





#### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول خالیا اور دیگر دین کتابوں میں خلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی خلطیوں کی تصبح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تصبح پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے بھر بھی میں سب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے بھر بھی منظمی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ آگر ایس کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما دیں تا کہ آئر ایس کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما دیں تا کہ آئری کوئی میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔

#### تنبه

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پیتہ ،ڈ سڑی بیوٹر، ناشر یاتقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے ۔بصورت دیگراس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے پرہوگی۔ادارہ ہذااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایسا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کاختی رکھتا ہے،

# السالح المال

#### جمله حقوق ملكيت بحق ناشر محفوظ بي



مكتب رحانب (بطن)

نام كتاب: مصنف ابن ابي ثيبية (جديمبرو)

مولانا محداونس سرفر زميؤ

ناشر÷

كمتب يحانيريط

مطبع ÷

خضرجاويد برنثرز لاهور



اِقرأ سَنتُر عَزَىٰ سَتَريكِ الدُو بَاذَاذُ لَاهَور فون:37224228-37355743

# اجمالي فعرست

وجلدعبرا

صيتنبرا ابتدا تا مريتنبر ٣٠٣١ باب: إذانسى أنْ يَقْرَأُ حَتَّى رَكَعَ ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَرَاكِعٌ

المحلدتمين

مهينبر ٢٠٣٨ باب: في كنس المساجد تا مين بر١٩٩٨ باب: في الكلام في الصّلاة

(جلدنمبرا)

صيفن ١٩٧٨ باب: في مَسِيْرَة كَمْرُتُقصوالصَّلاة

تا

صيثنبر ١٢٢٧ باب: مَنْ كَدِمَا أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الآبَادِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُودِ

المجديمين

صيت فبر١٢٢٧ كتَابُ الأيْمَانِ وَالنُّنُ وْر

صيتنبرا ١٦١٥ كِتَابُ الْمَنَاسِكِ: إب: في المُحْدِمِ يَجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ

(جلدنمبره)

صيفنبر١٦١٥١ كِتَابُ النِّكَاحِ تَا صِيفْ بِر١٩٦٢٨ كِتَابُ الطَّلَاقِ باب: مَا قَالُوْ ا فِي الْحَيْضِ ؟

(جلدنمبرا)

صين بر١٩٦٢٩ كِتَابُ الْجِهَادِ

تا

صينْ بر ٢٣٨٤٩ كِتَابُ الْبُيُوعِ باب: الرّجل يَقول لِغُلامِه مَا أَنْتَ إِلَّا حُرّ





| فهرست مضامین                     |                                         | <b>₹</b>                  | به مترجم (جلدو)                         | مصنف ابن الي شي       |            |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------|
| Ar                               | ••••                                    | ••••                      |                                         |                       | •          |
| Ar                               | وی ہیں                                  | اب کے ہارے میں مر         | ئرت عثمان مناتث <i>ؤز سے</i> خو         | • •                   |            |
| ۸۴                               |                                         | ہ<br>خواب کے بارے میں     |                                         |                       |            |
| ۸۳                               | ••••••                                  | ••••                      |                                         | حضرت عا نشد٢          |            |
| ۸۵                               |                                         | ••••••••••••              |                                         |                       |            |
| Λ'A                              | يں ياو ہيں                              | نعبیردینے کے بارے         | فصيفقهاء كےخوابوں كي                    | وه روايات جو <u>م</u> | 0          |
|                                  | ,الأمراء                                |                           |                                         |                       |            |
| رگی کئی ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | ونے کے بارے میں ذکر                     | کے در باروں میں داخل ہ    | ے<br>مراء کی باتوںاوران کے              | وه روایات جوام        | <b>③</b>   |
|                                  | الْوَصَايَا ﴿                           | ڪِتابُ                    |                                         |                       |            |
| IMA                              | یں وار دہو کی ہیں                       | ت کرنے کے بارے            | ں وارث کے لئے وصی                       | وه روایات جو          | ⊕          |
| مال کی وصیت کرنے کی اجازت        | ے ایک تہائی سے زائد،                    | ن میں جوا پنے ور ثاء ۔    | ، آ دمی کے حکم کے بیا                   | يه باب ہے ال          | 0          |
| 172                              | •••••                                   | ******                    | *************************************** | طلب کرے               |            |
| IM9                              |                                         | رے پھر دوسری وصیت<br>شد   |                                         |                       |            |
|                                  | صیت کی تھی وہ اس سے پ <sup>ک</sup><br>۔ |                           |                                         |                       |            |
| مرنے سے پہلے وصیت کے بعد بچھ     |                                         |                           |                                         |                       |            |
| ıar                              |                                         |                           | عاصل ہوجائے<br>ھ                        | مال اسے مزید          |            |
| ے                                | کی کسی کے لئے وصیت کر<br>ت              | واپنے مال کے بچھ جھے<br>م | متحص کے بیان میں ج                      | يه باب ہار            | 0          |
| ل بول                            |                                         |                           |                                         |                       |            |
| مال سے مال داروں کو بھی حصّہ دیا | کئے ،کیااس وصیت کے و                    | کہے: فلال کی اولا دکے     | ن جووصیت میں بول ۔                      | اس آ دمی کابیار       | <b>③</b>   |
| 136                              |                                         |                           |                                         | جائےگا                |            |
| کیاان جگہوں کوایک جگہ ہے جمع کر  | ا فی حصے کی وصیت کرے ،                  | ی،اوروہان کےایک تیا       | ں جس کے کچھ کھر ہوا                     | اس آدي کايار          | <b>(3)</b> |

|             | فهرست مضامین                            |                                      | مسنف ابن الى شيبه متر جم (جلد ٩)                                        | £<br><b>₹</b> |
|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| اهر         |                                         |                                      | کے وصیت میں دیا جا سکتا ہے یانہیں؟                                      |               |
| م د ے       | درہم ،اورفلال کوسودرہم                  | ہم ہیں جن میں سے فلا ل کوسو          | ' اس آ دمی کابیان جو کیے میر کے مال کا ایک تہائی تین سوور:              | (3)           |
| 100         |                                         |                                      | و پے جا میں                                                             |               |
| آ دمی       | جائے تو فلاں دوسرےآ                     | اورا گروه میری زندگی میں مر          | سے بایں<br>اگرکوئی آ دمی کیج کہ میراتہائی مال فلاں آ دمی کے لئے ہے<br>ا | (3)           |
| ددا         |                                         |                                      | ك كئے ہے                                                                |               |
| ۱۵۲         | ل کوجا نز مجھتے ہیں                     | ن میںاور به که کون حضرات ا           | ا یہ باب ہے بہودی اور نصرانی کے لئے وصیت کرنے کے بیا                    | •             |
| عدا         |                                         | ے بیان میں                           | · بیاب ہے عورت کو وصیت نا فذکرنے کی ذمّہ دار بنانے ک                    | €             |
| ۱۵۸         | جائے                                    | اس کی وصیت کہاں صرف کی               | اس آدمی کابیان جس نے حاجت مندوں کیلئے وصیت کی ہو                        | 3             |
| اس کو       | اوران حضرات کا ذکر جوا                  | اروں کے لئے وصیت کرے،                | · اس آ دمی کابیان جواپنے مال کے ایک تہائی حصے کی غیررشته د              | 3             |
| ۱۵۸         |                                         |                                      | جائز قرارد ہے ہیں                                                       |               |
| 109         |                                         | بت کونا فذ کیا جائے                  | ان اسلاف کے فرمان جوفر ماتے ہیں کدرشتہ داروں میں دح                     | 3             |
| 141         | يت کوتېدىل نەكرے                        | ر تندرست ہوجائے کیکن اس وص           | · اس آ دمی کا بیان جو بیماری کے زمانے میں وصیت کرد ہے پھ                | (3)           |
| 141         | ں کی وصیت کردی                          | اک بیٹے کے ضے کے بقدر مال            | '     اس آ دمی کابیان جس نے مرتے وقت تمین بیٹے چھوڑے اور                | •             |
| 14r         | ردے تو کیا حکم ہے؟                      | ، حصے کے برابر مال کی وصیت کم        | · جب کوئی دو بیٹے اور والدین جھوڑ کرمرے اور ایک بیٹے کے                 | $\odot$       |
| 14r         | ئے تو کیا حکم ہے؟                       | ، کے برابر مال کی وصیت کرو_          | · جب کوئی آ دمی چھے بیٹے چھوڑ کرمرے اور بعض بیٹوں کے <u>حص</u> ے        | €}            |
| 14r         |                                         | غانی مال کی وصیت کی                  | ' اس آ دی کابیان جس نے آ دھے،اورایک تبائی اورایک چوق                    | 3             |
| را <i>س</i> | ،اوران حضرات كاذ كرجو                   | یت کرنے کونا پسند کرتے ہیں           | ان حضرات کاذکر جوکسی دارث کے حضے کے برابر مال کی وج                     | (3)           |
| ١٣٣         |                                         |                                      | کی اجازت دیتے ہیں                                                       |               |
| 14m         |                                         | ن حضے'' کی وصیت کرے                  | ' اس آ دمی کابیان جو کسی کے لئے اپنے مال کے' ایک غیر متعیر              | 6             |
| وأور        | میت کر دو ، فلا ل کی کر دو              | عدلوگ <u>کہنے لگے</u> فلاں چیز کی وا | اس عورت کا بیان جس سے کہا گیا کہ دصیت کردو،اس کے ب                      | 0             |
| IAU         | •••••                                   |                                      | وه اثبات میں سر ہلاتی رہی                                               |               |
| ۵۲۱         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | عاہے                                 | اس آ دی کابیان جوکوئی وصیت کرد سے پھراس وصیت کو بدلنا                   | €             |
| ت میں       | اس کے کہ میں اپنی وصیر                  | تھے:اگر مجھےموت آ جائے بل            | وہ اثبات میں سر ہلاتی رہی                                               | 3             |
| 142         | •••••                                   |                                      | تبدیلی کروں                                                             |               |
| ı.T         | ن یوں نہ کیے: میر ی ا                   | زادی کی وصیت کرد ہے،لیک              | ﴾ ایں آ دی کا بیان جو بھار ہوجائے اورا بنے غلاموں کی آ                  | <b>6</b> 9    |

|             | معنف ابن الی شیرمتر جم (جلده) کی پی مسلم معنف ابن الی شیرمتر جم (جلده) کی پی مسلم مضامین                          |          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| AFI         | يياري ميں                                                                                                         |          |
| IYA         | اس آدمی کابیان جس نے اپنی باندی کی اپنے بھتیج کے لئے وصیت کی ، پھراس باندی کے ساتھ جمبستری کرلی                   | ⊕        |
|             | اس آدى كابيان جس نے جج اورزكو ةكى وصيت كى جواس پرموت سے بہلے واجب تھ، آياان كى ادائيكى ايك تهائى مال              |          |
| 174.        | ہ ہوگی یا پورے مال ہے؟                                                                                            |          |
| i <b>∠•</b> | اس مكاتب كابيان جوكونى وصيت كرب، ياكونى چيز بهدكرب، ياغلام آزادكرب كياس كااييا كرناجا زنب؟                        | <b>③</b> |
| 14.         | ی باب ہے مجنون کی وصیت کے بیان میں                                                                                |          |
| ۱۷۱.        | اس آ دمی کا بیان جوکوئی چیز الله کے رائے میں دینے کی وصیت کرے اس چیز کو کسے دیا جائے گا؟                          | €        |
|             | اس آدمی کابیان جس نے وصیت کی کداس کی جانب سے اس کا سارا مال صدقہ کردیا جائے ، توبیدوصیت موت سے پہلے               |          |
| 128         | نافذ شیں ہوگی                                                                                                     |          |
| 128         | اس آ دمی کابیان جوکوئی وصیت کرے اور کیج اس وصیت نامے کے اندر جو پچھاکھا ہوا ہے تم لوگ اس کے گواہ ہو جاؤ!          | <b>③</b> |
| الاه        | ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ بچے کی وصیت جائز نہیں جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے ۔                                 | <b>③</b> |
| نم          | اس آ دمی کابیان جوایک وارث کے حقے کے برابر مال کی وصیت کرے جبکہاس کے ورثا ومیں ند کراورمؤنث دونوں فت              | <b>③</b> |
| 122         | کے لوگ ہوں                                                                                                        |          |
|             | اس آ دمی کابیان جس نے کسی سے لئے اپنے تھوڑے کی وصیت کی اور دوسرے کسی آ دمی کے لئے ایک تہائی مال کی وصیت           | <b>③</b> |
| 144         | کی ، جبکہ اس کے محور سے کی قیمت اس کے مال کا ایک تہائی تھی                                                        |          |
| ۱۷۸         | اس آ دمی کابیان جوای غلام کے لئے کسی چیز کی وصیت کرے                                                              | <b>③</b> |
| ۱۷۸         | كياغلام كے لئے وصيت كرنا جائز ہے؟                                                                                 | <b>③</b> |
| 149         | ان حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ غلام کی وصیت اس جگه تا فذہ وجائے گی جہاں اس نے کی                               | €        |
| 149         | اس آ دمی کابیان جوالیی وصیت کرے جس میں غلام کی آ زادی بھی شامل ہو                                                 | €        |
| IAI .       | الله تعالى كفرمان (وَإِذَا حَضَرَ الْقِدْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى) كابيان                                          | <b>③</b> |
| ۱۸۳         | ان حضرات کا بیان جنہوں نے پورے مال کی وصیت کرنے کو جائز فر مایا ہے                                                |          |
|             | وصیت کی ذرمدداری قبول کرنے کا بیان ، اگر کوئی آ دمی کسی کووصیت کا فرمددار بنائے تو اس آ دمی کوچا ہے کداس فرمدداری | <b>③</b> |
| ۵۸۱         | کو قبول کر لے                                                                                                     |          |
|             | آ دمی کے لئے اپنے کتنے مال کی وصیت کرنا جائز ہے؟                                                                  |          |
| 155         | ان حفرات کابیان جودصیت کیا کرتے تھے اوراس کواحچھا تجھتے تھے                                                       | €)       |

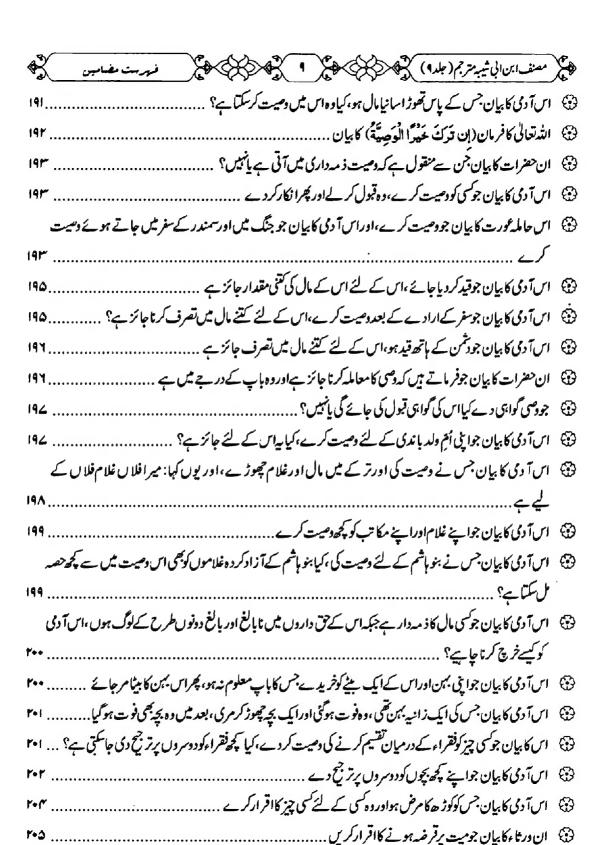

|      | مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلده) کی پیشین مضامین او کی کی در سن مضامین کی در سن مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>~</b>         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| r• Y | جب ور ثاءمیں ہے کوئی میت پر قرضے کی گوائی دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| r•∠  | اس آ دمی کابیان جس نے اپنے غلام سے کہا کہ اگر میں اس بیاری میں مرگیا تو تو آ زاد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₩                |
| r•∠  | اس وصی کابیان جو دراشت کے مال ہے کوئی چیز خرید لے یااس مال میں ہے جس کا وہ ذمتہ دار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₩                |
| r•A  | اس آ دمی کا بیان جواپنے غلام کے لئے ایک تہائی مال کی وصیت کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €}               |
| r•A  | ان حفزات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ در ثاء مال کے دوسروں سے زیادہ حق دار ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(;)</b>       |
| r+9  | اس آ دمی کا بیان جوا یک تنهائی مال کی دوآ دمیوں کے لئے وصیت کرے، پھران میں سے ایک آ دمی مردہ پایا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(:)</b>       |
| ۳۱۰  | اس آ دمی کابیان جو کسی کے 'بعد والوں کے لئے''وصیت کر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(£)</b>       |
| ri•  | اس آ دمی کا بیان جس نے تین میٹے چھوڑے اور کہا کہ میرا تہائی مال میرے سب سے چھوٹے میٹے کے لئے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>⊕</b>         |
| rii  | اس عورت کا بیان جس نے ایک تہائی مال کی اپنے شو ہر کیلئے فی سمبیل اللہ دیے جانے کی وصیت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>⊕</b>         |
| rir  | اس مال کا بیان جولوگ ورا ثت میں جھوڑتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>⊕</b>         |
| rir  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| rir  | اس آ دمی کابیان جود وغلاموں کے آزاد کرنے کی وصیت کر کے مربے لیکن ایک غلام سے زیادہ ندمل سکے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €                |
|      | و الفرائض الفر |                  |
| rin  | وہ باتیں جواسلاف نے علم الفرائض کی تعلیم کے بارے میں ارشادفر مائی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                |
| P14  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| ۳۱۷  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| ۲۲۰  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|      | اس آ دمی کابیان جس نے مرتے وقت ایک بیٹی اور ایک بہن چھوڑی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|      | یہ باب ہے بٹی ، بہن اور پوتی کے ہتے ہے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|      | اس آ دمی کا بیان جس نے مرتے وقت اپنی دو حقیقی بہنیں ،اور علاقی بہن بھائی چھوڑے یا ایک بیٹی ، بہت ہی پوتیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €                |
| rr/* | ایک بوتا چھوڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|      | اس آ دمی کابیان جس نے ابنی دوبیٹمیاں ،ایک پوتی اور ایک پڑ پوتا جھوڑ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|      | جٹی، بوتی، بوتوں، حقیقی بہن کے بیٹوںاورعلاتی بھا ئیوںاور بہنوں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( <del>; )</del> |

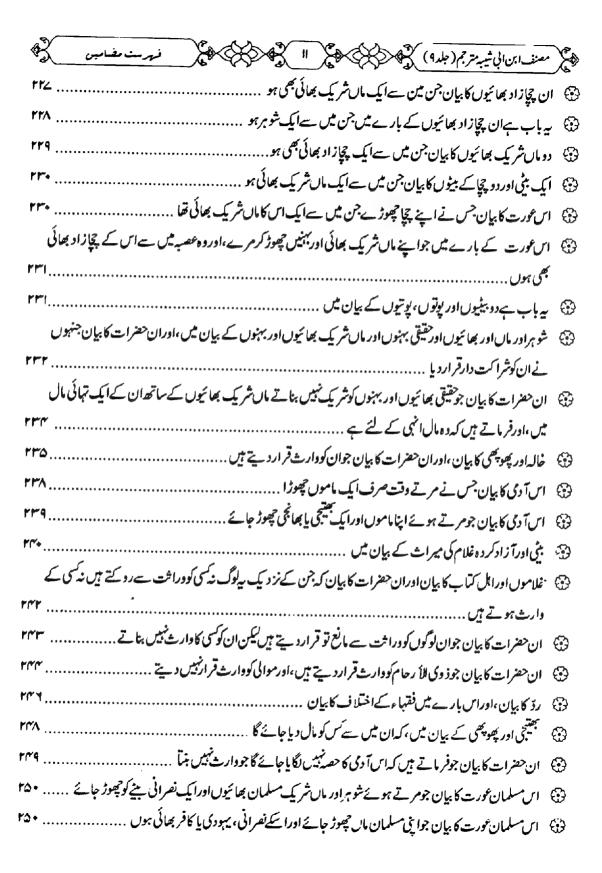

|            | معنف این ابی شیرمترجم (علده) کی مساسب سند این ابی شیرمترجم (علده)                                                     |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <u>۲۵۱</u> | اس عورت كابيان جوابيخ شو جراورآ زاد مال شريك بعائي چهوژ جائے جبكه اس كاايك غلام بيٹا بھى زنده ہو                      | €        |
|            | ان حضرات کاذ کرجومیراث کے بارے میں بیار شادفر ماتے ہیں کدان میں 'عول' 'نہیں ہوتااوران حضرات کابیان جو                 | ₩        |
| ۲۵۲        |                                                                                                                       |          |
| ror        | بوتے اور بھائی کے حقے کے بیان میں                                                                                     | <b>③</b> |
| ror        | اس عورت کا بیان جس نے اپنی ماں شریک بہن اور اپنی مال کوچھوڑ ا                                                         | <b>③</b> |
| rar        | اس عورت کا بیان جوایک باپ شریک بهن اورایک حقیق مبن چهوژ جائے                                                          | <b>⊕</b> |
| rar        | اس عورت کا بیان جواپی بیشی ، بوتی اوراپی مال جیموژ کر مرے اوراس کا کوئی عصبه ند ہو                                    | €        |
| raa        | ان عورتوں کا بیان جو وارث بنتی ہیں،اوریہ کہ وہ کتنی ہیں؟                                                              | €        |
|            | پوتے کا بیان ،اوران حفرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کدوہ لوٹا تا ہے اس پر جواس سے او پر ہے اس کے حال کے مطابق ،           | <b>⊕</b> |
|            | اوران پر جواس سے بیچے ہوں                                                                                             |          |
| ran        | حضرت عبداللہ رفاظۂ کا فرمان بیٹی اور بوتوں کے بارے میں                                                                | <b>⊕</b> |
| 132        | ان رشتہ داروں کا بیان جن کے ہوتے ہوئے ماں شریک بھائی وارث نہیں ہوتے                                                   | €        |
| 102        | دوبیٹیوں،والدین اور بیوی کے مسئلے کابیان                                                                              | <b>⊕</b> |
| 702        | دادا کابیان،اوران حضرات کاذ کرجواس کوباب کے درجے میں رکھتے ہیں                                                        |          |
|            | دادا کے مقبے کابیان اور دوسرے رشتہ داروں کے بارے میں ان احادیث کابیان جواس کے بارے میں نبی کریم مُرافِقَةَ مَ         | €        |
| ras        | ے منقول ہیں                                                                                                           |          |
| 44         | جب کوئی آ دمی بھائیوں ادر دادا کوچھوڑ جائے تو کیا تھم ہے؟ اس بارے میں علاء کے اختلاف کابیان                           | €        |
| 24         | اس آ دمی کابیان جو حقیق بھائی یا بہن اور دادا کو جھوڑ کر مرے                                                          | <b>③</b> |
|            | جب مرنے والا اپنا بھتیجااور دا دا حچھوڑ ہے                                                                            |          |
| 14         | اس آ دمی کابیان جواہیے دادااوراہے ایک حقیقی اورایک باب شریک بھائی کوچھوڑ کرمرے                                        | €        |
| 77         | اس آ دمی کابیان جوایتے دادااور مال شریک بھائی کوچھوڑ جائے                                                             | €        |
| 24         | شوہر، ماں، بہن اور داوا کے سئلے کے بیان میں ،اس مسئلے کو'' اکدرتیہ'' کہا جا تا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | €        |
| 24         | مال جقیقی بهن اور دا دا کے مسئلے کا بیان                                                                              | €}       |
| 12         | میں ، بہن ادر دادا کے مسئلے اور معتقد دبہنوں ، بیٹے اور دادااور بیٹی کے مسئلے کے بیان میں                             | €        |
| 12         | اسعورت کابیان جس نے اپٹے شوہر، مال، ہاپ شریک بہن اور دا دا کوچھوڑ ا                                                   | <b>③</b> |

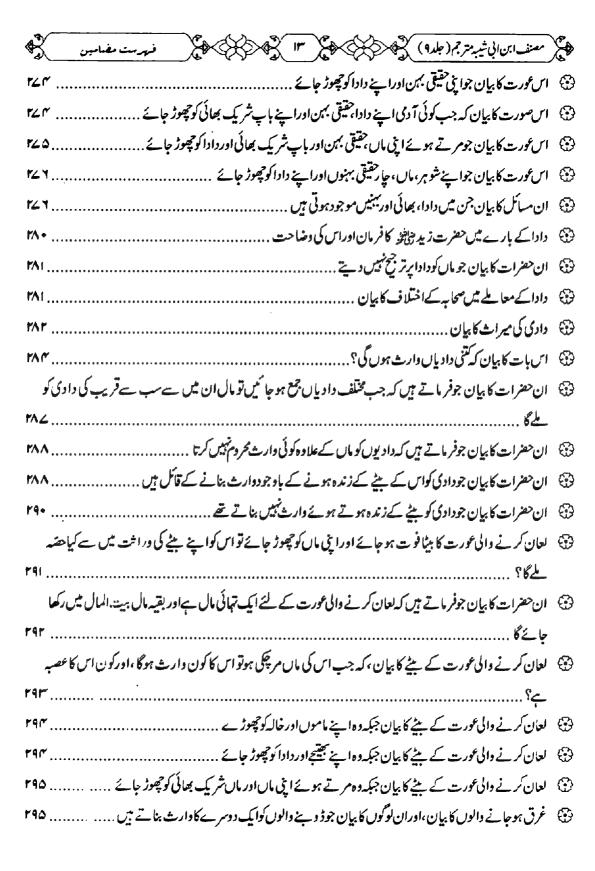

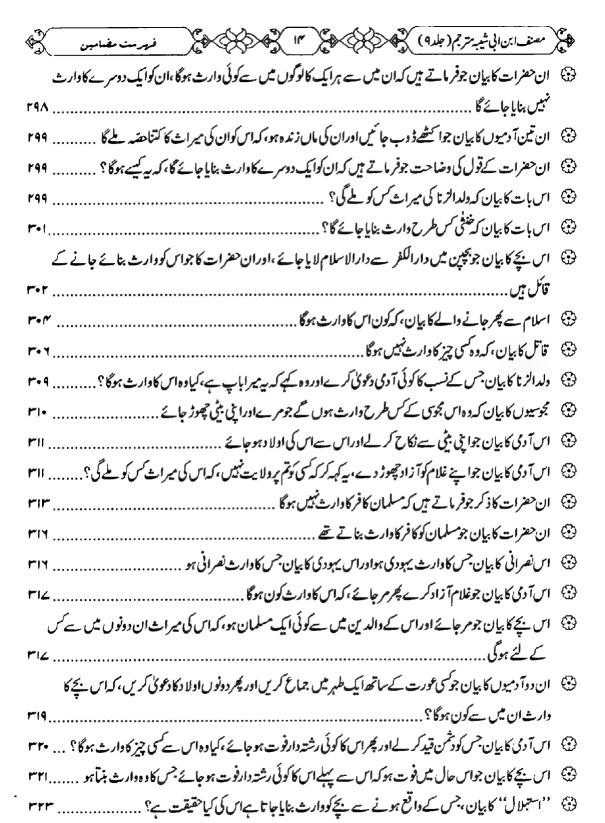

| مصنف ابن الې شيبه مترجم (جلده) کې کې کې که کې که کې                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| اس دارث كابيان جو بھائى يا بہن كا اقر اركر ہے، كداس كوكيا ليے گا؟                                                                                   | 3          |
| سکی آ دی کی اس باندی کے بیان میں جو تین بچے جنے اور مولی پہلے اور دوسرے کے نسب کا دعویٰ کرے اور آخری کے                                             | (3)        |
| نب کی نفی کرے                                                                                                                                       |            |
| اس ولا و کے بیان میں جس کی عورتمیں وارث ہوتی ہیں ،اس کی کیا حقیقت ہے؟                                                                               | (3)        |
| اس عورت کابیان جواینے باپ کوخریدے اور آزاد کردے ، پھر باپ مرجائے جبکداس کی ایک بہن زندہ ہو                                                          | (3)        |
| اس عورت کابیان جوغلام کوآ زاد کرے چھروہ مرجائے ، کہاس کی ولاء کس کے لئے ہے؟                                                                         | 0          |
| اس آدى كابيان جومر جائے اوراپنے بينے ، باپ اورمولى كوچھوڑ جائے پھرمولى مرے اور مال چھوڑ جائے                                                        | 0          |
| اس آدمی کے بیان میں جومر جائے اور اپنے مولی اور دادااور بھائی کوچھوڑ جائے ،ولاء کس کو ملے گی؟                                                       |            |
| اس غلام کابیان جوآ زادعورت سے نکاح کرے، پھراولا دبیدا ہونے کے بعد مرجائے تواس کی اولا دکی ولاء کس کے لئے                                            | 3          |
| FTF                                                                                                                                                 |            |
| ان حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ عورت شو ہر کی غلامی کی حالت میں جو بچہ جنے اس کی ولاءاس کی ماں کے موالی کے                                        | €          |
| لئے ہے۔                                                                                                                                             |            |
| اس آدمی کابیان جس کو چند آدمیوں نے آزاد کیا ہواوراس کے باپ کودوسروں نے آزاد کیا ہو                                                                  | <b>3</b>   |
| ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ جب عصبہ میں کوئی ماں کے زیادہ قریب ہوتو مال ای کے لئے ہوگا                                                         | <b>(:)</b> |
| ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ ولاء بڑے یعنی میت کے سب سے قریبی کے لئے ہے                                                                         | <b>③</b>   |
| لقيط كے بيان ميں كداس كى ولا مكس كے لئے ہے؟                                                                                                         | <b>⊕</b>   |
| لقيط كي ميراث كس كے لئے ہے؟                                                                                                                         | 0          |
| اس آدمی کابیان جو کسی کے ہاتھ پراسلام لائے ، پھر مرجائے ،کون حضرات ہیں جوفر مائے ہیں کدو واس کاوارث ہوگا . ۳۳۹                                      | €          |
| ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ جب کوئی کسی کے ہاتھ پر اسلام لائے اس کے لئے اس کی میراث میں کچھ بھی<br>نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | (3)        |
| نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                         |            |
| اس آمی کا بیان جومر جائے اوراس کا کوئی وارث معلوم شہو                                                                                               | ⊕          |
| اس آ دی کابیان جومر جائے اور کوئی عصبہ یا وارث چھوڑ کرنہ جائے ،اس کا وارث کون ہوگا؟                                                                 | <b>③</b>   |
| کلالہ کے بیان میں، کہوہ کون لوگ ہیں؟                                                                                                                | (3)        |
| ولاء کے فروخت کرنے اوراس کو بہد کرنے کا بیان ، کون حضرات اس کو ناپند کرتے ہیں                                                                       | (;)        |
| ان حفرات کابیان جوولا ءکو ہبہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں                                                                                                | (3)        |

| معنف ابن الي شيبرمترجم (جلده) و المستحمد المستحم |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 😌 اسعورت کابیان جوفوت ہوجائے اوراس کے بیٹے اور دوبیٹریاں ہوں اورا یک بیٹی غائب ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 😌 اس مردوعورت کابیان جومیراث تقتیم ہونے سے پہلے اسلام لے آئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 🟵 ان حفزات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ دہ دارث ہوگا جب تک میراث تقتیم نہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| والفضائل الفضائل الفضائل الفضائل الفضائل المستعددة المستعدد المستعددة المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد |
| 😁 وه فضيلتين جوالله نے محمر مير الفضيح في كوعطا فرمائي ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 😁 و فضیکتیں جواللہ نے حضرت اہراہیم علائیگا کوعطا فرمائیں اوران کوان کے ذریعے فضیلت بخشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 🟵 ان فضیلتوں کا ذکر جو حضرت لوط عَلیمِتُلا کے بارے میں آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 😚 وہ فضائل جومویٰ عَلاِیٹلا کے بارے میں نقل کیے مجتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 🟵 وه نغیلتیں جواللہ نے سلیمان علایتا کا کوعطا فرمائیں سرسہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 😚 ان فسیلتوں کا ذکر جو یونس بن متّی عَلاِیسًا کا کو حاصل ہو تیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 😥 وقضیاتیں جواللہ نے علیہ کا علاہ کا کو عطافر ہائی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 😌 وه فضيلتين جو حضرت ادريس عَلايتًا كي ذكر كي تحمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 🟵 حضرت بهود عَلالِمَلاً کے معاطے کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 😁 حضرت دا وُ د عَلالِبْلا اوران کی تواضع کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 😁 يخي بن ذكر يا عَالِيتُها كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المن قوالقرطین کے بارے میں روایات کا ذکر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 🝪 حفزت بوسف عَلالِتُلام کے بارے میں روایات 🧼 میں دوایات میں روایات میں دوایات دوایات دوایات میں دوایات د   |
| 🚳 منتع مینی کے بارے میں روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 🕄 ان روایات کابیان جوحفرت ابو بکر دیاشی کی فضیلت کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 😯 ان روایات کابیان جو حضرت عمرین خطاب روانتی کی فضیلت کے بارے میں نقل کی گئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 😯 ان روایات کابیان جو حضرت عثمان هوانشو بن عفان کی فضیلت میں ذکر کی گئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 😌 حضرت على بن الى طالب وي المؤلمة كي فضائل كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 😯 ان روایات کابیان جوحضرت سعد بن الی وقاص دین فی نضیلت مین منقول بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| معنف ابن الي شير مترجم (جلده) كي المنظم المعنامين المنظم المعنامين المنظم المنظ |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ان روایات کابیان جو مجھے حضرت طلحہ بن عبیداللّٰد حزایٰ ٹھ کی فضیلت میں یاد ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>③</b> |
| ان روايات كابيان جو مجھے حضرت زبير بن العوّ ام كى فضيلت ميں حفظ بيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3        |
| ان روايات كابيان جو مجھے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دافتھ كى فضيلت ميں حفظ ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>⊕</b> |
| ان روایات کابیان جو حضرت حسن دواین اور حضرت حسین دواین کی فضیلت میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €        |
| ان روایات کابیان جو حضرت جعفر رفاتی من الی طالب کی نضیلت میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0        |
| حضرت جزه بن عبد المطلب اسدالله ك فضائل كابيان المهال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €        |
| ان روایات کابیان جونی کریم مِنْ فَضَعَة کے جیاحفرت عباس جا تھ کے بارے میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>⊕</b> |
| ان روایات کابیان جوحضرت ابن عباس دانش کی فضیلت میں منقول ہیں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>⊕</b> |
| ان روامات كابيان جو حضرت عبدالله بن مسعود هانو كي فضيلت من نقل كي عني بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>⊕</b> |
| ان روایات کابیان جوحفرت عمار بن ماسر روانتو سے منقول میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>⊕</b> |
| ان روایات کا بیان جوحفرت ابوموی دفاشه کے بارے میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €}       |
| ان روایات کا بیان جوحفرت خالدین ولید دایش کے بارے میں مذکور ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €        |
| ان روایات کا بیان جوحفرت ابوذ رغفاری ڈاپٹن کے بارے میں آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| ان روایات کا بیان جوحضرت فاطمه بنت رسول الله مَیْرَافِیْنَ کِیجَ کے بارے میں ندکور میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| ان روایات کابیان جوحفرت عائشہ ۲ کے بارے میں مذکور ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| ان روایات کابیان جوحفرت خدیجه دان نو کی فضیلت مین آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| حضرت معاذ خلطني كي نضيلت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| حضرت الوعبيده زاراته كي فضيلت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0        |
| حضرت عباده بن صامت رفائظه كي نضيلت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| حضرت ابومسعود انصاری دیاشی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| ان روایات کابیان جوحضرت اسامہ جان و اوران کے والد کے بارے میں آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| ان روایات کابیان جوحضرت اُنی بن کعب دانش کے بارے میں آئی ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ان روایات کابیان جوحضرت سعد بن معاذر وافتی کی فضیلت میں ذکر کی گئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| ان روایات کا بیان جوحضرت ابوالدرواء چیا تو کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| ان لوگوں کا بیان جن کو نبی کریم مِنْ فِضْغَةَ نے حضرت جبرائیل عَالِیِّللا اور حضرت عیسیٰ عَلاِیّلا بن مریم عیسان سے تشبید دی ۵۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9        |

|      | فريرست مضامين                           | مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۹ ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّ |            |
|------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 34r  |                                         | ان روایات کابیان جوحضرت این رواحه جنافی کے بارے میں ندکور ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3          |
| 32m  | •••••••                                 | ان روایات کابیان جن میں حضرت سلمان وزائو کی فضیلت ذکر کی گئی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0          |
| ۵۲۳  | •••••                                   | ان روایات کابیان جوحضرت این عمر مزافظ کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0          |
| ۵۷۵  | •••••                                   | حضرت بلال بنائن اوران كي فضيلت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3          |
| ۵۷۷  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ان روایات کابیان جوحفزت جریرین عبدالله دانتی کے بارے میں ذکر کی گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0          |
| ۵۷۸  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | حضرت اویس قرنی رشاننه کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0          |
| ۵۷۹  |                                         | ان روایات کابیان جوامل بدر کی فضیلت کے بارے میں آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •          |
| ۵۸۰  |                                         | مهاجرین نشانیم کی فضیلت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          |
| ۵۸۰  | ,                                       | انصارکی نضیلت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (3)        |
| ۵۸۸  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ان روایات کابیان جوقریش کی فضیلت میں ذکر کی ٹئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          |
| ۵۹۳  |                                         | ان روایات کابیان جوقریش کی عورتوں کے بارے میں ذکر کی گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3)        |
| 99r  | ل محمئيں                                | ان روایات کابیان جو نبی کریم مُراَفِظَةُ کے اصحاب بیکاتین کے متعلق بازر ہے ہے متعلق ذکر کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0          |
| ۵۹۸  |                                         | ان روایات کابیان جومدینداوراس کی فضیلت کے بارے میں ذکر کی گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>③</b>   |
| ۲۰۰  |                                         | ان روایات کابیان جو یمن اوراس کی فضیلت کے بارے میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (3)        |
| ۲۰۲  | **********************                  | ان روایات کابیان جوکوفه والول کی فضیلت میں ذکر کی گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>③</b>   |
| T+5  | ****************                        | ان روایات کابیان جوبصرہ کے بارے میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(:)</b> |
| Y+Y  |                                         | ان روایات کابیان جوشام والول کے بارے میں آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0          |
| Y•A  |                                         | عرب کی نضیلت کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(:)</b> |
| ٠    |                                         | ان لوگول کا بیان جن کو نبی کریم مُرِ الفَقِیجَ نے بعض لوگول پر فضیلت دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6          |
| YIF  | •••••••                                 | ان روایات کابیان جوقبیلی قیس والوں کے بارے میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>®</b>   |
| 11F  | ••••••                                  | ان روایات کابیان جوقبیلہ بنوعامر کے بارے میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          |
| אורי | •••••••                                 | ان روایات کابیان جوقبیلہ بنوعبس کے بارے میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €}         |
| air  | •••••                                   | ان روایات کابیان جوقبیلے ثقیف والوں کے بارے میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          |
| פוד  | ***********                             | وفدعبدالقيس كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(3)</b> |
| YIY  | 4                                       | قبيله بنوتميم كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>③</b>   |

| <u> </u>      | فهرست مضامين                  |                                         |                       | سنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) 📞        | 20          |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|               | •••••                         |                                         | ے میں منقول ہیں       | روایات کابیان جو بنواسد کے بار _       | ⊕ ال        |
| 119           | •••••                         | •••••                                   | ••••••                | به بجیله کابیان                        | ۞ قبيا      |
| 119           | •••••                         |                                         | ے میں منقول ہیں       | روایات کابیان جوتجمیوں کے بار          | 🔂 ال        |
| ır•           | بى منقول بىر                  | ت خباب رہائٹھ کے بارے                   | ز ت صهیب اور حفر ر    | روایات کابیان جوحفرت بلال ،حف          | 🖰 ال        |
| iri           | •••••                         | *************************************** |                       | فه کی معبداوراس کی فضیلت کابیان .      | <b>f</b> 🙃  |
| ırr           | •••••                         | •••••                                   | •••••                 | برنبوی مُؤْفِقَعُ فَيْ كابيان          | r (9)       |
| ırr           | •••••                         | •••••                                   |                       | بد قباء کا بیان                        | r 🙃         |
| ırr           |                               |                                         |                       | پد حرام کا بیان                        | r (9)       |
|               |                               | - السِّير                               | <u> </u>              |                                        |             |
| ار ها         |                               |                                         | ) نافر مانی کے بارے ' | روایات جوامام کی اطاعت اذراس کم        | ,, <u>(</u> |
| 112           |                               |                                         | ************          | رت کا بیان                             |             |
| IPY           |                               | •••••                                   | رے میں منقول ہیں      | روایات کابیان جوامام عادل کے با        | ⊕ ال        |
| IPP           | پے مکروہ ہے                   | لفع اُنھاناا بنی ذات کے ل <sup>ا</sup>  |                       | روایات کابیان جواس بارے میں            |             |
| <u>ار.</u> د۳ |                               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                       | د يده اورنا پسند يده گھوڑوں کا بيان  . |             |
| ۳۲            |                               | نقول بین                                | شے کے بارے میں م      | روایات کابیان جوگھوڑ سے کی دم تر ا     | ⊕ ال        |
| ۳۲            | <i>ę</i>                      | ات نے اس کو مکروہ قمر اردیا             | ہے بارے میں جن حضر    | وڑے اور جانوروں کوخصی کرنے کے          | <b>6</b> 🚯  |
| ι <b>τ</b> λ  |                               |                                         |                       | ں لوگوں نے جانوروں کوخصی کرنے :        |             |
| ι <b>τ</b> Λ  |                               | ي بون کها                               | بجانے کے بارے میر     | ن لوگوں نے جانوروں کے لیے گھنٹی :      | j. 🟵        |
|               |                               |                                         |                       | ی جگہوں میں ریشم کے لباس کی رخصہ       |             |
|               |                               |                                         |                       | ہوں نے جنگ میں بھی رکیٹم کومکر وہ ق    |             |
| ۱۳۲           |                               | ُل لو گوں نے بوں کہا                    | اسلحه سيدوليس بعفا    | شخص کے بارے یں جونیہ ت نے              | ŗl ₩        |
| ۳۳            |                               |                                         | بارے میں یوں کہا .    | ن لوگوں نے بز دلی اور شجاعت کے         | w. @        |
| ، لگانی       | دو <b>ڑانے کے لیے</b> آ دازیر | لوچھوڑ دیا جائے اورا <i>س ک</i>         | کے بارے میں جس        | ن لوگوں نے یوں کہااس گھوڑ ہے           | جم نيم      |

|                 | معنف ابن الی ثیبہ متر جم (جلد ۹) کی کھی ہوں کے اس کا کھی کا اس کے |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <u>- ۱</u>      | جا كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| מחר             | بزولی کے بارے میں لوگوں کی آ راءاوراس کے بارے میں چندروایات کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €        |
| ገሥ <b>ገ .</b> . | بعض لوگوں نے زمانہ جاہلیت کے قیداور قریجی رشتہ داروں کے بارے میں یوں کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| <u> ነየረ</u>     | جن لوگوں نے کہا کہ جزید نہ دینے کی صورت میں ان کے خلاف قبال ہوگا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| IGF             | جن لوگوں نے کہا: کہ مجوسیوں پر بھی جزیدلا گوہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>③</b> |
| 75r             | جن لوگوں نے مجوس کے بارے میں یوں کہا کہان کے اوران مے محرم کے درمیان تفریق کردی جائے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>®</b> |
| 40m.,           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| , aar           | جن لوگوں نے بوں کہا: یہودی اور نصر انی عور توں کو جب قیدی بنالیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>③</b> |
| , rar           | جس مخص نے مشرکہ باندی ہے وطی کرنے کو مکروہ سمجھا یہاں تک کہوہ اسلام قبول کرلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>⊕</b> |
| ۲۵۷             | جن او کوں نے مجوسیوں کے کھانے اور بھلوں کے بارے میں یوں کہا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>⊕</b> |
| 109             | جن لوگوں نے مجوی اور مشرکوں کے برتنوں کے بارے میں یوں کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>⊕</b> |
| IFF             | جن لوگوں نے یمبودی اور نصرانی کے کھانے کے بارے میں یوں کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ⊕        |
| 44F             | جن لوگوں نے یوں کہا:اس خزانہ کے بارے میں جود شمن کی زمین میں پایا گیا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €        |
| ארר <u>.</u>    | خمس اورخراج كييے مقرر كيا جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €        |
| ۱, ۲۲۲          | جنگ میں نشانی اور علامت لگانے کا بیان تا کہوہ بیجانے جاسکیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3        |
| , AFF           | اس آدمی کابیان جواسلام لے آئے چھر مرتد ہوجائے اس کے ساتھ کیا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3)      |
| ۱۷۸.            | جن لوگوں نے مرتد کے بارے میں کہا: کہ کتنی مرتبہ تو ببطلب کی جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3        |
| YZ9.            | اس مرتد کابیان جورشمن کے ملک میں چلا جائے اوراس کی بیوی بھی ہوتو ان دونوں کا کیا تھم ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3)      |
| ٠.              | جن لوگوں نے مرتد کی دراخت کے بارے میں یوں کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>©</b> |
| YAF.            | ی و روں سے رکبوں روہ سے جا دیے ہیں ہیں ہیں۔<br>جن لوگوں نے اسلام سے مرمد ہونے والی عورت کے بارے میں یوں کہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €        |
| U               | مجمن لو کوں نے یوں کہا: کڑنے والا یا اس کے علاوہ حص جس کوا مان دے دی گئی ہو، کیا حالت جنگ میں ملنے والا مال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €3       |
| ۹۸۳.            | حلياجائگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| ب               | جن لوگوں نے یوں کہا اس شخص کے بارے میں جواز ائی کرے اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرے پھرامان ط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (3)      |
| 4A0.            | کرے اس بات سے پہلے کہ اس پر قابو پالیا گیا ہو<br>اس کڑنے والے کا بیان جو قبل کروے اور مال لےلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| YAZ.            | اس کڑنے والے کا بیان جوتل کردے اور مال لےلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3        |

| \$\frac{1}{2} | مصنف ابن الي شيرمترجم (جلده) ﴿ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال |          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4A9           | ا محاربہ کیاہے؟                                                                                                | €        |
| 1A9           | ' جن حضرات کے نز دیک امام کومحارب کے بارے میں اختیار ہے کہا <i>س کے</i> بارے میں جو حاہے کرے                   | (3)      |
| <b>44</b>     | و لژائی میں تغمیر ناانضل ہے یا جاتا؟                                                                           | 3        |
| <b>49+</b>    | ان چیز دل کابیان جومقتو ک کے ساتھ دفن کرنا مکروہ ہے                                                            | <b>③</b> |
|               | جن لوگوں نے شہیدہونے والے آ دمی کے بارے میں بول کہا: کہااس کونسل دیا جائے گایانہیں؟                            |          |



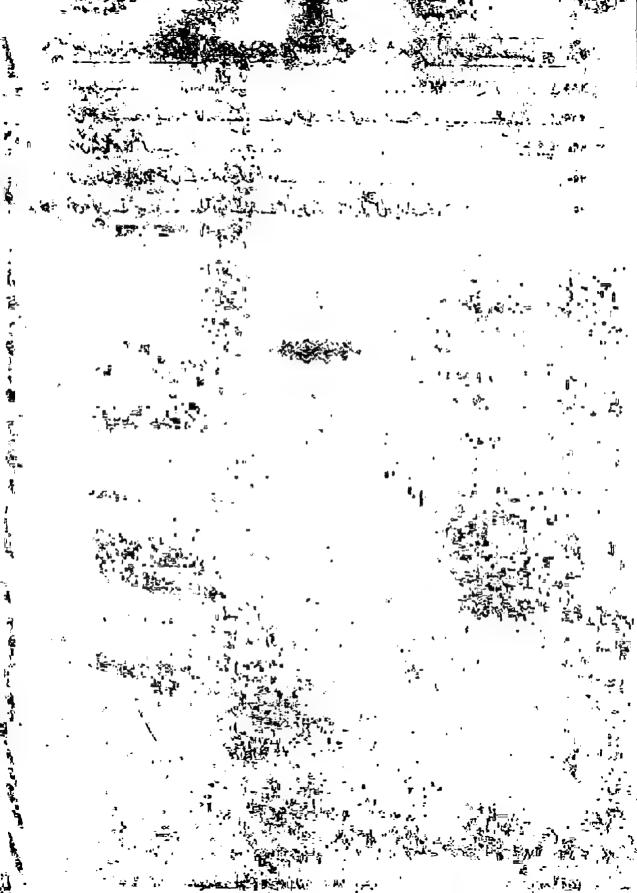



### (١) ما ذكِر فِي الإِيمانِ والإِسلامِ

# ان روایات کابیان جوایمان اور اسلام کے بارے میں ذکری گئی ہیں

( 7.940) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِزً لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الإِيمَانُ ؟ فَقَالَ: الإِيمَانُ أَنْ تَوْمِنَ بِاللّهِ وَمَلاَيْكِةٍ وَلَقَانِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِاللّهُ عُلَا اللّهِ ، مَا الإِيمَانُ ؟ فَقَالَ: اللّهَ عَلَيْهُ وَلَهُ فَي وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِاللّهُ عُرَالَةً وَتُومِنَ اللّهَ عَلَى اللّهَ ، مَا الإِيمَانُ ؟ فَالَ: أَنْ تَعْبَدُ اللّهَ كَانَكَ تَرَاهُ فَإِنَّكُ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ بِرَاكِ . (مسلم ٥ ـ احمد ٣٣١) رَسُولَ اللهِ ، مَا الإِحْسَانُ ؟ فَالَ: أَنْ تَعْبَدُ اللّهَ كَانَكَ تَرَاهُ فَإِنَّكُ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ بِرَاكِ . (مسلم ٥ ـ احمد ٣٣١) رَسُولَ اللهِ ، مَا الإِحْسَانُ ؟ فَالَ: أَنْ تَعْبَدُ اللّهَ كَانَكَ تَرَاهُ فَإِنَّكُ إِنَّ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ بِرَاكِ . (مسلم ٥ ـ احمد ٣٣١) مَرْتَ الهِ بريه وَيُنْ فَعْبَدُ فَم التَّهُ بَيْلُكَ فَرَاهُ فَإِنَّكُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَنْ اللّهَ كَانَكُ تَرَاهُ فَإِنَّكُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ ال

(٣٠٩٤٦) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي جَمْرَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ وَفَدَ عَبُدِ الْقَيْسِ اتَوُا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ الْوَفَدُ ، أَوْ مَنِ الْقَوْمُ ، قَالُوا: رَبِيعَةً ، قَالَ: مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ ، أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا ، وَلَا نَدَامَى ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَأْتِيك مِنْ شُقَةٍ بَعِيدَةٍ ، وَإِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيك إِلاَّ فِي الشَّهُو الْحَرَامِ ، فَمُرْنَا بِأَمْو فَصُلِ وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ كُفَارٍ مُصَرَ ، وَإِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيك إِلاَّ فِي الشَّهُو الْحَرَامِ ، فَمُرْنَا بِأَمْو فَصُلِ وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيْ مِنْ كُفَارٍ مُصَرَ ، وَإِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيك إِلاَّ فِي الشَّهُو الْحَرَامِ ، فَمُرْنَا بِأَمْو فَصُلِ وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيْهِ مِنْ وَرَائِنَا نَدُخُلُ بِهِ الْجَنَّة ، قَالَ: فَأَمْرَهُمْ بِأَرْبِعِ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ: أَمْرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللهِ وَإِنَّا مُرْمُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: شَهَادَةً أَنْ لاَ إِلَهُ إِلَا اللّهِ وَإِنَّامُ اللّهِ وَإِنَّامُ الطّهِ وَإِنَّامُ الطّهِ وَإِينَاءُ الزَّكَاةِ وَصُومُ وَصُومُ وَمَضَانَ ، وَأَنْ تُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ ، فَقَالَ: احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوا بِهِ مَنْ وَرَائكُمْ. (بخارى ٨٤- مسلم ٢٣)

ن ارشاد فرمایا: کس مقبلہ کا وفد ہے؟ یافر مایا: کون لوگ ہیں؟ صحابہ ٹھکھٹے نے جواب دیا! قبیلہ ربیعہ کے افراد ہیں: آپ عَنْ اَللّٰهِ مَوْلَا اِللّٰهِ مَوْلَا اِللّٰهِ مَوْلَا اِللّٰهِ مَوْلَا اِللّٰهِ مَوْلَا اِللّٰهِ مَوْلَا اِللّٰهِ مَالِيا وَلَا وَلَا اللّٰهِ مَالِيا وَلَا وَلَا اللّٰهِ مَالِيا وَلَا وَلَا اللّٰهِ مَالِي وَلَا وَلَا اللّٰهِ مَالِي وَلَا اللّٰهِ مَالِي وَلَا اللّٰهِ مَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِلْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِلْ الل

( ٢.٩٤٧) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ بَنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ عَطِيَّةَ مَوْلَى يَنِى عَامِرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بَنِ بِشُر السَّكُسَكِى ، قَالَ: فَدِمْت الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ ، مَالَك تَحُجُ وتَعْتَمِرُ وتَرَكْت الْعَزُو فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ: وَيْلَك إِنَّ الإِيمَانَ بُنِي عَلَى حَمْسِ. عَبْدُ اللهِ ، مَالَك تَحُجُ وتَعْتَمِرُ وتَرَكْت الْعَزُو فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ: وَيْلَك إِنَّ الإِيمَانَ بُنِي عَلَى حَمْسِ. تَعْبُدُ اللهِ ، مَالَك تَحُجُ وتَعْتَمِرُ وتَرَكْت الْعَزُو فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ: وَيُلْك إِنَّ الإِيمَانَ بُنِي عَلَى حَمْسِ. تَعْبُدُ اللّهِ ، وَلَكَ وَتَعْرِهُ وَتَوْتُحَ الْبَيْتَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ ، تَعْبُدُ اللّهِ وَتُولِيمُ الصَّلاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ ،

تَعْبُدُ اللَّهَ وَتُقِيمُ الصَّلاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، كَذَلِكَ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۰۹۴۸) امام ابوزرعہ میشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر میں ٹیٹو نے ارشاد فر مایا: ایمان کی ابتدا تو چار چیزیں ہیں: نماز ، ز کو ۃ ، جہاد ، اورامانت۔

( ٣.٩٤٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، قَالَ:قَالَ حُذَيْفَةُ: الإسْلامُ ، ثَمَانيَةُ أَسْهُمٍ: الصَّلاةُ سَهُمٌ وَالزَّكَاةُ سَهُمٌ وَالْجِهَادُ سَهُمْ وَصَوْمُ رَمَضَانَ سَهُمْ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهُمْ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكُو سَهُمْ وَالإِسْلامُ سَهُمْ ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لا سَهْمَ لَهُ.

(۳۰۹۴۹) حضرت صله والتي في مات بين كه حضرت حذيفه والتؤد في ارشادفر مايا: اسلام كة تمه حصه بين! تماز ايك حصه به، ذكوة ايك حصه به اور جهادا يك حصه، اور نيكى كاحكم كرنا ايك حصه، اور برائى سے روكنا ايك حصه، اور في كا كوكى حصه، اور بيكى كاحكم كرنا ايك حصه، اور برائى سے روكنا ايك حصه، اور في منابير تحقيق وه نامرا دموگيا۔

( .٩٥٠) حَدَّثَنَا غُندَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرُوةَ بُنَ النَّزَّالِ يُحَدُّثُ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ ، قَالَ: فَالَمَّا رَأَيْته خَالِيًا قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرْنِى الْقَبُلُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَلَمَّا رَأَيْته خَالِيًا قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرْنِى بِعَمَلِ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ ، فقالَ: بَخِ ، لَقَدْ سَأَلْت عَنْ عَظِيمٍ ، وَهُو يَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ: تُقِيمُ الصَّلاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَلْقَى اللَّهَ لاَ تُشُرِكُ بِهِ شَيْئًا ، أَوَلا أَذُلُك عَلَى رَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَخَمُودِهِ وَذُوّةِ سَنَامِهِ ؟ أَمَّا رَأْسُ الْأَمْرِ فَالإِسْلام مَنْ أَسْلَمَ سَلِمَ ، وَأَمَّا عَمُوده فَالصَّلاة ، وَأَمَّا ذِرُوته وَسَنَامه وَذِرُوةِ سَنَامِهِ ؟ أَمَّا رَأْسُ الْأَمْرِ فَالإِسْلام مَنْ أَسْلَمَ سَلِمَ ، وَأَمَّا عَمُوده فَالصَّلاة ، وَأَمَّا ذِرُوته وَسَنَامه

فَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(۳۰۹۵) حفرت معاذبین جبل دی فی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ میں فی فی کے ساتھ غزوہ ہوک سے واپس آر ہے تھے۔ پس جب بیس نے آپ میر فیفی فی کے ماتھ غزوہ ہوکت کی ایسے عمل کی اطلاع دیجے جس پر عمل جب بیس نے آپ میر فیفی فی فی کے ایسے عمل کی اطلاع دیجے جس پر عمل کرنے کی وجہ سے بیس جنت میں وافل ہو جاؤں ۔ تو آپ میر فیل فی ارشاد فرمایا: واہ واہ! حقیق تو نے ایک بہت بڑے معاملہ کے متعلق سوال کیا۔ اور یہ آسان جا س محل کے لیے جس کے لیے اللہ آسان فرمادی: وہ یہ ہے کہ فرض نماز کی پابندی کرے، اور فرض نو قادا کرے، اور تو اللہ سے ملاقات کرے اس حالت میں کہ تو نے اس کے ساتھ کی چیز کو بھی شریک نی فی مرایا ہو۔ اور کیا میں شیری راہنمائی نہ کروں معاملہ کی بنیاد پر اور اس کے حوثی پر؟ بہر حال معاملہ کی بنیاد اسلام ہے، جو شخص اسلام لے تیری راہنمائی نہ کروں معاملہ کی بنیاد پر اور اس کی چوٹی اور کو ہان اللہ کے راستہ میں جباد کرنا ہے۔

( ٣٠٩٥١ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شبيب ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ:خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةً تَبُوكَ ...ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

(۳۰۹۵۱) حضرت معاذین جبل بین فرمات ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول مُؤْفِظَةُ کے ساتھ غزوہ تبوک سے نکلے اور پھر ماقبل جیسا مضمون ذکر فرمایا۔

( ٣.٩٥٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ رِبْعِتَّى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِى أَسَدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَرْبَعٌ لَنْ يَجُدُ رَجُلٌ طَعْمَ الإِيمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِهِنَّ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخْدَهُ ،وَأَنَّى رَسُولُ اللهِ بَعَثِنِى بِالْحَقِّ وَبِأَنَّهُ مَيِّتٌ ، ثُمَّ مَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنَ بِالْقَلَدِ كُلِّهِ.

(ترمذی ۱۳۵ احمد ۱۳۳)

( ٣٠٩٥٢) حضرت علی جن فو فرمات ہیں کدرسول الله مَنْ فَضَفَحَ نے ارشاد فرمایا: جارچیزیں ایک ہیں کہ آدمی ہرگز ایمان کا ذا لکہ نہیں پا سکتا یہاں تک کدوہ ان جارچیز وں پردل سے یقین نہ کر لے: وہ چیزیں یہ ہیں: یقین کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے، اوریقینا میں اللہ کارسول ہوں اللہ نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے۔ اور اس بات کا یقین کہ وہ مرے گا اور مرنے کے بعد پھر اُٹھایا جائے گا۔ اوروہ ہرقتم کی تقدیم کودل سے مان لے۔

( ٣.٩٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْك يَا غُلامَ يَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ: وَعَلَيْك ، فَقَالَ: إلى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْك يَا غُلامَ يَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ: وَعَلَيْك ، فَقَالَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا رَسُولُ قَوْمِي اللَّه وَوَافِدُهُمُ وَأَنَا سَائِلُك فَمُشْتَدَةٌ مُنَاشَدَتِي إِيَّاكَ ، قَالَ: خُذْ يَا أَخَا يَنِي سَعْدٍ ، قَالَ: مَنْ خَلَقَك وَهُو خَالِقُ مَنْ بَعْدَكَ ؟ قَالَ: اللَّهُ ، قَالَ: نَشَدُتُك بِذَلِكَ أَهُو أَرْسَلَك ؟ قَالَ: نَعَمُ ، قَالَ: مَنْ خَلَقَ

السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ وَأَجْرَى بَيْنَهُنَّ الرِّزْقَ ؟ قَالَ: اللَّهُ ، قَالَ: نَصَلْمَ وَالْأَيْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: فَإِنَّا وَجَدُنَا فِي كِتَابِكَ وَأَمَرَتُنَا رُسُلُك أَنْ نُصَلِّى فِي الْيُوْمِ وَاللَّيْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ لِمَوَاقِيتِهَا فَنَشَدُتُك بِذَلِكَ أَهُو أَمَرَك بِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: فَإِنَّا وَجَدُنَا فِي كِتَابِكَ وَأَمَرَتُنَا رُسُلُك أَنْ نَأْخُذَ لِمَوَاقِيتِهَا فَنَشَدُتُك بِذَلِكَ أَهُو أَمْرَك بِذَلِكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا النَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَى فَقَرَائِنَا فَنَشَدُتُك بِذَلِكَ أَهُو أَمْرَك بِذَلِكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لَاعْمَلَنَّ بِهَا وَمَنْ الْخَامِسَةُ فَلَسْت سَائلك عنها ، وَلا أَرْبَ لِي فِيهَا ، قَالَ: أَمَّا وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لَاعْمَلَنَّ بِهَا وَمَنْ الْخَامِسَةُ فَلَسْت سَائلك عنها ، وَلا أَرْبَ لِي فِيهَا ، قَالَ: أَمَّا وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لَاعْمَلَنَّ بِهَا وَمَنْ أَطَاعَنِي مِنْ قَوْمِي ، ثُمَّ رَجَعَ فَضَحِك رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِدُهُ ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيهِ وَلِينُ صَدَقَ لَيَدُ حُلَنَّ الْجَنَّة.

( 306 ) حَدَّقَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّار ، قَالَ: حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسٍ أَلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ شَيْءٍ ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَأْتِى الرَّجُلُّ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسُأَلُهُ وَنَحُنُ نَسْمَعُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُك فَرَعَمَ أَنَّ اللّهَ أَرْسِلِك ، فَقَالَ: صَدَق ، قَالَ: اللّهُ أَرْسِلِك ؟ قَالَ هَذِهِ الْجَبَالِ اللّهُ ، قَالَ: فَهَنْ نَصَب الْجَبَالُ اللّهُ أَلَى اللّهُ اللّهُ أَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى إِلْ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى

(٣٠٩٥٣) حفرت ثابت بينيلا فرمات بين كه حفرت انس والنوف في ارشاه فرمايا: تحقيق بمين روك ديا كيا تفاكه بم رسول الله مَلْفَظَةً الله مَلْفَظَةً المارك بهي جيز كم تعلق سوال كري، تو بم پندكرت تق كه كا و الول مين سے كوئى عقل مندآ دى آكر آپ مِلْفَظَةً الله مَلْفَظَةً المارك بين آپ كا قاصد آياس في دعوى كيا سے سوال كرے اور بم سين ، پس ايك ديها تى آدى آگيا اور كينے كا: الله عير الله الله في الله عن ارشاد فرمايا: اس في جما: زيمن كوكس في بيدا كيا؟ كر آپ مِلْفَظَةً في فرمايا: الله في بيدا كيا؟ آپ مِلْفَظَةً في فرمايا: الله في مان كو بيدا كيا اور زيمن كوكس في بيدا كيا؟ آپ مِلْفَظَةً في فرمايا: الله في مان كو بيدا كيا اور زيمن كوكس في گاڑا؟ آپ مِلْفَظَةً في فرمايا: الله في مان كو بيدا كيا اور زيمن كو بيدا كيا ، اور بيما ژول كوگا ژاكيا الله في آپ مِلْفَظَةً في فرمايا: من كو بيدا كيا اور زيمن كو بيدا كيا ، اور بيما ژول كوگا ژاكيا الله في آپ مِلْفَظَةً في فرمايا: حير مين كو بيدا كيا ، اور بيما ژول كوگا ژاكيا الله في آپ مِلْفَظَةً في فرمايا: حير مايا: حير مين كو بيدا كيا ، اور بيما ژول كوگا ژاكيا الله في آپ مِلْفَظَةً في فرمايا: حير مين كو بيدا كيا ، اور بيما ژول كوگا ژاكيا الله في قرمايا: حير مين كوليدا كيا اور خين كو بيدا كيا ، اور بيما ژول كوگا ژاكيا الله في قرمايا: حير مين كوليدا كيا ور مين كوليدا كيا ، اور بيمان كوليدا كيا ، اور بيمان كوليدا كيا ، اور بيمان كوليدا كيا ميا الله كوليدا كيا ور مين كوليدا كيا ، اور بيمان كوليدا كيا ور مين كوليدا كيا ور مين كوليدا كيا مين كوليدا كيا ور مين كوليدا كيا مين كوليدا كيا ور مين كوليدا كيا كوليدا كيا ور مين كوليدا كيا ور

اس نے عرض کیا اور آپ کے قاصد نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم پر دن رات میں پانچ نمازوں کا ادا کرنا ضروری ہے۔
آپ مَلِفَظُونَ نَے فرمایا: اس نے بچ کہا: اس نے بو چھا: پس شم ہاس ذات کی جس نے آپ کورسول بنا کر بھیجا: کیا اللہ نے آپ اللہ نے آپ اللہ نے آپ کو قادا اس کا تھم دیا ہے؟ آپ مِلِون فی ایا: جی ہاں! اس نے عرض کیا، آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا کہ ہم پر ہمارے مالوں میں زکو قادا کی خس ہے۔ آپ مِلِون فی اس نے بوچھا! بس شم ہے اس ذات کی جس نے آپ کورسول بنا کر بھیجا کیا نظروری ہے۔ آپ مِلِون آپ کے کہا: اس نے بوچھا! بس شم ہے اس ذات کی جس نے آپ کورسول بنا کر بھیجا کیا اللہ نے آپ کواس کا تھم دیا؟ آپ مِلِون فی آپ کے ہماں! اس نے عرض کیا: پس آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا: ہم پر سال میں ایک مہینہ کے دوزے دکھنالازم ہے۔ آپ نے فر مایا: اس نے بچ کہا! اس نے بوچھا: بس شم ہے اس ذات کی جس نے آسان اور

ز بین کو پیدا کیا اور پہاڑوں کو گاڑا کیا اللہ نے آپ کواس کا تھم دیا ہے؟ آپ مِنْ اَلَیْنَ اَلَیْمَ اِللهِ اِللهِ نَا عُرض کیا: آپ کے قاصد نے کہا: ہم میں ہے ان لوگوں پر جج فرض ہے جواس کے داستہ کی استطاعت رکھتے ہیں۔ آپ نَنِ اَللَّهُ نَے فر مایا: اس نے بج کہا۔ اس نے پوچھا! پس قتم ہے اس ذات کی جس نے آسان اور زمین کو پیدا کیا اور پہاڑوں کو گاڑا کیا اللہ نے آپ کواس کا تھم دیا؟ آپ مِنْ اَللَّهُ مَنْ اَللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُن مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّه

#### (٢) ما قالوا فِي صغةِ الإِيمانِ

## جن لوگوں نے ایمان کی صفت کے بارے میں بیان کیا

( ٣٠٩٥٥ ) حَلَّتُنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَلِى بْنِ مَسْعَدَةَ ، قَالَ:حَلَّثَنَا قَتَادَةُ ، قَالَ:حَلَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الإسْلامُ عَلانِيَةٌ وَالإِيمَانُ فِى الْقَلْبِ ، ثُمَّ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ: التَّقُوَى هَاهُنَا التَّقُوَى هَاهُنَا. (احمد ١٣٣ـ بزار ٢٠)

(۳۰۹۵۵) حضرت انس بن ما لک رفت فرماتے ہیں که رسول الله مَؤَشِفَعَ نَهِ ارشاد فرمایا: اسلام تو ظاہری انقیاد کا نام ہے، اور ایمان دل میں ہوتا ہے۔ پھر آپ مِؤشِفَقَةَ نے اپنے ہاتھ سے اپنے سیند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: تقویل بیہاں ہوتا ہے، تقویل بیہاں ہوتا ہے۔

( ٣٠٩٥٦) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلالِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ. (احمد ١٣٥٥ ـ أَبن حبان ١٩٢)

(۳۰۹۵۲) حضرت انس شافی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤلِّفَقِیَّا آغیاد ارشاد فر مایا: جس فخص میں امانت داری نہیں اس میں ایمان بھی سر نہد

( ٣.٩٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، قَالَ:حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ هِنْدِ الْجَمَلِيِّ، قَالَ:قَالَ عَلِيَّ:الإِيمَانُ يَبْدَأُ نُفُطَةً بَيْضَاءَ فِى الْقَلْبِ ، كُلَّمَا ازْدَادَ الإِيمَانُ ازْدَادَتُ بَيَاضًا حَتَّى يَبْيَضَ الْقَلْبُ كُلُّهُ ، وَالنَّفَاقُ يَبُدَأُ نُقُطَةً شُوْدَاءَ فِى الْقَلْبِ كُلَّمَا ازْدَادَ النَّفَاقُ ازْدَادَتْ سَوَادًا حَتَّى يَسُودَ الْقَلْبُ كُلُّهُ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوُ شَقَقْتُمْ ، عَنْ قَلْبِ مُؤْمِنٍ لَوَجَدْتُمُوهُ أَبْيَضَ ، وَلَوْ شَقَقْتُمْ ، عَنْ قَلْبِ مُنَافِقٍ لَوَجَدْتُمُوهُ أَسُودَ الْقَلْبِ .

(٣٠٩٥٤) حضرت عبدالله بن عمرو بن هندا جملی بیشید فرماتے ہیں که حضرت علی جانئی نے ارشادفر مایا: ایمان کی شروعات دل میں ایک سفیدنقطہ سے ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ایمان بڑھتار ہتا ہے سفیدی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یہاں تک کدایمان کے نور سے مومن کا سارا دل سفید ہوجا تا ہے اور نفاق کی شروعات ول میں ایک سیاہ نقطہ سے ہوتی ہے، جیسے جیسے نفاق بڑھتا ہے سیا ہی میں بھی زیادتی ہوتی ہے، یہ ں کب کہ سارا دل ہی نفاق کی ظلمتوں سے کالا ہوجا تا ہے۔اور شم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،اگرتم مومن کے دل کو چیر کردیکھوتو ضرورتم اس کوسفید پاؤگے،اوراگرتم منافق کے دل کو چیر کردیکھوتو ضرور تم اس کوسیاہ پاؤگے۔

( ٣.٩٥٨) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّنَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ:إِنَّ الرَّجُلَ لَيُنْذِبُ الذَّنْبَ فَيُنْكَتُ فِي قَلْيِهِ نُكْتَهٌ سَوْدَاءُ ، ثُمَّ يُنْذِبُ الذَّنْبَ فَتُنْكَتُ أُنْحُرَى حَتَّى يَصِيرَ قَلْبُهُ لَوْنِ الشَّاةِ الرَّبْدَاءِ.

(۳۰۹۵۸) حضرت طارق بن محصاب ولیسین فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود حالین نے ارشاد فر مایا: بے شک جب آ دمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوجاتا ہے۔ پھر جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا نکتہ پیدا ہوجاتا ہے یہاں تک کہاس کا دل خاکستری رنگ کی مکری کی طرح ہوجاتا ہے۔

( ٣.٩٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ:قَالَ هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ: مَا نَقَصَتْ أَمَانَةُ عَبْدٍ قَطُّ إِلَّا نَقَصَ إيمَانه.

(۳۰۹۵۹) حفرت هشام بیشینه فرماتے ہیں کدان کے والد حضرت عروہ پیشین نے ارشادفر مایا: امانت داری نہ کرتا بندے سے ایمان کے علاوہ کچھی نہیں کرتا۔

( ٣.٩٦٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ: الإِيمَانُ هَيوبٌ.

(۳۰۹۲۰) حضرت عمر و مِلِيمِين فر ماتے ہیں کہ حضرت عبید بن عمیسر مِلِیمُنیا نے ارشاد فر مایا: ایمان خوف ز وہ ہونے کا نام ہے۔

( ٣٠٩٦١) ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَمْرٍ و ، عَنُ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَشَر بْنَ سُحَيْمٍ الْغِفَارِتَّ يَوْمَ النَّحْرِ يُنَادِى فِى النَّاسِ ، إِنَّهُ لَا يَدُّخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُوْمِنَةٌ.

(۳۰۹۷) حضرت نافع بن جبیر می نیخ فر ماتے بیں کہ رسول اللہ میر فیضی نے قربانی کے دن حضرت بشر بن حیم غفاری جی نیخ میں بیندالگانے کے لیے بھیجا: جنت میں اس مخص کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا جس کانفس مومن ہوگا۔

(٣.٩٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: لَا تَغُرَّنَكُمْ صَلاةُ امْرِءٍ ، وَلا صِيَامُهُ ، مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ صَلَّى ، أَلا لاَ دِينَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ.

(۳۰۹۱۲) حفزت هشام بن عروه وپیتیز فر ماتے ہیں کہ ان کے والد حفزت عروه ڈوٹیٹو نے ارشاد فر مایا بتہ ہیں ہر گز دھو کہ میں مت ڈالے کسی کا نماز پڑھنا اور روز ہ رکھنا ، جو جا ہے نماز پڑھتا ہواور جو جا ہے روز ہ رکھتا ہو، کیکن جس میں امانت داری نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

( ٣.٩٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أبي جَعْفَرٍ الْخطْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرِ بُنِ

حَبِيبٍ بْنِ خُمَاشَةَ ، أَنَّهُ قَالَ: الإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ ، قِيلَ لَهُ: وَمَا زِيَادَتُهُ ، وَمَا نُقُصَانُهُ ، قَالَ: إذَا ذَكَرْنَاهُ وَخَشِينَاهُ فَلَلِكَ زِيَادَتُهُ ، وَإِذَا غَفَلْنَا وَنَسِينَا وَضَيَّعْنَا فَلَلِكَ نُقْصَانُهُ.

(٣٠٩٦٣) حضرت عمير بن صبيب بن خماشه مِلْشَيْدُ نے ارشاد فرمایا: ايمان ميس کمي زياد تي ہوتي ہے،ان سے پوچھا گيا: ايمان کي کمي و

زیادتی کیاہے؟ آپ دینٹیز نے فرمایا: جب ہم اس کا ذکر کریں اور اس ذات ہے ڈریں توبیا بیمان کا زیادہ ہونا ہے، اور جب ہم اس سے منافل معدما کس اور اسے تعدل والم کس ماور جمواس کو شائع کریں تق اس کا کم ہونا سے

ے غافل ہوجا ئیں اورائے بھول جا ئیں اورہم اس کوضائع کریں توبیاس کا کم ہونا ہے۔ درجہ ویری آئی اور فیز دری ہے ڈیرو ڈیکٹر ریم ڈیم میٹر سالد ریم ڈیٹا فاج ریم کا ان کا میٹر کا کا ڈیٹر کا کا آئی آئ

( ٣.٩٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:اللَّهُمَّ لَا تَنْزِعُ مِنْى الإيمَانَ كَمَا أَغُطَيْننيه.

(٣٠٩٩٣) حضرت نافع مِينَايْدِ فرماتے میں که حضرت ابن عمر دہانو یوں دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ! مجھے ہے ایمان کومت چھیننا

جبیا ک<sub>ا</sub> آپ نے مجھے عطا کیا ہے۔

( ٣.٩٦٥) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَعْقِل ، عَنْ غَالِبِ عَنْ بَكُرٍ ، قَالَ: لَوْ سُئلتُ عَنْ أَفْضَلِ أَهْلِ هَذَا الْمَسْجِدِ فَقَالُوا: تَشْهَدُ اَنَّهُ مُؤْمِنٌ مُسْتَكُمِلُ الإِيمَان بَرِى ۚ مِنَ النَّفَاقِ ، لَمْ أَشْهَدُ ، وَلَوْ شَهِدُت لَشَهِدُت ، أَنَّهُ فِى الْجَنَّةِ ، وَلَوْ شَهِدُت لَشَهِدُ أَنَّهُ مُنافِقٌ مُسْتَكُمِلُ وَلَوْ سُئِلُت عَنْ رَجُلٍ ، أَشَرَّ أَو أَخْبَثِ ، الشَّكُ مِنْ أَبِى بَكُرٍ ، رَجُلٍ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّهُ مُنافِقٌ مُسْتَكُمِلُ النَّفَاقِ بَرِى ۚ مِنَ الإِيمَانِ ، لَمْ أَشْهَدُ ، وَلَوْ شَهِدُت لَشَهِدُت أَنَّهُ فِى النَّارِ.

آ پُ گوائی دیتے ہیں کہ وہ ممل نفاق والا منافق ہاورایمان ہے محروم ہو میں گوائی نہیں دوں گا کیونکہ اگر میں گواہی دول تو وہ گوائی اس بات کی ہوگی کہ وہ جہم میں ہے۔ گوائی اس بات کی ہوگی کہ وہ جہم میں ہے۔ ( ۲.۹٦٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَان بْنُ أَبِي صَفِيّةَ الْأَنْصَارِيُّ ،

قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ لِغُلامٍ مِنْ غِلْمَانِهِ:أَلا أُزَوِّ جُك فَمَا مِنْ عَبْدٍ يَزُنِي إِلاَّ نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ نُورَ الإِيمَانِ. (٣٠٩٦٢) حضرت عثان بن ابي صفيد الانصاري الشيز فرمات بين كه حضرت عبد الله بن عباس ولي في ناب اليك الكول ميس سا يك

لڑ کے ہے کہا: کیامیں تیرا نکاح نہ کردوں؟ پس نہیں ہے کوئی بندہ جوز نا کرے مگراللہ اس سے ایمان کا نورچھین لیتا ہے۔

( ٣.٩٦٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُب، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عن هشام عَنْ أَبِيه، عَنْ عَانِشَةَ، قَالَتُ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزُنِي الزَّانِي حِينَ يَزُنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسُرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. (بزار ١١١) (٣٠٩٦٤) حضرت عائش تِهَ فَيْنَ فَرِماتَى بِين كرمول الشَّرَ مِنْ النَّيْ ارشاد فرايا: زَنَا كرنْ والا جب زَنَا كرتا عاق اس كا يمان باقی نہیں رہتا۔اور چوری کرنے والاجب چوری کرتا ہے تواس کا بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔

#### (٢) مَنْ قَالَ أَنَا مؤمِنٌ

## جو شخص یوں کہے: میں مومن ہوں

( ٢٠٩٦٨) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ تَعْلَبَةَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ قَالَ:حَلَّنِى الرَّسُولُ الَّذِى سَأَلُ عَبُدُ اللهِ

بُنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ: أَسْأَلُك بِاللهِ أَتَعْلَمُ ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

ثَلاثَةِ أَصْنَافٍ مُؤْمِنِ السَّرِيرَةِ وَمُؤْمِنِ الْعَلانِيَةِ ، وَكَافِرِ السَّرِيرَةِ كَافِرِ الْعَلانِيَةِ ، وَمُؤْمِنِ الْعَلانِيَةِ كَافِرِ السَّرِيرَةِ كَافِرِ الْعَلانِيَةِ ، وَمُؤْمِنِ الْعَلانِيَةِ كَافِرِ السَّرِيرَةِ ، قَالَ:فَقَالَ عَبُدُ اللهِ:اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ:فَأَنْشُدُك بِاللهِ:مِنْ أَيْهِمْ كُنْت ، فَقَالَ:اللَّهُمَّ مُؤْمِنُ السَّرِيرَةِ مُؤْمِنُ الْعَلانِيَةِ ، أَنَا مُؤْمِنٌ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ:فَلَقِيت عَبْدَ اللهِ بُنَ مَعْقِلٍ ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَنَاسًا مِنْ أَهُلِ الصَّلاحِ مَوْمِنُ الْعَلامِ عَبْدُ اللهِ بُنَ مَعْقِلٍ ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَنَاسًا مِنْ أَهُلِ الصَّلاحِ يَعِيبُونَ عَلَى أَنْ أَقُولَ:أَنَا مُؤْمِنٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ مَعْقِلِ : لَقَدْ خِبْتَ وَخَيْسِرْت إِنْ لَمْ تَكُنْ مُؤْمِنً .

(۳۰۹۲۸) حفرت نظبہ ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقلابہ ویشین نے ارشاد فرمایا: مجھے بیان کیااس قاصد نے جس نے حضرت عبد اللہ بن مسعود ویشین سے بول سول اللہ میں آپ کواللہ کو قسم دے کر بوچھتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ میں آپ کواللہ کو قسم دے کر بوچھتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ میں شیخ بی زمانے میں تین قسم کے تھے: وہ جو پوشیدہ اور ظاہری طور پر مومن ہواوروہ جو فلا ہری طور پر مومن ہواور پوشیدہ اور خلاجی کے بیان بیس میں آپ کواللہ مومن ہواور پوشیدہ اور خلاجی بیان کہا: ایس میں آپ کواللہ کو تھے ہیں کہ آپ وی تی کہ آپ وی تی کہ آپ وی تی نظاہری اور پوشیدہ طور پر مومن تھا۔ میں مومن تھا۔

ابواسحاق برانینی فرماتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن معقل برانینیہ سے ملاتو میں نے عرض کیا: یقینا نیکوکاروں میں سے چند لوگ میرے یوں کہنے پرعیب لگاتے ہیں۔ میں مومن ہول ،تو حضرت عبداللہ بن معقل برانین نے فر مایا بتحقیق تو تا کام ونامراد ہواا گرتو مومن نہ ہو۔

( 7.979 ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ مُسْلِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ:وَمَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ:أَنَا مُؤْمِنٌ ، فَوَاللهِ لَئِنْ كَانَ صَادِقًا لَا يُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَلَى صِدُقِهِ ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا لَمَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفُرِ أَشَذُ عَلَيْهِ مِنَ الْكَذِبِ.

(۳۰۹۲۹) حضرت موی بن مسلم الشیبانی طِیْنِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم التیمی طِیٹیڈ نے ارشادفر مایا:تم میں سے کسی ایک کے لیے
یوں کہنا نقصان دہ نہیں ہے کہ میں مومن ہوں۔اللہ کی قسم اگر وہ بچا ہے تو اللہ اسے بچے بولنے پر عذا بنہیں دیں میے،اوراگر وہ جھوٹا ہے تو کفر کاعذاب جھوٹ کے عذاب سے زیادہ مخت ہے۔ ( . ٣٠٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَمُؤُمِنْ أَنْتَ، قَالَ: أَرْجُو. ( ٣٠٩٧) حفرت ابراتيم بِشِيْدُ فرمات بين كه حفرت علقمه بِشِيدِ سے ايک آدمی نے پوچھا: کيا آپ موثن بين؟ آپ بِيشِيز نے فرمايا: مِن اميد کرتا ہوں اس کی۔

( ٣.٩٧١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ عَمِيرةَ الزَّبَيُدِيُ ، قَالَ: وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ فَقَامَ مُعَاذٌ بِحِمْصِ فَخَطَبَهُمْ ، فَقَالَ:

إِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ رَخْمَةُ رَبُّكُمْ وَدَعُوةُ بَيِّكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبُلَكُمْ ، اللَّهُمَّ الْمُسِمُ لآلِ مُعَاذٍ نُصِيبَهُمُ الْأَوْفَى مِنْهُ ، قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَ ، عَنِ الْمِنْبِرِ أَتَاهُ آتٍ ، فَقَالَ: إنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ مُعَاذٍ قَدْ أُصِيبَ ، فَقَالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ نَحْوَةً ، قَالَ: فَلَمَّا رَآهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مُقْبِلًا ، قَالَ: إِنَّهُ ﴿ الْحَقُّ مِنْ رَبُّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ ، قَالَ: فَقَالَ: يَا بُنَّيَّ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ قَالَ: فَمَاتَ آلُ مُعَاذٍ إِنْسَانًا إِنْسَانًا حَتَّى كَانَ مُعَاذٌ آخِرَهُمْ ، قَالَ: فَأُصِيبَ ، فَأَتَاهُ الْحَارِثُ بُنُ عَمِيرَةَ الزُّبَيْدِيُّ ، قَالَ: فَأُغْشِى عَلَى مُعَاذٍ غَشْيَةً ، قَالَ: فَأَفَاقَ مُعَاذٌ وَالْحَارِثُ يَبْكِي ، قَالَ: فَقَالَ مُعَاذٌ: مَا يُبْكِيك ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَبْكِي عَلَى الْعِلْمِ الَّذِي يُدُفَنُ مَعَك، قَالَ: فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ طَالِبَ الْعِلْمِ لَا مَحَالَةَ فَاطِلْلُهُ مِنْ عَبْدِاللهِ بْن مَسْعُودٍ وَمِنْ عُوَيْمِرٍ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَمِنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيُّ ، قَالَ: وَإِيَّاكَ وَزَلَةَ الْعَالِمِ ، قَالَ: قُلْتُ : وَكَيْف لِي أَصْلَحَك اللَّهُ أَنْ أَعْرِفَهَا ، قَالَ: إنَّ لِلْحَقِّ نُورًا يُعْرَفُ بِهِ ، قَالَ: فَمَاتَ مُعَاذٌ وَخَرَجَ الْحَارِثُ يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ بِالْكُوفَةِ، قَالَ: فَانْتَهَى إِلَى بَابِهِ فَإِذَا عَلَى الْبَابِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ يَتَحَذَّثُونَ، قَالَ: فَجَرَى بَيْنَهُمَ الْحَدِيثُ حَتَّى ، قَالُوا:يَا شَامِيٌّ أَمُوْمِنٌ أَنْتَ ؟ قَالَ:نَعَمْ ، فَقَالُوا:مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ:فَقَالَ:إنَّ لِي ذُنُوبًا لَا أَذْرِى مَا يَصْنَعُ اللَّهُ فِيهَا فَلُو انى أَعْلَمُ، أَنَّهَا غُفِرَتُ لِى لَأَنْبَأْتُكُمْ أَنِّى مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ عَلَيْهِمْ عَبْدُ اللهِ ، فَقَالُوا لَهُ: أَلا تَعْجَبُ مِنْ أَخِينَا هَذَا الشَّامِيِّ يَزْعُمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ ، ولا يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ قُلْتُ إِحْدَاهُمَا لاتَّبَعَتُهَا الْأَخْرَى ، قَالَ: فَقَالَ الْحَارِثُ: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُعَاذٍ ، قَالَ: وَيُحَك وَمَنْ مُعَاذٌ ، قَالَ: مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ ، قَالَ: وَمَا قَالَ؟ قَالَ: إيَّاكَ وَزَلَّةَ الْعَالِمِ فَاحْلِفُ بِاللهِ ، أَنَّهَا مِنْك لَزَلَّةٌ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَمَا الإِيمَانُ إلَّا أَنَّا مُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَلازِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْبَعْثِ وَالْمِيزَانِ، وَإِنَّ لَنَا ذُنُوبًا لَا نَدْرِى مَا يَصْنَعُ اللَّهُ فِيهَا ، فَلَوْ أَنَا نَعْلَمُ أَنَّهَا غُفِرَتُ لَنَا لَقُلْنَا: إِنَّا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: صَدَقْت وَاللهِ إِنْ كَانَتْ مِنَّى لَوَلَّةً

(ابوداؤد ۳۵۹۲ حاکم ۳۲۰)

دینے کے لیے کھڑے ہوئے اورارشادفر مایا: بیطاعون تمہارے رب کی رحمت ہے، اور تمہارے نبی مُوَافِیۃ ہے کہ دعا ہے۔اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی موت ہے۔اے اللہ! آلِ معاذ کواس میں سے پورا پورا حصد عطافر فرما۔

رادی کہتے ہیں: جب آپ رہی ہونے مزیرے نیچے اترے والیہ آنے والے نے آکر خبر دی: بے شک عبد الرحمٰن بن معاذ طاعون میں بتا ہوگئے۔ تو آپ رہی ہونے نے فر مایا: ہم اللہ بی کے لیے ہیں اور ہم اس کی طرف ہی لوث کر جانے والے ہیں۔ راوی فر ماتے ہیں۔ چب عبد الرحمٰن نے آپ کو آتے ہوئے ویکھاتو فر مایا: بہ شک بجی فر استے ہیں۔ پھر آپ رہی ہونے ویکھاتو فر مایا: بہ شک بجی حق بے تیرے رب کی طرف سے پس تم ہر گزشک کرنے والوں میں سے مت ہونا، راوی کہتے ہیں: پھر آپ وہی ہونے نے ہی آپ وہی ہونے نے ہیں: پس آل معاذ ایک ایک فرد کر کے مرکئے بہاں تک پرحی: ضرور پائیں گے آپ ان شاء اللہ صابروں میں سے راوی فر ماتے ہیں: پس آل معاذ ایک ایک فرد کر کے مرگئے بہاں تک کہ حضرت معاذ ہونے ہونا ان میں سے آخر میں رہ گئے۔ راوی فر ماتے ہیں: پھر آپ وہی ماعون میں جتا ہوگئے و حارث بن عمیر الزبیدی آپ کے پاس آئے۔ راوی فر ماتے ہیں: حضرت معاذ ہونے ہونے کو موثی آیا تو حارث بن عمیر رور ہے ہوئی طاعون میں جتا ہوئے کو ہوش آیا تو حارث بن عمیر رور ہے ہے تو حدرت معاذ ہوئے نو فر مایا: حمیر کس چیز نے راد دیا؟ حارث نے کہا: میں اس علم کے ضا کو ہوئی آیا تو حدرت عبداللہ بن مسعود ہوئی تو نے موالہ ہوں جو سے تو کوئی مشکل نہیں پس تو حضرت عبداللہ بن مسعود ہوئی تو سے اس کو طلب کر، اور عویم ابوالدرداء ہے، اور سلمان قاری ہوئی تو سے مارٹ کے بائی کی علم کی غلطیوں سے بچو۔ حارث کہتے ہیں میں نے بوچھا: میں کیسے اس کی غلطی کو پیچاتوں؟ ( اللہ آپ کو تندرست فر مائے ) آپ جل تو فر مایا: یقینا حق کے لیے نور ہوتا ہے جس کے ذر بعد دہ پیچان لیا جاتا ہے۔

 آپ خلصی پر ہیں۔ نبیں ہے ایمان مگریہ کہ ہم اللہ پر ایمان لا کمیں ، اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ، اور آخرت کے دن پر ، اور جنت اور جہنم پر ، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ، اور تراز و پر ، اور ہمارے کچھ گناہ ہوتے ہیں ہم نبیں جانتے کہ اللہ نے ان کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا پس اگر ہم جان لیس کہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر ویا تو ہم ضرور کہیں گے کہ ہم جنتی ہیں۔ تو حضرت عبد اللہ بڑائیو نے فرمایا : تم نے کچ کہا۔ اللہ کی تسم میں عظمی پرتھا۔

# ( ٤ ) ما قالوا فِيما يُطوى عليهِ المؤمِن مِن الخِلالِ جنلوگوں نے کہا کہ مومن کی عادتیں الی ہوتی ہیں

( ٣.٩٧٢) حَدَّثَنَا مُعْصَبُ بُنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِى أَبُو زُمَيْلٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مَوْثَلٍ ، اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاذَا يُنْجَى الْعَبْدَ مِنَ النَّارِ ، النَّارِ ، فَقَالَ: الإِيمَانُ بِاللهِ ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرَّ: سَأَلْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاذَا يُنْجَى الْعَبْدَ مِنَ النَّارِ ، فَقَالَ: الإِيمَانُ بِاللهِ ، قَالَ: قُلْتُ : يَا نَبِي اللَّهُ أَوْ مَعَ الإِيمَانِ عَمَلٌ ، فَقَالَ: تَرْضَخُ مِمَّا رَزَقَكَ اللَّهُ ، أَوْ يَرُضَخُ مِمَّا رَزَقَكُ اللَّهُ ، أَوْ يَرُضَخُ مِمَّا رَزَقَهُ اللّهُ .

(٣٠٩٧٢) حضرت ابوذر وراثي فرماتے بيں كه ميں نے الله كے رسول مُؤَفِّقَ ہے ہو چھا: وه كون سائمل ہے جو بندے كوجنم سے نبوت دلاتا ہے؟ نو آپ مُؤْفِقَ فَر ماتے بيں: ميں نے پوچھا: اے اللہ كے بي مُؤَفِّقَ فَعَ الله عَلَى الله الله كَارِقَ فِي الله عَلَى الله الله كَارِقَ فِي الله عَلَى الله عَل

( ٣.٩٧٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنُ عَلِي بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَائِشَةَ مَا الإِيمَانُ ؟ قَالَ: أُفَسِّرُ أَمْ أُجْمِلُ ، قَالَ: لا بَلُ أُجْمِلِي ، فقَالَتْ: مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَانَتُهُ سَيْتُتُهُ فَهُو مُؤْمِنٌ.
الإِيمَانُ ؟ قَالَتْ: أُفَسِّرُ أَمْ أُجْمِلُ ، قَالَ: لا بَلُ أُجْمِلِي ، فقَالَتْ: مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَانَتُهُ سَيْتُتُهُ فَهُو مُؤْمِنٌ.

(٣٠٩٧٣) حضرت ام محمد طِینی فرماتی ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت عائشہ شی الله ایمان کی علامت کیا ہے؟ آپ زُنْوُ نے فرمایا: میں تفصیل سے بیان کروں یا مخصرطور پر بیان کروں؟ اس نے کہا جُنیس بلکہ اجمالاً بیان کریں۔ تو آپ زُنٹو نے فرمایا: جس کواس کی نیکی انچھی سگے اور اس کی برائی کھنکے تو وہموس ہے۔

( ٣.٩٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سابق ، قَالَ:حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ ، وَلا اللَّعَانِ ، وَلا بِالْفَاحِشِ ، وَلا بالْبَذِىء. (ترمذى ١٩٧٤ احمد ٣٠٣)

( ٢٠ ٩٧ ) حضرت عبدالله بن مسعود حِليَّهُ فرمات بي كهرسول الله مِيَّرِينَ فَيْ ارشا دِفر مايا: مومن طعن وتشنيع كرنے والا العن طعن

کرنے والا ،اورفخش کلامی اورید کلامی کرنے والانہیں ہوتا۔

- ( ٣.٩٧٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ: الْمُؤْمِنُ يُطْبَع عَلَى الْخِلالِ كُلِّهَا إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ.
- (۳۰۹۷۵) حضرت مصعب بن سعد مریشید فر ماتے ہیں کہ حضرت سعد وی شونے نے فر مایا: مومن تمام چیزوں کا عادی ہوسکتا ہے گر خیانت کااور جھوٹ کانہیں۔
- ( ٣.٩٧٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ:الْمُؤْمِنُ يُطُوَى عَلَى الْخِلالِ كُلِّهَا غَيْرَ الْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ.
- (٣٠٩٤٦) حضرت عبد الرحمن بن يزيد ميني فرمات بي كه حضرت عبد الله بن مسعود جان في ارشاد فرمايا: مومن تمام عادات كواپنا سكتا بسوائے خيانت اور جھوٹ كے۔
- ( ٣.٩٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ: حُدِّثْت عن أَبِى أَمَامَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:يُطُوى الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ شيءٍ إلَّا الْجِيَانَةَ وَالْكَذِبَ.
- (٣٠٩٧٤) حضرت ابوا مامد ر النوز فرمات مي كدرسول الله مَشِّفَظَةً في ارشاد فرمايا: مومن تمام عادات كوا بنا سكتا بي مكر خيانت اور حجوث كونبيس \_
- ( ٣.٩٧٨ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِیٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِی مُوسَی ، عن النَّبِیّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: تَکُونُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ فِتَنْ کَقِطَعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ ، یُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَیُمُسِی کَافِرًا وَیُمْسِی مُؤُمِنًا وَیُصْبِحُ کَافِرًا.
- (۳۰۹۷۸) حضرت ابوموی وافو فرماتے ہیں کہ نبی کریم میر اسٹاد فرمایا؟ آخری زمانہ میں استے فتنہ ہوں گے جیسا کہ اندھیری رات کا نکز اہوتا ہے۔ آدمی صبح کرے گا مومن ہونے کی حالت میں۔اور شام کرے گا کا فرہونے کی حالت میں۔اور شام کرے گا کا فرہونے کی حالت میں۔
  کرے گامومن ہونے کی حالت میں اور صبح کرے گا کا فرہونے کی حالت میں۔
- ( ٣.٩٧٩) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِى عُنْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ هِلالِ بْنِ أَبِى مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِى ، قَالَ: كَانَتْ لِى جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِى فِى قِبَلِ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّة ، فَاطَّلَعْتِهَا ذَاتَ يَوْمٍ وَإِذَا الذِّنْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا ، قَالَ: وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِى آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ ، لَكِنِّى صَكَّكْتَهَا صَكَّةً فَآتَيْت رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَمَ ذَلِكَ عَلَى ، فَقُلْتُ يَا كُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَمَ ذَلِكَ عَلَى ، فَقُلْتُ يَ كَمَا يَأْسَفُونَ ، لَكِنِّى صَكَّكْتَهَا صَكَةً فَآتَيْت رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَمَ ذَلِكَ عَلَى ، فَقُلْتُ يَكُولُ وَسَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَمَ ذَلِكَ عَلَى ، فَقُلْتُ يَلُولُ اللّهِ مَ السَّمَاءِ ، قَالَ: مَنْ أَنَا ؟ قَالَتْ : أَنْتُ رَسُولُ اللّهِ ، أَفَلا أَعْتِقُهَا قَالَ: الْتَبْعِي بِهَا ، فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ اللّهُ ؟ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ ، قَالَ: مَنْ أَنَا ؟ قَالَتْ: أَنْت رَسُولُ اللهِ ، قَالَ: أَغْنِقُهَا ، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ . (مسلم ٣٣- ابوداؤد ٩٢٤)

( ۲۰۹۷ ) حضرت عطاء بن بیار برینی فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن الحکم اسلمی بڑائی نے ارشادفر مایا: میری ایک باندی تھی جو احداور جوانیہ مقام پر میری بکر میاں چراتی تھی۔ پس ایک دن میں اس کے پاس گیا تواج نک ایک بھیٹر یار بوڑ میں سے ایک بکری لے گیا۔ آپ جڑائی نے کہا: میں آدم کے بیٹوں میں سے ایک آدی ہوں میں نے افسوس کیا جیسا کہ وہ افسوس کرتے ہیں ۔ لیکن میں نے اس کے چبرے پر زور سے تھیٹر دے مادا۔ پھر میں رسول اللہ میٹر تھی فی خدمت میں حاضر ہوا، مجھے یہ بہت نا گوارگز را تھا، میں نے کہا: اب اللہ کے رسول میٹر تھی تھی اے آزاد کر دوں؟ آپ میٹر تھی تھی نے اس کے جبرے پاس لا وُ۔ پھر آپ میٹر تھی تھی اس کے جبرے باس لا وُ۔ پھر آپ میٹر تھی تھی اس کے جبرے باس لا وُ۔ پھر آپ میٹر تھی تھی ہیں اس کے جبرے باس لا وُ۔ پھر آپ میٹر تھی تھی ہیں ہوں؟ اس نے کہا: آسان میں ۔ آپ میٹر تھی تھی تھی کون ہوں؟ اس نے کہا: آسان میں ۔ آپ میٹر تھی تھی تھی کون ہوں؟ اس نے کہا: آپ اللہ کے رسول ہیں ۔ آپ میٹر تھی تھی تھی کون ہوں؟ اس نے کہا: آپ اللہ کے رسول ہیں ۔ آپ میٹر تھی تھی تھی کون ہوں؟ اس نے کہا: آپ اللہ کے رسول ہیں ۔ آپ میٹر تھی تھی ہوں ہیں۔

( ٣٠٩٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِم ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، عَنِ الْحَكَمِ يَرُفَعُهُ ، أَنَّ رَجُلاً أَنَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: إِنَّ عَلَى أُمِّى رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، وَعِنْدِى رَقَبَةً سُوْدَاءُ أَعْجَمِيَّةٌ ، فَقَالَ: انْتِ بِهَا ، فَقَالَ: أَنَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَتْ: نَعَمُ ، قَالَ: فَأَعْتَفُهَا. (بزار ١٣ طبراني ١٣٣٧)

(۳۰۹۸۰) حضرت ابن عباس بڑا ہو فرماتے ہیں کہ حضرت تھم ہایٹی نے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نبی کریم میر انتی کی ضدمت میں حاضر ہو کرعرض کرنے لگا: میری والدہ کے ذمہ ایک مومنہ باندی تھی۔ اور میرے پاس ایک عجمی سیاہ رنگ کی باندی ہے۔ آپ میر انتیکا میر اللہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ پھر آپ میر انتیکی نے بوچھا: کیا تم گواہی وی ہو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کارسول ہوں؟اس نے کہا، جی ہاں! آپ میر انتیکی نے فرمایا:اس کوآزاد کردو۔

### (ه)باتٌ

#### باب

(٣.٩٨١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِئَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَّئُلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الزَّرْعِ لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيلُهُ ، وَلا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلاءٌ ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْأَرْزِ لَا تَهْتَزُّ حَتَّى تَسْتَحْصِدَ . (مسلم ٢١٦٣ـ ترمذي ٢٨٦٢)

(۳۰۹۸۱) حضرت ابو ہریرہ ڈی ڈو ماتے ہیں کہ رسول القد مِیرِ فَقَطَیْجَ نے ارشاد فر مایا: مومن کی مثال اس بھیتی کی سے جس کو ہوا مسلسل جھکاتی رہتی ہے، اوراسی طرح مومن بھی ہمیشہ بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلار ہتا ہے۔ اور کا فرکی مثال صنوبر کے درخت کی س ہے دہ نشو ونمانہیں یا تا یہاں تک کہ اس کے کشنے کا وقت آجا تا ہے۔

( ٢٠٩٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَّيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ كُعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ

أَبِيهِ كعب ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مثل الْمُؤْمِنُ كَمَثَلِ الخَامَةِ من الزَّرْعِ تَفِينُهَا الرَّيحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا أُخْرَى حَتَّى تَهِيجَ ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ عَلَى أَصلهَا لَا يَفِينُهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً. (بخارى ٥٦٣٣ـ مسنم ٥٩)

(۳۰۹۸۲) حفرت کعب شین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مین فی نے ارشاد فرمایا: مومن کی مثال اس نا پختہ کمزور کھیتی کی ہے جس کو بواحر کت دیتی رہتی ہے۔ ایک مرتبہ اس کو بچھاڑتی ہے اور پھر دوسری مرتبہ اس کوسیدھا کھڑا کردیتی ہے یہاں تک کہ وہ خشک ہو جاتی ہے، اور کا فرکی مثال اس صنوبر کے درخت کی ہے جواٹی جڑوں پر مضبوط کھڑا ہوتا ہے اس کو کئی چیز بھی نہیں بلا عتی یہاں تک کہ دہ ایک مرتبہ بی اکھڑ جاتا ہے۔

( ٣.٩٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ يحيى بْنِ سعيد ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ:مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الصَّعِيفِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُمِيلُهَا الرِّيحُ مَرَّةً وَتُقِيمُهَا مَرَّةً ، قَالَ:قُلْتُ:فَالْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ ، قَالَ:مِثْلُ النَّخْلَةِ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينِ فِي ظِلْهَا ذَلِكَ ، وَلا تُمِيلُهَا الرِّيحُ.

(۳۰۹۸۳) حضرت بشیر بن نہیک بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بینی نے ارشاد فرمایا: کمزورمومن کی مثال نا پختہ بھیتی کی ت ہے۔ہوا بھی اس کو جھکا دیتی ہے۔اور بھی اس کوسیدھا کھڑا کردیتی ہے۔راوی کہتے ہیں: میں نے بو چھا: اور قوی مومن کی مثال؟ آپ بینی نے فرمایا: اس کی مثال تھجور کے درخت کی ہے جواپنا پھل دیتا ہے جب بھی کوئی اس کے سائے میں ہوتا ہے اور ہوااس کو بھی نہیں جھکاتی۔

( ٣.٩٨٤ ) حَذَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ يَغْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ، قَالَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَل النَّحْلَةِ تَأْكُلُ طَيِّبًا وَتَضَعُ طَيْبًا.

(٣٠٩٨٣) حضرت عطاء طِیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر و دِیٹی نے ارشاد فرمایا: مومن کی مثال شہد کی کھی کی ہے۔ جو یاک چیز کھاتی ہے اور یاک چیز ویتی ہے۔

( ٣.٩٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَغْضُهُ بَغْضًا. (بخارى ٣٨١ ـ مسلم ١٩٩٩)

(۳۰۹۸۵) حضرت ابوموی بیشینه فرماتے بیں کدرسول الله میشینی نے ارشاد فر مایا: مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا بعض حصہ بعض کومضبوط بنا تا ہے۔

( ٣.٩٨٦) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ عَمَّارًا مُلِءَ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ.

(٣٠٩٨١) حضرت عمرو بن شرحبيل مِيتين فرمات مين كدرسول الله مَوْتَ فَيَا أَنْ الرَّمَاوْفِر مَايا: حضرت عمار بزاتين كج جوڑوں تك ايمان

براہوا ہے۔

( ٣.٩٨٧ ) حَدَّثَنَا عَثَّامٌ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيٍّ فَدَحَلَ عَمَّارٌ ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالطَّيْبِ الْمُطَيَّبِ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ عَمَّارًا مُلِءَ إِيمَانًا إِلَى مَشَاشِهِ. (ابن ماجه ١٣٥)

(٣٠٩٨٧) حضرت هانی بن هانی بیشیر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت علی دہاؤی کے پاس بمیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عمار تروز و تشریف لائے ۔تو حضرت علی دوڑو نے فرمایا:خوش آمدید پا کیزہ اورخوشبودارکو۔ میں نے رسول اللّه میرڈوٹیٹیٹے کو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے: یقیینا عمار دوٹائنو کے جوڑوں تک میں ایمان مجرا ہوا ہے۔

( ٢.٩٨٨) حَدَّنَنَا عَفَّان ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنَّ الإِيمَانَ لَيْسَ بِالنَّحَلِّى ، وَلا بِالتَّمَنِّى ، إِنَّمَا الإِيمَانُ مَا وَقَوَ فِى الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ. (ابن عدى ٢٢٩٠) الإِيمَانَ لَيْسَ بِالنَّحَلِّى ، وَلا بِالتَّمَنِّى ، إِنَّمَا الإِيمَانُ مَا وَقَوَ فِى الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ. (ابن عدى ٢٢٩٠) (من من من التَّحَلِّى من الله ٢٠٩٨) حضرت و من الله ١٤٠٥ عن المان من بن بون اور خوابش كرن عن المن الله خوابش كرن كانا من بين و بين المان تو وه م جودل من رائخ بواور عمل الله تعدي ترك مدا

## (٦)بابٌ

#### باب

( ٣.٩٨٩) حَذَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئَّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّهُ قَالَ لِغِلْمَانِهِ: مَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ الْبَائَةَ زَوَّجْنَاهُ ، فَلا يَزْنِى مِنْكُمْ زَانٍ إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ نُورَ الإِيمَانِ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمُنَعَهُ إِيَّاهُ مَنَعَهُ.

(۳۰۹۸۹) حضرت مجاہد بریشینہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رہی ٹی نے اپنے لڑکوں سے ارشاد فرمایا :تم میں سے جو نکاح کا ارادہ رکھتا ہوتو ہم اس کی شادی کردیتے ہیں۔اس لیے کہتم میں کوئی زنا کرنے والا زنانہیں کرے گا مگر اللہ اس سے ایمان کا نور چھین لیس گے۔ پھرا گرلوٹانا چاہیں گے تو لوٹادیں گے اورا گررو کتا چاہیں گے تو اس سے ایمان کوروک لیس گے۔

( ٣٠٩٠ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ ، عَجَبًا لإخْوَانِنَا مِنْ أَشْلِ الْعِرَاقِ يُسَمُّونَ الْحَجَّاجَ مُؤْمِنًا.

(۳۰۹۹۰) حضرت ابن طاوس بلیٹید فر ماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت طاوس بیٹید نے ارشاد فر مایا: ہمارے عراقی بھائیوں کے لیے تعجب ہے کہ وہ حجاج بن یوسف کومومن گر وانتے ہیں!۔

( ٢٠٩٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ:أَشْهَدُ أَنَّهُ مُوْمِنْ بِالطَّاغُوتِ كَافِرٌ بِاللهِ .

(۳۰ ۹۹۱) حضرت احبلے میشند فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی ریشند نے ارشاد فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ دہ شیاطین برایمان رکھتا ہے اور اللہ سے کفر کرتا ہے۔ بعنی حجاج بن یوسف۔

( ٣.٩٩٢ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ،قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانْ يَجْتَمِعُونَ وَيُصَلُّونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ.

(۳۰۹۹۲) حضرت خیشمہ برایٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر و رہاؤنے نے ارشاد فرمایا: لوگوں پر ایک ایساز مانہ آئے گالوگ جمع ہوں گےاورمساجد میں نماز پڑھیں گے۔اس حال میں کدان میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔

( ٣٠٩٩٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ:قَلْنَا لِطَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ: صِفْ لَنَا التَّقُوَى ، قَالَ: التَّقُوَى عَمَلٌ بِطَاعَةِ اللهِ رَجَاءَ رَحْمَةِ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ ، وَالتَّقُوَى تَرُكُ مَعْصِيَةِ اللهِ مَخَافَةَ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ.

(۳۰۹۹۳) حضرت عاصم میشید فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت طلق بن صبیب میشید ہے عرض کیا: آپ ہمیں تقوی کی تعریف بیان کر د جیئے ۔ تو آپ میشید نے فرمایا: تقوی نام ہاللہ کی رضامندی کے مطابق عمل کرنے کا اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے۔اللہ کی جانب سے نوربصیرت پر۔ جانب سے نوربصیرت پر۔ جانب سے نوربصیرت پر۔

( ٣٠٩٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذَكَرَ الْحَجَّاجَ ، قَالَ: أَلا لَعَنْهُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ.

(٣٩٩٩٣) حضرت منصور طینی فرماتے ہیں ، که حضرت ابراہیم واٹیئ کے سامنے جب بھی حجاج بن یوسف کا ذکر کیا جاتا تو آپ ویٹین فرماتے :خبر دارظلم کرنے والوں پراللہ کی لعنت۔

( ٣٠٩٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَفَى بِمَنْ شَكَّ فِي الْحَجَّاجِ لَحَاهُ اللَّهُ.

(۳۰۹۹۵) حضرت منصور ولیٹیل فرماتے ہیں کہ حضرت اُبراہیم ولیٹیلائے اُرشاد فرمایا: اس مخص کے حق میں جو نجاج کے بارے میں پی کی سات میں فرمانے میں نہیں میں میں میں ایک میں میں ایک میں میں ایک کارشاد فرمایا: اس مخص کے حق میں جو نجاج

شك كرے اتنى مزاكافى ہے: كەاللەاسے ابنى رحمت سے دوركردے۔

( ٣٠٩٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى بَشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مِساور ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُؤْمِنُ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ طاوٍ إِلَى جَنْبِهِ.

(ابویعلی ۲۲۹۱ـ حاکم ۱۲۷)

(۳۰۹۹۲) حضرت ابن عباس مخاتی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ سَرَافِیَکَا آ نے ارشاد فر مایا: مومن نہیں ہے وہ شخص جوخود پیٹ بھرنے کی حالت میں رات گز ارے اور اس کا پڑ وی بھو کا ہو۔ ( ٣.٩٩٧) حَذَّنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى التَّيْمِتَّى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْقِ بُنِ حَبِيبٍ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ: ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الإِيمَانِ وَحَلاوَتَهُ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُعِبَّ فِى اللهِ وَيُبْغِضَ فِى اللهِ ، وَذَكَرَ الشَّرْكَ.

(۳۰۹۹۷) حضرت طلق بن حبیب ویشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک ویشیخ نے ارشاد فرمایا: تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی یا گئی جا کیں تو اس شخص نے ایمان کے ذاکقہ اوراس کی مشاس کو پالیا۔ وہ یہ ہیں کہ: اللہ اوراس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو، اور یہ کہ دو کسی سے محبت کرے اللہ کی خوشنو دی میں، اور کسی سے بغض، کے کانٹر کی خوشنو دی میں، اور کسی سے بغض، کے کانٹر کی خوشنو دی میں، اور کسی کے ذکر فرمایا۔

( ٣٠٩٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُمَا دَخَلا عَلَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ ، فَقَالَ: الصَّلاةُ ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا حَظَّ لَأَحَدٍ فِى الإسلامِ أَضَاعَ الصَّلاةَ فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا. (بِيهقى ٣٥٧)

(۳۰۹۹۸) حضرت مسور بن مخر مه خانی اور حضرت ابن عباس جائی دونوں حضرات حضرت عمر جن شوکے پاس تشریف لے مکتے جب انہیں نیز ہ مارا گیا۔ان دونوں نے کہا: نماز کا وقت: تو حضرت عمر جائی نے نماز کو ضایا: اس مخض کا اسلام میں کوئی حصر نہیں جس نے نماز کو ضا کئے کر دیا۔ پھرانہوں نے اس حال میں نماز پڑھی کہان کے زخم سےخون رس رہاتھا۔

( ٣.٩٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شباك ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَأَصْحَابِهِ :امْشُوا بِنَا نَزْدَاد إِيمَانًا.

(٣٠٩٩٩) حضرت ابراہیم ویٹین فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ ویٹین اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ چلوتا کہ ہم اینے ایمان میں اضافہ کریں۔

( ٣١... ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْأَسُوَدِ بْنِ هِلالٍ الْمُحَارِبِيِّ ، قَالَ :قَالَ لِى مُعَاذُ اجْلِسُ بِنَا نُؤْمِنُ سَاعَةً ، يَعْنِي نَذْكُرُ اللَّهَ.

(۱۳۰۰۰) حضرت اسود بن هلال المحار في وليشيز فر ماتے ہيں كه حضرت معاذ و التي مجھ سے فر مايا: ہمارے ساتھ بيٹھو ہم كچھ كھڑى ايمان كاندا كر دكرليس يعنى: ہم اللّذ كاذ كركرليس۔

( ٣١.٠١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مَهْدِى بْنِ مَيْمُون ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو اللّهَ اللّهُ ا

(۳۱۰۰۱) حضرت معاویہ بن قرہ وہ فیٹے فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء وہ فیٹے یوں دعا فرمائے تھے: اے اللہ! میں آپ سے مانگما

ہوں ہمیشہ کاایمان ،اورعلم نافع اورسیدھاراستہ۔

حضرت معاویہ باتید فرماتے میں: پس جمیں کی ابے شک ایمان الیا بھی ہوتا ہے کہ ہمیشہ ندر ہے،اور علم الیا بھی ہوتا ہے جو نفع نہ پہنچائے ،اورایہ بھی راستہ ہوتا ہے جوسیدھانہ ہو۔

( ٣١.٠٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ هِلالِ :قَالَ :كَانَ مُعَاذْ يَقُولُ لِرَجُلِ مِنْ اِخُوانِهِ :اجْلِسُ بِنَا فَلْنُؤْمِنْ سَاعَةً ، فَيَجْلِسَانِ يَتَذَاكَرَانِ اللَّهَ وَيَحْمَدَانِهِ.

( ۳۱۰۰۲ ) حضرت اسود بن حلال جلیتی فرمات میں کہ حضرت معاذ جائٹو اپنے ساتھیوں میں ہے کسی ایک سے کہتے : ہمارے ساتھ مجھولیس تا کہ ہم کچھود مرایمان کاندا کرہ کریں۔ پھروہ دونوں بیٹھ کراند کاذ کراوراس کی حمد و ثنابیان کرتے۔

( ٣١.٠٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةً ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ مِمَّا يَأْخُذُ بِيَدِ الرَّجُلِ وَالرَّجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَيَقُولُ :قُمْ بِنَا نَزْدَاد إيمَانًا.

(۳۱۰۰۳) حضرت زرّ مِیْتَیز فرمات میں که حضرت عمر بین تُنو ان لوگول میں سے تھے جواپنے اسحاب میں سے ایک یا دوآ دمیوں کا ہاتھ بکڑ کرفرماتے: ہمارے ساتھ آؤنجم ایمان میں اضافہ کریں۔

( ٢١٠٠٤) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مَيْسَرَةَ وَالْمُغِيرَةِ بُنِ شِبُلٍ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ الْأَحْمَسِى كَمَثَلِ سِهَامِ الْغَنِيمَةِ ، فَمَنْ يَضُرِبُ فِيهَا الْأَحْمَسِى كَمَثَلِ سِهَامِ الْغَنِيمَةِ ، فَمَنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِخَلَّمَةٍ ، وَمَنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِثَلاثَةٍ بَوْمَنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِسَهْمَيْنِ خَيْرٌ مِمَّنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِسَهُمَيْنِ ، وَمَنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِسَهُمَيْنِ خَيْرٌ مِمَّنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِسَهُمْ لَهُ ، وَمَنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِسَهُمْ فَي اللهُ اللهُ مَنْ لَهُ سَهُمٌ فِي الإسْلامِ كَمَنْ لَا سَهُمْ لَهُ.

(۳۱۰۰۳) حضرت طارق بن ضحاب الاحمى جيشية فرماتے جيں كه حضرت سلمان جي نئے فرمايا: بے شك پانچ نمازوں كى مثال نئيمت كے حصول كى تى ہے۔ پس جو نئيس سے چار حصے ليتا ہے۔ اور جو نئيمت كے حصول كى تى ہے۔ پس جو نئيس سے پانچ حصے ليتا ہے وہ بہتر ہاں ہيں سے جار حصے ليتا ہے وہ بہتر ہاں ہيں سے تين حصے ليتا ہے وہ جو نئيس اس ميں سے تين حصے ليتا ہے وہ بہتر ہاں ہيں ہے دو حصے ليتا ہے وہ بہتر ہاں ہے جو ايك حصہ ليتا ہے۔ بہتر ہاں ہے دو حصے ليتا ہے اور جو شخص اس ميں سے دو حصے ليتا ہے وہ بہتر ہے، اس سے جو ايك حصہ ليتا ہے۔ اور التدنه بنائے اس شخص کو جس كا سلام ميں ايك حصہ ہواس كی طرح جس كا كو كئ حصہ نبیس۔

( ٣١٠٠٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ مُدُرِكٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ، قَالَ الإِيمَانُ نُورٌ ، فَمَنْ زَنَا فَارَقَهُ الإِيمَانُ ، فَمَنْ لامَ نَفْسَهُ وَرَاجَعَ رَاجَعَهُ الإِيمَانُ.

(۳۱۰۰۵) حضرت ابوزر مد برتیز فرمات بین که حضرت ابو بریره ژوپنو نے ارشاً دفر مایا: ایمان تو ایک نورہے پس جوشخص ز تا کرتا ہے تو ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ پھر جوشخص اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے اوراللّٰہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو ایمان اس کے پاس واپس

لوٹآ تا ہے۔

- ( ٣١.٠٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُوهِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ :أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أُخْسَنُهُمْ خُلُقًا.
- (۳۰۰۱) حضرت ابو ہریرہ <sub>ڈٹائ</sub>نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّنظَیَّے نے ارشاد فرمایا: موشین میں سے کامل ایمان دالے و دلوگ ہیں جواخلاق کے اعتبار سے زیاد ہ اچھے ہیں۔
- (٣١..٧) حَذَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا وَأَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَخْسَنُهُمْ خُلُقًا.
- (١٠٠٧) حضرت ابو بريره روز فرمات بين كدرسول الله مَرَّوَقَ فَيْ في ارشاد فرمايا: موسين مين سے كامل ايمان والے اور افضل ترين ايمان والے وولوگ بين جوان مين سے اخلاق كے اعتبار سے زياوہ اشھے بين -
- ( ٢١..٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْمَالُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.
- (٣١٠٠٨) حضرت عائشہ شی مذیخا فر ماتی ہیں كەرسول الله رَبِيَّ النَّهُ مِيَّ الشَّادِ فر ما يا: موشين ميں سے كامل ترين ايمان والے وولوگ ہیں جوا خلاق كے زياد واجھے ہيں۔
- ( ٣١..٩ ) حَدَّثَنَا الْمُقْرِىءُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.
- (٣١٠٠٩) حضرت ابو ہر پرہ ٹائیز فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سُرِ اُنٹیزیج نے ارشاد فر مایا: موشین میں سے کامل ترین ایمان والے وہ اوگ ہیں جوا خلاق کے زیادہ اجھے ہیں۔
- ( ٣١.١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : أَكُبَرُ ظُنِّى ، أَنَّهُ قَالَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : أَكُبَرُ ظُنِّى ، أَنَّهُ قَالَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عُمَرَ : إن الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ قُرِنَا جَمِيعًا ، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الآخَوُ.
- (۳۱۰۱۰) مخضرت سعید بن جبیر جیشی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دی شی نے ارشاد فرمایا: بے شک حیا اور ایمان دونوں کو ملا دیا کمیا ہے۔ پس جب ان دونوں میں سے ایک اٹھتا ہے تو دوسرے کوبھی اٹھالیا جاتا ہے۔
- ( ٣١.١١ ) حَدَّثْنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ : إنّى مُؤْمِنٌ ، فَقَالَ : قُلُ : إِنّى فِي الْجَنَّةِ ، وَلَكِنَّا نُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَلانِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ.
- (۱۱۰۱۱) حضرت علقمہ مریشی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود مریشی کے پاس یوں کہا: یقینا میں موکن ہوں۔ آپ مزائن نے فرمایا: یوں کہدایقینا میں اہل جنت میں ہے ہوں؟!اور فرمایالیکن ہم اللہ پراوراس کے فرشتوں پر ،اوراس کی کتابوں

پراوراس کے رسولوں پرایمان لاتے ہیں۔

- ( ٣١.١٢ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :قيلَ لَهُ :أَمُؤُمِنٌ أَنْتَ ، قَالَ :أَرْجُو.
- (۱۱۰۱۲) حفرت ابراہیم بیٹین فرمائے میں کہ حضرت علقمہ بیٹیئ سے بوچھا گیا کیا آپ مومن ہیں؟ آپ بیٹین نے فرمایا: میں امید کرتا ہوں۔
- ( ٣١٠١٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِصْمَةً ، أَنَّ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : أَنْتُمُ الْمُؤْمِنُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
- (٣١٠١٣) حضرت عبدالرحمٰن بن عصمه مِلِينَظِ فرماتے ہیں که حضرت عائشہ تنکافیٹانے ارشاد فرمایا: اگر اللہ نے جاہاتو تم ایمان والے ہو۔
- ( ٣١.١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :إِذَا سُئِلَ أَحَدُكُمْ : أَمُوْمِنْ أَنْتَ ، فَلا يَشُكَّنَ.
- (۳۱۰۱۴) حفزت عطاء بن السائب ولِیُظیز فر ماتے ہیں کہ حضزت ابوعبد الرحمٰن ولِیُٹیز نے ارشاد فر مایا: جب تم میں ہے کی ایک ہے سوال کیا جائے: کیاتم مومن ہو؟ تو وہ ہر گزشک مت کرے۔
- ( ٢١٠١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : إِذَا سُنِلَ أَحَدُكُمُ : أَمُوْمِنْ أَنْتَ ؟ فَلا يَشُكُ فِي إِيمَانِهِ.
- (۳۱۰۱۵) حفزت زیاد بن علاقد ماییلا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن بزید میلیانیا نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کسی ایک سے سوال کیا جائے: کہ کیاتم مومن ہو؟ تووہ ہرگز اپنے ایمان میں شک مت کرے۔
- ( ٣١.١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : أَنَا مُؤْمِنٌ.
  - (٣١٠١٦) حضرت ابوكثير ويشيئه فرمات بين كه بين نے حضرت عبدالله بن مسعود جنابي كوفر ماتے ہوئے سنا: كه مين مومن ہوں \_
- ( ٣١.١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : لَقِيت رَكُبًا ، فَقُلْتُ : مَنْ أَنْتُمْ ، قَالُوا : نَحْنُ الْمُؤْمِنُونَ ، قَالَ : أَفَلا قَالُوا : نَحْنُ فِي الْجَنَّةِ.
- (۱۰۱۷) حضرت اعمش مریشید فرماتے ہیں کہ حضرت الووائل جائٹونے فرمایا: ایک آدی آکر کہنے لگا: میں چندسواروں سے ملاتو میں نے ان سے پوچھا: تم کون لوگ ہو؟ وہ کہنے لگے: ہم ایمان والے ہیں، آپ مریشید نے فرمایا: انہوں نے یوں کیوں نہیں کہد میا: کہ ہم جنت میں ہیں!!
- ( ٣١٠١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ مُوحَلٌّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ

أَنْهُمَا كَانَا إِذَا سُئِلا قَالا : آمَنَا بِاللهِ وَمَلاتِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُله.

(۱۸۰۱۸) حفرت طاوس مِلِیَّنْدِ فرماتے ہیں کہ حضرت کیل اور حضرت ابراہیم پیٹیٹی جب ان دونوں سے ایمان کا پوچھا جاتا تو فرماتے: ہم ایمان لائے اللہ پر،اوراس کے فرشتوں پراوراس کی کتابوں پراوراس کے رسولوں پر۔

ر ٢١.١٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : لَقِيت عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلِ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَنَاسًا مِنْ أَهْلِ الصَّلاحِ

يَعِيبُونَ عَلَى أَنْ أَقُولَ : أَنَا مُؤْمِنٌ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنَ مَعْقِلِ : لَقَدْ خِبْتَ وَحَسِرْتَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُؤْمِنًا. (١٠١٩) حضرت شيبانى مِيتِيدُ فرمات بين كه مين في حضرت عبدالله بن معقل مِيتُيدِ سے ملاقات كي تو مين في ان سے عض كي :

ر ۱۹۱۹) عمرت سیبان بروائے بین در ان سے سرت سراللد بن می بیتی سے ملاقات بو اس سے ان سے مربی اللہ بن معقل میانی نے فرمایا: دین داروں میں سے چھولوگ عیب لگاتے ہیں میرے یوں کہنے پر: میں مومن ہوں ۔ تو حضرت عبداللہ بن معقل میانی نے فرمایا:

مُحْقِينَ ثَمْ نَا كَامِ وَنَامِ ادْبُوا كُرْتُمْ مُوكَن نَهُ بُولِ ( ٢١.٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُنَهِ ، عَنْ سَوَّارِ بْنِ شَبِيبٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُصَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ

هَاهُنَا قَوْمًا يَشْهَدُونَ عَلَى بِالْكُفْرِ ، فَقَالَ : أَلا تَقُولُ : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ فَعَكَذَّبَهُم. (٣١٠٢٠) حضرت سوار بن شبيب مِيَّنَظِيْهُ فرمات مِين كه ايك آ دمي حضرت ابن عمر شانْدُ، كي خدمت ميں حاضر بموكر كينے لگا: يہاں پجھ

لوگ ہیں جومیر سے خلاف کفر کی گواہی دیتے ہیں ، تو آپ رہی تئی نے فر مایا: تم یوں کیوں نہیں کہتے ؛ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔اس طرح ان کی تکذیب کرو۔

( ٣١٠٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِكَ ، قَالَ : تَسَمَّوُا بأَسْمَانِكُمَ الَّتِي سَمَّاكُمَ اللَّهُ بِالْحَنِيفِيَّةِ وَالإِسْلامِ وَالإِيمَانِ.

(۱۳۰۳) حضرت ابوقلابہ پیٹینی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن پزیدالانصاری پیٹینز نے ارشادفر مایا:تم اپنے آپ کوان ناموں کے ساتھ سٹی کروجواللہ نے تبہارے نام رکھے ہیں۔ صنبی مسلمان اورمومن۔

ساكط في مروبوالله على مهار عنام رسط بيل عن مسمان اورسون -( ٢١.٢٢) حَلَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَبْرَةً ، قَالَ : خَطَبَنَا مُعَاذٌ ، فَقَالَ : أَنْتُمُ

٣١٠٢٢) حَدَّثُنَا ابنَ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن شَقِيقٍ ، عَن سَلَمَة بَنِ سَبَرَة ، قال : خطبنا مَعَاذ ، فقال : انتم الْمُؤْمِنُونَ وَأَنْتُمُ أَهْلُ الْجَنَّةِ.

(۳۱۰۲۲) حضرت سلمہ بن سبر ہ براتھ یا فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ ٹاٹھ نے ہم سے خطاب فر مایا: اور فر مانے لگے: تم لوگ ایمان والے ہواورتم جنتی ہو۔

( ٣١٠٢٣ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْفَانَ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ عُرَى اللّهِ وَإِقَامُ الصَّلاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ فَصَلُّوا الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا.

(۳۱۰۲۳) حضرت جعفر بن برقان فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پاٹھیزنے ہمیں خطالکھا جس میں فر مایا: حمد وصعو ۃ کے بعد یقیناً دین کی مضبوطی اوراسلام کی بنیاد،ایمان باللّٰہ،اورنماز وں کی پابندی کرنا،اورز کو ۃ دینا ہے،پستم لوگ نماز کواس کے وقت پر

- ( ٣١.٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إللهَ إلاَّ اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْيِهِ مِنَ الْخَيْرِ شَعِيرَةً ، ثُمَّ قَالَ النَّانِيَةَ : يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إللهَ إلاَّ اللَّهُ ، وكَانَ فِي قَلْيِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ، ثُمَّ قَالَ : يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إللهَ إلاَّ اللَّهُ ، وكَانَ فِي قَلْيِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إللهَ إلاَّ اللَّهُ ، وكَانَ فِي قَلْيِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إللهَ إلاَّ اللَّهُ ، وكَانَ فِي قَلْيِهِ مِنَ النَّادِ مَنْ قَالَ لاَ إللهَ إلاَّ
- (۳۱۰۲۳) حضرت انس و انتی و مات ہیں کہ اللہ کے بی مِرَافِقَافِم نے ارشاد قرمایا: جہنم سے نظے گاوہ خص بن اس کلمہ کو پڑھا ہو:
  اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اوراس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھلائی ہو، پھر دوسری مرتبہ فرمایا: اور جہنم سے نظے گاوہ خص جس نے اس کلمہ کو پڑھا ہو: اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اوراس کے دل میں گیہوں کے وزن کے برابر بھلائی ہو، پھر فرمایا: جہنم سے نظے گاوہ خص بھی جس نے اس کلمہ کو پڑھا ہو: اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اس حال میں کہ اس کے دل میں ذرے کے وزن کے برابر بھلائی ہو۔
- ( ٣١.٢٥) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ لَوَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعُطَاهُمُ إِلَّا رَجُلًا مِنْهُمُ ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْطَيْتَهُمُ وَتَرَكَّتَ فُلانًا وَاللهِ إِنِّى لِأَرَاهُ مُؤْمِنًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَلُو مُسُلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَاوُ مُسُلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ذَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَامًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ الل
- ( ٢١٠٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : يُقَالُ لَهُ : سَلْ تُعْطَهُ ، يَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ وَادْعُ تُجَبُ ، فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ : أُمَّتِي أُمَّتِي مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلاثًا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ وَادْعُ تَجَبُ ، فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ : أُمَّتِي أُمَّتِي مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلاثًا فَقَالَ سَلْمَانُ يَشْفَعُ فِي كُلِّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ حِنْطَةٍ مِنْ إيمَانٍ ، أَوْ مِنْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إيمَانٍ ، أَوْ مِنْقَالُ حَبَّةٍ حِنْطَةٍ مِنْ إيمَانٍ ، أَوْ مِنْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إيمَانٍ ، أَوْ مِنْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدُلِ مِنْ إيمَان ، قَالَ سَلْمَانُ : فَلَرِلِكُمُ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ.
- (٣١٠٢٦) حضرت ابوعثمان جلطه فرمات میں كەحضرت سلمان جلطه نے ارشادفر مایا:ان كوكبا جائے گا: ما نگوتمهیں عطا كيا جائے گا۔ يعنی نبی كريم مِنْزَنْتَهُ فَعَيْ كو۔ شفاعت كرو بتمهاری شفاعت قبول كی جائے گی۔ دعا كروقبول كی جائے گی۔ پھرآپ مِرافضا میں

گے اور ارشاد فرمانیں گے دویا تین مرتبہ! میرے رب! میری امت، میری امت! پھر حضرت سلمان واپنو نے فرمایا: آپ مِنْ اَفِیٰ اِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

٣١) حدثنا يزيد بن هارون ، قال : اخبرنا محمد بن عمرو ، عن ابي سلمه ، عن ابي هريره ، قال : قال : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يُزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْمَعْنَ الْمَعَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ نُهْبَةً يُرْفَعُ النَّاسُ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

(۳۱۰۱۷) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نیؤٹٹٹٹٹٹٹے نے ارشادفر مایا: زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، اور چور جب چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، اورشراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، اور ڈاکو جب ڈاکہ ڈالتا ہے اس حال میں کہ لوگوں کی آٹکھیں اس کی طرف اٹھے رہی ہوتی ہیں تو اس کا ایمان باتی نہیں رہتا۔

( ٣١.٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ عَبَّادِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ يَزْنِى الزَّانِى جِينَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ ، يَغْنِى الْخَمْرَ حِينَ يَشُرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّا كُمْ إِيَّاكُمْ.

(٣١٠٢٨) حصرت عائشہ منی فیزن فرماتی میں کہ میں نے رسول الله مؤفظ کے لیوں فرماتے ہوئے سنا ہے: زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان باتی نہیں رہتا ، اور چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان باتی نہیں رہتا ، اور شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان باتی نہیں رہتا۔ پس تم بچو (ان گناموں سے)۔

( ٣١.٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُدُرِكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْفَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَزْنِى الزَّانِى حِينَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ النَّهَا رُؤُوسَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

(۳۱۰۲۹) حضرت ابن ابی اوفی دین فرهاتے ہیں که رسول الله میران فیجھنے نے ارشاد فرمایا: زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تواس کا ایمان باتی نہیں رہتا۔اورشراب پینے والا جب شراب بیتا ہے ایمان باتی نہیں رہتا۔اورشراب پینے والا جب شراب بیتا ہے تواس کا ایمان باتی نہیں رہتا،اور ڈاکو جب کسی شریف سے چھینا جھٹی کرتا ہے اور مسلمانوں کے سرب کسی سے اس کی طرف انتھتے میں تواس کا ایمان باتی نہیں رہتا۔

٣١.٣.١ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :حدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ مُدْرِكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُوْفَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... نَحْوَهُ.

(٣١٠٣٠) حضرت ابن الي او في تؤليُّه فر مات بين كه نبي كريم مِيلِين في في ارشاد فر مايا: پھر راوي نے ماقبل والى حديث نقل كى \_

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ وَالإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءِ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ.

(٣١٠٣) حفرت ابو ہریرہ رہ گھڑ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُرِنْفَقَائِف ارشاد فرمایا: حیاایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں ہوگا اور بداخلاقی سنگد لی کا حصہ ہے۔اور سنگد لی جہنم میں ہوگی۔

( ٢١.٣٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ ، أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْمَلُ إِيمَانًا ، قَالَ رَسُولَ اللهِ ، أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْمَلُ إِيمَانًا ، قَالَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

(٣١٠٣٢) حفرت جابر بن عبد الله ولا فرمات ميں: يو حجما كيا: اے الله كے رسول مِنْ الله كون سے اعمال افضل ميں؟ آپ مِنْ الله الله على الله وسخاوت كرنا، يو حجما كيا: پس موسين ميں سے كامل ترين ايمان والا كون ہے! آپ مِنْ الله عَلَيْ الله عَلَى ا

( ٣١.٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَ الْعَلْدِ وَبَيْنَ الْكُفُرِ تَوْكُ الصَّلاةِ. (ابوداؤد ٣٢٣٥ـ ترمذي ٢٢٢٠)

(۳۱۰۳۳) حضرت جابر می این فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّنْ اللهُ عَلَیْنَ اللهُ مِلْنَا وَفَر مایا: بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز مجھوڑنے کا فاصلہ ہے۔

( ٣١٠٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ… نَحْوَةُ. (مسلم ٨٨ـ ترمذى ٢٦١٩)

(moma) حضرت جابر وفاقة فرمات جي كه نبي كريم مَنْ الله الله الله الماراوي في مذكوره صديث نقل كي \_

( ٣١٠٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ ، عَنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ بُرَيْدَةَ يَقُولُ : سَمِعْت أَبِى يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول :الْعُهْدُ الَّذِى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمَ الصَّلاةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

(ترمذی ۲۷۲۱ احمد ۳۳۲)

(۳۱۰۳۵) حضرت بریدہ ٹی ٹوفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُؤٹٹٹ کو یوں فر ماتے ہوئے ساہے: ہمارے درمیان اور کفر کے درمیان صرف نماز مجھوڑ نے کا فرق ہے۔ پس جس نے نماز کو چھوڑ و یا تحقیق اس نے کفر کیا۔

( ٢١٠٣٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلا دِينَ لَهُ.

(٣١٠٣٦) حضرت زر دينفخه فرمات عين كه حضرت عبدالله بن مسعود وينشؤ نے ارشاد فرمایا: جو شخص نمازنہیں پڑھتااس کادین میں کچھ

( ٣١.٣٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَاثِينٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنِ بُرَيْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ قَرَكَ الْعَصْرَ فَقَدْ حَبِط عَمَلُهُ.

(٣١٠٣٧) حضرت بريده جانتي فرمات بي كه نبي كريم مُلِينَفِيَ في ارشاد فرمايا: جس خفس نے عصر كى نماز جھوڑ دى تحقيق اس كے اعمال ضائع ہو گئے۔

( ٢١.٣٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلابَةً ، عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ ، عَنْ بُرَيْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.

(٣١٠٣٨) حضرت بريده والثي فرمات بيس كه نبي كريم مُؤَلِفَكَ أن ارشاد فرمايا: جس فخص في عمر كي نماز حجور وي محقق اس ك اعمال ضائع ہو گئے۔

( ٢١.٣٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْمُنْقِرِيُّ ، عَنْ أَبِى قِلابَةَ ، وَالْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا كَانَا جَالِسَيْنِ، فَقَالَ أَبُو قِلابَةَ :قَالَ أَبُو اللَّرْدَاءِ :مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ حَتَّى تَفُوتُهُ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ، قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَرَكَ صَلاةً مَكْتُوبَةً حَتَّى تَفُوتَه مِنْ غَيْرٍ عُذُرِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ.

(١٠٠٣٩) حضرت عباد بن ميسره المنقر ي ويشيه فرمات بين كه حضرت ابوقلاب ويشيئه اورحضرت حسن ويشيئه دونول بيش تتي تو حضرت ابوقلابه وليُنظِ نے فرمایا: كه حضرت ابوالدرداء جائز نے ارشادفرمایا ہے: جس مخص نے عصر کی نماز کو چھوڑ ویا یہاں تک كه بغير عذر ك اس نے نماز کو قضا کردیا تحقیق اس کے اعمال ضائع ہو گئے ، رادی فرماتے ہیں! حضرت حسن بیٹھیئے نے ارشاد فرمایا: رسول الله مَالِفَظِيَّةِ کا ارشاد ہے: جو خص فرض نما زکو بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے یہاں تک کہاس کو قضا کردے تو تحقیق اس کے اعمال ضائع ہوگئے۔ ( ٣١.٤. ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ ، قَالَ : لَا إيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ.

(۳۱۰۴۰) حضرت عوف بلیٹیز فر ماتے ہیں کہ حضرت قسامہ بن زعیر بیٹیز نے ارشا دفر مایا: جو محض امانت دارنہیں اس کا بیان میں پچھ حصنہیں ۔اور جو خص عہد کی وفانہ کرے تواس کا دین میں کچھ حصنہیں ۔

( ٣١.٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ الرَّأَى الْحَسَنُ.

(mom) حضرت أعمش بيني فرمات بي كه حضرت مجامع بينيون فرمايا ؛ بلاشبه انضل ترين عبادت احيما مشوره بـــ

( ٣١.٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَيْمُون ، قَالَ :قُلُتُ لِعَطَاءٍ إِنَّ قِبَلَنَا قَوْمًا نَعُدُّهُمْ مِنْ أَهْلِ الصَّلاحِ إِنْ قُلْنَا نَحْنُ مُؤْمِنُونَ عَابُوا ذَلِكَ عَلَيْنَا ، قَالَ ۚ : فَقَالَ عَطَاءٌ نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ الْمُؤْمِنُونَ ، وَكَذَلِكَ أَذْرَكْنَا

أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ.

(۳۱۰ ۳۲) حضرت یوسف بن میمون بیشید فرمات میں کدمیں نے حضرت عطاء بیشید سے عرض کیا: اگر ہم پھی لوگوں کی صانت کریں تو ہم انہیں نیکوکار پاتے ہیں: اگر ہم یوں کہیں: ہم مونین ہیں۔ تو وہ اس وجہ سے ہم پرعیب لگاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عطاء بیشید نے فرمایا: ہم تو مونین اور مسلمان ہیں، ہم نے رسول الله مَلِّقَتِیَا ہِ کے اصحاب کواس طرح بی کہتے ہوئے پایا تھا۔

( ٣١.٤٣) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : الْقُلُوبُ الْرُبَعَةُ : قَلْبٌ الْمُنَافِقِ ، وَقَلْبٌ أَغْلَفُ ، فَذَلِكَ قَلْبُ الْمُنَافِقِ ، وَقَلْبٌ أَغْلَفُ ، فَذَلِكَ قَلْبُ الْمُنَافِقِ ، وَقَلْبٌ أَغْلَفُ ، فَذَلِكَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ ، وَقَلْبٌ الْمُنَافِقِ ، وَقَلْبٌ أَغْلَفُ ، فَمَثْلُهُ كَمَثُلِ قُرْحَةٍ يَمُدُّ بِهَا قَيْحٌ وَدَمٌ ، وَمَثَلُهُ كَمَثُلِ شَجَرَةٍ يَسُقِيهَا مَاءٌ خَبِيثٌ وَمَاءٌ طَيِّبٌ ، فَأَى مَاءٍ غَلَبَ عَلَيْهَا غَلَبَ. (طبرى ٢٠١)

(سام سام) حضرت ابوالبختر ی بیشین فر ماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ وہ فی نے ارشادفر مایا: دل چار طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ دل جس میں کھوٹ ہے یہ منافق کا دل ہے۔ ایک وہ دل جو خلاف ہیں لپٹا ہوا ہے یہ کا فرکا دل ہے۔ ایک وہ دل جو خلاف ہیں ایٹا ہوا ہے یہ کا فرکا دل ہے۔ ایک وہ دل جو خلاف ہی اس میں نوات اور ایمان ہے۔ اس کی مثال اس چھوڑے کی ہے جس اس سے روشنی جھلکتی ہے یہ مومن کا دل ہے۔ ایک وہ دل جس کو صاف اور گندا یانی ملتا ہے جو پانی غالب آ جائے اس میں اس کا اثر ہوتا ہے۔

( ٣١،٤٤) أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ، ثَبَّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ : آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِنْت بِهِ فَهَلُ تَخَافُ عَلَيْنَا ، قَالَ : إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ يُقَلِّبُهَا.

(٣١٠ ٣١٠) حضرت انس وَقَافَدُ فرمات مِين كه بَي كريم مِيلَافِيَا أَمَّ بيدعاما نَكَا كرتے تھے: اے دلوں كے پھيرنے والے: ميرے دل كوا ہے دين پر ثبات عطافر ما ؛ صحابہ وَمَا مُنْتُمَ نِهِ عَرضَ كيا: اے الله كے رسول مِيلَّفَظَةً اِنهم ايمان لائے آب پراور آپ كے لائے ہوئے دين پر - كيا اب بھى آپ كو ہمارے متعلق ڈر ہے؟ آپ مِيلِفِيْقَةً نِهُ فر مايا: بى مال! بلا شبرتمام دل الله كى الكليوں ميں سے دوالگليوں كے درميان ہيں جنہيں وہ پھيرتار ہتا ہے۔

( ٢١.٤٥) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو كَعْبِ صَاحِبُ الْحَرِيرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَهُرُ بُنُ حَوْشَبِ ، قَالَ : قَلْتُ لأَمْ سَلَمَةَ : يَا أُمّ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدَكُ ، قَالَ : قُلْتُ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَانِهِ : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ، قُلْتُ : يا رسول الله ، مَا أَكْثَرُ دُعَانِكَ يَا فَلُبِي عَلَى دِينِكَ قَالَ : يَا أُمَّ سَلَمَةً : إِنَّهُ لَيْسَ مِن آدَمِي إِلاَّ وَقَلْبُهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنُ أَصَابِع اللهِ مَا شَاءَ أَقَامَ ، وَمَا شَاءَ أَزَاعُ.

(٣١٠٢٥) حفرت هم بن حوشب بيتيلا فرمات بيل كه ميل في حفرت ام المونين ام سلمه تفافظ عدد يافت كيا: جب رسول الله مَ فَوَفَظَ آپ كے پاس ہوت تو آپ مِ فَوَقَعَ آپ كوئ كرت ہے كون ك دعا كرتے تھے؟ راوى كہتے جي : آپ بخالة مُعَاف ارشاد فر مايا:
آپ مِ فَافَظَ اَ آپ مَ عَلَى الله مَ الله مِن الله مَ الله مَن الله مَل الله مَا الله مَل الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مَل الله مِن الله مِن الله مِن الله مَن الله مَن الله مَل الله مَن الله مِن الله مَن الله مَن الله مِن الله مَن اله مَن الله مَن ال

( ٣١.٤٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ، ثَبَّتْ قَلْبِى عَلَى دِينِكَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ لَتَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ ، قَالَ : يَا عَائِشَةُ ، أَو مَا عَلِمُت أَنَّ قَلْبَ ابْنِ آدَمَ بَيْنَ إِصَابِعَيِ اللهِ ، إذَا شَاءَ أَنْ يُقَلِّبُهُ إِلَى الْهُدَى قَلَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُقَلِّبُهُ إِلَى ضَلالَةٍ قَلَّبُهُ.

(٣١٠٣٦) حضرت عائشہ بن ملائی الله مراقی ہیں کہ رسول الله مرافق ہید عامانگا کرتے تھے: اے دلول کے پھیرنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر ثبات عطافر ما۔ میں نے عرض کیا: اے الله کے رسول مرافظ ہی آپ یہ دعافر مارہ ہیں؟ آپ مرافظ نے فرمایا: اے الله کے رسول مرافظ ہوں کے درمیان ہے۔ جب چاہتے ہیں اس کے دل کو ہدایت کی طرف پھیرد سے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس کے دل کو گراہی وضلالت کی طرف پھیرد سے ہیں؟!۔

( ٢١.٤٧ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَيْبَة ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدَّثُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَدُعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ :يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِك.

(۳۷۰۴۷) حضرت ابن الی لیکی خلی خلی فر مات نی که رسول الله مَلْ فَقَطَعَ آید دعاما نگا کرتے تھے: اے دلوں کے پھیرنے والے! میرے ول کواپنے دین پر ثبات عطافر ما۔

( ٣١.٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ ذَرِّ ، عَنْ وَائِلِ بُنِ مُهَانَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا رَأَيْت مِنْ نَاقِصِ الدِّينِ وَالرَّأْيِ أَغْلَبَ لِلرِّجَالِ ذَوِى الْأَمْرِ عَلَى أَمْرِهِمْ مِنَ النَّسَاءِ ، قَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمَا نُقْصَانُ عَقْلِهَا ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ لَقُصَانُ عَقْلِهَا ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ اللَّ بَشَهَادَةِ رَجُل. إِلاَّ بَشَهَادَةِ رَجُل.

(۳۱۰۴۸) حضرت واکل بن مهانه ویشید فرماتے ہیں که حضرت عبدالله بن مسعود ویشید نے ارشاد فرمایا: میں نے نہیں ویکھا کسی کو عورتول سے زیاد د ناقص دین اورمشورہ دینے کے اعتبار سے اور ہوشیار مردوں پران کے معاملات میں غالب آنے کے اعتبار سے ۔لوگوں نے عرض کیا: اے ابوعبدالرحمٰن!ان کے دین میں کیا کمی ہے؟ آپ ڈٹاٹیٹر نے فرمایا: حیض کے دنوں میں ان کانماز ترک کرنا ۔لوگوں نے عرض کیا: اوران کی عقل کی کمی کیے ہے؟ آپ ڈاٹنو نے فرمایا: دوعورتوں کی گواہی جائز نہیں مگرایک آ دمی کی گواہی کے ساتھ ۔

( ٣١.٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ حسن بُنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :سُئِلَ إِبْرَاهِيمُ ، عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : أَمُوُّمِنٌ أَنْتَ ، قَالَ :الْجَوَابُ فيه بِدْعَةٌ ، وَمَا يَسُرُّنِي أَنِي شَكَّكُت.

(۳۱۰ ۳۹) حضرت مغیرہ بیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیٹینے سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو کسی آدمی سے پوچھے! کیا تو مومن ہے؟ آپ بیٹینے نے فرمایا: اس کا جواب دینا بدعت ہے۔ اور میں خوش نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ مجھے ایمان میں شک ہے۔

( ٣١.٥. ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ حَبِيبٍ بُنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : لَا يَزُنِى الزَّانِي حِينَ يَزُنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

(۳۱۰۵۰) حضرت عطاء میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اور اللہ فرمایا: زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان باتی نہیں رہتا۔ اور چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان باتی نہیں رہتا اور شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان باتی نہیں رہتا۔

( ٣١٠٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَّيْرٍ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : وَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصْبِحُ بَصِيرًا ، ثُمَّ يُمْسِى ، وَمَا يَنْظُرُ بِشُفْرٍ.

(٣١٠٥١) حضرت ابوعمّار بيتيا فرمات بين كه حضرت حذيف وليني في أرشادفر مايا: الله كونتم ابقيناً آدى صبح كرے گاد كيف كى حالت ميں، پھروہ شام كرے گاس حال ميں كه دہ پيك بھى نہيں دكھ سكتا ہوگا۔ '

(٣١.٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِلْمُحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلاً بِالشَّامِ يَزْعُمُ ، أَنَّهُ مُؤُمِنٌ ، قَالَ : فَكَتَبَ عُمَرُ : أَنِ اجْلِبُوهُ عَلَى ، فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : أَنْتَ الَّذِى تَزْعُمُ أَنَّكَ مُؤُمِنٌ ، قَالَ : فَقَلَ : أَنْتَ الَّذِى تَزُعُمُ أَنَّكَ مُؤُمِنٌ ، قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : هَلْ كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَلَى ثَلاثَةِ مَنَازِلَ : مُؤُمِنٌ وَكَافِرٌ وَمُنَافِقٌ ، وَاللهِ مَا أَنَا بِكَافِرٍ ، وَلا نَافَقُتُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : ابْسُطْ يَدَك ، قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ : قُلْتُ : رَضِى بِمَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ : قُلْتُ : رَضِى بِمَا قَالَ : وَضِى بَمَا قَالً .

(۳۱۰۵۲) حطرت سعید بن بیار پریٹی فرماتے ہیں کہ حطرت عمر زباتی کوفیر یہو ٹی کہ شام میں ایک آ دی ہے جودعو کی کرتا ہے کہ یقینا وہ موکن ہے۔ رادی فرماتے ہیں تو حطرت عمر زباتی نے تحریک کہ اس کومیر ہے پاس حاضر کرد چنا نچہ وہ حضرت عمر برباتی ک حاضر ہوا تو آپ دبی ہونے نے فرمایا: تو ہی وہ محض ہے جو دعوی کرتا ہے کہ تو موکن ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! کیا لوگ رسول اللہ مَافِقَ اَتُحَافِی ہوں۔ اور نہ میں منافقت کرتا ہوں۔ رادی کہتے

ہیں: پس جفرت عمر مین نے اس سے فرمایا: اپناماتھ کشادہ کر۔

حصرت ابن ادریس برلینی فر ماتے ہیں: میں نے بوچھا: انہوں نے پہند کیا جواس نے کہا؟ راوی کہتے ہیں: ہاں! انہوں نے پہند کیا جواس نے کہا۔

( ٣١.٥٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ ، عن يزيد عَنْ سَعْد بْنِ سِنَان ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَكُونُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنْ كَقِعَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصَّبِحُ الرَّجُلُّ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى مُؤْمِنًا . (حاكم ٣٣٨ ـ نرمذى ٢١٩٤)

(۳۱۰۵۳) حفرت انس بڑائی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَرِّفَظَ فَا ارشاد فرمایا: قیامت کے قریب بہت سے فتنے ہوں گے اندھری رات کے حصہ کی طرح۔ جس میں آ دی صبح کرے گا موکن ہونے کی حالت میں اور شام کرے گا کا فرہونے کی حالت میں۔ اور صبح کرے گا کا فرہونے کی حالت میں۔

( ٢١.٥٤) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ آبِى عَمْرٍ و السَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : إنِّى لَا عُمَلَ وَينَ يَقُولُونَ : الْإِيمَانُ كَلامُ ، وَلا عَمَلَ وَإِنْ قَتَلَ وَإِنْ قَلَ وَإِنْ عَمَلَ وَإِنْ قَلَ وَإِنْ قَلَ وَإِنْ عَمَلَ وَإِنْ قَلَ وَإِنْ عَمْلُ وَإِنْ قَلَ وَإِنْ عَمَلَ وَإِنْ قَلَ يَوْمِ وَلَا عَمَلَ وَإِنْ قَلَ مِنْ يَقُولُونَ : كَانَ أَوْلُونَ أَرَاهُ ذَكُرَ كَلِمَةً سَقَطَتُ عَنِّى لِيَأْمُو وَنَنَا بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ فَى كُلِّ يَوْمِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا أَوْلُونَ الْمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا أَوْلُونَ الْمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُن عَمْ لَا وَلَا عَمَلًا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَمَلًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(۱۹۰۵۳) حضرت یجی بن ابوعمروالسیبانی بیشیل فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بڑا ٹیو نے ارشاد فر مایا: میں وین کے دوگروہوں کے بارے میں جانتا ہوں بید دونوں دین کے گروہ والے جہنم میں ہوں گے۔ایک دین والاگروہ کہتا ہے! ایمان نام ہے کلام کا نہ کیمل کا۔
اگر چہوہ قبل کرےاگر چہوہ زنا کرے،اورایک دین کے گروہ والے کہتے ہیں: ہم سے پہلے والے لوگ۔راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ ٹواٹنو نے یہاں ایک کلمہ کا ذکر کیا تھا جو مجھ سے ساقط ہوگیا۔ہمیں پانچ نماز وں کا تھم دیتے تھے پورے دن میں۔حالانکہ وہصرف دونمازیں ہیں،عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔

( ٣١.٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الإِيمَانُ سِتُّونَ ، أَوْ سَبُّعُونَ ، أَوْ بِضُعَةٌ ، أَوْ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الإِيمَانُ سِتُّونَ ، أَوْ سَبُّعُونَ ، أَوْ بِضُعَةٌ ، أَوْ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ أَعْهَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإِيمَانِ . وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ

(۱۰۵۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِلْفِیْکِیْ نے ارشاد فرمایا: ایمان کے شعبے ساٹھ یاستر یاستر سے پچھاو پر ہیں یا ان دوعد دوں میں کوئی ایک عدد مراد ہے۔اس میں افضل ترین شعبہ گواہی وینا اس بات کی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔اور سب سے ادنی شعبہ راستہ ہے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے۔اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

( ٣١٠٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ. (مسلم ١٣- ترمذي ٢١١٥)

(٣١٠٥٢) حفرت عبدالله بن عمر والنوفر مات بيل كدرول الله مَ النَّهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلِيلًا عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْمِ عَلَيْنِ عَلِيلِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيلًا عِلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عِلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلِيمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْكُوالِ عَلْمُ عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْكُوالِمِ عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُ

( ٣١.٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حَبَّةَ بْنِ جُويْنِ الْعُرَنِيِّ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ وَقَدْ صَافَنَا الْعَدُوُّ ، فَقَالَ : هَوُلاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَهَوُلاءِ الْمُنَافِقُونَ وَهَوُلاءِ الْمُنَافِقِينَ . الْمُنَافِقِينَ بِدَعُوةِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَيُؤَيِّدُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِدَعُوةِ الْمُنَافِقِينَ.

(۱۰۵۷) حضرت حبہ بن جوین العرنی جیٹید فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سلمان فاری جی ٹی کے ساتھ وشن کے سامنے صف بنائے کھڑے میتے و آپ جیٹید نے ارشاد فرمایا: بیلوگ مونین ہیں ،اور بیمنافقین ہیں اور بیمشرکین ہیں ۔ پس الله مونین کی دعاؤں کی وجہ سے منافقین کی مدوفرما کیں گے ،اور منافقین کی دعاؤں کی وجہ سے مونین کی تا کیدکریں گے۔

( ٣١.٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ ، قَالَ :قَالَ سَلْمَانُ لِرَجُلٍ :لَوْ قَطَعْت أَعْضَاءً مَا بَلَغْت الإِيمَانَ.

(۱۰۵۸) حضرت ابوقر ہوائینیا فر ماتے ہیں کہ حضرت سلمان جائی نے ایک آ دمی سے کہا: اگر تیرے اعضاء کو کڑے ککڑے بھی کر دیا جائے تب بھی تو ایمان کی حقیقت کوئیس بہنچ سکتا۔

( ٣١.٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُوْثَقُ عُرَى الإِسْلامِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ. (احمد٢٨٧)

(۳۱۰۵۹) حضرت براء وہ اُنٹے فرمائے ہیں کدرسول الله مِلْ اَنْتَظَامِ نَے ارشاد فرمایا: اسلام کی مضبوط ترین بنیاد کس سے اللہ کی خوشنو دی کے لیے مجبت کرتا ہے، اور اللہ ہی کی خوشنو دی میں کسی سے بغض رکھنا ہے۔

( ٣١.٦٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَوْتَقُ عُرَى الإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِيهِ.

(۳۱۰ ۹۰) حضرت زبید مِیتین فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد مِیتین نے ارشا دفر مایا: ایمان کی مضبوط ترین بنیاد ،کسی سے اللہ کی خوشنو دی کے لیے مجت کرنا اور اللہ ہی کی خوشنو دی میں کسی سے بغض رکھنا ہے۔

(٣١.٦١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا دَاوُد ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ صَلاةً الْمَكْتُوبَةُ فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلَّا قِيلَ : انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوَّعٍ ، فَأَكْمِلَت الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوَّعِهِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُمُّلَ الْفَرِيضَةُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَطَوَّعٌ أَخِذَ بِطَرَقْيْهِ فَقُذِفَ بِهِ فِي النَّارِ.

(ابن ماجه ۱۳۲۷ دارمی ۱۳۵۵)

(٣١٠٦١) حضرت زراه بن او فی رفینی فرماتے ہیں کہ حضرت تمیم الداری وہ فوٹ نے ارشاد فرمایا: قیامت میں آ دمی کے اعمال میں سب

سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا ،اگر وہ پوری نکل آئی تو ٹھیک ورنہ کہا جائے گا: ویکھوکیا اس کے پاس نفلوں کا بھی کوئی ذخیرہ ہے؟ اگر ہوا تو پھراس کے نفلوں سے فرض کی تکمیل کر دی جائے گی۔اورا گراس کے فرائض کمل نہ ہوئے اور اس کے پاس نفلوں کا ذخیرہ بھی نہ ہوا۔ تو پھراس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا جائے گا۔اوراس طرح سے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

( ٢١.٦٢) حَدَّثَنَا يُونُسَ بْن هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِي عَوْثَ بْنَ مَالِكٍ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَصْبَحْت يَا عَوْثُ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ : أَصْبَحْت مَا عَوْثُ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ : أَصْبَحْت مَا مُؤْمِنًا حَقًّا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ حَقِيقَةً ، فَمَا ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَلْهُ مَا فَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ حَقِيقَةً ، فَمَا ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلْمُ أَلْهُ مَا أَنْ أَلُو رَبِي وَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى أَهُلِ النَّارِ يَتَصَاعُونَ فِيهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَرَفْت أَوْرُونَ فِيهَا ، وَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى أَهُلِ النَّارِ يَتَصَاعُونَ فِيهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَرَفْت أَوْ آمَنْت قَالُومُ.

(۳۱۰ ۱۲) حضرت محمہ بن صالح الانصاری وانو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤْفَقَ فَر عن مالک وَانْوْ ہے ملاقات کی تو فرمایا: اے عوف بن مالک! تو نے کس حال میں صبح کی؟ آپ وانو نے عرض کیا: میں نے سچاموں بونے کی حالت میں صبح کی ۔ پھر رسول اللہ مَؤْفَقَةَ فَا نَشاد فرمایا: بِشک ہرقول کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ آپ وانو نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَؤْفَقَةَ إِلَيَا مِیں نے اپنفس کو دنیا ہے نہیں روکا؟ میں نے راتوں میں خود کو جگایا: اور شدید گری کی دو پہر میں خود کو پیاسا رکھا۔ گویا کہ میں اہل جنت کی طرف د کھے رہا ہوں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے جنت میں با تیں کررہے ہیں، اور گویا کہ میں اہل جہنم کی طرف د کھے رہا ہوں کہ وہ جہنم میں چیخ و پکار کررہے ہیں۔ تو رسول اللہ مَؤَفَقَةَ نے ارشاد فرمایا: تو نے پہچان لیایا فرمایا تو ایمان لایا پس اس کولازم پکڑے دکھ۔

( ٣١.٦٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ ، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذُكُرُ فِيهِ وَيُؤْخَذُ بِطَرَفَيْهِ فَيُقُذَفُ بِهِ فِي النَّارِ.

(۳۱۰ ۱۳) حضرت زراہ بن اوفی بیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت تمیم الداری دیا ٹی نے فرمایا: پھرراوی نے ماقبل حدیث یزید کوؤکر کیا مگر یہ جملہ ذکر نہیں کیا،اوراس کودونوں ہاتھوں سے پکڑ کرجہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

( ٣١.٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولٌ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

كَيْفَ أَصْبَحْت يَا حَارِثَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ : أَصْبَحْت مُؤْمِنًا حَقًّا ، قَالَ : إِنَّ لِكُلِّ قَوْلِ حَقِيقَةً فَمَا حَقِيقَةً 

ذَلِكَ ، قَالَ : إِنَّ لِكُلِّ قَوْلُ حَقِيقَةً فَمَا حَقِيقَةً 

ذَلِكَ ، قَالَ : أَصْبَحْت عَزَقَتُ نَفْسِى عَنِ الدُّنِيَا فَآسُهُرْت لَيْلِي وَأَظْمَأْت نَهَارِي وَلكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ 

رَبِّي قَدْ أَبْرِزَ لِلْحِسَابِ ، وَلكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِي الْجَنَّةِ ، وَلكَأْنِي أَسْمَعُ عُواءَ أَهْلِ 
النَّارِ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ : عَبْدٌ نَوَّرَ الإِيمَانِ فِي قَلْمِهِ ، إِذْ عَرَفْت فَالْزَمُ. (عبدالرزاق ٢٠١٣- بزار ٢٢)

(۳۱۰ ۲۳) حضرت زبید بیضیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِ اَلْفَعَ اَلَا اَلْمَ اللهُ عَلَیْ اَلْمَ اللهُ عَلَیْ اَلْمَ اللهُ عَلَیْ اَلْمَ اللهُ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ ال

( ٣١.٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ مُسْلِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ سَابِطٍ ، قَالَ : كَانَ عَبُدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَأْخُذُ بِكِ النَّفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَيَقُولُ : تَعَالَوُا نُؤْمِنُ سَاعَةً تَعَالُوْا فَلْنَذْكُرُ اللَّهَ وَنَزْدَدْ إِيمَانًا ، تَعَالُوْا نَذْكُرُهُ بِطَاعَتِهِ لَعَلَّهُ يَذْكُرُنَا بِمَغْفِرَتِهِ. (احمد ٢٢٥)

(۱۵۰ ۱۵) حضرت ابن سابط مِیشِیْ فرماتے بیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ دایش اسپے اصحاب میں سے چندلوگوں کا ہاتھ پکڑ کر فرماتے! آؤہم کی حضرت! آؤہم اس کی فرماتے! آؤہم کی جے دریے لیے ایمان ویقین کی ہاتیں کریں۔ آؤہم اس کی اطاعت کا ذکر کریں تاکہ وہ بھی ہماراذ کر کرے مغفرت کرتے ہوئے۔

(٣١.٦٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِى صَادِقِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِنَّ الإسلامَ ثَلاثُ أَثَافِي : الإِيمَانُ وَالصَّلاةُ وَالْجَمَاعَةُ ، فَلا تُقْبَلُ صَلاةٌ إِلاَّ بِإِيمَانٍ ، وَمَّنُ آمَنَ صَلَّى وَمَنُ صَلَّى جَامَعَ ، وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَيْدَ شِبْرِ فَقَدُ خَلَعَ رِبُقَةَ الإسلامِ مِنْ عُنُقِهِ.

(٣١٠٦٦) حفرت ابوصادق ويشيخ فرماتے ہيں كەحفرت على شيخو نے ارشاد فرمایا: اسلام كے تين پائے ہيں: ايمان، نماز اور جماعت \_ پس نماز بغير ايمان كے قبول نہيں ہوگى \_ اور جوايمان لايا وہ نماز پڑھے گا، اور جونماز پڑھے گا وہ جماعت كے ساتھ ہو گا۔ اور جوخش جماعت سے ايك بالشت فاصلہ جتنا بھى جدا ہوگيا تواس نے اسلام كاہارا پنے گلے سے اتاردیا۔

( ٣١.٦٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ ، عَنُ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ الباهلى، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَيَاءُ وَالْعِثَّ شُعْبَتَانِ مِنَ الإِيمَانِ. (احمد ٢٦٩ ـ حاكم ٥٢) (٣١٠٧٤) حضرت ابوامامه باصلى وَيَ عُنُ فرماتِ بِين كرسول اللهُ مَؤْتِفَ فَجَانِ ارشادفر مايا: حيااوركم بولنادونون حياك شعب بين -

( ٣١.٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّالِفِ ، عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ: وَرَدُنَا الْمَدِينَةِ ، فَالَيْنَا عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَّرَ ، فَقُلْنَا : يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، إنَّا نُمْعِنُ فِى الْأَرْضِ فَنَلْقَى قَوْمًا يَزُعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ ، فَالَيْنَا عَبُد الْقِبْلَةِ ، قَالَ : فَعَضِبَ حَتَّى وَدِدُت فَقَالَ : مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ يُصَلِّى إِلَى الْقِبْلَةِ ، قُلْنَا نَعَمْ مِمَّنْ يُصَلِّى إِلَى الْقِبْلَةِ ، قَالَ : فَعَضِبَ حَتَّى وَدِدُت

أَنِّى لَمْ أَكُنُ سَأَلَتُهُ ، ثُمَّ قَالَ :إِذَا لَقِيت أُولِئِكَ فَأَخْبِرُهُمْ ، أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ مِنْهُمْ بَرِى ۚ وَأَنَّهُمْ مِنْهُ بُرَآءُ ، ثُمَّ قَالَ :إِذَا لَقِيت أُولِئِكَ فَأَخْبِرُهُمْ ، أَنْ عَبْدَ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فقلت :أَجَلُ فَقَالَ : كُنّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ رَجُلٌ جَيْدُ النّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ حَسَنُ الْوَجْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الإسلامُ ، فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : تُقِيمُ الصَّلاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ وَتَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، قَالَ : صَدَقْت ، فَمَا الإيمَانُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : تُؤْمِنُ الْبَيْتُ وَبُلُومَ الْآيَعُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : تُؤْمِنُ اللّهِ وَالْمَونُ وَسُلّمَ : قَالَ : صَدَقْت ، فَمَا الإيمَانُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : تُؤْمِنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : تَوْمِنُ اللهِ وَالْمَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : عَلَى إللهِ وَالْمَوْلُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : عَلَى إللهِ وَالْمَوْمُ الْالِحِ وَالْمَلْائِكَةِ وَالْمُحْمَةِ وَالنّبَيْنَ وَبِالْقَدَرِ كُلّهِ حَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَحُلُوهِ وَمُرَّةٍ ، قَالَ : صَدَقْت ، بِاللهِ وَالْمُونُ وَ وَكُلُوهِ وَمُرَّةٍ ، قَالَ : صَدَقْت ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَل

( ٣١.٦٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى سَلَامٍ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ الْأَشْعَرِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ :الطَّهْرُ شَطُرُ الإِيمَانِ.

(٣١٠٦٩) حضرت ابوما لك اشْعرى والتَّوْ فرمات مِي كدرسول الله مَلِّ فَظَافِيَ أَنْ ارشاد فرمايا: يا كي نصف ايمان ٢٠-

( ٣١.٧٠ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ ، عَنْ حُجْرِ بُنِ عَدِيًّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَنَّ الطَّهُورَ شَطُرُ الإِيمَان.

( ۲۰۷۰) حضرت جحر بن عدى ويشيُّه فر مات بيل كه حضرت على تؤنيُّون في ارشاد فر مايا: يا كي نصف ايمان ہے۔

( ٢١٠٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :الْوُصُوءُ شَطْرُ الإِيمَانِ.

(۱۷۰۱) امام اوزاعی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسان بن عطیہ بیشید نے ارشادفر مایا: وضونصف ایمان ہے۔

( ٢١.٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، فَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ ، عَنْ غُلامٍ لِحُجْرِ ، أَنَّ حُجُرًا رَأَى ابْنًا لَهُ خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ ، فَقَالَ : يَا غُلامُ نَاوِلْنِي الصَّحِيفَةَ مِنَ الْكُوَّةِ فَسَمِعْتَ عَلِيًّا يَقُولُ : الطَّهُورُ يِصُفُ الإِيمَانِ. \*\*

(۳۱۰۷۲) حضرت ابولیلی کندی پریشین فرماتے ہیں کہ حضرت حجر پریشینے کے لڑکے نے فرمایا کہ حضرت حجر پریشینے نے اپنے ایک لڑکے کو دیکھا کہ وہ بیت الخلاء سے نکل کر کہنے لگا،ا لے لڑکے مجھے طاقچے ہے قرآن دو: میں نے حضرت علی ٹریٹینو کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ پاکی نصف ایمان ہے۔

( ٣١.٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، قَالَ :حَدَّثِنِى الْحَوَارِيُّ ، أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عمر ، قَالَ :إنَّ عُرَى الدِّينِ وَقِوَامَهُ الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَإِنَّ مِنْ إِصْلاحِ الْأَعْمَالِ الصَّدَقَةَ وَالْجِهَادَ ، قُمْ فَانْطَلِقُ.

(۱۰۷۳) حفرت حواری میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر داؤٹو نے ارشاد فرمایا: دین کی بنیا و اور روح نماز اور ز کو ۃ ہے ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کیا جائے گا،اور بیت اللہ کا حج کرنا،اور رمضان کے روزے رکھنا ہے،اور یقییناا جھے اعمال میں ہے صدقہ اور جہاد ہے،اٹھواور جہادیر جاؤ۔

( ٣١.٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

(٣١٠٧٣) حضرت حسن ربينية فرمات ہيں كەرسول الله مُؤَنِّقَةَ في ارشاد فرمايا: مونتين ميں سے كامل ترين ايمان والے وہ لوگ ہيں جواخلاق كے اعتبار سے زياد واجھے ہيں۔

( ٣١.٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي اِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَعْفِلِ الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ :أَتَى عَلِيًّا رَجُلَّ وَهُوَ فِي الرَّحْبَةِ ، فِقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا تَرَى فِي أَمْرَأَةٍ لَا تُصَلِّى ، قَالَ :مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُو كَافِرٌ.

(۳۱۰۷۵) حضرت معقل شعمی بیشید فرماتے ہیں کدایک آدمی حضرت علی جائی کی خدمت میں حاضر ہوااس حال میں کہ وہ گھر کے صحن میں تھے۔ پھر وہ کہنے لگا: اے امیر الموشین! آپ وٹائٹو کی کیا رائے ہے اب عورت کے بارے میں جونماز نہیں پڑھتی،

آپ فٹاٹٹونے فرمایا: جو مخص نماز نہیں پڑھتاوہ کا فرہے۔

( ٣١.٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةً ، عَنُ كَعْبٍ ، قَالَ : مَنُ أَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ فَقَدْ تَوسَّطَ الإِيمَانَ.

(٣١٠٧٦) حضرت عبدالله بن ضمر ه ويشيئ فرمات بي كد حضرت كعب والني في ارشاد فرمايا: جو خف نماز قائم كرتا ب اورز كوة اداكرتا بي خقيق اس كاايمان درميانے درجه كا ب

( ٣١.٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّد بُنُ عُبَيُد ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ كَعُبٍ ، قَالَ : مَنْ أَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَقَدْ تَوَسَّطَ الإِيمَّانَ ، وَمَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَى لِلَّهِ فَقَدِ السَّتَكُمَلَ الإِيمَانَ.

(۷۷-۱۳) حضرت عبدالله بن ضمر ه وليطينه فرمات بين كه حضرت كعب تقاتف نه ارشاد فرمايا: جو محض نماز قائم كرتا اورز كوة اذا كرتا نے \_ اور سنتا ہے اور اطاعت كرتا ہے ، تحقیق اس كا ايمان ورميانے ورجه كا ہے ، اور جو شخص الله كے ليے محبت ركھتا ہے ، اور الله بى كے ليے بغض ركھتا ہے ، اور الله بى كے ليے دوكتا ہے تحقیق اس كا ايمان مكمل ہوگيا۔

( ٣١٠٧٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عُبَيِّدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلاعِيِّ ، قَالَ : أَخَذَ بِيَدِى مَكْحُولٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا وَهُبٍ ، لِيَعْظُمُ شَأْنُ الإِيمَانِ فِي نَفْسِكَ ، مَنْ تَرَكَ صَلاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِنَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ ، وَمَنْ بَرِنَتُ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ.

(۸۷۰ اس) حضرت عبیداللدین عبیدالکلا می بیشند فرماتے ہیں کہ حضرت کمول بیشند نے میرا ہاتھ پکڑ کرارشادفر مایا: اے ابووھب بیشند! اپنے نفس میں ایمان کی عظمت بڑھاؤ، جس شخص نے جان ہو جھ کر فرض نماز چھوڑی تحقیق اللّٰد کا ذمه اس سے بری ہے، اور جس سے اللّٰد کا ذمہ بری ہو تحقیق اس نے کفر کیا۔

( ٣١.٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : الصَّبُرُ مِنَ الإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ ، فَإِذَا ذَهَبَ الصَّبُرُ ذَهَبَ الإِيمَانُ.

(۳۱۰۷۹) حضرت ابواسحاق ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہی ہی نے ارشاد فرمایا: صبر کا ایمان میں وہی درجہ ہے جوسر کاجسم میں ہے۔ پس جب صبر گیا تو ایمان بھی جلاجاتا ہے۔

( ٣١.٨٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ : ثَلاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ جَمَعَ الإِيمَانَ :الإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ ، وَالإِنْفَاقُ مِنَ الإِقْتَارِ ، وَبَذْلُ السَّلامِ لِلْعَالِمِ.

(۱۰۸۰) حضرت صلہ میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمار جڑھؤ نے ارشاد فرمایا: تمن چیزیں ایسی ہیں جس نے ان کوجمع کیا اس نے ایمان کوجمع کرلیا!اپنےنفس سے انصاف کرنا ،اور کنجوی کی بجائے خرچ کرنا ،اور دنیا میں سلامتی بھیلانا۔

- ( ٣١٠٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ : ﴿إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ﴾ قَالَ : لاَ عَهْدَ لَهُمْ.
- (۳۱۰۸۱) حضرت صله مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت عمار رہ اُنٹو نے ارشاد فرمایا: ان لوگوں کا ایمان میں بچھ حصہ نہیں ۔ فرمایا: جن میں وعدے کی دفانبیں ۔
- ( ٣١٠٨٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالَ :لاَ يَذْخُلُ النَّارَ إِنْسَانٌ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلِ مِنْ اِيمَانِ. (مسلم ٩٣)
- (۳۱۰۸۲) خطرت منصور پرچیج فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پرچیج نے ارشادفر مایا: بوں کہا جاتا ہے! وہ انسان جہنم میں داخل نہیں ہو گاجس کے دل میں رائی کے دانے کے برابرامیان ہو۔
- ( ٣١٠٨٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ الصَّعْقِ بْنِ حَزْن ، قَالَ :حدَّثِنى عَقِيلُ الْجَعْدِى ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَوْثَقُ عُرَى الإِيمَانِ الْحُبُّ فِى اللهِ وَالْبُغْضُ فِى اللهِ. (طيالسى ٣٤٨- حاكم ٣٨٠)
- (۳۱۰۸۳) حضرت ابن مسعود و الثانة فر ماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مُؤْفِظَةً نے ارشاد فر مایا: ایمان کی مضبوط بنیاد ،کسی سے اللّٰہ کی خوشنو دی میں محبت کرنا ،ادراللّٰہ ہی کی خوشنو دی میں بغض رکھنا ہے۔
- ( ٣١.٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عِيسَى بُنُ عَاصِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنا عَدِى ّ بُنُ عَدِى ّ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَى عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الإِيمَانِ فَرَائِضَ وَشَوَائِعَ وَحُدُودَ وَسُنَن ، فَمَنِ اسْتَكُمَلَهَا اسْتَكُمَلَ الإِيمَانَ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَكُمِلُهَا لَمْ يَسْتَكُمِلِ الإِيمَانَ ، فَإِنْ أَعِشُ فَسَأَبَيْنَهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا ، وَإِنْ أَمُتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْيَتِكُمْ بِحَرِيصٍ.
- (۱۰۸۴) حضرت عدی بن عدی بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعز بر بیشین نے بچھے لکھااور فرمایا: حمد وصلوۃ کے بعد ، یقینا ایمان کے بچھ فرائض واحکام اور حدوداور ضا بطے ہیں۔ پس جس نے ان کو پورا کر لیااس کا ایمان کمل ہوگیا ، اور جس شخص نے ان کو پورانہ کیااس کا ایمان بھی کھمل نہ ہوا۔ پس اگر میں زندہ رہا تو عقریب میں ان کوتمہارے سامنے بیان کروں گا تا کہتم ان پرعمل کرنے لگو ، اوراگر میں یہ بتانے سے پہلے ہی مرجاؤں تو میں تمہاری صحبت پر زیادہ حریص نہیں ہوں۔
- ( ٢١.٨٥) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : لَا بُدَّ لَاهْلِ هَذَا الدِّينِ مِنْ أَرْبَعِ : دُخُولٌ فِى دَعُوَّةِ الإسْلامِ ، وَلَا بُدَّ مِنَ الإِيمَانِ وَتَصْدِيقٌ بِاللهِ وَبِالْمُرْسَلِينَ أَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمُ وَبِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْبُعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَلا بُدَّ مِن أَنْ تَعْمَلَ عَمَلًا تُصَدِّقُ بِهِ ، وَلا بُدَّ مِنْ أَنْ تَعْلَمَ عِلْمًا يُحْسِنُ بِهِ عَمَلَك ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَإِنِّى لَعَقَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾.

(۳۱۰۸۵) حضرت هشام بن سعد ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن اسلم دانٹی نے ارشاد فرمایا: دین والوں کے لیے چار ہاتمی لازی ہیں،اسلام کی دعوت میں داخل ہونا،اورایمان لا ناضروری ہے،اورتصدین کرنااللہ کی،اوراس کے پہلے اورآ خری رسولوں کی، اور جنت، جہنم کی، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کی،اورضروری ہے کہ ایساعمل کریں جوان کے ایمان کے بچا ہونے کی تصدیق کرے،اورضروری ہے کہ وہ اتناعلم سیکھیں جس کے ذریعہ ان کاعمل اچھا ہوجائے۔ پھر آپ ڈٹاٹٹو نے یہ آیت تلاوت فرمائی،اور بے شک میں غفار ہوں اس خفس کے حق میں جس نے تو ہے کی اور ایمان لایا اورا جھے کام کیے پھر سیدھی راہ پر چیتارہا۔

( ٣١.٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : مَا كَانُوا يَقُولُونَ لِعَمَلٍ تَرَكَهُ رَجُلْ كُفْرٌ غَيْرِ الصَّلاةِ ، قَالَ :كَانُوا يَقُولُونَ :تَرْكُهَا كُفُرٌ.

(٣١٠٨٦) حضرت جریری ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن شقیق ویشید نے ارشاد فرمایا: صحابہ ٹذائین کمی عمل کے بھی جھوڑنے کی وجہ ہے آ دمی کو کا فرنہیں گردانتے تقے سوائے نماز کے ، راوی کہتے ہیں: وولوگ فرمایا کرتے تھے نماز کا جھوڑ نا کفر ہے۔

( ٣١٠٨٧ ) حَلَّتُنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : قيلَ لَهُ : إِنَّ أَنَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الْمُؤُمِنِينَ يَدْخُلُونَ النَّارَ ، قَالَ :لَعَمْرُكُ وَاللهِ إِنَّ حَشُّوهَا خَيْرُ الْمُؤْمِنِينَ.

(۱۱۰۸۷) حضرت عاصم ویتید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو واکل وائٹی ہے کہا گیا: بے شک بعض لوگ میہ کہتے ہیں کہ مونین جہنم میں داخل ہوں گے، آپ وائٹی نے فرمایا: اللہ کی تنم اجہنم کی بھرتی سمونین کے علاو ولوگوں سے ہوگی۔

( ٣١.٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ :سَمِعْتُ شَقِيقًا يَقُولُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ :سَمِعْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ :أَنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ قُلْيَشْهَدْ ، أَنَهُ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ :نَعَمْ.

( ۱۹۰۸۸) حضرت مغیره ویشید فرماتے ہیں کدایک آدمی نے حضرت شقیق ویشید سے پوچھا: کیا آپ ویشید نے حضرت ابن مسعود وہا الله کو یوک فرماتے سنا ہے: بلا شہر جوشخص اس بات کی گواہی دے کدو ہمومن ہے پس اُسے جا ہے کدوہ اس بات کی گواہی بھی دے کہ یقینا وہ جنت میں ہوگا؟ حضرت شقیق ویشید نے فرمایا: جی ہاں! میں نے بیسنا ہے۔

تم كتاب الإيمان والحمد لله رب العالمين, والصلاة على محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ايمانكابيانكمل بوا\_)

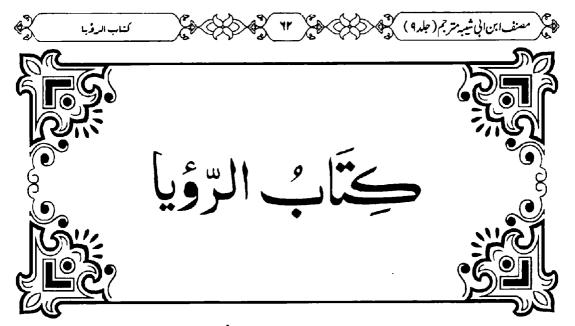

## (١) ما قالوا فِي تعبير الرُّؤيا

وہ باتیں جوخواب کی تعبیر کے بارے میں اسلاف نے فرمائی ہیں

( ٢١.٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنُ وَكِيعِ بُنِ عُدُسِ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنُ عَمِّهِ أَبِى رَزِينٍ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الرُّوْيَا عَلَى رِجُلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُغَبِّرُ فَإِذَا عُبِرَتُ وَقَعَتُ.

قَالَ :وَالرُّوْيَا جُزْءٌ مِنْ سِنَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

قَالَ : وَأَحْسَبُهُ قَالَ : لاَ تَقُصَّهَا إلَّا عَلَى وَاذٌّ ، أَوْ ذِى رَأْيٍ. (احمد ١٢ـ حاكم ٣٩٠)

(۳۱۰۸۹) حضرت ابورزین دین فی شرے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کرئیم مُشِفِظَةً کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ خواب کی جب تک تعبیر بیان نہ کی جائے ،وہ پرندے کے پاؤں میں انکامواموتا ہے ، پھر جب اس کی تعبیر بیان کردی جاتی ہے تو وہ واقع ہوجا تا ہے۔

راوی فرماتے ہیں کہ خواب نبوت کے چھیالیس حقوں میں سے ایک حقہ ہے۔

راوی فر ماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ مَزْ اَسْتَعَاقَ ﷺ نے بیٹھی فر مایا کہ خواب کو دوست یا عظمند آ دمی کے علاوہ کسی شخص کے سامنے بیان نہ کرو۔

( ٣١.٩٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :رُوْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ.

(بخاری ۱۹۸۸ مسلم ۱۵۵۳)

(۳۱۰۹۰) حضرت ابو ہریرہ والنو نبی کریم مِرَفِظ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ مِرَفظ نے فرمایا کہ مسلمان کا خواب نبوت کا

چھیاکیسوال حصہ ہے۔

(٣١.٩١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُوْيًا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ . (مسلم ١٤٥٣- احمد ١٩٥٥) (٣١٠٩١) حضرت ابو بريره و الله في الله مُوفِظَةَ فَرَايَ اللهُ مَوْفَظَةَ فَيْ فَرَايا كَمْسَلَمان كاخواب نوت كا في اليسوال حقد عهد

(٣١.٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُفْتِي بِمِصْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبًا الدَّرُدَاءِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ لَهُمُ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ قَالَ مَا سَأَلِنِي عنها أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : مَا سَأَلَنِي أَحَدٌ سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : مَا سَأَلْنِي أَحَدٌ فَيْلُك : هِيَ الرَّوْيَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : مَا سَأَلْنِي أَحَدٌ فَيْلُك : هِيَ الرَّوْيَ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم : مَا سَأَلْنِي أَحَدٌ فَيْلُك : هِيَ الرَّوْيَ الْخَيْدُ وَسَلَّم : مَا سَأَلْنِي أَحَدُ فَيْلُك : هِيَ الرَّوْيَ الْخَيْدَةُ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم : مَا سَأَلْنِي أَحَدُ

(۳۱۰۹۲) حضرت عطاء بن بیار واثیل ایک محدث سے روایت کرتے ہیں جومصر میں فتو کی کی خدمت سرانجام دیتے تھے، وہ محدث فرماتے ہیں کہ میں نے جسرت ابودرداء واٹی ٹی محدث سے اس آیت کی تغییر بوچی : ﴿ لَهُمُ الْبُشُوكَ فِی الْحَیا فِی الْکُیا ﴾ فرمانے لگے کہ میں نے جب سے اس آیت کی تغییر رسول الله مَرْافِقَ فَقَیْ ہے بوچی ہے اس وقت سے لے کراب تک کسی نے جھے سے اس کی تغییر نہیں بوچی ، اس سے مرادوہ بوچی ، رسول الله مَرَّافِقَ فَقَیْ نے بھی مجھ سے اس وقت فرمایا تھا تم سے پہلے کسی نے مجھ سے اس آیت کی تغییر نہیں بوچی ، اس سے مرادوہ نیک خواب ہے جو مسلمان دیکھتا ہے یا اس کو دکھا یا جاتا ہے، اور آخرت ہیں جس چیز کی خوشخبری ملے گی وہ جنت ہے۔

( ٣١.٩٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَس، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُوْيًا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ. (بخاری ١٩٨٧- مسلم ١٤٧٣) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُوْيًا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ. (بخاری ١٩٨٧- مسلم ١٤٧٣) عفرت عباده بن صامت وَيَنْ بَي كريم مَ النَّفَيَّةِ عِنْ كرت بين كدمول (٣١٠٩٣)

ر الله مُؤْرِينَ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَى مُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَي الله مُؤْرِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

( ٣١.٩٤) حَدَّثَنَا أَبُّو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَنِ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ؟ قَالَ : الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ، أَوْ تُوى لَهُ. (تر مذى ٢١٠٩١) عَرْتُ اللَّهُ عَنِ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ؟ قَالَ : الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ، أَوْ تُوى لَهُ. (تر مذى ٢١٠٩١) عَرْتُ اللَّهُ عَنِ الْبُشُورَةِ فِي الْحَدِينَةِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللْ

( ٣١.٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةً ، قَالًا :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ. ﴿ ٣١٠٩٥ ﴾ حضرت ابن عمر دوانيت ہے كەرسول الله مُؤَلِّنَةَ عَلَيْهَا فَيْ مايا: كدا جِها خواب نبوت كاستر وال حقيد ہے۔

( ٣١.٩٦) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَشَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّتْرَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِى بَكْرٍ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةَ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ، أَوْ تُرَى لَهُ.

(۳۱۰۹۲) حضرت ابن عباس رہائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِنَفْظَةً نے اپنے حجر وَ مبارک کا پردہ اٹھایا، جبکہ لوگ حضرت ابو بکر دہائی کے پیچھے صف بستہ تھے، آپ مِرَافظَةً نِے فر مایا: اے لوگو! نبوت کی خوشخبری میں سے ان اچھے خوابوں کے علاوہ بجھ نہیں بچا جن کومسلمان دیکھے یا اس کود کھایا جائے۔

(٣١.٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بُنِ فُلْفُلِ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ النَّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتُ وَالرِّسَالَةُ ، فَحَرِجَ النَّاسُ ، فَقَالَ :قَدُّ بِقِيَتُ مُبَشِّرَاتٌ ، وَهِيَ جُزْءٌ مِنَ النَّبُوَّةِ. (ترمذي ٢٢٤- احمد ٢٢٤)

(۳۱۰۹۷) حضرت انس جائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَظَةَ نے فرمایا کہ نبوت اور رسالت ختم ہوچک ہے، یہ سننے کے بعد لوگوں نے تنگی محسوس کی تو پھر آپ مِلِقَظَةَ نے فرمایا کہ ہاں خوشخریاں باقی رہ گئی ہیں اور وہ نبوت کا جزء ہیں۔

( ٣١.٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةً ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ يُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ :تِلْكَ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ.

(مسلم ۱۷۷\_ این ماجه ۲۲۲۵)

( ۱۹۹۸) حضرت ابوذر و ایت ب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیایا وہول الله مَؤْفَظَةَ اِنجمی آدی کوئی آیساعمل کرتا ہے جس کی بنا پرلوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں ، آپ نے فرمایا کہ بیمؤمن کے لیے خوشخبری ہے

( ٣١.٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْغَرٌ ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَبُو حَصِينٍ ، عَنْ زَاهِرٍ الْأَسْلَمِيِّ :عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَبْدِ اللهِ كَانَ يَقُولُ :الرَّوْيَا الصَّالِحَةُ الصَّادِقَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْنًا مِنَ النُّبُوَّةِ. (طَبْراني ٩٠٥٧)

(۳۱۰۹۹) حضرت زاہر آملی اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈواٹیڈ فر ماتے تھے کہ اچھے اور سپے خواب نبوت کا ستر وال دھتہ ہیں۔

رَ ٢١١.٠ ) حَدَّثَنَا الْفَسْمَلِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَةِ. (٢١١.٠ ) حَدَّثَنَا الْفَسْمَلِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوةِ.

( ٢١١٠٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: الرُّوْفِيَا مِنَ الْمُبَشِّرَاتِ،

وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ.

(۱۰۱۱) حضرت ابو ہر رہ و تفاقی سے روایت ہے فر مایا کہ خواب خوشخبر یوں میں سے ہے اوروہ نبوت کاستر وال حقیہ ہے۔

( ٣١١.٢ ) حَذَّتُنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : ﴿لَهُمُ الْبُشُرَى فِى الْحَمَاةِ إِلدُّنْيَا﴾ قَالَ : هِى الرُّؤُيَّا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ. (مالك ٩٥٨)

(٣١١٠٢) حضرت بشام بن عروه اپن والد تروايت كرتے بين كانبوں نے فرمايا كه ﴿ لَهُمُ الْبُشُورَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ عدم اوا چھے خواب بين جونيك آ دى و كھتا ہے۔

( ٣١١.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿لَهُمُ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ قَالَ :هِيَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ، أَوْ تُرَى لَهُ.

(٣١١٠٣) حفرت مجابد سے روایت ہے کہ ﴿ لَهُمُ الْبُشُوى فِي الْحَيَاةِ اللَّهُنِيَا ﴾ سے مرادا چھے خواب ہیں جومسلمان و يكتا ہے يا اس كودكھائے جاتے ہیں۔

( ٣١١.٤ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ الْقَنَّادِ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿لَهُمُ الْبُشُوى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ قَالَ :الرُّؤْيَا الْحَسَنَلَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ لِنَفْسِهِ ، أَوْ لَآخِيهِ.

( ٣١١.٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبان ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ : أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُوْيَا الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ.

(بخاری ۱۳۵۷ ابویعلی ۱۳۵۷)

(٢١١٠٥) حضرت ابوسعيد من في سے روايت ہے كه رسول الله مِنْفِظَةَ في مايا كه نيك مسلمان كاخواب نبوت كاستر وال حقيه ہے۔

(۲) ما قالوا فِيمَن رأى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المنامِ وَمَا تَيْ وَسَلَّمَ فِي المنامِ وَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المنامِ

### خواب میں زیارت ہو

( ٣١١.٦ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنُ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي. (احمد ٣٤٢)

(٣١١٠٦) حضرت ابو مالك المجعى البينة والدست روايت كرت بين وه فرمات بين كدرسول الله مُؤْفِظَةُ في فرمايا: كدجس مخض كو

خواب میں میری زیارت نصیب ہوئی اس نے واقعۃ مجھے ہی دیکھا۔

( ٣١١.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ مُمُنْفَيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ. وَعَنْ سُنْفَيَان ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي. (بخارى ١٩٩٣ـ مسلم ١٤٧٥)

(۱۰۱۸ ) حضرت ابو ہریرہ وٹائنو سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلِّنْ ﷺ نے فر مایا کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھااس نے واقعۃ مجھے ہی ویکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔

( ٣١١.٨ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَوْفٌ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّوْمِ زَمَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى الْبَصْرَةِ ، قَالَ :قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ : إنِّى رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : إنَّ الشَّيُطَانَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : إنَّ الشَّيُطَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَشَبَّهُ بِى ، فَمَنْ رَآنِى فِى النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِى. (ابن ماجه ٣٠٥٥ ـ احمد ٢٢٩)

(۱۱۰۸) حضرت یزید فاری کے منقول ہے فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں حضرت ابن عباس بڑیٹو بھرہ کے حاکم تھاس زمانے میں مجھے خواب میں حضور مُؤشقَعَ کَمَ کَمَ اللّٰهُ مُؤْفِظَةً کَی زیارت نصیب ہوئی، میں نے حضرت ابن عباس جائے گئے کے ذیارت ہوئی ہے ہوئی ہے۔ حضور مُؤشقَعَ کَمَ کَمُ مَان ہے کہ شیطان مجھ جسی صورت بنانے کی طاقت نہیں رکھتا، پس جس فخص نے خواب میں مجھے دیکھا ہووہ جان لے کہ اس نے مجھے وہی دیکھا ہے۔

( ٣١١.٩ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَنْ رَ آنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَ آنِي ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي.

(مسلم ۲۵۵۱ - احمد ۳)

(۳۱۱۰۹) حضرت جابر جن تن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلِّنظَةَ نے فر مایا کہ جس شخص نے خواب میں میری زیارت کی اس نے حقیقتا مجھے دیکھا، شیطان میری صورت میں نظر نہیں آسکتا۔

( ٣١١٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَنَسْ ، قَالَ :قَالَ وَاللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي.

(بخاری ۱۹۹۳ م ابویعلی ۳۲۵۱)

(۳۱۱۱۰) حضرت انس و النوری می که رسول الله مُتَلِفَظِیَّا نِهُ مایا که جستی ضی نے خواب میں میری زیارت کی اس نے حقیقتا مجھے دیکھا، شیطان میری صورت میں نظرنہیں آسکتا۔

( ٣١١١١ ) حَدَّثْنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ

أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي ، إنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي. (بخارى ١٩٩٧- ابن ماجه ٣٩٠٣)

(۳۱۱۱) حضرت ابوسعید مواثن ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مواضع نے فر مایا کہ جس شخص نے خواب میں میری زیارت کی اس نے حقیقاً مجصود یکھا، شیطان میری صورت نہیں بناسکتا۔

# ( ٣ ) ما قالوا فِيما لاَ يخبِر بِهِ الرّجل مِن الرّفيا وہروایات جواسلاف سے منقول ہیں ان خوابوں کے بارے میں جن کوکسی کے سامنے بیان نہیں کرنا جاہیے

( ٣١١٢) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ بُنُ عُییَنَةً ، عَنْ أَبِی الزَّبَیْرِ ، عَنْ جَابِرِ : قَالَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَکَیْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّی رَائِت کَأَنَّ عُنُفِی صُرِبَتْ ! قَالَ :لِمَ یُخْبِرُ أَحَدُکُمْ بِلَعِبِ الشَّیْطانِ بِهِ؟!. (مسلم ٢٥١١- احمد ٣٨٣) (١١١٢) حضرت جابر دِنْ وَ سروایت ہے کہ ایک آدی نے نی کریم مَنْ فَضَاحَ اَسَّی صَرَف کیا کہ میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ گویا میری گردن اڑا دی گئی، آپ مِنْ فَضَحَ اِنْ مَایا کہ میں سے کوئی اپنے ساتھ شیطان کے کھیلنے کو کیوں بیان کرتا ہے؟

( ٣١١١٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنُ أَبِى شُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْت فِى الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِى قُطِعٌ ! قَالَ : فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِى مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ. (مسلم ١٤٧٤- احمد ٣١٥)

(٣١١٣) حفرت جابر رہی ہو سے منقول ہے کہ ایک آ دمی نبی کریم مِنْ اِنْ آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ مِنْ اِنْ اِس نے خواب میں بچھ یوں دیکھا ہے کہ میرا سر کاٹ دیا گیا، راوی فرماتے ہیں کہ اس پر نبی کریم مِنْ اِنْ اَنْ اُدر مایا جب تم میں سے کسی کے ساتھ شیطان خواب میں کھیلے تو وہ اس کولوگوں کے ساتھ بیان نہ کرے۔

( ٣١١١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِىُّ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِى الْحُسَينِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَطَاءُ بُنُ أَبِى رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْت فِى الْمَنَامِ كَأَنَّ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْت فِى الْمَنَامِ كَأَنَّ وَرُبُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَعْمِدُ الشَّيْطَانُ إلَى رَأُسِى ضُورِبَتُ ، فَرَأَيْته بِيدِى هَذِهِ ! قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَعْمِدُ الشَّيْطَانُ إلَى أَنْ مَنْ يَعْدُو فَيُخْبِرُ النَّاسَ! (ابن ماجه ٣٩١١ ـ احمد ٣٩٣)

(۳۱۱۱۳) حضرت ابو ہریرہ مٹناٹٹو سے روایت ہے کہ ایک آ دی نبی کریم مُٹوٹٹٹٹٹٹٹ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میر اسر کاٹ دیا گیا ہے اور پھر میں نے ابنا سراپنے اس ہاتھ میں رکھا ہوا دیکھا، آپ مِٹوٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ فر مایا: کہ شیطان تم میں سے کس کے پاس خوفنا کشکل میں آتا ہے اور اسے خوف میں مبتلا کرتا ہے، اور پھروہ آ دمی شبح کے وقت یہ بات لوگوں کو بتانا شروع کردیتا ہے۔ ( ٣١١٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَة بْن هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبِ : أَنَّ رَجُلاً رَأَى رُوْيَا : مَنْ صَلَّى اللَّيْلَةَ فِى الْمَسْجِدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ! ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَهُوَ يَقُولُ : اخْرُجُوا لَا تَغْتَرُّوا فَإِنَّمَا هِى نَفُخَةُ شَيْطَانِ!.

(۳۱۱۱۵) حَفْرت حارث بن مفرِّر بن نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ جس شخص نے آج رات مسجد میں نما ن پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا، مین کر حفزت عبداللہ بن مسعود جان نؤیر ماتے ہوئے نکلے کہ نکل جاؤ، دھوکہ نہ کھاؤ، کیونکہ میشیطانی وسوسہ ہے۔

( ٤ ) ما قالوا فِيما يخبِره النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن الرَّفِيا وہروایات جواسلاف سے منقول ہیں ان خوابوں کے بارے میں جو نبی کریم مَرِّالْفَقِیَّةِ مِ

( ٣١١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْت فِى يَدَىَّ سِوَارَيْن مِنْ ذَهَبٍ فَنَفَخْتَهُمَا فَأَوَّلُتُهِمَا هَذَيْنِ الْكَذَّابَيْنِ : مُسَيْلِمَةَ وَالْعَنْسِیَّ. (بخاری ٣٧٣ـ مسلم ١٤٨١)

(٣١١١٦) حضرت ابو مريره والني سے روايت ہے كدرسول الله مَرِّنَ فَقَعَ نَے فر مايا كه ميں نے خواب ميں اپنے ہاتھوں ميں سونے كے كنگن د كھے، پس ميں نے ان پر پھونك ديا، ان كننول كى تعبير ميں نے يہ لى كہ بيد دجھو ئے ہيں۔مسلمہ اور عنسى۔

( ٣١١١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :رَأَيْت كَأَنَّ فِي يَدَنَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَرِهْتِهِمَا فَنَفَخْتِهِمَا فَذَهَبَا :كِسُرَى وَقَيْصَرَ.

( ٣١١٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْت رَجُلاً يَخُرُجُ مِنَ الْأَرْضِ وَعَلَى رَأْسِهِ رَجُلٌ فِى يَلِدِهِ مِرْزَبَّةٌ مِنْ حَلِيدٍ ، كُلَّمَا أَخُرَجَ رَأْسَهُ ضَرَبَ رَأْسَهُ فَيَدُخُلُ فِى الْأَرْضِ ، ثُمَّ يَخُورُجُ مِنْ مَكَان آخَرَ ، فَيَأْتِيه فَيضُرِبُ رَأْسَهُ فَقَالَ : ذَاكَ أَبُو جَهُلِ بُنُ هِشَامٍ ، لَا يَزَالُ يُصْنَعُ بِهِ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(٣١١٨) حضرت مسلم وليني روايت كرتے ہيں كەاكى آ دى نبى كريم مَلِفَظَةَ كے پاس آيا اور عرض كيايا رسول الله مَلِفظَةَ ابس نے خواب ميں ايك آ دمى كوز مين سے نكلتے ہوئے ديكھا،اس كے سرپرايك آ دمى گران تھا جس كے ہاتھ ميں لو ہے كا گرز تھا، جب بھى وہ

زمین سے سرنکالتا وہ آدمی اس کے سر پر گرز مارتا جس سے وہ پھرزمین میں دھنس جاتا، پھروہ دوسری جگد سے نکلتا تو پھروہ آدمی اس کے پاس آکر اس کے سر پر گرز مارتا، آپ مَرِّ اَفْظِیَّ آنے قر مایا کہ وہ فض ابوجھل بن ہشام ہے اس کے ساتھ قیامت تک یہی کیا جاتا رہےگا۔

( ٣١١١٩ ) حَذَّتَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَابِي بَكُرٍ : إِنِّى رَأَيْتُنِى يَتَبَعَنِى غَنَمْ سُودٌ يَتَبَعُهَا غَنَمْ عُفْرٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ الْعَرَبُ تَتَبُعُكَ تَتَبُعُكَ تَتَبُعُهَا الْعَجَمُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَذَلِكَ عَبْرَهَا الْمَلَكُ.

(حاكم ٣٩٥ أحمد ٥٥٥)

(۳۱۱۹) حضرت عبدالرحمٰن این الی کیلی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میر الفیضی نے حضرت ابو بکر حقاقہ سے فرمایا کہ میں نے خواب میں و یکھا کہ میر سے چیچے کالی بھیڑیں چیل رہی ہیں اور ان کے چیچے خاکی رنگ کی بھیڑیں ہیں، حضرت ابو بکر صدیق حقاقہ نے فرہ یا مارسول الله اللہ میروی کریں گے اور ان کے چیچے عجمی لوگ چلیں گے، راوی فرماتے ہیں کہ رسول الله میرون کی ہیروی کریں گے اور ان کے چیچے عجمی لوگ چلیں گے، راوی فرماتے ہیں کہ رسول الله میرون کی ہے۔ فرمایا کہ فرشتے نے بھی اس خواب کی بہتی تعبیر بتائی ہے۔

( ٣١٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الْصَيَّاحِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ عَبَرَهَا الْمَلَكُ بِالسَّحَرِ.

(٣١١٢٠) حضرت جن صياح فرمات بين كدرسول الله مَوْفَقَعَ في فرمايا كديمي تعبير فرشة في محمي حروقت بتائي ب-

(٣١٢١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُبْدِ اللهِ بُنِ عُبْدِ اللهِ بُنِ عُبْدَ ، عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْتَ ظُلَّةً تَنْطُفُ سَمْنًا وَعَسَلا ، وَكَأَنَّ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْهَا فَبَيْنَ مُسْتَكِيْرٍ وَبَيْنَ مُسْتَقِلٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَكَأَنَّ سَبَّا دُلِّى مِنَ السَّمَاءِ فَجنْتَ وَكَأَنَّ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْهَا فَبَيْنَ مُسْتَكِيْرٍ وَبَيْنَ مُسْتَقِلٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَكَأَنَّ سَبَّا دُلِّى مِنَ السَّمَاءِ فَجنْتَ فَأَخَذُت بِهِ فَعَلَوْتَ ، فَأَعْلَا اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَأَخَذَ بِهِ فَعَلَا ، فَأَعْلَاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمْ فَأَخَذَ بِهِ ، ثُمَّ فَطَعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلا ، فَأَعْدَ بِهِ فَعَلا ، فَأَعْدَ بَهُ مُ اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمْ فَآخَذَ بِهِ ، ثُمَّ فَطَعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلا ، فَأَعْدَ أَلِكُ اللَّهُ اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمْ فَآخَذَ بِهِ ، ثُمَّ فَطَعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلا ، فَأَعْدَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

فَقَالَ أَبُو بَكُو : يَا رَسُولَ اللهِ اثْذَنْ لِى فَاعُبُرُهَا ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَقَالَ : أَمَّا الظُّلَةُ فَالإِسْلَامُ ، وَأَمَّا السَّمْنُ وَالْعَسَلُ فَالْقُرْ آنُ ، وَأَمَّا السَّبُ فَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ ، تَعْلُو فَيُعْلِيك اللَّهُ ، ثُمَّ يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ عَلَى مِنْهَاجِكَ فَيَعْلُو فَيُعْلِيه اللَّهُ ، ثُمَّ يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمُ فَيُعْلِيه اللَّهُ ، ثُمَّ يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمُ فَيُعْلِيه اللَّهُ ، ثَمَّ يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمُ فَيُعْلِيه اللَّهُ ، قَالَ : أَصَبْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : أَصَبْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : أَصَبْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : أَصَبْتَ مَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : أَصَبْتُ مَا اللهِ ؟ قَالَ : أَصَبْتُ مَا وَالَ : الْعَارَى ١٣٠٥ عسلم ١٤٥٤)

(۱۱۲۱) حضرت ابن عباس رہ نظر ہے روایت ہے کہ ایک آ دی نبی کریم میں نظر نظر کے باس آیا اور عرض کیا میں نے ایک بادل ویکھا جس سے تھی اور شہد ٹیک ربا تھا اور لوگ اس میں سے لے رہے ہیں، پس بعض زیادہ لے رہے ہیں اور بعض کم، اس دوران آسان سے ایک رسی لاکائی گئی پس آپ تشریف لائے اور آپ نے اس رسی کو پکڑا اور اوپر چڑھ گئے ۔ پس القد تعالیٰ آپ کو بلندیوں پر لے گئے، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بلندیوں پر پہنچادیا، بھر آپ کے بعد ایک آور آ دمی آئے انہوں نے بھی رسی کو پکڑا اور چڑھنے گئے، اللہ نے ان کو بھی بلندیوں پر پہنچادیا، بھر آپ دونوں کے بعد ایک اور آ دمی آئے انہوں نے رسی کو پکڑا اور چڑھنے گئے، اللہ نے ان کو بھی اوپر پہنچادیا، بھر آپ بعد ایک آدر اللہ بھر آپ بعد ایک آتو وہ رسی کا ہے دمی گئی، پھر اس کو جوڑا آگیا تو وہ آدمی بھی اوپر چڑھنے گئے اور اللہ فی سے ان کو بھی اوپر پہنچادیا۔

حضرت ابو کر جائنو نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَرْاَفَظَةَ اِمجھے اجازت دیجے کہ میں اس خواب کی تعبیر بیان کروں ، آپ نے اس کی اجازت دے دی ، انہوں نے فر مایا کہ بادل سے مراد اسلام ہے ، اور تھی اور شہد سے مراد قر آن ہے ، اور رسی سے مراد وہ راستہ ہے جس پر آپ چل رہے ہیں اور بلندیوں پر چہنچا دیں گے ، بھر آپ کے بعد ایک آ دی آ پ کے نقشِ قدم پر چل جا ہوا باندیوں پر چڑھتا چلاجائے گا ، پس اللہ تعالی اس کو بھی او پر پہنچا دیں گے ، بھر ایک آ دی آ پ دونوں کے بعد آپ کے نقشِ قدم پر چلے گا اور بلندی کی طرف جائے گا ، اللہ تعالی اس کو بھی او پر پہنچا دیں گے ، بھر آپ تنوں کے بعد آپ کے نقشِ قدم پر چلے گا اور بلندی کی طرف جائے گا ، اللہ تعالی اس کو بھی او پر پہنچا دیں گے ، بھر آپ تنوں کے بعد آیک آ دی آ پ کے نقشِ قدم پر چلے گا ، ور بہنچا دیں گے ، بھر آپ کے نقشِ قدم پر چلے گا ، پر بہنچا دیں گے ۔ بھر آپ کی مطرف جائے گا ، اللہ تعالی اس کو بھی اور بہنے دی آپ بھی بلندی پر پہنچا دیں گے ۔

اس کے بعدانہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مَلِّقَ ﷺ اکیا میں نے صحیح تعبیر بیان کی؟ آپ نے فر مایاتم نے صحیح تعبیر بھی بیان کی اور غلطی بھی کی ،انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں آپ کوشتم دیتا ہوں کہ آپ جھے ضرور بتلا کیں ،آپ نے فر مایافتم نہ دو۔

( ٢١١٢ ) حَدَّثُنَا قَبِيصَةً بُنُ عُقْبَةً ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُرَةً ، عَنْ عَلِيهِ ، قَالَ : فَقَالَ : يَا أَبَا بَكُرَةً ! حَدِّثُنا أَبِيهِ ، قَالَ : فَقَالَ : يَا أَبَا بَكُرَةً ! حَدِّثُنا بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ : رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا أَنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ يَقُولُ : رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا أَنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ يَقُولُ : رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا أَنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوَرْنَ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ فَرَجَحَ بِأَبِي بَكُو ، وَوُزِنَ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكُو ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ فَوَجَحَ أَبُو بَكُو ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ فَوَجَحَ أَبُو بَكُو ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ وَعُمَرُ فَوَجَحَ أَبُو بَكُو ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكُو ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكُو ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ وَعُمَرُ فَوَجَحَ أَبُو بَكُو ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ وَعُمَرُ فَوَجَحَ أَبُو بَكُو ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ وَعُمَرُ فَوَجَحَ أَبُو بَكُو ، ثُمَّ وَزِنَ عُمَرُ وَعُمَرُ فَوَجَحَ أَبُو بَكُو ، ثُمَّ وَوَلَانَ أَلُو بَكُو بَالِكُ مَنْ يَشَاءً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : خَلَاهُ وَلَا مُولِولًا فَوْمَا أَوْمُ بُعَلِيهُ وَسَلَمَ عَلَى وَلَا لَهُ مُعْرَفًا فَالْهِ مِسَلَى اللهَ مَا لَهُ مُولِولًا عَلَى السَّمَاءِ مَا يَعْمَلُ وَاللّهُ مُولِولًا عَلَى السَّمَاءِ مَا فَا عَلَيْهُ وَلَيْ مَا لِللهِ مَا لَا مُولِى السَّمَاءِ مَا عَلَى السَّمَا عَلَى السَّمَاءُ مَا يَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى السَّمُ عَلَيْهِ وَمَعُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَولَ عَلَى السَّمَاءِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا يَا عَمْ اللهُ عَلَى السَّمَاءُ عَلَيْهِ مَا يَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَولَا عَلَى السَّمَ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُولَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَى السَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءً ، قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَا اللهُ الْمُعَلِقُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى الل

میں حضرت معاویہ بناؤی کے پاس آئے ، وہ کمی وفد ہے اسے خوش نہیں ہوئے جتنا ہم سے خوش ہوئے ، راوی فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: اے ابو بکرہ! ہمیں کوئی الی بات بیان سیجئے جوآپ نے رسول اللہ مِنْوَفِیْفَیْمْ ہے تی ہو، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مِنْوَفِیْفَیْمْ کو یہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مِنْوَفِیْفَیْمْ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جبکہ آپ کو اجھے خواب پہند تھے جن کے بارے میں آپ مِنْوَفِیْمَةِ ہے پوچھا جاتا تھا، آپ فرمار ہے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسان سے ایک تر از واتاری گئی، پس اس میں میر ااور ابو یکر کاوزن کیا گیا پس میں ابو بکر اور عمر اور عثمان کو تو لا گیا تو عمر عثمان سے جھک گئے ، پھر عمر اور عثمان کو تو لا گیا تو عمر عثمان سے جھک گئے ، پھر تر از وآسان کی طرف اٹھا لیا گیا ، پھر رسول اللہ مُؤفِقَقَمْ نے فرمایا: یہ خلافت اور نبوت ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے حکومت عطا فرمائیں گئی گئے ، حضرت ابو بکر وفرماتے ہیں کہ پھر ہمیں گذی سے پکڑ کر نکال دیا گیا۔

( ٣١١٢٣ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيِّب ، قَالَ : حَدَّثِنِى مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى سَالِمٌ ، عَنْ رُوْيَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى وَبَاءِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَدِمَتُ مَهْيَعَةً ، فَأَوَّلُت أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَى مَهْيَعَةً . (بخارى ٢٠٩٥ ـ ترمذى ٢٢٩٠)

(٣١١٣٣) حضرت موی بن عقبہ مِیٹی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سالم مِیٹی نے حضرت ابن عمر رہی ٹی کے واسطے سے مدینہ کی وباء کے بارے میں حضور مَرِّشْتُیْفَ کا خواب بیان کیا کہ نبی کریم مِیٹِیٹی آئے نے فرمایا کہ میں نے ایک کالے رنگ کی عورت کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے کہ وہ مدینہ کے یبال تک کہ مقام مہیعہ میں بہنچ کر تھم گئی، میں نے اس کی تعبیر میہ کی کہ مدینہ کی وباء مہیعہ کی طرف نشقل کر دی گئی ہے۔

( ٣١١٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بُنُ سَعْدِ ، عَنْ بَدُرِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَرُوانَ ، عَنْ أَبِي عَائِشَة ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاوٍ ، فَقَالَ : رَأَيْت آنِفًا أَنِّى أَعْطِيت الْمُوَازِينَ وَالْمُقَالِيدَ ، فَأَمَّا الْمُقَالِيدُ فَهَذِهِ الْمُفَاتِيحُ ، فَوُضِعْت فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتُ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ فَرَجَحْت الْمُوازِينَ وَالْمُقَالِيدَ ، فَأَمَّا الْمُفَالِيحُ ، فَهُذِهِ الْمُفَاتِيحُ ، فَوُضِعْت فِي كِفَةٍ وَوُضِعَتُ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ وَرُخَحَ ، أَمَّ جَيءَ بِعُثْمَانَ فَرَجَحَ ، قَالَ : ثُمَّ رَفِعْت ، قَالَ : يُعْمَر فَرَجَحَ ، ثُمَّ جِيءَ بِعُثْمَانَ فَرَجَحَ ، قَالَ : ثُمَّ رُفِعْت ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : فَأَيْنَ نَحُنُ ؟ قَالَ : حَيْثُ جَعَلْتُمُ أَنْفُسَكُمْ. (احمد ٤٧)

(۳۱۱۲۳) حضرت ابن عمر تزایت سے دوایت ہے فر ماتے ہیں کہ ایک صبح رسول اللہ مِنَافِیَعَیَّیْ ہماری طرف نظے اور فر مایا کہ ہیں نے ابھی دیکھا ہے کہ مجھے تر از واور تنجیاں دی گئی ہیں، تجیاں تو یہی چاہیاں ہیں، مجھے ایک پلڑے ہیں رکھا گیا اور میری امت کوایک بلڑے ہیں رکھا گیا اور ان کاوزن کیا گیا وو مجھک گیا پھر عمر کولایا گیا اور ان کاوزن کیا گیا وو مجھک گیا پھر عمر کولایا گیا اور ان کاوزن کیا گیا وو مجھک گیا ہے مجمع عمر ان کولایا گیا اور ان کوتولا گیا تو وہ بھی جھک گئے ، آپ نے فر مایا کہ پھر تر از وکوا ٹھالیا گیا۔

رادئ فرماتے ہیں کدایک آ دی نے آپ سے عرض کیا کہ پھر ہم کہاں ہوں گے؟ آپ نے فر مایا کہ بس جگرتم اپنے آپ کو

( ٣١١٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَبُو بَكُو بُنُ سَالِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَأَيْتُ فِى النَّوْمِ كَأَنِّى أَنْزَعُ بِدَلُو بَكُرَةٍ عَلَى عَبُدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَأَيْتُ فِى النَّوْمِ كَأَنِّى أَنْزَعُ بِدَلُو بَكُرَةٍ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَأَيْتُ فِى النَّوْمِ كَأَنِّى أَنْزَعُ بِدَلُو بَكُرَةً عَمْرُ بُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ عَبْقُرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَقْرِى فَرِيَّةُ ، حَتَّى رَوِى النَّاسُ وَضَرَبُوا الْخَطَّابِ فَاسْتَقَى فَاسْتَقَى فَاسْتَكَى أَلْتُ اللهُ عَلْمُ أَرْ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَقْرِى فَرِيَّةُ ، حَتَّى رَوِى النَّاسُ وَضَرَبُوا بِعَطَنِ. (بخارى ٢٧٤٦ـ مسلم ١٩)

(۱۱۲۵) حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ دوائی ہے دوایت کرتے ہیں، وہ فریاتے ہیں کے رسول اللہ میلی فی فی مایا: کہ ہیں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کنویں پر گئی جرخی کے ڈول کو کھنچ رہا ہوں، پس ابو بکر آئے اورانہوں نے ایک یا دوڈول نکالے، پس انہوں نے کمزوری کے ساتھ کھنچا اوراللہ تعالی ان کو معاف فرمادیں گے، پھر عمر بن خطاب آئے اورانہوں نے پائی نکالنا شروع کیا تو وہ ڈول بہت بڑے ڈول کی شکل اختیار کر گیا، میں نے کوئی ایسازور آور خض نہیں دیکھا جوان جیسا عمدہ کام کرنے والا ہو، یہاں تک کہلوگ سیراب ہو گئے اورا بے اونٹوں کو یانی کے قریب تھہرانے گئے۔

( ٢١٢٦) حَدَّثَنَا هَوُذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَوْقٌ ، عَنُ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بُنُ جُنْدُب ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَقُولُ لَأَصْحَابِهِ : هَلُ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُوْيًا ، فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصَّ ، فَقَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ : إِنِّى أَتَانِى اللَّيْلَةَ آتِيَانِ ، أَو اثنَانِ الشَّكُ مِنْ هَوْذَةَ ، فَقَالَا لِى : انْطَلِقُ ، فَانْطَلَقُ مَ عَهُمَا ، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَحِع وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ ، وَإِذَا هُو يَهُوى بِالصَّخْرَةِ لَا اللهِ مَا هَذَا فَقَالَا لِى : انْطَلِقُ ، لِكَ يَرْجِعُ اللهِ مَا هَذَا فَقَالَا لِى : انْطَلِقُ ، عَلَيْهِ فَيَقُولُ بِهِ مِثْلَ الْمَرَّةِ الْأُولَى ، قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا :سُبْحَانَ اللهِ مَا هَذَا فَقَالَا لِى : انْطَلِقُ.

فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلُقِ لِقَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِى أَحَدَ شِقَّىُ وَجُهِهِ فَيُشَرُشِرُ شِدُقَهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَمَنْحِرَهُ إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الآخِرِ ، فَيَضُلُ بِهِ مَثْلَ ذَلِكَ ، فَمَا يَفُرُخُ مِنْهُ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ كَمَا فَعَلَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى ، فَقُلْتُ لَهُمَا : سُبْحَانَ اللهِ مَا هَذَا ؟ قَالَ : قَالَا لِى : انْطَلِقَ انْطَلِقَ انْطَلِقَ.

فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ ، قَالَ :فَأَحْسِبُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعَنَّا فِيهِ لَغَطُّا وَأَصُوَاتًا ، فَاطلعنَا فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَيِسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضُوا ، قَالَ :قُلْتُ لَهُمَا :مَا هَوُلَاءِ ؟ قَالَ :فَالَا لِي :انْطَلِقَ انْطَلِقَ.

قَالَ :فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ - حَسِبْت أَنَّهُ قَالَ أَحْمَرَ - مِثْلِ الدَّمِ ، فَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ يَسْبَحُ وَإِذَا

عَلَى شَاطِىءِ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدُ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً ، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَشْبَحُ مَا سَبَحَ ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ ، فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا ، فَيَذْهَبُ فَيَسْبَحُ مَا سَبَحَ ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي كُلَمَا رَجَعَ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ الْحَجَرَ ، قَالَ :قُلْتُ :مَا هَذَا ؟ قَالَ :قَالَا :لِي :انْطَلِقَ انْطَلِقَ الْطِلِقُ.

قَالَ : فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمَوْآةِ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً ، وَإِذَا هُوَ عِنْدَ نَارٍ يَحشُهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا ، قَالَ : قُلُتُ لَهُمَا :مَا هَذَا ؟ قَالَا لِي :انْطَلِقَ انْطَلِقْ.

فَانْطَلَقُنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ اللَّهِيعِ وَإِذَا بَيْنَ ظَهُرَانَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً فِى السَّمَاءِ وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتَهِمْ قَطُّ وَأَحْسَنِه ، قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا ؟ وَمَا هَوُّلَاءِ ؟ قَالَ : قَالَ لِي : انْطَلِقُ.

فَانْطَلَقُنَا ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَ قَطُّ دَرَجَةً أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ ، قَالَ : قَالا لِي : ارْقَ فِيهَا ، فَارْتَقَيْتُهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَنْيَةٍ بِلَينِ ذَهَبٍ وَلَينِ فِضَّةٍ ، قَالَ : فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَاهَا فَفُتِحَ لَنَا ، فَارْتَقَيْتُهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَنْيَةٍ بِلَينِ ذَهَبٍ وَلَينِ فِضَّةٍ ، قَالَ : فَالَّ فَاللّهُ فَتَلَقَانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ كَأَفْهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ ، قَالَ : قَالاَ لَهُمْ : الْهُمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَّى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهِ فَا فَلَى اللّهُ وَيَهَا وَقَلْ اللّهُ وَا فِي اللّهُ وَا فِيهِ اللّهُ وَا فِيهِ اللّهُ وَا فِيهِ الللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

قَالَ : فَالَا لِى : هَذِهِ جَنَّةً عَدُن ، وَهَا هُوَ ذَاكَ مَنْزِلُك ، قَالَ : فَسَمَا بَصَرِى صُعَدًا ً ، فَإِذَا لَقَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ ، قَالَ : قَالَا إِلَيْ اللَّهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَلَادُخُلُهُ ، قَالَ : قَالَا الْبَيْضَاءِ ، قَالَ : قَالَا إِلَّهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَلَادُخُلُهُ ، قَالَ : قَالَا إِلَيْ فَلَا أَنْ فَلَا ، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ .

قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : إِنِّى قَدْ رَأَيْتَ هَلِهِ اللَّيْلَةَ عَجَبًا ، فَمَا هَذَا الَّذِى رَأَيْتَ ؟ قَالَ : قَالَ : أَمَا إِنَّا سَنُحُبِرُك ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِى أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلُغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَأْخُدُ الْقُرْآنَ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الرَّجُلُ الآبِلُ الَّذِى أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شَدْفَهُ وَعَيْنَهُ وَمَنْجِرَهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَغُدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكُذِبُ وَأَمَّا الرَّجُلُ الزِّفَاقَ. وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمَ الزَّنَاةُ وَالزَّوَانِي. وَأَمَّا الرَّجُلُ الرَّبُلُ الرَّبَا وَالنَّالَةُ الْعَرَاةُ الْإِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمَ الزَّانَةُ وَالزَّوَانِي. وَأَمَّا الرَّجُلُ الرَّبُورِ فَإِنَّهُمَ الْوَجُولُ اللَّهِ عَلَى النَّهِرِ وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا . وَأَمَّا الرَّجُلُ النِّي عَنْدَ النَّارِ كَرِيهِ الْمِورَةِ وَاللَّولِيلُ الْوَلِيلُ الْوَلِيلُ الرَّهُ مَنْ اللَّهِ مَوْلُودِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ :

وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ شَطْرٌ مِنْهُمْ كَأَقْبَحِ مَا رَأَيْت وَشَطْرٌ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْت فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا

وَآخَرَ سَيِّنًا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ. (بخاري ١٣٨٦\_ مسلم ١٤٨١)

(٣١١٢٦) حفرت مره بن جندب سے روایت ہے کہ بسااوقات رسول الله مِنْ النَّهُ اَپِنْ صحابہ نے رمایا کرتے تھے کہ کیاتم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ پس آپ پر جواللہ تعالیٰ جا ہتا بیان کیا جاتا ، ایک ضبح آپ نے ہم سے فرمایا: بے شک میرے پاس آج رات دوآ دمیوں نے جھے کہا چلو، میں ان کے ساتھ چل رہا۔

ہم ایک آ دی کے پاس پہنچ جو لیٹا ہوا تھا اور دوسرا آ دمی اس کے سر بانے ایک جٹان اٹھائے کھڑ اتھا، اچا تک اس نے اس کے سر پر چٹان پھینک کراس کا سرکچل دیا، پس پھر لڑھک کر پچھ دور چلا گیا، وہ آ دمی جا کراس پھر کو اٹھا تا ہے اور ابھی اس لیٹے ہوئے آ دمی کے پاس نہیں پہنچتا کہ اس کا سر پہلے کی طرح صحح سلامت ہوجاتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ پہلے والا ممل دہراتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے کہا سجان اللہ! یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے چلو۔

پھرہم چلے یہاں تک کدایک آدی کے پاس پنچے جوگذی کے بل لیٹاہوا ہے،اوردوسرا آدمی اس کے قریب لو ہے کا آکڑا اشائے کھڑا ہے اور وہ اس لیٹے ہوئے آدمی کے ایک کلنے کے قریب آکراس کے کلنے کو گذی تک چیردیتا ہے اور اس کی آ کھو بھی گذی تک چیردیتا ہے، وہ اس گذی تک چیردیتا ہے، وہ اس کے ماتھ بھی بہی فعل کرتا ہے، وہ اس کدی تک چیردیتا ہے، وہ اس کے ساتھ بھی بہی فعل کرتا ہے، وہ اس دوسرے سے کلنے سے فارغ نہیں ہوتا کد پہلی جانب پہلے کی طرح سے وہ تقدرست ہوجاتی ہے، پھردہ دوسری مرتبدوی عمل کرتا ہے جو اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا، میں نے اپ دونوں ساتھیوں سے کہا: سجان اللہ! یہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جھے سے کئے کہ آپ طیح جلیے۔

پھرہم چلے یہاں تک کہ ہم ایک تورجیسی ممارت کے پاس پہنچے ، رادی فرماتے ہیں کہ غالبًا آپ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اس تنور میں شوروغل کی آ وازیں نیس ، ہم نے اس ممارت میں جھا نکا تو اس میں نظے مر داور نظی عورتیں تھیں ، اور نیچے ہے آگ کے شعلے آتے ہیں تو وہ چنخ و پکار کرتے ہیں ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں سے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہنے گئے کہ آپ مطلح جلیے۔

آپ فرماتے ہیں کہ پھرہم چلے یہاں تک کہ ہم ایک نہر پر پہنچے ، راوی کہتے ہیں کہ غالبًا آپ نے فرمایا: کہ وہ سرخ رنگ کی نہر تھی ، خون جیسے رنگ کی ، وہاں یہ دیکھا کہ نہر کے اندرایک آدمی تیررہا ہے اور نہر کے کنارے ایک آدمی ہے جس نے اپنا ارد پھر گر دبہت سے پھرا کھے کرر کھے ہیں وہ تیرنے والا اپنی بساط کے مطابق تیرتا ہوا اس آدمی کے باس پہنچتا ہے جس نے اپنا گر دبھر اکھے کرر کھے ہیں اور اس کے سامنے ہی گر کر اپنا منہ کھولتا ہے چنا نچہ وہ اس کے منہ میں پھر ڈال دیتا ہے ، آپ نے فر مایا کہ میں نے کہا ہے کو وہ جھے ہے۔

آب فرماتے ہیں کہ ہم چلے یہاں تک کہ ہم ایک نہایت بدصورت محض کے پاس مہنچ،اییا بدصورت کر کسی نے اس جیسا

بدصورت نہیں دیکھا ہوگا، اور ہم نے دیکھا کہاں کے پاس آگ ہے جس کووہ بھڑ کا رہا ہے اور اس کے گر د چکر لگا رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں ہے کہا کہ رید کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا: چلیے ہے۔

چنانچہ ہم چلے یہاں تک کہ ہم پنچ ایک باغ میں، جس کے اندرموسم بہار کے ہمدا تسام کے پھول نگل رہے تھے، اور ہم نے باغ کے درمیان ایک لمبے قد کے آ دی کو دیکھا، میں آسان کی طرف اس کے سرکی اونچائی کوٹھیک طرح ہے دیکینیں پار ہاتھا، اور میں نے ویکھا کہ اس آ دمی کے گروبہت زیادہ تعداد میں اور بہت خوب رو بچے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں ہے کہا کہ میش خص کون ہے؟ اور یہ بچے کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چلیے۔

الغرض ہم جلاور ایک ہڑی سیرھی کے پاس پہنچہ میں نے اس سے پہلے اس سے ہڑی اور اس سے انچھی سیرھی نہیں دیکھی ، آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جھے سے کہا کہ اس پر چڑ جے ، میں اس پر چڑ ھااور ہم ایک شہر میں پہنچ جوسونے اور جاندی کی اینٹوں سے بناہوا تھا ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم شہر کے درواز سے ہوائے ، اور ہم نے دوراز و کھلوانا چاہا تو ہمارے لیے درواز و کھول دیا گیا، چنا نچہ ہم اس میں داخل ہوئے تو ہمیں کچھلوگ ملے جن کے جسم کا ایک حقد نہایت خوبصورت اور دوسر احقہ نہایت بوصورت ، گیا، چنا نچہ ہم اس میں دافل ہوئے تو ہمیں کچھلوگ ملے جن کہ ہم کہا کہ جاؤ اور اس نہر میں خوطہ لگاؤ میں نے دیکھا تو ایک نہر چل رہی تھی جس کا پانی انتہائی سفید تھا ، آپ فرماتے ہیں کہ وہ گئے اور اس نہر میں کودگے ، پھر وہ ہمارے پاس ایک حالت میں لوئے کہ اِن سے برائی جاتی رہی ، اور وہ خوبصورت شکل میں بدل گئے۔

آپ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں کہنے گئے یہ بختِ عدن ہے، اور یہ دیکھیے یہ آپ کا گھرہے، آپ فرماتے ہیں کہ میری نظر او پر کی طرف پڑی تو میں نے دیکھا کہ میں ایک کی ہے۔ آپ نے فرمایا: کہ ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ وہی آپ کی جائے قیام ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا اللہ تم دونوں میں برکت دے ذرا مجھے اپنے گھر میں جانے دو، وہ کہنے گئے کہا تھی تو نہیں لیکن آپ کی وقت اپنے گھر میں پہنچ جائیں گے۔

آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آج رات عجیب چیزیں دیکھی ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم اب آپ کو ہتا کیں گے، پہلاآ دمی جس نے قرآن حفظ کیا ہولیکن وہ فرض نماز چیب پہلاآ دمی جس نے قرآن حفظ کیا ہولیکن وہ فرض نماز چیوز کر سویار ہے، اور وہ آدمی جس کے کلے اور آئیسیں اور کلہ گذ کی چیرے جارہے تھے وہ فخص ہے جو سج کے وقت گھر ہے نکلتا ہے اور ایسا جھوٹ بولتا ہے جو اطراف عالم میں پھیل جاتا ہے، اور وہ نظے مرداور عور تیں جو تنور جیسی عمارت کے اندر ہیں وہ زانی مرداور زانی جو تنور جیسی عمارت کے اندر ہیں وہ زانی مرداور زانیہ عور تیں ہوتو جسی میارت کے اندر ہیں وہ زانی مرداور زانیہ عور تیں ہوتو جسی کا داروہ بدصورت آدمی جو آگئی جو کا سے تھے وہ سود خور ہے، اور وہ بدصورت آدمی جو آگئے کے پاس تھاوہ مالک جہنم کا داروغہ ہے۔

ادر دہ طویل قامت جو باغیچہ میں تھے وہ اہرا ہیم عَلاِیْلا ہیں ،اوران کے گرد جو بچے تھے یہ وہ تمام بچے ہیں جوفطرتِ اسلام . پرمر گئے ،راوی فرماتے ہیں کہ بعض مسلمانوں نے عرض کیااے اللہ کے رسول مَلِّفْظَةَ اِسْرکین کی اولا دکا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: کہ شرکین کے بچے بھی وہیں ہوں گے، آپ نے آگے بیان فر مایا کہ وہ لوگ جن کے جسم کا ایک حصّہ انتہائی بدصورت اور دوسراحصّہ نہایت خوب صورت تھا بیروہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک اور برے اعمال ملے جلے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔

( ٣١١٢) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ لَعَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع ، عَنْ حَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ : فَلِهِمْتِ الْمَلِينَةَ فَجَلَسْتِ إِلَى مَشْيَخَةٍ فِى الْمُسْجِدِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَجَاءَ شَيْحٌ مُتَوَكِّءٌ عَلَى عَصًا لَهُ ، فَقَالَ الْقُوْمُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَذَا ، قَالَ : فَجَاءَ شَيْحٌ مُتَوَكِّءٌ عَلَى عَصًا لَهُ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَذَا ، قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ كَدَّا وَكَذَا ، فَقَالَ : الْجَنَّةُ لِلَّهِ يُدُخِلُهَا مَنْ يَشَاءُ ، وَإِنِّى رَأَيْتِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : الْجَنَّةُ لِلَّهِ يُدُخِلُهَا مَنْ يَشَاءُ ، وَإِنِّى رَأَيْتِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُونِي : رَأَيْت كَأَنَّ رَجُلًا يَأْتِى ، فَقَالَ لِى : انْطَلِقُ فَذَهَبْت مَعَهُ فَسَلِكَ بِى فِى مَنْهَجٍ عَظِيمٍ ، فَعَرَضَت لِى وَلِي عَنْ يَعِينِى ، وَقَالَ لِى : انْطَلِقُ فَذَهَبْت مَعَهُ فَسَلِكَ بِى فِى مَنْهَجٍ عَظِيمٍ ، فَعَرَضَت لِى طَرِيقٌ عَنْ يَعِينِى ، وَوَيْ عَلْقَالَ لِى : انْطُلِقُ فَذَهُبْت مَعَهُ فَسَلِكَ بِى فِى مَنْهُجٍ عَظِيمٍ ، فَعَرَضَت لِى طَرِيقٌ عَنْ يَعِينِى ، وَوَيْ عَنْ يَعِينِى ، وَأَنْ أَسُلُكُهَا ، فَقِيلَ : إِنَّكَ لَسُت مِنْ أَهْلِهَا ، ثُمَّ عَرَضَتُ لِى طُرِيقٌ عَنْ يَعِينِى ، فَسَلِكَ مَنْ يَسَادِى ، فَأَرْدُوتِهِ خَلْقَةً مِنْ ذَهْبٍ ، فَأَخَذَ بِيلِى فَأَدُانَ الْعَمُودَ مِنْ حَلِيلِ وَاسْتَمْسَكَت بِالْعُرُوقِ .

فَقَصَصْتهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ، فَقَالَ : رَأَيْت خَيْرًا ، أَمَّا الْمَنْهَجُ الْعَظِيمُ : فَالْمَحْشَرُ ، وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّتِي عَرَضَتْ عَنْ يَصِينِكَ : فَطَرِيقُ الْتِي عَرَضَتْ عَنْ يَصِينِكَ : فَطَرِيقُ أَهُلِ النَّارِ ، وَلَسْت مِنْ أَهْلِهَا ، وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّتِي عَرَضَتْ عَنْ يَصِينِكَ : فَطرِيقُ أَهُلِ النَّامِ ، وَأَمَّا الْعُرُوةُ الَّتِي اسْتَمْسَكُت بِهَا : فَعُرُوةُ الإِسْلَامِ ، وَأَمَّا الْعُرُوةُ الْتِي اسْتَمْسَكُت بِهَا : فَعُرُوةُ الإِسْلَامِ ، فَاسْتَمْسِكُ بِهَا حَتَّى تَمُوتَ.

قَالَ: فَأَنَا أَدْجُو أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ: فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللهِ بَنُ سَلَامٍ. (بخاری ۲۸۱۳۔ مسلم ۱۳۸۸) حضرت خرشہ بن 7 سے دوایت ہے فرماتے ہیں کہ میں مدید منورہ آیا اور میں مجد میں کچھ عمر رسیدہ لوگوں کے پاس بیٹے گیا جورسول اللہ مُؤندہ کے محابہ سے بفرماتے ہیں کہ ایک بزرگ لاٹھی شکتے ہوئے تشریف لائے ،لوگوں نے کہا جس کوخواہش ہو کہ کی جنتی آدی کود کھے وہ ان کود کھے دہ ان کود کھے دہ ان کود کھے لئے ،راوی فرماتے ہیں کہ وہ ایک ستون کے پیچے کھڑے ہوگئے اور دورکعتیں پڑھیں ، میں اٹھ کر ان کے پاس گیا اورعرض کیا کہ بعض لوگ اس طرح کہ درہے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ جنت میں تو اللہ تعالیٰ جس کوچا ہیں سے داخل فرمائیں میں نے رسول اللہ مَؤندہ کے اس کی ایک خواب دیکھا تھا۔

میں نے دیکھا کہ ایک آ دمی میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ چلیے ، میں اس کے ساتھ چل دیا، وہ جھے ایک بڑے راستہ کی طرف لے گیا، میرے با کمیں جانب ایک اور راستہ پھیل گیا، میں نے چاہا کہ اس رائے پرچلوں تو کہا گیا کہ تو اس رائے والوں میں ہے نہیں ہے، پھر میرے واکیں جانب ایک راستہ پھیل گیا، میں اس رائے پرچل پڑا یہاں تک کہ میں ایک چکنے پہاڑ پر پہنچا، اس

آ دی نے میراہاتھ پکڑ کر بھے چڑ ھایا، یہاں تک کہ میں اس کی چوٹی پر پہنچ عمیالیکن میں تھہزمیں پار ہاتھااور میرے پاؤں نہیں جم رہے تھے، اس اثناء میں میں نے لو ہے کا ایک ستون دیکھا جس کے بالائی حقے پرسونے کا ایک دائرہ تھا، اس آ دی نے میراہاتھ پکڑ کر جھے دھکیلا یہاں تک کہ میں نے کڑے کو پکڑ لیا، اس نے کہا مضبوطی سے اس کوتھا م او، میں نے کہاٹھیک ہے، اس نے ستون کو پاؤں سے مھوکر دی اور میں نے کڑے کو مضبوطی سے تھا م لیا،

میں نے یہ خواب رسول الله میر الفی میر است بیان کیا، آپ نے فر مایا تم نے بھلائی کی چیز دیکھی ہے، برداراستہ تو میدانِ حشر ہے، اور وہ دراستہ جو تہارے دائیں حشر ہے، اور وہ دراستہ جو تہارے دائیں جانب پھیلا وہ اہل جہنم کا دراستہ ہے اور وہ کڑا جس کو تم نے تھا ما تھا وہ اسلام کا کڑا ہے اس کو مضبوطی جانب پھیلا وہ اہل جنت کا دراستہ ہے، اور چکنا پہاڑ شہداء کا مقام ہے، اور وہ کڑا جس کو تم نے تھا ما تھا وہ اسلام کا کڑا ہے اس کو مضبوطی سے تھا ہے دکھو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، وہ ہزرگ صحافی فریانے گئے جھے امید ہے کہ میں اہل جنت میں ہوں گا، داوی فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ وہ صحافی عبدالله بن سلام خالات ہیں۔

( ٣١١٢٨ ) حَلَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ لَابِتٍ ، عَنْ أَنَس : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَأَيْتُ كَأَنِّى فِى دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ وَأَتِينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطِبِ ابْنِ ظَاب ، فَأَوَّلْت : أَنَّ الرَّفُعَةَ لَنَا فِى الذُّنيَا ، وَالْعَاقِبَةَ فِى الْأُخْرَى ، وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طُابَ. (مسلم 221- ابوداؤد ٣٩٨٦)

(۳۱۱۲۸) حضرت انس دایش سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مَرِّفَظِیَّ نِیْ مایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں عقبہ بن رافع کے گھر میں ہول اور جمارے پاس ابن طاب نا می شخص کی تازہ کمجوریں لائی گئیں، میں نے اس خواب کی تعبیر ریہ لی کہ جمارے لیے دنیا میں بلندی ورفعت ہے اور آخرت میں اچھا انجام ہے اور جمارادین یا کیڑہ وین ہے۔

( ٣١١٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنُ أَبِى الْزَّبِيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَيْتُ بَقُورَةً مَنْحُورَةً ، فَأَوَّلْت : أَنَّ الدِّرْعَ الْمَدِينَةُ ، وَرَأَيْت بَقَرَا مَنْحُورَةً ، فَأَوَّلْت : أَنَّ الدِّرْعَ الْمَدِينَةُ ، وَالْبَقَرَةَ نَفُرْ. (دارمی ٢١٥٩ ـ بزار ٢١٣٣)

(٣١١٢٩) حضرت جابر و المحق صروايت م كدرسول الله مَلِقَظَةُ فَيْ فرمايا: كديس في وابين ديمام كد كويايس ايك مضبوط فرمايا: كديس في المحتارة على مفروه من المحتارة والمحتارة والمحتا

( ٣١١٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنُ أَنَس : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّى مُرُدِفٌ كَبْشًا ، وَكَأَنَّ ضُبَّةَ سَيُّفِى انْكَسَرَتْ ، فَأَوَّلْت أَنَّى أَقْتُلُ صَاحِبَ الْكَتِيبَةِ ، قَالَ عَفَّانَ : كَانَ بَعْدَ هَذَا شَيْءً لَمْ أَدْرِ مَا هُوَ. (بزار ٢١٣١ـ طبراني ٢٩٥١)

(٣١١٣٠) حضرت انس وفي سي روايت ب كدرسول الله مِلْفَظِيَةَ في قرمايا كديس في خواب كي عالت ميس ويكها كديس ايك

مینڈ ھے پرسوار ہوں اور گویا کہ میری تلوار کی دھارٹوٹ گئی ہے، میں نے اس خواب کی تعبیرید لی کہ میں علمبر دار کوتل کروں گا۔

عفان راوی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس جملے کے بعد بھی کچھ تھالیکن مجھے بھول گمیا ہے۔

( ٣١٣٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرُنَا الْأَشْعَثُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبِ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْت كَأَنَّ دَلْوًا دُليَتُ مِنَ السَّمَاءِ، فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ شُرْبًا وَلِيهِ ضَعْفٌ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ. (ابوداؤد ٣١٣٦ـ طبرانى ١٩٢٥) حَتَّى تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ. (ابوداؤد ٣١٣٦ـ طبرانى ١٩٢٥)

(۱۱۱۳) حضرت سمرہ بن جندب روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ مُؤَفِّفَ ہے عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسان سے ایک ڈول اتارا گیا،حضرت ابو بکر آئے،انہوں نے اس ڈول کی رسی کو پکڑ ااور پچھ پانی پی لیا،لیکن ان میں پچھ کمزوری تھی، پھر حضرت عمر آئے،انہوں نے اس کی رسی کو پکڑ ااور پینے گئے یہاں تک کہ سیر ہو گئے، پھر حضرت عثمان آئے اورانہوں نے مجھی ڈول کی رسی پکڑ کریانی کھینچااور بی لیا یہاں تک کہ وہ بھی سیر ہو گئے۔

( ٣١١٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ حَمْزَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : رَأَيْت فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ الرِّيَّ يَجْرِى بَيْنَ ظُفْرِى ، أَوْ أَظْفَارِى ، قَالُ : قَالُ : الْعِلْمُ. (بخارى ٣١٨١ ـ مسلم ١٨٥٩)

(۳۱۱۳۲) حفرت ابن عمر والي سے روايت ہے فرماتے بين كدرسول الله مَطْقَطَةُ نے فرمايا كديس نے خواب ميں ديكھا كدمير ك ناخنوں كے درميان ترى چل ربى ہے، صحابہ ثكافَتُم نے عرض كيا كدآپ نے اس كى كياتعبير لى؟ آپ نے فرمايا: ميس نے اس سے علم مرادليا۔

#### (٥) مُنُ قَالَ إذا رأى ما يكره فليتعوّذ

وہ روایات جن میں بیفر مایا گیاہے کہ جب آ دمی کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو تعو ذیر ھے

( ٣١١٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي قَنَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الرُّؤُيَّا مِنَ اللهِ ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُّكُمْ مَا يَكُرَهُ ، فَلْيَنْفِثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا ، وَلْيَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا ، فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ.

(٣١١٣٣) حفرت ابوقادہ رہی ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَلِطَقِیَا آپِ کو بیفرماتے ہوئے سا کہ اچھاخواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور براخواب شیطان کی طرف سے ہے، جب تم میں سے کوئی بری چیز دیکھے تو بائیں طرف تین مرتبہ ہلکا ساتھوک دے، اور اللہ تعالیٰ سے اس خواب کے شرسے پناہ مائے ، وہ خواب اس کوضر زئیس پہنچاہے گا۔ ( ٣١١٣٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ لَيْثِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، غَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمَ الرَّؤُيَّا يَكُرَهُهَا فَلْيَبْصُقُ ، عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا ، وَلَيُسْتَعِذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا ، وَلَيُسْتَعِذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا ، وَلَيُسَتَعِذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا ، وَلَيْتَحَوَّلُ عَنْ جَنْهِ الَّذِى كَانَ عَلَيْهِ.

(٣١١٣٣) حفرت عابر وَوَا عَنْ مَ مَدُوا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

(ابن ماجه ۳۹۱۵ ابویعلی ۲۱۱۷)

ر ۱۱۳۵) حفرت انس و افز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ الله عَلَیْ اللہ مِنْ اللہ اللہ مُنْ اللہ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ م

# (٦) ما عَبُرَة أبو بكرٍ الصِّدِيق رضى الله عنه

# و ہتعبیرات جوحضرت ابو بکر رہائے ٹیزنے بیان فر ما ئیں

( ٣١١٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : مَرَّ صُهَيْبٌ بِأَبِى بَكُو فَأَعُرَضَ عَنَهُ، فَقَالَ : مَالَكَ أَعْرَضْت عَنِى ؟ أَبُلَعَكَ شَىْءٌ تَكُرَهُهُ ؟ قَالَ : لَا وَاللهِ إِلَّا رُؤْيَا رَأَيْتَهَا لَكَ كُوهُتُهَا ، قَالَ : وَمَا رَأَيْت ؟ قَالَ : رَأَيْتُ يَدَكَ مَغُلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ عَلَى بَابٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالَ لَهُ : أَبُو الْحَشُو ! فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُو نِعْمَ مَا رَأَيْت ، جَمَعَ لِى دَيْنِي إِلَى يَوْمِ الْحَشُورِ.

(۳۱۱۳۷) حضرت مسروق روایت ہے کہ حضرت صبیب روایئ حضرت ابو بکر روائٹو کے پاس سے گزر ہے تو انہوں نے آپ سے مند موڑلیا؟ کیا آپ کو میری طرف سے کوئی ناپندیدہ بات پہنی ہے؟ انہوں نے فرہ ایا کہ آپ نے کس بنا پر مجھ سے مند موڑلیا؟ کیا آپ کو میری طرف سے کوئی ناپندیدہ بات پہنی ہے؟ انہوں نے فرہ یا بخدا ایسانہیں ہے، البتہ میں نے آپ کے بارے میں ایک خواب دیکھا ہے جو مجھے برانگا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے کیاد یکھا ہے؟ فرہ ایا کہ میں نے آپ کا ہاتھ گردن کے ساتھ بندھا ہواد یکھا ہے انصار کے ایک آدمی کے درواز سے پرجس کا نام'' ابوالحشر'' ہے، حضرت ابو بکر مزای ٹونے نے فرہ ایا کہ آپ نے بہترین خواب دیکھا ہے، اللہ تعالی نے میرے لیے میرے دین کوقیا مت کی جمع رکھا ہے۔

( ٣١١٣٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، غَنْ أَيُّوبَ ، غَنْ أَبِي قِلاَبَةَ :أَنَّ عَاثِشَةَ قَالَتْ لأَبِيهَا : إِنِّي رَأَيْت فِي النَّوْمِ

كَأَنَّ فَمَرًا وَقَعَ فِي حُجْرَتِي حَتَّى ذَكَرَتُ ثَلَاثَ مِرار ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ : إِنْ صَدَقَتُ رُؤْيَاكِ ، دُفِنَ فِي بَيْتِكَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ :ثَلَاثَةٌ. (طبرانی ۱۳۷)

(٣١١٣٧) حضرت ابوقلابہ ولائين روايت كرتے ہيں كه حضرت عائشہ تفاضاف اپن والد ماجد سے عرض كى كه يل نے خواب ميں و كل استان كى ،حضرت ابو بكر مثل فؤ نے ان سے فر مايا كه اگر تيرا في محضرت ابو بكر مثل فؤ نے ان سے فر مايا كه اگر تيرا خواب تيا ہواتو تيرے كھر ميں روئے زمين كے تين بہترين آ دمی وفن ہول گے۔

( ٣١١٣٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلْابَةَ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا بَكُرٍ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْت فِي النَّوْمِ كَأَنِّى أَبُولُ دَمًا ، قَالَ : أَرَاك تَأْتِي امْرَأَتَكَ وَهِيَ حَانِضٌ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَاتَّقِ اللَّهَوَلَا تَعُدُ.

(۳۱۱۳۸) حضرت ابوقلا بہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی حضرت ابو بکر جوہ ٹیو کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے خواب میں دکھائی دیا ہے کہ مجھے پیٹاب میں خون آ رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تو اپنی بیوی کے پاس حالت جیض میں آتا ہے، اس نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے فرمایا اللہ تعالی سے ڈراور آئندہ ایسا نہ کرنا۔

( ٣١١٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :أَنَى رَجُلٌ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ :إِنِّى رَأَيْت فِى الْمَنَامِ كَأَنِّى أَبُو بُرِي ثَمَّلًا ، قَالَ :أَنْتَ رَجُلٌ كَذُوبٌ ، فَاتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تَعُدُ.

(۳۱۱۳۹) حضرت عامرے روایت ہے کہ ایک آ دمی حضرت ابو بکر رہ ہوئے کے پاس آیا اور کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں لومڑی دوڑار ہا ہوں ، آپ نے فرمایا کہتم جھوٹے آ دمی ہواللہ ہے ڈرواور آئندہ ایسانہ کرنا۔

(٣١١٤) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قالَتُ عَائِشَةُ لَأَبِي بَكُرٍ : إِنِّي رَأَيْت فِي الْمَنَامِ بَقَرًا يُنْحَرُنَ حَوْلِي ، قَالَ : إِنْ صَدَقَتُ رُؤْيَاك قَتِلَتْ حَوْلَك فِئَةً !.

(۳۱۱۴) حضرت شعمی سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ ڈٹاٹٹو نے حضرت ابو بکر ٹٹاٹٹو سے عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے اردگر دبہت می گائمیں ذنح کی جارہی ہیں ،آپ نے فر مایا کہ اگر تیراخواب پپا ہوا تو تیرے گر دایک جماعت قل کی جائے گی۔

# ' (٧) ما عبّرة عمر رضى الله عنه مِنَ الرُّؤيا

# وہ تعبیرات جوحضرت عمر مثالثی نے بیان فر مائی ہیں

( ٣١١٤١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبُواهِيمَ ، عَن سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادة ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعُدِ الْعَطَفَانِيِّ، عَنْ مَعْدَانَ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُوِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، أَوْ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةَ ، فَحَمِدَ عَنْ مَعْدَانَ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُوِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، أَوْ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّى رَأَيْتِ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي نَقُرَيْنِي وَلَا أَرَى ذَلِكَ إِلَّا خُصُورَ أَجَلِى. اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّى رَأَيْتِ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي نَقُرَيْنِي وَلَا أَرَى ذَلِكَ إِلَّا خُصُورَ أَجَلِى. اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّى رَأَيْتِ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي نَقُرَتَيْنِ، وَلَا أَرَى ذَلِكَ إِلَّا خُصُورَ أَجَلِى.

(۳۱۱۳۱) حضرت معدان بن طلحه يعمرى سے روايت ہے كدا يك مرتبہ جمعہ كے روز حضرت عمر ودائن نے فرمايا ، يا راوى فرماتے ہيں كه ايك مرتبہ جمعے كے دن خطبه ديا اور حمد و ثنا كے بعد فرمايا اے لوگو! ميں نے ايك سرخ مرخ خواب ميں ديكھا ہے كداس نے جمھے دو مرتبہ چونج مارى ہے ، اور مجھے اس كى تعبير يہى سمجھ ميں آتى ہے كہ ميرى موت كاوقت قريب آگيا ہے۔

( ٣١١٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنْ جَارِيَةَ بُنِ قُدَامَةَ السَّعْدِيّ، قَالَ: حجَجْت الْعَامَ الَّذِي أُصِيبَ فِيهِ عُمَرُ ، قَالَ : فَخَطَبَ ، فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْت كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي نَقْرَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا.

(۳۱۱۴۲) حضرت جاریہ بن قدامہ سعدی روایت کرتے ہیں فرمایا کہ جس سال حضرت عمر دیافٹر کوتل کیا گیااس سال میں نے حج

کیا بفرماتے ہیں کہ آپ نے خطبے میں فرمایا تھا کہ میں نے ایک مرغ دیکھاہے جس نے مجھے دویا تین مرتبہ چونچ ماری ہے۔

( ٣١١٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْاَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ يَقُولُ فِي خُطْيَتِهِ : إِنِّي رَأَيْتِ الْبَارِحَةَ دِيكًا نَقَرَنِي وَرَأَيْتِه يُجْلِيه النَّاسُ عَنِّي ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا ثَلَاثًا حَتَّى قَتَلَهُ عَبْدُ الْمُغِيرَةِ : أَبُو لُوْلُوَّةَ. (بيهقى ٢٣٢)

(۳۱۱۳۳) حفرت عبداللہ بن حارث خزاعی ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب دیا تھے کو سنا کہ آپ اپنے خطبہ میں فرما رہے تھے کہ میں نے گزشتہ رات ایک مرغ کو ویکھا کہ اس نے مجھے ٹھونگ ماری ہے اور میں نے دیکھا کہ لوگ اس کو مجھ ہے دور کر رہے ہیں ، آپ اس کے بعد تین روزنہیں کٹمبرے کہ آپ کو مغیرہ بن شعبہ دیا تھے کے غلام ابولؤلؤ نے شہید کر دیا۔

( ٣١١٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُمَر بُنِ حَمْزَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ ، فَرَأَيْته لاَ يَنْظُرُنِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَأْنِي ؟ قَالَ : أَلَسْتَ الَّذِي تُقَبِّلُ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قُلْتُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أُقَبِّلُ بَعْدَهَا وَأَنَا صَائِمٌ.

(۳۱۱۳۳) حفرت ابن عمر مخاطئ سے روایت ہے کہ حضرت عمر طافئ کے فرمایا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ میلفظ کے کی زیارت کی، میں نے دیکھا کہ آپ مجھے دیکھ نہیں رہے تھے، میں نے عرض کیایا رسول اللہ میلفظ کے امیری بیکسی حالت ہے؟ آپ نے فرمایا کیاتم و بی نہیں ہو جوروز ہے کی حالت میں بیوی کا پوسہ لیتا ہے؟ میں نے عرض کیااس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق دے کر بھیجا ہے میں آج کے بعدروز ہے کی حالت میں بیوی کا پوسے نہیں لوں گا۔

( ٣١١٤٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ :حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ : أَنْ قَاضِيًا مِنْ قُضَاةِ أَهْلِ الشَّامِ أَنَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، رَأَيْت رُؤْيَا أَفْظَعَنْنِي ، قَالَ مَا هِي ؟ قَالَ : رَأَيْتُ الشَّمْسَ ، فَقَالَ وَالْقَمَرَ يَقْتَتِلَانِ وَالنَّجُومَ مَعَهُمَا نِصُفَيْنِ ، قَالَ : فَمَعَ أَيْهِمَا كُنْت ، قَالَ : مَعَ الْقَمَرِ عَلَى الشَّمْسِ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَعَلْنَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحُوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ، قَالَ : فَانْطَلِقُ فَوَاللهِ لَا تَعْمَلُ لِي عَمَلًا أَبَدًا.

(٣١١٣٥) حفزت عطاء بن سائب فرماتے ہیں کہ مجھ ہے بہت ہے لوگوں نے بیان کیا کہ شام کے قاضوں میں ہے ایک قاضی

صَرْت عَرِيْنَ وَ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ المراكمونين! من في ايك خواب و يكها ہے جس في جھے گھراہ من من وال ديا است فر مايا كيا خواب ہے؟ اس في كها كه ميل في سور جا اور چا ندكوآ پس ميں جنگ كرتے ہوئے ديكھا جبكہ ستار ہے جس آ دھے آ دھے ان كے ساتھ تھے، آپ فر مايا كرتم كس كے ساتھ تھے؟ اس في كہا چا ندكے ساتھ، حضرت عمر وائي فر فر مايا: "وَجَعَلْنَا اللّهُ وَالنّهَا وَ النّهَا وَ اللّهُ وَ عَمَدُونَا آية اللّهُ وَ جَعَلْنَا آية النّها وِ مُنْ مِلْ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ عَمَدُونَا آية اللّهُ وَ جَعَلْنَا آية النّها وَ مُنْ وَلَيْ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ

(۳۱۱۳۲) حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر دلاٹو نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا کہ ہیں نے خواب میں ایک سرخ مرغ کو دیکھا ہے کہ اس نے میرے ازار باندھنے کی جگہ میں تین ٹھوٹکیں ماری ہیں، میں نے اساء بنت عمیس سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے فر مایا کہ اگر آپ کا خواب بچا ہوا توایک عجمی آ دمی آپ کوٹل کرے گا۔

#### (۸)باب

#### باب

( ٣١١٤٧) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثِنَى يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبِيدَةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرُّوْيَا عَلَى ثَلَاثَةٍ : مِنْهَا تَخُويفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ بِهِ ابْنَ آدَمَ ، وَمِنْهُ الْأَمْرُ يُحَدِّثُ بِهِ نَفْسَهُ فِى الْيَقَظَةِ فَيرَاهُ فِى الْمَنَامِ ، وَمِنْهَا جُزْةً مِنْ سِنَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوقَةِ. (ابن ماجه ٢٩٠٤- ابن حبان ٢٠٣٢)

(۳۱۱۴۷) حفرت عُوف بن ما لک انتجی سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤفِظِ نَے فر مایا کہ خواب تین قتم کے ہوتے ہیں بعض خواب شیطان کی طرف سے ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں ،اوربعض وہ معاملات ہوتے ہیں جن کوآ دمی بیداری میں سوچہا ہے تو وہ خواب میں نظر آ جاتے ہیں ،اوربعض خواب نبوت کا چھیالیسوال حقیہ ہوتے ہیں۔

( ٣١١٤٨) حَدَّثَنَا هَوْذَةً بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الرُّوْيَا ثَلَاثُ : فَالْبُشْرَى مِنَ اللهِ ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ ، وَتَخْوِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُوْيًا تُعْمِيهُ ، فَلْيَقُصَّهَا إِنْ شَاءَ ، وَإِذَا رَأَى شَيْنًا يَكُرَهُهُ فَلاَ يَقُصَّهُ عَلَى أَحْدٍ وَلَيْقُمْ يُصَلِّى.

(بخاری ۱۷۷۲ مسلم ۱۷۷۳)

(۱۱۴۸) حفرت ابو ہریرہ رہی ہی ہی ہی ہی کہ بی کریم میڑھ کے قبر مایا کہ خواب تین قتم کے ہوتے ہیں ، بعض خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوتخبری ہوتے ہیں ، اور بعض خواب ولی کی باتیں ہوتی ہیں ، اور بعض خواب شیطان کی طرف سے ڈرانے کے لیے . ہوتے ہیں ، جبتم میں سے کوئی اچھاخواب دیکھے تو اس کو جا ہے کہ بیان کردے اگر اس کا جی جا ہے ، اور جب کوئی نا پندیدہ خواب دیکھے تو کسی کو خہتا کہ کی جا ہے ، اور جب کوئی نا پندیدہ خواب دیکھے تو کسی کو خہتا کہ کا کہ بیان کردے اگر اس کا جی جا ہے ، اور جب کوئی نا پندیدہ خواب دیکھے تو کسی کو خہتا ہے اور کھڑ اہو کرنماز پڑھ لے۔

( ٣١١٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :الرُّوْيَا ثَلَاثَةٌ :حُصُّورُ الشَّيْطَانِ ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالنَّهَارِ فَيَرَاهُ بِاللَّيْلِ ، وَالرُّوْيَا الَّتِي هِيَ الرُّوْيَا.

(۳۱۱۳۹) حضرت علقمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ جھاتھ نے فر مایا کہ خواب تین طرح کے ہیں بعض خواب شیطان کے آنے کی وجہ سے ہوتے ہیں ،اور بعض اوقات آدمی دن کے دفت اپنے دل سے باتیں کرتا ہے تو اس کورات میں دیکھتا ہے،اور بعض حقیقی خواب ہوتے ہیں۔

### ( ٩ ) ما ذُكِر عن عثمان رضى الله عنه في الرويا

### وہ روایات جوحضرت عثمان رہائئ سے خواب کے بارے میں مروی ہیں

( ٣١٥٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، فَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا دَاوُد ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أُمِّ هِلَالِ بِنْتِ وَكِيعٍ، عَنِ امْرَأَةٍ عُثْمَانَ ، فَالَتْ : أَغُفَى عُثْمَانَ ، فَلَمَّا السَّيْقَظَ قَالَ : إِنَّ الْقَوْمَ يَقْتُلُونَنِى ، قُلْتُ : كَلَّا يَا أَمِيرَ الْمُولَّةِ عُثْمَانَ ، قَالَ : فَقَالُوا : أَفُطِرُ عِنْدَنَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو وَعُمَرَ ، قَالَ : فَقَالُوا : أَفُطِرُ عِنْدَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو وَعُمَرَ ، قَالَ : فَقَالُوا : أَفُطِرُ عِنْدَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو وَعُمَرَ ، قَالَ : فَقَالُوا : أَفُطِرُ عِنْدَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو وَعُمَرَ ، قَالَ : فَقَالُوا : أَفُطِرُ عِنْدَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو وَعُمَرَ ، قَالَ : إِنَّكُ وَعُمَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو وَعُمَرَ ، قَالَ : فَقَالُوا : أَفْطِرُ عِنْدَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو وَعُمَرَ ، قَالَ : فَقَالُوا : أَفْطِرُ عِنْدَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو وَعُمَرَ ، قَالَ : إِنَّا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو وَعُمَرَ ، قَالَ : إِنِّنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَالِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَا يَالِيلُهُ مَا إِلَّهُ فَالُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَا يَالِيلُهُ وَسُلَّمَ وَلَا يَالِيلُهُ وَالَ : إِلَى اللَّهُ الْفُولُولُولُولُولُولُولُولَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۵۰۰) حضرت عثمان النافزو كى الميد سے روايت بى كەحضرت عثمان النافزو برالكى كى منيند طارى بوكى ، جب آپ بيدار بوئ آپ نے فر مايا كى كار من كى الله منظول كار كى بيدار بوئ آپ نے فر مايا بيل كے ميں نے رسول الله منظول كار من الله منظول كار كى باللہ منظول كار كى باللہ منظول كار كى باللہ منظول كار كى باللہ كى باللہ كار كى باللہ كى باللہ كار كى باللہ كى باللہ كار كى باللہ كى باللہ كى باللہ كار كى باللہ كار كى باللہ كار كى باللہ كى باللہ كار كى باللہ كار كى باللہ كار كى باللہ كار كى باللہ كى باللہ كار كى باللہ كى باللہ كار كى باللہ كى باللہ كى باللہ كار كى باللہ كى بائے كى بائے كے با

( ٣١١٥١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَوٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّ عُثْمَانَ أَصْبَحَ يُحَدِّثُ النَّاسَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ فِى الْمَنَامِ ، فَقَالَ : يَا عُثْمَان أَفْطِرُ عِنْدَنَا ، فَأَصْبَحَ صَانِماً وَقُتِلَ مِنْ يَوْمِهِ.

رکھااورای دن شہید ہو گئے۔

# (١٠) ما ذكِر عن أبِي هريرة رضى الله عنه فِي الرّؤيا

## وہ روایت جوحضرت ابو ہر رہے وٹاٹھئے سےخواب کے بارے میں نقل کی گئی ہے

( ٣١١٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :أُحِبُّ الْقَيْدَ فِي الْمَنَامِ ، وَأَكْرَهُ الْغُل، الْقَيْدُ ثِبَاتٌ فِي الْمَنَامِ الْفِطْرَةُ. اللَّبُنُ فِي الْمَنَامِ الْفِطْرَةُ.

(۱۵۲) حفرت محر مریشین ، حفرت ابو ہر رہ دری و سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا کہ میں خواب میں بیز یوں کو پہند کرتا ہوں اور گلے کے طوق کو تا پہند کرتا ہوں ، کیونکہ بیڑی دین میں ثابت قدمی کی علامت ہے ، اور حضرت ابو ہر رہ دوا تی نے فر مایا کہ خواب میں دودھ فطرت ہے۔

#### ( ١١ ) رؤياً عائِشة رضى الله عنها

#### حضرت عا ئشه شكالله مخاك خواب

( ٣١١٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :رَأَيْتَنِى عَلَى تَلَّ كَأَنَّ حَوْلِى بَقَرًا تُنْحَر ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : إنِ اسْتَطَعْبُ أَنْ لَا تَكُونِي أَنْتِ هِى فَافْعَلِى ، قَالَ : فَابْتُلِيت بِلَلِكَ رَحِمَهَا اللَّهُ.

(٣١١٥٣) حفرت عائشہ شئ فئون سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ ش نے اپنے آپ کوخواب میں ایک ٹیلے پر دیکھا اور میرے گرد بہت ک گائیں ذرح کی جارہی تھیں، حضرت مسروق نے فرمایا اگرآپ کے اندر طاقت ہے کہ آپ وہ نہ ہوتو ایسا ضرور کریں، لیکن حضرت عاکشہ شئ مذہ عن میں مبتلا ہوگئیں اللہ تعالی ان پر دحم فرمائے۔

( ٣١١٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ بَكُو السَّهُمِيُّ ، عَنْ حَاتِم بْنِ أَبِي صَغِيرَةٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَانِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّهَا قَتَلَتْ جَانًا ، فَأْتِيتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ ، فَقِيلَ لَهَا : أَمَا وَاللهِ لَقَدُ فَتَلْتِ مُسُلِمًا ، قَالَتُ : فَلِمَ يَدُخُلُ عَلَى أَزُواجُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقِيلَ لَهَا : مَا يَدُخُلُ عَلَيْكَ الَّا مُسَلِمًا ، فَالَتُ : فَلِمَ يَدُخُلُ عَلَيْ وَاللهِ لَقَدُ فَتَلْكَ اللهِ وَعَلَيْكِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ وَعَلَيْكُ اللهِ اللهُ عَلَيْكُ وَيَابُك ، فَأَصْبَحَتُ فَوْعَةً وَأَمَرَتُ بِاثْنَى عَشَرَ ٱلْفَا ، فَجعلَت فِي سَبِيلِ اللهِ .

(٣١١٥٣) حضرت عائشہ بنت طلحہ منی شیخن حضرت عائشہ ام المؤمنین شی ایشنا ہے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک سانپ کوتل کر دیا، چنانچہ ان سے خواب میں کہا گیا بخداتم نے ایک مسلمان کوتل کیا ہے، آپ نے فر مایا تو وہ نبی کریم مُرِفَضَعُ فَم کی از واج کے جمرول میں کیوں داخل ہواتھا ؟ ان سے کہا گیا کہ وہ آپ کے پاس اس وقت آتا ہے جب آپ اپنے کپڑوں میں ہوتی ہیں، چنانچہ آپ گھرا

كراميس اورباره ہزاراللہ كے رائے ميں خرچ كرنے كاحكم فرمايا۔

### ( ١٢ ) رؤياً خزيمة بن ثابتٍ رضى الله عنه

#### حضرت خزیمه بن ثابت والنفذ کے خواب

( ٣١١٥٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ أَبِى جَعُفَوِ الْحَطْمِيِّ ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ خُزَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ ، عَنُ أَبِيهِ : أَنَّهُ رَأَى فِى الْمَنَامِ كَأَنَّهُ يَسْجُدُ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الرُّوحَ لَيَلْقَى الرُّوحَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الرُّوحَ لَيَلْقَى الرُّوحَ ، فَلَا أَوْنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ

(۱۱۵۵) حضرت عمارہ بن فزیمہ بن ثابت اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ رسول اللہ مِنْ الله مِنْ اللهِ اللهِلْ اللهِ ال

(٣١١٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَلِى بُنُ زَيْدٍ وَأَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ :أَنَّ سَمُرَةَ بُنَ جُنْدُبٍ قَالَ لَأَبِى بَكُو :رَأَيْت فِى الْمَنَامِ كَأَنِّى أَفْتِلُ شَرِيطًا وَأَضَعُهُ إِلَى جُنْبِى وَنَقَدٌ يَأْكُلْنَهُ ، قَالَ : تَزَوَّجُ الْمَرَأَةُ ذَاتُ وَلَدٍ يَأْكُلُ كُسْبَكُ. قَالَ : وَرَأَيْت ثَوْرًا خَرَجَ مِنْ جُحْرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعُ يَعُودُ فِيهِ ، قَالَ : هَذِهِ الْمَرَأَةُ ذَاتُ وَلَدٍ يَأْكُلُ كُسْبَكُ. قَالَ : وَرَأَيْت ثَوْرًا خَرَجَ مِنْ جُحْرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعُ يَعُودُ فِيهِ ، قَالَ : هَذِهِ الْعَظِيمَةُ تَخُرُجُ مِنْ فِى الرَّجُلِ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرُدَهَا ، قَالَ : وَرَأَيْت كَأَنَّهُ قِيلَ :الدَّجَالُ يَخُرُجُ ، فَجَعَلْتُ الْعَظِيمَةُ تَخُرُجُ مِنْ فِى الرَّجُلِ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرُدَهَا ، قَالَ : وَرَأَيْت كَأَنَهُ قِيلَ :الدَّجَالُ يَخُرُجُ ، فَجَعَلْتُ الْعَظِيمَةُ تَخُورُ مَنْ فِى الرَّجُلِ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرُدَهَا ، قَالَ : وَرَأَيْت كَأَنَّهُ قِيلَ :الدَّجَالُ يَخُرُبُ ، فَالْتَفَت خَلْفِى فَقُورِجَتُ لِى الْأَرْضُ فَدَخَلْتُهَا ، قَالَ : تُصِيبُك فَحَمَّ فِى دِينِكَ ، وَالدَّجَالُ عَلَى إِثْرِكَ فَرِيبًا.

(۳۱۵۲) حضرت علی بن زید براتیجا اورا ابوعمران جونی براتیجا سے روایت ہے کہ حضرت سمرہ بن جندب براتی نے حضرت ابو بکر حقائق سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں رہتی بٹ رہا ہوں اور میں نے رہتی بٹ کراپنے پہلو میں رکھ دی، اور چھوٹی بھیٹریں اسے کھار ہی ہیں، حضرت ابو بکر جوائی نے فر مایا تم ایک لڑ کے والی عورت سے شادی کرو گے جوتم ہارا مال کھا جائے گی، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک بیل کو دیکھا کہ ایک سوراخ سے لگلا لیکن پھروہ اس کے اندر نہ جا سکا، حضرت ابو بکر جوائی نے جواب دیا کہ میہ بڑا بول ہے جوآ دی کے منہ سے نکلتا ہے لیکن وہ اس کو واپس لے جانے کی طاقت نہیں رکھتا، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے بید بھا کہ گو یا کہا جار ہا ہے کہ د جال نکل رہا ہے، میں د یواروں کے چھے چھپنے لگا، اچا تک میں نے اپنے چھے دیکھا کہ میں نے اپنے میں بھٹ گئی ہے،

چنانچہ میں اس میں داخل ہو گیا،حضرت ابو بکر مڑا ٹئو نے فر مایا کہ تختے تیرے دین میں مشکلات بیش آئیں گی اور د جال تیرے بعد عنقریب آ جائے گا۔

- (٣١١٥٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَكُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ :رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ يَأْكُلُ تَمْرًا ، فَكَتَبُتُ إِلَيْهِ :إِنِّى رَأَيْتُك تَأْكُلُ تَمْرًا وَهُوَّ حَلَاوَةُ الإِيمَان إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
- (۳۱۱۵۷) حضرت انس و این سے دوایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر والفو جھوہارے کھارہے ہیں ، چنانچہ میں نے ان کو خط لکھا کہ میں نے آپ کو چھوہارے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اوراس کی تعبیر ان شاءاللہ تعالیٰ حلاوت ایمان ہے۔
- ( ٢١١٥٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ زِيَادٍ الْعَدُوِيِّ ، قَالَ : رَأَيْت فِي النَّوْمِ كَأَنِّي أَرَى عَجُوزًا كَبِيرَةً عَوْرَاءَ الْعَيْنِ وَالْأَخْرَى قَدُّ كَادَتْ تَذْهَبُ عَلَيْهَا الْعَدُوِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا أَنْتِ ؟ قَالَتْ : الدُّنْيَا ، قُلْتُ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّك، قَالَ : قُلْتُ : مَا أَنْتِ ؟ قَالَتْ : الدُّنْيَا ، قُلْتُ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّك، قَالَ : قَالَتْ : الدُّنْيَا ، قُلْتُ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّك، قَالَ : قَالَتْ : الدُّنْيَا ، قُلْتُ : إِنْ سَرَّك أَنْ يُعِيذَكَ الله مِنْ شَرِّى فَأَيْفِضِ الدِّرْهَمَ.
- (۱۱۵۸) حفرت حمید بن هلال حفرت علاء بن زیاد عدوی سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ میں نے خواب میں ایک بوصیا کو دیکھا جس کی آنکھ کانی تھی ،اور دوسری آنکھ بھی ختم ہونے کے قریب تھی۔اس پر زبر جداور خوبصورت ترین زیور تھا، فر ماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا تو کون ہے؟ کہنے تکی میں دنیا ہوں ،میں نے کہا: میں تیرے شرسے اللہ کی بناہ جا ہتا ہوں ، کہنے تکی کہ اگر تو جا ہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجتے میرے شرسے نجات دیتو درہم سے نفرت کرو۔
- ( ٣١١٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزُوانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ ، فَقَالَ :بَيْنَ شَارِبٍ وَتَارِكٍ.
- ( ٣١١٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِم ، قَالَ :قِيلَ لِمُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ :إنَّ فُلاَنًا يَضُحَكُ ، قَالَ :وَلِمَ لَا يَضْحَكُ ، فَقَدُ ضَحِكَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْهُ ، حُدِّثُت أَنَّ عَانِشَةَ قَالَتُ :ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رُوْيَا قَصَّهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ ضَحِكًا مَا رَأَيْته ضَحِكَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ :وقَدْ عَلِمُت مَا الرُّوْيَا ، وَمَا تَأُويلُهَا ، رَأًى كَأَنَّ رَأْسَهُ قُطِعَ ، قَالَ : فَذَهَبَ يَتَبُعُهُ ، فَالرَّأْسُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو لَا يُدُرِكُهُ. وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو لَا يُدْرِكُهُ.

(۱۱۱۰) حفرت جریرین حازم سے روایت ہے کہ محد بن سرین ویشید سے کہا گیا کہ فلاں آدمی ہنتا ہے، آپ نے فر مایا وہ کول نہ ہنے؟ جبکداس سے بہترین وات بنی ہے، مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ ٹی ہن فائن نے فر مایا کہ رسول اللہ مِنْ فَقَافَةُ آیک آدمی کا خواب من کراس قدر ہنے کہ میں نے آپ کواس سے زیادہ کی چیز پر ہنتے ہوئے نہیں ویکھا محمہ بن سیرین فر ماتے ہیں کہ جھے عم ہے کہ کیا خواب تھا اور اس کی کیا خواب تھا اور اس کی کیا خواب تھا اور اس کی کیا خواب تھا کہ اس کا سرقلم کر دیا گیا ، اور وہ اس کے پیچھے بیچھے جارہا ہے ، تو سر سے مراد نی کریم فِرِ اَنْ بِی اور آدمی چا ہتا ہے کہ اپنے مسلم کے ذریعے رسول اللہ مِرَافِقَافَةُ کو پالے لیکن وہ آپ کونیس پاسکتا۔ مراد نی کریم فِرِ اُنْ مَا فَالَ : حَدَّ فَنَا حَدَّ اَنْ مَا فَالَ : أَنْ أَبُا مُوسَى الْاَشْعُورِ تَى ، أَوْ أَنْسًا قَالَ : رَائِنَ فِي الْمَنَامِ كَانَّي أَخَذُت جُوادٌ كُونِيرَةٌ فَسَلَكُتھا حَتَى انْتَهَيْت الَى جَبُلِ ، الْاَشْعُورِ تَى ، أَوْ أَنْسًا قَالَ : رَائِنَ فِي الْمَنَامِ كَانِّي أَخَذُت جُوادٌ كُونِيرَةً فَسَلَكُتھا حَتَى انْتَهَيْت الَى جَبُلِ ، الْالْسُعُورِ تَى ، أَوْ أَنْسًا قَالَ : رَائِتُ فِي الْمَنَامِ كَانِّي أَخَذُت جُوادٌ كَوْنِيرَةً فَسَلَكُتھا حَتَى انْتَهَيْت الَى جَبُلِ ،

الْأَشْعَرِئَ ، أَوْ أَنَسًا قَالَ : رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَأَنَّى أَخَذْت جَوَادَّ كَثِيرَةً فَسَلَكْتَهَا حَتَى الْتَهَيْت الَى جَبَلٍ ، الْأَشْعَرِئَ ، أَوْ أَنَسًا قَالَ : رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَأَنِّى أَخَذْت جَوَادَّ كَثِيرَةً فَسَلَكْتَهَا حَتَى الْتَهُيْتِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ الْجَبَلِ ، وَأَبُو بَكُرِ إِلَى جَنْبِهِ وَجَعَلَ يُومٍ ، بِيدِهِ إلَى عُمَر ، فَقَالَ : مَا كُنْت أَنْعَى فَقُلْتُ : أَلَا تُكْتَبُ بِهِ إلَى عُمَر ، فَقَالَ : مَا كُنْت أَنْعَى إلَى عُمَر نَفْسَهُ. إلى عُمَر نَفْسَهُ.

(۱۱۷۱) حضرت انس بن ما لک و انتی ہے دوایت ہے کہ حضرت ابوموی اشعری و انتی نے یا خود حضرت انس و انتی نے فرمایا کہ میں نے خواب میں و یکھا کہ بہاڑ کے او پر رسول نے خواب میں و یکھا کہ بہاڑ کے او پر رسول اللہ مِنافِظَةً ہیں اور آ ب کے بہلو میں حضرت ابو بکر صدیق والتی ہیں ، اور وہ حضرت عمر و التی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ، میں نے کہا اللہ وانا البہ د اجعون ، واللہ حضرت عمر و التی تو فوت ہوگئے ، میں نے کہا کیا آپ بین خواب حضرت عمر و التی کی کے کا سیکھ کر نہیں سنا تا۔

بھیج دیتے ؟ انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت عمر و التی کی و فات کی خبر نہیں سنا تا۔

( ٢١١٦٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابُنَ عُمَرَ رَأَى رُؤْيَا : كَأَنَّ مَلكًا انْطَلَقَ بِهِ إِلَى النَّارِ ، فَلَقِيَةُ مَلَكٌ آخَرُ وَهُوَ يَزَعُهُ ، فَقَالَ : لَمْ تُرَعُ ، هَذَا نِعْمَ الرَّجُلُ لَوْ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ : وَقَدِ انْتَهَى بِى إِلَى جَهَنَّمَ وَأَنَا أَقُولُ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ، قَالَ : وَقَدِ انْتَهَى بِى إلَى جَهَنَّمَ وَأَنَا أَقُولُ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ، فَإِذَا هِى ضَيِّقَةٌ كَالْبَيْتِ أَسْفَلُهُ وَاسِعٌ وَأَعْلَاهُ ضَيِّقٌ ، وَإِذَا رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَعْرِفُهُمْ مُنَكَسُونَ بِأَرْجُلِهِمْ.

(بخاری ۱۵۲۱ مسلم ۱۹۲۸)

(۱۱۹۲) مفزت نافع ہے روایت ہے کہ حفزت ابن عمر دو تئونے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ان کو دوز خ کی طرف لے کر چلا، اس کو دوسرا فرشتہ ملا اور وہ اس فرشتے کو منع کرنے لگا، اور اس نے مجھے کہا آپ ڈریے نہیں، میخف کیا ہی بہترین آ دمی ہے اگر رات کا پچھ حصہ نماز پڑھا کرے، رادی فرماتے ہیں کہ آپ اس کے بعد رات کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ وہ مجھے جہنم کے قریب لے گیا اور میں کہدر ہاتھا کہ میں آگ سے اللہ کی بناہ جا ہتا ہوں، میں نے دیکھا کہ وہ ایک کمرے کی مانند ہے جس کا نحیلا حصہ کشادہ اور اور پر کاحقہ تنگ ہو، اور میں نے دیکھا کے قرایش کے بہت سے آ دمی اوند ھے منہ اس میں پڑے ہیں

جن کومیں پہچا نتا ہوں۔

### (١٣) ما حفِظت فِيمن عَبَّر مِن الفقهاءِ

### وہ روایات جو مجھے فقہاء کے خوابوں کی تعبیر دینے کے بارے میں یا دہیں

( ٣١١٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيَّ يَقُولُ : إِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَى مَجْلِسِي هَذَا أَنِّي رَأَيْت كَأْنِي أَقْسِمُ رَيْحَانًا بَيْنَ النَّاسِ ، فَذَكُرْت ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيُّ ، فَقَالَ : إِنَّ الرَّيْحَانَ لَهُ مَنْظُرٌ وَطَعْمُهُ مُرٌّ.

(٣١١٦٣) حضرت سفیان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم تیمی کوییفرماتے ہوئے سنا کہ جھے میری اس مجلس پراس بات نے مجبور کیا کہ میں نے خواب میں ویکھا کہ میں لوگوں میں ''ریحان'' پھول تقسیم کررہا ہوں، میں نے یہ خواب ابراہیم خنی سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ریحان کی صورت بہت خوشنما ہوتی ہے لیکن اس کا ذا لَقد کر واہوتا ہے۔

( ٣١١٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شِبُلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَعَلَمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْآحَادِيثِ ﴾ قَالَ:عِبَارَةُ الرُّؤُيَا.

(٣١١٦٣) حفرت مجاہد سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ﴿ وَعَلَّمْتَنِی مِنْ تَأْوِیلِ الْاَحَادِیثِ ﴾ سے مراد فوایوں کی تعبیر ہے۔ ( ٢١١٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْلٍ ، عَنْ أَبِی سِنَان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ : أَنَّهُ سَمِعَ قَوْمًا یَذُکُرُونَ رُوْیَا وَهُوَ یُصَلّی ، فَلَمَّا انْصَرَفَ سَأَلُهُمْ عنها فَكَتَمُوهُ ، فُقَالَ : أَمَا أَنَّهُ جَاءَ تَأْوِیلُ رُوْیَا یُوسُفَ بَعْدَ أَرْبَعِینَ . یَعْنِی :سَنَةً.

(۱۱۷۵) حفرت عبدالله بن شداد ہو ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کے انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کو خواب بیان کرتے ہوئے سنا، جب آپ نماز ہے فارغ ہوئے تو ان سے اس خواب کے بارے میں پوچھا، انہوں نے چھپالیا، آپ نے فر مایا: خبر داریوسف علائِنا کا کے خواب کی تعبیر جالیس سال بعد ظاہر ہوئی۔

( ٣١١٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌّ مُحَمَّدًا ، قَالَ :رَأَيْتُ كَأَنِّى آكُلُ خَبِيصًا فِى الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ :الْخَبِيصُ حَلَالٌ ، وَلاَ يَحِلُّ لَك الْأَكُلُ فِى الصَّلَاةِ ، فَقَالَ لَهُ :تُقَبِّلُ امْرَأَتَكَ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قَالَ :نَعَمْ، قَالَ :فَلاَ تَفُعُلُ.

(٣١١٦٢) حضرت ابوب بيشين سے روايت ہے كہ ايك آ دمى نے محمد بن سيرين سے سوال كيا كہ ميں نے خواب ميں ديكھا ہے كہ ميں نماز ميں ' خبيص''نامى حلوا كھار ہا ہوں ، آپ نے فرمايا خبيص حلال ہے ، كيكن تمہارے ليے نماز ميں كھانا حلال نہيں ہے ، آپ نے اس سے پوچھا كہ كياتم روزے ميں اپنى بيوى كا بوسہ ليتے ہو؟ اس نے كہا تى ہاں! آپ نے فرمايا ايسانہ كيا كرو۔

( ٢١١٦٧ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ رُوْيَا يُوسُفَ

۔ (۳۱۱۷۷) حضرت ابوعثمان حضرت سلمان بڑائٹھ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت یوسف عَلاِیَلاً کے خواب اور اس کی تعبیر کے

درمیان چالیس سال کا فاصلہ۔

( ٣١١٦٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا إِذَا رَأَى أَحَدُهُمُ مَا يَكُرَهُ ، قَالَ : كَانُوا إِذَا رَأَى أَحَدُهُمُ مَا يَكُرَهُ ، قَالَ : أَعُوذُ بِمَا عَاذَتُ بِهِ مَلاَئِكَةُ اللهِ وَرَسُولُهُ مِنْ شَرِّ مَا رَأَيْت فِي مَنَامِي أَنْ يُصِيئِني مِنْهُ شَيْءٌ فَى أَكْرَهُهُ فِي الذَّنْيَا وَالآخِرَةِ.

(۱۱۸۸) حضرت عبداللہ بن عون حضرت ابراہیم ہے روایت کرتے ہیں کہ جب سلف صالحین خواب میں کوئی ٹاپیندیدہ چیز دیکھتے تو بیدعا کرتے کہ میں بناہ چاہتا ہوں اس ذات کی جس کی بناہ میں ہے اللہ کے فرشتے اوراس کے رسول اوراس خواب کے شرسے جو میں نے دیکھا ہے ،اس بات ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں کوئی ایسا نقصان پہنچے جس کو میں ناپیند کرتا ہوں۔

( ٣١١٦٩ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُكَيْرِ بُنُ أَبِي السُّمَيْطِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بُنَ سِيرِينَ وَسُئِلَ عَنْ

رُجُلٍ رَأَى فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ مَعَهُ سَيْفًا مُخْتَرِطةً ، فَقَالَ : وَلَدٌّ ذَكَرٌ ، قَالَ : انْدَقَ السَّيْفُ ، قَالَ : يَمُوتُ.

قَالَ : وَسُنِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنِ الْحِجَارَةِ فِي النَّوْمِ ، فَقَالَ : قَسُورَةٌ.

وَسُيْلٍ عَنِ الْحَشَٰبِ فِي النَّوْمِ ، فَقَالَ : نِفَاقٌ.

(۳۱۱۲۹) بگیر بن الی السمیط ویشید سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے محد بن سیرین ویشید کو یہ فرماتے ہوئے سا جبکدان سے ایسے آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا تھا جس نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس کے پاس تکوار ہے جس کو وہ نیام سے باہر نکال رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فدکراولا دہے، اس آدمی نے کہا کہ پھروہ تکوارٹوٹ گئ، آپ نے فرمایا کہ وہ پچرم جائے گا۔

رادی فرماتے ہیں کہ محمد بن سیرین بالٹیلا سے خواب میں پھرد کیھنے کی تعبیر پوچھی گئی توانہوں نے فرمایا کہ بخت دلی ہے،اور ان سے خواب میں لکڑی دیکھنے کی تعبیر پوچھی گئی تو فرمایا کہ نفاق ہے۔

( ٣١١٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَأَى ضَوْنًا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ :لَوْ كَانَ هَذَا خَيْرًا نَظَرَ إِلَيْهِ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۵۰۱۳) حضرت ابراہیم پر اپنے بین کہ کمہ بن سیرین براتی ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے درمیانی شب میں روشنی دیکھی ، آپ نے فر مایا کدا گریہ بھلائی کی چیز ہوتی تو اس کو مجمد مِلْاَفْتِكَافِیَا کے صحابہ ضرور د یکھتے۔

( ٣١١٧١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ ، قَالَ :قَالَ صِلَةُ بُنُ أَشْيَمَ :رَأَيْت فِي النَّوْمِ كَأَنِّى فِي رَهُطٍ ، وَكَانَ رَجُلٌ خَلْفِي مَعَهُ السَّيْفُ شَاهِرُهُ ، قَالٌ :كُلَّمَا أَتَى عَلَى أَحَدٍ مِنَّا ضَرَبَ رَأْسَهُ فَوَقَعَ ، ثُمَّ يَفَعُدُ فَيَعُودُ كَمَا كَانَ ، قَالَ :فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ مَتَى يَأْتِي عَلَى فَيصُنَعُ بِي ذَاكَ ، قَالَ :فَأَتَى عَلَى فَضَرَبَ رَأْسِي فَوَقَعَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَأْسِي حِينَ أَخَذْته أَنْفُضُ عَنْ شَفَتَى التُّرَابَ ، ثُمَّ أَخَذْته فَأَعَدْته كَانَ.

( ٣١١٧٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : قَالَ صِلَةُ : رَأَيْت أَبَا رِفَاعَةَ بَعْدَ مَا أُصِيبَ فِي النَّوْمِ عَلَى نَاقَةٍ سَرِيعَةٍ ، وَأَنَا عَلَى جَمَلٍ ثَفَالَ قَطُوفٍ ، وَأَنَا آخِذ عَلَى أَثْرِهِ ، قَالَ : فَيُعَوِّجُهَا عَلَى، فَأَقُولُ : الآنَ أُسُمِعُهُ الصَّوْتُ ، فَسَرَّحَهَا ، وَأَنَا أَتُبُعُ أَثَرَهُ ، قَالَ : فَأَوَّلُت رُوْيًا يَ آخُذُ طَرِيقَ أَبِي رِفَاعَةَ وَأَنَا أَتُبُعُ أَثَرَهُ ، قَالَ : فَأَوَّلُت رُوْيًا يَ آخُذُ طَرِيقَ أَبِي رِفَاعَة وَأَنَا أَكُدُ الْعَمَلَ بَعْدَهُ كُذًا . (حاكم ٣٣٢)

(۱۱۷۲) حضرت جمید بن حلال سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ میں نے حضرت رفاعہ کوان کے قل ہونے کے بعد خواب میں و یکھا کہ ایک تیز رفقار اور غی اور ہیں اور ہیں اور ہیں اور ہیں ایک ست رفقار چھوٹے قدم رکھنے والے اونٹ پر سوار ہوں اور ان کے ہیجھے چلا جار ہا ہوں وہ میری طرف او خنی کوموڑ لیتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اب میں ان کو آ واز سنا سکتا ہوں ، بھر انہوں نے اوغنی کو چلا ویا ہوں میں ان کے پیچھے چلا مار ہا ہوں ، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خواب کی یتجیر لی کہ ابور فاعہ کے راستہ پر چلوں گا اور میں ان کے بعد کام کرنے میں خوب کوشش کروں گا۔

( ٣١١٧٣ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ : أَنَّ أَبَا ثَامِرٍ رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ : وَيْلٌ لِلْمُتَسَمِّنَاتِ مِنْ فَتَرَةٍ فِي الْعِظَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۳۱۱۷۳) حضرت ثابت سے روایت ہے کہ ابو ثامر نے خواب میں دیکھا کہ ہلاکت ہے اپنے جسم کوموٹا کرنے والی عورتوں کے لیے قیامت کے بڑے بڑے کاموں میں کمزوری کی۔

تم كتاب الرؤيا والحمد لله رب العالمين (وصلى الله على سيدنا محمد و آله وسلم) ( كتاب الركيا كمل موكى) (والحمد لله رب العلمين)



### (١) ما ذكِر مِن حدِيثِ الأمراءِ والدّخول عليهم

وه روایات جوام راء کی با توں اور ان کے در باروں میں داخل ہونے کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں ( ۲۱۱۷٤) حَدَّثَنَا حُسَیْنُ بْنُ عَلِیِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : دَخَلَ شَقِیقٌ عَلَی الْحَجَّاجِ فَقَالَ : مَا اسْمُك ؟ قَالَ : مَا بَعْثَ إِلَیْ الْمَیلُ عَلَی بَعْضِ عَمَلِی ، قَالَ : فَقَالَ : أَمَا إِلَی بَعْضِ عَلَی بَعْضِ عَمَلِی ، قَالَ : فَقَالَ : أَمَا إِلَی أَنْ أَسْتَعِینَ بِكَ عَلَی بَعْضِ عَمَلِی ، قَالَ : فَقَالَ : أَمَا إِلَی أَنْ أَسْتَعِینَ بِكَ عَلَی بَعْضِ عَمَلِی ، قَالَ : فَقَالَ : أَمَا إِلَی أَنْ أَسْتَعِینَ بِكَ عَلَی بَعْضِ عَمَلِی ، قَالَ : فَقَالَ : أَمَا إِلَی أَنْ أَسْتَعِینَ بِكَ عَلَی بَعْضِ عَمَلِی ، قَالَ : فَقَالَ : أَمَا إِلَی أَنْ أَسْتَعِینَ بِكَ عَلَی بَعْضِ عَمَلِی ، قَالَ : فَقَالَ : أَمَا إِلَی الْمَیْتَعِینَ بِکَ عَلَی بَعْضِ عَمَلِی ، قَالَ : فَقَالَ الْمَیْتَعِینَ بِکَ عَلَی بَعْضِ عَمَلِی ، قَالَ : فَقَالَ : أَمَا إِلَی الْمُعْتَى بَعْضِ عَمَلِی ، قَالَ : فَقَالَ : أَمَا إِلَی اللّٰ مِنْ عَلَی بَعْضِ عَمَلِی ، قَالَ : فَقَالَ : أَمْ اللّٰ عَلَى بَعْضِ عَمَلِی ، قَالَ : فَقَالَ : أَمْ اللّٰ عَلَى بَعْضِ عَمَلِی ، قَالَ : فَقَالَ : أَمْ اللّٰ عَلَى بَعْضِ عَمَلِی ، فَالَ : فَالَ : فَالَ اللّٰ عَلَى بَعْضِ عَلَى بَعْضِ عَمَلِی ، فَالًى الْمَالَ الْمَالَ الْمَالِيْ الْمَالِي الْمَالِي الْمَعْظِى اللّٰ الْمَالِي الْمَالَ الْمَالَ الْمَالِي الْمَالَ الْمَالِي الْمَالَى الْمَالَ الْمَالَ الْمَالِي الْمَالَ الْمَالِي الْمَالَ الْمَالِي الْمَالَى الْمَالَ الْمَالَ الْمَالِي الْمَالَ الْمَالِي الْمَالَ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَى الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَى الْمَالَ الْمَالَ الْمَالِي الْمَالَى الْمَالَ الْمَالِي اللّٰمَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَا اللّٰمَالَ الْمَالَ اللّٰمَالَ اللّٰمَالَ اللّٰمَالَ اللّٰمَالَ اللّٰمَالَ اللّٰمَالَ اللّٰمَالِي اللّٰمَالَ اللّٰمَالَ اللّٰمَالَ اللّٰمَالِي اللّٰمِلْمَ اللّٰمَالِي اللّٰمَالِمَ اللّٰمَالَ اللّٰمَالِم

(۳۱۱۷) حضرت حسین بن علی سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ عبد الملک نے فرمایا کہ شقیق مراثیم ہجاج کے پاس تشریف لائے ،
عجاج نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ امیر نے میرانام جانے سے پہلے مجھے نہیں بلایا، تجاج نے کہا میں چاہتا ہوں کہ
آپ سے اپنے بعض کا موں میں مدولوں ، راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے تیرے پاس اپنی جان کا خوف ہے ، چنا نچہ
انہوں نے اس کے کام سے معذرت جا ہی اور تجاج نے ان کی معذرت قبول کرلی ، راوی فرماتے ہیں کہ جب وہ اس کے پاس
سے نکلے تو کھڑے ہو کر فرمانے گے کہ بیا سی طرح ، حکلف اندھا بنتارہے گا ، راوی کہتے ہیں کہ بجاج نے کہا: شخ کوسیدھا کرو، شخ
کوسیدھا کرو۔

( ٢١١٧٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، قَالَ : بَعَثَ ابْنُ أَوْسَطَ بِالشَّغْبِيِّ إِلَى الْحَجَّاجِ وَكَانَ عَامِلاً عَلَى الرَّى ، قَالَ : فَعَذَلَهُ ابْنُ أَبِى مُسْلِمٍ وَكَانَ الَّذِى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ لَطِيفًا ، قَالَ : فَعَذَلَهُ ابْنُ أَبِى مُسْلِمٍ وَكَانَ الَّذِى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ لَطِيفًا ، قَالَ : فَعَذَلَهُ ابْنُ أَبِى مُسْلِمٍ ، وَقَالَ : إِنِّى مُدْخِلُكُ عَلَيْهِ . إِنْ ضَحِكَ فِي وَجُهِكَ فَلَا تَضْحَكَنَّ ، قَالَ : فَأَدْخِلَ عَلَيْهِ .

(۱۱۷۵) حضرت ابن ابجر پیشین سے روایت ہے کہ ابن اوسط نے شععی پیشین کو تجاج کے پاس بھیجا جبکہ وہ رہے کا گورز تھا راوی فر ماتے ہیں کہ ان کو ابن البی مسلم کے پاس بہنچا یا گیا ، ان دونوں کے درمیان خوشکوار تعلقات تھے، ابن البی مسلم نے ان کو ملامت کی اور کہا کہ میں آپ کوامیر کے پاس بہنچا تا ہوں اگر امیر تیرے سامنے ہننے تو تم مت ہنسنا ، راوی کہتے ہیں اس کے بعد ان کو تجاج کے پاس بہنچا یا گیا۔

( ٣١١٧٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ النَّخَعِ ، عَنْ جَلَّتِه ، قَالَتْ : كَانَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ مُسْتَخْفٍ عِنْدَ أَبِيك زَمَنَ الْحَجَّاجِ فَأَخُرَجَهُ أَبُوك فِي صُنْدُوقِ إِلَى مَكَّةَ.

(۱۷۱۲) قبیلے نخع کے ایک بزرگ اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ان سے فرمایا کہ حجاج کے زمانے میں سعید بن جبیر واثیر تیرے باپ کے پاس رو پوش تھے، آپ کے والدان کوایک صندوق میں ڈال کر مکہ مکرمہ لے گئے۔

( ٣١١٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ وَهُوَ يَخُطُبُ :يَا أَهُلَ الْكُوفَةِ ، أَعْزِمُ عَلَى مَنْ سَمَّانِى أَشْعَرَ بَرَكاً لَمَا قَامَ ، فَتَحَرَّجَ عَدِيٌّ مِنْ عَزْمَتِهِ ، فَقَامَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّهُ لَذُو نَدبَة الَّذِى يَقُومُ فَيَقُولُ :أَنَا الَّذِى سَمَّيْتُك ، قَالَ ابْنُ عَوْن :وَكَانَ هُوَ الَّذِى سَمَّاهُ.

(۱۱۵۷) حضرت محمد بینی سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ولید بن عقبہ نے خطبے کے دوران کہاا ہے اہل کوفہ! میں لازم کرتا ہوں اس محض پر جس نے بچھے'' سینے کے گھنے بالوں والا''کانام دیا ہے کہ وہ کھڑا ہوجائے، چنا نچاس کے اس لازم کرنے سے بریثان ہو گئے ،اوراس کو کہا کہ جو آ دمی کھڑا ہوکر بیا قرار کرے گا کہ میں نے آپ کو بینام دیا ہے وہ قبل کر دیا جائے گا ،ابن عون فرماتے ہیں کہ عدی نے بی اس کو بینام دیا تھا۔

( ٣١١٧٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ ٱبْجَرَ ، قَالَ :كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ ، قَالَ :فَخَرَجَ عَلِيٌّ مَرَّةً وَمَعَهُ عَقِيلٌ ، قَالَ :وَمَعَ عَقِيلٍ كَبْشٌ ، قَالَ :فَقَالَ عَلِيٌّ :عضَّ أَحَدُنَا بِذِكْرِهِ ، قَالَ :فَقَالَ عَقِيلٌ :أَمَّا أَنَا وَكَبْشِي فَلَا.

(۱۱۷۸) عبدالملک بن ابجر ویشید سے روایت ہے کہ لوگ باتنی کررہے تھے کہ اس دوران حفرت علی ویڑھی نکے ،ان کے ساتھ عقبل تھے اور عقبل کے ساتھ دنبہ تھا، راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی ویٹھ نے فر مایا کہ ہم میں سے کسی کی برائی کی جار ہی ہے، حضرت عقبل نے فر مایا کہ میری اور میرے دنبہ کی تو بہر حال نہیں کی جارہی۔

( ٣١١٧٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ مُجَمِّع ، قَالَ : ذَخَلَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى لَيْلَى عَلَى الْحَجَّاجِ ، فَقَالَ لِجُلَسَانِهِ : إِذَا أَرَدْتُمُ أَنْ تَنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ يَسُبُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ فَهَذَا عِنْدَكُمْ ، - يَغْنِى : عَبْدَ الرَّحْمَن - ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَعَاذَ اللهِ أَيُّهَا الْآمِيرُ أَنْ أَكُونَ أَسُبُّ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ لَيَحْجُزنِى عَنْ ذَلِكَ الرَّحْمَن - ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَعَاذَ اللهِ أَيُّهَا الْآمِيرُ أَنْ أَكُونَ أَسُبُّ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ لَيَحْجُزنِى عَنْ ذَلِكَ ثَلَاث آيَاتٌ فِى كِتَابِ اللهِ ، قَالَ اللَّهُ : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَتَغُونَ ثَلَاثَ آيَاتٌ فِى كِتَابِ اللهِ ، قَالَ اللَّهُ : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَتَغُونَ

فَضُلاً مِنَ اللهِ وَرِضُواناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ قَالَ :فَكَانَ عُثْمَان مِنْهُمْ ، قَالَ :ثُمَّ قَالَ : ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّوُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَيْلِهِمْ ﴾ ، فَكَانَ أَبِى مِنْهُمْ : ﴿وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ ﴾ فَكُنْت مِنْهُمْ ، قَالَ :صَدَقْت.

(۱۱۷۹) حضرت بحمع بیشید سے روایت ہے کہ عبد الرحلٰ بین بیشید تجانے کے پاس شریف لائے تو تجاج نے اپنی ہم نینوں سے کہا کہ اگرتم چاہو کہ اس آوی کو دکھ لوجو حضرت امیر الموسین عثان جائی کو گالی دیتا ہے تو یہ عبد الرحمٰ تہارے پاس ہیں ان کو دکھ لوہ حضرت عبد الرحمٰ تعبد الرحمٰ تعبد الرحمٰ تعبد الرحمٰ تعبد الرحمٰ تعبد المحرف وقت بین اللہ کو بیا ہم اللہ کو بیا ہم اللہ کو بیا ہم اللہ کو بین سے کہ بین کو بین اللہ کو بین کو اللہ کو بین اللہ کو بین کو بین اللہ تعالی کا فضل اور اس کی میں اور ایمان کی بین میں اور ایمان کی بین میں اور ایمان میں کہ بین کو بین

( ٣١٨٠ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي وَهُبٍ ، عَنْ عَطاءِ بْنِ النَّسَائِبِ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ : مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قَالَ :قُلْتُ : مِنْ قَوْمٍ يُبْغِضُهُمُ النَّاسُ : مِنْ ثَقِيفٍ.

( ۳۱۱۸ ) عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ مجھ سے ابوج عفر محمد بن علی نے بوچھا کہتم کن لوگوں میں سے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا: ان لوگوں میں سے جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں ، لینی ثقیف ہے۔

( ٣١١٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :قَالَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ لِعَلِيٌّ :اكْتُبُ إلَى هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ بِعَهْدِهِمَا إلَى الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ ، يَعْنِى الزَّبَيْرَ وَطَلْحَةَ ، وَاكْتُبُ إلَى مُعَاوِيَةَ بِعَهْدِهِ إلَى الشَّامِ فَإِنَّهُ سَيَرُضَى بِعَهْدِهِمَا إلَى الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ ، يَعْنِى الزَّبَيْرَ وَطَلْحَةَ ، وَاكْتُبُ إلَى مُعَاوِيَةَ بِعَهْدِهِ إلَى الشَّامِ فَإِنَّهُ سَيَرُضَى مِنْكَ بِذَلِكَ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : فَلَمَّا كَانَ بَعُدُ لَقِى الْمُغِيرَةُ مُعَاوِيَةً ، وَاللّهِ مَا وَقَى شَرَّهَا كَانَ بَعُدُ لَقِى الْمُغِيرَةُ مُعَاوِيَةً ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً ، فَالَ اللّهِ مَا وَقَى شَرَّهَا إلاَّ اللّهُ.

(۳۱۱۸۱) حفرت ابوموی رفیعید روایت کرتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ ولیٹو نے حضرت علی ولیٹو سے فرمایا کہ ان دو آ دمیوں لینی زبیر ولیٹو اور طلحہ ولیٹو کو کو فداور بصرہ کی ولایت لکھ دواور حضرت معاویہ ولیٹو کوشام کی ولایت لکھ دو، اس طرح وہ آپ سے راضی ہو جا کیں گے، حضرت علی ولیٹو نے فرمایا میں اپنے دین میں گھٹیا کام کرنے والانہیں ہوں، راوی کہتے ہیں کہ بعد میں حضرت مغیرہ دی ٹیز حضرت معاویہ دی ٹیز سے ملے تو حضرت معاویہ ڈی ٹیز نے ان سے بو چھا کہ کیاوہ بات کہنے والے آپ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں! آپ نے فر مایا بخدااس بات کے شرسے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچاسکا۔

( ٣١١٨٢ ) حَٰذَنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : كَتَبَ زِيَادٌ إِلَى عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ : مِنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَجَاءَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيْهِ : ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ فَكَتَبَت إِلَيْه : مِنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى زِيَادٍ الْنِهَا.

(۱۱۸۲) حضرت ابوموی بیشین سے روایت ہے کہ زیاد نے حضرت ام المؤمنین عائشہ میں نیافی کی طرف اس طرح خط لکھا:'' زیاد بن الی سفیان کی طرف سے .....''، اس امید پر کہ وہ بھی اس کو'' ابن الی سفیان' ککھیں گے، راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے جواب میں لکھا،''ام المؤمنین عائشہ کی طرف سے اس کے بیٹے زیاد کی طرف''

( ٣١١٨٣ ) حَدَّثْنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَلِيٍّ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ ، قَالَ :مَا جَالَسْت فِي أَهْلِ بَيْتِهِ مِثْلَهُ : يَعْنِي :عَلِي بُن حُسَيْنِ.

(٣١١٨٣) حضرت ابن اسلم سے روایت ہے فر ماتے ہیں كہ میں نبى كريم مَؤْفِظَةُ كالل بيت ميں على بن حسين جيسے كمی مخف كے مال بيت ميں على بن حسين جيسے كمی مخف كے مال بيت ميں على بن حسين جيسا۔

( ٣١١٨٤ ) حَلَثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِلْحَسَنِ :يَا أَبَا سَعِيدٍ وَاللهِ مَا أَرَاكَ تَلْحَنُ ، قَالَ :ابْنَ أَخِي قَدْ سَبَقْتُ اللَّحْنَ.

(۳۱۱۸۴) حضرت ابومویٰ ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت حسن سے کہا کہ اے ابوسعید! خدا کی قتم میں آپ کو کلام میں غلطی کرتا ہوانہیں دیکھتا، انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بھتیج! میں کلام کی غلطی سے آ گے گزرگیا ہوں۔

( ٣١٨٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ خَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ: حَدَّثِنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ شَدَّادٍ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ : أَلَا أُعجِّبُك ! قَالَ : إِنِّي يَوُمًّا فِي الْمَنْزِلِ وَقَدُ أَخَدُت مَضْجِعِي لِلْقَائِلَةِ إِذْ قِيلَ : وَكُلُ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ : أَلاَ أُعجِّبُك ! قَالَ : إِنِّي يَوُمًّا فِي الْمَنْزِلِ وَقَدُ أَخَدُت مَضْجِعِي لِلْقَائِلَةِ إِذْ قِيلَ : وَجُلُ بِالبَّابِ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا جَاءَ هَذَا هَلِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِحَاجَةٍ ، أَذْخِلُوهُ ، قَالَ : فَدَخُلَ ، قَالَ : قُلْتُ : لَك حَاجَةٌ ؟ قَالَ : مَنَى يُبْعَثُ حَتَى يَبْعَثُ حَتَى يَبْعَثُ حَتَى يَبْعَثُ اللّهُ مَنْ فِي الْقُبُورِ! قَالَ : فَقَالَ : تَقُولُ مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ الْحَمُّقَى ! قَالَ : قُلْتُ : أَخُرِجُوا هَذَا عَنِي.

(۱۱۸۵) حضرت عبدالله بن شداد فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس دی نے فرمایا کیا میں تہمیں تعجب میں ڈالنے والی بات نہ بتاؤں؟ پھر فرمانے گئے کہ میں ایک دن اپنے گھر میں تھا اور قیلو لے کے لیے بستر پرلیٹ چکا تھا، بچھے کہا گیا کہ دروازے پرایک آدی ہے، میں نے کہا پی حض اس وقت کی ضرورت سے بی آیا ہوگا ،اس کواندر بھیج دو، کہتے ہیں کہ وہ اندر داخل ہوا، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آپ کس ضرورت سے آئے ہیں؟ وہ کہنے لگا آپ ان صاحب کو قبر سے کب نکالیں گے؟ میں نے کہا: کون سے آدی کو؟ میں نے کہا: کون سے آدی کو؟ کہنے لگا حضرت علی کو، میں نے کہا ان کو قبر سے اس کا جب اللہ تعالی قبر والوں کواٹھا کیں گے، فرماتے ہیں کہ وہ کہنے

لگاکیا آپ بھی ایس بات کہتے ہیں جو یہ یوقو ف لوگ کہتے ہیں؟ میں نے کہااس آدی کومیرے یاس سے نکال دو۔

( ٣١١٨٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ ، قَالَ : انتهى الشعبى إلى رجلين وهما يغتابانه ويقعان فيه ، فقال :

ھنِیٹا مَرِیٹا عَیْر دَاءِ مُنحامِرِ لِعَدَّةَ مِنْ أَعْرَاضِنا مَا اسْتَحَلَّتِ (۳۱۱۸۲) حفرت عبدالملک بن ابجربیان فرماتے ہیں کشعبی دوآ دمیوں کے پاس پہنچ جوان کی نیبت میں مصروف تضاوران کی برائیاں کررہے تھے۔انہوں نے فرمایا

عُرِّ هَ كَ لِيَخُوشُ ذَا لَقَدَاور خُوشُكُوار بِين مَارى عُرْ تَيْنُ اور آبروكِين جواس نے طال بجھ لى بين بغيركى يَارى كـ ـ ( ٣١١٨٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ ، قَالَ : لَمَّا دَخَلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَلَى الْحَجَّاجِ ، قَالَ : أَنْ الْمَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِنِّى فَاتِلُك ، قَالَ : لَكِنْ فَتَلْتَنِى ، لَقَدُ أَصَابَتْ أُمِّى السَّعِى . لَقَدُ أَصَابَتْ أُمِّى السَّعِى .

(۱۱۱۸۷) عبدالملک ابن ابج ویشید روایت کرتے ہیں کہ سعید بن جبیر ویشید عجاج کے پاس تشریف لائے ، تو حجاج نے کہاتم بد بخت ہوا در تو نے ہوئے مخص کے بیٹے ہو، وہ فرمانے لگے کہ میں خوش بخت ہوں اور جڑے ہوئے کا بیٹا ہوں ، عجاج نے کہا میں تمہیں قبل کر دوں گا ، انہوں نے فرما یا اگر تو مجھے قبل کرتا ہے تو میری ماں نے بھرمیر انام درست ہی رکھا ہے۔

( ٣١١٨٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْآسُودِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَائِشَةَ :إنَّ رَجُلاً مِنَ الطُّلَقَاءِ يَبَايَعُ لَهُ - يَعْنِي :مُعَاوِيَةَ - ، قَالَتُ :يَا بُنَيَّ لَا تَعْجَبُ ، هُوَ مُلْكُ اللهِ يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ.

(۱۱۸۸) حضرت اسود سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ ٹنگاہ نظائے عرض کیا کہ فٹخ مکنہ میں آزاد کیے جانے والے ایک آ دمی کی بیعت کی جارہی ہے، یعنی حضرت معاویہ ڈٹاٹٹو کی ،حضرت عائشہ ٹنکاہ ٹنگانے فر مایا کہتم تعجب نہ کرو، بیاللہ تعالیٰ کا ملک ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔

( ٣١٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبِيدٌ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ : أَنَّهُ قَالَ : لَمْ تَكُنُ نُبُوَّةٌ إِلَّا كَانَ بَعْدَهَا مُلْكُ.

(۳۱۱۸۹) حضرت دلید بن عقبه فر ماتے ہیں کہ کوئی نبوت ایک نہیں گز ری جس کے بعد بادشاہت نہ ہوئی ہو۔

( ٣١١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِى ٰ قِلَابَةَ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشِ يُقَالَ لَهُ :ثُمَامَةُ كَانَ عَلَى صَنْعَاءَ ، فَلَمَّا جَانَه قَتْلُ عُثْمَانَ بَكَى فَأَطَالَ البُّكَاءَ ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : الْيُوْمُ انْتُزِعَتِ النَّبُوَّةُ - أُوّخِلَافَةُ النَّبُوَّةِ - مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَارَتْ مُلْكًا وَجَبُرِيَّةً ، مَنْ غَلَبَ عَلَى شَيْءٍ أَكَلَهُ.

(۱۱۹۰) حضرت ابوقلابہ ویشین سے روایت ہے کہ قریش کا ایک آ دمی جس کوٹمامہ کہا جاتا تھا صنعاء کا حاکم تھا، جب اس کے پاس

حضرت عثان جانٹو کی شہادت کی خبر پنجی تو وہ رو نے لگا اور بہت رویا ، جب اس کوافاقہ ہوا تو اس نے کہا: آج کے دن نبوت چھین لی عمی یا کہا کہ نبوت کی خلافت چھین لی گئی ،محمد مِنْرِانِشْئِیَا آج کی امت ہے،اور بیے خلافت بادشاہت اور جبری حکومت میں تبدیل ہوگئی جو جس چیز برغالب ہوجائے گا اس کو ہڑے کرجائے گا۔

( ٣١١٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :قَالَ لِي الْحَسَنُ : أَلَا تَعْجَبُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ! دَخَلَ عَلَىَّ فَسَأَلِنِي عَنْ قِتَالِ الْحَجَّاجِ وَمَعَهُ بَعْضُ الرُّؤَسَاءِ ، يَعْنِي : أَصْحَابَ ابْنِ الْأَشْعَثِ.

(۱۱۹۱) حضرت ابوب بیشین سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ مجھ سے حسن نے کہا کیا تمہیں سعید بن جبیر بیشین پر تعجب نہیں ہوتا اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئے اور جھھ سے حجاج کے ساتھ قال کے بارے میں پوچھنے لگے اوران کے ساتھ بعض رؤساء بھی تھے بعنی ابن لااً فعٹ کے ساتھی۔

( ٣١١٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ كَأَنَّهُمَا عَسِيبًا نَخُلٍ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللَّهِ لَوَدِدُت أَنِّى لَا أَغْبَرَ فِيكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَقَالُوا : إِلَى رَحْمَةِ اللهِ وَمَغْفِرَتِهِ ، فَقَالَ :مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَفْعَلَ وَلَوْ كَرِهَ أَمْرًا غَيْرَهُ.

وَزَادَ فِيهِ ابْنُ بِشْرٍ : هَلِ الدُّنْيَا إلَّا مَا عَرَفْنَا وَجَرَّبْنَا؟!

(۱۱۹۲) حضرت قیس بیشید کمیتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ واٹن کوم ض الموت میں سنا اور اس وقت انہوں نے اپنے باز و چڑھار کھے تنے اور وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے مجمور کی شاخیس ہوتی ہیں اور فر مار ہے تھے کہ میں تنہارے درمیان تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہوں گا، لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی طرف جا کیں گے آپ نے فر مایا اللہ تعالیٰ جوچا ہتے ہیں کرتے ہیں، اورا گرکی بات کو ناپند کرتے ہیں تو اس کو تبدیل فر مادیتے ہیں، این بشرنے اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ 'دنیاوی تو ہے جس کو ہم نے بہچانا اور جس کا ہم نے تجربہ کیا۔

( ٣١١٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي قَيْسُ بْنُ رُمَّانَةَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ : مَا قَاتَلُت عَلِيًّا إِلَّا فِي أَمْرٍ عُثْمَانَ.

۔ (۳۱۱۹۳) حضرت ابو بردہ مراثینیا ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رفیانی نے فرمایا کہ میں حضرت علی جہانی ہے محض حضرت عثمان ہوانین کی وجہ سے لڑا ہوں۔

( ٣١١٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : ذَخَلَ شَابٌ مِنْ قُرَيْشِ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأَغْلَظَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : يَا ابْنَ أَخِي ، أَنْهَاكَ عَنِ السُّلُطَان ، إنَّ السُّلُطانَ يَغْضَبُ غَضَبَ الصَّبِيِّ وَيُّأْخُذُ الْأسَدِ.

میں آتا ہے اور شیر کی طرح پکڑ کرتا ہے۔

( ٣١١٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ ، قَالَ :قَالَ زِيَادٌ : مَا غَلَينِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِشَيْءٍ مِنَ السِّيَاسَةِ الآ بِبَابِ وَاحِدٍ ، اسْتَعْمَلْت فُلَانًا فَكُسرَ خَرَاجُهُ فَخَشِي أَنْ أَعَاقِبَهُ ، فَفَرَّ إِلَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَكَتَبَ إِلَى قَلَيْسَ يَنْبَغِي لِي وَلَا لَكَ أَنْ نَسُوسَ النَّاسَ سِيَاسَةً فَكَتَبَ إِلَى أَنْ نَشْتَدَ جَمِيعًا فَنَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى الْمُعَلِينَ ، وَلَا أَنْ نَشْتَدَ جَمِيعًا فَنَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى الْمُهَالِكَ ، وَأَكُونُ لِلْينِ وَالرَّأَفَةِ وَالرَّحْمَةِ .

(۳۱۱۹۵) حضرت تعمی ہیں نے ایک آ دی کو ایک علاقے کا عامل بنایا اس نے اس کی آ مدنی کم کر دی ،اس کومیری سرزنش کا خوف ہوا تو وہ ایک باب ہے ، میں نے ایک آ دی کو ایک علاقے کا عامل بنایا اس نے اس کی آ مدنی کم کر دی ،اس کومیری سرزنش کا خوف ہوا تو وہ امیر المؤمنین کی طرف بھا گا ، میں نے ان کی طرف کھا کہ بیکام پہلے لوگوں کے طرفی کم نے خلاف ہے ،انہوں نے میری طرف کھا امیر المؤمنین کی طرف بھا کہ نیم کے لئے زم پڑ جا نمیں ہے کہ ہم لوگوں سے ایک جیسی سیاست رواز تھیں ،اگر ہم سب کے لئے زم پڑ جا نمیں گے تو سب گنا ہول میں پڑ جا نمیں گے ،اوراگر ہم سب کے لئے خت طبیعت ہوجا کمیں گے تو یہ ہلاکت کے داستوں پرلوگوں کو چلا نا ہوگا ، مصح طریقہ یہ ہے کہ تم ختی و درشتی اور تخت طبیعت ہوا درجمت کے لیے مناسب ہوں۔

( ٣١١٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ :مَا تَفَرَّقَتُ أُمَّةٌ . قَطُّ إِلَّا ظَهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ إِلَّا هَذِهِ الْأُمَّةَ.

(۱۱۹۲) حفرت عامر مِلِیُّنیز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ وٹاٹو کو یہ فرماتے سنا کہ سی بھی امت کی تفرقہ بازی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اہل باطل اہل حق پر غالب آ گئے ،سوائے اس امت کے۔

( ٣١١٩٧) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُويْد ، قَالَ : صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةً الْجُمْعَةَ بِالنَّحْيَلَةِ فِى الضَّحَى ، ثُمَّ حَطَنَا فَقَالَ : مَا قَاتَلْتُكُمْ لِتُصَلُّوا وَلَا لِنَصُومُوا وَلَا لِنَحُجُّوا وَلَا لِنُزِكُوا ، وَقَدْ أَعْرِفُ إِلَّا اللَّهُ ذَلِكَ وَالْتَحْمُ لَلْ اللَّهُ فَلِكَ وَاللَّهُ عَالِمُ كُولُ لِللَّهُ وَلَكِنْ إِنَّمَا قَاتَلْتُكُمْ لِلْتَامِّرَ عَلَيْكُمْ ، فَقَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ ذَلِكَ وَأَنْتُمْ كَارِهُونَ . وَقَدْ أَعْرِفُ أَنْكُم تَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَلَكَ وَلَكَ وَلَكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَالِكُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِ لَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِكُولُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلِلْكُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَلَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

( ٣١١٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ هُزَيْلَ بْنِ شُرَخْبِيلَ ، قَالَ : خَطَبَهُمْ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّكُمْ جِنْتُمْ فَبَايَعْتُمُونِي طَانِعِينَ ، وَلُوْ بَايَغْتُمْ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا لَجِنْت حَتَّى أَبَابِعَهُ مَعَكُمْ ، قَالَ : فَلَمَّا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ قَالَ لَهُ عَمُرُو بْنُ الْعَاصِ : تَدْرِى أَىَّ شَيْءٍ جِنْت بِهِ الْيَوْمَ ؟! زَعَمْت أَنَّ النَّاسَ بَايَعُوك طَائِعِينَ ، وَلَوْ بَايَعُوا عَبْدًا حَبَثِيًّا مُجَدَّعًا لَجِنْت حَتَّى تُبَايِعَهُ مَعَهُمُ ، قَالَ : فَقَامَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمِنْبِرِ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ! وَهَلْ كَانَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنِّى؟.

(۱۱۹۸) حفرت هزیل بن شرصیل پایتی فرمات میں کہ میں حضرت معاویہ دی فونے خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو! تم لوگ آئے اور تم نے میرے ہاتھ پر بھی بیعت کر پنے تو تم نے میرے ہاتھ پر بھی بیعت کر بنے تو میں بھی تم ہارے ساتھ اس کے ہاتھ پر بھی بیعت کر نے جاتا، راوی فرماتے ہیں کہ جب آپ منبرے اترے تو ان سے حضرت میں بھی تم ہاری میں کہ جب آپ منبرے اترے تو ان سے حضرت عمرو بن عاص بڑی فونے فرمایا کہ تم جائے ہو کہ تم نے آج کیا کام کیا ہے؟ تم بیگان کرتے ہو کہ لوگوں نے تمہارے ہاتھ پرخوش دلی کے ساتھ بیعت کرنے کے ساتھ بیعت کرنے کے لئے جاتے ، راوی فرماتے ہیں کہ بیان کر حضرت معاویہ بی تی گھ سے زیادہ حق وار بھی کوئی اور شخص ہے؟

( ٢١١٩٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ مُعَاوِيَّةُ : لَا حِلْمَ إلَّا التَّجَارِبُ.

(۳۱۱۹۹) حفرت عروه مِیشیز ہے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رڈیٹنونے فرمایا کہ حلم تجربوں ہی کا نام ہے۔

(٣١٢٠) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنَى عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ :أَنَّ حُسَيْنَ بُنَ عَلِيٍّ دَرَّ بِهَا أَحَدًا قَبْلُك، وَلاَ أُجِيزُ بِهَا أَحَدًا بَعُدَكَ مِنَ الْعَرَبِ، وَلاَ أُجِيزُ بِهَا أَحَدًا بَعُدَكَ مِنَ الْعَرَبِ، وَلاَ أُجِيزُ بِهَا أَحَدًا بَعُدَكَ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَجَازَهُ بِأَرْبَعِمِنَةِ أَلْفٍ ، فَقَبِلَهَا.

(۳۱۲۰۰) حضرت عبداللہ بن بریدہ ویلیٹیا ہے روایت ہے کہ حضرت حسین بن علی جائی حضرت معاویہ واٹیو کے پاس تشریف لائے، حضرت معاویہ واٹیو نے فرمایا میں آج آپ کوالیا تخد دیتا ہوں جو میں نے آپ سے پہلے کسی کونبیں دیا اور عرب میں سے آپ کے بعد میں کسی کوالیا تخذ نبیس دوں گا، چنا نچہ یہ کہر آپ نے ان کو چار لا کھ عطافر مائے ،اورانہوں نے ان کوقیول فرمالیا۔

( ٣١٢.١ ) حَلَّاثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ:دَخَلْت أَنَا وَأَبِي عَلَى مُعَاوِيَةً فَأَجْلَسَ أَبِي عَلَى السَّرِيرِ وَأَتِي بِالطَّعَامِ فَطَعِمنَا وَأَتَى بِشَرَابِ فَشَرِبَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةً:مَا شَيْءٌ كُنْت أَسُيَلِذَهُ وَأَنَا شَابٌ فَآخُذُهُ الْيُومِ ، وَالْحَدِيثَ الْحَسَنَ.

(۳۱۲۰۱) حضرت عبداللہ بن ہریدہ چین نظرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد ماجد حضرت معاویہ زُونَتُو کے پاس گئے انہوں نے میرے والد کو تخت پر بٹھالیا، پھر کھانالایا گیا اور ہم نے کھالیا پھر مشروب لایا گیا ،ہم نے پی لیا، حضرت معاویہ روز تؤ نے فرمایا کوئی ایس چیز نہیں ہے جو جوانی میں مجھےلذیذ لگتی تھی اور اب میں اس کو لے لیتا ہوں سوائے دودھاور اچھی بات کے، کہ میں اب بھی آئمیں لیتا ہوں۔
لیتا ہوں۔

( ٣١٢.٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُحَلِّمٍ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنُ عَامِرٍ ، قَالَ : أَنَى رَجُلٌ مُعَاوِيةَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، عِدَتَكَ الَّتِي وَعَدْتِنِي ، قَالَ : وَمَّا وَعَدْتُك ؟ قَالَ : أَنْ تَزِيدَنِي مِنَة فِي عَطَانِي ، قَالَ : مَا فَعَلْت ، قَالَ : بَلَى ، قَالَ : مَنْ يَعُلَمُ ذَلِكَ ؟ قَالَ الْأَسُودُ ، أَو ابْنُ الْأَسُودِ ، قَالَ : مَا يَقُولُ هَذَا يَا ابْنَ الْأَسُودِ ؟ قَالَ : نَعَمُ قَدْ زِدْته ، فَآمَرَ لَهُ بِهَا ، ثُمَّ إِنَّ مُعَاوِيةَ ضَرَبَ بِيكِيْهِ إَحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى ، فَقَالَ : مَا بِي مِنَة وَلَا يَعُمُ قَدْ زِدْته ، فَآمَرَ لَهُ بِهَا ، ثُمَّ إِنَّ مُعَاوِيةَ ضَرَبَ بِيكِيْهِ إَحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى ، فَقَالَ : مَا بِي مِنَة زِدْتها رَجُلًا وَلَكِنُ بِي غَفُلْتِي أَنْ أَزِيدَ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنَة ، ثُمَّ أَنْسَاهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْاسُودِ : يَا أَمِيرَ وَدُتها رَجُلًا وَلَكِنُ بِي غَفُلْتِي أَنْ أَزِيدَ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنَة ، ثُمَّ أَنْسَاهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْاسُودِ : يَا أَمِيرَ اللّهُ مُولِينِينَ ! فَهُو آمِن عَلَيْها ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَوَاللهِ مَا زِدْته شَيْنًا وَلَكِنَهُ لَا يَدْعُونِي رَجُلٌ إِلَى خَيْرٍ يُصِيبُهُ مِنْ ذِى سُلُطَانِ إِلَّا شَهِدُت لَهُ بِهِ ، وَلَا شَرَّ أَصْرِفُهُ عَنْهُ مِنْ ذِى سُلُطَانِ إِلَّا شَهِدُت لَهُ بِهِ .

(۳۱۲۰۲) حضرت عام رویشین فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت معاویہ جھائی کے پاس آیا اور اس نے کہا آے امیر المؤمنین! میرے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کریں۔ آپ جھائی نے بھی سے کیا وعدہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ ہورے وظیفے ہیں سودرہم کا اضافہ فرما کیں گئے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے کوئی کام کیا تھا؟ اس نے کہا ہی ہاں! آپ نے فرمایا کہا ہی الاسود یہ کہا اسود، یا کہا ابن الا سود، آپ نے فرمایا اے این الاسود یہ کیا تہا ہے؟ انہوں نے کہا ہی ہاں! اس اساوہ نے کہا اسود، یا کہا ہی اضافہ فرمایا تھا، آپ نے اس اضافہ فرمایا تھا، آپ نے اس اضافہ فرمایا تھا، آپ نے اس اضافہ فرمایا کہا تھا ہے؟ انہوں نے کہا تی ہا کہ جھے اس بات کاغم نہیں کہ بیس نے کی آدمی کے لئے سودرا ہم کے اضافہ کیا اور فرمایا جھے اس بات کاغم نہیں کہ بیس نے کی آدمی کے لئے سودرا ہم کے اضافہ کیا اور پھر میں ان کو بحول گیا ، اس پر این اپنی فعظت کا افسوس ہے کہ میں نے کہا تھی وہ بوقہ میں ہودرا ہم کا اضافہ کیا اور پھر میں ان کو بحول گیا ، اس پر این کو فتم آپ نے ناما نہیں فرمایا ، کی وہ بوقہ میں ہودرا ہم کے اضافہ کیا اور پھر میں ان کو بحول گیا ، اس پر این کی فتم آپ نے اس کے لئے کوئی اضافہ نہیں فرمایا ، کیان جو فوٹ دیت کو ساس کے لئے کوئی اضافہ نہیں فرمایا ، کین جو تو ت دیتا ہے کہ میں اس کے لئے کوئی اضافہ نہیں کہ بارے میں کوئی صاحب مزدات آدمی سے جہنچنے کا خوف بوتو میں اس کے لئے کوئی صاحب مزدات آدمی سے جہنچنے کا خوف بوتو میں اس کے لئے کوئی وہ بوتو میں اس کے لئے گوئی وہ بوتو میں اس کے گوئی وہ بوتو کی کوئی وہ بوتو کوئی وہ بوتو کی کوئی اس کوئی کوئی اس کوئی

( ٣١٢.٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حدَّثِنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ وَهْبِ بْن كَيْسَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : لَمَّا كَانَ عَامُ الْجَمَاعَةِ بَعْثَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمَدِينَةِ بُسُرَ بْنَ أَرْطَاةَ لِيُبَايِعَ أَهْلَهَا عَلَى رَايَاتِهِمُ وَلَمَا نِلْهِمْ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ جَانَتُهُ الْأَنْصَارُ ، جَانَتُهُ بَنُو سَلِمة ، قَالَ :أَفِيهِمْ جَابِرٌ ؟ قَالُوا : لاَ ، قَالَ : فَلْيَرُجِعُوا وَلَنَانِهِمْ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ جَانَتُهُ الْأَنْصَارُ ، جَانَتُهُ بَنُو سَلِمة ، قَالَ : نَاشَدُتُك اللَّهَ إِلَّا مَا انْطَلَقْت مَعَنا فَبَايَعْتُ فَوَالَ : نَاشَدُتُك اللَّهَ إِلَّا مَا انْطَلَقْت مَعَنا فَبَايَعْتُ فَوَالَ : نَاشَدُتُك اللَّهَ إِلَّا مَا انْطَلَقْت مَعَنا فَبَايَعْتُ فَوَلِي فَقَالَ : نَاشَدُتُك اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَوَمِكَ ، فَإِنَّك إِنْ لَمْ تَفْعَلُ قُتِلَتُ مُقَاتِلَتُنَا وَسُبِيتُ ذَرَارِيْنَا ، قَالَ : فَأَسْتَنْظُرْتَهُمْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَرَارِيْنَا ، فَالَ : فَأَسْتَنْظُرْتَهُمْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ عَلَى أَمُّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهَا الْخَبَرَ فَقَالَتْ : يَا لَكُونَا أَوْسُلُمُ وَسُلَمَ قَالُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَتُ عَلَى أَمُّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهَا الْخَبَرَ فَقَالَتْ : يَا

ابْنَ أَخِي ، انْطَلِقْ فَبَايِعُ وَاخْقِنْ دَمَكَ وَدِمَاءَ قَوْمِكَ ، فَإِنِّي قَدْ أَمَرْتِ ابْنَ أَخِي يَذُهَبُ فَيَبَايِعُ.

(۳۱۲۰) حضرت وصب بن کیمان میتید فرماتے بین کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رفاض کو یہ فرماتے ہوئے سا کہ جماعت کے سال حضرت معاویہ خات کے حضرت بھر بن ارطا ہوئیشید کو مدینہ منورہ بھیجا تا کہ وہ اہل مدینہ سان کے جسنڈوں اور قبیوں کے اعتبار سے بیعت کرلیس ، سوجس دن ان کے پاس انصار کے آنے کا دن تھااس روز ان کے پاس بنوسلم آئے ، انہوں نے کہا کیا ان کوگوں میں حضرت جابر جائے ہوئی ہوں گے ، حضرت جابر جائے فرماتے ہیں ولوگ میرے پاس آئے اور کہا بھا تھا نہیں لوں گا جب تک ان کے اندر حضرت جابر جائے فرماتے ہیں ولوگ میرے پاس آئے اور کہا بھم آپ نہیں لوں گا جب تک ان کے اندر حضرت جابر جائے ہوں گا کہ جابر ہوئے فرماتے ہیں ولوگ میرے پاس آئے اور کہا ہم آپ کواللہ کا وار بھارے فون محفوظ ہوجا کیں ، اور کیونکہ اگر آپ ایسا کہ بیس کریں گے تو بھارے لڑھئے فرماتے ہیں کریں گے تو بھارے بابر جائے فرماتے ہیں کہ محضرت جابر جائے فرماتے ہیں کہ بیس کے تو بھارے نے بیس کے اور ای اور اپنا اور اپ

( ٣١٢.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً ، عَنُ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ مِنُ أَهُلِ الْعِرَاقِ إلَى اللهِ النِّرَ الزَّبَيْرِ حِينَ بُويِعَ :سَلاَمٌ عَلَيْكَ فَإِنِّى أَحْمَدُ إلَيْكَ اللّهَ الَّذِي لاَ إللهَ إلاَّ هُو ، أَمَّا بَعُدُ : فَإِنَّ لأَهْلِ طَاعَةِ اللهِ وَلاَّهْلِ النَّحَيْرِ عَلَامَةٌ يُعْرَفُونَ بِهَا وَتُعْرَفُ فِيهِمْ : مِنَ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكِرِ وَالْعَمَلِ بِطَاعَةِ اللهِ وَالْحَلُمُ أَنَّمَا مَثَلُ الإِمَامِ مَثَلُ السُّوقِ : يَأْتِيهِ مَا كَانَ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ بَرَّا جَاءَهُ أَهُلُ الْبِرِّ بِبِرَّهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فَيهِ ، فَإِنْ كَانَ بَرَّا جَاءَهُ أَهُلُ الْبِرِ بِبِرَهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فَرِهُ جَاءَهُ أَهُلُ الْبُرِ بِبِرَهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ بَرَّا جَاءَهُ أَهُلُ الْبِرِ بِبِرَهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فَيهِ ، فَإِنْ كَانَ بَرَّا جَاءَهُ أَهُلُ الْبُرِ بِبِرَهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ اللهِ ، وَاعْلَمْ اللّهِ مُؤْلِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ مَنْلُ السُّوقِ : يَأْتِيهُ مَا كَانَ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ بَرَّا جَاءَهُ أَهُلُ الْبُولِ بِيرَامِهُمْ ، وَإِنْ كَانَ فَاللّهُ مَا مَامِ مَثُلُ السُّوقِ : يَأْتِيهُ مَا كَانَ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ بَرَّا جَاءَهُ أَهُلُ اللّهِ مُورِ مِفْحُورٍ مِنْهُ وَلِهُ مُلِ

(۳۱۲۰۳) وہب بن کیسان سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن زبیر رفاؤ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تو عراق کے ایک آوی نے ان ک طرف خط کھی: 'السلام علیم! میں آپ کے سامنے اللہ تعالی کی تعریف کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اما بعد! اللہ تعالی کے اطاعت گزار بندوں اور اہل خیر کی مجھ علاقتیں ہیں جن کے ذریعے وہ بہچانے جاتے ہیں اور وہ چیزیں ان میں نظر آتی ہیں، امر بالمعروف بھی عن الممتز ، اور اللہ تعالی کی فرما نبر داری بجالا نا ، اور جان لوک امام کی مثال بازار کی ہے ، کہ اس میں اسی طرح کے لوگ آتے ہیں جس طرح کی اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، اگروہ اہل خیر ہوتو اس کے پاس بھی نیک لوگ آتے ہیں اور اگروہ فاجر ہوتو اس کے پاس بھی نیک لوگ آتے ہیں اور اگروہ فاجر ہوتو اس کے پاس بھی فاسق و فاجر لوگ اسے فتی و فجو رہے ساتھ آتے ہیں۔

( ٣١٢.٥ ) حَلَّاثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسُرَانِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ الْمُخْتَارَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُوحَى إلِيهِ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، ثُمَّ تَلاَّ ﴿ هَلُ أُنْبَنُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴾.

(۳۱۲۰۵) حفرت سعید بن وہب بر یہ فر ماتے ہیں کہ میں حفرت عبداللہ بن زبیر جن فوے پاس تھاان سے کہا گیا کہ می ریدوی کرتا ہے کہ اس پروٹی آتی ہے، آپ نے فر مایا کہ اس نے بچ کہا، پھر آپ نے بیآ یات تلاوت فر مائیں: ﴿هَلُ أَنْهَا كُمْ عَلَى مَنْ تَنَوَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَوَّلُ عَلَى كُلُّ أَفَّاكُ ٍ أَيْهِم ﴾.

( ٣١٣.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ مُلُوكٌ ، ثُمَّ الْجَبَابِرَةُ ، ثُمَّ الطَّوَاغِيتُ.

(۳۱۲۰۲) منظرت شمر، حضرت انس جن فن کافر مان نقل کرتے ہیں کہ پہلے بہت سے بادشاہ ہوں گے، پھر جابر حکمران ہوں گے پھر سرکش سلاطین آئیں گے۔

( ٣١٢.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ أَبِي نَضرَةَ ، قَالَ : كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّ يَنِي فُلَانٍ يُصِيبُهُمْ قَتْلٌ شَدِيدٌ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ هَرَبَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ رَهْطٍ إِلَى الرُّومِ ، فَجَلَبُوا الرُّومَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

(۳۱۲۰۷) حضرت ابونضر ہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں سے بیہ بیان کیا جاتا تھا کہ فلاں قبیلے کے لوگوں مین بخت ترین خون ریز ئی کی جائے گی ، چنا نچہ جب ایسا ہوا تو ان میں سے چارآ دی روم کی طرف بھا گ گئے اور رومیوں کومسلمانوں پر چڑھائی کرنے پر آمادہ کرلائے۔

( ٣١٢.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُمَرَ بُنِ حَمْزَةً ، قَالَ : خَبَرَنِى سَالِمٌ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُبَايِعُوا لِيَزِيدَ بُنَ مُعَاوِيَةً ، قَامَ مَرُوَانُ فَقَالَ :سُنَّةُ أَبِى بَكُرٍ الرَّاشِدَةُ الْمَهُدِيَّةُ فَقَامَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى بَكُرٍ ، فَقَالَ : لَيْسَ بِسُنَّةٍ أَبِى بَكُرٍ وَقَدْ تَرَكَ أَبُو بَكُرٍ الْأَهْلَ وَالْعَشِيرَةَ وَالْأَصْلَ ، وَعَمَدَ الَّى رَجُلٍ مِنْ يَنِى عَدِى بُنِ كَعْبٍ أَنْ رَأَى أَنَهُ لِلْلِكَ أَهْلٌ ، فَهَايَعَهُ.

(۳۱۲۰۸) حضرت سالم بڑا تو فرماتے ہیں کہ جب لوگوں سے بزید بن معاویہ کے لئے بیعت کی جارہی تھی اس دوران مروان کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ بید حضرت ابو بکر بڑا تو کا مثالی طریقہ ہے، حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر بڑا تو کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ بید حضرت ابو بکر بڑا تی کا طریقہ نبیں ،اورانہوں نے تو اپنے اہل وعیال اور قبیلے کے لوگ چھوڑ دیے تھے،اور بی عدی بن کعب کے ایک آدمی کودیکھا کہ وہ اس کام کا سب سے زیادہ اہل ہے اس کے ہاتھ بربیعت کی تھی۔

( ٢١٣.٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ الْأَشْعَثِ : إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ دَوُلَةً ، حَتَّى إِنَّ لِلْحُمُقِ عَلَى الْحِلْمِ دَوُلَةً. إِنَّ لِلْحُمُقِ عَلَى الْحِلْمِ دَوْلَةً.

(۳۱۲۰۹) حفزت عامر بیشیز ،حضرت محمد بن اُشعث بیشیز کا بیفر مان نقل کرتے ہیں کہ ہر چیز کا باری باری نلب آتا ہے یہاں تک کہ حماقت کوبھی عقل مندی پرغلب آیا کرتا ہے۔

( ٣١٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ عُمَرَ لَمَّا نَزَعَ شُرَخْبِيلَ بْنَ

حَسَنَةَ ، قَالَ : يَا عُمَرُ عَنْ سَخُطَةٍ نَزَعَنِي ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنَّا رَأَيْنَا مَنْ هُوَ أَقُوى مِنْك فَتَحَرَّجُنَا مِنَ اللهِ أَنْ نَتُرُكُكَ وَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ هُو أَقُوى مِنْك ، فَقَالَ لَهُ شُرَحْبِيلُ : فَأَعْدِرْنِي فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنبُو ، فَقَالَ : كُنَّا اسْتَعْمَلُنَا شُرَحْبِيلَ بُنَ حَسَنَةَ ، ثُمَّ نَزَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ سَخُطَةٍ وَجَدْتَهَا عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ رَأَيْنَا مَنْ هُو أَقُوى مِنْهُ ، فَتَطَرَجْنَا مِنَ الْعَشِيِّ إِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَلُوذُونَ فَتَحَرَّجُنَا مِنَ اللهِ أَنْ نُقِرَّهُ وَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ هُو آقُوى مِنْهُ ، فَنَظَرَ عُمَرٌ مِنَ الْعَشِيِّ إِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَلُوذُونَ بِالْعَامِلِ الّذِي اللهِ أَنْ نُقِرَّهُ وَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ هُو آقُوى مِنْهُ ، فَقَالَ عُمَرٌ عِمَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ

(۳۱۲۱) حفرت ابن عمر وزایت ہے کہ جب حفرت عمر وزایؤ نے حفرت شرطیل بن حنہ وزایؤ کو معزول کر دیا تو انہوں نے عرض کیا اے عمر وزایؤ الی آپ نے مجھے کسی ناراضی کے سب معزول کر دیا ہے؟ آپ نے فر مایا نہیں الیکن ہم نے آپ سے زیادہ قوت والا ایک آ دمی دیکھا ہے، حضرت شرطیل وزایؤ نے عرض کیا کہ پھر مجھے معذور رکھو، چنانچ حضرت عمر وزایؤ منبر پر کھڑ ہے ہوئے اور فر مایا کہ ہم نے شرطیل بن حسنہ کو عامل بنایا تھا پھر ہم نے بغیر کسی ناراضی کے ان کو معزول کر دیا جس کی وجہ یتھی کہ ہمیں ان سے قو کی شخص مل گیا ہے، اس کے بعد حضرت عمر وزایؤ نے شام کے وقت دیکھا کہ وہ جارہے ہیں اس عامل کے پاس جس کو عامل بنایا گیا تھا اور حضرت شرطیل وزایؤ اکیلے ہاتھ باند ھے بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا دنیا تو کمینی ہے۔

( ٣١٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُمَرَ بُنِ حَمْزَةً ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ : أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لَا يُصْلِحُ هَذَا الْأَمْرَ إلَّا شِذَةٌ فِي غَيْرِ تَجَبُّرٍ ، وَلِينٌ فِي غَيْرِ وَهَنِ.

(٣١٢١١) حضرت محد بيتين كاتب كتب بين كد حضرت عمر الفائد فرمايا كرتے تھے كداس كام كى اصلاح تخى كرسكتى ہے مگر بغير جركے ،اور نرى كرسكتى ہے مگر بغير كمزورى كے۔

( ٣١٢١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَرَ بُنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَبِى ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسُمَةَ ، لإزَالَةُ الْجِبَالِ مِنْ مَكَانِهَا أَهُوَنُ مِنْ إزَالَةِ مَلِكٍ مُؤَجَّلٍ.

(۳۱۲۱۲) حضرت محمد بن عمر بن علی وائیز ،حضرت علی دائیو کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جتم ہےاس ذات کی جس نے وانے کو پھاڑااور حان دارکو پیدا کیا کہ یہاڑوں کواپنی جگہ ہے ثلا نا آسان ہے طےشدہ بادشاہت کوٹلانے ہے۔

ر ٢١٢١٣) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ، عَنُ مُغِيرًا أَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عصمة، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَانِشَةَ فَاتَاهَا رَسُولٌ مِنْ مُعَاوِيَةً بِهَدِيَّةٍ ، فَقَالَ : أَرْسَلَ بِهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَبِلَتُ هَدِينَةً ، فَلَمَّا حَرَجَ الرَّسُولُ فَلْنَا : يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ السَّنَا مُؤْمِنِينَ وَهُو أَمِيرُنَا ؟ قَالَتُ : أَنْتُمُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ ، وَهُو أَمِيرُكُمْ. الرَّسُولُ فَلْنَا : يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ السَّنَا مُؤْمِنِينَ وَهُو أَمِيرُنَا ؟ قَالَتُ : أَنْتُمُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ ، وَهُو أَمِيرُكُمْ. الرَّسُولُ فَلْنَا : يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ السَّنَا مُؤْمِنِينَ وَهُو أَمِيرُنَا ؟ قَالَتُ : أَنْتُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَهُو أَمِيرُكُمْ. الرَّسُولُ فَلْنَا : يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ السَّنَا مُؤْمِنِينَ وَهُو أَمِيرُنَا ؟ قَالَتُ : أَنْتُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ ، وَهُو أَمِيرُكُمْ. الرَّسُولُ فَلْنَا : يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ السَّنَا مُؤْمِنِينَ وَهُو أَمِيرُنَا ؟ قَالَتُ : أَنْتُمْ إِنْ شَاءَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَهُو أَمِيرُكُمْ. عَلَم صَالَلَ عَلَيْتُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ ، وَهُو أَمِيرُكُمْ . اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

اس کوقبول فرمالیا، جب قاصد نکل گیا تو ہم نے عرض کیا!اے اُمّ المؤمنین کیا ہم مؤمنین نبیں ہیں اور وہ ہمارے امیر ہیں؟ آپ نے جواب دیا کرتم ان شاءاللہ مؤمن ہواور وہ تہمارے امیر ہیں۔

( ٣١٢١٤) حَدَّثَنَا جَرِيرُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ يَسَارِ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ حَذْلَمٍ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ يَوْمٍ سُلَمَ عَلَى أَمِيرٌ بِالْكُوفَةِ بِالإِمْرَةِ ، قَالَ : خَرَجَ الْمُغِيرَة بُن شُعْبَةً مِنَ الْقَصْرِ ، فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ بِالإِمْرَةِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَعُرِكَتُ زَمَانًا ، ثُمَّ أَقَرَهَا بَعْدُ.

(٣١٢١٣) حَفرت تميم بن حزلم فرماتے ہیں کہ تبلی مرتبہ کو ف کے تئی امیر کوامیر کہہ کرسلام کرنے کا قصہ یوں پیش آیا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ روز نئو اپنے محل سے نکلے تو ان کے پاس قبلہ کندہ کا ایک آ دمی آیا اس نے ان کوامیر کبہ کرسلام کیا،انہوں نے فر مایا میر کیا ہے؟ میں تو عام لوگوں کا ایک فرد ہوں، چنا نچے اس لقب کو آیک عرصے تک چھوڑا گیا، پھر بعد میں اس کوشامل کرلیا۔

( ٣١٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ :سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : دَخَلْتُ عَلَى الْحَجَّاجِ فَلَمْ أُسَلِّمْ عَلَيْهِ.

(۳۱۲۱۵) حضرت محمد بن منكد رفر ماتے ہیں كہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ دائلہ وائلہ کو بیفر ماتے سا كہ میں حجاج كے پاس كيا اور میں نے اس كوسلام نہیں كيا۔

( ٣١٢١٦ ) حَدَّثَنَا وُكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ :بَلَغَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ بُويِعَ لَهُ ، قَالَ :إِنْ كَانَ خَيْرًا رَضِينَا ، وَإِنْ كَانَ شَرَّا صَبَرُنَا.

(٣١٢١٦) حضرت محر بن منكدرفر مات بين كدابن عمر والله كويد پيغام بنجاكدين يد بن معاويد كے لئے بيعت لى جاربى بآپ نے فرمايا اگريد خربو كى تو بم اسلى بوجائيں كاوراگريد شربواتو بم صركريں كے۔

(٣١٢١٧) حفرت قيس بيني فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت عبداللہ بن مسعود مزانٹو كوديكھا كہ وہ حضرت سعد جزانٹو سےان دراجم كا تقاضا كررہے ہيں جوانہوں نے ان كو بيت المال ہے قرض ديے تھے، حضرت سعد جزانٹو نے فرمايا كہ ميں تنہيں برا ملا قاتی سمجھتا ہوں۔حضرت ابن مسعود طافیو نے فر مایا وہ مال لوٹا ؤ، انہوں نے فر مایا اے ابن مسعود! کیاتم قبیلہ بندیل کے ایک غلام نہیں ہو؟ راوی فر مایا کہ کیاتم محمد ہوئیو کے بھتیج فر مایا کہ کیاتم محمد نے بھتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود جانیو کے بھتیج نے فر مایا کہ کیاتم محمد نے بھتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود جانیو نے یہ کہتے ہوئے نے فر مایا کہ بہت ہوئے نے فر مایا کہ بہت ہوئے اس البتدرسول اللہ شِرِ الفِرِی کا پروردگار ہے '' حضرت ابن مسعود جانیو کے جو چا ہو کہولیکن لعنت نہ کرنا، اس کا تعدا اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو بیس تم پر ایسی بدو عاکرتا جوتم سے خطا نہ کھاتی ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود جانیو بھی آئے تھے ایسے چل دیے۔

( ٢١٢١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُوِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ زِيَادٍ ، قَالَ :لَمَّا أَرَادَ عُثْمَان أَنُ يَجُلِدَ الْوَلِيدَ ، قَالَ لِطَلْحَةَ :قُمْ فَاجُلِدُهُ ، فَجَعَلَ الْوَلِيدُ يَقُولُ لِعَلِمٌ : لِطَلْحَةَ :قُمْ فَاجُلِدُهُ ، فَالَ :إنِّى لَمْ أَكُنْ مِنَ الْجَلَادِينَ ، فَقَامَ اللّهِ عَلِيٌّ فَجَلَدَهُ ، فَجَعَلَ الْوَلِيدُ يَقُولُ لِعَلِمٌ : أَنَا صَاحِبُ مَكِينَةٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِزِيَادٍ :وَمَا صَاحِبُ مَكِينَةٍ ؟ قَالَ :امْرَأَةٌ كَانَ يَتَحَدَّثُ إِلَيْهَا.

(۳۱۲۱۸) زیادراوی ہیں کہ جب حضرت عثمان بڑتی نے ولید کوکوڑے مارنے کا ارادہ کیا تو حضرت طلحہ سے فر مایا کہ کھڑے ہوکران کوکوڑے مارو، وہ کہنے لگے میں کوڑے مارنے والانہیں ہوں، چنا نچہ حضرت علی وٹاٹو کھڑے ہوئے اوراس کوکوڑے لگائے تو ولید کہنے لگا کہ میں مکینہ کا ساتھی ہوں، راوی کہتے ہیں کہ میں نے زیاد سے پوچھا کہ مکینہ کے ساتھی کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ مکینہ ایک عورت تھی جس سے وہ باتیں کیا کرتا تھا۔

( ٣١٢١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْس ، قَالَ : كَانَ مَرُوَانُ مَعَ طَلْحَةَ يَوُمَ الْجَمَلِ ، فَلَمَّا اشْتَبَكَت الْحَرْبُ ، قَالَ مَرُوَانُ : لَا أَطْلُبُ بِنَأْرِى بَعْدَ ٱلْيَوْمِ ، قَالَ :ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمٍ فَأَصَابَ رُكْبَتَهُ ، فَمَا رَقَا الدَّمُ حَتَى مَاتَ ، قَالَ : وَقَالَ طَلْحَةُ : دَعُوهُ فَإِنَّهُ سَهْمٌ أَرْسَلَهُ اللَّهُ.

(۳۱۲۱۹) حضرت قیس روایت کرتے ہیں کہ جمل کے ققے میں مروان حضرت طلحہ وٹاٹٹو کے ساتھ تھا، جب جنگ شعلہ پذیر ہوئی تو مروان نے کہا کہ میں اپنا خون بہا آج کے بعد طلب نہیں کروں گا، راوی کہتے ہیں کہ پھراس نے ان کوایک تیر مارا جوان کے گھنے پر لگا، پس خون نہیں رکا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ وٹاٹٹو نے فر مایا کہ اس کوچھوڑ دو کیونکہ یہ تیراللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔

( ٣١٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَقِى أَبُو بَكُرَةَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَوْمًا نِصْفَ النَّهَارِ وَهُوَ مُتَقَنِّعٌ ، فَقَالَ :أَيْنَ تُرِيدُ ؟ فَقَالَ :أُرِيدُ حَاجَةً ، قَالَ :إنَّ الْأَمِيرَ يُزَارُ ، وَلاَ يَزُورُ.

(۳۱۲۲) حفرت عمینه روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ ٹاٹٹو ایک دن نصف النھار کے وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ بڑائنو کو ملے جبکہ انہوں نے سر پر کپڑاڈ ال رکھا تھا، حضرت ابو بکرہ نے بوچھا کہاں جارہے ہو؟ انہوں نے فرمایا میں ایک ضرورت سے جارہا ہوں ،آپ نے فرمایا کہ امیر کے پاس حاضر ہوا جاتا ہے خودامیر کس کے پاس نہیں جاتا۔

( ٣١٢٢١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ وَلِيَ الْمَوْسِمَ ، فَبَلَغَهُ أَنْ أَمِيرًا يَقَدَمُ عَلَيْهِ ، فَقَدِمَ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَجَعَلَهُ يَوْمَ الْأَضْحَى.

(۳۱۲۲۱) هشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پنچی ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ جانٹو نجے کے امیر بنے ،ان کو یہ پیغام ملا کہ ان کے پاس امیر تشریف لارہے ہیں، چنانچہ وہ ان کے پاس عرفہ کے دن تشریف لائے تو انہوں نے خوشی میں اس کوعید کا دن بنالیا۔

( ٣١٢٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ قَيْسُ بُنُ سَعُد بُنُ عُبَادَةً مَعَ عَلِيٌّ عَلَى مُقَدِّمَتَهُ ، وَمَعَهُ خَمْسَةُ آلَافٍ قَدْ حَلَقُوا رُؤُوسَهُمْ بَعُدَ مَا مَاتَ عَلِيٌّ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْحَسَنُ فِي بَيْعَةِ مُعَاوِيةَ أَبِي قَيْسٌ أَنْ يَدْخُلَ ، فَقَالَ لَأَصْحَابِهِ : مَا شِئْتُمُ ، إِنْ شِئْتُمْ جَالَدْت بِكُمْ أَبَدًا حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ ، وَإِنْ أَبَى قَيْسٌ أَنْ يَدْخُلَ ، فَقَالُوا لَهُ : خُذُ لَنَا أَمَانًا ، فَأَخَذَ لَهُمْ أَنَّ لَهُمْ كَذَا وَكَذَا ، وَلَا يُعَاقِبُوا بِشَيْءٍ وَإِنِّي شِئْتُمْ أَنْ لَهُمْ كَذَا وَكَذَا ، وَلَا يُعَاقِبُوا بِشَيْءٍ وَإِنِّي رَجُلٌ مِنْهُمْ ، وَلَمْ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ خَاصَة شَيْئًا ، فَلَمَّا ارْتَحَل نَحُو الْمَدِينَةِ وَمَضَى بِأَصْحَابِهِ جَعَلَ يَنْحَرُ لَهُمْ كُذًا وَكُذَا ، وَلَا يُعَاقِبُوا بِشَيْءٍ وَإِنِّي رَجُلٌ مِنْهُمْ ، وَلَمْ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ خَاصَة شَيْئًا ، فَلَمَّا ارْتَحَل نَحُو الْمَدِينَةِ وَمَضَى بِأَصْحَابِهِ جَعَلَ يَنْحَرُ لَهُمْ كُلُّ يَوْمٍ جَزُورًا حَتَى بَلَغَ

(۱۲۲۲) حفرت عروہ ہے روایت ہے کیس بن سعد بن عبادہ حضرت علی جن تو کے ساتھ ان کے لفکر کے انگھے صفے میں رہے سے ،اوران کے ساتھ پانچ بڑارافراد سے جنبول نے حضرت علی جن تو کی وفات کے بعدا پے سروں کومنڈ والیا تھا، پس جب حضرت میں ویٹو نو حضرت معاویہ جن تو کی بعث میں اضل ہو گئے تو قیس نے داخل ہونے ہے انکار کردیا، پھرا ہے ساتھیوں ہے کہا تم کیا جس حضرت معاویہ جو تو میں تمہیں لے کر بمیشہ لڑتا رہوں گا یباں تک کہ بم میں سے پہلے مرنے والا مرجائے ،اوراگر تم چا بوتو میں تمہیں لے کر بمیشہ لڑتا رہوں گا یباں تک کہ بم میں سے پہلے مرنے والا مرجائے ،اوراگر تم چا بوتو میں تمہارے لئے امان طلب کرلوں ،وہ کہنے گئے آ ب ہمارے لئے امان طلب کرلیں ، چنا نچا انہوں نے ان کے لئے پچھٹر انکا اور معاوضے کے ساتھ صلح کرلی ،اور شرط مختبرائی کہاں کو کسی تم کی سرزانہ دی جائے ،اور یہ کہا کہ میں ان کا ایک فر د بوں گا ،اورا پنے لئے کوئی شرط نہیں لگائی ، جب وہ مدینہ کی طرف اپنی ساتھیوں کو لئے کروا پس چلے تو سارے راستے میں روزاندان کے لئے ایک اون فرنے کرتے رہے یہاں تک کہ دینہ بینج گئے۔

( ٣١٢٢٣ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّ عَلِيًّا بَلَغَهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ شَيْءٌ ، فَقَالَ : لأَنْ أَخَذْتِه لَأْتُبُعْتِهُ أَخْجَارُهُ.

(٣١٢٣٣) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن تئو کو حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹائٹو کی طرف سے کوئی نامناسب بات بمپنی، آپ نے فرمایا اگر میں اس کی بکڑ کرنا چاہوں تو اس کے بتھراس کو جالگیں۔

( ٣١٢٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ :أَنَّ فُلَانًا شَهِدَ عِنْدَ عُمَرَ فَرَدَّ شَهَادَتَهُ.

(۳۱۲۲۳) حضرت ابوجعفرے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر بڑھنو کے پاس گواہی دی حضرت عمر بڑھنو نے اس کی گواہی کورڈ کردیا۔ ( ٣١٢٢٥ ) حَلَّثَنَا غُنْكَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ : أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ قَالَ : لَمَّا مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف ، قَالَ : لذَّهِ إِبْنَ عَوْفٍ بِبَطْنَتك ، لَمْ تَتَغَضْعَضْ مِنْهَا بِشَيْءٍ.

(ابن سعد ۱۳۲ طبرانی ۲۲۳)

(٣١٢٢٥) حفرت ابراہيم بے روايت ہے كہ حضرت عمرو بن عاص والتي نے جس وقت حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والت كى وفات موئى فرمایا: جاؤا ہے ابن عوف اپنی شكر سير كى كى عادت كولے كر بتم نے اس ميں كوئى كى نبيل كى ۔

( ٣١٢٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَمِعَ ابْنُ سِيرِينَ رَجُلاً يَسُبُ الْحَجَّاجَ ، فَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِنَّ اللَّهَ حَكُمٌ عَذُلٌ ، يَأْخُذُ لِلْمَوْ الْحَجَّاجُ. إِنَّ اللَّهَ حَكُمٌ عَذُلٌ ، يَأْخُذُ لِلْمَوْ الْحَجَّاجُ.

(٣١٢٢٦) حفرت ابوجعفر سے روایت ہے کہ حضرت محمد بن سیرین نے ایک آ دمی کود یکھا کہ جہاج کو برا بھلا کہدرہا ہے آپ نے فرمایا ہے شک اللہ تعالی فیصلہ کرنے والے بیں اور عادل ہیں ، جہاج کا بدلہ لیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے اس پرظلم کیا جیسا کہ حہاج سے جن لوگوں براس نے ظلم کیا ہے ان کا بدلہ لیں گے۔

( ٣١٢٢٧) حَدَّثَنَا أَبُوْ أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَبُو الْجَحَّاف ، قَالَ : أَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ ثَعْلَمَةٍ ، قَالَ : أَنْ أَبُنَتُ مُحَمَّدَ بُنَ الْحَنَفِيَّةِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ الْمُخْتَارِ أَتَانَا يَدُعُونَا ، قَالَ : فَقَالَ لِى : لَا تَقَاتِلُ ، إِنِّى لَا كُرَهُ أَنْ أَبْتَوَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَمْرَهَا ، أَوْ آتِيهَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِهَا.

(۳۱۲۲۷) معاویہ بن نغلبہ فرماتے ہیں کہ بیں محمد بن حنفیہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مختار کا قاصد ہمارے پاس آیا ہے وہ ہمیں بلاتا ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے نور مایا کہ قبال مت کرومیں ناپند کرتا ہوں کہ اس امّت کے معاطے کوچھین لوں یا ان پر ناحق حکمرانی کروں۔

( ٣١٢٢٨ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ :رَحِمَ اللَّهُ امْرَنَّا أَغْنَى نَفْسَهُ وَكَفَّ يَدَهُ ، وَأَمْسَكَ لِسَانَهُ ، وَجَلَسَ فِي بَيْتِهِ ، لَهُ مَا احْتَسَبَ ، وَهُوَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

( ٣١٢٢٨ ) حضرت حارث از دی ہے روایت ہے کہ محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس آ دی پر رحم فرما کیں جواپ نفس کوغن ر کھے اور اپنا ہاتھ روک کرر کھے، اور اپنی زبان بندر کھے، اور اپنے گھر میں بیٹھ رہے کہ اس کے لئے جواس نے کیا اور وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ ہون

( ٣١٢٢٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنُ رِضَى بُنِ أَبِى عَقِيلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا عَلَى بَابِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ بِالشَّعبِ فَخَرَجَ ابْنٌ لَهُ - لَهُ ذُوَّابَتَانِ - فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّيْعَةِ ، إِنَّ أَبِى يُقُرِثُكُمُ السَّلاَمَ ، قَالَ : فَكَانَّمَا كَانَتُ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ ، قَالَ : إِنَّ أَبِيْ يَقُولُ : إِنَّا لَا نُحِبُّ اللَّقَانِينَ ، وَلَا الْمُفْرِطِينَ ، وَلَا الْمُسْتَعْجِلِينَ بِالْقَدَرِ.

(٣١٢٢٩) ابو عقيل فرماتے ميں كه ہم ايك كھائى ميں حضرت محمد ابن حنفيہ كے دروازے برتھے، ان كابيثا كھرسے فكلا جس كے دو

مینڈ ھیاں بنی ہوئی تھیں اس نے کہاا سے حضرت علی کے ساتھیوں کی جماعت! میر سے والدصاحب آپ کوسلام کہتے ہیں ، راوی کہتے ہیں کہ وہ اس طرح مؤ ذب ہو گئے جیسے ان کے سروں پر پرند سے بیٹھے ہوں ، پھراس نے کہا میر سے والدصاحب فرماتے ہیں کہ ہم لعنت کرنے والوں ، حدسے تجاوز کرنے والوں اور تقدیر کے فیصلے میں جلدی کرنے والوں سے بحبت نہیں کرتے۔

( ٣١٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :لَوْ أَنَّ عَلِيًّا أَفْرَكَ أَمْرَنَا هَذَا ، كَانَ هَذَا مَوْضِعَ رَخْلِهِ ، يَعْنِي :الشَّعُبَ.

(۳۱۲۳۰) محمد بن حنفی فرماتے ہیں کہ اگر حضرت علی وہ اٹھ جماری اس حالت کود کیمنے تو ان کے کجاوے کی جگہ بیگھاٹی ہوتی۔

( ٣١٢٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِى ، عَنْ شَرِيكِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُّ جَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا مِنْهُمَ الْعَنْسِى وَمُسَيْلِمَةُ وَالْمُخْتَارُ. (٣٣٤١)

(۳۱۲۳۱) حضرت ابن زبیر و افزو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ اللہ عَنْ اللّٰ اللّ اللّٰ الل

( ٣١٢٣٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى الْجَحَّافِ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَمَرَ الْحُسَيْنُ مُّنَادِيًا فَنَادَى فَقَالَ : لاَ يقبلَنَّ رَجُلٌ مَعِى عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ :ضَمِنَتِ امْرَأَتِى دَيْنِى ، فَقَالَ :امْرَأَة ! مَا ضَمَانُ امْرَأَةٍ ؟ قَالَ :وَنَادَى فِى الْمَوَالِي : فَإِنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّهُ لاَ يُقْتَلُ رَجُلٌ لَمْ يَتُرُكُ وَفَاءً اللّهَ وَخَلَ النَّارَ. اللّهَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَخَلَ النَّارَ.

(۳۱۲۳۲) حضرت عمیرے روایت ہے کہ حضرت حسین من اللہ نے ایک منادی کو تھم دیا کہ بیا علان کرد ہے: کہ میرے ساتھ وہ آدمی نہ آئے جس پر قر ضہ ہو، ایک آدمی نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو اپنے قرض کا ضامن بنا تا ہوں ، آپ نے فر مایا عورت کے ضان کا کیا حاصل ہے؟ رادی فرماتے ہیں کہ آپ نے آزاد شدہ غلاموں میں بیمنادی کروائی کہ جمھے روایت پنجی ہے کہ جو آدمی ایسی حالت میں قبل کیا جاتا ہے کہ اس نے کوئی مال چھوڑا ہوجس سے قرضادا کیا جاسکے وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔

( ٣١٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِىًّ ، قَالَ :قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ : إيَّاكَ أَنْ تُقْتَلَ مَعَ فِتْنَةِ.

(٣١٢٣٣) حفرت زير بن عدى فرمات بين كه مجھ ابرائيم في فرمايا كه م اس بات بي كه م فقط كرم اقتى فل كيه جاؤ۔ ( ٣١٢٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو، قَالَ : سَمِعْتُ مِسْعَرًا يَذْكُو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِو : أَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ يَرْكُبُ كُلَّ جُمُعَةٍ بَغُلَةً لَهُ وَيَجْعَلُنِي خَلْفَهُ ، فَيَأْتِي كُنَاسَةً بِالْحِيرَةِ فَدِيمَةً فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا مَغْلَتَهُ ، ثُمَّ يَقُولُ : الدُّنْيَا تَحْتَنَا

(۳۱۲۳۵) حَرَت ام راشد بِنِیْنَ سے روایت ہے فرمائی ہیں کہ ہیں اتم ہانی ہیں نظائے پاس تھی کہ ان کے پاس حضرت علی بیان ہیں تا ہوں ہیں اتم ہانی ہیں کہ ہیں میدان کی طرف اتری اور ہیں نے دوآ دی دیکھے تو ہیں تشریف لائے ، انہوں نے ان کو کھانے کی دعوت دی اور فرمانے لگیس کہ ہیں میدان کی طرف اتری اور ہیں نے دوآ دی دیکھے تو ہیں نے ان میں سے ایک کوسنا کہ دوسر سے سے بہر بہا تھا کہ اس آ دمی سے ہمار سے ہاتھوں نے بیعت کی ہے ہمار سے دلوں نے بیعت کی ہے ہمار سے دلوں نے بیعت کی ہوئے سنا نہیں کی ، فرماتے ہیں کہ میں نے کہاوہ دوآ دمی کون ہیں؟ لوگ کہنے لگے طلحہ اور زبیر، فرمائی ہیں کہ میں نے ان کو بہی کہتے ہوئے سنا کہ اس آ دمی سے ہمار سے ہاتھوں نے بیعت نہیں کی ، حضرت علی ہوئے فرمایا جس شخص نے عبد کہ اس آ دمی سے ہمار سے ہاتھوں نے بیعت کی ہے ہمار سے دلوں نے بیعت نہیں کی ، حضرت علی ہوئے ہو نہوں کہ وگا اور جس نے اس وعد سے کو پورا کیا جس کو اس نے اللہ کے ساتھ با ندھا تھا تو عنقریب وہ اس کو اج عظامے مطافر ما کمل گے۔

( ٣١٢٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِى بْنِ حُسَيْنِ ، قَالَ : حَلَّفِنِى ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَرْسَلِنِى عَلِى َّ إِلَى طَلْحَةَ وَالزَّبَيْرِ يَوْمَ الْجَمْلِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُمَا : إِنَّ أَخَاكُمَا يُقُرِنُكُمَا السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكُمَا : هَلُ وَجَدْتُمَا عَلَى فِى حَدْفٍ فِى حُدْمٍ ، أَوْ فِى اسْتِنْنَارِ فِى فَىْءٍ ، أَوْ فِى كَذَا ، أَوْ فِى كَذَا ؟ قَالَ : فَقَالَ الزَّبَيْرُ : لاَ ولاَ فِى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، وَلَكِنُ مَعَ الْخَوْفِ شِدَّةً الْمَطَامِعِ.

(۳۱۲۳۲) حضرت ابن عباس بنائی فرمائے ہیں کہ جھے حضرت علی بنائی نے طلحہ بنائی اور زبیر منائی کی طرف جنگ جمل کے دن قاصد بنا کر بھیجا، میں نے ان دونوں سے کہا، آپ کے بھائی آپ کوسلام کہتے ہیں اور آپ سے فرماتے ہیں کہ کیا آپ کو جھ معاطے کے فیصلے میں ظلم کرنے پر ناراضکی ہے یا کسی مال غنیمت پر اپنا قبضہ کرنے کے بارے میں یا فلاں فلاں بات میں؟ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر وٹائی نے جواب دیا کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے، بلکہ پچھالیا خوف ہے جس کے ساتھ ہے نوع کی طبع جمع ہوگئی ہے۔

(٣١٢٣) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ سَلَمَةَ ، عَنُ أَبِي صَادِق ، عَنْ حَنَشٍ الْكِنَانِيِّ ، عَنْ عُلَيمٍ الْكِنُدِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :لَيُحُرَقَنَ هَذَا الْبَيْتُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ مِنْ آلِ الزُّبَيْرِ. (٣١٢٣٧) حفرت عليم كندى حضرت سلمان مُنْ الله عندوايت كرتے بين فرمايا كه يه بيت الله حضرت زبير مِنْ الله كي آل ميس سے ایک آ دی کے ہاتھوں جلے گا۔

( ٢١٢٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ :مَا رَأَيْت رَجُلًا هُوَ أَسَبَّ مِنْهُ. يَعْنِي : ابْنَ الزَّبَيْرِ.

(۳۱۲۳۸) حضرت ابونصین فرماتے ہیں کہ میں نے ابن زبیر ڈاٹٹو سے زیادہ کوئی شخص برا بھلا کہنے والانہیں دیکھا۔ ( ٣١٢٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَامِرٍ : إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْحَجَّاجَ مُؤْمِنٌ ؟

فَقَالَ : وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ بِالطَّاعُوتِ كَافِرٌ بِاللهِ.

(٣١٢٣٩) اجلح فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامر ہے عرض کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خجاج مؤمن ہے؟ فر مایا کہ میں بھی گواہی دیتا

مول كدوه طاغوت وشيطان برايمان لانے والا ہاوراللدكا حكام كا انكاركرنے والا بـ ( ٣١٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :مَا رَأَيْت أَبَا وَائِلِ سَبَّ دَابَّةً قَطُّ إِلَّا الْحَجَّاجَ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ ذَكَرَ بَعْضَ صَنِيعَهُ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَطْعِمَ الْحَجَّاجَ طَعَامًا مِنْ ضِّرِيعِ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ، قَالَ: ثُمُّ نَكَارَكَهَا بَعْدُ ، فَقَالَ :إنْ كَانَ ذَلِكَ أَحَبَّ إِلَيْك ، فَقُلْتُ :أَتَشُكُّ فِي الْحَجَّاجِ ؟ قَالَ :وَتَعُدُّ ذَلِكَ ذَنْبًا؟.

(۳۱۲۴۰) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے ابووائل والیمیڈ کو بھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے زمین پر چلنے والے سی ذی روح کو برا بھلا کہا ہوسوائے تجاج کے کدانہوں نے ایک مرتباس کی برعملیوں کا ذکر کرکے فر مایا اے اللہ! حجاج کو ضریع نامی جھاڑ میں سے کھلا

الیا کھانا جون فربرک اورند بھوک مٹائے ،فرماتے ہیں کہ پھرانہوں نے بطور تدارک کے فرمایا: اگرآپ اس بات کو پہند فرمائیں، میں نے عرض کیا کہ کیا آپ کو جاج کے بارے میں ابھی تک شک ہے؟ انہوں نے فرمایا کیاتم اس بات کے اضافے کو گناہ جھتے ہو۔

( ٣١٢٤١ ) حَدَّثَنَا كُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ ، قَالَ :بَلَغَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ أَنَّ طَلْحَةَ يَهُولُ : إنَّمَا بَايَعْت وَاللَّجُّ عَلَى قَفَاى ، فَأَرْسَل ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ ، قَالَ :فَقَالَ أُسَامَةُ : أَمَّا اللَّجُّ عَلَى قَفَاهُ فَلا ، وَلَكِنْ قَدْ بَايَعَ وَهُوَ كَارِهْ ، قَالَ : فَوَثَبَ النَّاسُ إِلَيْهِ حَتَّى كَادُوا أَنْ يَفْتُلُوهُ ، قَالَ : فَخَرَجَ

صُهَيْبٌ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ ، فَالْتَفَتَ إِلَىَّ فَقَالَ :قَدْ عَلِمْت أَنَّ أُمَّ عَوْفٍ حَانِنَهٌ. (٣١٢٨) حضرت ابراميم فرماتے ہيں كه حضرت على والتي كويي فير بينجي كه حضرت طلحه والتئ فرماتے ہيں كه ميں نے اليي حالت ميں بیعت کی ہے کدمیری گذی پرتلوار کھی ہوئی تھی ،آپ نے حضرت ابن عباس ڈائٹو کوان کے پاس بھیجاانہوں نے ان ہے اس بات

کی حقیقت پوچھی تو حضرت اسامہ ڈاپٹو نے فر مایا کہ گدی پر ملوار تونہیں تھی لیکن دراصل بات یہ ہے کہ انہوں ایسی صالت میں بیعت کی ہے کدوہ مجبور کیے گئے تھے، چنانچہلوگ ان پر بل پڑے قریب تھا کدان کو جان سے مار ڈالتے ،فر ماتے ہیں کہ پھر حضرت

صہیب دہنو نظے اور میں ان کے پہلومیں تھا، انہوں نے میری طرف دیکھ کرفر مایاتم جانتے ہوکہ ٹڈی ہلاک ہوکرہی رہتی ہے۔

( ٢١٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، قَالَ : دَحَلْنَا عَلَى ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ فَقَالَ : قَتَلُوا عُثْمَانَ ، ثُمَّ

جَائُونِي ، فَقُلْتُ لَهُ : أَتَرِيبُك نَفْسُك ؟.

(٣١٢٣٢) اعمش فرماتے ہیں كہ ہم ابن الى بذيل كے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا كدلوگوں نے حضرت عثمان والله و كول كيا پھر ميرے ياس آئے تو ميں نے كہا آپ كادل آپ كو كھھ پريشان كررہا ہے؟

( ٣١٢٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ يَقُولُ :كَيْفَ أَرْجُو الشَّهَادَةَ بَعْدَ قَوْلِي :أَرَأَيْت أَبَاكَ يُزْجَرُ زَجْرَ الْأَعْرَابِ.

(۳۱۲۳۳) بارون بن عنز وفرماتے ہیں کہ میں نے ابوعبیدہ کویہ کہتے ہوئے سنا کہ میں شہادت کی تمنا کیے کروں میرے اس بات کے کہنے کے بعد کہ کیاتم نے اپنے باپ کودیکھا ہے کہ اسے اعرابیوں کی طرح ڈائٹ پلائی جار ہی تھی ؟

( ٣١٢٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةً ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : أَتَيْنَا أَبَى بْنَ كَعْبِ لِنَتَحَدَّثَ مَعَهُ ، فَلَحِقَهُ عُمَرُ فَرَفَعَ عَلَيْهِ الدِّرَّةَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : أَعْلَمُ مَا تَصْنَعُ ، فَلَمَّ لَهُ الدَّرَةَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : أَعْلَمُ مَا تَصْنَعُ ، قَالَ : مَا تَرَى فِتْنَةً لِلْمَتُوعِ ذِلَّةً لِلتَّابِعِ.

(٣١٢٣٣) حفرت سليم بن حظله فرماتے ہيں گہم حضرتُ ابن بن كعب والتي كياں حاضر ہوئے تا كدان سے بات چيت كريں، جب آپ چلئے كے لئے كھڑے ہوگئے، چنانچدان كو حفرت عمر والتي ملے تو انہوں جب آپ چلئے كے لئے كھڑے ہوگئے، چنانچدان كو حفرت عمر والتي ملے تو انہوں . نے ان پر در واٹھ الميا انہوں نے عرض كيا اے امير المؤمنين بي آپ كيا كر رہے ہيں؟ آپ نے فرما يا كيا تم بيدو كيونہيں رہے؟ بيد چيز آگے چلئے والے كے لئے ذکت كی بات ہے۔

(٣١٢٤٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةً ، عَنْ عُبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فَجَعَلَ يَذُكُو عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَى ، وَمَا نَوْلَ فِيهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَيَعِيبَهُ ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَكُونَ بِنَ عُجْرَهَ وَكُعْبُ سَاكِتٌ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَمُ تَرَ أَنِّى خُرْمَةٌ وَقَرَابَةٌ ، وَكُعْبُ سَاكِتٌ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى عُمْرَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَمُ تَرَ أَنِّى خُرُمَةً وَكُونَ مِنْ كَعْبِ ، فَاللّهِ بْنَ أَبْعِي وَلَا اللهِ بْنَ أَبَى ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْ كَعْبِ ، فَالْتَقَى عُمَرُ كَعْبًا ، فَقَالَ : أَلُمْ أُخِيرُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبَى ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْ كَعْبٍ ، فَالْتَقَى عُمَرُ كَعْبًا ، فَقَالَ : أَلُمْ أُخِيرُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبْتَى ذَكُوتُ مَا نَتِى ، كَرِهُتُ أَنْ لَوْ عَرَبُت أَنْفَهُ ، أَوْ وَدِدُت أَنْ لَوْ حَسَرُت أَنْفَهُ . أَوْ وَدِدُت أَنْ لَوْ حَسَرُت أَنْفَهُ .

(۳۱۲۵) حضرت عبدالرحمٰن بن الى يلى بروايت ہے كه ايك آدى حضرت كعب بن عجر و دونو كے پاس آيا اورعبداللہ بن أبى كے بارے ميں قر آن ميں جو بجھ نازل ہوابيان كرنے لگا اور اس كى عيب گوئى كرنے لگا ،ان دونوں كے درميان احتر ام اور قر ابت دارى كامعا ملہ بھى تھا ،حضرت كعب و اموثى سے سنتے رہے ،اس كے بعدوہ آدى حضرت عمر جوابئو سے پاس گيا اور كہا اے امير المونين ميں آپ كو بتاؤں كہ ميں نے حضرت كعب كے سامنے عبداللہ بن ابى كے بارے ميں جوقر آن ميں نازل ہوا ہے بيان كياليكن انہوں نے اس كاكوئى الرنہ بيں ليا ،اس كے بعد حضرت كعب حضرت كعب وضرت كعب وابئو سے ملے اور فرمايا كہ مجھے خبر دى گئى ہے كہ آپ كے پاس

عبدالله بن انی کا ذکر کیا گیا آپ نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا؟ حضرت کعب مخاصف جواب دیا کہ میں نے اس کی بات ن کی می جب میں نے دیکھا کہ دہ جان ہو جھ کرمیری عیب جوئی کرنا چاہ رہا ہے کہ تو میں نے نامناسب سمجھا کہ اپنے عیب پراس کی مدد کروں، حضر سرم حراض نے فر ال احمد اور الگر تھا تا ہے گئی کرنا چاہ در است اللہ استحام تھا تا کہ کہ ناکہ تو ڈوالے لئے

حضرت عمر وزُوْد فرما يا كدا جها موتااً مُرتم اس كى ناك پرماردية ، يافرما يا كدا جها موتا كمتم اس كى ناك تو رُوُالية -( ٣١٢٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ: أَنَ الْأَشْتَرُ وَابْنَ الزَّبَيْرِ الْتَقَيَا ، فَقَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ: مَا ضَرَبْته إلاَّ ضَرْبَةً حَتَّى ضَرَيْنِي خَمْسًا أَوْسِتًا ، ثُمَّ قَالَ : فَأَلْقَانِي بِرجلي ،

بَرْبِيْرِ ، لَنْهِ اللَّهِ لَوْلَا قَرَابَتُك مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكْت مِنْك عُضُواً مَعَ صَاحِبِهِ ، قَالَ :وَقَالَتْ عَائِشَةُ :وَا ثُكُلَ أَسْمَاءَ ، قَالَ :فَلَمَّا كَانَ بَغْدُ أَعْطَتَ الَّذِى بَشَّرَهَا ، أَنَّهُ حَنْ عَشَرَةَ آلَافٍ.

(۳۱۲۳۲) حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ اشتر اورا بن زبیر کی ملاقات ہوئی، ابن زبیر بڑا ٹیو نے فر مایا کہ میں نے اس کوایک بی ضرب لگائی تھی کہ اس نے جمھے پانچ یا چھ ضربیں لگائیں پھر مجھے میرے پاؤں کی طرف گراد یا اور پھر کہا بخد ااگر تمہاری رسول اللہ مُؤْرِفَعَةَ کے سرتھ رشتہ داری نہ ہوتی تو میں تیرا جوڑ جوڑ علیحدہ کر دیتا، راوی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ بڑا ٹیو نے یہاں تک فرمادیا تھا کہ بائے اساء کی بربادی! فرماتے ہیں کہ بعد میں جس آ دی نے انہیں میرے زندہ ہونے کی خبر دی انہوں نے اس کو دس ہزار در بھم انعام میں عنایت فرمائے۔

( ٣١٢٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الشَّفَرِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : مَا عَلِمُت أَحَدًا انْتَصَفَ مِنْ شُرَيْحِ إِلَّا أَعْرَابِيٌّ ، قَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : إِنَّ لِسَانَكَ أَطُولُ مِنْ يَدِكَ ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : أَسَامِرِيٌّ أَنْتَ فَلَا تُمَسُّ ، قَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : أَقْبِلُ قِبَلَ أَمْرِك ، قَالَ : ذَاكَ أَعملَنِي إِلَيْك ، قَالَ : فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ ، قَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : إِنِّي لَمْ أَرِدُك بِقَوْلِي ، قَالَ : وَلَا اجْتَرَمْتُ عَلَيْك.

(۳۱۲۷۷) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ میں نے کی آدمی کوئییں دیکھا کہ اس نے حضرت شُریح سے انتقام لیا ہوسوائے ایک اعرابی کے بشریح نے اس سے فرمایا کہ تمہاری زبان تمہارے ہاتھ سے زیادہ لمبی ہے تو اعرابی نے کہا: کیا تم سامری ہو کہ تمہیں ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا؟ حضرت شریح نے فرمایا: اپنے معاطے کی ہوش لو، اس نے جواب دیا کہ میرا معالمہ ہی مجھے آپ کے پاس لایا ہے جب حضرت شریح بڑا ٹیو کھڑے ہونے لگے تو فرمایا میں نے اپنی بات سے تہمیں مراد نہیں لیا تھا، اس اعرابی نے کہا کہ میں نے بھی آپ کا کوئی گناہ نہیں کیا۔

( ٣١٢٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ :أَنَّ ابْنَ مِخْنَفٍ الْأَزْدِىَّ جَلَسَ إلَى عَلِيٍّ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ :اقُرًا ، فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، فَمَا فَرَغَ مِنْهَا حَتَّى شَقَّ عَلَى ّ، قَالَ : فَبَعَثُهُ إِلَى أَصْبَهَانَ ، قَالَ : فَأَخَذَ مَا أَخَذَ وَحَمَلَ بَقِيَّةَ الْمَالِ إِلَى مُعَاوِيَةَ.

(۳۱۲۴۸) شمر بن عطیہ فرماتے ہیں کہ ابن مختف از دی حضرت علی جانٹو کے پاس میٹھے تھے آپ نے اس سے فرمایا پڑھو،اس نے

سورہ بقرہ شروع کردی،ان کے فارغ ہونے ہے پہلے میں مشقت محسو*ں کرنے لگا، پھر حصرت علی میں بنے نے* ان کواصفہان کی طرف بھیجا،انہوں جتنامال جابالےلیااور باقی حصرت معاویہ کے یاس بھیج دیا۔

( ٣١٢٤ ) حَذَثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ يَزِيدَ الْحِمَّانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ : أَيُّهَا النَّاسُ ، أَعِينُونِي عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنْ كَانَتِ الْقَرْمِ يَقُولُ : أَيُّهَا النَّاسُ ، أَعِينُونِي عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنْ كَانَتِ الْقَرْمِ يَشُوبُوا لَيُصْلِحُهَا السَّبْعَةُ ، وَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ مُنْتَهِبِيهِ فَهَلُمَّ حَتَّى أَفَسَمَهُ بَيْنَكُمْ ، فَإِنَّ الْقَوْمَ مَتَى يَنْزِلُوا بِالْقَوْمِ يَضُوبُوا وَجُوهَهُمْ عَن قَرْيَتِهِمْ.

(۳۱۲۳۹) حضرت تعلبہ بن یز بد جمانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی وٹاٹو کواس منبر سے بیفر ماتے سا!ا بالوگو!اپی جانوں پر میری مدوکروتو پوری بستی کی اصلاح کے لئے سات آ دمی کافی ہیں،اورا گرتم ضروراس میں اوٹ مار مجانا ہی جا ہج ہوتو آؤمیں اس و تمہارے درمیان تقسیم کرویتا ہوں، کیونکہ جب کوئی قوم کی توم کے پاس آ کر تھم رتی ہے توان کے چروں کوان کی بستی سے پھیردیتی ہے۔

( ٣١٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : مَرَّ ابْنُ عُمَرُ بِحُذَيْفَةَ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : لَقَدْ جَلَسَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا مَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَعْظَى مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا هَذَا الرَّجُلُ.

(۳۱۲۵۰) حفرت لیث سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر حیاتی حضرت حذیفہ ٹاٹٹو کے پاس سے گزرے تو حضرت حذیفہ حیاتیو نے فرمایا کہ رسول اللہ مَنِلِنْ ﷺ کے صحابہ ایک مجلس میں بیٹھے ان میں سے کوئی بھی الیانہیں جس نے اپنا دین کچھونہ بچھودے نہ دیا ہو سوائے اس آ دمی کے۔

( ٢١٢٥١) حَدِّنَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مِينَاء، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَة، قَالَ: سَمِعْتُ عُمْرَ، وَإِنَّى أَحَدُ أَصَابِعِى فِي جُرْجِهِ هَذِهِ أَوْ هُوَ يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْش، إنِّى لاَ أَخَافُ النَّاسَ عَلَيْكُمْ ، إنَّمَا أَخَافُكُم عَلَى النَّاسِ ، وَإِنِّى قَدْ تَرَكَت فِيكُمَ اثْنَتْنِ لَهُ تَبْرُحُوا بِخَيْرٍ مَا لَزِمْتُمُوهَا : الْعَدُلُ فِي الْحُكُمِ ، وَالْعَدُلُ فِي الْقَدْسِمِ ، وَإِنِّى قَدْ تَرَكَتُكُمْ عَلَى مِثْلِ مَخْرَفَةِ النَّعْمِ إِلاَّ أَنْ يَعُوجٌ وَ قَوْمٌ فَيُعُوجٌ بِهِمْ. (بيهنى ١٣٥١) وَالْعَدُلُ فِي الْقَدْسِمِ ، وَإِنِّى قَدْ تَرَكَتُكُمْ عَلَى مِثْلِ مَخْرَفَةِ النَّعْمِ إِلاَّ أَنْ يَعُوجٌ وَمُ فَيْعُوجٌ بِهِمْ. (بيهنى ١٣٥١) مَرْت مور بن مُرْم حَنْ فَرْ مَاتِ بِي كَدِينَ كَدَمْ رَقَالُ فِي الْمُعْرِي اليهان كَوْمُ بِي اللهِ اللهِ عَلَى مِثْلِ مَنْ مَرْفُولُ بِمَهِ مَلِي وَلَى كَرَامَ وَلَيْ فَلْ كَالْمَ اللهُ مِحْلُولُول بِمَهِ اللهُ مِن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى مِثْلُ بِي اللهُ اللهُ عَلَى مِثْلُ مَنْ مَنْ مَعْلِي وَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

( ٣١٢٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :مَرَرْنَا عَلَى أَبِى ذَرَّ بِالرَّبَذَةِ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنُ

مَنْزِلِهِ ، قَالَ : كُنْتُ بِالشَّامِ فَقَرَأْت هَذِهِ الآيةَ : ﴿ الَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ فَقَالَ مُعَاوِيَةً : إِنَّمَا هِيَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقُلْتُ : إِنَّهَا لَفِينَا وَفِيهِمْ ، فَكَتَبْتُ إِلَى عُثْمَان ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى عُثْمَان : أَنُ أَقِبِلُ ، فَلَمَّا قَدِمْت رَكِنِي النَّاسُ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ ، فَشَكُوْت ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ : لَو اعْتَزَلْت فَكُنْت قَرِيبًا ، فَنَزَلْت هَذَا الْمَنْزِلَ ، فَلا أَدْ عُ قَوْلَه وَلَهُ أَمَّهُ وا عَلَمَ عُنْدًا حَمَثُنَا.

(۳۱۲۵۳) حضرت مغیرہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پچھ قصّہ گو تھے،ان کی آپس میں مجلس برخاست کرنے کی علامت سیتھی کہوہ ان سے فرماتے کہ''اب جس وقت تم چاہو''۔

( ٣١٢٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَدْ رَأَيْت فَتَى يَغْشَى عَلْقَمَةَ فِي عَيْنِهِ بَيَاضٌ فَأَمَّا السَّعْبِيُّ فَقَدْ رَأَيْته. يَعْنِي : فِي زَمَانِ ابْنِ زِيَادٍ.

(۳۱۲۵۵) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ محمد بن سیرین ویشیئ کے سامنے جب حضرت آبراہیم کا ذکر ہوتا تو فرماتے کہ میں نے ان کو ایسا جوان دیکھا ہے کہ حضرت علقمہ کو ہروفت چیٹے رہتے ہیں ان کی آئکھ میں سفیدی تھی ،اور شعمی کو بھی میں نے ابن زیاد کے زمانے میں دیکھا ہے۔

( ٣١٢٥٦) حَلَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ مُعَاذُ شَائًا آدَمَ وَضَّاحَ النَّنَايَا ، وَكَانَ إِذَا جَلَسَ مَعَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأُوْا لَهُ مَا يَرَوْنَ لِلْكُهْلِ.

(٣١٢٥٦) اعمش فرماتے ہیں کہ معاذ جوان مرد تھے، گندم گول رنگت والے، چپکتے دندان والے، اور جب وہ نبی کریم مُؤَنِّفَعُ اُنْہِ ﴾

سحابہ کے ساتھ بیٹھتے تو لوگ دیکھتے کہ ان کواد حیزلوگوں میں مقام حاصل ہوتا تھا۔

( ٣١٢٥٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : لَمَّا رَجَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْجَمَلِ ، وَتَهَيَّا ابْنُ إِلَى صِفِينَ اجْتَمَعَتِ النَّخُعُ حَتَّى دَخَلُوا عَلَى الْأَشْتَرِ ، فَقَالَ : هَلْ فِى الْبَيْتِ إِلَّا نَخْعِيٌّ ، قَالُوا : لَا ، قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَمَدَتُ إِلَى خَيْرِهَا فَقَتَلَتْهُ ، وَسِرْنَا الْمَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَوْمٌ لَنَا عَلَيْهِمْ بَيْعَةً فَالُوا : لَا ، قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَمَدَتُ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ قَوْمٌ لَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ بَيْعَةً ، فَلْيَنْظُرَ امْرُؤٌ مِنْكُم فَنْ يَضَعُ سَيْفَةً ؟!.

(۱۲۵۷) حفرت عمیر بن سعد فرماتے ہیں کہ جب حفرت علی ہو پاٹی جنگ جمل ہے واپس ہوئے اور صفین کی تیاری کرنے گئے و قبیلہ نخع والے جنع بوکراشتر کے پاس پہنچ گئے، آپ نے بو چھا کہ اس گھر میں قبیلہ نخع کے لوگوں کے علاوہ کوئی آ دئی نہیں؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا، آپ نے فرمایا ہے شک اس جماعت نے اپنے بہترین آ دمی قل کردیے، اور ہم نے اہل بھر ہی طرف پیش قدمی کی جن پر ہمارا بیعت کا حق تھا نیس ان کی عہد شکنی کے ساتھ ہماری مددکی گئی، بے شک تم لوگ عنقریب اہل شام کی طرف کوچ کرو گئے جن پر تمہیں بیعت کا حق صاصل نہیں ہے، اس لئے ہم آ دمی کوچا ہے کہ دکھے لے اور خوب موج کے کہ اپنی آلوار کہ ان چلائے گا۔ گے جن پر تمہیں بیعت کا حق صاصل نہیں ہے، اس لئے ہم آ دمی کوچا ہے کہ دکھے لے اور خوب موج لے کہ اپنی آلوار کہ ان چوانائ ، قال : و مَا جَوَانان ، قال : و مَا جَوَانان ، قال : انگھ ہو انان ، قال ان نے بی انہوں ہو بھی ہو ان ، انگھ ہو ان ، قال : انگھ ہو انان ، قال ان انگھ ہو ان ، قال نے بی انگھ ہو ان ، قال نے بی سے تھ ہو ان ، قال نے بی انگھ ہو کہ بی سے تک ہو تھ ہو

(۳۱۲۵۸) حضرت ابن سیرین فرمات بین که حضرت عمرے کہا گیا کہ جوانوں کی طرف پیغام لکھ دوآپ نے پوچھا جوان کون بیں؟ لوگوں نے بتایا کہ بہترین نوجوان ، آپ نے فرمایا: میں بدترین نوجوانوں کو پیغام لکھ دیتا ہوں۔

( ٣١٢٥٩ ) حَلَثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَش ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِى لَيْلَى ضَرَبَهُ الْحَجَّاجُ وَأَوْقَفَهُ عَلَى بَابٍ الْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَهُ : الْعَنِ الْكَذَّابِينَ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : لَعَن اللَّهُ الْكَذَّابِينَ ، ثُمَّ سَكَتَ جِينَ سَكَتَ ، ثُمَّ يَقُولُ : عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَالْمُخْتَارُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ، فَعَرَفْت حِينَ سَكَتَ ، ثُمَّ ابْتَدَأَهُمْ فَعِرَّفَهُمْ ، أَنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُّهُمْ.

(۳۱۲۵۹) اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے عبدالرحلٰ بن الب لیلی ڈوٹٹو کودیکھا کہ جاج نے ان کوکوڑے لگوا کرمسجد کے دروازے پر کھڑا کیا ہواتھا، فرماتے ہیں کہ بھروہ لوگ ان سے کہنے لگے کہ جھوٹوں پرلعنت کرو، وہ فرمانے لگے: اللہ تعالی لعنت فرمائے جھوٹوں پر، پھرتھوڑارہ کرفرماتے ، علی بن البی طالب، عبداللہ بن زبیراور مختار بن البی عبید، ان کے خاموش رہنے کے بعد بولنے سے مجھے بہتہ چل گیا کہ وہ انہیں مرادنییں لے رہے۔

( ٣١٢٦ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بُنُ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِى الْبَخْتِرِى الطَّائِي وَالْحَجَّاجُ يَخُطُّبُ ، فَقَالَ :مَثَلُ عُثْمَانَ عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ، قَالَ : فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ تَأْوَّهَ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنِّى مُتَوَفِّيك وَرَافِعُك إِلَى ۚ إِلَى قَوْلِه ﴿وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَاكُ عُبَةِ. إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ قَالَ : فَقَالَ أَبُو الْبَخْتِرِيِّ : كَفَرَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

پر مبارہ اور ایک متوفیت ورافعت الی بھی .... ہو جاعل الدین البعوث فوق الدین کفروا إلی یومِ الفِیامهِ بھی (اور بنانے والا ہول تیرے تبعین کو کفار پر غالب قیامت کے دن تک ) عطاء فرماتے ہیں کداس پر ابوالبختر کی نے فرمایا رب کعب ک فتم! بیکا فرہوگیا۔

( ٣١٢٦١ ) حَدَّثَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا كِنَانَةٌ ، قَالَ :كُنْتُ أَقُودُ بِصَفِيَّةَ لِتَرُدَّ عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ :فَلَقِيَهَا الْأَشْتَرُ فَضَرَبَ وَجُهَ بَغْلَتِهَا حَتَّى مَالَتُ وَحَتَّى قَالَتُ :رُدُّونِي لَا يَفُضَحُنِي هَذَا.

(این سعد ۱۲۸)

(۳۱۲ ۱۱) کنانے فرماتے ہیں کہ میں حضرت صفتے کی سواری جلار ہاتھا تا کہ وہ حضرت عثمان جین فی کی طرف داری کرتے ہوئے ان کا دفاع کریں، کہاس اثناء میں ان کے سامنے اشتر آگیا اور اس نے ان کے فچر کے چبرے پر مارنا شروع کر دیا یہاں تک کہ فچروا پس ہوگیا ، اور حضرت صفیہ بھی فرمانے لگیں کہ مجھے واپس کر دو کہیں ہیآ دمی مجھے رسوانہ کردے۔

( ٢١٢٦٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ مُسُهِمٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ سَعِيدٌ بُنُ جُبَيْرٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ لِيَ الْمُومَةِ إِلَى الْحَجَّاجِ إِلَى وَاسِطٍ ، قَالَ : فَأَتَيْنَاهُ وَنَحُنُ ثَلَاثَةُ نَفَوٍ ، أَوُ أَرْبَعَةٌ ، فَوَجَدْنَاهُ فِي كُناسَةِ لِيُنْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْحَجَّاجِ إِلَى وَاسِطٍ ، قَالَ : فَأَتَيْنَاهُ وَنَحُنُ ثَلَاثَةُ نَفَوٍ ، أَوُ أَرْبَعَةٌ ، فَوَجَدُنَاهُ فِي كُناسَةِ الْخَشَبِ فَجَلَسُنَا إِلَيْهِ ، فَبَكَى رَجُلٌ مِنَّا ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ : مَا يُبْكِيكُ ، قَالَ : أَبْكِى لِلَّذِى نَزَلَ بِكَ مِنَ الأَمْرِ ، وَلا قَالَ : فَلاَ تَبْكِ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ سَبَقَ فِي عِلْمِ اللهِ يَكُونُ هَذَا ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ ، وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبُرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾.

 الْمُخْتَارُ عَلِى بَنَ أَبِى طَالِب بِمَالٍ مِنَ الْمَدَائِنِ وَعَلَيْهَا عَمَّهُ سَعَدُ بَنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : فَوَضَعَ الْمَالَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَةٌ حَمْرًاءُ، قَالَ : فَأَدْحَلَّ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَ كِيسًا فِيهِ نَحْوٌ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَة، قَالَ : هَذَا مِنْ أَجُورِ الْمُومِسَاتِ ، قَالَ : وَأَمَرَ بِمَالِ الْمَدَائِنِ فَرُفِعَ إِلَى بَيْتِ الْمُومِسَاتِ ، قَالَ : وَأَمَرَ بِمَالِ الْمَدَائِنِ فَرُفِعَ إِلَى بَيْتِ الْمُومِسَاتِ ، قَالَ : وَأَمَرَ بِمَالِ الْمَدَائِنِ فَرُفِعَ إِلَى بَيْتِ الْمُالِ ، قَالَ لَهُ عَلِي قَالَهُ الله ، لَوْ شُقَّ عَلَى قَلْبِهِ لَوْجِدَ مَلاَنُ مِنْ خُبُ اللَّاتِ وَالْعُزَى.

(۳۱۲۹۳) عباد فرہاتے ہیں کہ مختار حضرت علی وہ فیٹو کے پاس مدائن سے مال لے کرآیا اور مدائن پراس کے بچپا سعد بن مسعود حاکم سے ، راوی کہتے ہیں کداس نے اپناہا تھا اس میں داخل کیا اور ایک مختی ، اس نے اپناہا تھا اس میں داخل کیا اور ایک تھی ، اس نے اپناہا تھا اس میں داخل کیا اور ایک تھیلی اس میں سے زکالی جس میں تقریباً پندرہ سودرہم تھے، کہنے لگا کہ بیزانیے ورتوں کی اجر تیں ہو حضرت علی وہ بھی نے بر مدائن کے مال کو بیت المال میں داخل کرنے کا زائیے ورتوں کی اجر تھی جا گھیا ہے تو لات اور بح کی کی محبت سے بھر اور جب مختار چلا گیا تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالی اس کو غارت کرے اگر اس کا سینہ چرکر و یکھا جائے تو لات اور بح کی کی محبت سے بھر اور طلے۔

( ٣١٢٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا دَاوُد ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ : فِى هَذِهِ الآيَةِ : ﴿وَاتَّقُوا فِتُنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ قَالَ لَقَدْ نَزَلَتُ ، وَمَا نَدْرِى مَنْ يَحلُفُ لَهَا ، قَالَ :فَقَالَ بَغْضُهُمْ :يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، فَلِمَ جِنْت إلَى الْبَصْرَةِ ؟ قَالَ :وَيُحَك إِنَّا نُبْصِرُ وَلَكِنَّا لَا نَصْبِرُ.

(٣١٢٦٣) حفرت حسن حفرت زبير بن عوام ثلاثي كرايت كرتے بيل كه ﴿ وَاتّقُوا فِتْنَهُ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾ نازل بوئى اور بم ينبيل جانة كهاس فتن كا پيچهاكون كرے؟ راوى كتة بيل كهاس پربض لوگوں نے كہا كه اے ابوعبد الله! بحرآ پ بعره كيوں آگئے؟ آپ نے فرمايا تيراناس بوجم خوب و يكھتے بيل ليكن بم صرفييل كر باتے۔

( ٣١٣٥) حُدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنُ قُدَامَةَ بُنِ عِتَابٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا يَخْطُبُ فَاتَاهُ آتٍ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَدْرِكُ بَكُرَ بُنَ وَائِلِ فَقَدْ ضَرَبَتُهَا بَنُو تَمِيمٍ بِالْكُنَاسَةِ ، قَالَ عَلِيٌّ : هَاه ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةُ ، أَو الرَّابِعَة ، فَقَالَ : أَدْرِكُ بَكُرَ أَنَ وَائِلٍ فَقَدْ ضَرَبَتُهَا بَنُو تَمِيمٍ هِى بِالْكُنَاسَةِ ، فَقَالَ : آهٍ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةُ ، أَو الرَّابِعَة ، فَقَالَ : أَدْرِكُ بَكُرَ بُنَ بُنُ وَائِلٍ فَقَدْ ضَرَبَتُهَا بَنُو تَمِيمٍ هِى بِالْكُنَاسَةِ ، فَقَالَ : الآن صَدَقْتِنِى سِن بَكُرِكَ يَا شَدَّادُ ؟ أَدْرِكُ بَكُرَ بُنَ وَائِلٍ وَيَنِى تَمِيمٍ فَأَقُرِعُ بَيُنَهُمُ.

(۳۱۲۷۵) قد امد بن عمّا ب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی دیائی خطبہ فرمار ہے تھے کہ ان کے پاس ایک آوئی آیا اور کہا اے امیر المؤمنین! بکر بن واکل کی مددکو پہنچو کیونکہ ان کومقام کناسہ میں بنوٹیم نے مار ہی ڈالا ہے، حضرت علی وزین نے آہ لی اور پھر خطبے کی طرف متوجہ ہوگئے، پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے بھی یہ کہا آپ نے بھی آہ کیا، پھر وہ تیسری یا چوتھی مرتبہ آیا اور وہی بات دہرائی تو آپ نے فرمایا کہ اب شداد! اب تو نے میرے ساتھ سچائی کا برتاؤ کیا، بکر بن واکل اور بنوٹیم کے پاس پہنچواور ان کے دہرائی تو آپ نے فرمایا کہ اب کے باس پہنچواور ان کے

ورمیان قرعهاندازی کردو ـ

( ٣١٢٦٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ مَوْلَى صُخَيرِ ، عَنْ أَبِى وَائِلِ ، قَالَ : بَعَثَ إِلَى الْحَجَّاجُ فَقَدِمْت عَلَيْهِ الْأَهْوَازَ ، قَالَ لِى : مَّا مَعَك مِنَ الْقُرْآنِ ، قَالَ : قُلْتُ . مَعِى مَا إِن اتَبَعْته كَفَانِى ، قَالَ : إِنْ تُقْدِمْتِ عَلَيْهِ الْأَهْوَازَ ، قَالَ لِى عَمْلِى ، قَالَ : قُلْتُ : إِنْ تُقْدِمْنِى أَقْتَحِمُ ، وَإِنْ تَبْعُتُهُ كَفَانِى ، قَالَ : إِنْ تُقْدِمْنِى أَقْتَحِمُ ، وَإِنْ تَبْعُتُهُ كَفَانِى ، قَالَ : إِنْ تُقْدَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَيْرِى خِفْت بَطَائِنَ السُّوءِ ، قَالَ : فَقَالَ الْحَجَّاجُ : وَاللّهِ لَئِنْ قُلْتُ ذَاكَ إِنَّ بَطَائِنَ السُّوءِ لَمُ اللّهُ عَلَى فِرَاشِى مَخَافَةً أَنْ تَقْتَلَنِى ، قَالَ : وَعَلاّمَ لَمُفْسَدَةٌ للرَّجُلِ ، قَالَ : قُلْتُ ذَاكَ ، إِنِّى لاَقْتُلُ الرَّجُلُ عَلَى فِرَاشِى مَخَافَةً أَنْ تَقْتُلُنِى ، قَالَ : وَعَلاّمَ أَقْتُلُك ؟ أَمَا وَاللّهِ لِئِنْ قُلْتَ ذَاكَ ، إِنِّى لاَقْتُلُ الرَّجُلُ عَلَى أَمْ وَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلِى يُهَابُ الْقَتْلُ عَلَى مِثْلِهِ .

(۳۲۲۱) ابودائل فرماتے ہیں کہ میرے پاس جہان کا پیغام آیا تو ہیں اس کے پاس ابواز گیا ،اس نے جھے سے سوال کیا کہ آپ کو کتا قر آن یاد ہے؟ ہیں نے کہا کہ جھے اتنایاد ہے کہا گر میں اس کی ہیروی کروں تو میرے لیے کافی ہے، وہ کہنے لگا کہ میں چا ہتا ہوں کہ اپنے بعض کا موں میں آپ سے مددلوں، میں نے کہااگر آپ جھے اس کام میں جھونک دیں تو میں اتر جاؤں گا، اوراگر آپ میرے ساتھ کی دوسرے آدمی کو بھی لگا کہ میں گو جھے برے راز دار کا خطرہ رہے گا، کہتے ہیں کہ اس پر جہاج نے کہا نہوں آپ نے قبی فر مایا ہے شک برے راز دان انسان کی بگاڑی سب ہیں، میں نے کہا: میں رات بھرا ہے بستر پر اس بارے میں بے جیس رہا کہ کہیں تم جھے قبل نہ کر ڈالو، کہنے لگا کہ میں شہیں کیوں قبل کروں گا؟ بخدااگر آپ نے ہے ہم ہی دیا ہے تو میں آپ کو بتا تا ہوں کہ میں کہی آدمی کو اس جیسی بات پر تیل کا خوف رکھتے تھے۔

( ٣١٢٦٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالِ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لِمَرْوَانَ وَأَبُّطَأَ بِالْجُمُعَةِ : تَظَلُّ عِنْدَ بِنْتِ فُلَّان تُرَوِّحُك بِالْمَرَاوِحِ وَتَسْقِيك الْمَاءَ الْبَارِدَ ، وَأَبْنَاءُ الْمُهَاجِرِينَ يُسْلَقُونَ مِنَ الْحَرِ ، لَقَدْ هَمَمْت أَنِّى أَفْعَلُ وَأَفْعَلُ ، ثُمَّ قَالَ : اسْمَعُوا لَأَمِيرِكُمْ.

(۳۱۲۷۷) بلال قرشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ جھٹی کومروان سے اس وقت بیفرماتے سنا جبَدمر وان جعد کے لئے ویر سے پہنچا تھا، کہتم فلال کی بیٹی کے پاس پڑے رہتے ہو جوتہ ہیں پھھے جھلتی اور شنڈا پانی بلاتی ہے اور مہاجرین کی اولا دگری سے جنتی رہتی ہے میں نے ارادہ کرایا تھا کہ ایساایسا کروں گا، پھرلوگوں سے فرمایا کہ اسپنے امیر کی ہات سنو۔

( ٢١٢٦٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حماد بن زيد ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ عَمْرُو بْنُ عِيسَى ، قَالَ : قَالَتُ عَائِشَةٌ : اللَّهُمَّ أَدُرِكُ خُفُرَتَكَ فِى عُنْمَانَ وَأَبْلِغِ الْقِصَاصَ فِى مُذَمَّمُ وَأَبْدِ عَوْرَةَ أَعْيَن رَجُلٌ مِنْ يَبِى تَمِيمٍ أَبِى امْرَأَةِ الْفَرَزُدَقَ.
تَمِيمٍ أَبِى امْرَأَةِ الْفَرَزُدَقَ.

(۳۱۲۷۸) ابونعامہ عمر و بن نیسلی حضرت عائشہ بنی مذین کا بیقول نقل فرماتے ہیں: اے اللہ! عثمان کے بارے میں اپنے وعدے کو پورا کر دیجیے! اور'' مذتم'' کو قصاص تک پہنچاہئے! اور اُغین کے عیوب کو ظاہر فرمادیجیے! اُئیس بنوتمیم کا ایک آ دمی تھا اور فرز دق کی

بیوی کا با پے تھا۔

( ٣١٢٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو نَضْرَةَ : أَنَّ رَبِيعَةَ كَلَّمَت طَلْحَةً فِي مَسْجِدِ بَنِي سَلَمَةَ ، فَقَالَت : كُنَّا فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ حِينَ جَائَتْنَا بَيْعَتُك هَذَا الرَّجُلَ ، ثُمَّ أَنْتَ الآنَ تُقَاتِلُهُ ، أَوْ كَمَا قَالُوا ، فَقَالَ : إِنِّي أَذْ خِلْت الْحُشَّ وَوُضِعَ عَلَى عُنُقِي اللَّج ، فَقِيلَ : بَايِعْ وَإِلَّا قَتَلْنَاك ، قَالَ : فَبَايَعْت ، وَعَرَفُتُ أَنَّهَا بَيْعَةُ ضَلَالَةٍ .

قَالَ النَّيْمِيُّ : وَقَالَ وَلِيدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ : إنَّ مُنَافِقًا مِنْ مُنَافِقِي أَهْلِ الْعِرَاقِ جَبَلَةَ بُنَ حَكِيمٍ قَالَ لِلزُّبَيْرِ : فإنَّك قَدْ بَايَعْت ، فَقَالَ الزُّبُيْرُ : إنَّ السَّيْف وُضِعَ عَلَى عنقِي فَقِيلَ لِي :بَايِعُ وَإِلاَّ فَتَلْنَاك ، قَالَ : فَبَايَعْت.

(۳۱۲۹) ابونضر وروایت کرتے ہیں کدر بیعہ نے طلحہ وٹاٹؤ سے معجد بنوسلمہ میں بات کی ،اور کہا کہ ہم وخمن سے مقابلہ کررہ ہے تھے جب ہمیں آپ کی اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کی خبر پہنچی ، پھراب آپ ان سے قبال کررہ ہے ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ جھے ایک نگ جگہ میں داخل کر کے میری گردن پر تلوار رکھ دی گئی اور جھے سے کہا گیا بیعت کروور نہ ہم آپ کو تل کردیں گے اس لیے میں نے یہ جانتے ہوئے بیعت کی کہ یہ گمرای کی بیعت ہے۔

ابراہیم بھی فرماتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک نے کہا کہ اہل عراق کے ایک منافق جبلہ بن علیم نے حضرت زبیر سے کہا کہ آپ نے تو بیعت کرلی تھی؟ حضرت زبیر نے جواب دیا کہ میری گرون پر تلوار رکھ کر مجھے کہا گیا بیعت کروور نہ ہم تنہیں قبل کردیں گے،اس لیے میں نے بیعت کرلی۔

( ٣١٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَعِرٌ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ أَنَاسًا كَانُوا عِنْدَ فَسُطَاطِ عَائِشَةَ ، فَمَرَّ عُثْمَان أُرى ذَاكَ بِمَكَّةَ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَمَا بَقِى أَحَدٌ مِنْهُمُ إِلَّا لَعَنَهُ ، أَوْ سَبَهُ غَيْرِى ، فَسُطَاطِ عَائِشَةَ ، فَمَرَّ عُثْمَان أُو سَجَدٍ : فَمَا بَقِى أَجُرًا مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ ، فَقَالَ : يَا كُوفِى ، وَكَانَ فِيهِمُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَكَانَ عُنْمَان عَلَى الْكُوفِي أَجُرًا مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ ، فَقَالَ : يَا كُوفِى ، أَتَشْتِمُنِي ؟ اقْدَمِ الْمَدِينَةَ ، كَأَنَّهُ يَتَهَدَّدُهُ ، قَالَ : فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَقِيلَ لَهُ : عَلَيْك بِطَلْحَةِ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ مَعَهُ طَلْحَةً خَتَى أَتَى عُثْمَان ، قَالَ عُثْمَان : وَاللهِ لَا جُلِدَنَّكَ مِنَة ، قَالَ طَلْحَةُ : وَاللهِ لَا تَجْلِدُهُ مِنَة إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَاللهِ لَا خُرِمَنَّكَ عَطَانَك ، قَالَ عَلْمَان : وَاللهِ لَا جُلِدَنَّكَ مِنَة ، قَالَ طَلْحَةُ : وَاللهِ لَا تَجْلِدُهُ مِنَة إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَاللهِ لَا خُرِمَنَّكَ عَطَانَك ، قَالَ طَلْحَةً : إِنَّ اللّهُ سَيَرُزُقُهُ.

(۳۱۲۷) حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ بہت سے لوگ حضرت عائشہ خی ہنا کے خیمہ کے پاس سے کہ ادھر سے حضرت عائشہ خی ہنا کہ خیمہ کے پاس سے کہ ادھر سے حضرت عائن جن کی گزرہوا، میراخیال ہے کہ یہ کہ کہ واقعہ ہے، ابوسعید فرماتے ہیں کہ میر سے علاوہ ان تمام آ دمیوں نے حضرت عثمان جن کو پر ابھلا کہا، ان میں ایک آ دمی اہل کوفہ میں سے تھا، حضرت عثمان ہی تو نورون کے مقالے میں اس کوفی پر لیعنت کی اوران کو براہے کوفہ والے! کیاتم مجھے گالیاں دیتے ہو؟ ذرالہ بیند آ کو، یہ بات آ ب نے دھمکی کے انداز میں فرمائی، وہ آ دمی مدیند آیا، اس کو کہا گیا کہ حضرت عثمان جن فرنائی دیات کے ماتھ جے یہاں تک کے حضرت عثمان جن فرنائی میں کہ حضرت طلحہ جن فرنائی میں کہ حضرت عثمان جن فرنائی میں اس کے ماتھ جے یہاں تک کے حضرت عثمان جن فرنائی

کے پاس آئے، عثان بڑاٹنڈ نے فرمایا: بخدا میں تمہیں سوکوڑے لگاؤں گا، حضرت طلحہ جانٹو نے فرمایا اللہ کی قتم تم اس کوصرف زانی ہونے کی صورت میں بی سوکوڑے لگا سکتے ہو، آپ نے اس سے فرمایا میں تجھ کو تیرے وظیفے سے محروم کروں گا، حضرت طلحہ بڑائنونے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کوروزی دے دیں گے۔

( ٣١٢٧١ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَّيْنِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ جَاوَانَ ، عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نُرِيدُ الْحَجَّ ، قَالَ الْأَحْنَفُ ۚ: فَانْطَلَقْتُ فَآتَيْتُ طَلْحَةً وَالزُّبَيْرَ ، فَقُلْتُ : مَنْ تَأْمُرَانِي بِهِ وَتُرْضَيَانِهِ لِي ؟ فَإِنِّي مَا أَرَى هَذَا إِلَّا مَقْتُولًا ، يَعْنِي عُثْمَانَ ، قَالَا : نَأْمُرُك بِعَلِتَ ، قُلْتُ تَأْمُرَ انِي بِهِ وَتَرْضَيَانِهِ لِي ؟ قَالَا :نَعَمْ ، قَالَ :ثُمَّ انْطَلَقْت حَاجًا حَتَّى قَلِيمْت مَكَّةَ ، فَبَيْنَا نَحْنُ بِهَا إِذْ أَتَانَا قَتْلُ عُثْمَانَ ، وَبِهَا عَانِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَقِيتُهَا ، فَقُلْتُ : مَنْ تَأْمُرِينِي بِهِ أَنْ أَبَايِعَ ؟ قَالَتْ : عَلِي ، قُلْتُ : أَتَأْمُرِينِي بِهِ وَتَرْضَيْنَهُ لِي ؟ قَالَتُ :نَعَمْ ، فَمَرَرْت عَلَى عَلِيٌّ بِالْمَدِينَةِ فَكَايَعْته ، ثُمَّ رَجَعْت إلَى الْبَصْرَةِ وَأَنَا أَرَى أَنَّ الْأَمْرَ قَدِ اسْتَقَامَ. فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذًا أَتَانِي آتٍ ، فَقَالَ :هَذِهِ عَائِشَةُ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ قَدْ نَزَلُوا جَانِبَ الْخُرَيْبَةِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَا جَاءَ بِهِمْ ؟ قَالُوا : أَرْسَلُوا إِلَيْك يَسُتَنْصِرُونَك عَلَى دَمِ عُثْمَانَ ، قُتِلَ مَظْلُومًا ، قَالَ : فَأَتَانِي أَفْظَعُ أَمْرِ أَتَانِي قَطُّ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنَّ حِذَلَانِي هَوُلَاءِ وَمَعَهُمْ لِأَمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَحَوَارِتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَشَدِيدٌ ، وَإِنَّ قِتَالِى ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ أَمَرُ ونِي بِبَيْعَتِهِ لَشَدِيدٌ. قَالَ : فَلَمَّا أَتَيْتُهُمْ ، قَالُوا : جِنْنَا نَسْتَنْصِرُك عَلَى دَمِ عُثْمَانَ قُتِلَ مَظْلُومًا ، قَالَ : قَالُتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أُنْشِدُك بِاللَّهِ أَقُلْتُ لَكِ : مَنْ تَأْمُرِينِي فَقُلْتِ :عَلِيَّ ، وَقُلْتُ :تَأْمُرِينِي بِهِ وَتَرْضِينَهُ لِي ؟ قُلْتُ :نَعَم ؟ قَالَتْ : نَعَمُ ، وَلَكِنَّهُ بَدَّل ، فَقُلْتُ : يَا زُبَيْرُ يَا حَوَارِتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَا طَلْحَةُ ، نَشَدْتُكُمَا بِاللهِ: أَقُلْت لَكُمَا : مَنْ تَأْمُو انِي بِهِ ، فَقُلْتُمَا : عَلِيًّا ، فَقُلْتُ : تَأْمُو انِي بِهِ وَتَوْضَيَانِهِ لِي ، فَقُلْتُمَا : نَعُمْ ؟ قَالَا :

قَالَ: قُلْتُ : لَا أَقَاتِلُكُمْ وَمَعَكُمْ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَحَوَارِيُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا أَقَاتِلُ ابْنَ عَمَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُرْتُمُونِى بِبَيْعَتِهِ ، اخْتَارُوا مِنِّى إِخْدَى ثَلَاثَ خِصَال : إمَّا أَنْ تَفْتَحُوا لِى بَابَ الْجِسْرِ فَأَلْحَقَ بِأَرْضِ الْأَعَجِمِ حَتَّى يَقْضِى اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مَا قَضَى ، أَوْ أَلْحَقَ بِأَرْضِ الْأَعَجِمِ حَتَّى يَقْضِى اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مَا قَضَى ، أَوْ أَلْحَقَ بِمَكَّةَ فَاتُكُونَ بِهَا حَتَّى يَقْضِى اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مَا قَضَى ، أَوْ أَغْتَزِلُ فَأَكُونَ قَرِيبًا ، قَالُوا : نَأْتَمر ، ثُمَّ نُرْسِلُ إلَيْك ، فَأْتَمَرُوا ، فَقَالُوا : يَقْضَى اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مَا قَضَى ، أَوْ أَغْتَزِلُ فَأَكُونَ قَرِيبًا ، قَالُوا : نَأْتَمر ، ثُمَّ نُرْسِلُ إلَيْك ، فَأْتَمَرُوا ، فَقَالُوا : نَقْتُحَ لَهُ بَابَ الْجِسُرِ يَلْحَقُ بِهِ الْمُفَارِقُ وَالْخَاذِلُ ، أَوْ يَلْحَقُ بِمَكَةَ فَيَتَعَجَّسَكُمْ فِى قُرَيْشٍ وَيُخْبِرُهُمْ فَا فَا مُنْ وَلِيكًا حَيْثُ مَا مَا خَعْدُونَ اللّهِ مَا خَيْدِ وَتَنْظُرُونَ إلَيْهِ اللّهِ مِلْكَةَ فَيتَعَجَسَكُمْ فِى قُرَيْشٍ وَيُخْبِرُهُمْ الْمَالُونَ وَلَوْلَ اللّهُ مِنْ أَمْرِهِ مَا فَلَوا ، اللّهُ مِنْ أَمْرِهِ مَا فَعَى مِ الْمُقَارِقُ وَالْخَاذِلُ ، أَوْ يَلْحَقُ بِمَكَةَ فَيتَعَجَسَكُمْ فِى قُرَيْشٍ وَيُخْبِرُهُمْ فَا اللّهُ الْعَالَمِ وَتَعْرُوهُ مَا هُمَا قَرِيبًا حَيْثُ تَطُؤُونَ عَلَى صِمَاحِهِ وَتَنْظُرُونَ إلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ مِنْ الْمُعَلِقُ الْمَالِقُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى عِمَا عَلَى عَلَيْ عَلَيْهُ اللّهُ الْحَلّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

فَاغْتَزَلَ بِالْجَلْحَاءِ مِنَ ٱلْبَصْرَةِ وَاعْتَزَلَ مَعَهُ زُهَاءُ سِتَّةِ آلاَفٍ ، ثُمَّ الْتَقَى الْقَوْمُ ، فَكَانَ أَوَّلُ قَتِيلِ طَلْحَةَ

وَكَعْبَ بُنَ سُورٍ وَمَعَهُ الْمُصْحَفُ ، يُذَكِّرُ هَوُ لَاءِ وَهَوَ لَاءِ حَتَى قُتِلَ بَيْنَهُمْ ، وَبَلَغَ الزُّبَيْرُ سَفَوَانَ مِنَ الْبَصْرَةِ كَمَكَانِ الْقَادِسِيَّةِ مِنْكُمْ ، فَلَقِيَهُ النَّعِرُ : رَجُلٌ مِنْ مُجَاشِعٍ ، فَقَالَ : أَيْنَ تَذْهَبُ يَا حَوَارِيَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ إِلَى ، فَأَنْتَ فِي ذِمَّتِي لَا يُوصَلُ إلَيْكُ ، فَأَقْبَلَ مَعَهُ ، فَأَتَى إِنْسَانُ الْأَحْنَفَ ، فَقَالَ : هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ إِلَى ، فَأَنْتَ فِي ذِمِّتِي لَا يُوصَلُ إلَيْكُ ، فَأَقْبَلَ مَعَهُ ، فَأَتَى إِنْسَانُ الْأَحْنَفَ ، فَقَالَ : هَذَا الزُّبَيْرُ قَدْ لَحِقَ بِسَفُوانَ ، قَالَ : فَمَا يَأْمَن ؟ جَمَعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى ضَرَبَ بَعْضُهُمْ حَوَاجِبَ بَعْضٍ بالشَّيُوفِ ، ثُمَّ لَحِقَ بِسَفُوانَ ، قَالَ : فَمَا يَأْمَن ؟ جَمَعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى ضَرَبَ بَعْضُهُمْ حَوَاجِبَ بَعْضٍ بالشَّيُوفِ ، ثُمَّ لَحِقَ بِبَيْتِهِ وَأَهْلِهِ.

قَالَ: فَسَمِعَهُ عُمَيْرُ بُنَ جُرْمُوزٍ ، وَعُوَاةٌ مِنْ عُوَاقِ يَنِي تَمِيمٍ ، وَفُضَالَةُ بُنُ حَابِسٍ ، وَنُقَيْعٌ ، فَرَكِبُوا فِي طَلَيهِ فَلَقُوهُ مَعَ النَّعِرِ ، فَأَتَاهُ عُمَيْرُ بُنُ جُرْمُوزٍ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ ضَعِيفَة فَطَعَنَهُ طَعْنَةٌ خَفِيفَةٌ ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ الزَّبَيْرُ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يُقَالَ لَهُ : ذُو الْخِمَارِ ، حَتَّى إِذَا ظُنَّ ، أَنَّهُ نَائِلُهُ نَادَى صَاحِبَيْه يَا نُفَيْعٌ ، يَا فُضَالَةُ ، فَحَمَلُوا عَلَيْهِ حَتَّى قَتَلُوهُ.

(۱۳۲۱) احن بن قیس بیٹید کہتے ہیں کہ ہم مدینہ آئے اور ہم تج کے لئے جانا چاہتے تھے، کہتے ہیں میں چل کر طلحہ وہاتنے اور سے زیر جہاتی کے پاس آیا اور کہا کہ تم جھے کس کے ساتھ رہنے کا تھم دیتے ہوا ور کس کو میرے لیے پند کرتے ہو؟ کیونکہ میرے خیال میں تو یہ صاحب بعنی حضرت عثان جہائی قرفی ہو جا کیں گے، فرمانے لگے کہ ہم تہمیں علی جہائی جہانی کے ہم تہمیں علی جہائی ہے جہاں! کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیا تم جھے ان کے ساتھ رہنے کا تھم ویتے ہوا ور ان کو میرے لیے پند کرتے ہو؟ فرمانے لگے جی ہاں! کہتے ہیں کہ پھر میں جج کو چلا گیا یہاں تک کہ مکہ مرمہ پہنچ گیا، ہم وہیں تھے کہ ہمیں حضرت عثان جہائی کے خبر پہنچی، اور حضرت عائشہ تنکہ نیا اس کے محمد کا میں میں ان سے ملا اور پوچھا کہ آپ جھے کس کی بعت کا تھم فرماتی ہیں؟ فرمانے لگیں کہ حضرت علی وہائی ہیں! فرمانے لگیں کہ حضرت کا ہیں! اس کے بعد میں نے کہا کیا آپ مجھے ان کی بیعت کا تھی ہی جیسے کہ کہ میں بھر میں بھرہ چلا گیا اور میراخیال تھا کہ معاملہ مدید میں حضرت علی کے پاس سے گزراتو میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی، پھر میں بھرہ چلا گیا اور میراخیال تھا کہ معاملہ معاملہ میں جو گیا ہے۔

اس دوران ایک آنے والا میرے پاس آیا اور کہا کہ حضرت عائشہ بڑی نفر فئ حضرت طلحہ جھانئے اور حضرت زبیر جھانئے نئے بیں کے کنارے پڑاؤڈ الے بوئے بیں باوہ کس لیے تشریف لائے بیں؟ لوگوں نے کہا کہ وہ آپ کے پاس اس لیے آئے بیں کہ آپ سے حضرت عثال جھانئے کے خون کے بارے میں مددلیں، کیونکہ ان کوظلما قبل کیا گیا ہے، کہتے بیں کہ میرا ان کا تھمرا گیا کہ اس کے ساتھ ام المؤسنین کہ اس سے پہلے اتی تھمرا بہت بھھ پڑ بیس آئی تھی، اور میں نے سوچا کہ میرا ان حضرات کو چھوڑ و بینا جن کے ساتھ ام المؤسنین اور رسول اللہ مَرَّانِ اللّٰهِ مَرَّانِ اللّٰهِ مِرَادِ کے بھی زاوے قبل کر نابعد از ان کہ بید حضرات مجھے ان کی بیعت کا تھم بھی فر ما جے بیں بہت ہی مشکل کام ہے۔

فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ فرمانے لگے کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور ہم آپ سے حضرت

عنان والنور كنون كے خلاف مدد لينا جا ہيں۔ ہيں نے عرض كياا ہے ام المومنين! بيں آپ كوالله عزوجل كي تم ويتا ہوں آپ بتائيں كه كيا بين كه كيا واقتى آپ جھے كى كى بيعت كا تھم ديتى ہيں؟ آپ نے فرمايا كہ بيلى كى ،اور پھر بين نے آپ ہے يہ بھى پوچھا تھا كه كيا واقتى آپ جھے ان كى بيعت كا تھم ديتى اور ان كومير ہے ليے پند كرتى ہيں؟ آپ نے فرمايا تھا جى بال! فرمانے كيس ايسانى ہوا ہے كيكن حضرت كى بيل بدل كے ہيں ، پھر ميں نے كہاا ہے ذہير! اے رسول الله مِرَافِيَكُمُ كے حوارى! اے طلح ! ميں آپ كوالله كي تم وے كركہتا ہوں كه كيا ميں نے تم بين كہا تھا كم آپ جھے كى كى جميدت كا تھم ديتے ہيں؟ آپ نے فرمايا تھا جى كى ، ميں نے پوچھا تھا كہ كيا واقعى آپ جھے ان كى بيعت كا تھم ديتے اور ان كومير ہے ليے پند كرتے ہيں؟ آپ نے فرمايا تھا جى بال! ميں نے پوچھا تھا كہ كيا واقعى آپ جھے ان كى بيعت كا تھم ديتے اور ان كومير ہے ليے پند كرتے ہيں؟ آپ نے فرمايا تھا جى بال!

کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں تمہارے ساتھ قبال نہیں کروں گا کیونکہ تمہارے ساتھ ام المؤمنین اور رسول اللہ میافیڈ اللہ میافیڈ کے جواری ہیں ، اور نہ میں رسول اللہ میافیڈ کے بچازادہ ہی سے لاوں گاجن کی بیعت کا تم نے مجھے تھم ویا ہے ۔ میری تین باتوں میں سے ایک قبول کرلو! یا تو میرے لیے بل کا راستہ کھول دو، میں عجمیوں کے علاقے میں چلا جا تا ہوں بیباں تک کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں فیصلہ فرمائیں ، یا میں ملکہ کرمہ چلا جا وی اور وہیں رہوں بیباں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق فیصلہ فرما دیں ، یا میں علیحد گی افتیار کرکے قریب ہی کہیں رہے لگوں ، فرمانے گئے کہ ہم مشورہ کرتے ہیں ، پھر ہم آپ کے پاس پیغام بھیج دیں گے، چنا نچا انہوں نے ساتھ ہوں ہوجائے سے مشورہ کیا ، اور فرمایا کہ اگر ہم اس کے لئے بل کا راستہ کھول دیتے ہیں تو جو مخص لشکر سے جدا ہونا چا ہے گایا تا کام اور پہا ہوجائے گا وہ اس کے پاس چلا جائے گا ، اور اگر اس کو مکہ کرمہ بھیج دیا جائے تو قریش مکہ ہے تہاری خبریں لیتار ہے گا اور آئراس کو مکہ کرمہ بھیج دیا جائے تو قریش مکہ ہے تہاری خبریں لیتار ہے گا اور آئراس کو مکہ کرمہ بھیج دیا جائے تو قریش مکہ ہے تہاری خبریں لیتار ہے گا اور آئراس کو مکہ کرمہ بھیج دیا جائے تو قریش مکہ ہے تہاری خبریں لیتار ہے گا اور آئراس کو مکہ کرمہ بھیج دیا جائے تو قریش میں موجہاں تم اس کو اپنے لئے زم گوش بھی رکھو گے اور اس کی گرانی بھی کرسکو گے۔

چنانچہ وہ بھرہ سے مقام ''جلحاء'' میں علیحدہ ہو گئے اوران کے ساتھ چھ ہزار کے لگ بھگ آ دمی بھی مل گئے ، پھران کی ماتھ چھ ہزار کے لگ بھگ آ دمی بھی مل گئے ، پھران کی معیر ہوئی تو سب سے پہلے تل ہونے والے حضر سے ملحہ اور کعب بن مسور تھے جن کے پاس قر آن کر یم کانسخہ تھا جو دونوں جماعتوں کونسیحت کرر ہے تھے یہاں تک کہ انہی جماعتوں کے درمیان شہید ہو گئے ، اور حضر سے زبیر بھرہ کے مقام پر سفوان میں پہنچ گئے ، اتنا دور جتنا کہتم سے مقام قادسیہ ہے ، چنانچہ ان کونسیلہ مجاشع کا ایک نعر نامی آ دمی ملا اور بو چھا اے رسول اللہ مُؤففَظُنِم کے حواری! آپ کہال جار ہے ہیں؟ میر سے ساتھ آ ہے آپ میر سے صفان میں ہیں ، آپ تک کوئی نہیں پہنچ سے بھا ، چنانچہ آپ اس کے ساتھ جلے گئے ، چنانچہ ایک آ دمی احذف کے پاس آ یا اور کہا زبیر یہاں سفوان میں بہنچ گئے ہیں ، اس نے کہا کہ اب وہ بے خوف کسے رہ سکتے ہیں جب دبنانچہ ایک آ دمی احذف کے پاس آ یا اور کہا زبیر یہاں سفوان میں بہنچ گئے ہیں ، اس نے کہا کہ اب وہ بے خوف کسے رہ سے جب دبنانچہ ایک آ دمی احزا ہے گھر کو واپس چلے حار ہے ہیں۔

یہ بات عمیر بن جرموذ اور بنوتمیم کے بدمعاشوں نے س لی ،ای طرح فضالہ بن عبیداور نفیع نے بھی ، چنانچہ وہ ان کا پیچھا

کرنے لگے اوران کی حضرت زبیر کے ساتھ ملاقات ہوئی جبکہ حضرت زبیر نعر کے ساتھ تھے، عمیر بن جرموذ ان کے پیچھے آیا جبکہ وہ ایک کمزور سے گھوڑے پرسوارتھا، اور آکران کو بلکی می ضرب لگائی ، حضرت زبیر ڈڈٹٹو نے اس کا بیچھا کیا جبکہ وہ اپنے گھوڑے پرسوار تھے، جب اس کو یقین ہوگیا کہ وہ حضرت زبیر کی پہنچ میں آگیا ہے تو اپنے ساتھیوں کو آواز لگائی ان فیج! اے فضالہ! چنانچہ انہوں نے حضرت زبیر پرحملہ کیا اور آپ وال کردیا۔

( ٣١٢٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِاللهِ بْن أَبِى قَتَادَةَ، قَالَ: مَازَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا قَتَادَةَ، فَقَالَ: لَاجُزَّنَ جُمَّتَكَ، فَقَالَ لَهُ:لَك مَكَانُهَا أَسِيرٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: أَكْرِمُهَا، فَكَانَ يَتَّخِذُ لَهَا السُّك.

(۳۱۲۷۲) یکی بن عبداللہ بن الی قناد وفر ماتے میں کہ نبی کریم مِنْ اِنْ اِیوقا وہ کے ساتھ مزاح فر مایا کہ میں تمہاری زلفیں کا ت دول گا انبول نے فر مایا کدان کے بدلے میں آپ کوایک غلام ویتا ہوں۔ آپ نے بعد میں ان سے فر مایا ان کا خوب خیال رکھو، چنانچہ وہ ان پرخوشبولگا کرر کھتے تھے۔

( ٣١٢٧٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ أَبِى بَكُو بْنِ حَفْص ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ فَخَلَا بِهَا ، فَقَالَ لَهَا : إِذَا نَوْلَ بِكَ الْمَوْتُ ، أَوْ أَمْرٌ مِنْ أَمُورِ الدُّنِيَا فَظِيعٌ فَاسْتَقْبِلِيهِ بِأَنْ تَقُولِي لَاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكُويمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

قَالَ الْحَسَنُ بُنُ الْحَسَنِ : فَبَعَثَ إِلَىَّ الْحَجَّاجُ فَقُلْتِهِنَّ ، فَلَمَّا مَثُلْت بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ : لَقَدْ بَعَثْت إلَيْك وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَك ، وَلَقَدْ صِرْت وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ أَحَدٌ أَكُومُ عَلَىَّ مِنْك ، سَلْنِي حَاجَتَك.

(٣١٢٧٣) حضرت حسن بن حسن روايت كرتے بين كه عبدالله بن جعفر دين في اپنى بنى كا نكاح كيا اور تنبائى بين اس كونسيحت فرمائى كه جب تنهين موت آنے لگے يا ونيا كى كوئى گھبرا بهث بين والنے والى حالت بيش آجائے تو الله تعالىٰ كے سامنے ان الفاظ بين وعا كرنا: لا إلله إلاّ اللّهُ الْحَولِيمُ الْكُويمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حسن بن حسن فرماتے بیں کہ حجاج نے میرے پاس پیغام بھیجاتو کیں نے یہ الفاظ بڑھ لیے، جب میں اس کے سامنے بیش کیا گیاتو کہنے لگا کہ میں نے آپ کواس لیے بلایا تھا کہ آپ کولل کروں، لیکن میرے او برآپ کے اہل بیت میں ہے آپ کولل کرنا تھا کہ ناسخت وشوار ہور ہاہے، اس لئے آپ اپنی کوئی ضرورت پوری کرنا جا ہتے ہیں تو بتا ہے میں آپ کودیتا ہوں۔

( ٢١٢٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ نَافِع بُنِ عُمَر ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، قَالَ :قَالَ ابْن الزُّبَيْرُ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ : كَلَّمُ هَوُلَاءِ لَاهُلِ النَّسَامِ رَجَاءَ أَنْ يَرُدَّهُمُ ذَاكَ ، فَسَمِعَ ذَلِكَ الْحَجَّاجُ فَأَرْسَلِ إِلَيْهِمْ : ارْفَعُوا أَصُواتَكُمْ ، فَلَا تَسْمَعُوا مِنْهُ شَيْئًا ، فَقَالَ عُبَيْدٌ : وَيُحَكُمُ ، لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا : ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَٱلْفُوا فِيهِ لَعَلَّمُ مَنْكُ مُ تَغْلُهُ ذَهِ.

(٣١٢٧) ابن الى مليكه روايت كرتے بين كه ابن زير نے عبيد بن عمير سے فر مايا كه ان شاميوں سے بات كروتا كه وه واپس لوٹ

جا کیں ، حجاج نے بین کرلوگوں کے پاس پیغام بھیجا کہ اپنی آوازیں بلند کرلوتہ ہیں ان کی بات سنائی ندوے ، تو عبید نے فر مایا تمہاری ہلاکت ہوان لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤجنہوں نے کہا'' اس قرآن کونہ سنواوراس میں شوروغل کروتا کیتم غالب ہوجاؤ۔''

( ٣١٢٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ : اللَّهُمَّ إِنَّك تَعْلَمُ أَنِّي لَسْتُ لَهُمْ بِإِمَامٍ.

(۳۱۲۷ ) حضرت مغیرہ فر ماتے ہیں کہ ابوجعفر محمد بن علی نے فر مایا: اے اللہ! بے شک آ ب جانتے ہیں کہ میں ان لوگوں کا امام نبیر

( ٣١٢٧٦ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حَذَّثِنِى شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِى أَيَّامِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ، قَدْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَّا السَّلَاحِ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : لَقَدْ أَعْظَمْتُمَ الدُّنْيَا ! حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ.

(۳۱۲۷۱) جریر بن حازم اہل کوفد کے ایک شیخ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے عبد اللہ بن زبیر کے زمانے میں ابن عمر زن تُنو کودیکھا کہ مجد میں واخل ہوئے تو اسلحہ دکھائی دیا بفرمانے گئے کہتم نے دنیا کی تعظیم شروع کردی ہے، یہاں تک کہ آپ نے حجر اسود کا استلام کیا۔

( ٣١٢٧٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبُدِ الْأَعْلَى الْجُعْفِيُّ ، قَالَ : أَرْسَلَ الْحَجَّاجُ إِلَى سُويُد بْنِ غَفَلَةَ فَقَالَ : لَا تَوُمَّ قَوْمَك ، وَإِذَا رَجَعْتَ فَاسْبِبُ عَلِيًّا ، قَالَ : قُلْتُ سَمْع وَطَاعَةً.

(۳۱۲۷۷) حضرت ابراہیم بن عبداعلیٰ فرماتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے سوید بن غفلہ کو پیغام بھجوایا کہ لوگوں کونماز نہ پڑھاؤ۔وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ تھم کی تھیل ہوگی۔

( ٣١٢٧٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، قَالَ :ذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ :أَنَّهُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ زَمَنَ الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ ، قَالَ :فَطَلَا وَجْهَهُ بِطِلَاءٍ ، وَشَرِبَ دَوَاءً ، فَلَمْ يَأْتِهِمْ فَتَرَكُوهُ.

( ٣١٣٧ ) ابراميم فرماتے ہيں كەمىرے پاس مختار كے زمانے ميں بلادا آيا تو ميں نے اپنے چېرے پر روغن ل ليا اوركوئى دوا پى لى اوران كے پاس نبيس كيا، چنا نچانہوں نے مجھے جھوڑ ديا۔

( ٣١٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَتْ عَائِشَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ مَنْ يَعْمَلُ بِسَخَطِ اللهِ يُعَدُّ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ ذَامًّا. (حميدى ٢٢٦ـ ابن حبان ٢٧٥)

(۳۱۲۷) شعبی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ منی مذیرے مطرت معاویہ جھٹٹ کے پاس بیغام بھیجا کہ جوشخص اللہ تعالیٰ کی ناراضی والے اندال کرتا ہے اس کی تعریف کرنے والے لوگ بھی ندمت کرنے والے شار کیے جانے لگتے ہیں۔

( ٣١٢٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :رَأَيْتُ خُجْرٌ بْنَ عَدِيٌّ وَهُوَ يَقُولُ :هاه !

بَيْعَتِي لَا أَقِيلُهَا وَلَا أَسْتَقِيلُهَا ، سَمَاعُ اللهِ وَالنَّاسِ. يَعْنِي بِقَوْلِهِ الْمُغِيرَةَ.

(۱۲۸۰) ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے جربن عدی کویہ کہتے ہوئے سان ہائے میری بیعت! جس کو میں ختم کرسکتا ہوں نداس سے سبکد دشی طلب کرسکتا ہوں، کہ وہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کی سی ہوئی ہے، لوگوں سے ان کی مراد حضرت مغیرہ دیا ہوئے

( ٣١٢٨١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قُطْبَهُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ :كَتَبَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْبَ عُنْمَانَ فَقَالُوا : مَنْ يَذْهَبُ بِهِ إلَيْهِ ، فَقَالَ عَمَّارُ : أَنَا ، فَذَهَبَ بِهِ إلَيْهِ ، فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ :أَرْغَمَ اللَّهُ بِأَنْفِكَ ، فَقَالَ عَمَّارُ : وَبِأَنْفِ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ ، قَالَ : فَقَامَ وَوَطِنَهُ حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَكَانَ عَلَيْهِ تَبَان.

قَالَ :ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهِ الزُّبَيْرِ وَطَلْحَةَ فَقَالَا لَهُ : اخْتَرُ إِحْدَى ثَلَاثٍ : إِمَّا أَنْ تَغْفُو ، وَإِمَّا أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْشَ ، وَإِمَّا أَنْ تَقْتُصَّ ، قَالَ :فَقَالَ عَمَّارُ :لَا أَفْبَلُ مِنْهُنَّ شَيْنًا حَتَّى أَلْقَى اللَّهُ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : سَمِعْت يَحْيَى بُنَ آدَمَ ، قَالَ : ذَكَرْت هَذَا الْحَدِيثَ لِحَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، فَقَالَ : مَا كَانَ عَلَى عُنْمَانَ أَكُثُرُ مِمَّا صَنَعَ.

(۱۲۸۱) حفرت سالم بن افی الجعدروایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام ہی گئیز نے حضرت عثان جائے ہو کا کوئی عیب لکھا، اس کے بعدوہ پوچھنے گئے سیتحریران کے پاس کون لے کر جائے گا؟ حضرت عمار نے فر مایا میں لے کر جاؤں گا، وہ لے کر گئے، جب حضرت عثان جائے ہے تھی تو فر مایا: تو پھر حضرت ابو بکر وعمری عثان جائے ہے تھی تو فر مایا اللہ تعالیٰ آپ کی ناک خاک آلود کرے، حضرت عمار نے اس پر فر مایا: تو پھر حضرت ابو بکر وعمری ناک کوبھی، کہتے ہیں کہ اس پر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور ان کوگر الیا اور پاؤں سے روند نے لگے یہاں تک کہ وہ ہے ہوش ہو گئے، اس وقت انہوں نے جا نگیا پھی رکھا تھا، پھر حضرت عثمان نے ان کے پاس حضرت زبیراور طلحہ کو بھیجا اور انہوں نے ان سے کہا کہ تین باتوں میں سے ایک کو اختیار کرلو، یا تو معاف کر دویا تا وان لے ویا بدلہ لے لو، حضرت عمار نے فر مایا میں ان میں سے بچھ قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملوں۔

ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے کی بن آ دم کو بیفر ماتے سنا کہ میں نے حسن بن صالح کے سامنے بیرحدیث ذکر کی تو انہوں نے فر مایا کہ حضرت عثان بران کے اس فعل سے زیادہ کوئی الزام نہیں۔

( ٣١٢٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنَّ الْكُتُب تَجِيءُ مِنْ قِبَلِ قُتَيْبَةَ فِيهَا الْبَاطِلُ وَالْكَذِبُ ، فَإِذَا أَرَدْت أَنْ أُحَدِّثَ جَلِيسِي أَفْعَلُ ؟ قَالَ : لَا بَلْ أَنْصِتُ.

(۳۱۲۸۲) حماد فرماتے ہیں کہ میں نے اہراہیم سے کہا کہ قتیبہ کی طرف سے خط آتے ہیں جن میں باطل اور جھوٹی باتیں بھی ہوتی ہیں، جب میں اپنے کی جمنشین کواس کے بارے میں بیان کرنا چاہوں تو کردوں؟ فر ماینہیں! بلکہ خاموش رہو۔

( ٣١٢٨٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، قَالَ رَجُلٌ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ : ذَهَبْتُمْ بِالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : لَكُمْ أَمُوالٌ تَصَدَّقُونَ مِنْهَا وَتَصِلُونَ مِنْهَا ، وَلَيْسَتُ لَنَا أَمُوالٌ ، قَالَ : لَدِرْهَمْ يَأْخُذُهُ أَخَدُنَا عَيْضًا مِنْ فَيْضِ فَلاَ يَجِدُ لَهَا مَسَّا.

(۳۱۲۸۳) اسرائیل فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عثان بن ابی العاص ہے کہا کہتم دنیا اور آخرت دونوں بی لے گئے ، انہوں نے
یو چھا کیے؟ کہنے لگا آپ کے پاس مال ہیں جن میں ہے آپ صدقہ کرتے ہیں اور صلہ دحی کرتے ہیں ، اور ہمارے پاس مال نہیں
ہیں ، آپ نے فرمایا ایک درہم جس کوئم میں سے کوئی شخص لے کرحق طریقے سے خرج کرتا ہے ان دس ہزار دراہم سے افضل ہے جو
ہم میں سے کوئی بہت زیادہ میں سے لیتا ہے لیکن اس میں اس کوتھرف کا کوئی حق نہیں ہوتا۔

( ٣١٢٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ سَعْدٍ كَلَامُ ، قَالَ :فَتَنَاوَلَ رَجُلٌ خَالِدًا عِنْد سَعْدٍ ، فَقَالَ سَعْدٌ :مَهُ ، إَنَّ مَا بَيْنَنَا لَمْ يَبُلُغُ دِينَنَا.

(۳۱۲۸۳) ظارق بن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولیداور سعد بن ابی وقاص کے درمیان میچھ کھرار ہوگئی تھی ، ایک آ دمی نے حضرت سعد من تاثیر کے سامنے حضرت خالد کی برائی کی تو آپ نے فر مایا خاموش ہو جاؤ ، ہمارا جھکڑاا تنازیادہ نہیں کہ ہمارے دین تک پہنچ جائے۔

( ٣١٢٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى مَنْ سَمِعَ سَالِمًا ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ اِذَا نَهَى النَّاسَ عَنْ شَيْءٍ جَمَّعَ أَهُلَ بَيْتِهِ ، فَقَالَ :إنِّى نَهَيْت النَّاسَ عَنْ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنَّ النَّاسَ لَيَنْظُرُونَ إِلَيْكُمْ نَظَرَ النَّاسَ عَنْ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنَّ النَّاسَ لَيَنْظُرُونَ إِلَيْكُمْ نَظَرَ الطَّيْرِ إِلَى اللَّحْمِ ، وَايْمُ اللهِ لَا أَجِدُ أَحَدًا مِنْكُمْ فَعَلَهُ إِلَّا أَضْعَفْتُ لَهُ الْعُقُوبَةَ ضِعُفَيْنِ.

(۳۱۲۸۵) عبیداللہ بن عمر سالم کے ایک شاگر و سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر وہ افزو بب لوگوں کو کسی چیز سے منع فرماتے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے فرماتے کہ میں نے لوگوں کوفلاں فلاں کام سے منع کر دیا ہے اور لوگ تمہاری طرف اس طرح دیکھیں گے جیسے پرندہ گوشت کی طرف دیکھتا ہے ، آور خدا کی تئم بتم میں سے جس کو بھی میں بیکام کرتے دیکھوں گااس کو دوسروں سے دوگئی سزادوں گا۔

( ٣١٢٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الصَّبَاحِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِى يَسْمَعُ الْخَادِمَ تَسُبُّ الشَّاةَ ، فَيَقُولُ : تَسُبِّينَ شَاةً تَشْرَبِينَ مِنْ لَيَنِهَا.

(۳۱۲۸ ۲) صباح بن ثابت فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد خادمہ کو سنتے کہ بکری کو برا بھلا کہتی ہے تو فرماتے کہتم ای بکری کو برا بھلا کہتی ہوجس کا دودھ چیتی ہو!

( ٣١٢٨٧) حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارِ سَمِعَهُ يَقُولُ : قَالَ سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ : قَالَ لِى عُمَرُ ، بُنُ عَبْدِ اللهِ : قَالَ لِى عُمَرُ ، فَالَ : قُلْتُ : إِنَّكُ إِنْ عَمِلْت بِمَا عَمِلَ عُمَرُ فَأَنْتَ أَفْضَلُ مِنْ عُمَرَ ، وَلَا رِجَالٌ مِثْلُ رِجَالٍ عُمَرَ . إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِثْلُ زَمَانِ عُمَرَ ، وَلَا رِجَالٌ مِثْلُ رِجَالٍ عُمَرَ .

(۳۱۲۸) سالم بن عبدالله فرماتے بیں کہ جھے ہے عمر بن عبدالعزیز طیفیانے فرمایا کہ حضرت عمر میزانی کا طریقہ میرے پاس لکتے بھیجو، میں نے کہا:اگر آ پاس طرح عمل کرلیں جس طرح حضرت عمر نے عمل کیا تو آپ حضرت عمرے افضل تضہریں گے، کیونکہ نہ تو آپ کازمانہ ہی حضرت عمر والازمانہ ہے اور نہ آپ کیساتھ حضرت عمر کے ساتھیوں جیسے آ دمی ہیں۔

( ٣١٢٨٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ وَاقِدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ وَهُوَ سَاجِدٌ فِي الْكُفْيَةِ نَحْوَ الْحَجَرِ وَهُوَ يَقُولُ : إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَسَوِّطُ.

(۳۱۲۸۸) عثمان بن واقد ایک بیان کرنے والے کے واسطے سے حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حطیم کعبہ میں حجراسود کے قریب تجدے میں بید عاکررہے تھا۔اللہ! میں ان فتنوں ہے آپ کی پناہ ما نگتا ہوں جوقر لیش بریا کررہے ہیں۔

( ٣١٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عُمَرٌ بُنُ أَيُّوبَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى الْمُعَانِ بُنِ مُقَرِّن ، فَلَمَّا حضَرَ رَمَضَانُ ، جَاءَهُ أَبُو إِيَاسٍ مُعَاوِيَةُ بُنُ قُرَّةَ ، قَالَ :كُنْتُ نَازِلاً عِنْدَ عَمْرِو بُنِ النَّعْمَان بُنِ مُقَرِّن ، فَلَمَّا حضَرَ رَمَضَانُ ، جَاءَهُ رَجُلٌ بِأَلْفَى دِرْهَمٍ مِنْ قِبَلِ مُصْعَبِ بُنِ الزَّبَيْرِ ، فَقَالَ : إِنَّ الأَمِيرَ يُقْرِنُك السَّلَامَ وَيَقُولُ : إِنَّا لَمُ نَدَعْ قَارِنًا شَرِيفًا إِلَّا وَقَدْ وَصَلَ إِلَيْهِ مِنَّا مَعُرُوفٌ ، فَاسْتَعِنْ بِهَذَيْنِ عَلَى نَفَقَةِ شَهْرِكَ هَذَا ، فَقَالَ عَمْرٌ و : اقْرَأَ عَلَى الشَّيْمِ اللهِ مَا قَرَأَنَا الْقُرْآنَ نُرِيدً بِهِ الدُّنْيَا ، وَرَدَّةُ عَلَيْهِ.

(۳۱۲۹) ابوایا س معاویہ بن قر ہ فر ماتے ہیں کہ میں عمر و بن نعمان بن مقرن کے پاس ظہرا ہواتھا، جب رمضان کا مہید آیا تو ان کے پاس ایک آدی مصعب بن زیر کی طرف ہے درہم لے کر آیا اور کہا کہ امیر آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کسی صاحب شرافت قاری کو بھی اپنی جانب ہے بھلائی ہے حروم نہیں کیا ، آپ بیدو ہزار درہم لے لیں اور اس مہینے کے خرج میں اس سے مدوحاصل کر لیں ، حضرت عمر و نے جواب میں فر مایا کہ امیر کو میر اسلام کہواور ان سے کہو کہ واللہ ! ہم نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے قر آن نہیں پڑھا، یہ کہ کروہ در اہم والی کردیے۔

( ٣١٢٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَابْنُ عُمَرَ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةٍ وَابْنَاهُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ، وَقَدْ خَطَبَ الْحَجَّاجُ بُنُ يُوسُفَ النَّاسَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَلَا إِنَّ ابْنُ الزِّبُيْرِ نَكْسَ كِتَابُ اللهِ ، نَكْسَ اللَّهُ قَلْبُهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَلَا إِنَّ ابْنُ الزِّبُيْرِ نَكْسَ كِتَابُ اللهِ ، نَكْسَ اللَّهُ قَلْبُهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَلَا إِنَّ فَلِكَ لَيْسَ بِعُويلٍ - ، ثُمَّ بِيدِكَ ، وَلَا بِيدِهِ ، فَسَكَتَ الْحَجَّاجُ هُنَيْهَةً - إِنْ شِئْتَ قُلْتَ طُويلًا ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتُ لَيْسَ بِعُويلٍ - ، ثُمَّ بَيدِكَ ، وَلَا بِيدِهِ ، فَسَكَتَ الْحَجَّاجُ هُنَيْهَةً - إِنْ شِئْتَ قُلْتَ طُويلًا ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتُ لَيْسَ بِعُويلٍ - ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَمَنَا وَكُلَّ مُسْلِمٍ وَإِيَّاكَ أَيُّهَا الشَّيْخُ ، أَنَّهُ هُو نفعك ، قَالَ : فَجَعَلَ ابْنُ عُمْرَ يَضُحَكُ وَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ : أَمَّا إِنِّى قَدْ تَرَكُت الَّتِي فِيهَا الْفَصْلُ : أَنْ أَقُولَ : كَذَبْتَ.

(۳۱۲۹۰) صبیب بن ابی ٹابت فرماتے ہیں کہ اس دوران کہ ہم سجدِ حرام میں بیٹھے تھے حضرت ابن عمر وزائن مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرماتھے،اوران کے داکسی باکس ان کے صاحبز ادبے بیٹھے ہوئے تھے، حجاج بن پوسف نے لوگوں سے خطبے میں کہاتھا: خبردار! بے شک عبداللہ بن زبیر نے کتاب اللہ کو بگاڑ دیا ہے اللہ تعالی اس کے دل کو بگاڑ ہے، اس پر ابن عمر وہ کٹو نے فرمایا: خبر دار! نہ رہتم ارائے میں ہے۔ جاج اس بات پر تھوڑی دیر خاموش رہا، اتنا کہ اگر میں اس خاموشی کوطویل کہوں تو بھی کہ سکتا ہوں اور اگر کہوں کہ ذیا دہ طویل خاموشی نبیس تھی تب بھی درست ہوگا، پھر کہنے لگا: اے بڈھے! آگاہ ہوجاؤ! بے شک التہ تعالی نے بمیس تہہیں اور ہر سلمان کو علم بخشا ہے اگر وہ علم مجھے نفع دے، داوی کہتے ہیں کہ اس پر حضرت ابن عمر ہننے لگے، اور

اردگرد کے ساتھیوں سے فرمایا کہ میں نے فضیلت والی بات چھوڑ دی ، یہ کہ میں کہتا کہ تو نے جھوٹ کہا۔ ( ۲۱۲۹۱ ) حَدَّثَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ ، عَنْ كَامِلِ بُنِ حَبِيبِ ، قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ أَقْرَبَ شَحْمَةِ أَذَنْ إِلَى السَّمَاءِ.

(٣١٢٩١) حضرت كامل بن حبيب فرمات بين كه حضرت عباس والله ووسر الوكول كي بنسبت آسان كي طرف زياً وه قريب كان كي الو

والے تھے۔ ( ٣١٢٩٢ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : بَيْنَمَا عَمْرُو بْنُ

ر ۱۱۱۱ ) معت بیست الله الکی المحسین الله المحسین بن بینی بیست می سوریو بن المیرور معن بیست معروبی السَماء. الْعَاصِ فِی ظِلِّ الْکَعْبَةِ ، إذْ رَأَى الْحُسَیْنَ بْن عَلِی مُقْبِلاً ، فَقَالَ : هَذَا أَحَبُ أَهْلِ اللَّهُ الْمَاء. (۳۱۲۹۲) ولید بن عیر ارفر ماتے میں کہ عمرو بن عاص واقع کی سائے میں می کے کہ انہوں نے حضرت حسین بن علی واقع کو

تشریف لاتے دیکھا تو فرمایا کریڈخص زمین والوں میں آسان والوں کے زد کے سب سے زیادہ مجوب ہے۔

( ٣١٢٩٢) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ : إِنَّكَ قَادِمٌ عَلَى الْحَجَّاجِ فَانْظُرْ مَإِذَا تَقُولُ ، لَا تَقُلُ مَا يَسْتَحِلُّ بِهِ دَمَك ، قَالَ : إِنَّمَا يَسْأَلْنِي كَافِرٌ أَنَا أَوْ مُؤْمِنٌ ؟ فَكُمْ أَكُنْ لَاسُهَدَ عَلَى نَفْسِى بِالْكُفُرِ وَأَنَا لَا أَدْرِى أَنْجُو مِنْهُ أَمْ لَا.

(۳۱۲۹۳) عبدالواحد بن ایمن فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر ہے کہا کہ آپ جاج کے پاس جارہے ہیں تو ذرا دھیان ہے بات کرنا، کہیں ایسی بات نہ کہ بیٹھنا جس ہے وہ تمہارے خون کومباح سمجھ کرقل کرڈالے، انہوں نے فرمایا: وہ مجھ سے پوچھے گا کہتم کا فرہویا مؤمن؟ میں تواپی ذات پر کفر کی گوائی نہیں دے سکتا، اور مجھے اس کا کوئی علم نہیں کہ میں اس کے شرہے۔ نجات یا دُن گا انہیں۔

( ٣١٢٩٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ النُّعْمَانِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى مُعَاوِيَةَ :الْزَمِ الْحَقَّ يَلْزَمُك الْحَقِّ.

(۳۱۲۹۴) نعمان سے روایت ہے کہ حضرت عمر دہائیٹو نے حضرت معاویہ وہائیٹو کولکھا کہ آپ حق کے ساتھ ساتھ رہے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے۔

( ٣١٢٩٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : نَسْتَعِينُ بِقُوَّةِ الْمُنَافِقِ وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ.

(۳۱۲۹۵) عبدالملك بن مبيد فرمات بي كه حضرت عمر ميراني في في اي كهم منافق كي قوت مد دحاصل كريلية بين اوراس كا كناه

ای بررہتاہے۔

( ٣١٢٩٦) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْفَرَزْدَقَ يَقُولُ : كَانَ ابْنُ حِطَّانَ مِنْ أَشْعَرِ النَّاسِ. (٣١٢٩٦) ابن شِرمة مات بين كه مِن فرزدق كويه كتِ ساكه ابن طان قابل ترين شعراء مِن عقاد

(٣١٢٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ إِذَا لَقِيت عُبَيْد اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَكَأَنَّمَا أُفَجِّرُ بِهِ بَحْرًا.

(۳۱۲۹۷) زہری فرماتے ہیں کہ جب میں عبیداللہ بن عبداللہ بی اللہ بی عبداللہ بی میں اللہ بی میں کے ایسا لگتا کہ ان کی ہاتوں سے میرے اندرعلم کے سمندرجاری ہو گئے ہیں۔ '

( ٣١٢٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حَمْزَةَ أَبِى عُمَارَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : مَالَك وَلِلشِّعْرِ ، قَالَ :هَلْ يَسْتَطِيعُ الْمَصْدُورُ إِلَّا أَنْ يَنْفِئ.

(۳۲۹۸) حمزہ بن ابی عمارہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے عبیداللہ بن عبداللہ سے فرمایا کہ آپ کا شعرے کیا تعلق؟ انہوں نے فرمایا کہ تپ دق کامریض بھو تکئے کے سوااور کیا کرسکتا ہے؟

( ٣١٢٩٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، قَالَ :كَانَ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ أَرْفَعَ عِنْدَ أَهْلِ الْبُصْرَةِ مِنَ الْحَسَنِ ، حَتَّى خَفَّ مَعَ ابْنِ الْأَشْعَثِ وَكَفُّ الآخَرُّ ، فَلَمْ يَزَلُ أَبُو سَعِيدٍ فِى عُلوَّ مِنْهَا وَسَقَطَ الآخَرُ.

(۳۱۲۹۹) ابن عون فرماتے ہیں کہ سلم بن بیاراہل بھرہ میں حسن بھری ہے زیادہ مقام کے حامل تھے یہاں تک کہ ابن الا فعث کے ساتھ در ہنے کی وجہ سے ان کا مرتبہ گھٹ گیا،اس لئے ابو سعید حسن بھری بلند مرتبہ ہی دہے اور دوسرے کا مقام گر گیا۔

( ٣١٣٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ تُوْبَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِ ۽ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُنْقِذٌ صَاحِبُ الْحَجَّاجِ : أَنَّ الْحَجَّاجُ لَمَّا قَتَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ مَكَّتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَقُولُ : مَالِي وَلِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وَلِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.

(۳۱۳۰۰) عمیر بن ہانی فر ماتے ہیں کہ جھے جاج کے ساتھی معد نے خبر دی کہ جب جاج نے سعید بن جبیر وقل کیا تو تین رات تک یہی کہتا ہوا جا گمار ہا کہ سعید بن جبیر میرا کیسادشن ہوگیا۔

( ٣١٣٠١ ) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّنَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُرَادِى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، قَالَ : بَيْنَا شَاعِرٌ يَوْمَ صِفِّينَ يُنْشِدُ هِجَاءً لِمُعَاوِيَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : وَعَمَّارٌ يَقُولُ : اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ :سُبْحَانَ اللهِ ، تَقُولُ هَذَا وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَمُّولُ : النّهُ عَمَّارٌ : إِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْلِسَ فَاجْلِسُ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَذْهَبَ فَاذْهَبُ.

(۳۱۳۰۱) عبدالله بن سلیمه فرماتے بیں کہ صفین کی جنگ میں ایک شاعر حضرت معاویہ وہ ہو ہو اور عمرو بن عاص وہ اور کی کے جوکرر ہا تھااور عمار وہ اُنٹو فرمار ہے تھے کہ دونوں بڑھیوں کے ساتھ چیکے رہو، کہ اس بات پر ایک آ دمی نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں حالانکہ آپ رسول الله مَنْرِافِظَةَ کے سحابہ ہیں؟ حضرت عمار وہ نُٹو نے فرمایا اگر تو بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جااورا گرجانا چاہے تو جلاجا۔

( ٣١٣.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ :رَحِمَ اللَّهُ ابْنَ الزَّبُيْرِ ، أَرَادَ دَنَانِيرَ الشَّامِ ، رَحِمَ اللَّهُ مَرُوانَ أَرَادَ دَرَاهِمَ الْعِرَاقِ.

(۳۱۳۰۲) محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہ اُنٹو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن زبیر پر رحم فرمائے کہ وہ شام کے دیتار جاہتے تھے،اوراللہ تعالیٰ مروان پر رحم فرمائے کہ وہ عراق کے درجم جا ہتا تھا۔

( ۱۹۲۰ ) حَدَّنَا ابْنُ عُلِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَتَبَ زِيَادٌ الِي الْحَكَمِ بْنِ عَمَّرُو الْمِفَارِي وَهُوَ عَلَى خُرَاسَانَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَتَبَ : أَنْ تُصْطَفَى لَهُ الصَّفُرَاءُ وَالْمُيْصَاءُ ، فَلَا يُقَسَّمُ بَيْنَ النَّاسِ فَهَا وَ لَا فِضَةً ، فَكَتَبَ اللّهِ فَيْلَ الْمَالُومِينَ كَتَبَ الْمُؤْمِنِينَ كَتَبَ أَنْ تُصْطَفَى لَهُ الْبُيْضَاءُ وَالصَّفُرَاءُ، وَأَنِّى وَجَدُت فَكَتَبَ اللّهِ فَيْلَ يَحْتَابُ اللّهِ فَيْلَ يَحْتَابُ اللّهِ فَيْلَ يَحْتَابُ اللّهِ فَيْلَ يَحْتَابُ اللّهِ فَيْلَ يَعِيدِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنّهُ وَاللّهِ لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتُقًا عَلَى عَبْدٍ ثُمَّ اتَفَى اللّهُ لَهُ مَخْرَجًا ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ :اغُدُوا عَلَى بِمَالِكُمْ ، فَعَدَوْا ، فَقَسَمَةُ بَيْنَهُمْ. اللّهُ لَهُ مَخْرَجًا ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ :اغُدُوا عَلَى بِمَالِكُمْ ، فَعَدَوْا ، فَقَسَمَةُ بَيْنَهُمْ. اللّهُ لَهُ مَخْرَجًا ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ :اغُدُوا عَلَى بِمَالِكُمْ ، فَعَدَوْا ، فَقَسَمَةُ بَيْنَهُمْ. اللّهُ لَهُ مَخْرَجًا ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ :اغُدُوا عَلَى بِعَامِ بَعِجَاجُورَامان كَعَلَمُ اللّهُ لَهُ مَخْرَجًا ، وَالسَّلَامُ عَلَيْدُ وَلِي اللّهُ لَهُ مَعْدَوا ، فَقَسَمَةُ بَيْنَهُمْ . (٣١٣٠٤ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى عَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَا عَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَا عَلَى عَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا وَمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِي الْولَا عَلْمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِلْلّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلَالِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا

( ٣١٣٠٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : مَا زَالُ الزَّبَيْوِ كَأَنَّهُ رَجُلٌ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ حَتَّى أَدْرَكَ بُنَيَّهُ عَبْدُ اللهِ فَلَفَتَهُ عَنَّا.

(۳۱۳۰۴) عبداللہ بن محمر بن علی ہے روایت ہے کہ حضرت علی جھتن نے فرمایا: کہ زبیر جھتن بمیشہ ہے ہمارے ساتھ اس طرح رہے جیسے وہ ہمارے گھر کے ایک فر د ہول بہاں تک کہ جب وہ اپنے بیٹے عبداللہ کے پاس بیٹنج مجلئے تو اس نے ان کی توجہ ہم ہے سٹادی۔

( ٣١٣٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِى شُرَاعَةً ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ نُسَىًّ ، قَالَ : ذَكَرُوا الشُّعَوَاء عِنْدَ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَذْكُورٌ فِي الدُّنْيَا مَذْكُورٌ فِي الآخِرَةِ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا امْوَأَ الْقِيسِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَذْكُورٌ فِي الدُّنْيَا مَذْكُورٌ فِي الآخِرَةِ : حَامِلٌ لِوَاءَ الشُّعُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي جَهَنَّمَ ، أَو قَالَ فِي النَّارِ.

(۳۱۳۰۵) عباده بن نُس فُر ماتے ہیں کہ صحابہ کرام جھکھنے نے حضور مُلِفَظُونَا کُے سامنے شعراء کا تذکرہ کیا، جب امرؤالقیس کا تذکرہ آیا تو آپ نے فرمایا: اس شاعر کا ذکرہ نیا میں بھی لوگوں کی زبانوں پررہے گا، آخرت میں بھی لوگوں کی زبانوں پررہے گا، اوروہ قیامت کے دن جہنم میں شعر کاعلم اٹھائے ہوگا۔

( ٣١٣.٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُنَيْدَةَ بُنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ :أَوَّلُ رَأْسٍ أُهُدِى فِي الإسْلَامِ : رَأْسُ ابْنِ الْحَمِقِ.

(۳۱۳۰ ) صنيد ه بن خالدخزا عي فرمات جي كه يبلاسرجواسلام مين تحفة بهيجا حياوه ابن الحبت كاسرتها ـ

( ٣١٣.٧ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِى الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ فِيمَنْ صَارَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ يَوْمَ الْحَازِرِ ، فَالْتَقَيْنَا ، فَهَبَّ الرِّيحُ عَلَيْهِمْ ، فَأَدْبَرُوا ، فَقَتَلْنَاهُمْ عَشِيَّتَنَا وَلَيْلَتَنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا ، قَالَ : فَقَالَ : إِبْرَاهِيمُ. يَغْنِى : ابْنَ الْأَشْتَرِ : إِنِّى فَتَلْت الْبَارِحَةَ رَجُلاً وَإِنِّى وَجَدْت مِنْهُ رِيحَ طِيبٍ ، وَمَا أَرَادُ إِلَّا ابْنَ مَرْجَانَةَ ، شَرَّقَتْ رِجُلاًهُ ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا هُوَ وَاللهِ هُوَ. شَرَّقَ رَأْسُهُ وَغَرَّبَتْ رِجُلاهُ ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا هُوَ وَاللهِ هُوَ.

(۳۱۳۰۸) ابوجهم قریش اپ والد سے روایت کرتے ہیں، فر مایا کہ حضرت علی بڑی ٹیز کومیرے بارے میں کوئی بری خبر پنجی تو انہوں نے جھے کوڑے لگوائے، پھر ان کوخبر پنجی کہ حضرت معاویہ جھٹے کوئی خطاکھا ہے چنانچہ انہوں نے دو آ دمی میرا گھر تاش کرنے بھے، انہوں نے میرے گھر میں وہ خط پالیا، تو میں نے ان میں سے ایک آ دمی سے جومیرے خاندان سے تھا کہا کہ تو میرے خاندان کا ہے اس لئے میری پردہ پوشی کرنا، چنانچہ دہ آ دمی حضرت علی جی ٹیٹ کے اور ان کو بات بتائی، ابوجهم فر ماتے ہیں کہ پھر

میرے والداور حفرت علی بن فو سوار ہوکر نکلے تو انہوں نے ان سے فر مایا کہ ہم نے آپ کے بارے میں تحقیق کی ہو وہ بات باطل محض ثابت ہوئی ہے، میر سے والدنے کہا کہ جس معاطے میں آپ نے بچھے کوڑے لگوائے ہیں وہ اس سے زیادہ بے اصل ہے۔ ( ٣١٣.٩ ) حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا شَیْبانُ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ أَبِی الصَّحَی ، قَالَ : حدَّثِنِی مَنْ سَمِعَ عُمَرَ یَقُولُ إِذَا رَأَی الْمُغِیرَةَ بْنَ شُعْبَةَ : وَیْحَك یَا مُغِیرَةً ، وَاللهِ مَا رَأَیْتُك فَطُّ إلاَّ حَشِیت.

(٣١٣٠٩) ابوالضى بروايت بفرمات بيل كه جمها يك صاحب في بيان كياجنهول في حفرت عمر بين في سيات في كه جب آب حضرت مغيره بن شعبه وفي كود يكه توفرمات كه مغيره! تيراناس بهوجب بحل مس في آپ كود يكها من وربى كيا- (٣١٣٠) حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَان ، قَالَ : حَرّ جَ إِلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ فُقِدَت مِنْ بَيْتِ مَالِكُمُ اللَّيْلَةُ مِنَة أَلْفٍ لَمْ يَأْتِنِي بِهَا كَتَابٌ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.

(۱۳۱۰) عبدالله بن سنان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مجد میں تھے کہ ہمارے پاس حضرت ابن مسعود وہ اللہ تشریف لائے اور فرمایا اے کوف والو! آج رات تمہارے بیت المال میں ہے ایک لا کھ درہم غائب ہو گئے جن کے بارے میں میرے پاس امیر المؤمنین ک کوئی خط بھی نہیں آیا۔

( ٣١٣١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا فِطُرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُنْذِرٌ النَّوْرِئُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِى ابْنِ الْحَنفِيَّةِ ، قَالَ :اتَّقُوا هَذِهِ الْفِتَنَ فَإِنَّهُ لَا يُشُرِفُ لَهَا أَحَدٌ إِلَّا انْتَسَفَتْهُ ، أَلَا إِنَّ هَوُّلَاءِ الْقُوْمَ لَهُمْ أَجَلٌ وَمُدَّةٌ ، لَوْ أَجْمَعَ مَنْ فِى الْأَرْضِ أَنْ يُزِيلُوا مُلْكَهُمُ لَمُ يَقُدِرُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِى يَأْذَنُ فِيهِ ، أَتَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَزْيلُوا هَذِهِ الْجَبَالَ ؟!.

(۱۳۱۳) محمد بن حنفیہ سے روایت ہے فر مایا کہ ان فتوں سے بچو کیونکہ جوبھی ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ اس کو بر با دکر دیتے ہیں، آگاہ رہو! بے شک اس قوم کا ایک وقت اور ایک مدت مقرر ہے اگر تمام زمین والے اس مدت میں ان کی سلطنت زائل کرنا چاہیں تونہیں کر سکیس کے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بی اس کی اجازت دے دیں، کیاتم ان پہاڑوں کوٹلا سکتے ہو؟!

( ٣١٣١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، حَدَّثِنِي أَبُو بَكُو بُنُ عَمْرُو بُنِ عُتَبَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : بَعَثِنِي سَعُدٌ أَقْسِمُ بَيْنَ الزَّبَيْرِ وَخَبَّابٍ أَرْضًا ، فَتَرَامَيَا بِالْجَنْدَلِ ، فَرَجَعْت فَأَخْبَرُت سَعْدًا ذَلِكَ ، فَصَحِكَ بَعْشِي سَعُدٌ أَقْسِمُ بَيْنَ الزَّبَيْرِ وَخَبَّابٍ أَرْضًا ، فَتَرَامَيَا بِالْجَنْدَلِ ، فَرَجَعْت فَأَخْبَرُت سَعْدًا ذَلِكَ ، فَصَحِك حَتَّى ضَرَبَ بِرِجُلِهِ ، وَقَالَ : فِهَلا رَدَدُتهمَا.

(۳۱۳۱۲) حفرت جابر بن سمرہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ حضرت سعد دلائٹو نے مجھے حضرت زبیر دلائٹو اور حفرت خباب مرائنو کے درمیان ایک زمین کوتشیم کرنے کے لئے بھیجاتو وہ ایک دوسرے کو کنکر مارنے لگے، میں نے واپس آ کر حضرت سعد دلائٹو کو یہ بات بتائی تو وہ مننے لگے یہاں تک کہ انہوں نے اپنا یا وَل زمین پر مارااور فر مایا کہ وہ زمین اس مجد جتنی یا اس سے ذرا بڑی ہوگی، پھر فر مایا کتم نے

ان کوروک کیون نہیں دیا؟

( ٣١٣١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شَيْبَانَ ، عَمَّنُ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ قُدْمَ اِلْيَهِ لَحْمُ جَدَاوِلًا ، فَقَالَ : أَنْهِشُوا نَهْشًا.

(٣١٣١٣) حضرت عدى بن حاتم من فوق كي بارے ميں روايت ہے كدا يك مرتبدان كے پاس كوشت كے پار ہے لائے محكے ،انہوں نے حاضرين سے فر ماياس كوثوج كركھاؤ۔

( ٢١٣١٤ ) حَدَّثَنَا اللهُ عُلَيْهُ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِع ، عَنِ اللهِ عُمَرَ ، قَالَ : لَمَّا بُوبِع لِعَلِيَّ أَتَالِي فَقَالَ : اللّه المُولُّ مُحَبِّب فِي أَهْلِ الشَّام ، وَقَلِهِ السَّعُمْمَلُنُك عُلَيْهِمْ ، فَلِسْ النِّهِمْ ، فَالَ : فَذَكُون الْفَهْر ، فَالَ : فَقَرَ عَنِي وَخَرَج ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ اللهُ عُمَرَ اللهُ مُعَمَّ الْمِي أَمْ كُلُنُوم فَلَمُنُكُ اللّهَ عَلَيْهَا وَتَوَجَّهُ إِلَى الشَّامِ ، فَالسَّنَهُمَ عَلَيْهِ وَتَوَجَّهُ إِلَى الشَّامِ ، فَالسَّنَهُم عَلَيْهِ وَتَوَجَّهُ إِلَى الشَّامِ ، فَالسَّنَهُم عَلَيْهِ وَتَوَجَّهُ إِلَى الشَّامِ ، فَاللّهُ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ البُنَ عُمَرَ فَلَهُ وَلَا لَكُ عَلَى الشَّامِ ، فَاللّهُ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ الْهِنَ عُمَرَ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ مَا لَكُوم فَاللّهُ عَلَى الشَّامِ ، فَاللّهُ وَلَوْلَ كَانَ الرّجُلُ لَيَعْجَلُّ حَتَّى يُلُقِي وَ وَانَّهُ فِي عُنِي بِعِيرٍ و ، فَالَ : وَأَتَكُنت أَمْ كُلُنُومٍ فَأَخْبِرَثُ ، فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الرّبُولُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْ وَوَيَرِ عَلَى الشَّمِ عَلَى ، وَتَوَجَّةَ الْمَى الشَّمِ عَلَى السَّلْمُ عَلَى السَّلْمُ اللّهُ عَلَى السَّمِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

( ٣١٣١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هَاوُدَ بْنِ شَابُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنَّا نَفْحَرُ عَلَى النَّاسِ بِأَرْبَعَةٍ : بِفَقِيهِنَا وَقَاصِنَا وَمُؤَذِّنِنَا وَقَارِئِنَا ، فَفَقِيهُنَا : ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَمُؤَذِّنَا : أَبُو مَحْذُورَةَ ، وَقَاصَّنَا :عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَقَارِئُنَا : عَبْدُ اللهِ بْنُ السَّانِبِ.

(۳۱۳۱۵) حفرت مجاہد میر فینی فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں پر جارا آدمیوں کے ذریعے فخر کیا کرتے تھے، اپ فقیہ کے ذریعے، اپ واعظ کے ذریعے، اور اسے مؤذن ابو محذورہ تھے، ہمارے واعظ کے ذریعے، اور مارے قاری کے ذریعے، ہمارے فقیہ ابن عباس جھٹے تھے، ہمارے مؤذن ابو محذورہ تھے، ہمارے واعظ عبید بن عمیر تھے، اور ہمارے قاری عبداللہ بن سمائب تھے۔

( ٣١٣١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَمَّا أَجْمَعَ ابْنُ الزَّبَيْرِ عَلَى هَدْمِهَا ، خَرَجْنَا إِلَى مِنَّى ، نَنْتَظِرُ الْعَذَابَ ، يَعْنِي هَدْمَ الْكَفْيَّةِ.

(٣١٣١٦) مجابد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رہ اور کے تعبہ کے منہدم کرنے کا فیصلہ کرلیا تو ہم من کی طرف نکل گئے اور ہم عذاب کا انتظار کررہے تھے۔

(٣١٣١٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُور بْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتُ : ذَخَلَ ابْنُ عُمَرَ الْمَسْجِدَ ، وَابْنُ الزَّبَيْرِ مَصْلُوبٌ ، فَقَالُوا لَهُ : هَذِهِ أَسْمَاءً ، فَآتَاهَا فَذَكَرَهَا وَوَعَظَهَا ، وَقَالَ : إِنَّ الْجُثَّةُ لَيْسَتُ بِشَيْءٍ ، وَإِنَّمَا الْأَرُواحُ عِنْدَ اللهِ ، فَاصْبِرِى وَاحْتَسِبِى ، فَقَالَتُ : مَا يَمْنَعُنِى مِنَ الصَّبْرِ ، وَقَدْ أُهْدِى رَأْسُ يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا اللهِ بَغَالَ يَنِى إِسْرَائِيلَ.

إِلَى بَغِتَى مِنْ بَغَايَا يَنِي إِسْرَائِيلَ.

(۳۱۳۱۸) ابن الی ملید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر جھٹھ کے قبل کے بعد حضرت اساء بڑی ہذہ فائے پاس حاضر ہوا، وہ فرمانے گئیں کہ مجھے بینے بہتی ہے کہ لوگوں نے عبداللہ کا التاکہ کے سولی جڑھایا ہے، اور اس کے ساتھ ایک بلی کو بھی لاکا یا ہے، بخدا میں جا بتی ہوں کہ میری موت سے پہلے مجھے اس کی نعش دی جائے تو میں اس کوشسل دوں خوشبولگاؤں، کفن دوں اور فن کردوں، کی حیابی کو بی دیر بعد عبدالملک کا خطآ گیا کہ ان کی نعش کو ان کے گھروالوں کے سپر دکر دیا جائے، چنانچیان وحضرت اساء کے پاس لایا گیا ، انہوں نے ان کوشسل دیا ،خوشبولگائی ،کفن دیا اور دفنادیا۔

( ٣١٣١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْت أَنَا وَعَبُدُ اللهِ بُنُ الزَّبَيْرِ عَلَى أَسُمَاءَ قَبْلَ فَتُلِ عَبْدِ اللهِ بِعَشْرِ لَبَالِ ، وَأَسُمَاءُ وَجِعَةٌ ، فَقَالَ لَهَا عَبُدُ اللهِ : كَيْفَ تَجِدِينَك ، قَالَتْ : وَجِعَةٌ ، قَالَ : إِنَّ فَيْ الْمَوْتِ لَعَافِيَةً ، قَالَتْ : لَعَلَّكَ تشمتُ بِمَوْتِي فَلِذَلِكَ تَتَمَنَّاهُ ؟ فَلَا تَفْعَلُ ، فَوَاللهِ مَا أَشْتَهِي أَنْ أَمُوتَ فِي الْمَوْتِ كَافِيةً ، فَالَتْ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْك حَتَّى يُأْتِي عَلَى آخَد طَوفَيْك ، إِمَّا أَنْ تُقُتَلَ فَأَخْتَسِبَك ، وَإِمَّا تَظْهَرَ فَتَقَرُّ عَيْنِي ، فَإِيَّاكَ أَنْ تُغْرَضَ عَلَيْك

خِطَّة لَا تُوَافِقُك ، فَتَقْبُلُهَا كَرَاهَةَ الْمَوْتِ ، قَالَ : وَإِنَّمَا عَنَى الْيَنُ الزُّبَيْرِ لَيُقْتَل فَيُحْزِنُهَا ذَلِكَ.

(۳۱۳۱۹) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن زبیر حضرت اساء کے پاس حضرت عبداللہ کے آل ہے دیں دات پہلے حاضر ہوئے ، حضرت اساء سی ہذی فا کو تکلیف تھی ، حضرت عبداللہ نے ان سے بوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا کہ ججھے تکلیف ہے ، حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ شایدتم جھے میری موت کی خبر سنار ہے ہو، کیا تم یہی چا ہے محوز اللہ کا قسم اللہ کا تعمل اللہ کہ تعمل اللہ کا تعمل کی تعمل کے اللہ کو تعمل کی تعمل کا تعمل کے تعمل کا تعمل کا تعمل کا تعمل کا تعمل کے ت

( ٣١٣٢ ) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ حَلِيفَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :أَخُبَرَنِي أَبِي : أَنَّ الْحَجَّاجَ حِينَ قَتَلَ ابْنَ الزَّبَيْرِ جَاءَ بِهِ إلَى مِنَى فَصَلَبَهُ عِنْدَ النَّنِيَّةِ فِي بَطُنِ الْوَادِي ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ : انْظُرُوا إلَى هَذَا ! هَذَا شَرِّ الْأُمَّةِ ، فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتِ ابْنَ عُمَرَ جَاءَ عَلَى بَغُلَةٍ لَهُ فَذَهَبَ لِيُدُنِيَهَا مِنَ الْجِذْعِ فَجَعَلَتُ تَنْفِرُ ، فَقَالَ لِمَوْلَاهُ : وَيُحَك خُذُ بِلجَامِهَا فَأَذْنِهَا عُنَ الْجَذْعِ فَجَعَلَتُ تَنْفِرُ ، فَقَالَ لِمَوْلَاهُ : وَيُحَك خُذُ بِلجَامِهَا فَأَذْنِهَا ، وَلَقَدُ ، قَالَ لِمَوْلَاهُ ، إِنْ كُنْتَ لَصَوَّامًا ، وَلَقَدُ ، قَالَ لَهُ أَنْتَ شَهُ مَا اللّهُ مِنْ عُمْرَ وَهُو يَقُولُ : رَحِمَك اللّهُ ، إِنْ كُنْت لَصَوَّامًا ، وَلَقَدُ الْلَهِ بُنُ عُمْرَ وَهُو يَقُولُ : رَحِمَك اللّهُ ، إِنْ كُنْت لَصَوَّامًا ، وَلَقَدُ أَلْكَ شَهُ أَنْتَ شَهُ هَا.

(۳۱۳۲۰) فلیفدا پن والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب جہاج نے عبداللہ بن زبیر جہائ کوتل کر ڈالا تو ان کومنی لے میااوران کو وادی کے درمیان ایک ٹیلہ کے قریب سولی دے دی، پیمرلوگوں سے کہا کہ اس آدی کود کھو بیامت کا بدترین آدی ہے، راوی کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر بڑا تھ کو ایک فیجر پر آتے ہوئ دیکھا، وہ اپنی فیجر کوشہتر سے قریب کرنے گے اور فیجر بد کئے لگا، حضرت نے خلام سے فر مایا اس کی لگام پکر کرشہتر کے قریب کرو، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ انہوں نے فیجر کوشہتر کے قریب کردیا، حضرت ابن عمر بڑا تھ وہاں رکے اور فر مایا: اللہ تعالی تجھ پر رحم کرے، بے شک تو بہت روزے رکھنے والا اور بہت نماز کے لئے قیام کرنے والا تھا، اور بھینا وہ امت فلاح یا گئی جس کا بدترین آدی تجھ جیسا ہو۔

( ٣١٣٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ شَمِرٍ ، عَنُ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي الْبَرِيدُ الَّذِي جَاءَ بِرَأْسِ الْمُخْتَارِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : فَلَمَّا وَضَعْتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ : مَا حَدَّثِنِي كَعْبٌ بِحَدِيثٍ إِلَّا رَأَيْت مِصْدَاقَهُ غَيْرَ هَذَا ، فَإِنَّهُ حَدَّثِنِي أَنَّهُ يَقْتُلُنِي رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ ، أُرَانِي أَنَا الَّذِي قَتَلْته.

(٣١٣٢١) هلال بن بياف روايت كرتے بيل كه جميے اس قاصد نے بيان كيا جو مخار كا سرحفزت عبدالله بن زبير كے پاس لايا تھا، اس نے كہا كہ جب ميں نے مخار كا سران كے سامنے ركھا تو انہوں نے فرمايا كه كعب نے جميح جو بات بھى بيان كى ميں نے اس كا مصداق دیکھ لیا ،سوائے اس بات کے کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے قبیلہ بنوثقیف کا ایک آ دمی قبل کرے گا ،میراخیال ہے کہ میں نے ہی اس ثقفی کوقل کردیا ہے۔

( ٣١٣٢٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى ، عَنُ أَبِيهِ يَعْلَى بُنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : تَكَلَّمَ الْحَجَّاجُ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ فَأَطَالَ الْكَلَّمُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ : أَلَّا إِنَّ الْيُوْمَ يَوْمُ ذِكْرٍ ، قَالَ : فَمَضَى الْحَجَّاجُ فِى خُطْيَتِهِ ، قَالَ : فَأَعَادَهَا عَبْدُ اللهِ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَانًا ، ثُمَّ قَالَ : يَا نَافِعُ نَادِ بِالصَّلَاةِ ، فَنَزَلَ الْحَجَّاجُ.

(۳۱۳۲۲) یعلی بن حرَ مله فرماتے ہیں کہ تجاج نے عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن گفتگو کی اور بہت کمی گفتگو کی ،حضرت عبدالله بن عمر رہا ہے: نے اس سے فرمایا آج کاون ذکر کاون ہے، کہتے ہیں کہ تجاج نے اپنا خطبہ جاری رکھا،حضرت عبداللہ نے دویا تیمن مرتبہ یہ بات دہرائی ، پھر فرمایا اے نافع ! نماز کے لئے اذان کہو، یہ من کر تجاج منبر سے اثر گیا۔

(٣١٣٢٣) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرُنَا قَيْسٌ ، قَالَ : قَالَ عُمُرُ : أَلَا تُخْبِرانِي عَنْ مَنْزِلَيكُمْ هَذَا إِنِّي لأَسْأَلُكُمَا ، وَإِنِّي لأَتَبَيْنُ فِي وُجُوهِكُمَا أَيُّ الْمَنْزِلَيْنِ حَيْرٌ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ جَرِيرٌ : أَنَا أَخْبِرُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَّا إِحْدَى الْمَنْزِلَتِيْنِ : فَأَدْنَى نَخْلَةٍ بِالسَّوَادِ إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ ، وَأَمَّا الْمَنْزِلُ الآ أَخْبِرُكُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَّا إِحْدَى الْمَنْزِلَتِيْنِ : فَأَدْنَى نَخْلَةٍ بِالسَّوَادِ إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ ، وَأَمَّا الْمَنْزِلُ الآ خَرُ : فَأَرْضُ فَارِسٍ ، وَعُكُهَا وَحَرُّهَا وَبَقُهُا. يَعْنِى : الْمَدَائِنَ ، قَالَ : فَكَذَّيْنِى عَمَّارٌ ، فَقَالَ : كَذَبْت ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنْتَ أَكُذَبُ ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : أَلَا تُخْبِرُ وَنِى عَنْ أَمِيرِكُمْ هَذَا أَمُحْزِى ۚ هُوَ ؟ قُلْتُ : وَاللهِ مَا هُو بِمُحْرِى ءٍ وَلاَ كَافٍ وَلاَ عَالِمٌ بِالسَّيَاسَةِ ، فَعَزَلَهُ وَبَعَتَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً.

(٣١٣٢٨) حضرت قيس فرمات بين كه حضرت ابن مسعود والنيء اور وليد بن عقبه كے درميان التحص تعلقات تھے، حضرت سعد ولائنو

نے ان دونوں پر بدوعا کر دی، اور کہا اے اللہ! ان دونوں میں اتراہث اور اکثر پیدا کر دے، چنانچہ بعد میں ان میں سے ایک دوسرے سے کہا کرتا تھا کہ ہمارے بارے میں حضرت سعد کی بدد عاقبول ہوگئی ہے۔

( ٣١٣٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ طَاوِسٍ ، قَالَ :ذَكَرْت الْأَمَرَاءَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَابَتَرَك فِيهِمُّ رَجُلٌ فَتَطَاوَلَ حَتَّى مَا أَرَى فِى الْبَيْتِ أَطُولَ مِنْهُ ، فَسَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : يَا هَزَهَازُ ، لَا تَجْعَلُ نَفْسَك فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ، فَتَقَاصَرَ حَتَّى مَا رَأَيْت فِى الْقَوْمِ أَفْصَرَ مِنْهُ.

(۳۱۳۲۵) حفرت طاوس سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس جانٹو کے سامنے امراء کا ذکر کیا گیا ان لوگوں میں ایک آ دمی امراء کو خوب برا بھلا کہنے لگا یہاں تک کہ جھے گھر میں کوئی آ دمی اس سے لمبی بات کرنے والانہیں ملا ، پھر میں نے حضرت ابن عباس جانٹو کو بیفر ماتے سنا کہ اے حرکت کرنے والے! اپنے آپ کوظالموں کے لئے فتندنہ بناؤ! چنا نچہ وہ خاموش ہو گیا یہاں تک کہ پھر میں نے لوگوں میں اس سے زیاد و کم موضح ضہیں دیکھا۔

( ٢١٣٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِىُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَخْيَى بُنُ الْمُهَلَّبِ أَبُو كُدَيْنَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : فَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ الْخُلَفَاءَ وَحُبَّ النَّاسُ تَغْيِيرَهُمُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَوْ وَلِى النَّاسَ صَاحِبُ هَذِهِ السَّارِيَةِ مَا رَضُوا بِهِ. يَغْنِى :عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرُوانَ.

(۳۱۳۲۷) اعمش ہے روایت ہے کہ لوگوں نے حضرت ابن عمر دڑا ٹی کے سامنے خلفاء کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ لوگ ان کا تہدیل کرنا پند کرتے ہیں ، اس پر حضرت ابن عمر دڑا ٹیز نے فر مایا کہ اگر اس ستون والاقتحف لوگوں کا حاکم بن جائے تو بھی لوگ اس کو پیند نہیں کریں گے یعنی عبدالملک بن مروان۔

( ٢١٣٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْبَعْمَةِ مَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبُوْكَ فَالْحَقُوا بِعَمَّتِكُمُ النَّخُلَةِ. يَعْنِي: السَّوَادَ. أَبُزَى ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: إِنَّ حُمَةً كَحُمَةِ الْعَقْرَبِ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَالْحَقُوا بِعَمَّتِكُمُ النَّخُلَةِ. يَعْنِي: السَّوَادَ. (٣١٣٢٤) مَشْرتُ عَبِد الرَّمُن بَن ابِرُ لُ مَشْرت عَلَى فَيْ فَوْ كَالْيَمْ يُلُّ فُر مَانُ فَلَ كَرِيْ مِي كَدِيمِت فَ قَلَ بَهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلْلُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِقَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

ہوتے ہیں، جب ایسا ہوتو تم اپنی پھوپھی تھجور کے ساتھ ہوجاؤیعنی عام لوگوں کے ساتھ۔

( ٢١٢٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِي :أَنَهُ قَالَ: سَتَكُونُ عَكَرَةً. ( ٣١٣٢٨ ) داؤدايك آدى كواسط عصرت على رُيْخُو كايفر مان نقل كرت بين كعْفَريب شديد كر برو بوجائى ل

( ٣١٢٦ ) حَذَنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كُنَاسَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَنَى مُصْعَبُ بُنُ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : اللهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُّوَةِ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتُ ؟ فَقَالَ : ابْنُ أَخِيك مُصْعَبُ بْنُ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : صَاحِبُ الْعِرَاقِ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، جِنْتُك لَاسْأَلَك عَنْ قَوْمٍ خَلَعُوا الطَّاعَةَ ، وَسَفَكُوا الدَّمَاءَ ، وَجَبُوا الأَمُوالَ ، صَاحِبُ الْعِرَاقِ ؟ قَالَ : وَكَمَ الْعِدَةُ ؟ قَالَ : فَقُوتِلُوا فَعُلِبُوا فَعُلِبُوا فَلَا تَوَكّمَ الْعِدَةُ ؟ قَالَ : فَقُوتِلُوا فَعُلِبُوا فَلَا خَلُوا الْعَمَانُوا فِيهِ ، ثُمَّ سَأَلُوا الْآمَانَ فَأَعْظُوهُ ، ثُمَّ قَبُلُوا ؟ قَالَ : وَكَمَ الْعِدَةُ ؟ قَالَ :

خَمْسَةُ آلَافٍ ، قَالَ : فَسَبَّحَ ابْنُ عُمَرَ عِنْدَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : عَمْرَكَ اللهِ يَا ابْنَ الزَّبَيْرِ ! لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَتَى مَاشِيَةً لِلزَّبَيْرِ فَلَبَحَ مِنْهَا فِي غَدَاةٍ خَمْسَةَ آلَافٍ أَكُنْتَ تَرَاهُ مُسْرِفًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَتَرَاهُ إِسُرَافًا فِي بَهَائِمَ لَا تَدُرِى مَا اللَّهُ ، وَتَسْتَجِلَّهُ مِمَّنْ هَلَّلَ اللَّهَ يَوْمًا وَاجِدًا ؟.

(۳۱۳۲۹) حضرت سعید سے روایت ہے کہ مصعب بن زبیر دی تی عبداللہ بن عمر وقائی کے پاس تشریف لائے جبکہ وہ صفام وہ کے درمیان طواف کررہ سے تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ آپ کا بھتیجامصعب بن زبیر، پوچھا کہ عراق کا حاکم؟ جواب دیا بی بال ایس آپ سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھتا یا بوں جواطاعت چھوڑ دیں اورخون بہا نمیں اور مال چھیں لیس، جواب دیا بی بال ایس آپ سے قال کیا جائے اوراس میں وہ مغلوب ہوجا نمیں پھروہ قلعہ بند ہو کرامان طلب کریں ان کوامان دے دی جائے یا پھران کوئل ان سے قال کیا جائے؟ آپ نے بوچھا وہ کتنے ہیں؟ عرض کیا بانچ ہزار۔ کہتے ہیں کہ اس بات کوئ کر عبداللہ بن عمر ہو تھے نے سے ان اللہ کہا، اور فر مایا اے ابن زبیر! اللہ تمہاری عمر دراز کرے، اگر کوئی آ دمی زبیر دی تھے والے کہاں آئے اورایک بی وقت میں ان میں اور فر مایا اے ابن ذبیر باللہ تھا ہیں گائے ہواں جو ایک کوئی ہو جو اللہ تھا کہ بیر سے والے سے اور ایک بی وقت میں اس افر مایا کہم سے پانچ ہزار بکریاں خان ورایک بی وقت میں اس افر مایا کہم اس بات کوان جانوروں کے تو میں امراف سیجھے ہو جو اللہ تعالی کوئیس جائے ، تو کلہ پر سے والے اسے لوگوں کو ایک بی دن میں قبل اس بات کوان جانوروں کے تو میں امراف سیجھے ہو جو اللہ تعالی کوئیس جائے ، تو کلہ پر سے والے اسے لوگوں کوا کیک بی دن میں قبل اس بات کوان جانوروں کے تو میں امراف سیجھے ہو جو اللہ تعالی کوئیس جائے ، تو کلہ پر سے والے اسے لوگوں کوا کیک بی دن میں قبل

( ٣١٣٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كُنَاسَةَ ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَنَى عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَبُدَ اللهِ بُنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ ، إِيَّاكَ وَالإِلْحَادَ فِى حَرَمِ اللهِ ، فَإِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :سَيُلْحِدُ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَوْ أَنَّ ذُنُوبَهُ تُوزَنُ بِذُنُوبِ النَّقَلَيْنِ لَرَجَحَتْ عَلَيْهِ. فَانْظُرْ لَا تَكُنْهُ.

كرنے كوكيے حلال تمجھ بيٹھے ہو؟!

(احمد ۱۳۲ حاکم ۳۸۸)

(۳۱۳۳۰) معیدروایت کرتے ہیں کے عبداللہ بن عمر مین فی عبداللہ بن زبیر وہ فیڈے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے ابن زبیر!اللہ تعالیٰ کے حرم میں ہے دبی کا ارتکاب کرنے سے بچو، کیونکہ میں نے رسول اللہ میزیشنگی فی کویڈریاتے سا کے عقریب اس حرم میں قریش کا ایک آدی ہے۔ کی کا ایک آدی ہے۔ ک

کا ایک آ دمی ہے دینی کا ارتکاب کرے گا اگر اس کے گناہ جن وانس کے گناہوں کے ساتھوتو لے جا کمیں تو اس ایک آ دمی کے گناہ جھک جا کمیں ،خوب دھیان رکھوکہ تم کہیں وہ صحف نہ بنو۔

( ٢١٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنِ الْمُثَنَّى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، قَالَ : خَطَبَنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : إِنَّا قَدِ ٱبْتُلِينَا بِمَا قَدُ تَرَوُنَ ، فَمَا أَمَرُنَاكُمْ بِأَمْرٍ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ فَلَنَا عَلَيْكُمْ فِيهِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ ، وَمَا أَمَرُنَاكُمْ بِأَمْرٍ لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ فَلَيْسَ لَنَا عَلَيْكُمْ فِيهِ طَاعَةٌ ، وَلاَ نِعْمَةُ عَيْنٍ.

(۳۱۳۳) ابوسفیان سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر روائٹو نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کہتم دیکھ رہے ہو کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، اس لئے میں اگر تنہیں ایسے کام کا حکم کروں جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہوتو تم پر ہمارے خُوْتُ بَكَ نَهَ وَكُ.
( ٢١٣٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْرَانِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّب ، عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّب ، عَنْ عَلِيٍّ عَلِيٍّ : أَنَّهُ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ ابْنَ أَخِيكُمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَدْ جَمَعَ مَالًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُقَسِّمَهُ بَيْنَكُمْ ، فَقَامَ نِصْفُ النَّاسِ ، ثُمَّ كَانَ أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْهُ فَكَامَ النَّاسِ ، ثُمَّ كَانَ أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْهُ الْأَشْعَتُ بْنُ قَيْس.

(۳۱۳۳۲) عار ثد بن مفرِّب روایت کرتے ہیں کہ حفرت علی دی ٹو نے خطبہ دیا پھر فر مایا تمہارے بھیجے حسن بن علی نے مال جمع کر دکھا ہاور وہ تمہارے در میان اسے تقلیم کرنا چاہتے ہیں ،سب کے سب لوگ آ گئے تو حضرت حسن نے کھڑے ہو کر فر مایا میں نے توب مال تمہارے فقراء کے لیے جمع کیا ہے، یہ بن کرآ و ھے آ دمی کھڑے ہو کرچل دیے، پھروہ مخص جس نے سب سے پہلے اس مال میں سے لیاا فعٹ بن قیس تھے۔

( ٣١٣٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَيُقْتَلَنَّ الْحُسَيْنُ ظُلْمًا ، وَإِنِّي لَاعْرَفُ تُرْبَةَ الأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ فِيهَا :قَرِيبًا مِنَ النَّهُرَيْنِ. (طبراني ٢٨٢٣)

(۳۱۳۳۳) حضرت ہائی حضرت علی ڈاپٹو کا بیفر مان نقل کرتے ہیں کہ:البتہ حسین کوظلماً قتل کیا جائے گا ،اورالبتہ میں جانتا ہوں اس زمین کی مٹی کوجس میں ان کوقل کیا جائے گا ، وہ جگہ دونہروں کے قریب ہے۔

( ٢١٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُرَّةَ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : جَاءَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَجَلَسَ إِلَى كَعْبِ بُنِ عُجْرَةً فِى الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى ، فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ :ضَعْهَا ، فَإِنَّهَا لَا تَصُلُحُ لِبَشَرٍ.

(۳۱۳۳۳) عمرو بن مرّ مُنگَفی فر ماتے ہیں کہاقعث بن قیس مجد میں آئے اور کعب بن مُجر ہ کے پاس بیٹھ گئے اورا پناایک پاؤں دوسرے پررکھ لیا،حضرت کعب زینٹونے نے ان سے فرمایا اس کو نیچےرکھو کیونکہ میہ بیئت انسان کے لئے مناسب نہیں ہے۔

( ٣١٣٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :وَفَدْت إلَى عُمَرَ فَقَضَّلَ أَهْلَ الْكُوفَةِ ، أَجَزِعْتُمُ أَنَّى فَضَّلُت عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْكُوفَةِ ، أَجَزِعْتُمُ أَنَّى فَضَّلُت عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْكُوفَةِ ، أَجَزِعْتُمُ أَنَّى فَضَّلُت عَلَيْكُمْ أَهْلَ الشَّامِ فِي الْجَائِزَةِ ، لِبُعْدِ شُقَتْكُمْ ، فَقَدْ آثَرُتُكُمْ بِابْنِ أَمْ عَبْدِ.

(۳۱۳۳۵) ابوخالد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس ایک وفد کے ساتھ گیا، انہوں نے اہل شام کوہم پر انعام اور عطیہ میں فوقیت دی، ہم نے ان سے یہ بات عرض کی ، تو آپ نے فر مایا اے کوفہ والو! تم دور ہونے کی وجہ سے اس بات پر پریثان ہو رہے ہو کہ میں نے شام والوں کوتم پر فوقیت دی ہے، لیکن میں نے تنہیں عبد اللہ بن مسعود جھ بھی کی صورت میں فوقیت اور ترجیح بھی

تو دی ہے۔

( ٣١٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى حَفْصَةَ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَرَأَيْته يَتَقَلَّبُ عَلَى غِرَاشِهِ وَيَنْفُخُ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا بِي عَدُوُّ عَلَى فِرَاشِهِ وَيَنْفُخُ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا بِي عَدُوُّ اللهِ هَذَا ابْنُ الزَّبَيْرِ ؟ فَقَالَ : وَاللهِ مَا بِي عَدُوُّ اللهِ هَذَا ابْنُ الزَّبَيْرِ ، وَلَكِنُ بِي مَا يُفْعَلُ فِي حَرَمِهِ غَدًّا ، قَالَ : ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمُّ أَنْتَ اللهِ هَذَا ابْنُ الزَّبَيْرِ ، وَلَكِنْ بِي مَا يُفْعَلُ فِي حَرَمِهِ غَدًّا ، قَالَ : ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمُّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى كُنْتَ أَعْلَمُ مِمَّا عَلَّمُ مَنِي ، أَنَهُ يَخُورُ جُ مِنْهَا قَتِيلًا يُطَافُ بِرَأْسِهِ فِي الْأَمْصَارِ ، أَوْ فِي الْاسُواقِ.

(۱۳۳۷) منذرفر ماتے ہیں کہ میں محمد بن حقیہ کے پاس تھا کہ میں نے ان کود یکھا کہ بستر پر بے چینی سے کروٹیس بدل رہے ہیں اور لیے لیے سائس لے رہے ہیں، ان کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ آپ کو آپ کے اس دشمن عبداللہ بن زبیر کی کون تی بات نے بے چین کررکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ واللہ! مجھے یہ پریٹانی کر رہی ہے کہ کی اللہ تعالی کے حرم میں کیا ہوگا! کہتے ہیں کہ پھر آپ نے آسان کی طرف ہاتھا تھا تھا تھا کے اور یہ کہا: اے اللہ! آپ جانے ہیں کہ پھر آپ نے آسان کی طرف ہاتھا تھا کے اور ان کے سرکوشہروں یہ بازاروں میں پھرایا جانتا تھا اس عم سے جو آپ نے مجھے عطافر مایا ہے کہ وہ اس حرم سے قبل ہو کر نگلیں گے اور ان کے سرکوشہروں یہ بازاروں میں پھرایا جائے گا۔

( ٣١٣٣٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِى حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ : خَرَجْت إلَى الْمَدِينَةِ أَطْلُبُ الشَّرَفَ وَالْعِلْمَ ، فَأَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ حُلَّةً عَنْ مَذَا ، فَقَالُوا :عَلِيَّ بْنُ أَبِي طَالِبِ. جَلَةً

(۳۱۳۳۷) قیس بن عباد فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کی طرف بزرگی اور علم کی تلاش میں نکلاء میں نے ایک آ دمی کو دیکھا جس نے خوبصورت جوڑاز یب تن کیا ہوا تھا ہیں اس نے اپنے ہاتھ حضرت عمر زہائٹو کے کندھے پر رکھ دیے، میں نے لوگوں سے بوچھا بیا آ دمی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیغلی بن ابی طالب ہیں۔

( ٣١٣٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ :لَمَّا حُصِرَ عُثْمَان أَتَى عَلِيٌّ طُلْحَةً وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى وَسَائِدَ فِى بَيْتِهِ ، فَقَالَ :أُنْشِدُكَ اللَّهَ لَمَّا رَذَدُت النَّاسَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ طَلْحَةُ :حَتَّى يُعْطُوا الْحَقَّ مِنْ أَنْفُسِهِمُ.

(۳۱۳۳۸) تھیم بن جابر چھنٹو فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثان جھنٹو کا محاصرہ کرلیا گیا تو حضرت علی جھنٹو حضرت طلحہ کے پاس تشریف لے گئے جبکہ انہوں نے اپنے گھر میں تکیول کے ساتھ ٹیک لگار کھی تھی ،حضرت علی جھاٹٹو نے فرمایا کہ میں آپ کواللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ وگوں کوامیر المؤمنین سے بازر کھیں ،حضرت طلحہ نے فرمایا: بیاس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک ان کوان کی جانوں کا بدلہ خدے دیا جائے۔

( ٣١٣٣٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ وَهُبٍ ، أَوِ ابُنِ أَخِيهِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ : أَنَهُ سَمِعَ الْمُخْتَارَ

وَهُوَ يَقُولُ : مَا يَقِىَ مِنْ عِمَامَةِ عَلِيٍّ إِلَّا زِرَاعَانِ حَتَّى يَجِيءٌ ، قَالَ : قَلْت : لِمَ تُضِلُّ النَّاسَ ؟ قَالَ : دَعَنَى أَتَالَفُهُمْ.

( ٣١٣٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثِنِي ابْنُ عُيَنَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْلِ اللهِ يَقُولُ يَوْمَ الْجَمَلِ : إِنَّا كُنَّا قَلْدُ دَاهَنَّا فِي أَمْرٍ عُثْمَانَ ، فَلَا نَجِدُ بُدُّا مِنَ الْمُبَالُعَةِ.

(۳۱۳۳۰) حکیم بن جابر فرماتے ہیں کدمیں نے جنگ جمل کے دن حضرت طلحہ بن عبید اللہ کوید کہتے سنا کہ ہم نے حضرت عثمان بڑا تو کی امارت کے معاطم میں مداہنت سے کام لیا تھا اب ہمارے لئے ان کی طرف داری میں حدسے گزر جانے کے علاوہ کوئی چار ہ کارنہیں ہے۔

(٣١٣٤١) حَلَّتُنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَلَّنَا ابْنُ عُينْنَة ، عَنْ مُجَالِد بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ الصَّلُحُ بَيْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَبَيْنَ مُعَاوِيَة بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَرَادَ الْحَسَنُ الْخُرُوجَ - يَعْنِى : إلَى الْمَدِينَةِ - فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَة : مَا أَنْتَ بِالَّذِى تَذْهَبُ حَتَّى تَخُطُبَ النَّاسَ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : فَسَمِعْته عَلَى الْمِنْبُو حَمِدَ اللَّهُ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعُدُ ، فَإِنَّ أَكَيْسَ الْكَيْسِ التَّقَى ، وَإِنَّ أَعْجَزَ الْعُجْزِ الْفُجُورُ ، وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعُدُ ، فَإِنَّ أَكَيْسَ الْكَيْسِ التَّقَى ، وَإِنَّ أَعْجَزَ الْعُجْزِ الْفُجُورُ ، وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ اللَّهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْحُدُولَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْحَلْمُ وَإِنَّ هَا لَهُ مُعَاوِيَة حَقْ كَانَ لِلهُ مِينَ اللهُ عَلَى الْمُعْرَعِ أَنَا وَمُعَاوِيَة حَقْ كَانَ لِي فَتَرَكُتِه لِمُعَاوِيَة ، أَوْ حَقَّ كَانَ لِامْرِعٍ أَحَقَّ بِهِ مِنْى ، وَإِنَّ هَا فَعَلْت اللهُ اللهُ عَلَى دِمَائِكُمْ ﴿ وَإِنْ أَذْرِى لَعَلَّهُ فِئَنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلَى حِينِ ﴾.

(۱۳۳۸) فعمی کہتے ہیں کہ جب حفرت حسن بن علی اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان صلح ہوگی تو حضرت حسن نے مدیند کی طرف واپسی کا ارادہ کیا ،حضرت معاویہ نے ان سے فر مایا کہ آ ب اس وقت تک نہیں جا کیں گے جب تک لوگوں کو خطبہ ند دے دیں ، طرف واپسی کا ارادہ کیا ،حضرت معاویہ نے ان سے فر مایا کہ آ ب اس وقت تک نہیں جا کی حمدوثنا بیان کی پھر فر مایا: اما بعد! سب سے شعمی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے حضرت حسن کو منبر پر سنا کہ انہوں کا ارتکاب کرنا ہے ،اور بے شک بیا مارت جس میں میرا اور حضرت معاویہ وزائو کی اختلاف ہوا تھا میرا حق تھا جس کو میں نے حضرت معاویہ کے لئے چھوڑ دیایا پھریہ کی ایسے آ دمی کا حق تھا جو محصرت معاویہ کا زور ہیں نہیں جا نتا کہ مکن ہے یہ کام تمہاری جانوں کے تحفظ کے لئے کیا ہے ، اور میں نہیں جا نتا کہ مکن ہے یہ کام تمہاری جانوں کے تحفظ کے لئے کیا ہے ، اور میں نہیں جا نتا کہ مکن ہے یہ کام تمہاری جانوں کے تحفظ کے لئے کیا ہے ، اور میں نہیں جا نتا کہ مکن ہے یہ کام تمہارے سے نا کر ان اس کا حق دار ہو ، اور میں نہیں جا نتا کہ مکن ہے یہ کام تمہارے کا سامان ہو۔

ِ ( ٣١٣٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَبْرَأُ النِّك مِنْ مُغِيرَةً وَبَيَانَ. (۳۱۳۴۲)ابوانقنی روایت کرتے ہیں کہ ابوجعفر نے قرمایا کہ اے اللہ! میں آپ کے سامنے براءت کا اعلان کرتا ہوں مغیر واور بیان ہے۔

( ٢١٣٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنِ السُّمَيْطِ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :لِكُلِّ زَمَانٍ مُلُوك ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ شَرَّا بَعَثَ فِيهِمْ مُتْرَفِيهِمْ. اللَّهُ بِقَوْمٍ شَرَّا بَعَثَ فِيهِمْ مُتْرَفِيهِمْ.

(۳۱۳۳۳) سمیط حضرت کعب سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ ہرز مانے کے علیحدہ بادشاہ ہوا کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فر ماتے ہیں تو ان پر نیک لوگوں کو بادشاہ بناتے ہیں اور جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فر ماتے ہیں تو ان پر بدمع ش لوگوں کو بادشاہ بنادیتے ہیں۔

( ٢١٣٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضُلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مَيْسَرَةً ، قَالَ : كَانَ يَمُرُّ عَلَيْهِ الْغُلَامُ ، أَو الْجَارِيَةُ مِمَّنُ يَخْرِجُهُ الْحَجَّاجُ إِلَى السَّوَادِ فَيَقُولُ : مَنْ رَبُّك ؟ فَيَقُولُ : اللّهُ ، فَيَقُولُ : مَنْ نَبِيَّك ؟ فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَيَقُولُ : وَاللهِ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، لَا أَجِدُ أَحَدًا يُقَاتِلُ الْحَجَّاجَ إِلاَّ قَاتَلُت مَعَهُ الْحَجَّاجَ ! فَيَقُولُ : وَاللهِ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ، لَا أَجِدُ أَحَدًا يُقَاتِلُ الْحَجَّاجَ إِلاَّ قَاتَلُت مَعَهُ الْحَجَّاجَ !

(٣١٣٣٣) ميسره فرماتے ہيں كدميرے قريب سے لڑكا يا لڑك گزرا كرتے تھے جن كا تعلق ان لوگوں سے تھا جن كو حجائے نے ديباتوں كى طرف نكال ديا تھا، وہ لوگوں سے كہتے : تمہاراربكون ہے؟ لوگ كہتے : محمد رسول الله مُؤَسِّقَةَ ، پھروہ كہتے : اس الله كوئتم جس كے سواكوئى معبود نہيں ہيں جس شخص كو بھى حجاج كے ساتھ قبال كرتا ہوا د كھے لوں گا اس كے ساتھ لل كرتا ہوا د كھے لوں گا اس كے ساتھ لل كرتا ہوا د كھے لوں گا اس كے ساتھ لل كرجاج سے قبال كروں گا۔

( ٣١٣٤٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ : أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا انْحَازَ ، فَقَالَ :حرُّ النَّارِ أَشَدُّ مِنْ حَرِّ السَّيْفِ.

(۳۱۳۳۵) یز بدفرماتے ہیں کہ ابوالیٹر ی نے ایک آ دی کو دیکھا کہ وہ جنگ میں پشت دے کر بھاگ رہا تھا، انہوں نے فرمایا: دوزخ کی آگ کی گری تکوار کی گری سے زیادہ تخت ہے۔

( ٣١٣٤٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بُنَ أَبِى لَيْلَى يُحَضَّضُ النَّاسَ أَيَّامَ الْجَمَاجِمِ.

(۳۱۳۳۲) حصین فرماتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیلٰ کو دیکھا کہ جماجم کے دنوں میں لوگوں کو جنگ کی ترغیب دے رہے تھے۔

( ٣١٣٤٧ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجَّرَيرِيِّ ، عَنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ : قالُوا لِمُطَرِّفٍ : هَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَشْعَثِ قَدْ أَقْبَلَ ، فَقَالَ مُطَرِّفُ : وَاللّهِ لَقَدُ نَزَى بَيْنَ أَمْرَيْنِ ، لَئِنْ ظَهَرَ لَا يَقُومُ لِلَّهِ دِينٌ ، وَلَئِنْ ظُهِرَ عَلَيْهِ لَا

تَزَالُونَ أَذِلَّةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(٣١٣٣٧) ابوالعلا ،فرمات مين كدلوگول في مطرف علمها كه يوعبدالرحن بن اهعث آربا ب،مطرف في فرمايا: الله كاتم ايدو باتوں كے چي ميں حمله آور بوا ہے، اگر يه غالب آيا تو الله تعالى كے لئے دين قائم نبيس بوگا، اور اگر مغلوب بوگيا تو تم قيامت تك ذيل ربوگے۔

( ٣١٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ : أَنَّ قَاضِيًا مِنْ قُضَاةِ أَهْلِ الشَّامِ

اَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، رَأَيْت رُؤْيًا أَفْظَعَتْنِى ، قَالَ : وَمَا رَأَيْت ؟ قَالَ : رَأَيْتُ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ

يَقُتَتِلَانِ ، وَالنَّجُومَ مَعَهُمَا نِصْفَيْنِ ، قَالَ : فَمَعَ آيَهِمَا كُنْت ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ الْقَمَرِ عَلَى الشَّمُسِ ، فَقَالَ :

عُمَرُ : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحُونًا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ فَانْطَلِقُ فَوَاللهِ لَا تَعْمَلُ

لِى عَمَلًا آبَدًا.

قَالَ عَطَاءٌ : فَبَلَغَنِي ، أَنَّهُ قُتِلَ مَعَ مُعَاوِيَّةً يَوْمَ صِفِّينَ.

(٣١٣٣٨) عطاء بن سائب کتے ہیں کہ جھے ایک سے زیادہ آدمیوں نے خبر دی ہے کہ شام کے قاضوں میں سے ایک قاضی حضرت عمر وہ ان کے باس آئے اور کہاا سے امیر المؤمنین! میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے جھے گھرا ہے میں ڈال دیا ہے، آپ نے بوچھا کہ تو نے کیا دیکھا؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے سورج اور چا تد کواڑتے ہوئے دیکھا جن کی ماتھ تھی انہوں نے بتایا کہ میں نے سورج اور چا تعابر حضرت ہوئے ہیں، آپ نے فر مایا تم کس فراین کے ساتھ تھے؟ انہوں نے کہا میں چاند کے ساتھ تھا جو سورج پر مملد آور ہور ہا تھا، حضرت عمر حیل اُن اللّٰ اللّٰ

(۳۱۳۳۹) عطاء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دن میں دوعیدیں انتھی ہو گئیں، چنانچے پہلی عید کی نماز کے وقت تجاج کھڑا ہوا اور کہنے لگا: جو شخص ہمارے ساتھ جمعہ پڑھنا چاہے پڑھ لے، اور جو شخص جانا چاہے چلا جائے کوئی حرج نہیں، یہن کر ابوالبختری اور میسر ہنے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پرلعنت کرے اس پر بیدد تی کہال ہے آپڑی۔

( ٣١٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ ، قَالَ : رَأَى إِبْرَاهِيمُ أَمِيرَ حُلُوانَ يَمُرُّ بِدَوَابَّه فِي زَرْعِ قَوْمٍ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيم :الْجَوْرُ فِي الطَّرِيقِ خَيْرٌ مِنَ الْجَوْرِ فِي اللَّينِ. (۳۱۳۵۰) واصل اُ عدب فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے حلوان کے امیر کودیکھا کہ اپنے چوپایوں کولوگوں کی کھیتیوں سے گزارتا ہوا چلا جارہا تھا، آپ نے فرمایا: راہتے کی بے راہ روی دین کی بے راہ روی سے بہتر ہے۔

( ٣١٢٥١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَالِدَةٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ ، عَنُ رِبُعِيٍّ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ :قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ :لَنَنُ كَانَ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ تَرَكَا هَذَا الْمَالَ وَهُوَّ يَوِحَلُّ لَهُمَا مِنْهُ شَيْءٌ لَقَدُ غُبِنَا وَنَقَصَ رَأَيُّهُمَا ، وَلَعَمْرُ اللهِ مَا كَانَا بِمَغْبُونَيْنِ ، وَلَا نَاقِصِى الرَّأَى ، وَلَئَنْ كَانَا امْرَأَيْنِ يَحُرُمُ عَلَيْهِمَا مِنْ هَذَا الْمَالِ الَّذِى أَصَبْنَا بَعْدَهُمَا لَقَدُ هَلَكُنَا وَايُمُ اللهِ مَا جَاءَ الْوَهُمُ إِلاَّ مِنْ فِبَلِنَا.

(۳۱۳۵۱) حضرت ابوموی بین تین سے روایت ہے کہ حضرت عمرو بن عاص بین نے فر مایا: اگر حضرت ابو بکراور عمر بین نیز نے یہ مال اس حال میں جھوڑا کہ ان کے لئے اس میں سے پچھے حلال تھا تو وہ گھائے میں رہ گئے اوران کی رائے کمزور رہی ،اور خدا کی تنم! نہ وہ گھائا کھانے والے میں اور نے تھے اور ان کے بعد پایا حرام تھا تو یقیناً ہم ہلاک ہو گئے ،اور بخدا غظمی ہم لوگوں کو ہی گئی ہے۔

( ٣١٢٥٢ ) حَدَّنَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ سَمِعْت مُحَمَّدَ بُنَ سِيرِينَ ، قَالَ : بَعَثَ عَلِيًّ بُنُ أَبِى طَالِبٍ قَيْسَ بُنَ سَعْدٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْر ، قَالَ : فَكُتَبَ إلَيْهِ مُعَاوِيَةٌ وَعَمُرُو بُنُ الْعَاصِ بِكِتَابٍ فَأَغْلَظَا لَهُ فِيمَا وَيُطْمِعَهُمَا وَيُطْمِعَهُمَا فِي نَفْسِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا أَتَاهُمَا الْكِتَابَ لَهُ فِيمَا وَيُطْمِعَانِهِ فِيمَا وَيُطْمِعَهُمَا وَيُطْمِعَهُمَا فِي نَفْسِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا الْكَتَابِ لَيْنِ يَذُكُرَانٍ فَصْلَهُ وَيُطُمِعَانِهِ فِيمَا قِبلَهُمَا وَيُطْمِعَهُمَا فِي نَفْسِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا الْأَوْلِ يُغْلِظُ كَتَبَ اللّهِ مِنْ سَعْدٍ ، وَلَكِنُ تَعَالَ لَهُ مَلَهُ مَا اللّهِ قَالَ اللّهِ مَا يَعْلِمُ لَكُونَ وَعَلَى اللّهُ وَلَى اللّهِ عَلَيْهُمَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ قَيْسُ بُنُ سَعْدٍ ، وَلَكِنُ تَعَالَ لَهُ أَهُلُ الْكُوفَةِ : عَدُولًا اللهِ قَيْسُ بُنُ سَعْدٍ اللهِ قَلْسُ اللّهُ وَلَى اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(۳۱۳۵۲) محمد بن سیر بین فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب نے قیس بن سعد کومصر کا امیر بنا کر بھیجا، حضرت معاویداور عمرو بن العاص والٹونے نے ان کو خط لکھ بھیجا جس میں ان کو سخت الفاظ میں خطاب کیا، چنانچہ انہوں نے ان کی طرف جواب میں نرم الفاظ میں خط لکھا جس میں ان کواپنے قریب کیا اور ان کواپنے بارے میں طمع ولائی، جب ان کے پاس خط بہنچا تو انہوں نے حضرت قیس کے پاس نرم الفاظ پر شتمل خط بھیجا جس میں ان کی فضیلت تحریر کی اور ان کواس خط میں اپنی جانب لالچ دیا، چنانچ قیس نے ان کو پہلے خط کا جواب دیا جس میں ان کے لئے سخت الفاظ استعمال کیے، اور کوئی بات جواب کے بغیر نہیں چھوڑی، یہ دیکھ کر ان دونوں نے ایک دوسرے ہے کہا: واللہ! ہم قیس بن سعد پر غلبہ حاصل نہیں کر کیتے الیکن ہم حضرت علی کے پاس خط لکھ کرقیس کے ساتھ ایک مدیر

کرتے ہیں، کہتے ہیں کہانہوں نے حضرت علی جاشو کوان کا پہلا خط بھیج دیا، جب خط پہنچا تو حضرت علی جانٹو ہے کوفہ والوں نے کہا:

قیس بن سعدالله کا وثمن ہےاس کومعزول کردیں ،حضرت علی ڈاٹئؤ نے فر مایا:تمہاراناس ہو، بخدا میں تم سے زیادہ جانتا ہوں بیتو قیس بن سعد کا ایک کردار ہے، لیکن کوفیہ والے مسلسل قیس بن سعد کی معزولی کا مطالبہ کرنے لگے، چارونا چار حضرت علی مخاشیہ نے ان '

معزول کر دیا اوران کی جگہ مخمد بن الی بکر کوامیر بنا کر بھیجاء جب محمد بن ابی بکرقیس بن سعد کے پاس پینچے تو قیس نے فر مایا میر ک

یات غور سے سنو! اگر حضرت معاویه تمهاری طرف اس مضمون کا خطانکھیں تو تم یہ یہ بات لکھ کر جواب دینا ،اور جب وہ یہ یہ کام کریں تو تم اس طرح کرنا ،اورخبر دار! میرےاس حکم کی مخالفت نہ کرنا ،اللّٰد کی قتم! گویا کہ میں تنہیں دیکھ رہا ہوں کہ اگرتم میرے حکم

کی مخالفت کرو کے تو تم قتل کردیے جاؤ کے اور پھرگدھے کے پیٹ میں ڈال کرجلا دیے جاؤ کے ، راوی کہتے ہیں: کہ بعد میں از

( ٣١٣٥٣ ) حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :مَا عَلِمْت أَنَّ عَلِيُّ اتُّهِمَ فِي قَاتِلِ عُنْمَانَ حَتَّى بُويِعَ ، فَلَمَّا بُويِعَ اتَّهَمَهُ النَّاسُ.

(٣١٣٥٣) محد بن سيرين فرمات بين كدمير علم كے مطابق حضرت على جن فؤك باتھ پربيعت سے پيلے لو گول نے ان پر حضرت عثان دفاف کے قبل کی تہمت نہیں لگائی ، جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو لوگوں نے ان پرحضرت عثان کے قبل کی تہمت لگا دی۔

( ٣١٣٥٤ ) حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْز

بْنِ عُبَادَةَ :لُوْلَا أَنْ يَمُكُرَ الرَّجُلُ حَتَّى يَفُجُرَ لَمَكُوْت بِأَهْلِ الشَّامِ مَكُرًّا يَضُطَرِبُونَ يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ.

(۳۱۳۵۴) محد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت قیس بن سعد جانھ فرماتے ہیں کداگر آ دمی مکر سے فاجر نہ ہوجا تا ہوتو میں اہل شام

کے ساتھ ایبا کر کروں جس سے وہ دن رات بے چینی میں متلاریں۔

( ٣١٣٥٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَبِى مَعْدَانَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَازٍ ، قَالَ :شَهِدُت الْحَسَنَ وَمَالِكَ بْنَ دِينَارِ

وَمُسْلِمَ بُنَ يَسَارِ وَسَعِيدًا يَأْمُرُونَ بِقِتَالِ الْحَجَّاجِ مَعَ ابْنِ الْأَشْعَثِ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : إنَّ الْحَجَّاجِ عُقُوبًا ٚ

جَائَتُ مِنَ السَّمَاءِ ، فَلْنَسْتَقْبِلْ عُقُوبَةَ اللهِ بِالسَّيْفِ.

(mimaa) ما لک بن دینارفر ماتے ہیں کہ میں نے حسن بھری اور ما لک بن دیناراور مسلم بن بیاراور سعید کودِ یکھا کہ ابن الأخعث

كے ساتھ ہوكر حجاج كے خلاف قال كا حكم ديتے تھے، حسن بھرى نے فر مایا: حجاج ایک سزاہے جوآسان سے اترى ہے، تو ہم اللہ تعالی کی سز اکا سامنا تلوارے کرنے والے ہوں گے۔

ا ٢١٣٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الْحِمْيَرِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَخِذَ جَارِيَةً لِلتَّلَذُّذِ فَلْيَتَخِذْهَا بَرْبَرِيَّةً ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَخِذَهَا لِلْوَلَدِ فَلْيَتَخِذْهَا فَارِسِيَّةً ، وَمَنْ

أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَهَا لِلْخِدْمَةِ فَلْيَتَّخِذُهَا رُومِيَّةً.

(۳۱۳۵۲) خالد بن محمد فرماتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ جو شخص لذت حاصل کرنے کے لئے لویڈی خرید نا چاہوہ بربری باندی خریدے، اور جو شخص اولا د کے لئے باندی خرید نا چاہے وہ فارس کی باندی خریدے، اور جو شخص خدمت کے لئے باندی خرید نا چاہے وہ رومی باندی خریدے۔

( ٣١٣٥٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْسٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غُنيَةً ، عَنْ شَيْحٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ :قَالَ مُعَاوِيَةُ :أَنَا أَوْلُ الْمُلُوكِ.

(۳۱۳۵۷) ابن انی غنیه مدینه کے ایک بزرگ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ وٹن ٹیونے فرمایا: میں پہلا با دشاہ ہوں۔

( ٣١٣٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ مُعَاوِيّةُ : مَا زِلْت أَطْمَعُ فِى الْخِلَافَةِ مُنْذُ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَا مُعَاوِيّةُ ، إِنْ مَلَكْت فَأَحْسِنُ.

(طبرانی ۸۵۰ بیهقی ۳۳۲)

(۳۱۳۵۸) عبدالملک بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ جانٹی نے فرمایا: میں مسلس خلافت کی طمع میں بہتلار ہا جب سے مجھے رسول الله مِنْ اللهِ عَنْ مَایا: اگر تہمیں باوشا ہت ملے تو لوگوں کے ساتھ اچھا برتا وُرکھنا۔

تم كتاب الأمراء والحمد لله رب العالمين ، والصلاة على محمد و آله والسلام.
" كتاب الأمراء كمل بوكي" والحمد لله رب العالمين





#### (١) ما جاء فِي الوصِيّةِ لِوارِثٍ

وہ روایات جوکسی وارث کے لئے وصیت کرنے کے بارے میں وار دہوئی ہیں

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ ، قَالَ :

( ٣١٣٥٩ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ قَدُ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقَّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

(٣١٣٥٩) شرحيل بن مسلم فرمات ہيں كديس نے حضرت ابوا مامہ باحلى شائن كويفر ماتے سنا كديس نے رسول الله فيلين في كوجية الوداع كے خطبے ميں بيفر ماتے سنا: بے شك الله تعالى نے حق داركواس كاحق دے ديا ہے، پس سى وارث كے لئے كوئى وصيت معتبر نہيں۔

( ٣١٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

(۳۱۳۹۰)عمروبن خارجه نی کریم مفران است روایت کرتے ہیں که آپ نے فرمایا بھی وارث کے لئے وصیت معترنہیں۔

( ٢١٣٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٌّ، قَالَ: لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ.

(۳۱۳ ۱۱) حضرت حارث حضرت علی ڈواٹھ سے روایت کرتے ہیں کہآپ نے فر مایا :کسی وارث کے لئے وصیت کا کوئی امتنا پڑ ہیں۔

( ٢١٣٦٢ ) حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ :يَا ابْنَ عُمَرَ مَّا تَرَى

ه معنف ابن الي شير مرح ( جلد ٩) كي الدي المرك ال

فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ؟ فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ :هَلُ قَارَبُت الْحَرُورِيَّةَ، فَقَالَ : لاَ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ.

(۳۱۳ ۹۲)عبداللہ بن بدرروایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے عبداللہ بن عمر جائے ہے سوال کیا کہ اے ابن عمر! آپ کی وارث کے لئے وصیت کرنے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ نے اس کو ڈاٹٹا اور فر مایا: کیا تمہارا خارجیوں سے تعلق ہے؟ سی وارث کے

سے ویت رہے ہے ہارے یں جو رہے ہے ، اپ ے ان وواجا اور بر مایا این مہارا جار بیوں ہے ں ہے: ان وارت بے لئے وصیت کرنا جائز نہیں۔ لئے وصیت کرنا جائز نہیں۔ ریسے دور در رود سے اور میں اور اس میں دور اس مور اس مو

( ۱۲۲۲ ) حَلَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، قَالاَ: لَيْسَ لِوَادِثٍ وَصِيَّةٌ إلاَّ إنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ. ( ۳۱۳۲۳) هشام روايت كرتے بيل كه حسن بھرى اور محمد بن سيرين نے فرمايا: كى وارث كے لئے وصيت معترنبيں مگراس وقت - - -

جَهُدتمَام ورثاء چاڄيں۔ ( ٣١٣٦٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ مَهْدِتَّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى مِسْكِينٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :كَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ.

ر سال ۱۳۱۳) ابو مسکین روایت کرتے ہیں کہ سعید بن جبیر روائی نے فر مایا: کسی دارث کے لئے وصیت معتبر نہیں۔

(٢) فِي الرَّجلِ يستأذِن ورثته أن يوصِي بِأكثر مِن التَّلثِ

یہ باب ہے اس آ دمی کے حکم کے بیان میں جوا پنے ور ثاء سے ایک تہائی سے زائد مال کی وصیت کرنے کی اجازت طلب کرے

( ٣١٣٦٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، ثُمَّ رَجِعَ الْوَرَثَةُ بَغْدَ مَوْتِهِ ، فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ ، وَإِذَا كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ زِيَادَة عَلَى النَّلُثِ فَمِثْلُ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَتُ لِغَيْرِ وَارِثٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّلُثِ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ.

(۳۱۳۷۵) ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی کسی وارث کے لئے وصیت کرے اوراس کے مرنے سے پہلے اس کے ورثاءاس کی اجاز رت دے دیں پھراس کے مرنے کے بعدا پنے فیصلے سے رجوع کرلیں تو ان کواس کا اختیار ہے، اورا گرکسی غیر وارث شخص کے لئے ایک تہائی سے کم کی کے لئے ایک تہائی سے کم کی وصیت کی گئی ہوتب بھی ایسا ہی ہے، اورا گرکسی نے غیر وارث کے لئے ایک تہائی سے کم کی وصیت کی ہوتو وہ نافذ ہوجاتی ہے۔

( ٣١٣٦٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِمٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ وَرَثَتَهُ فِى الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ النَّكُثِ ، فَطَيَّبُوا لَهُ ، فَإِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمُّ مِنْ فَبْرِهِ فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ ، إنْ شَاؤُوا أَجَازُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُجِيزُوا.

(۳۱۳۷۲) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی اپنے ور ثاء سے وصیت کی اجازت ما نگ کرایک تنہائی سے زائد مال کی وصیت کر دے اور وہ رضا مندی کا اظہار بھی کر دیں تو اس آ دمی کے مرنے کے بعد ان ور ثاء کو نئے سرے سے اس وصیت کونا فذ

کرنے یانہ کرنے کا اختیار حاصل ہوجا تا ہے۔

( ٣١٣٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُه ؟ فَقَالَ :هُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ. (٣١٣٦٧) صالح بن سلم فرماتے ہیں کہ میں نے شعبی سے ایسی وصیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: ان کو نے سرے سے افتیار مل جائے گا۔

( ٣١٣٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : يَرْجِعُونَ إِنْ شَاؤُوا.

(٣١٣٦٨) ابن طاؤس اين والدير وايت كرت مين اليه ورثاءا كرجا مين توايخ فيط يه رجوع كر عكته مين -

( ٣١٣٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِى رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّلُثِ بِرِضًا مِنَ الْوَرَلَةِ ، فَلَمَّا مَاتَ أَنْكُرُوا ذَلِكَ ، قَالَ :هُو جَائِزٌ عَلَيْهِمْ.

(۳۱۳ ۱۹) یونس حضرت حسن ولینیز سے روایت کرتے ہیں ان سے ایسے آ دمی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے ورثاء کی رضامند ک سے ان کے لئے ایک تہائی مال سے زیاد د کی وصیت کی اور جب وہ مرگیا تو ورثاء نے ایک تہائی سے زیادہ نکا لئے سے انکار کر دیا، آپ نے فر مایا بیان کے لئے جائز ہے۔

( ٣١٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ :جَائِزٌ ، قَدُ أَذِنُوا.

( • mire ) ابن جریج فرماتے ہیں کہ عطاء فرمایا کرتے تھے کہ میہ بات ورثاء کے لئے جائز ہے،علماء نے اِس کی اجازت دی ہے۔

( ٣١٣٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ :أَنَّهُ قَالَ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ النَّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَرَثَةُ ، ثُمَّ يَرُجعُونَ فِيهِ ؟ قَالَ :لَيْسَ لَهُمُ أَنْ يَرْجِعُوا ، وَقَالَ الْحَكَمُ :إِنْ شَاؤُوا رَجَعُوا فِيهِ.

(۱۳۱۳) شعبہ جمادے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس شخص کے بارے میں جوایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کرے، ورثاء اس کی اجازت دے دیں اور پھر بعد میں رجوع کرلیں فر مایا: ان کواس طرح رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور تھم فر ماتے ہیں کہ اگر جا ہیں تو وہ رجوع کر سکتے ہیں۔

( ٣١٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى النَّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَعَادَ إِلَى الْبِيهِ ، إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ.

(٣١٣٧٢) حضرت تعمم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی ایک تہائی سے زیادہ مال کی وصیت کرے اور اپنی زندگی میں اپنے بیٹے سے اس کی جازت لے اور بیٹا اس کو اجازت دے دے ، تب بھی اس آ دمی کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو اختیار ہوگا ، چاہے تو اس وصیت کونا فذکر دے اور جا ہے تورد کردے۔

( ٣١٣٧٣ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، غَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ أَبِى عَوْن ، غَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ :أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فِى مَرَضِهِ فِى أَنْ يُوصِى بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّكْثِ فَأَذِنُوا لَّهُ ، فَلَمَّا مَاتَ رَجَعُوا ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ :ذَلِكَ لَهُمْ ، ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ. (۳۱۳۷۳) قاسم بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنے مرضِ وفات میں اپنے ورٹاء سے اس بات کی اجازت ما گل کہ ایک تہائی سے زائد مال کی وصیت کرے، انہوں نے اس کی اجازت دے دی، لیکن جب وہ آ دمی مراتو وہ انکاری ہوگئے، حضرت ابن مسعود رہا تائد سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا نہیں اس بات کا اختیار ہے اور ان کواس کے خلاف پرمجبور کرنا جائز نہیں۔

( ٣١٣٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن دَاوُدَ بُنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ. وَعَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِى مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ النَّلُثِ لِغَيْرِ وَارِثٍ أَوْ لِوَارِثٍ ، فَأَذِنَ الْوَرَثَةُ ، ثُمَّ مَاتَ فَلَهُمُ أَنْ يَرْجِعُوا.

(۳۱۳۷۳) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دی ایٹ مرض الموت میں کسی غیر دارث یا دارث کے لیے ایک تہائی سے زائد مال کی وصیت کرے اور ورٹا م بھی اس کی اجازت دیدیں، پھروہ آ دمی مرجائے تو ان کورجوع کاحق حاصل ہے۔

( ٣١٣٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ يَزِيدَ أَبِى خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَوْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ قَالَ ؛ فِى الرَّجُولِ يُوصِى بِأَكْثَرَ مِنَ النَّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ ، ثُمَّ لَا يُجِيزُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، قَالَ :ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ.

(۳۱۳۷۵) عبدالرطن حفزت عبداللہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس آ دمی کے بارے میں جوایک تہائی ہے زائد مال کی وصیت کرے اور وارث بھی اس کونا فذکرنے کی اجازت وے دیے لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کونا فذنہ کرے فر مایا: اس پر جر کرنا جائز نہیں۔

## (٣) الرَّجل يوصِي بِالوصِيَّةِ ثمَّ يوصِي بِأخرى بعدها

## اس آ دمی کابیان جو پہلے ایک وصیت کرے پھر دوسری وصیت کر ڈ الے

( ٣١٣٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، أَوْ هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ أَوْصَى بِأُخُرَى . . بَعْدَهَا ، قَالَ :يُوْخَذُ بِالْأَخُرَى مِنْهُمَا.

(۳۱۳۷۲) یونس حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ جب کوئی شخص ایک وصیت کرے اور اس کے بعد کوئی دوسری وصیت کردے تو دوسری وصیت پڑکمل کیا جائے گا۔

( ۱۱۲۷۷ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ عُبِيْنَةَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ وَأَبِى الشَّعْنَاءِ ، قَالُوا : يُؤْخَذُ بِآخِرِ وَصِيَّةٍ. ( ۱۳۷۷ ) عمر و بن دینار حفرت عطاء، طاوس اور ابوالعثاء ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایسے آدمی کی آخری وصیت بِعمل کیا جائے گا۔ ( ٣١٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى فَدَعَا نَاسًا ، فَقَالَ : أُشْهِدُكُمْ أَنَّ غُلَامِى فُلَانًا إِنْ حَدَثَ بِى حَدَثٌ فَهُوَ خُرٌّ ، فَحَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ فَقِيلَ لَهُ :أَعْتَفْت فُلَانًا وَتَرَكْت فُلَانًا وَكَرَكُت فُلَانًا وَكَرَكُت فُلَانًا وَكَرَكُت فُلَانًا وَكَرَكُت فُلَانًا وَكَانَ أَحْسَنَ بَلَاءً ، فَقَالَ : رُدُّوا عَلَى الْبَيْنَة ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ رَجَعْت فِى عِنْقِ فُلَان ، وَأَنَّ فُلَانًا فُلَانًا لِكَانًا فُلَانًا وَكَانَ أَحْسَنَ بَلَاءً ، فَقَالَ الآخَرِ الْفَرْدُ وَقَالَ الآخُرُ : أَنَا حُرٌّ ، فَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ الأَوَّلُ : أَنَا حُرٌّ ، وَقَالَ الآخُرُ : أَنَا حُرٌّ ، فَاحَدَثُ فَهُو حُرٌّ ، فَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ الْأَوَّلُ : أَنَا حُرٌّ ، وَقَالَ الآخُرُ : أَنَا حُرٌّ ، وَقَالَ الآخُرُ : أَنَا حُرٌّ ، فَاحَدَثُ مَوْدَ عِنْقَ الْأَوْلِ وَأَجَازَ عِنْقَ الآخُو .

(۱۳۷۸) ہشام حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے وصیت کی ، اور لوگوں کو بلا کر کہا: اگر جھے موت آئی تو میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میر افلاں غلام آزاد ہے، اس سے کہا گیا کہتم نے فلاں غلام کوتو آزاد کر دیالیکن دوسرافلاں غلام جو اس سے نیادہ خدمت کرنے والا تھا اس کوتم نے چھوڑ دیا ، اس پراس نے کہالوگوں کو دوبارہ بلاؤ! اور ان سے کہا ہیں تمہیں گواہ بنا کر کہنا ہوں کہ میں نے اس غلام کی آزادی سے رجوع کر لیا اور دوسرافلاں غلام آزاد ہے آگر میں مرجاؤں ، چنا نچیدہ آزادی مرگیا تو پہلے غلام نے دعویٰ کیا کہ میں آزادہ وں اور دوسر سے نے کہا کہ میں آزادہ ہوں ، چنا نچیدہ کی اس فیصلہ کروانے کے لئے گئے تو انہوں نے پہلے غلام کی آزادی کا اعلان فرما دیا ۔

( ٣١٣٧٩ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ نَقَضَهَا فَهِيَ الآخِرَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُضُهَا فَإِنَّهُمَا تَجُوزَانِ جَمِيعًا فِي ثُلُثِهِ بِالْحِصَصِ.

(۳۱۳۷۹)معمرز مَری سے نقل کرئے ہیں کہ جب کوئی آ دمی کوئی وصیت کرے اور پھراس کوتو ژکر دوسری وصیت کر دیے تو دوسری وصیت ہی کا عتبار کیا جائے گا،اوراگروہ پہلی وصیت کو نہ تو ڑے تو اپنے اپنے ھفے کے تناسب سے اس کے ثلث میں دونوں وصیتیں نافذ ہوجا کمل گی۔

( ٣١٣٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ :أَنَّ ابْنَ أَبِى رَبِيعَةَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ :فِى الرَّجُلُ يُوصِى بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ يُوصِى بِأُخْرَى ، قَالَ :أَمْلَكُهُمَّا آخِرُهُمَا.

( ۰ ۳۱۲۸) عمر و بن شعیب سے روایت ہے کہ ابن اُلی رہید نے حضرت عمر بن خطاب سے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا جس نے ایک وصیت کی پھر دوسری وصیت کر ڈالی ، آپ نے فر مایا کہ ان دونوں میں ہے آخری وصیت نا فذہونے کی زیاد وحق دار ہے۔

( ٤ ) فِي الرَّجلِ يوصِي لِرجلِ بِوصِيَّةٍ فيموت الموصى له قبل الموصِي اللهِ عِلَى الموصِي اللهِ عِلى الموصِي اللهِ اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

( ٣١٣٨١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَادِيثِ ، عَنْ عَلِقٌ زفي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ

الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيهُ ، قَالَ : هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ. (۳۱۳۸۱) حارث حضرت علی مزاینو سے اس آ دی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جس نے کسی آ دی کے لئے وصیت کی پھر جس

کے لئے وصیت کی تھی وہ اس وصیت کرنے والے سے پہلے ہی مر گیا ،آپ نے فر مایا اس وصیت کے حق دارا س شخص کے ورثاء ہیں۔

( ٣١٣٨٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، قَالَ سَأَلَتْ عَمْرًا عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ.

(٣١٣٨٢) حفص فرماتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں عمرو دیا تئی سے سوال کیا تھا انہوں نے فرمایا کہ حضرت حسن بیٹینے فرمایا كرتے تھے كەبدوصيت الشخص كے درثاء كوجائے گا۔

( ٣١٣٨٣ ) حَلَّتُنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَوْصَى لِرَجُلِ وَهُوَ مَيَّتٌ يَوْمَ يُوصِي

لَهُ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِى ، وَإِذَا أَوْصَى لِرَجُل ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ. (٣١٣٨٣) ابومعشر حضرت ابراہيم ہے روايت كرتے ہيں كہ جب كوئى آ دى كى كے لئے سچھ مال كى دصيت كرے اور جس دن اُس نے وصیت کی اُسی دن مرجائے تو وصیت ورثاء کی طرف لوٹے گی ( کہوہ اس کونا فذ کریں گے ) اور جب کسی کے لئے وصیت کی اورجس کے لئے وصیت کی تھی مرجائے تو اس کے ورثاء وصیت کے حق وار ہوں گے۔

( ٣١٣٨٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، قَالَ : لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ.

(۱۳۸۴) ابوقلا فرماتے ہیں کدمردے کے لئے وصیت معتبر نہیں۔

( ٣١٣٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ.

(۳۱۳۸۵) شعمی فرماتے ہیں کدمردے کے لئے وصیت معترنہیں۔

( ٢١٣٨٦ ) حَلَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ، أَنَّهُ أَوْصَى لَهُ وَهُوَ مَيَّتٌ.

(٣١٣٨٦) زہری اس شخص کے بارے میں جو کچھ وصیت کر لیکن جس کے لئے وصیت کی وہ اس سے پہلے ہی مرجائے فرماتے

ہیں:اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ اس نے گویا مردے کے لئے وصیت کی ہے۔

( ٣١٣٨٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى ، قَالَ : تَبُطُلُ ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَوْصَى ، ثُمَّ الَّذِي أُوصِي لَهُ ، كَانَ لِوَرَ ثَتِيهِ.

(٣١٣٨٧) حماد فرماتے ہیں اس مخض کے بارے میں جس نے کوئی وصیت کی اور جس کے لئے وصیت کی تھی وہ اس سے پہلے مر جائے ، کہ وہ وصیت باطل ہو جائے گی ،اوراگر پہلے وصیت کرنے والا مرجائے بھروہ جس کے لئے وصیت کی گئی تھی تو اس کے ور ثاء اس مال کے حق دار ہوں گے۔

# ( ٥ ) فِي الرَّجلِ يوصِي لِرجلِ بِثلثِ مالِهِ ثمَّة أفاد بعد ذلِكَ مالًا يه بياب ہے اس آ دمی کے بیان میں جو کسی کے لئے ایک تہائی مال کی وصیت کرے پھر مرنے سے پہلے وصیت کے بعد پجھ مال اسے مزید حاصل ہوجائے

( ٣١٣٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَفَادَ مَالاً قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : لَهُ ثُلُثُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ ، وَلَهُ ثُلُثُ مَا أَفَادَ.

(۳۱۳۸۸) حفرت ابراہیم ہے اس آ دمی کے بارے میں روایت ہے جو کسی کے لئے اپنے ایک تہائی مال کی وصیت کرے اور پھر مرنے سے پہلے اس کا مال بڑھ جائے ، پھر مرجائے ، فر مایا: اس شخص کوجس کے لئے وصیت کی گئی ہے اس کے پہلے مال کا ایک تہائی صقہ ہے اور اس کے ساتھ اس نئے حاصل شدہ مال کا ایک تہائی حقہ ہے۔

( ٣١٢٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَقُتِلَ خَطَأَ، قَالَ :الثَّلُثُ دَاخِلٌ فِي دِيَتِهِ.

(۳۱۳۸۹) خلاس حضرت علی دینو سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس آ دمی کے بارے میں جس نے اپنے ایک تہائی مال کی وصیت کی پھر خلطی سے قبل ہوگیا ،فر مایا: ایک تہائی کی وصیت اس کی دیت میں بھی جائے گی۔

( ٢١٣٩. ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَك، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ: لَهُ ثُلُكُ مَالِهِ ، وَثُلُكُ دِيَتِه.

(۳۱۳۹۰) حارث حضرت علی و افز کا فرمان نقل کر نتے ہیں کہ اس آ دمی کو اس وصیت کرنے والے کا ایک تہائی اور اس کی ویت کا بھی ایک تہائی دیا جائے گا۔

( ٣١٣٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيًّ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي الرَّجُلِ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقُتِلَ حَطَّاً ، قَالَ : يَدُخُلُ ثُلُثُ الدِّيَة فِي ثُلُثِ مَالِهِ.

(۳۱۳۹۱) حضرت حسن مایشید سے اس آ دمی کے بارے میں روایت ہے جس نے اپنے ایک تہائی مال کی وصیت کی پیم خلطی سے تق ہوگیا ، آپ نے فر مایا: دیت کا ایک تہائی اس کے مال کے ایک تہائی میں داخل ہوجائے گا۔

( ٣١٣٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَهْلُ الْوَصِيَّةِ شُرَكَاءُ فِى الْوَصِيَّةِ ، إِنْ زَادَتْ وَإِنْ نَقَصَتْ ، قَالَ :فَأَخْبَرُت بِهِ ابْنَ سِيرِينَ ۖ أَعْجَبُهُ ذَلِكَ.

(٣١٣٩٢) اشعث ،حضرت شعمی کے روایت کرتے ہیں آپ نے فر مایا: وصیت کے مالک وصیت کے مال بیس شریک ہوں گے جا سے دہ بر سے یا گئے۔ اُخت فر ماتے ہیں کہ بیس نے میہ بات محمد بن سیرین سے بیان کی تو انہوں نے اس کو پسند کیا۔

( ٣١٣٩٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي رَجُلٍ

أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ جَانَهُ مَالٌ أَوْ أَفَادَ مَالًا ، قَالَ : لاَ يَذْخُلُ فِيهِ.

(۳۱۳۹۳) یزید بن انبی صبیب حضرت عمر بن عبدالعزیز براتی یا سے دوایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جس نے کسی کے لئے کوئی وصیت کی ، پھراس کے پاس مال آ گیا، فرمایا کہ دواضافی مال اس وصیت میں داخل نہیں ہوگا۔

#### (٦) فِي الرَّجلِ يوصِي لِلرَّجلِ بِشيءٍ مِن مالِهِ

ر باب ہا تخص کے بیان میں جوا پن مال کے پھھ حصے کی کی کے لئے وصیت کرے ( ۲۱۲۹۶) حَدَّنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِحَمْسِينَ دِرُهَمًّا عُجُّلَتْ لَهُ مِنَ الْعَيْنِ ، وَإِذَا أَوْصَى بِثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ كَانَ فِى الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ.

(٣١٣٩٣) اعمش کے روایت ہے کہ حضرت ابرائیم نے فر مایا: جب کوئی آ دعی کسی کے لئے پچاس درہم کی وصیت کرے تو اس کووہ دراہم میت کے نقد مال میں ہے دے دیے جا کیں گے، اور جب کوئی ایک تہائی یا ایک چوتھائی مال کی وصیت کرے تو وہ مال اس آ دی کومیت کے نقذ مال اور قرض دونوں سے نکال کردیا جائے گا۔

( ٣١٣٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمَّا مِنْ مَالِهِ ، قَالَ : يُعَجِّلُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الْعَيْنِ.

(۳۱۳۹۵) عمر وحضرت حسن سے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جو کسی کے لئے اپنے مال میں سے پچاس درہم کی وصیت کرے، آپ نے فرمایا کہ موجودہ نفتر مال کے ایک تہائی جھے سے نکال کردے دیے جائیں۔

## (٧) فِي رجلٍ أوصى لِبنِي عَمِّهِ وهم رِجالٌ ونِساءٌ

اس آ دمى كابيان جوابين بچازادول كے لئے وصيت كرے جن ميں مرداور عور تيں دونوں مول ( ١٣٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ يَغْقُوبَ ، عَنْ عَطَاءٍ وَقَتَادَةَ. وَعَنْ مَطَوٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِيَنِي ( ١٣٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ يَغْقُوبَ ، عَنْ عَطَاءٍ وَقَتَادَةَ. وَعَنْ مَطَوٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِيَنِي عَمْهِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ ، قَالُوا لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْشَى، إلاَّ أَنْ يَكُونَ قَالَ : ﴿ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْشَيْنِ ﴾ .

(۳۱۳۹۲) مطرحضرت من سے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جس نے اپنے بچپا کی اولا دکے لئے وصیت کی جن میں مر دبھی ہیں اور عورتش بھی ،علاء فر ماتے ہیں کہ الی صورت میں مر دکوعورت کے برابر حصد دیا جائے گا ،لیکن اگر اس نے یہ کہا ہو کہا کیے مر دکو دوعورتوں کے برابر حصّہ دیا جائے گا تو ممکن ہے ایسا ہی کیا ہو۔

( ٣١٣٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ الْأَعْلَمِ الْحَنفِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى لأَرَامِلَ يَنِي حَنِيفَةَ ، فَقَالَ الشَّغْبِيُّ : هُوَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّنْ خَرَجَ مِنْ كَمَرَةِ حَنِيفَةَ.



(۳۱۳۹۷) طلحہ بن اُعلم حنفی حضرت شعبی ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے قبیلہ بنوصنیفہ کی بیوہ عورتوں کے لیے وصیت کی ، حضرت شعبی نے فر مایا: پیدوصیت ہراس مر دوعورت کے لئے ہے جو حنیفہ کی نسل ہے ہو۔

## ( ٨ ) فِي رجلٍ قَالَ لِبنِي فلانٍ ، يعطَى الأغنِياء ؟

اس آ دمی کابیان جووصیت میں یوں کہے: فلال کی اولا دے لئے ، کیااس وصیت کے

#### مال سے مال داروں کو بھی حصہ دیا جائے گا

( ٣١٣٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِى الرَّجُلِ يَقُولُ :لِيَنِى فُلَانِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ :هُوَ لِغَنِيَّهُمْ وَفَقِيرِهُمْ وَذَكَرِهُمْ وَأَنْنَاهُمْ.

(۳۱۳۹۸) پوٽس حضرت حسن ہے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے جووصیت میں یوں کہے: فلاں کی اولا د کے لئے اتناا تنا مال ہے، آپ نے فر مایا: مال ان کے مال داروں اور فقراءاور مر دوعورت سب کے لئے ہوگا۔

(٩) فِي رجلٍ له دورٌ فأوصى بِثلثِها ، أتجمع له فِي موضِعٍ أمر لا

اس آ دمی کا بیان جس کے کچھ گھر ہوں ،اوروہ ان کے ایک تہائی ھنے کی وصیت کرے ، کیا

## ان جگہوں کوایک جگہ ہے جمع کر کے وصیت میں دیا جاسکتا ہے یانہیں؟

( ٣١٣٩ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَن رَجُلٍ كَانَتُ لَهُ مَسَاكِنُ فَأُوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنِ لَهُ ؟ قَالَ :يُخْرَجُ حَتَّى يَكُونَ فِي مَسْكَنِ وَاحِدٍ.

(۳۱۳۹۹)سعد بن ابراہم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم ہےاں آ دمی کے بارے میں دریافت کیا جس کے پچھ گھرتھے، پھر

اس نے ہرگھر کے ایک تہانی کی وصیت کردی ،آپ نے فر مایا:اس پورے حصے کوایک مکان سے نکال کردیا جائے گا۔

( ٣١٤٠٠ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ :فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَشْيَاءَ سِوَى ذَلِكَ ، وَتَوَلَّ دَارًا تَكُونُ ثُلُثُهَا ، أَيُعْطَاهَا الْمُوصَى لَهُ بِالثَّلُثِ ، قَالَ :لَا وَلَكِنْ يُعْطَى بِالْحِصَّةِ مِنَ الْمَالِ وَالدَّارِ .

(۳۱۳۰۰) حضرت عطاء سے اس آ دمی کے بارے میں روایت ہے جس نے ایک تہائی مال اور اس کے علاوہ کچھاشیاء کی وصیت کی ،

اورا کیک گھر چھوڑ کرمرا جواس کے مال کا ایک تہائی ہوتا ہے،ان سے بوچھا گیا کیا جس آ دی کے لئے وصیت کی گئی ہے اسے وہ گھر ایک تہائی حقے میں دیا جاسکتا ہے؟انہوں نے فرمایا بنہیں، بلکہ اس کو مال اور گھر دونوں کا ایک حقیہ دیا جائے گا۔

#### (١٠) فِي رجلٍ قَالَ ثلثي ثلاثمئةٍ ، لِفلانٍ مِنْةٌ ، ومِنْةٌ لِفلانٍ

اس آ دمی کا بیان جو کیے میرے مال کا ایک تہائی تین سودر ہم ہیں جن میں سے فلاں کوسو

## درہم ، اور فلا ل کوسو درہم دے دیے جا کیں

( ٣١٤٠١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ سُيْلَ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :ثُلُثَىٰ ثَلَاثُمِنَة دِرْهَمٍ :مِنَةٌ لِفُلَانِ ، وَمِنَةٌ لِفُلَانِ ، وَمَا بَقِى مِنْ ثُلُثَى ؛ فَهُوَ لِفُلَانٍ ، قَالَ :فَلِفُلانٍ مِنَةٌ ، وَلِفُلَانٍ مِنَةٌ ، وَمَا بَقِى فَلِفُلَانَ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَىٰءٌ ، فَلَيُّسَ بِشَىءٍ .

(۳۱۳۰۱) تعلم اور حماً دحضرت ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے اس آ دمی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے کہا تھا کہ میرے مال کا تہائی حضہ تین سو درہم ہیں، سوفلاں آ دمی کو دیے جا ئیں، سوفلاں آ دمی کو، اور جو باقی بچیں وہ فلاں تیسر فے تخص کو دے دیے جا کمیں، آپ نے فرمایا: پہیٹے تخص کے لئے سو درہم ، دوسرے کے لئے بھی سو درہم ، اور تہائی مال سے جتنا بچے وہ سب کا سب تیسرے آ دمی کا ہے، اگر کچھ نہ بچے تو تیسرے آ دمی کو کچھ نہ بلے گا۔

#### ( ١١ ) إذا قَالَ ثلثي لِفلانٍ ، فإن مات فهو لِفلانٍ

اگر کوئی آ دمی کہے کہ میرا تہائی مال فلاں آ دمی کے لئے ہےاورا گروہ میری زندگی میں مرجائے تو فلال دوسرے آ دمی کے لئے ہے

( ٣١٤.٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ :فِي رَجُلٍ أَوْصَى ، قَالَ :ثُلْثَىٰ لِفُلَانِ ، فَإِنْ مَاَّتَ فَهُوَ لِفُلَانِ ، قَالَ :هُوَ لِلْأَوَّلِ.

(۳۱۴۰۲) قیادہ حضرت سعید بن میتب ہے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جو کیے کہ میرا تہائی مال فلاں آ دمی کے لئے ہے،اوراگروہ میری زندگی میں وفات پا جائے تو فلاں دوسرے شخص کے لئے ہے، آپ نے فر مایاوہ مال پہنے آ دمی کو دیا جائے گا۔

- ( ٢١٤.٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ لِلْأُوَّلِ. ٠
  - (٣١٨٠٣) قاده حفرت حسن عيمي يهي روايت كرتے ہيں۔
- ( ٣١٤.٤ ) حَدَّثُنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : يُجُرِى كَمَا قَالَ. (٣١٣٠٣) قَاده حفرت مُميد بن عَبدالرحن سے روایت مَرتَ بین کہ جس طرح اس وصیت کرنے والے نے کہا ہے اس طرح عمل کیا جائے گا۔

هي معنف ابن ابي شيرمتر جم (جلد ٩) ( المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي الموصايا

( ٢١٤.٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، هِنْلَهُ.

(۳۱۴۰۵) ہشام بن عروہ اینے والد ماجد ہے بھی یہی مضمون نقل کرتے ہیں۔

( ١٢ ) فِي الوصِيّةِ لِليهودِيّ والنّصرانِيِّ من رآها جانِزةً

یہ باب ہے یہودی اورنصرانی کے لئے وصیت کرنے کے بیان میں اور یہ کہون

#### حضرات اس کوجائز سمجھتے ہیں

بہت کے گذانا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِیُّ ، عَنُ یَحْیی بن سَعِیدٍ ، قَالَ : بَلَعَنِی أَنَّ صَفِیّةَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا بِمَالِ عَظِیم، وَکَثِیرِ مِنَ الْیَهُودِ کَانُوا وَرَثَتَهَا لَوْ کَانُوا مُسْلِمِینَ فَوَرِثَهَا غَیْرُهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَجَازَ لَهُمْ مَا أَوْصَتْ. عظیم، و کَثِیرِ مِنَ الْیُهُودِ کَانُوا وَرَثَتَهَا لَوْ کَانُوا مُسْلِمِینَ فَوَرِثَهَا غَیْرُهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَجَازَ لَهُمْ مَا أَوْصَتْ. (۳۱۴۰۷) کی بن سعیدفر ماتے ہیں کہ بھے یہ بہت سے مال کی وصیت کی تھی، ابد بہت سے یبودی ان کے خاندان کے ایسے تھا گروہ مسلمان ہوتے تو ان کے وارث ہوتے ، ایکن ان کے کافر ہونے کی وجہ سے ان کے خاندان کے مسلمان ان کے وارث ہوتے ، اس لئے جومسلمان نہ تھان کے حق میں ان کی مصورت کی ان کی ان کی ان کی مسلمان نہ تھان کے حق میں ان کی مصورت کی ان کی ان کی مسلمان نہ تھان کے خاندان کے مسلمان ان کے وارث ہوتے ، اس لئے جومسلمان نہ تھان کے حق میں ان کی مصورت کی مسلمان نہ تھان کے خاندان کے مسلمان ان کے وارث ہونے ، اس لئے جومسلمان نہ تھان کے خاندان کے مسلمان ان کے وارث ہونے کی مسلمان نہ تھان کے خاندان کے مسلمان ان کے وارث ہونے ، اس لئے جومسلمان نہ تھان کے خاندان کے مسلمان ہونے کی مسلمان نہ بھونے کی مسلمان نے کو نہ بھونے کی مسلمان نہ بھونے کی کی مسلمان نہ بھونے کی کو کی مسلمان نہ بھونے کی مسلمان نہ بھونے کی مسلمان نہ بھونے کی مسلمان نہ بھونے کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو

( ٣١٤.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعِ :أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتُ لِقَرَابَةٍ لَهَا يَهُود.

(۱۳۴۷) حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت صفیہ من تو نے اپنا بعض رشتہ داروں کے لئے وصیت کی تھی جو یہودی تھے۔

( ٣١٤.٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :وَصِيَّةُ الرَّجُلِ جَانِزَةٌ لِذِمِّي كَانَ أَوْ لِغَيْرِهِ.

(۳۱۳۰۸) محمد سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ آ دمی کی وصیت جائز ہے ذتی کے لئے ہویاکسی اور کے لئے۔

( ٣١٤.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ : الْوَصِيَّةُ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصُرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْمَمْلُوكِ جَانِزَةً.

(٣١٣٠٩) علم روايت كرتے ہيں كه حضرت ابراجيم فرمايا كرتے تھے كه يبودي ، نصراني ، مجوى اور غلام كيليے وصيت كرنا جائز ہے۔

( ٣١٤١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ الْمَرَأَةً مِنْ أَزُوَا جِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْيَهُودِ.

(۳۱۳۱۰) کیث حضرت عطاء ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُنِوَ اُنٹیجَا کی ایک زوجہ محتر مدنے اپنے یہودی رشتہ داروں کے لئے وصیت کی تھی۔

( ٣١٤١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفُيانُ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُوصَى لِلْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ. (٣١٤١١ ) جابر حضرت عامر سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ یہودی اور اعرانی کے لئے وصیت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

هم معنف ابن الى شيرمتر جم (جلده) كي معنف ابن الى شيرمتر جم (جلده)

( ٣١٤١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ﴿ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أُولِيَانِكُمْ مَعْرُوفًا ﴾ قَالَ : أَوْلِيَائِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، يَقُولُ : وَصِيَّةٌ وَلَا مِيرَاتَ لَهُمْ.

(٣١٣١٢) قاده آيت ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ﴾ كي تفيرين فرمات بين كرآيت مين اولياء يرمزادالل كتاب

میں سے اولیاء ہیں جن کے بارے میں میں میں مارشاد ہے کدان کے لئے وراثت نہیں کیکن وصیت ہو عق ہے۔

( ٣١٤١٣ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ هَارُون، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ:سَمِعَهُ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لَأَهْلِ الشَّرْكِ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا.

(۳۱۳۱۳) ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء کوفر ماتے سنا جبکہ ان ہے مشرکین کے لئے وصیت کرنے کا حکم یو چھا جا ر ہاتھا ،فر مایا اس میں کو ئی حرج نہیں ۔

#### ( ١٣ ) فِي الوصِيّةِ إلى المرأةِ

#### یہ باب ہےعورت کووصیت نا فذکرنے کی ذمنہ دار بنانے کے بیان میں

( ٣١٤١٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ :أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى إِلَى حَفْصَةَ.

(۳۱۳۱۳)عمرو بن دینارفر ماتے ہیں که حضرت عمر وزائنو نے حضرت حفصہ وزائنو کواپنی وصیت کی ذرمہ داری دی۔ ( ٣١٤١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ، عَنْ أَبِي عَوْنِ الثَّقَفِيِّ: أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَى امْرَأَتِهِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ شُرَيْحٌ.

(۳۱۲۱۵) ابوعون تقفی فرماتے ہیں کدایک آ دمی نے اپنی بیوی کو آپنی وصیت پورا کرنے کی ذمہ دار بنایا ،تو حضرت شریح نے اس کی اجازت دے دی۔

( ٣١٤١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَمْرِو الْأَزْدِى ، قَالَ :حَدَّثَنِنى خَالَتِى ، وَكَانَتِ امْرَأَةُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَتْ : أَوْصَى إِلَىَّ إِبْرَاهِيمُ بِشَيْءٍ مِنْ وَصِيَّتِهِ.

(٣١٣١٢) حضرت ابراجيم كى المية فرماتى بين كه حضرت ابراجيم بين علان مجيها بني وصيت كے بجھ صفے كنا فذكر نے كى ذ مددارى دى۔ ( ٣١٤١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَكُونُ الْمَوْأَةُ وَصِيًّا ، فَإِنْ فَعَلَ نُظِرَ إِلَى رَجُلٍ يَوْتَقُ بهِ ، فَجُعِلَ ذَلِكَ إِلَيْهِ

( ٣١٨١ ) عبد الملك حضرت عطاء سے روايت كرتے ہيں ، انہوں نے فر مايا كه عورت كو وصيت نا فذكرنے كى ذمه وارى نہيں سونيى

جاعتی، اگر کوئی آ دی ایسا کر بیشے تو کوئی بااعتبار آ دی ڈھونڈ کراس کو بیذ مدداری دی جاعتی ہے۔

( ٣١٤١٨ ) وَسَمِعْت وَكِيعًا يَقُولُ :قَالَ سُفْيَانُ :تَكُونُ وَصِيًّا ، رُبَّ اهْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَجُلٍ.

(۱۸۱۸) وکیج فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان کو بیفرماتے سنا کہ عورت وصیت کی ذمہ دار بن سکتی ہے کیونکہ بہت می عورتیں آ دمی

ہے بہتر ہوتی ہیں۔

#### ( ١٤ ) رجلٌ أوصى لِلمحاويجِ أين يجعل ؟

اس آ دمی کابیان جس نے حاجت مندول کیلئے وصیت کی ہو،اس کی وصیت کہاں صرف کی جائے ( ۲۱٤۱۹ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ مَعْمَوِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِکْدِمَةَ نِفِی رَجُلٍ أَوْصَی وَصِیَّةً لِلْمُحْوِجِينَ ، قَالَ : یُجْعَلُ فِی الْقَرَابَةِ ، فَإِنْ لَمْ یَکُونُوا فَلْلُمَوَالِی ، فَإِنْ لَمْ یَکُونُوا فَلْلْجِیرَان.

(۳۱۳۱۹) معمرائیک آدمی کے واسطے سے عکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس آدمی کے بارے میں فر مایا جس نے حاجت مندول کے لئے وصیت کی تھی کہ اس وصیت کوسب سے پہلے اس کے رشتہ داروں میں خرچ کیا جائے ، اگر وہ نہ ہوں تو غلاموں میں ادراگر وہ بھی نہوں تو پڑوسیوں میں۔

( ۱۵ ) فِی الدّجلِ یوصِی بِثلثِهِ لِغیرِ ذِی قرابةٍ مَنْ أجازه ؟ اس آ دمی کابیان جواینے مال کے ایک تہائی صے کی غیررشتہ داروں کے لئے وصیت کرے،اوران حضرات کا ذکر جواس کو جائز قرار دیتے ہیں

( ٣١٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ فِي الْوَصِيَّةِ : مَنْ سَمَّى :جَعَلْنَاهَا حَيْثُ سَمَّى ، وَمَنْ قَالَ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ :جَعَلْنَاهَا فِي قَرَاكِتِهِ. (عبدالرزاق ١٦٣٣٠)

(۳۱۳۲۰) محدروایت کرتے ہیں کے عبیداللہ بن عبداللہ بن معمر نے وصیت کے بارے میں فرمایا جس شخص نے وصیت کرتے ہوئے آدمی کانا م لیا تو ہم اس آدمی کواس کا مال ولا دیں گے جس کااس نے وصیت میں نام لیا،اور جس نے اس طرح وصیت کی جہال اللّٰہ کا تھم ہے وہیں خرج کردیا جائے تو ہم اس کے قرابت داروں کو مال ولا کیں گے۔

( ٣١٤٢١ ) حَدَّثَنَا مُغْتَمِرٌ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ ، قَالَ :تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ :لِلْأَقَارِبِ ثُلُثَانِ ، وَلِلْآبَاعِدِ ثُلُثٌ ، وَأَمَّا مُحَمَّدُ بُنُ كَغْبٍ ، فَقَالَ :إِنَّمَا هُوَ مَالٌ ، أَعْطَاهُ اللّهُ ، يَضَعُهُ حَيْثُ أَخَبُ.

(۳۱۴۲۱) معتمر اپنے والد سے وہ حضرت حسن سے اس آ دمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جو دور کے رشتہ داروں کے لئے وصیت کرے اور تریب کے رشتہ داروں کے لئے دصیت کرے اور قریب کے رشتہ داروں کوچھوڑ دے ،فر مایا کہ اس کے وصیت شدہ مال کو تین حضوں میں تقلیم کیا جائے گا ،قریبی رشتہ داروں کے لئے ایک تہائی ،اور محمد بن کعب فر ماتے تھے کہ بیتو اللہ کا دیا ہوا مال ہے جہاں اس کا جی جا ہے خرج کرے۔

( ٣١٤٢٢ ) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :ضَعُوهَا حَيْثُ أَمَرَ بِهَا.

ه مسنف ابن الي شيرمترجم (جلده) في المسلمة المس (٣١٣٢٢) مُميد محمد بن سيرين كاليفر مال نقل مُرت بين كدوصيت كرنے والے نے جس جگدوصيت كے مال كوخرچ كرنے كا حكم ديا

( ٣١٤٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ هَمَّامٍ : أَنَّ قَتَادَةَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِى لِغَيْرِ قَرَايَتِهِ ؟ قَالَ : كَانَ سَالِمٌ

وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ وَعَطَاءٌ يَقُولُونَ : هِيَ لِمَنْ أُوصِي لَهُ بِهَا. (٣١٣٢٣) هام سے روایت ہے كہ قرادہ سے اس آ دى كے بارے ميں سوال كيا گيا جوان لوگوں كے ليے وصيت كرتا ہے جن كااس

ہے کوئی رشتہ نہیں ،فر مایا کہ سالم ،سلیمان بن بیباراورعطاءفر مایا کرتے تھے کہ وہ مال اس کودیا جائے گا جس کے لئے اس نے اس مال

( ٣١٤٢٤ ) حَلَّثَنَا الطَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ : أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَفِي الْمَسَاكِينِ ، وَتَرَكَ قَرَابَةً مُحْتَاجِينَ ؟ قَالَ :َوَصِيَّتُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهَا.

(٣١٣٢٣) ابن جریج عطاء سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے عطاء سے سوال کیا کہ ایک آ دمی نے مجاہدین اور مسکینوں کے لئے وصیت کی لیکن اس کے رشتہ داروں میں بہت سے حاجت مندلوگ ہیں، فر مایا کہ اس کی وصیت و ہیں نا فذ کی جائے گی

( ٣١٤٢٥ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ :أَمَرَهُمْ بِأَمْرٍ فَإِنْ خَالَفُوا جَازَ وَبَنْسَ مَا صَنَعُوا ، وَقَدْ كَانَ عَطَاء قَالَ : ذُو الْقَرَابَةِ أَحَقُّ بِهَا.

(٣١٣٢٥) ابن جرج روايت كرتے بين كدابن الى مُليك نے فرمايا كدوصيت كرنے والے نے وصيت كے ذمد داروں كو بيتكم ديا ہے،اگروہ اس تھم کی مخالفت کریں تب بھی نافذ تو ہوجائے گالیکن ان کا پیغل برا ہوگا،اورحفزت عطاء فر مایا کرتے تھے کہ قرابت

٣١٤٢٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ، يَطُرَحُهُ فِي الْبَحْرِ إِنْ شَاءَ. (۳۱۳۲۷) جابر حضرت عامر سے روایت کرتے ہیں،فر مایا کہ آ دی کوائیج تہائی مال کا اختیار ہے، چاہے تو اس کوسمندر میں کھینک دے۔

ارزياده حق دارين۔

## ( ١٦ ) مَنْ قَالَ يرد على ذِي القرابةِ

ان اسلاف کے فرمان جوفر ماتے ہیں کہرشتہ داروں میں وصیت کونا فذ کیا جائے ٣١٤٢٧) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ ، قَالَ : تُجْعَلُ

وَصِيَّتُهُ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ لِلْأَقَارِبِ ثُلُثَانِ ، وَلِلْأَبَاعِدِ ثُلُثٌ.

(۳۱۴۲۷) حمید حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جود در کے رشتہ داروں کے لئے وصیت کر دے اور قریبی رشتہ داروں کوچھوڑ دے، آپ نے فر مایا کہ اس کے وصیت شدہ مال کے تین حصے کیے جا کیں ، قریبی رشتہ داروں کے لئے دو تہائی اور دور کے رشتہ داروں کے لئے ایک تہائی۔

( ٣١٤٢٨ ) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى الْوَصِيَّةَ إِلَّا لِذَوِى الْأَرْحَامِ أَهْلِ الْفَقْرِ ، فَإِنْ أَوْصَى بِهَا لِغَيْرِهِمْ إِنْتَزِعَتُ مِنْهُمْ فَرُدَّتُ الِيْهِمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ فُقَرَاءُ فَلَاهُلِ الْفَقْرِ مَا كَانُوا ، وَإِنْ سَمَّى أَهْلُهَا الَّذِينَ أُوصِى لَهُمْ.

(۳۱۳۲۸) ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ طاؤس حاجت مندوں ذوی الأرحام رشتہ داروں کے علاوہ کی کے لئے وصیت کرنے کو جائز نہیں بچھتے تھے، اور بیرائے رکھتے تھے کہ اگر کوئی ان کے علاوہ کسی کے لئے وصیت کرے تو ان سے مال لے کر ذوی الأرحام رشتہ داروں کو دلایا جائے گا، اور اگر ذوی الأرحام رشتہ داروں میں حاجت مندنہ ہوں تو وصیت کا مال فقراء میں تقتیم کیا جائے گا جا ہوہ کوئی بھی ہوں، اگر چہ دصیت کرنے والے نے ان لوگوں کا نام بھی لیا ہوجن کے لئے وصیت ہے۔

( ٣١٤٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى مَيْمُونَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْعَلَاءَ بْنَ زِيَادٍ وَمُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْوَصِيَّةِ ؟ فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ فَقَرَأَ : ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ قَالاً : هِيَ لِلْفَرَابَةِ.

(۳۱۳۲۹) عطاء بن أبی میموندفر ماتے ہیں کہ میں نے علاء بن زیاداور مسلم بن بیارے وصیت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے قرآن پاک منگوایا اور آیت ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيّةُ لِلْوَالِلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ بڑھی ،اور پھر فر مایا کہ وصیت رشتہ داروں کے لئے ہے۔

( ٣١٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ هَمَّامِ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى ، قَالاً : تُرَدُّ عَلَى قَرَايَتِهِ. (٣١٣٣٠) قاده روايت كرتے بين كه حضرت حن اور حضرت عبد الملك بن يعلىٰ ففر مايا كه وصيت رشته داروں كى طرف لونا دى جائے گى۔

( ٣١٤٣١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس : أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّى جَعَلْت حَانِطِى لِلَّهِ ، وَلَوَ اسْتَطَعْت أَنْ أُخْفِيَهُ لَمْ أُظْهِرُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلْهُ فِى فُقَرَاءِ أَهْلِك. (مسلم ٢٨٥- ابوداؤد ١٢٨٢)

(۳۱۳۳۱) تمید حضرت انس روز نیو سے روایت کرتے ہیں کہ ابوطلحہ روز نی کریم میز نین کی بیاس حاضر ہوئے ،اورعرض کیاا سے اللہ کے رسول! میں نے اپنا باغ اللہ کے نام پر دے دیا،اور اگر میں اس بات کو چھپا سکتا تو اس کو ظاہر نہ کرتا، نبی کریم میز نین کی میز نین کی کریم میز نین کی کریم میز نین کریم کردو۔

#### ( ١٧ ) الرَّجل يوصِي بِالوصِيّةِ فِي مرضِهِ ثمّ يبرأ فلا يغيّرها

اس آدمی کابیان جو بیاری کے زمائے میں وصیت کردے پھر تندرست ہوجائے لیکن اس

#### وصیت کوتبدیل نه کرے

( ٣١٤٣٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى فِي مَرَضِهِ ، ثُمَّ بَرَأَ فَلَمْ يُغَيِّرُ وَصِيَّتُهُ تِلُكَ حَتَّى يَمُوتَ بَغُدُ ، قَالَ : يُؤْخَذُ بِمَا فِيهَا.

(٣١٣٣٢) يونس سے روايت ہے كەحفرت حسن فرمايا كرتے تھاس آ دى كے بارے ميں جو بيارى كے ذمانے ميں وصيت كرے پھر تندرست ہوجائے اورا پن اس وصيت كوتيد ميل نہ كرے يہال تك كدائ حالت ميں مرجائے ، فرماتے ہيں كداس كى وصيت كے

مطابق اس کامال لےلیا جائے گا۔ پریئیس دورو بود میں بردیری کرد میں میں بردید در درد دوروں در دردی ہوتا کی میں اور میں میں میں میں دور میں میں

( ٣١٤٣٣ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فِي مَرَضِهِ فَبَرَأَثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَاتَ ، قَالَ : جَائِزَةٌ.

تندرست ہوگیااورمرنے تک اس دصیت کواس حال میں جھوڑے رکھا، فر مایا کہ وہ وصیت نا فذ ہوجائے گ۔

( ۱۸ ) رجل مات و ترك ثلاثة بنين ، وأوصى بِمِثلِ نصِيبِ أحدِهِم اس آ دمی کابيان جس نے مرتے وقت تين بيٹے چھوڑے اورا يک بيٹے کے حقے کے بفترر

#### مال کی وصیت کردی

( ٣١٤٣٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ :سُنِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَوَكَ ثَلَاثَةَ يَنِينَ ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ؟ قَالَ :هُوَ رَابِعٌ ، لَهُ الرُّبُعُ.

(٣١٢٣٣) داؤد بن الى مندفرمات بين كد حفرت عامر ساس آدى كے بارے بين سوال كيا گيا جس نے مرتے وقت تين بينے چھوڑے ادرا يك بينے كے حقے كے بقدر مال كى وصيت كردى آپ نے فرمايا: وه آدى جو چوتھا ہے، اس كوا يك چوتھا كى حقد ملے گا۔ ( ٣١٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : إِذَا تَوَكَ الرَّجُلُ ثَلَائَةَ لَا بَيْنَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبٍ أَحَد يَنِيهِ ، قَالَ : إِذْ وَاحِدًا اجْعَلْهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ.

(۳۱۳۳۵) منصورا در انجمش روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا: جب کوئی آ دی تین بیٹے چھوڑ کرمرے اور ایک بیٹے کے حضے کے بقدر مال کی وصیت کردے تو ایک آ دی کا اضافہ بھے کر مال کو چار حضوں میں تقتیم کرلو۔

( ٣١٤٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : زِدْ وَاحِدًّا وَاجْعَلْهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ. (٣١٣٣ ٢) تعمى عَجِي بِهِي مُضمون مُنقول بـــ

( ۱۹ ) إذا ترك ابنين وأبوين، وأوصى بِمِثلِ نصِيبِ أحدِ الابنينِ جب كوئى دو بينے اور والدين جيوڙ كرمرے اور ايك بينے كے حصے كے برابر مال كى وصيت كردے تو كيا حكم ہے؟

( ٣١٤٣٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِى رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَٱبْوَيْنِ ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الإبْنَيْنِ ، قَالَ ، هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ.

(۳۱۳۳۷) منصور حضرت ابراہیم ہے روایت کرتے ہیں اس آ دی کے بارے میں جس نے دو بیٹے اور والدین چھوڑے اور ایک بیٹے کے حقے کے برابر مال کی وصیت کی بفر مایا کہ اس کو آٹھ میں سے ایک حقیہ طے گا۔

د ۲۰) إذا تدك سِتَّة بنِين وأوصى بِمِثْلِ نصِيبِ بعضِ ولدِهِ جبكوئى آ دى چھے بیٹے چھوڑ کرمرے اور بعض بیٹوں کے حصے کے برابر مال کی وصیت کر

#### دےتو کیا حکم ہے؟

( ٣١٤٣٨ ) حُدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ سِتَّةَ يَنِينَ وَأُوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ ، قَالَ : قَالَ مَنْصُورٌ : هِي مِنْ سَبْعَةٍ ، يَدُخُلُ مَعَهُمْ ، وَقَالَ مُغِيرَةُ : يُنْقَصُ وَلَا يُتَمَّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ.

(۳۱۳۳۸) منصوراورمغیرہ حضرت ابراہیم ہے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جس نے چھے بیٹھے چھوڑے اور چند بیٹوں کے کے حقے کے برابر مال کی وصیت کردی منصور کی روایت کے مطابق انہوں نے فرمایا: اس کوسات میں سے ایک حقد ان بیٹوں کے برابردیا جائے گا،اورمغیرہ کی روایت کے مطابق فرمایا کہ اس کے حقے کو کم رکھا جائے گا اور کسی ایک جیٹے کے برابرنہیں دیا جائے گا۔

#### ( ٢١ ) رجلٌ أوصى بِنِصفِه وثلثه وربعِهِ

اس آ ومى كابيان جس نے آ و هے، اور ايك تهائى اور ايك چوتھائى مال كى وصيت كى ( ٢١٤٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّقَفِيُّ ، قَالَ : لَقِينِي إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى يِنصُفِهِ وَثُلُثِهِ وَرُبُعِهِ ، قَالَ : فَلَمْ يَكُنُ عِنْدِى فِيهَا شَيْءٌ ، فَقَالَ : إِبْرَاهِيمُ ، خُذْ مَالاً لَهُ نِصُفٌ وَتُلُثُ وَرُبْعُ :

هي منف ابن الي شير مترجم ( جلد ٩) كي المحال المحال

اثْنَا عَشَرَ فَخُذُ نِصْفَهَا سِتَّةً وَثُلُثَهَا أَرْبَعَةً وَرُبُعَهَا ثَلَاثَةً ، فَاقْسِمَ الْمَالَ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، فَمَا أَصَابَ سِتَّةً كَانَ لِصَاحِبِ النَّصْفِ ، وَمَا أَصَابَ أَرْبَعَةً كَانَ لِصَاحِبِ الثَّلُثِ ، وَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً كَانَ لِصَاحِبِ الرَّبُعِ.

کان کِصاحِب النصف ، و ما اصاب اربعه کان کِصاحِب النکت ، و ما اصاب تلاته کان کِصاحِب الربع ، و ما اصاب تلاته کان کِصاحِب الربع ، و اسلام ابوعاصم تَقفی فر ماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جھے سلے اور پوچھاتم کیا کہتے ہوائ وی کے بارے میں جس نے اپنے آدھے ، اورا یک جو تھائی ال کی وصیت کردی ، جھے اس کے جواب کا کوئی علم نہیں تھا،خود ہی انہوں نے فر مایا: اس کے مال کے اتنے ضے کرو ، اس کا آدھا چھ ہے اور اس کا ایک مال کے اتنے ضے کرو ، اس کا آدھا چھے ہے اور اس کا ایک جو تھائی نگل آئیں ، یعنی بارہ ھے کرلو ، اس کا آدھا چھے ہے اور اس کا ایک جو تھائی عیار ہے ، اور اس کا ایک چو تھائی ھے دو ، اور تین کے مقابلے میں جتنا مال آئے ایک جو تھائی ھے دو ، اور تین کے مقابلے میں جتنا مال آئے ایک چو تھائی ھے دو ، اور تین کے مقابلے میں جتنا مال آئے ایک چو تھائی ھے

والے مخص کودے دو۔ ( ۲۲ ) من کرِیا اُن یوصِی ہِمِثلِ اُحدِ الورثةِ ومن رخص فِیهِ

ان حضرات کا ذکر جوکسی وارث کے حصے کے برابر مال کی وصیت کرنے کو ناپیند کرتے

ہیں،اوران حضرات کاذ کرجواس کی اجازت دیتے ہیں

( ٣١٤٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُوصِى الرَّجُلُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ حَتَّى يَكُونَ أَقَلَّ.

(۳۱۳۳۰) منصورے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا علاء ناپند کرتے تھے اس بات کو کہ آ دمی کسی ایک وارث کے تھے کے

برابر مال کی کئی کے لئے وصیت کردے، بلکہ وہ فر ماتے تھے کہ وصیت وارث کے حقے ہے کم ہونی چاہیے۔

( ٣١٤٤١ ) حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَادَةُ الصَّيْدَلَانِيُّ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ :أَنَّهُ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ.

(٣١٣٣١) ثابت روايت كرتے ہيں كەحفرت انس شائن نے اپني اولا ديس ہے ايك بچے كے مقے كے برابر مال كى وصيت كى تقى \_

#### ( ٢٣ ) فِي الرَّجلِ يوصِي لِلرَّجلِ بِسهمٍ مِن مالِهِ

اس آ دمی کابیان جوکسی کے لئے اپنے مال کے'' ایک غیر متعین ھے'' کی وصیت کرے

( ٣١٤٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ حَدَّثْنَا زَائِدَةً أَبُو قُتَيْبَةَ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ يَسَارِ بُنِ أَبِى كُرِبٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ قَضَى فِى رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُسَمِّ ، قَالَ :تُرْفَعُ السِّهَامُ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ.

(۳۱۲۹۲) بیار بن الی کرب حضرت شرح سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے ایک آ دی کے بارے میں فیصلہ کیا تھا جس نے کس

کے لئے اپنے مال کے ایک غیر شعین صفے کی وصیت کی تھی اور مال کی تحدید نہیں کی تھی ، آپ نے فرمایا: مال کے حضے بنا لیے جا کیں اور جس کے لئے وصیت کی گئی ہے اس کو بھی ایک حصّہ دے دیا جائے۔

- ( ٣١٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ، هَذَا مَجُهُولٌ.
- (۳۱۳۳۳) سفیان ایک خراسانی کے حوالے ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عکر مدنے فر مایا: اس آ دمی کو پھینیس منے گا کیونکہ سے مجبول وصیت ہے۔
- ( ٣١٤٤٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ عَطَاءٍ. وَيَعْقُوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ :فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَّجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ ، قَالَ :لَيْسَ بِشَيْءٍ ، لَمْ يُبَيِّنُ.
- (۳۱۳۳۷) محمد بن صہیب روایت کرتے ہیں کہ حضرت عکر مدنے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے کسی کے لئے اپنے مال کے ایک حقے کی وصیت کی کماس وصیت کی کوئی وقعت نہیں کیونکہ اس نے مال کی مقدارییان نہیں کی۔
- ( ٣١٤٤٥ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : كَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ :لَهُ السُّدُسُ.
  - (۳۱۲۴۵) ابوب روایت کرتے ہیں کہ حضرت ایاس بن معاویہ نے فر مایا عرب کہا کرتے تھے کہاس آ دمی کو چھٹاہتے ملے گا۔
- ( ٣١٤٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ ، عَنِ الْهُزَيْلِ :أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ لِرَجُلٍ سَهُمًا مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُسَمِّ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :لَهُ السُّدُسُ.
- (۳۱۳۳۲) کھزیل ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے کسی کے لئے اپنے مال کے ایک حقے کی وصیت کر دی اور مقدار بیان نہیں کی تو حضرت عبدالللہ ڈٹاٹٹو نے فرمایا اس کے لئے چھٹا حصہ ہے۔
- ( ٣١٤٤٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ : أَنْ عَدِيًّا سَأَلَ إِيَاسًا ؟ فَقَالَ : السَّهُمُ فِي كَلَامُ الْعَرَبِ السُّدُسُ.
- (۳۱۳۴۷) تحمید سے روایت ہے کہ عدی نے حضرت ایاس بن معاویہ سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا'' حصے'' سے مرادا بل عرب کے محاورات میں چھٹاحصّہ ہوتا ہے۔
  - ( ۲۶ ) امر أُمَّا قِيل لها أوصِى ، فجعلوا يقولون لها أوصِى بِكذا فجعلت تومر ۽ بِرأسِها نعم اسعورت كابيان جس ہے كہا گيا كه وصيت كردو،اس كے بعدلوگ كہنے كُفلاس چيز كى وصيت كردو،فلاس كى كردواوروه اثبات ميں سر ہلاتى رہى
- ( ٣١٤٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، أَنَّ اهْرَأَةً قِيلَ لَهَا فِي مَرَضِهَا :أَوْصِي

بِكَذَا ، أَوْصِي بِكَذَا ، فَأَوْمَأْتُ بِرَأْسِهَا ، فَلَمْ يُجِزْهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

(۳۱۳۴۸) خلاس سے روایت ہے کہ ایک عورت سے مرض الموت میں کہا گیا کہ فلائں وصیت کر دو ، فلاں وصیت کر دو اور وہ سرکو اثبات میں ہلاتی رہی ،حضرت علی ڈپٹنڈ کے پاس فیصلہ گیا تو آپ نے اس وصیت کونا فذنہیں کیا۔

## ( ٢٥ ) الرّجل يوصِي بِالوصِيّةِ ثمّ يرِيد أن يغيّرها

#### اس آ دمی کابیان جوکوئی وصیت کردے پھراس وصیت کو بدلنا جا ہے

( ٣١٤٤٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ ، أَو الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِعُمَرَ :شَىْءٌ يَصْنَعُهُ أَهْلُ الْيَمَنِ ، يُوصِى الرَّجُلُ، ثُمَّ يُعَيِّرُ وَصِيَّتَهُ ، قَالَ :لِيُغَيِّرُ مَا شَاءَ مِنْ وَصِيَّتِهِ.

(۳۱۳۳۹) عبداللہ بن حارث بن الی رسیعہ یا حارث بن عبداللہ بن الی رسید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر شاہ ہے وض کیا کہ اہل یمن بیاکام کرتے ہیں کہ آ دمی کوئی وصیت کر دیتا ہے پھرا پنی وصیت کو بدل دیتا ہے، آپ نے فرمایا آ دمی کو اختیار ہے کہ اپنی وصیت میں تبدیلی کرے۔

( ٣١٤٥ ) حَدَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا أَعْنَقَ الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ مِنْ رَقِيقِهِ فَهِيَ وَمِيَّةٌ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا.

(۱۳۵۰) مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت عمر شاہ نے فر مایا: آ دمی اپنے مرض الموت میں جوغلام آ زاد کرتا ہے وہ وصیت کے تھم میں داخل ہے اگر جا ہے تو رجوع بھی کرسکتا ہے۔

( ٢١٤٥١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ إلَّا الْعَنَاقَة.

(۳۱۲۵۱) ابن جرتج سے روایت ہے کہ عطاء نے فرمایا: آ دمی اپنی وصیت میں جو تبدیلی جا ہے کرسکتا ہے سوائے غلاموں کی میں مر

( ٣١٤٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كُلُّ وَصِيَّةٍ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا غَيْرِ الْعَنَافَةَ.

(۳۱۳۵۲) شیبانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت شعمی نے فر مایا: آ دی اپنی وصیت میں جوتبدیلی چاہے کرسکتا ہے سوائے غلاموں کی آزادی کے۔

( ٣١٤٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصَايَا، وَأَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ، قَالَ: لَا يَرْجِعُ فِي الْعِنْقِ؛ لَيْسَ الْعِنْق كَسَانِرِ الْوَصِيَّة. (۳۱۲۵۳) تھم سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا: جب آ دمی بہت می وسیتیں کرد ہےاورا پنے غلام کو بھی آ زاد کرد ہے اس شرط پر کہا گراس کوموت آگئی تو وہ آزاد ہیں ، تو غلاموں کی آ زادی ہیں وہ رجوع نہیں کرسکتا ، کیونکہ غلام کی آ زادی دوسری وصیتوں کی طرح نہیں ہے۔

( ٣١٤٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ مَا شَاءَ ، قِيلَ لَهُ :فَالْعَتَاقَةُ ، قَالَ الْعَتَاقَةُ وَغَيْرُ الْعَتَاقَةِ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِآخِرِهَا.

(۳۱۳۵۳)ھشام روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن باٹیل نے ارشاد فر مایا جب کوئی آ دمی وصیت کرے تو اپنی وصیت میں جو تبدیلی چاہے کرسکتا ہے، پوچھا گیا: غلاموں کی آ زادی کی وصیت کا بھی بہی تھم ہے؟ فر مایا غلاموں کی آ زادی اور دوسری وصیتوں کا بہی تھم ہے،صرف اس آ دمی کی آخری وصیت کونا فذ کیا جائے گا۔

( ٣١٤٥٥ ) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقِهِ.

(۳۱٬۵۵)عمروین دینارروایت کرتے ہیں که حضرت طاؤس اس بات میں کوئی حرج نہیں بچھتے تھے کہ آ دمی مرض الموت میں آزاد کیے ہوئے غلاموں کی آزادی میں رجوع کرلے۔

( ٣١٤٥٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : مَرِضَ أَبُو الْعَالِيَةَ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ ذَكَرُوا لَهُ أَنَّهُ مِنْ وَرَاءِ النَّهَرِ ، فَقَالَ :إِنْ كَانَ حَيًّا فَلَا أُعْتِقُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَيْنًا فَهُو عَتِيقٌ ، وَذَكَرَ هَذِهِ الآيَةَ :﴿وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ﴾.

(٣١٣٥٢) عاصم فرماتے ہیں كەابوالعاليد يمار ہو گئے اورانہوں نے ايك غلام آزاد كرديا،لوگوں نے ان كو بتايا كه و فھر سے آ كے گيا ہوا ہے فرمايا اگروہ زندہ ہے تو ميں اس كوآزاد نہيں كرتا اورا گروہ مركيا ہے تو آزاد ہے،اور پھراس آیت كی تلاوت كی ﴿وَلَهُ ذُرِيَّةً حُسْعَفَاءُ﴾ (اوراس كى كمزوراولا د ہے)۔

( ٣١٤٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يُوصُونَ ، فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِى وَصِيَّتِهِ . إنْ حَدَثَ بِى حَدَثْ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِى هَذِهِ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ غَيَّرَ إِنْ شَاءَ الْعَتَاقَةَ وَغَيْرَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَفُنِ فِى وَصِيَّتِهِ غَيَّرَ مِنْهَا مَا شَاءَ غَيْرَ الْعَنَاقَةِ.

(۳۱۲۵۷) ہشام سے روایت ہے کہ محمد نے فر مایا لوگ اس طرح وصیت کیا کرتے تھے کہ آ دمی اپنی وصیت میں لکھتا کہ'' اگر مجھے موت آگئی قبل ازیں کہ میں اپنی وصیت میں تبدیلی کروں''اگر اس کوتبدیلی کی ضرورت محسوس ہوتو تبدیلی کرسکتا ہے جا ہے غلام کی آزاد کی کی وصیت ہوںیا اور کوئی ،اوراگر اس نے وصیت میں کوئی شرطنہیں لگائی تھی تب بھی وصیت میں تبدیلی کرسکتا ہے سوائے غلام کی آزاد کی کے۔

( ٣١٤٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ رُوحٍ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : كَانَ يُفْسِمُ عَلَيْهِ قَسَمًا ، أَنَّ

معنف ابن الى شيرم رجر (جلده ) في معنف ابن الى شيرم رجر (جلده )

مُصنف ابن ابن سِيدِ شر بر ( جلد ٩) ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م الْمُعْنَقَ عَنْ دُبُرِ وَصِيَّةٍ ، وَأَنَّ لِللرَّجُلِ أَنْ يُغَيِّرٌ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ.

( ٣١٣٥٨) ابن البي يحتى ب روايت ب كرمجابد والثيناس بات برقتم كها يا كرتے تھے كدجس غلام كومر نے كے بعد آزاد كيا جائے اس كى

آ زادی دصیت کے حکم میں ہے،اورآ دی کواپنی دصیت میں تبدیلی کااختیار ہےا گراس کا جی چاہے۔ میں میں بہترین سے وروم میرد سے دیں دی ہیں سروم کا میں میں ہوتا ہے۔

( ٢١٤٥٩) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خُنَيْمٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : يَرْجِعُ مَوْلَى الْمُدَبَّرِ فِيهِ مَتَى شَاءَ. (٣١٣٥٩) حظله روايت كرتے بين كه طاوَس في فرمايا كه مديّر غلام كا آتاجب جا باس كى آزادى سے رجوع كرسكتا ہے۔

( ۶۶ ) مَنُ كَانَ يستحِبُّ أن يكتب فِي وصِيَّتِهِ إن حدث بِي حدثٌ قبل أن أغيَّر وصِيَّتِي ان حفرات كاذكر جواني وصيت ميں به بات لكھناا چھا تجھتے تھے:اگر مجھے موت آ جائے

## قبل اس کے کہ میں اپنی وصیت میں تبدیلی کروں

( ٣١٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :قالَتْ عَائِشَةُ :لِيَكْتُبَ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ.

(۳۱۳۷۰) نافع ہے روایت ہے کہ حضرت عائشہ ٹکامٹیمغانے فر مایا: آ دمی کوچا ہیے کہ اپنی دصیت میں یہ بات لکھ دے:'' اگر مجھے معہ سر آپ بر تجال زیری میں بیغر ماہر مصر برکت مالک ہے ۔''

موت آ جائے قبل ازیں کہ میں اپنی اس وصیت کوتبد میں کروں۔'' ( ۲۱٤٦١ ) حَدَّثَنَا وَرَکِیعٌ ، عَنْ أَبِی الْعُمَیْسِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَیْرِ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَوْصَی فَكَتَبَ فِی

وَصِيَّتِهِ : بِسَمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ فِي مَرَضِهِ هَذَا.

(۳۱۲۹۱) عامر بن عبدالله بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود والتی اور اپنی وصیت میں لکھا: ' بِسْمِ اللهِ الله الله حَمَّن الدَّحِمَّن الدَّحِمَة بِدوصیت ہے ابن مسعود کی اگراس کواس بیاری میں موت آجائے۔''

َ ( ٣١٤٦٢ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يُوصُونَ فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إِنْ مَنْ مُدَّمِّدُ اللَّهُ عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يُوصُونَ فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إِنْ

١١٤١١) عندنا عبد الرحلي ، عن هسام ، عن محمد ، عال : كانوا يوضون فيحتب الرجل فِي وَضِيتِهِ : إن حَدَثَ بِي حَدَث حَدَثَ بِي حَدَثُ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرُ وَصِيتِي هَذِهِ.

(۳۱۳۶۲) ہشام روایت کرتے ہیں کہ محمد نے فرمایا: لوگ جب وصیت کیا کرتے تھے تواپی وصیت میں لکھودیا کرتے تھے کہ:''اگر محب بند مصد مصد ماک مند سرای سے میں ہوئا

مجھا پی دصیت میں تبدیلی کرنے سے پہلے موت آجائے۔'' الا ۲۶۶۶ کا حَدَّثَنَا أَدُّهِ دَاوُ کَا الطَّالِاسِ 'ُنِی عَنْ أَنِی حَالَا قَی عَنْ أَنِی الْکِلائِقِی قَالَ الْذُهُ ' مِن حَدَّمَ عَنْ أَنِی الْکِلائِقِی قَالَ الْذُهُ ' مِن حَدْمَ عَنْ أَدِیّاً مِنْ الْکِلائِقِی عَنْ أَنِیْ الْکِلائِقِی عَنْ أَنِیْ الْکِلائِقِی عَنْ أَنِیْ الْکِلائِقِی عَنْ أَنِیْ الْکِلائِقِی الْکِلائِقِی عَنْ أَنِی

( ٣١٤٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :أَوْصَيْت بِضْعَ عَشْرَ مَرَّةٍ أُوَقَّت وَقْتًا إِذَا جَاءَ الْوَقْتُ كُنْت بِالْخِيَارِ .

(۳۱۳۶۳) ابوخلدہ سے روایت ہے کہ ابوالعالیہ نے فر مایا: ہیں دس سے زائد مرتبہ وصیت کر چکا ہوں، ہیں وصیت کا ایک وقت مقرر کر دیتا ہوں، جب وہ وقت آتا ہے تو مجھے اختیار حاصل ہوجاتا ہے (اس وصیت کو باقی رکھوں یا بدل دوں)۔ ( ٣١٤٦٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، غُنْ أَبِي عُمَيْرِ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ :إنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ قَبْلَ أُغَيَّرُ كِتَابِي هَذَا.

(٣١٣٦٣) نافع بروايت ہے كەحفرت ابن عمر ولائ نے اپن وصيت ميں بيشرط لگائى تقى "اگر جھے اس تحرير ميں تبديلى كرنے سے پہلے موت آجائے۔"

( ۲۷ ) فی الرّجل یموض فیوصِی بِعِبْقِ ممالِیکِهِ ولایقول فِی موضِی هذا اس آدمی کابیان جو بیار ہوجائے اوراپٹے غلاموں کی آزادی کی وصیت کردے ،کیکن بوں نہ کہے:میری اس بیاری میں

( ٣١٤٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس : أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَوْصَى ، فَقَالَ : فُلَانٌ حُرُّ وَفُلَانٌ حُرُّ - وَلَمْ يُسَمِّ - إِنْ مِتْ فِى مَرَضِى هَذَا ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَخَاصَمَهُ مَمْلُوكَاهُ إِلَى قَاضِى أَهْلِ الْجَندِ ، فَشَاوَرَ فِى ذَلِكَ طَاوُوسًا ، فَقَالَ طَاوُوس : هُمْ عَبِيدٌ ، إنَّمَا كَانَتُ نِيَّتُهُ : إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ.

(۳۱۳۷۵) ابن طاؤس سے روایت ہے کہ یمن کے ایک باشنگرے نے وصیت کی اور یوں کہا: فلاں َ فلام آزاد ہے، اور فلاں غلام آزاد ہے، اور پنہیں کہا:'' اگر میں اس بیماری میں مرجاؤں'' چنانچہوہ آ دمی صحت یا بہوگیا، اس کے غلاموں نے بحکد کے قاضی کے پاس دعویٰ وائر کیا، انہوں نے حضرت طاؤس سے مشورہ کیا تو طاؤس نے فرمایا: وہ غلام ہیں کیونکہ اس آ دمی کی نبیت ہی میں یہ بات تقمی کہ:''اگر جھے موت آ جائے۔''

( ۲۸ ) فِی رجلِ أوصی بِجارِیتِهِ لابنِ أخِیهِ ثمّه وقع علیها اس آ دمی کابیان جس نے اپنی باندی کی اینے بھتیج کے لئے وصیت کی ، پھراس باندی کے ساتھ جمبستری کرلی

( ٣١٤٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجَارِيَتِهِ لِإَبْنِ أَخِيهِ ، ثُمَّ وَطِئَهَا ؟ قَالَ :أَفْسَدَ وَصِيَّتُهُ.

(۳۱۳۷۱) عاصم سے روایت ہے کہ شعبی ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے اپنے بھینچے کے لئے اپنی باندی کی وصیت کی پھراس کے ساتھ وطی کرلی، آپ نے فرمایا اس آ دمی نے اپنی وصیت کوفا سد کر دیا۔

( ٢٩ ) الرَّجل يوصِي بِالحبِّر وبِالزَّكاةِ تكون قد وجبت عليهِ قبل موتِهِ تكون

مِن التّلُّثِ أو مِن جمِيعِ المالِ؟

اس آدمی کابیان جس نے حج اورز کو ق کی وصیت کی جواس پرموت سے پہلے واجب تھے، آیاان کی ادائیگی ایک تہائی مال سے ہوگی یا پورے مال سے؟

( ٣١٤٦٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أُوْصَى بِهِمَا فَهُمَا مِنَ النَّلُثِ. يَغْنِي : الْحَجَّةِ وَالنَّكَاةَ.

(۳۱۳۷۷) حمادے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا جب کوئی آ دی تج اورز کو قدونوں کی ادائیگی کی وصیت کردے توان ک ادائیگی ایک تہائی مال سے کی جائے گی۔

( ٣١٤٦٨ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى بِحَجَّة وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ فَمِنَ التَّلُثِ.

(۳۱۳۷۸) مغیرہ حضرت ابراہیم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے جج کی وصیت کرے جواس نے ادا کیا تھا تو اس کی ادائیگی ایک تہائی مال سے کی جائے گی۔

( ٣١٤٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :هِنَ الثَّكُثِ.

(۳۱۳۲۹) صشام روایت کرتے ہیں کو تحدین سیرین نے بھی فر مایا ہے کدایک تبائی مال سے اوا نیکی ہوگ۔

( ٣١٤٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

( • ٣١٣٧ ) يونس اور منصور سے روايت ہے كەحضرت حسن ولي كائے نے فر مايا كدان كى ادائيكى بورے مال سے كى جائے گا۔

( ٣١٤٧١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ : فِي الْرَّجُلِ عَلَيْهِ حِجَّةُ الإسْلَامِ وَتَكُونُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ ؟ قَالَا :يَكُونَانِ هَذَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ.

(۱۳۲۷) سلیمان تیمی سے روایت ہے کہ حضرت حسن اور حضرت طاؤس نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جس پر فرض حج بھی واجب تصااور مال میں زکو ۃ بھی واجب تھی ، کہ بیدونوں قرض کے در ہے میں ہیں۔

( ٣١٤٧٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ :فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ ، أَوْ يُنَصَدَّقَ عَنْهُ كَفَّارَةُ رَمَضَانَ ، أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينِ ؟ قَالَ :مِنَ النَّلُثِ.

(۳۱۴۷۲)عبدالعزیز سے روایت ہے کہ تعمی نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جومرنے سے پہلے وصیت کردے کہ اس کی جانب سے فج کروادیا جائے یارمضان کے روزوں کا کفارہ صدقہ کردیا جائے یافتم کا کفارہ صدقہ کردیا جائے ، کہ ان کی اوائیگ ایک تہائی مال سے ہوگا۔ ( ٣١٤٧٣ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ وَاجِبٌ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. (٣١٤٧٣) معمر سے روایت ہے کہ زہری نے فرمایا جب کی آ دمی پرکوئی واجب چیز رہتی ہوتو اس کی ادائیگی پورے مال سے کی

( ٣١٤٧٤) حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. (٣١٣٧ ) ليث سروايت م كم حضرت طاؤس في فرمايا: اس كى ادائيكى بورے مال سے كى جائے گى۔

#### ( ٣٠ ) المكاتب يوصِي أو يهب أو يعتِق، أيجوز ذلِكَ ؟

اس مکا تب کابیان جوکوئی وصیت کرے، یا کوئی چیز ہبہکرے، یاغلام آ زاد کرے کیااس کا

#### ایباکرناجائزہے؟

( ٣١٤٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ ، وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بِإِذْن مَوْلَاهُ.

(۵ ساس)عبدالله بن ابی بکرے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ مکا تب کے لئے ایخ آقا کی اجازت کے بغیر

( ٣١٤٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْمُكَاتَبُ لَا يَعْتِقُ ، وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذُن مَوْلَاهُ.

(۲ سا۳۷۲) افعث ویشیئه سے روایت ہے کہ حضرت حسن نے فر مایا: مکا تب اپنے آتا کی اجازت کے بغیر ندغلام آزاد کرسکتا ہے اور نہ

#### ( ٣١ ) فِي وصِيّةِ المجنونِ

#### یہ باب ہے مجنون کی وصیت کے بیان میں

( ٣١٤٧٧ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :الْأَحْمَقُ وَالمُوَسُوسُ أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُمَا إِنْ أَصَابًا الْحَقُّ وَهُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَى عُقُولِهِمَا ؟ قَالَ :مَا أَخْسَبُ لَهُمَا وَصِيَّة.

(٣١٣٧٤) ابن جريج فرماتے بيں كه ميں نے عطاء سے يو چھا: بوقوف اور بدحواس آدمي اگر درست وصيت كردي جبكه ان كى عقل مغلوب ہوتو کیاان کی وصیت نا فذہوگی ،آپ نے فر مایا: میں اس کی وصیت کومعتر نہیں سمجھتا۔

( ٣١٤٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِيَاسٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ : فِي وَصِيَّةِ الْمَجْنُونِ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ

( ٣١٤٧٩ ) حَلَّنَنَا ابْنُ مَهْدِیٌّ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ حُمَیْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ وَصِیَّة وَلَا طَلَاق إِلَّا نِی عَقْل.

(۳۱۴۷۹) قَاده ہے روایت ہے کہ حمید بن عبدالرحمٰن نے فر مایا: وصیت اور طلاق عقل کے بغیر نا فذنہیں ہوتیں۔

### ( ٣٢ ) فِي الرَّجلِ يوصِي بِالشَّيءِ فِي سبِيلِ اللهِ ، من يعطاه ؟

اس آ دمی کا بیان جوکوئی چیز الله کے راستے میں دینے کی وصیت کرےاس چیز کو کسے دیا جائے گا؟ ( ۳۱٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ تُكَلَّبٍ ، قَالَ :إِنْ كَانَ سَمَّى الْغُزَاةَ : أَعْطِى الْغُزَاةَ ، وَإِلاَّ : طَاعَةُ

(۱۳۸۰) عباد بن عوام سے روایت ہے کہ اگر اس وصیت کرنے والے نے مجاہدین کا نام لیا تھا تو مجاہدین کووہ چیز دے دی جائے ، ور نہ اللہ تعالیٰ کی فرما نبر داری اس کا راستہ ہے۔

( ٣١٤٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ : فِي الرَّجُلِ أَوْصَى مِشْدُ ، هِ فَ سَمِنا اللهِ ، قَالَ فِي الرَّجُلِ أَوْصَى مِشْدُ ، هِ فِي سَمِنا اللهِ ، قَالَ فِي الْهُ كَاهِدِينَ

بِشَیْء فی سَبِیلِ اللهِ ، قَالَ فِی الْمُجَاهِدِینَ. (۳۱۲۸۱) ابوحبیبہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوالدرواء والله نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے کسی چیز کواللہ کے راست

میں دینے کی دصیت کی ، کدوہ مجاہدین کودی جائے گی۔ میں دینے کی دصیت کی ، کدوہ مجاہدین کودی جائے گی۔

( ٣١٤٨٢ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ : أَنَّ الْمُوَأَةُ أَوْصَتُ بِثَلَاثِينَ فِرُهَمًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ الفُرْفَةِ قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ : الْمُوَأَةُ أَوْصَتُ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَنُعُطِيهَا فِي الْحَجِّ ؟ فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ مِنْ سَبِيلِ اللهِ.

(۳۱۳۸۲) انس بن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اللہ کے راستے میں تمیں درہم دینے کی وصیت کی ، میں نے جدائی کے زمانے میں حضرت ابن عمر مزائل کے حورت این عمر مزائل کے دراستے میں تمیں درہم دینے کی وصیت کی ہے کیا ہم وہ درہم

علی میں لگادیں؟ آپ نے فرمایا: مج بھی اللہ کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔

( ٣١٤٨٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ :أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَأَوْصَى بِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْوَصِيُّ لِعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ :أَعُطِهِ عُمَّالَ اللهِ ، قَالَ :وَمَا عُمَّالُ اللهِ ؟ قَالَ :حُجَّاجُ بَيْتِ اللهِ. (۳۱۲۸۳) واقد بن محمد بن زید ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے مرتے وقت کچھ مال جھوڑ ااوراس کواللہ کے راہتے میں دینے ک وصیت کر گیا ،اس کی وصیت کے ذمہ دار نے بیہ بات حضرت عمر طافو کے سامنے ذکر کی تو آپ نے فرمایا وہ مال اللہ تعالیٰ کے کا کسٹر زمالہ در کردر میں اس نے موجوالانا توالی سرکام کر نے والے لکون میں کا آپ نے فرمان میں تا اللہ کردا تی

( ٣١٤٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ مُجَاهِدًا عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :كُلُّ شَيْءٍ لِى فِـ سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ مُجَاهِدٌ :لَيْسَ سَبِيلُ اللهِ وَاحِدًا ، كُلُّ خَيْرِ عَمِلَهُ فَهُوَ فِى سَبِيلِ اللهِ.

(۳۱۲۸۳) ایمن بن نابل فر مائتے ہیں کہالیگآ دمی نے حطرت مجاہد ہے اس آ دمی کے بارے میں کیو چھاجس نے کہاتھا کہ میری چیز اللہ کے راہتے میں دے دی جائے ، آپ نے فر مایا اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک راستہ نہیں ، بلکہ ہر نیک عمل کرنے والا ، اللہ تعالیٰ ک

( ٣١٤٨٥ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ : أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى بِشَىءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَّ الْحَجُّ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(٣١٣٨٥) انس بن سيرين فرماتے ہيں كدا يك آ دى نے ايك چيز الله كراہتے ميں دينے كى وصيت كى ،حضرت ابن عمر والنونو ـ فرمايا: حج بھى الله كاراستہ ہے۔

( ۳۳ ) الرّجل یوصِی أن يتصدّق عنه بِمالِهِ كلّهِ فلا ينفّذ ذلِكَ حتّی يموت اس آدمی کابيان جس نے وصيت کی که اس کی جانب سے اس کا سارا مال صدقه کرديا جائے ، توبيوصيت موت سے پہلے نا فذنہيں ہوگی

و ٣١٤٨٦) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِى رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ \* عَلَى غَيْرِ وَارِثٍ ، ثُمَّ حَبَسَهُ حَتَّى مَاتَ ، يُرَدُّ ذَلِكَ إِلَى النَّلُثِ.

(٣١٣٨٦) اوزاعی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس آدی کے بارے میں لکھا جس نے نیروارث پرسارا، اللہ صدقہ کردیا اور پھراس مال کوایٹ پاس رکھا یہاں تک کہ مرگیا، کہ اس مال میں سے ایک تہائی اس غیروارث مخض کو دیاجائے گا۔ ( ٣١٤٨٧) حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللهِ ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَنْ صَنَعَ فِي مَالِهِ شَيْنًا كُمْ يُنَفَّذُهُ حَتَّ يَحْضُرَهُ الْمُوْتُ : فَهُوَ فِي سَبِيلِهِ.

(۳۱۴۸۷) عثمان بن اُسودفر ماتے ہیں کہ حضرت مجاہد نے فر مایا: جس نے اپنے مال میں کوئی ایسی وصیت کی جسے اس نے موت تکہ نا فذنہیں کیا تو وہ اس مصرف میں جائے گا۔

#### ( ٣٤ ) الرَّجِل يوصِي بِالوصِيَّةِ ، ويقول اشهدوا على ما فِيها

اس آ دمی کابیان جوکوئی وصیت کرے اور کہاس وصیت نامے کے اندر جو پچھ کھا ہوا

## ہےتم لوگ اس کے گواہ ہوجاؤ!

٣١٤٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ بِوَصِيَّةٍ مَخْتُومَةٍ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ

الْحَسَنُ :مَا تَجِدُ فِي هَوُّلَاءِ النَّاسِ رَجُلَيْنِ تَيْقُهُمَا تُشْهِدُهُمَا عَلَى كِتَابِكَ هَذَا ؟!. (۳۱۲۸۸) یونس فرماتے ہیں کدایک آومی حضرت حسن کے پاس ایک وصیت نامہ لے کرآیا جومُبر بند تھا، تا کہ حضرت حسن وی تیز کو

س پر گواہ بنا لے، حضرت حسن نے فر مایا کیانتہ ہیں ان لوگوں میں کوئی دو بااعتاد نہیں ملتے جن کوئم اس تحریر پر گواہ بنا سکو؟

٣١٤٨٩ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :أَرَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِى الرَّجُلِ يَخْتِمُ وَصِيَّتَهُ ، وَيَقُولُ لِلْقَوْمِ :اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا ، قَالَ : لَا تَجُوزُ إلاَّ أَنْ يَقُرَأَهَا عَلَيْهِمُ ، أَوْ تُقْرَأَ عَلَيْهِ فَيُقِرَّ بِمَا فِيهَا.

۹ ۱۳۸۸ ) جریر نے مغیرہ سے روایت کیا ، اور فر مایا کہ میر ہے خیال میں انہوں نے بیہ بات حضرت ابراہیم سے نقل کی ہے ، کہ انہوں نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے اپنے وصیت نامے کومبر بند کیا اور لوگوں ہے کہتا ہے کہاں میں جو پچھ لکھا ہوا ہے اس پر گواہ ہو جا ؤ! کہ بیرجا ئزنہیں ہے یہاں تک کہان کو د دوصیت پڑھ کر سنائے ، یااس آ دمی کے سامنے و دوصیت نامہ پڑ ھا جائے اور وہ

ستحریرکااقرار کرے۔

. ٣١٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَة ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ : فِي الرَّجُلِ يَكْتب الوَّصِيَّة وَيَقُولُ : اشْهَدُّوا عَلَى مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، قَالَ : لاَ ، حَتَّى يُعْلَمَ مَا فِيهَا.

•٣١٣٩) ايوب حضرت قلابه سے اس آ دمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جس نے وصیت نامه لکھااور کہتا ہے: گواہ ہوجاؤاس

میت نامے کی تحریر پر ، فرمایا کہ جائز نہیں جب تک وہ لوگوں کواس میں کھی ہوئی وصیت بتا نہ دے۔

٣١٤٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :ذَهَبْت مَعَ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ إلَى سَالِمٍ وَقَدْ خَتَمَ وَصِيَّتُهُ ، فَقَالَ : إِنْ حَدَثَ بِي حَادِثٌ فَاشْهَدُوا عَلَيْهَا.

[۱۲۹۱] سعید بن زیدفر ماتے ہیں کہ میں حفص بن عاصم کے ساتھ حضرت سالم کے پاس گیا جبکہ انہوں نے اپنے وصیت نامے کو

بر بند کر دیا تھا، فر مایا اگر مجھے موت آ جائے تو تم اس دصیت نا ہے پر گواہ ہو جانا۔

٣١٤٩٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى قَاضِي الْبُصْرَةِ : فِي الرَّجُلِ يَكُتُبُ وَصِيَّتُهُ ، ثُمَّ يَخْتِمُهَا ، ثُمَّ يَقُولُ : اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا ، قَالَ : جَائِزٌ.

[۳۱۲۹۲] قبّادہ سے روایت ہے کہ بھر د کے قاضی عبدالملک بن یعلیٰ نے فر مایا اس آ دمی کے بارے میں جو دصیت نا ہے کولکھ کرمبر

لگادے اور پھرلوگوں سے کہے کہ اس میں جو کھھا ہوا ہے اس پر گواہ ہو جاؤ! کہ ایسا کرنا جائز ہے۔

#### ( ٣٤ م ) مَنْ قَالَ تجوز وصِيّة الصّبيّ

( ٣١٤٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ غُلامٌ مِنْ غَسَّانَ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَ لَهُ وَرَثَهُ بِالشَّامِ ، وَكَانَتُ لَهُ عَمَّةٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَلَمَّ خُضِرَ أَتَتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ وَقَالَتُ : أَفَيُوصِى ؟ قَالَ :احْتَلَمَ بَعْدُ ؟ قَالَ :قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَلَيُوصِ، قَالَ : فَأَوْصَى لَهَا بِنَخْلِ ، فَبِعْتِه أَنَا لَهَا بِثَكَرِيْنَ أَلْفِ دِرْهَمِ.

(۳۱۳۹۳) ابو بکر بن عمر و بن حزم فرماتے ہیں کہ غسان کا ایک نو جوان لڑکا مدینہ میں رہتا تھا جس کے ورثاء شام میں رہتے تھے اور
اس کی ایک پھوپھی مدینہ منورہ میں تھی، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کی پھوپھی حضرت عمر بن خطاب ہو تا تو کے پاس
آئی، اور اس کی حالت کا ذکر کر کے بوچھا کہ کیا وہ لڑکا کوئی وصیت کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا وہ بالغ ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں میں
نے کہا: نہیں، آپ نے فرمایا: بھروہ وصیت کر سکتا ہے، کہتے ہیں اس لڑکے نے اپنی پھوپھی کے لئے ایک نخلتان کی وصیت کی ، راوی
کہتے ہیں کہ میں نے وہ نخلتان اس عورت کے لئے تمیں ہزار در ہم میں ہیا۔

( ٣١٤٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ :أَنَّ عُثْمَانَ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً.

(۳۱۳۹۴) زہری ہے روایت ہے کہ حضرت عثان جن شئونے گیارہ سالہ لڑکے کی وصیت کونا فذ فر مایا۔

( ٣١٤٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ وَصِيَّةَ الصَّبِيِّ.

(۱۱۳۹۵) زہری ہی ہےروایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیچے کی وصیت کونا فذفر مایا۔

( ٣١٤٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ عَبْد اللهِ بْنِ عُتْبَةَ سُيْلَ عَنْ وَصِيَّةِ جَارِيَةٍ صَغَّرُوهَا وَحَقَّرُوهَا ؟ فَقَالَ :مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أُجِر.

(۳۱۳۹۲) محمہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عتبہ سے ایک بچی کی وصیت کے بارے میں سوال کیا گیا جس کولوگوں نے کم عمراور حقارت کے انداز میں بیان کیا تھا آپ نے فر مایا: جس شخص نے حق کے مطابق وصیت کی اس کواجر دیا جائے گا۔

( ٣١٤٩٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :أَوْصَى ابْنُ لَابِي مُوسَى عُلَامٌ صَغِيرٌ بِوَصِيَّةٍ ، فَأَرَادُ إِخُوتُهُ أَنْ يَرُدُّوا وَصِيَّتَهُ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحِ ، فَأَجَازَ وَصِيَّةَ الْغُلَامِ.

(۳۱۳۹۷) ابو بکر بن ابی موکیٰ ہے روایت ہے کہ ابومولیٰ ڈٹاٹٹو کے ایک کم عمر بیٹے نے وصیت کر دی ،اس کے بھائیوں نے جاہا کہ اس کی وصیت کوختم کر دیں ،اس کے لئے قاضی شریح کی عدالت میں مرافعہ کیا تو انہوں نے اس بیچے کی وصیت کونا فذفر مادیا۔ در دروں کر تائیں جو سے روٹر را تائی اور میں میں تائیں ہے تو سے میں میں میں تائیں کیا تو جو سے بیٹو را تا تعریف

( ٣١٤٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّي فِي مَالِهِ

(٣١٣٩٨) حماد سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا: بچے کی اپنے مال میں ایک تہائی پاس ہے کم میں وصیت جائز ہے۔

( ٣١٤٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ ؟ قَالَ : جَائِزَةٌ.

(٣١٣٩٩) مطرف سے روایت ہے کہتے ہیں شعبی سے میں نے سوال کیا: کیا بچے کی وصیت جائز ہے؟ فرمایا جائز ہے۔

( ٣١٥٠٠ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو بُنِ الْأَجْدَعِ ، قَالَ :اخْتَصَمَ إلَى عَلِيٍّ ظِنْرُ غُلامٍ ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ أَنْ نُعْتِقَهُ ، فَأَعْتَقْنَاهُ.

(۳۱۵۰۰) نممار قرماتے ہیں کہ میں نے ابوعمر بن اجدع کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ حضرت علی حافظ کے پاس ایک بیچے کی داری کا شوہر مقدمہ نے کرآیا ،آپ نے ہمیں تھم دیا کہ ہم اسے آزاد کر دیں ، چنانچہ ہم نے اسے آزاد کر دیا۔

( ٣١٥٠١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ : أَيُّمَا مُوصٍ أَوْصَى فَأَصَابَ حَقًّا جَازَ.

اوصی فاصاب محل جار . (۳۱۵۰۱) فعمی سے روایت ہے کہ حفرت شرح نے بچ کی وصیت کے بارے میں فرمایا کہ جس وصیت کرنے والے نے کوئی

درست وصيت كى وه نا فذ بموجائے گى۔ ( ٢١٥٠٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حِدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ صَبِيًّا أَوْصَى لِظِنْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْمِحِيرَةِ

ر ۱۱۵۰۱ کا طلقه و رقیع ۱ مان الحصاف یو ناس بن اپنی اِنسطانی ۱ من ابیم ۱۱۰ صبیعا او صبی رفیعتو به مِن اهل المجیره باُدبَعِینَ دِدهُمَّا ، فَأَجَازَهُ شُریْحٌ.

(٣١٥٠٢) ابواسحاق فرماتے ہیں کدایک بچے نے اپنے حیرہ کے علاقے کی ایک دایہ کے لئے چالیس درہم کی وصیت کی ، قاضی شریح نے اس وصیت کونا فذفر مادیا۔

( ٣١٥.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرُّكَى، أَنْ يَقَعَ فِيهَا فَقَدُ جَازَتُ وَصِيَّتُهُ.

(۳۱۵۰۳) ابواسحاق سے روایت ہے کہ قاضی شریح نے فرمایا: جب بچیا تنایز اہو جائے کہ کنویں کی منڈیر پراس خوف سے نہ جائے

که کنویں میں گر جائے گا تواس کی گئی وصیت نا فذہو جائے گی۔ پریر '' بریر '' کی میں کی گئی وصیت نا فذہو جائے گی۔

( ٢١٥.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حدَّثَنَا زَكُرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةُ غُلَامٍ وَلاَ جَارِيَةٍ حَتَّى يُصَلِّياً. (٣١٥٠٣) زكريا سروايت بكشعى نے فرمايا كەكىلاك يالاكى كى وصيت جائز نبيس يہال تك كدوه نمازك عمر كو بَيْجُ جائيں۔

## ( ٣٥ ) مَنْ قَالَ لاَ تجوز وصِيّة الصّبِيّ حتّى يحتلِم

ان حضرات كابيان جوفر ماتے ہيں كه بيج كى وصيت جائز نهيں جب تك وه بالغ نه ہوجائے ( ٢١٥٠٥) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ عِنْقُ الطَّبِيِّ ، وَلاَ وَصِيَّتُكُم، وَلاَ

بَيْعُهُ ، وَلَا شِرَاؤُهُ ، وَلَا طَلَاقُهُ.

(۳۱۵۰۵) حفرت عطاء حفرت ابن عباس مِنْ اللهُ کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ بچے غلام کا آ زاد کرنا ،اس کی دصیت اوراس کی خرید و .

فروخت اوراس کی طلاق درست نہیں ہے۔

( ٣١٥.٦) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةُ عُلَامٍ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَلاَ جَارِيَةٍ حَتَّى تَحِيضَ. (٣١٥٠٦) هشام روايت كرت بين كه حفرت من في فرماياكس الرّك كي وصيت بالغُ جونے سے پہلے درست نہيں اور كسي لاك كي وصيت بالغُ جونے سے پہلے درست نہيں۔ وصيت اس كويض آنے سے پہلے درست نہيں۔

( ٢١٥.٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :وَصِيَّتُهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ إِلَّا مَا لَيْسَ بِذِي بَالِ.

(۷-۵۱۷) زهری فرماتے ہیں کہ بیچ کی وصیت جائز نہیں ، سوائے اس مال کے جس کی بہت اہمیت نہ ہو۔

( ٣١٥.٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنُ آبِي بَكْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ عَشَرَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ.

(۱۵۰۸) کمحول فرماتے ہیں کہ جب بچہ پندرہ سال کا ہوجائے تواس کے لئے وصیت کرنا جائز ہے۔

( ٢١٥.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ.

(۱۵۰۹) حضرت حسن سے منقول ہے کہ نابالغ بیچے کی وصیت جائز نہیں ہے۔

( ٣١٥١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ :حضَرْت جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ ، وَقَالَ لَهُ زُرَّارَةُ بْنُ أَوْفَى - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْقَضَاءِ : أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيَّ غُلامٌ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ ، فَأَنْكُرَ فَلِكَ الْأُولِيَاءُ ، فَرَأَيْت أَنْ أَرُدَّ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُؤدِّى الْغُلَامُ ، حَتَّى يَشِبَّ الْغُلَامُ وَيُحِبَّ الْمَالَ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِي أَمْضَى ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ رَدَّ.

(۱۹۵۱) مستمر بن ریان سے روایت ہے فر مایا کہ میں جامع مسجد میں حضرت جاہر بن زید کے پاس تھا جبکہ ان کو حضرت زرارہ بن اوفی نے جواس وقت قاضی شے فر مایا کہ میرے پاس ایک نابالغ بیج کا مقد مدآیا ہے جس نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا تھا اور اولیاء نے اس کو مانے سے افکار کر دیا تھا، میری رائے ہیہ وئی کہ اس آزادی کورڈ کر دوں پھر بعد میں لڑکا جب بالغ ہوجائے گا اور اس کے دل میں مال کی محبت آنے گے گی اس وقت اگر وہ لڑکا غلام کی آزادی کونا فذکر نا جا ہے تو کر لے اور اگر آزادی سے دستمردار ہونا جا ہے تو ہوجائے۔

## ( ٣٦ ) من یوصِی بِمِثلِ نصِیبِ أحدِ الورثةِ وله ذكرٌ وأنثی اس آدمی كابیان جوایک وارث کے حصے کے برابر مال کی وصیت كر ہے جبکہ اس کے ورثاء میں مذكر اورمؤنث دونوں فتم کے لوگ ہوں

( ٣١٥١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ عَوْف ، قَالَ : شَهِدُت هِشَامَ بُنَ هُبَيْرَةٍ فَضَى فِى رَجُلٍ أَوْصَى لَأَخْتٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ بِمِثْلِ نَصِيبِ اثْنَيْنِ مِنُ وَلَدِهِ ، وَتَوَكَ الْمَيْتُ يَنِينَ وَبَنَاتٍ ، فَأَرَادَتِ الْمُوصَى لَهَا أَنُ تَجْعَلَ نَفْسَهَا بِمَنْزِلَةِ الذَّكِرِ ، وَأَبَى الُورَثَةُ أَنْ يَجْعَلُوهَا إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْأَنْثَى ، فَقَضَى أَنَّهَا بِمَنْزِلَتِهَا إِنْ لَمُ تَكُنُ تُبَيِّنَ.

(۱۱۵۱۱) عوف کہتے ہیں کہ ہیں ہشام بن ہمیرہ کے پاس اس وقت موجود تھا جب انہوں نے ایک آدی کے بارے میں فیصلہ کیا جس نے مرتے وقت اپنی بہن کے لئے اپنے دو بچوں کے برابر مال کی وصیت کی تھی، اور اس کے ورثاء میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں تھے، اس بہن نے جس کے لئے وصیت کی تھی بیچا ہا کہ اپنے آپ کو فد کر اولا د کے برابر قر ارد سے اور ورثاء چا ہے تھے کہ اس کومؤنث اولا د کے برابر حتمہ دیں، انہوں نے فیصلہ فر مایا کہ اس بہن کومؤنث اولا د کے برابر حتمہ دیں، انہوں نے فیصلہ فر مایا کہ اس بہن کومؤنث اولا د کے برابر سمجھا جائے گا اگر وہ واضح طور پر بیان نہ کرے۔

( ٢١٥١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَوْفِ الْأَعْرَابِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ هُبَيْرَةَ : أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ ، وَلَهُ ذَكَرٌ وَأَنْنَى ، أَنَّ لَهُ نَصِيبَ الْأَنْنَى. قَالَ أَبُو بَكُو : قَالَ وَكِيعٌ : قَالَ سُفْيَانُ : لَهُ نَصِيبُ أَنْشَى.

(۳۱۵۱۲) عوف اعرابی روایت کرتے ہیں کہ ہشام بن هیر ہ نے ایک آ دی کے بارے میں فیصلہ کیا جس نے کسی کے لئے اپنے ایک ایک بچے کے برابر مال کی وصیت کی تھی جبکہ اس کی اولاد میں فدکراورمؤنث دونوں ہوں ، کہ اس آ دی کولا کی کے برابر حضہ دیا جائے گا ، ابو بکر کہتے ہیں کہ وکیج حضرت سفیان ہے بھی بہی نقل کرتے ہیں کہ اس کولڑ کی کے حضے کے برابر مال دیا جائے گا۔

( ۳۷ ) رجلٌ أوصی لِرجلِ بِفرسِ ، وأوصی لاِخر بِثلثِ مالِهِ ، و كان الفرس ثلث مالِهِ ، اس آ دمی كابیان جس نے كس كے لئے اپنے گھوڑ ہے كی وصیت كی اور دوسر ہے كسى آ دمی كے لئے اپنے گھوڑ ہے كی وصیت كی اور دوسر ہے كسى آ دمی كے لئے اپنے گھوڑ ہے كی قیمت اس كے مال كا ایک تہائی تھی الگھوٹ ہے گئے قیمت اس كے مال كا ایک تہائی تھی در جُلِ أوْضی لِرَجُلِ بِفَرَسِ وَسَمَّاهُ ، وَقَالَ : ثُلُثُ مَالِی لِفُلان وَفُلان ، وَكَانَ الْفُرَسُ كَفَاف ثُلُثِ مَالِهِ ، قَالَ الزَّهُوتُ : نَرَى أَنْ يُقَسِّم ثُلُثُ مَالِهِ عَلَى حِصَصِهِمْ. لِفُلان وَفُلان ، وَكَانَ الْفُرَسُ كَفَاف ثُلُثِ مَالِهِ ، قَالَ الزَّهُوتُ : نَرَى أَنْ يُقَسِّم ثُلُثُ مَالِهِ عَلَى حِصَصِهِمْ. اللهُ ال

میرے مال کا تیسراھتے۔ فلاں اور فلاں کے لئے ہے، جبکہ اس کا گھوڑا اس کے ایک تہائی مال کے برابر تھا، زہری فرماتے ہیں کہ ہماری رائے یہ ہے کہ اس کاایک تہائی مال ان کے حقوں کے برابرتقیم کردیا جائے۔

( ٣١٥١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ بَعُضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِدَرَاهِمٍ وَبِالسُّدُسِ وَنَحْوِهِ : يَتَحَاصُّونَ جَمِيعًا.

(۳۱۵۱۳) حفرت حسن سے روایت ہے کہ انہوں نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جس نے کسی کے لئے دراہم کی وصیت کی اور کسی کے لئے مال کے چھٹے حصے کی وصیت کی اوراس طرح کی دوسری وصیتیں کی ، کدوہ سب حصے بانٹ لیس گے۔

#### ( ٣٨ ) الرّجل يوصِي لِعبدِهِ بِالشّيءِ

## اس آ دمی کابیان جوایئے غلام کے لئے کسی چیز کی وصیت کرے

( ٣١٥١٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوصِىَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ بِمِنَةِ دِرْهَمٍ وَالْمِنَتَيْنِ إِذَا رَضِىَ الْأُولِيَاءُ ، وَإِنْ جَعَلَ لَهُ شَيْنًا مِنْ ثُلُثِهِ فَهُوَ فِي عُنُقِهِ.

(۱۵۵۵) یونس روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں بیھتے تھے کہ کوئی آ دمی اپنے غلام کے لئے سویا دوسو درہم کی وصیت کرے جبکہ اس آ دمی کے اولیاء راضی ہوں ، اور اگروہ اس کے لئے اپنے مال کے تیسرے دخنے کی وصیت کردے تووہ

س کی گرون پر ہے۔

( ٣١٥١٦ ) حَلَّاثَنَا حَفْصٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُمَرًا عَنِ الرَّجُلِ يُوصِى لِعَبْدِهِ ؟ فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : لَوُ أَوَصَى لَهُ بِرَغِيفٍ وَصِلَنَهُ عَنَافَتُهُ.

(۳۱۵۱۲) حفَّص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو سے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا جواپنے غلام کے لئے وصیت کرے، م انہوں نے فرمایا: حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ اگروہ اس کے لئے ایک چپاتی کی وصیت بھی کرے تو اس کی آزادی اس کے ساتھ مل جائے گی۔

#### ( ٣٩ ) فِي العبدِ يوصِي أتجوز لَهُ وصِيّته ؟

#### كياغلام كے لئے وصيت كرنا جائز ہے؟

( ٣١٥١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ شَبِيبِ بُنِ غَرْقَدَةَ ، عَنْ جُنْدُبٍ ، قَالَ :سَأَلَ طَهُمَانُ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَيُوصِى الْعَبْدُ ؟ قَالَ : لاَ.

(١١٥١٤) جندب فرماتے ہیں کطھمان نے حضرت ابن عباس والتي سے سوال کيا که کياغلام وصيت كرسكتا ہے؟ فرمايانہيں!

#### (٤٠) مَنْ قَالَ وصِيّة العبدِ حيث جعلها

ان حضرات كابيان جوفر ماتے ہيں كُه غلام كى وصيت اس جگه نا فذ ہوجائے گى جہال اس نے كى (٢١٥١٨) حَدَّنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : وَصِيَّةُ الرَّجُلِ حَيْثُ جَعَلَهَا إلَّا أَنْ يُتَّهَمَّ الْوَصِيُّ بِهِ.
الْوَصِيُّ بِهِ.

(۳۱۵۱۸) ہشاً م زوایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن اور محد بن سیرین فر ماتے ہیں کہ آ دمی کی وصیت اس جگہ نافذ ہو جائے گی جہاں اس بے بی لاکا میاکہ وصیت کے نبعہ دار پر تہمت آ جائے۔

( ٣١٥١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ ، وَإِذَا اتَّهِمَ الْوَصِيُّ عُزِلَ ، أَوْ جُعِلَ مَعَهُ غَيْرُهُ

(۳۱۵۱۹) جاہر سے روایت ہے کہ حضرت عامر نے فر مایا: وصیت کا ذ مہ دارتو باپ کے در جے میں ہے، اور جب اس پر کوئی تہمت لگ جائے تو اس کومعز ول کر دیا جائے یا اس کے ساتھ دوسرا آ دمی ملادیا جائے۔

## ( ٤١ ) فِي الرَّجلِ يوصِي بِوصِيَّةٍ فِيها عتاقةٌ

## اس آ دمی کا بیان جوالی وصیت کرے جس میں غلام کی آزادی بھی شامل ہو

( ٣١٥٢ ) جَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا كَانَتُ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصُوا.

(۳۱۵۲۰) مجاہد حضرت عمر والخورے روایت کرتے ہیں کہ جب وصیت اور غلام کی آ زاد کی جمع ہو جائے تو اس کو حضوں پر تقسیم کر لیا جائے۔

( ٢١٥٢١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إذَا كَانَتْ عَنَاقَةٌ وَوَصِيَّةٌ بُدِءَ بِالْعَنَاقَةِ.

(۳۱۵۲۱) نافع حضرت ابن عمر را الله سے روایت کرتے ہیں کہ جب غلام کی آزادی اور وصیت جمع ہو جا کیں تو غلام کی آزادی سے ابتدا کی جائے۔

( ٣١٥٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ وَحَجَّاجٌ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ كَانَ يَبُدَأُ بِالْعَتَاقَةِ.

(۳۱۵۲۲) حکم روایت کرتے ہیں کہ حضرت شریح ویشید غلام کی آزادی سے ابتدا کیا کرتے تھے۔

( ٣١٥٢٣ ) حَلَّنْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِعَتَاقِ عَبُدِهِ فِي مَرَضِهِ وَيُوصِي مَعَهُ بِوَصَايَا، قَالَ : يُبُدَأُ بِعَنَاقِ الْعَبُدِ قَبْلَ الْوَصَايَا ، فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يَشْتَرِىَ لَهُ نَسَمَةً فَتَعْتِقُ : كَانَتِ النَّسَمَةُ كَسَائِرِ الْوَصِيَّةِ (۳۱۵۲۳) مغیرہ راوی کہتے جیں کہ حضرت ابراہیم نے اس آ دمی کے بارے میں فریایا جس نے اپنی بیاری میں اپنے غلام کو آزاد کرنے کی وصیت کی تھی اور اس کے ساتھ دوسری کچھوصیتیں بھی کی تھیں کہ غلام کو دوسری وصیتوں کے پورا کرنے سے پہلے آزاد کیا جائے گا،البتۃ اگراس نے بیوصیت کی ہوکدا یک غلام فرید کر آزاد کیا جائے تو وہ وصیت دوسری وصیتوں کی طرح ہوگ۔

( ٢١٥٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحُسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ وَإِنْ أَتَى ذَلِكَ عَلَى الظُّلُثِ كُلّهِ.

(٣١٥٢٣) يونس روايت كرتے بين كەحفرت حسن فرمايا كرتے تھے كەپىلے غلام كوآ زادكيا جائے گا جا ہے ايك تبائى مال ميں سے صرف وه غلام بى نكلتا ہو۔

( ٣١٥٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَهُولُ فِي الْوَصِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْعِنْقُ فَتَزِيدُ عَلَى النَّلُثِ ، قَالَ : التَّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ.

(۳۱۵۲۵) ابوبروایت کرتے ہیں کہ محمد فر مائتے ہیں کہ جس وصیت میں غلام کی آزادی بھی بیان کی گئی ہواور و ووصیت ایک تہائی مال سے ہڑھ جائے تو ایک تہائی مال وصیت کے حق داروں میں حضوں کی بنیاد پرتقسیم کیا جائے گا۔

( ٣١٥٢٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ مَسْرُوقِ :أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَتَاقَةِ وَالْوَصِيَّةِ، قَالَ: يُبْدُأُ بِالْوَصِيَّةِ.

(۳۱۵۲۱) شیبانی ایک واسطے سے حضرت مسروق سے روایت کرتے میں کدانہوں نے غلام کی آزادی اور دوسری وصیت کے بارے میں فرمایا کدوسری وصیت سے ابتدا کی جائے گا۔

( ٢١٥٢٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطرُّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ بِالْحِصَصِ.

(٣١٥٢٤) مطر ف معمى سے وصيت كے حقول كى بنياد برحق وارول كے درميان تقسيم كرنے كے روايت كرتے ہيں۔

( ٢١٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ.

(٣١٥٢٨)منصور حضرت ابراجيم بروايت كرتے بين كه غلام كي آزادي سے ابتداكى جائے گا۔

( ٣١٥٢٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنَّمَا يُبُدَّأُ بِالْعَنَاقَةِ إِذَا سَمَّى مَمْلُوكًا بِعَيْنِهِ.

(۳۱۵۲۹) حمادروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ غلام کی آزادی سے اس وقت سے ابتدا کی جائے گی جب وصیت کرنے والا غلام کو شعین کرکے آزاد کر ہے۔

( ٣١٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : إِذَا أَوْصَى بِأَشْيَاءَ ، وَقَالَ : أَغْتِقُوا عَنِّى فَبِالْبِحصَصِ ، وَإِذَا أَوْصَى ، فَقَالَ : فُلَانٌ حُرٌّ ، بُدِءَ بِالْعَنَاقَةِ.

(۳۱۵۳۰) وکیج سے روایت ہے کہ حضرت سفیان نے فر مایا جب کوئی آ دمی مختلف چیزوں کی وصیت کرے اور پھر کہے: میری جانب سے ایک غلام بھی آ زاد کر دوتو وصیت کو حضوں کی بنیاد پرتقسیم کیا جائے گا،اور جب کہے کہ فلاں غلام آ زاد ہے تو غلام کی آ زاد نی پہلے نافذ کی جائے گی۔

- ( ٣١٥٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ.
  - (٣١٥٣١) ابن جرت كروايت ب كه حضرت عطاء نے قرمایا كه پہلے غلام کوآ زاد كيا جائے گا۔
    - ( ٣١٥٣٢ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : بِالْجِصُصِ.

كداكريية يت ندجوتي توبيسب كام ميرك مال سيجوتا .

- (٣١٥٣٢) جاج حفرت عطاء سے روایت کرتے ہیں کہ وصیت کو صوں کی بنیاد پرتقسیم کیا جائے گا۔
- ( ٣١٥٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ ، يُبْدَأُ بِالْعَتَافَةِ.
  - (٣١٥٣٣) تمكم روايت كرت بين كه حضرت ابرا بيم في فرمايا پېلے غلام كوآ زاد كيا جائے گا۔
- ( ٣١٥٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : فِي رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَى دِرْهَمٍ وَعَبْدًا قِيمَتُهُ أَلْفُ دِرُهَمٍ ، وَأَوْصَى لِرَجُلِ بِخَمْسِمِنَةٍ وَأَعْتَق الْعَبْد ، قَالَ :يَعْتِقُ الْعَبْدُ وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ.
- (۳۱۵۳۳) تجاج روایت کرتے ہیں کہ حضرت شعمی نے اس آ دی کے بارے میں فر مایا جس نے مرتے وقت دو ہزار در ہم اورایک غلام چھوڑ اجس کی قیمت ایک ہزار در ہم تھی اوراس نے ایک آ دمی کو پانچ سورو پے دینے کی وصیت کی اور غلام کوآ زاد کر دیا ،فر مایا کہ غلام کوآ زاد کر دیا جائے گا اور باقی وصیت باطل ہو جائے گی۔

### ( ٤٢ ) فِي قوله تعالى (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُوا الْقُرْبَي)

# الله تعالى كفر مان (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى) كابيان

- ( ٣١٥٢٥) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ أُولُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ ﴾ فَحَدَّتَ عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ :أنَّهُ وَلِي وَصِيَّةً فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ فَصَنَعَ طَعَامًا لَأَجْلِ هَذِهِ الآيَةِ ، وَقَالَ :لَوْلَا هَذِهِ الآيَةُ لَكَانَ هَذَا مِنْ مَالِي.
- (٣١٥٣٥) سعيد بن ميتب نے اللہ تعالى ك فرمان ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ كَى كَانِيرِين مِحمد بن سرين كواسط ب مفرت عبيده كى بار بين بيان فرمايا كدوه ايك وصيت كو مددار بن گئة ان ايك برى ذبح كرن كا كام ويا اور اس ساس آيت بين بيان كرده لوگوں كے لئے كھانا تيار كرايا، اور پھر فرمايا
- (٣١٥٣٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِى قَوْلِهِ : ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْيَنَامَى وَالْيَنَامَى وَالْيَنَامَى وَالْيَنَامَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ۚ قَالَ : كَانَ إِذَا فَسَمَ الْقَوْمُ الْمِيرَاتَ ، وَكَانَ هَوُلَاءِ شُهُودًا رُضِخَ لَهُمْ مِنَ الْمِيرَاتِ ، فَإِنْ كَانُوا غَيَبًا وَأَحَدٌ مِنْهُمْ شَاهِدٌ ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى مِنْ نَصِيبِهِ وَإِلَّا قَالَ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ، قَالَ : يَقُولُ : إِنَّ لَكُمْ فِيهِ حَقًّا.

(٣١٥٣١) مغيره روايت كرتے بين كه حضرت ابراہيم نے الله تعالى كے فرمان ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِيسُمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمُسَاكِينُ فَارْدُوقُوهُم مِّنْهُ ﴾ كيفيرين فرمايا كه جب لوگ ميراث تشيم كرتے اور بيلوگ و بال موجود بوت ان كوك ميراث ميں سے تحول ابرا موجود بوت تو اوراس وقت ان لوگول ميں سے كوكى و بال موجود بوتا تو اگرا بين حق سے دينا جا بتا تو دن ان سے مناسب بات كهدديتا، يعنى يول كبتا؛ بلاشية بمارااس مال مين ت ب

( ٣١٥٣٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ وَالْحَسَنِ ، قَالَا : يَرُضَخُونَ وَيَقُولُونَ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

(٣١٥٣٧) عاصم روايت كرتے ہيں كەحضرت ابوالعاليه ويشيد اورحسن ويشيد نے فر مايا كدان لوگوں كو بچھ مال دے ديا جائے گا اور ورثاءان سے اچھى بات كہيں۔

( ٣١٥٣٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَجُلْ يَقْسِمُ مِيرَاثًا ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ : أَلَا تَجِىءُ نُحْيِى آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ قَدْ أُمِيتَتْ ، فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مِنْ نَصِيبِهِ.

(٣١٥٣٨) مغيره روايت كرتے ہيں كه حضرت معنى نے فرمايا كه ايك آ دى ميراث تقسيم كرر ہاتھااس دوران وہ اپنے ساتھى سے كہنے لگا: كيوں نہ ہم كتاب الله كى ايك آيت پر عمل كريں جس پرلوگوں نے عمل چھوڑ ديا ہے! اس كے بعداس نے ان لوگوں كے درميان اپنے حضے ميں سے بچھ مال تقسيم كرديا۔

( ٣١٥٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنْسُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ:فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى﴾ ، قَالَا :هِيَ مُثبتةٌ ، فَإِذَا خُضَرَتُ وَحَضَرَ هَوُلَاءِ الْقَوْمِ أَعُطُوا مِنْهَا وَرُضِخَ لَهُمُ.

(٣١٥٣٩) سفيان بن حسين روايت كرتّے بين كه حضرت حسن اور محمد بن سيرين وظين نے الله تعالىٰ كے فرمان ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُوْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ ﴾ كے بارے ميں فرمايا كه بيمنسوخ نہيں ہوئى ،اس لئے جب ميراث تقسيم كى جاربى ہواور يوگ و ہال موجود ہول توان كو بچھ مال دے ديا جاتا جا ہے۔

( ٣١٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُالْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُوْبَى ﴾ إنَّهَا مُحْكَمَةٌ. (٣١٥٣) معمر حضرت زهري سے نقل كرتے جين كه الله تعالى كا فرمان ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى

> وَالْمُسَاكِينُ فَارْزُفُوهُم مِنْهُ ﴾ منسوخ شدهُ بيل-ريسر ودره برد و دريسر

( ٣١٥٤١ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ يُونُسَ بُنَ جُبَيْر يُحَدِّثُ عَنْ حِطَّانَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى: فِى هَذِهِ الآيَةِ : ﴿إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمُ قَوْلًا لَهُمْ قَوْلُوا لَهُمْ قَوْلُوا لَهُمْ قَوْلُوا لَهُمْ قَوْلُوا لَهُمْ قَوْلُوا لَهُمْ فَوْلُوا لَهُمْ وَلَا مَعْرُوفًا ﴾ فَالَ : فَضَى بِهَا أَبُو مُوسَى.

(٣١٥٨١) طان حفرت ابوموى في الله المقررة بيل كدانهول في آيت ﴿إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى

وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا ﴾ كمطابق فيصله جارى فرمايا\_

( ٣١٥٤٢ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ :أَنَّ عُرُوَةَ قَسَمَ مِيرَاتَ أَحِيهِ مُصْعَبِ ، فَأَعْطَى مَنْ حَضَرَهُ مِنْ هَؤُلَاءِ وَبَنُوهُ صِغَارٌ.

(۳۱۵۳۲)هشام بن عروه سے روایت ہے کہ حضرت عروہ نے اپنے بھائی مصعب کی میراث تقسیم کی تو آیت میں ندکور ہلوگوں میں

سے جووہاں موجود تھان کوبھی اس میں سے دیا، حالا نکہان کے بیچے نابالغ تھے۔

( ٣١٥٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بُنِ أَبِي مُوسَى وَعَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكْرٍ :أنَّهُمَا كَانَا يُغْطِيَانِ مَنْ حَضَرَ مِّنْ هَؤُلَاءٍ.

(۳۱۵ مس) ابواسحاقَّ حفَّرت ابو بکر بن ابومویٰ اورعبدالرحنَّ بن ابی بکر کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ وہ آیت میں مذکورلو ًوں میں جوموجود ہوتا اس کو مال دیا کرتے تھے۔

( ٣١٥٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ السُّدِّىِّ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ : ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾، قَالَ : إِنْ كَانُوا كِبَارًا رُضِخُوا ، وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا اعْتُذِرَ إِلَيْهِمْ ، فَلَوْلِكَ قَوْلِه ﴿قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾.

(٣١٥٣٣) ابوسعد سے روایت ہے كہ حضرت سعيد بن جبير بيني نے آیت ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمُنَامَى وَالْمُنَامَى وَالْمُنَامَى وَالْمُنَامَى وَالْمُنَامَى وَالْمُنَامِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ﴾ كي تفير ميں فرمايا كما گرور ثاء نابالغ جول تو ان لوگوں كو يحقى مال دے ديا جائے ، اورا گرور ثاء نابالغ جول تو ان لوگوں سے معذرت كرلى جائے ، يرمطلب ہے ﴿قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ كا۔

( ٣١٥٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : وَلِيَ أَبِي مِيرَاثًا هَأَمَنَ شَاهَ هَأَنُ كَ يُرْفُقُ مِنَ يُسِهَ هَا كَا فَالَ مَا صَالِحًا مِنْ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : وَلِي أَبِي مِيرَاثًا

فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ فَصُنِعَتْ ، فَلَمَّا فَسَمَ ذَلِكَ الْمِيرَاكَ أَطْعَمَهُمْ ، وَقَالَ :لِمَنْ لَمْ يَرِثْ مَعْرُوفًا. (٣١٥٣٥) محمد بن ميرين سے روايت ہے كه حضرت حميد بن عبد الرحمٰن نے فرمايا كه مير سے والدا يك مرتب و را ثت كے مال كة دمه

و الربیخ ، تو انہوں نے ایک بکری ذرج کروا کر بکوائی پھر جب میراث تقسیم کر چکے تو ان لوگوں کو کھلا دیا جو وہاں موجود تھے اور اس کے در اس کی در اس کے در اس کے در اس کی در اس کی در اس کے در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کے در اس کے در اس کی در اس کے در اس کی در اس کی

بعد جولوگ دارث نہیں تھان ہے اچھی ہات فر مادی۔ دید دریں کا گائی کرفیار دو میں دریا و وجر بر سے رہا گا جا جا رہ دیجے ہیں دریا ہے وہ میں مادی ہے وہ در

( ٣١٥٤٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ : نَسَخَتُهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ.

(٣١٥٣٦) سدى روايت كرتے ہيں كدابوما لك نے فرمايا كداس آيت كوميراث كى آيت نے منسوخ كرديا ہے۔

( ٣١٥٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْوِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مُحْكَمَةً لَيْسَتُ بِمَنْسُوخَةٍ. (٣١٥٣٧) عَرَمده مِرْت ابْن عباس فِي فِي كافر مان نقل كرتے ہيں كہ بيآ يت نُحكم جمنونٌ نہيں۔

## (٤٣) مَنْ رخَّصَ أن يوصِي بِمالِهِ كُلِّهِ

#### ان حضرات کابیان جنہوں نے بورے مال کی وصیت کرنے کو جائز فر مایا ہے

( ٣١٥٤٨) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْيَى يَقُولُ فِى الْمَسْجِدِ مَرَّةً :سَمِعْت حَدِيثًا مَا بَقِى أَحَدٌ سَمِعَهُ غَيْرِى، سَمِعْت عَمْرَو بُنَ شُرَحْبِيلَ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْيَمَنِ مِنْ أَجْدَرِ قَوْمٍ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ، وَلَا يَدُعُ عُصْبَةً فَلْيَصَعْ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ، قَالَ الْأَعْمَشُ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: إِنَّ الشَّعْبِيَ، قَالَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنِي هَمَّامُ بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ مِثْلَهُ.

(سعید بن منصور ۱۲۲)

(۳۱۵ هم) انمش فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت شعبی کو مجد میں بیفر ماتے ہوئے سنا: میں نے ایک حدیث الی کی ہوئی ہوئی ہوئی ہے کہ اس کے سننے والوں میں میرے علاوہ کوئی زندہ نہیں رہا، میں نے عمرو بن شرحیل کوفر ماتے ہوئے سنا: حضرت عبدالقد جی شونے فر مایا کہ اے بمن والوا تم میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مرجاتا ہے اور عصبہ بننے والے رشتہ داروں میں سے کوئی جیموڑ کرنہیں جاتا، ایسے آدمی کو اختیار ہے کہ جہاں جا ہے اپنامال لگادے۔

اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے عرض کیا کہ معنی نے اس طرح فرمایا ہے،حضرت ابراہیم فرمانے لگے: مجھے همتا م بن الحارث نے عمرو بن شرصیل کے واسطے سے حضرت عبداللہ سے یہی بیان کیا ہے۔

( ٣١٥٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُصْبَةٌ ، يُوصِى بِمَالِهِ كُلِّهِ ؟ قَالَ :نعَمْ.

(٣١٥٣٩) محمد بن سيرين فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت عبيدہ سے ايسے آدى كے بارے ميں سوال كميا جس نے نہ كمي كے ساتھ كوئى معاملہ كرركھا ہے اور نہ اس كاعصبہ بنے والا كوئى رشتہ دار زندہ ہے، كہ كيا وہ خض مرتے وقت پورے مال كى وصيت كرسكتا ہے؟ انہوں نے فرمايا: جي بان!

( ٣١٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتُرُكُ مَوْلًى عَتَاقَةٍ ، وَلاَ وَارِثًا ؟ قَالَ :مَالُهُ حَيْثُ وَضَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِشَّى ۚ فِمَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(۳۱۵۵۰) شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق ہے ایسے آدمی کے بارے میں دریافت کیا گیا جس نے مرتے وقت آزاد کرنے والا آقا چھوڑا ہے نہ ہی کوئی وارث ، فرمانے گئے کہ حضرت سالم نے فرمایا ہے کہ اس کا مال وہیں صَرف کیا جائے گا جہال صَرف کرنے کی اس نے وصیت کی ہوہ اوراگراس نے کوئی وصیت نہ کی ہوتو اس کا مال بیت المال میں جمع کرلیا جائے گا۔

( ٢١٥٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ وَالَى رَجُلًا فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ ، قَالَ : إنْ شَاءَ

(٣١٥٥١) يونس روايت كرتے ہيں كه حضرت حسن ويشين نے اس آ دمى كے بارے ميں فرمايا جس نے كسى كے ساتھ موالات كامعاملہ

کیااور پھراس کے ہاتھ پرمسلمان ہو گیا، کہ اگریہ آ دی بھی جا ہے تو مرتے وقت اپنے بورے مال کی وصیت کرسکتا ہے۔

( ٢١٥٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيزٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ :أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ أَوْصَى بِمِيرَاثِهِ لِيَنِي هَاشِمٍ.

(٣١٥٥٢) مغيره فرماً تے ہيں كەحفرت ابوالعاليد نے اپنے مال وراثت كى بنو ہاشم كے لئے وصيت كر دى تقى -

( ٤٤ ) فِی قبولِ الوصِیّةِ ، مَنْ کَانَ یوصِی إلی الرّجلِ ، فیقبل ذلِك وصیت کی ذمه داری قبول کرنے کا بیان ،اگر کوئی آ دمی کسی کووصیت کا ذمه دار بنائے تواس

### آ دمی کو چاہیے کہ اس فر مہداری کو قبول کر لے

( ٣١٥٥٣ ) حَذَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنُ أَبِيهِ : أَنَّ عَبُدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَعُنْمَانَ وَالْمِقُدَادَ بْنَ الأَسُودِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ وَمُطِيعَ بْنَ الأَسُودِ أَوْصَوا إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ : وَأَوْصَى إِلَى عَبُدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ.

(۳۱۵۵۳) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود،عثان ،مقداد بن اُسود،عبدالرحمٰن بن عوف اور مطبع بن اُسود حَدَّ اُلَيْمُ نے

حضرت زبیر بن عوّام رہ النبی کو وصیت کا ذرمدوار بنایا تھا،اورعبدالرحمٰن بن زبیر وہ النبی نے مجھے وصیت کا ذرمدوار بنایا۔

( ٣١٥٥٤ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :كَانَ وَصَّى لِرَجُلٍ .

(٣١٥٥٣) نا فع فرماتے ہیں كەحفرت أبن عمر مان فراك آدى كى دصيت كى ذ مددارى اشاكى تحى -

( ٣١٥٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : أَوْصَى إِلَىَّ ابْن عَمِّ لِى ، قَالَ : فَكَرِهْت ذَلِكَ ، فَسَأَلْت عَمْرًا ؟ فَأَمَرَنِى أَنْ أَفْبَلَهَا ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقْبَلُ الْوَصِيَّةَ.

(۳۱۵۵۵) این عون فرماتے ہیں کہ میرے ایک چھازاد نے مجھے وصیت کا ذمہ دار بنایا، میں نے ناپیندیدگی کا اظہار کیا، اس کے بعد میں نے حضرت عمرو سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے مید ذمہ داری قبول کر لینے کا تھم فرمایا، فرماتے ہیں کہ محمد بن میرین بھی وصیت کی ذمہ داری لے لیا کرتے تھے۔

( ٢١٥٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو عُبَيْد عَبَرَ الْفُرَاتِ فَأَوْصَى إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ.

(٣١٥٥٦) قيس فرياتے ہيں كەحضرت ابوعبيد فرات كے پار چلے كے اور انہوں نے حضرت عمر بن خطاب زائون كوا پناوسى بنا جھوڑ اقصاب

( ٣١٥٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمَّ ، قَالَ :بَعَثَ إِلَىَّ إِبْرَاهِيمُ فَأَوْصَى إِلَىَّ.

(٣١٥٥٤) ابوالهيثم فرمات بيس كه حضرت ابراجيم في پيغام بينج كر بحصا پناوس بنايا تھا۔

## ( ٤٥ ) ما يجوز لِلرَّجلِ مِن الوصِيَّةِ فِي مالِهِ ؟

## آ دمی کے لئے اپنے کتنے مال کی وصیت کر ہا جا کڑ ہے؟

( ٣١٥٥٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَغْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ قَالَ :مَرِضَ مَرَضًا أَشْفَى مِنْهُ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِى مَالاً كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِى إِلَّا ابْنَهُ لِى ، أَفَاتُصَدَّقُ بِالنَّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَالشَّطْرَ ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : فَالنَّلُثُ ؟ قَالَ : النَّلُثُ كَثِيرٌ.

(بخاری ۱۲۵۳ مسلم ۱۲۵۲)

(۳۱۵۵۸) عامر بن سعدروایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص وہ اپنے نے فر مایا کہ میں ایک مرتبہ اتنا بیار ہوا کہ قریب المرگ ہوگیا، میرے یاس بہت سامال ہوگیا، میرے یاس عیادت کے لئے نبی کریم مُلِافِیْ اَقْ تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ مُلِّوْفِیْ اِیم بہت سامال ہوں؟ آپ نے فر مایا بنیس! میں ہے اور میرا وارث میری ایک بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں ، کیا میں اپنے مال کا دو تبائی ھتہ صدقہ کرسکتا ہوں؟ آپ نے فر مایا : نہیں! میں نے عرض کیا: اور ایک تبائی؟ آپ نے فر مایا: ایک تبائی بہت ہے۔ بہت ہے۔

( ٣١٥٥٩ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :وَدِدْت أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ النُّلُثِ إِلَى الرَّبُعِ ، لَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :النُّلُثُ كَثِيرٌ. (بخارى ٢٢٣٣ـ مسلم ١٢٥٣)

(۳۱۵۵۹)عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عبائس ڈی ٹونے فرمایا کہ لوگوں نے ایک تہائی ہے کم کر کے ایک چوتھائی مال کی وصیت کرنا شروع کردی ،اس لئے کہ رسول اللہ مُؤْفِقَعَ ﷺ نے فرمایا تھا: ایک تہائی بہت ہے۔

- ( ٢١٥٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الزُّبَيْرَ أَوْصَى بِتُكِيهِ.
- (٣١٥٦٠) عروه فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر جھافٹو نے ایک تبائی مال کی وصیت کی تھی۔
- ( ٣١٥٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :ذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ النَّلُثُ فِى الْوَصِيَّةِ ، قَالَ :النَّلُثُ وَسَطُّ لَا بَحْسٌ ، وَلَا شَطَطٌ .
- (٣١٥٦١) نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر وہا تھ نے فر مایا کہ حضرت عمر وہا تھ کے سامنے ایک تبائی مال کی وصیت کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فر مایا: ایک تبائی درمیانی مقدار ہے۔ نہ بہت کم ہے نہ بہت زیادہ۔
- ( ٣١٥٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ : أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمُوالِكُمْ زِيَادَةً فِي حَيَاتِكُمْ. يَعْنِي :الْوَصِيَّةَ.
- (٣١٥ ٢٢) مكحول ہے روایت ہے كہ حضرت معاذ بن جبل والتي نے فر مایا: اللہ تعالی نے تنہيں تمبارے مالوں كاا يک تهائی عطافر ماكر

تہاری زندگی میں اضافہ فرمادیا ہے، اوروہ اس سے وصیت مراد لےرہے تھے۔

( ٣١٥٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُوْقَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى عَزَّةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكْرٍ : آخُذُ مِنْ مَالِى مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنَ الْفَيْءِ فَأُوْصَى بِالْخُمُسِ.

(٣١٥ ٦٣) غالد بن ابي عرِّ وفر ماتے ہيں كەحضرت ابو بكر نے فر مايا ميں اپنے مال ميں سے اتناليتا ہوں جتنا اللہ تعالیٰ نے مال فی ميں

سے لیاہے،اس کے بعداینے مال کے پانچویں منے کی وصیت کردی۔

( ٣١٥٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :أَوْصَى أَبُو بَكُرٍ وَعَلِقٌ بِالْخُمُسِ.

(٣١٥ ٦٨ ) ضحاك فرمات بين كه حضرت ابو بكر حفاظة اورعلى خاشة نے اپنے مال كے بانچوي يَ حصے كى وصيت فرما كئ تقي -

( ٣١٥٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ : أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : مَا كُنْت لَأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ يُوصِي بِالنَّكُثِ وَلَهُ وَلَدٌ.

(٣١٥ ١٥) بكر فرماتے ہیں كەحفرت مُريد بن عبدالرحمٰن نے فرمايا كه ميں اس آ دمى كى وصيت قبول نہيں كرتا جس نے اولاد كے ہوتے ہوئے ایک تہائی مال کی وصیت کی ہو۔

( ١٥٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : النَّلُثُ جَيِّدٌ وَهُو جَانِزٌ. ( ١٥٦٦ ) محدروايت كرت بي كر خفرت شرح ففر ما ياكدا يكتهائي مال بهت عمده بهاوراس كي وصيت جائز بـــ

( ٣١٥٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ بَشِيرٍ بُنِ عُقْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الشُّخِّيرِ ، قَالَ : كَانَ مُطرِّفٌ يَرَى الْخُمُسَ فِى

(٣١٥٦٧) يزيد بن تخير فرمات بين كدحفرت مطرّ ف مال كے پانچويں صفے كى وصيت كواچھا تبجھتے تھے۔

( ٢١٥٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِيٰ بِالرُّبُعِ، وَالَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالتَّكْثِ.

(۳۱۵۹۸) آغمش روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ علا وفر مایا کرتے تھے کہ جوآ دمی مال کے یا نچویں حضے کی وصیت . کرے وہ اس آ دی ہے بہتر ہے جواکی چوتھائی مال کی وصیت کرے، اور ایک چوتھائی مال کی وصیت کرنے والا ایک تہائی مال کی وصیت کرنے والے سے افضل ہے۔

( ٣١٥٦٩ ) حَدَّثَنَا يَعُلَى وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ ، وَالثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ ، وَقَالَ ابْنُ نُمَدٍّ : مُنْتَهَى الْجِمَاحِ.

(٣١٥٦٩) اساعيل بروايت ہے كرحضرت شعى نے فرمايا كه پہلےلوگ پانچويں حقے يا چوتھا كى مال كى وصيت كرتے تھے،اورتہا كى مال جلد بازی آخری صد ہے، ابن نمیری روایت میں ہے کہ ایک تہائی جلد بازی کی انتہا ہے۔ ( ٣١٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : لأَنُ أُوصِىَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أُوصِىَ بِالرَّبُعِ ، وَلأَنْ أُوصِىَ بِالرَّبُعِ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أُوصِىَ بِالثَّكُثِ ، وَمَنْ أَوْصَى لَمْ يَتُوكُ.

(۳۱۵۷۰) حارث روایت کرتے ہیں کہ حفزت علی رفاتی نے فرمایا کہ میں مال کے پانچویں حقے کی وصیت کروں مجھے زیادہ بسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں چوتھائی مال کی وصیت کروں، اور چوتھائی مال کی وصیت مجھے تہائی مال کی وصیت سے زیادہ تبتذہے، اور جس شخص نے وصیت کی اس نے اپنے ورثاء کے لئے کچھ نہ چھوڑا۔

( ٣١٥٧١ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَنْدَل ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِى عَمَّارٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :النَّلُثُ حَيْفٌ وَالرَّبُعُ حَيْفٌ.

(۱۵۷۱) ابو تمار سے روایت ہے کہ حضرت عمر و بن شرحیل نے فر مایا کہ ایک تہائی مال کی وصیت ظلم ہے اور ایک چوتھائی مال کی وصیت بھی ظلم ہے۔ وصیت بھی ظلم ہے۔

َ (٣١٥٧٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَنْدَل ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الْعَبَّاسِ ، قَالَ : الرَّبُعُ حَيْفٌ وَالنَّلُثُ حَيْفٌ.

(۳۱۵۷۲) ما لک بن حارث فر ماتے ہیں کہ حضرت عباس نے فر مایا ایک چوتھائی کی وصیت ظلم ہے اور ایک تہائی مال کی وصیت ظلم ہے۔

ا ، ، ( ٣١٥٧٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : كَانَ يُقَالَ : السُّدُسُ خَيْرٌ مِنَ الثَّلُثِ فِي الْوَصِيَّةِ.

(٣١٥٧٣) حضرت منصور ہے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا وصیت میں چھنے حصہ کاہونا تہائی ہونے ہے بہتر ہے۔

( ٣١٥٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتُوكُوا مِنَ الثُّلُثِ.

(۳۱۵۷۴)عطاءروایت کر تّے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ علاءاس بات کوا چھا بچھتے تھے کہ آ دمی ایک تہائی مال میں سے کچھ در ثاء کے لئے چھوڑ دے۔

#### ( ٤٦ ) مَنْ كَانَ يوصِي ويستحِبّها

## ان حضرات کابیان جودصیت کیا کرتے تھے اور اس کوا چھا سمجھتے تھے

( ٣١٥٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ قُثُم مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : وَصِيَّتِى إِلَى أَكْبَرِ وَلَدِى غَيْرَ طَاعن عَلَيْهِ فِى بَطْنِ وَلَا فِى فَرْجِ.

(٣١٥٧٥) فنم مولى ابن عباس فرمات بين كه حضرت على من في نفر مايا: ميري وصيت كا ذمه دارمير ابرا بينا ب، اس حال ميس كه

میں نے اس پر پیٹ اورشر مگاہ کے معاطع میں کوئی زیادتی نہیں کی۔

( ٣١٥٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَا حَقُّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِى يِّهِ ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.

(مسلم ۱۲۳۹ ابوداؤد ۲۸۵۳)

(٣١٥٧٦) نافع روايت كرتے ہيں كەحفرت عبدالله بن عمر مخاتف نے فرمايا كه نبى كريم مُؤَفِّقَةَ كاارشاد ہے كەسلمان آ دى پريە واجب ہے دوراتيں بھى اس پراس حال ميں نه گزريں كه اس كے پاس وصيت كے قابل كوئى چيز ہواوراس نے اس كى وصيت اپنے

پ ( ٣١٥٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ لَمْ يَحِفْ فِيهَا وَلَمْ يُضَارَّ أَحَدًّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ فِي صِحَّتِهِ .

نقصان پنجایااس کوا تناہی ثواب ملے گاجتنا کہاس کواپنی زندگی میں تندرتی کے زمانے میں صدقہ کرنے پرمات۔ ( ۲۱۵۷۸ ) حَلَمَنَنَا انْدُ اللّٰہ عَدْ دَاوُدَ ، عَدْ عِکْهِ مَلَةً ، عَنِ الدِّن عَتَاسِ ، فَالَ مَالِطَيْدَارُ وَ الْهُ صِرَّةِ مِنَ الْعُكَانِ ،

( ٣١٥٧٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الضَّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَانِرِ ، ثُمَّ تَلَا ﴿غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ ﴾.

(٣١٥٧٨) عكرمه روايت كرتے بين كه حضرت ابن عباس ولائن نے فرمايا كه وصيت كے ذريعے سے كسى كونقصان بينجانا كبيره اگناہوں ميں سے ہم آپ نے بيآيت تلاوت فرمائی: ﴿غَيْرٌ مُضَارٌ وَصِيَّةٌ مِنَ اللهِ ﴾ ۔

( ٣١٥٧٩) حَلَثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيب ، قَالَ : ذَهَبْت أَنَا وَالْحُكُمُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ قُولُه : ﴿ وَلَيْخُشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ﴾ إِلَى قَوْله ﴿ سَدِيدًا ﴾ قَالَ : هُوَ الَّذِينَ يَخُضُرُهُ اللَّهِ مَا لَّذِينَ يَأْمُرُونَهُ الَّذِينَ يَأْمُرُونَهُ الَّذِينَ يَأْمُرُونَهُ إِلَانِي اللَّهَ وَأَعْطِهِمْ صِلْهُمْ بَرَّهُمْ وَلَوْ كَانُوا هُمَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَهُ إِلَانِ مِي الْوَصِيَّةِ لَا حَبُّوا أَنْ يُنْفِقُوا لَا وَلاَدِهمْ.

فَأَتَيْنَا مِقْسَمًا فَسَأَلَنَاه ؟ فَقَالَ :مَا قَالَ سَعِيدٌ ؟ فَقُلْنَا :كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لاَ ، وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَخْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُّقَالُ لَهُ : اتَّقِ اللَّهَ وَأَمْسِكُ عَلَيْك مَالِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَخَدٌ أَحَقَّ بِمَالِكَ مِنْ وَلَدِكَ وَلَوْ كَانَ الَّذِى يُوصِى ذَا قَرَابَةٍ لاَحَبُّوا أَنْ يُوصِى لَهُمْ.

(٣١٥٧٩) سفيان سے روايت ہے كہ حضرت حبيب نے فر مايا كہ ميں اور حكم حضرت سعيد بن جبير كے پاس كئے اور ميں نے ان سے آيت ﴿ وَلَيْنَ حُسُونَ مِنْ حَلْفِهِمْ ذُرِيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ مَدَيدًا ﴾ كي تفيير پوچھي ،انبول نے فر ماياس سے مرادوہ لوگ ميں جو مرنے والے كے پاس اس كي موت كے وقت حاضر ہوں اور اس كوفيحت كريں كہ اللہ سے وُرو!

هي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) في المحالي ال

اوروہ ان حاضرین کوصلہ رحمی اوراحسان کے طور پر کچھ دے، حالا مکہ اگر اس آ دمی کی جگہ خودید لوگ ہوں تو وہ بیر چا ہیں کہ اپنی اولا د کے لئے خرچ کریں۔

پرجم حضرت مقتم کے پاس آئے ،اوران ہے بھی ای آیت کے متعلق سوال کیاانہوں نے پوچھا کہ حضرت سعید نے کیا فر مایا؟ جم نے عرض کیا کہ یہ بیڈر مایا ہے،فر مایا یہ درست نہیں، بلکہ بیآ یت اس آ دمی کے متعلق ہے جس کوموت کے وقت کہا جار ہا ہو کہ اللہ سے ڈراور اپنا مال اپنے پاس روک رکھ! کہ تیرے مال کا تیری اولا دسے زیادہ حق دارکوئی نہیں ہے،اورا گروصیت کرنے والا اس کارشتہ دار ہوتو وہ بیرچا ہیں کہ وہ ان کے لئے وصیت کرے۔

( ٣١٥٨ ) حَلَّاثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ بُنَ أَبِى هِنْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَمْرو ، قَالَ : اشْتَكَى أَبِى فَلَقِيت ثُمَامَةَ بُنَ حَزَن الْقُشَيْرِيَّ ، فَقَالَ لِى : أَوْصَى أَبُوكَ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : إِنِ اسْتَطَعْت أَنْ يُوصِى فَلْيُوصِ ، فَإِنَّهَا تَمَامٌ لِمَا ٱنْتَقَصَ مِنْ زَكَاتِهِ. (طبراني ٢٩)

(۱۵۸۰) قاسم بن عمروفر ماتے ہیں کہ میرے والد بھار ہو گئے ، میں حضرت تمامہ بن خون تُشیری سے ملاتو انہوں نے مجھ سے
پوچھا: کیا تمہارے والد نے وصیت کی ہے؟ میں نے کہا: نہیں! فرمانے گئے: اگرتم سے ہو سکے کدان سے وصیت کرواسکوتو کروادو،
کیونکہ وصیت ذکا ق کی کمی کو پوراکرتی ہے۔

( ٣١٥٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الضَّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ ، ثُمَّ قَرَاً: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْجِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ﴾.

(٣١٥٨١) عكرمد عدروايت ب كرحفرت ابن عباس ديار في في مايا كروست من كى كونقصان يبنيانا كبيره كنابول ميس سے ب، پرآپ نے برخ صان الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدُحِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ﴾ ـ

( ٣١٥٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَيْسَرَةً ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُوقِنُ بِالْوَصِيَّةِ يَمُوتُ لَمْ يُوصِّ إِلَّا أَهْلُهُ مَحْقُوفُونَ أَنْ يُوصُوا عَنْهُ. `

(٣١٥٨٢) ابراجيم ً بن ميسر ً وفر ماتے ہيں كہ بيں كے حضرت طاؤس كويے فر ماتے سنا: جومسلمان وصيت كا پختة ارادہ ركھتا ہے، مگر بغير وصيت كے مرجا تا ہے اس كے در ثاء پر واجب ہے اس كی طرف سے وصيت كريں۔

( ٣١٥٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُوصِيَ قَبْلَ أَنْ تُنزَلَ الْمَوَارِيثُ.

(٣١٥٨٣) ابراہيم فرماتے ہيں كە صحابە كرام دسيت كرنے سے پہلے مرجانے كوميراث كى آيات نازل ہونے سے پہلے تك ہى نالپند كيا كرتے تھے۔

( ٣١٥٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُوّلٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْنِ أَبِى أَوْفَى :أَوْصَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَكَيْفَ أَمَرَ النَّاسَ بِالْوَصِيَّةِ ؟ قَالَ : أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ.

(بخاری ۲۵۳۰ مسلم ۱۲۵۲)

(٣١٥٨٣) حضرت طلح فرماتے ہيں كەميں نے ابن الى اوفى دائشے سے بوچھا: كيار سول الله مَؤْفِظَةَ نے وصيت كى تقى؟ فرمايا كنہيں!

میں نے یو چھا کہ پھرلوگوں کو وصیت کا حکم کیے دیا گیا؟ فرمانے لگے: آپ نے کتاب الله یومل کرنے کی وصیت کی تھی۔

( ٣١٥٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَابُنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيق ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : مَا تَوَكَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ دِينَارًا ، وَلَا دِّرْهَمًا ، وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ. (مُسلم ١٣٥٧ ـ ابن ماجه ٢٦٩٥)

(۳۱۵۸۵) مسروق سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ ٹھا دنیا نے فرمایا کہ نبی کریم میر انداز چھوڑا نہ درہم ،اور نہ ہی کسی چزکی وصیت فرمائی۔

( ٣١٥٨٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَرَقُمَ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَلَمْ يُوصِ. (احمد ٣٣٣ـ ابويعلى ٢٥٥٣)

(٣١٥٨٦) اُرقم بن شرحبيل بروايت ہے كەحفرت ابن عباس و اُلين في خرمايا: نبى كريم مُؤَفِّقَةَ اس حال ميس فوت ہوئے كه آپ نے كوئى وصيت نبيس كى تقى \_

( ٣١٥٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْاَسُوَدِ ، قَالَ : ذَكُرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا ، فَقَالَتُ :مَنَى أَوْصَى إِلَيْهِ ؟ فَلَّقَدْ كُنْت مُسْنِدَتَهُ إِلَى حِجْرِى ، فَانْخَنَتْ فَمَاتَ ، فَمَنَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟!.

(بخاری ۲۷۳۱ احمد ۳۲)

(٣١٥٨٤) أسودفر ماتے بين كد حضرت عائشہ فئ مذيخا كے سامنے يہ بات ذكر كَ كُن كد حضرت على وَاثْنِ نبى كريم مِ اَلْفَظَافَةَ كَ وَصِي سَنَّهِ، اَلَّهُ عَلَى اَلْتُوافِقَةَ اِلْهُ عَلَى اَلْتُعَافِقَةَ اِلْهُ عَلَى اَلْهُ عَلَى اَلْهُ اللَّهُ عَلَى كَا آبِ كَا اَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُور مِينَ فَيك و مِينَ فَيك و مِينَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

جمم مبارك دُ هيلا پرُ گيااورآپ وفات يا گئے ، تو پھران كووصيت كب فر مائى ؟

( ٤٧ ) فِي الرَّجلِ يكون له المال الجدِيد القلِيل، أيوصِي فِيهِ ؟

اس آ دمی کا بیان جس کے پاس تھوڑ اسانیا مال ہو، کیاوہ اس میں وصیت کرسکتا ہے؟

( ٣١٥٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَكْنِي، قَالَ: إِذَا تَرَكَ الْمَيِّت سَبْعِمِنة دِرْهَم فَلا يُوصِى.

(سعید بن منصور ۲۵۰)

(۳۱۵۸۸) طاوک سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس واپنی نے فر مایا: جب مرنے والا سات سو در ہم چھوڑ کر جار ہا ہوتو وصیت نہ کرے۔ الله ورهم فصاعِدًا.

(٣١٥٨٩) هام عروايت ہے كەحفرت قاده نے فرمان باري تعالى ﴿إِنْ تَوَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾ كى تفريح ميں فرمايا:اس وقت لوگوں ميں يہ بات معروف تھى كەبہتر مال ايك ہزار درہم ہے۔

( ٣١٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَلِيًّا دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِى هَاشِمٍ يَعُودُهُ ، فَأَرَادَ أَنْ يُوصِى فَنَهَاهُ ، وَقَالَ :إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ :﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ وَإِنَّك لَمْ تَدَعْ مَالًا ، فَدَعْهُ لِعِيَالِكَ.

(۳۱۵۹۰) عروہ سے روایت ہے کہ حضرت علی مٹا تھو بنو ہاشم کے ایک آ دمی کے پاس اس کی تیار داری کے لئے آئے ، وہ وصیت کرنے لگا تو آ ب نے اس کوئنع فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے بیفر مایا ہے کہ' اگر (مرنے والا) مال جھوڑ نے' اور تم تو کوئی مال جھوڑ کے نہیں میں میں اور میں میں میں کے اس کا میں میں کے اس کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں

كرنيس مررب،اس كئے جوبوہ اپنجوں كے لئے چھوڑ دو!۔ ( ٢١٥٩١) حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَنْكَةً ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَ : قَالَ لَهَا رَجُلَّ : إِنِّي

١٩٠٨ المحدث ابو معاوِيه ، عن متحمد بن سريك ، عن ابن ابن ابن مليكه ، عن عارشه ، قال : قال الله رجل : إنى أربع أ أُرِيدُ أَنْ أُوصِى ، قَالَتُ : كُمْ مَالُك ؟ قَالَ : ثَلَاثَةُ آلَافٍ ، قَالَتُ : فَكُمْ عِيَالُك ؟ قَالَ : أَرْبَعَةُ ، قَالَتُ : فَإِنَّ اللّهَ يَقُولُ : ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴾ وَإِنَّهُ شَيْءٌ يَسِيرٌ ، فَدَعْهُ لِعِيَالِكَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.

(۳۱۵۹۱) ابن الی ملیکہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت عائشہ میں دینے عرض کیا کہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں ،انہوں نے پوچھا تیرے پاس کتنا مال ہے؟ عرض کیا: تین ہزار، آپ نے پوچھا تیرے اہل وعیال کتنے افراد ہیں؟ کہنے لگا، چار، آپ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے بیشرط ذکر فر مائی ہے''اگر مال ججھوڑ ہے' اور تیرے پاس تو بہت معمولی سامال ہے اس کوا پے بچوں کے لئے چھوڑ دو، یہی افضل ہے۔

## ( ٤٨ ) فِي قولِهِ (إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ)

# الله تعالى كافر مان (إِن تَركَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ) كابيان

( ٢١٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي قَوْلِهِ ﴿ وَصِيَّةً لَأَزُواجِهِمْ ﴾ قَالَ: هِي مَنْسُوخَةٌ.

(٣١٥٩٢) عبيب عروايت ب كرحفرت ابراجيم فرماتي بي كدالله تعالى كافرمان: ﴿ وَصِيَّةً لاَزْوَ اجِهِمْ ﴾ منسوخ بـ

( ٣١٥٩٣ ) حَلَّمَنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجَهْضَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿إِنْ تَوَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ ، قَالَ :نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاتُ.

سوسیا کا من اللہ میں ایک الموسی ہے الموسی است. (۳۱۵۹۳)عبداللہ بن بدر سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر جان فی نے فر مایا کہ ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيدَةُ ﴾ کوميراث كي آيت

نے منسوخ کردیاہے۔

( ٣١٥٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:نَسَخَتُهَا آيَةُ الْفَرَائِضِ، وَتَرَكَ الْأَفُرَبُونَ مِمَّنُ لَا يَرِثُ.

(٣١٥٩٣) اُفعت سے روایت ہے کہ حضرت حسن نے فر مایا کہ اس آیت کومیراث کی آیت نے منسوخ کر دیا ہے، اور قریبی رشتہ داروں میں سے ان کوچھوڑ دیا ہے جو دار شنہیں ہوتے۔

## ( ٤٩ ) مَنْ قَالَ الوصِيّة مضمونةٌ أمر لاً ؟

ان حضرات کابیان جن ہے منقول ہے کہ وصیت ذمہ داری میں آتی ہے یانہیں؟

( ٣١٥٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْوَصِيَّةُ لَيْسَتُ بِمَضْمُونَةٍ ، إنَّمَا هِى بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ فِي مَالِ الرَّجُلِ.

(۳۱۵۹۵) ابن جرتی کے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عطاء نے فر مایا کہ وصیت کا ضان نہیں ہے بیتو آ دمی کے مال میں قریضے کی طرح

( ٣١٥٩٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ :أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْوَصِيَّةَ مَضْمُونَةً.

(٣١٥٩٦) ابراہيم بن ميسره روايت كرتے ہيں كەحفرت طاؤس وصيت كوذ مددارى ميں داخل كيا كرتے تھے۔

(٥٠) فِي الرَّجلِ يوصِي إلى الرَّجلِ فيقبل ثمَّ ينكِر

اس آ دمی کا بیان جوکسی کو وصیت کرے، وہ قبول کرلے اور پھرا نکار کر دے

( ٣١٥٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ غَائِبٍ ، ثُمَّ قَلِمَ فَأَقَرَّ بِالْوَصِيَّةِ ، ثُمَّ أَنْكَرَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

(٣١٥٩٤) هشام ہے روایت ہے كەحفرت حسن نے فرمایا: جب كوئى آ دمى كى غیر حاضرآ دمى كو وصیت كرے ، اور وہ آ دمى آ كر وصیت كا قر اركرے اوراس كے بعدا نكاركر نا جا ہے تو اس كواس كا اختیار نہیں ہے۔

( ٥١ ) الحامِل توصِى ، والرّجل يوصِي فِي المزاحفةِ وركوبِ البحرِ

اس حاملہ عورت کا بیان جو وصیت کرے ،اوراس آ دمی کا بیان جو جنگ میں اور سمندر کے

سفرمیں جاتے ہوئے وصیت کرے

( ٣١٥٩٨ ) حَلَّثْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ،

عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَالْمَرْأَةُ يَضُرِبُهَا الْمَخَاضُ لَا يَجُوزُ لَهُمَا فِي مَالِهِمَا إلَّا النُّلُثُ.

(۳۱۵۹۸) مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت عمر ٹھاٹھ نے فر مایا: جب دولشکروں میں لڑائی چھڑ جائے اور جب عورت حاملہ ہوتو ان کو اپنے مال کے ایک تہائی سے زیادہ میں تصرف کرنے کاحق نہیں۔

( ٣١٥٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يُعْطِى فِي الْمُزَاحَفَةِ وَرُكُوبِ الْبَحْرِ وَالطَّاعُونِ وَالْحَامِلِ ، قَالَ :مَا أَغْطُوا فَهُوَ جَائِزٌ ، لاَ يَكُن مِنَ الثَّلُثِ.

(۳۱۵۹۹) صفام سے روایت ہے کہ حضرت حسن نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جو جنگ کے دوران کسی کو پچھ دے دے یا سمندر کے سفر کے دوران یا طاعون کے زمانے میں، یا حاملہ عورت کسی کو پچھ دے دے، کہ جو پچھانہوں نے دیا اس کا دینا درست ہے،اوروہ ایک تہائی مال میں شارئیس کیا جائے گا۔

( ٣١٦٠٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :مَا صَنَعَت الْحَامِلُ فِي شَهْرِهَا فَهُوَ مِنَ النَّكُثِ.

(۳۱۹۰۰) افعث سے روایت ہے کہ حضرت حسن نے فر مایا کہ حاملہ اپنے حمل کے مہینے میں مال کے اندر جوتصرف کرے وہ ایک تہائی میں سے شار کیا جائے گا۔

( ٣١٦٠١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ :فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ السِّلُّ وَالْحُمَّى وَهُوَ يَجِيءُ وَيَذْهَبُ ، قَالَ :مَا صَنَعَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ أُضْنِي عَلَى فِرَاشِهِ.

(۳۱۷۰۱) عبدالملک روایت کرتے ہیں کہ حضرت عطاء نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جس کوتپ دق یا بخار کا مرض ہواور وہ چتا بھرتا ہو، کہ وہ اپنے مال میں جوتصرف کرے وہ پورے مال میں سے شار ہوگا، ہاں گر اس صورت میں جبکہ وہ بستر پر پڑا ہوا ہو( چلنے پھرنے کی طاقت ندر کھتا ہو)۔

( ٢١٦.٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فَهُو وَصِيَّةً.

(۳۱۲۰۲) ابن جرتج روایت کرتے ہیں گه حضرت عطاء نے فر مایا کہ عالمہ مال میں جوتصرف کرے وہ وصیت سمجھی جائے گی۔

( ٣١٦.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ.

(٣١٧٠٣) دوسري سند ہے جھي حضرت عطاء ہے يهن ارشاد منقول ہے۔

( ٢١٦.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، غَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :الْحَامِلُ وَصِيَّةً.

(۳۱۲۰۳) عامر حضرت شری سے بھی یہی ارشاد نقل کر تے ہیں۔

( ٣١٦.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ أَعْطَتِ امْرَأَتِي عَطَيَّة وَهِيَ حَامِلٌ ، فَقَالَتْ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ :هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

قَالَ حَمَّادٌ :قَالَ يَخْيَى : وَنَحْنُ نَقُولُ :هُو مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ مَا لَمْ يَضْرِبُهَا الطُّلُقُ.

مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) في مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) في مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلده)

(۳۱۷۰۵) یکی بن سعید فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ نے حمل کے زمانے میں کوئی عطیہ دیا اور اس بات کو قاسم بن محمد ہے ذکر کیا تو منب نفیان میں میں میں اور ایسان برجامیہ انقل کی تابع کی کیٹی نفیان بھر کہتے ہیں عطر میں براہ میں

انہوں نے فرمایا کہ یے عطیہ بورے مال سے لیا جائے گا، حماد نقل کرتے ہیں کہ بچیٰ نے فرمایا کہ ہم کہتے ہیں کہ یے عطیہ بورے مال میں سے ہوگا جب تک اس کو در دِ زِ وشروع نہ ہو۔

> ( ٢١٦.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُو الِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ. ( ٣١٦٠٦) جابر حفرت عامر فق كرت بين كه حامله كامال مين تصرف كرنا وصيت كر من من بـ

( ٥٢ ) فِي الرَّجلِ يحبَس، ما يجوز له مِن مالِهِ ؟

اس آ دمی کابیان جوقید کردیا جائے ،اس کے لئے اس کے مال کی کتنی مقدار جائز ہے

( ٣١٦.٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حُبِسَ إِيَاسُ بُنُ مُعَاوِيَةَ فِى الظَّنَّةِ ، فَأَرْسَلِنِى ، فَقَالَ : انْطَلِقُ إِلَى الْحَسَنِ فَاشَأَلُهُ مَا حَالِى فِيمَا اَحْدَتُ مِنْ مَالِى عَلَى حَالِى هَذِهِ ؟ قَالَ : فَآتَيْت الْحَسَنَ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَخَاكُ الْحَسَنِ فَاسُأَلُهُ مَا حَالِى فِيمَا اَحْدَثُ مِنْ مَالِى عَلَى حَالِى هَذِهِ ؟ قَالَ : فَقَالَ الْحَسَنَ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَخَاكُ إِيَاسًا يُقُورِنُكِ السَّلَامَ وَيَقُولُ : مَالِى فِيمَا أَحْدِثُ فِى يَوْمِى هَذَا ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : حَالُهُ حَالُ الْمَرِيضِ ، لاَ

یَجُوزُ لَهُ إِلاَّ النَّلُکُ. (۳۱۹۰۷) محمد فرماتے ہیں کدایاس بن معاویہ کوایک تہمت کی بناء پر گرفتار کرلیا گیا، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت حسن کے پاس جاکر پوچھوکداس ھالت میں میرے لئے اپنے مال میں سے پچھ لینے کا کیا تھم ہے؟ کہتے ہیں کہ میں حضرت حسن کے پاس گیا

پ ن ب ر پ پوریہ ن میں ک میں برے ہے ہوئی ایاس آپ کوسلام کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میرے لئے اپنے مال میں اس حال اور میں نے جاکران سے عرض کیا کہ آپ کے بھائی ایاس آپ کوسلام کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میرے لئے اپنے مال میں اس حال میں تصرف کرنا کیسا ہے؟ حضرت حسن نے فر مایا ان کا تھم مریض کے تھم کی طرح ہے، اس لئے ان کے لئے ایک تہائی سے زیادہ مال میں تصرف حائز نہیں۔

( ٥٣ ) فِي الرَّجلِ يرِيد السَّفر فيوصِي، ما يجوز له مِن ذلِكَ ؟

اس آ دمی کا بیان جوسفر کے ارادے کے بعد وصیت کرے،اس کے لئے کتنے مال میں

#### تفرف كرناجا تزج؟

( ٣١٦.٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا وَضَعَ رِجُلَهُ فِى الْغَرُّزِ فَمَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثَّلُثِ.

(۳۱۸۰۸) ساک روایت کرتے ہیں کہ حضرت قعمی نے فر مایا کہ جب کوئی آ دمی اپنے پاؤں رکا ب میں ڈال دی تو اس وقت وہ جو ومیت کرے ایک تہائی مال سے یوری کی جائے گی۔ ( ٣١٦.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :إذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِى الْغَرُزِ فَمَا تَكَلَّمَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ ثُلُثِهِ.

(۳۱۲۰۹) شعبی سے روایت ہے کہ حضرت شریح نے ارشاد فر مایا جب کوئی آ دمی اپنے پاؤں رکاب میں ڈالے تواس وقت دہ اپنے مال کے بارے میں جو بات کچا کی تہائی مال میں سے بوری کی جائے گی۔

( ٣١٦١ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهَ قَالَ : إذَا وَضَعَ الرَّجُلُ رِجُلَهُ فِى الْغَرُزِ يَقُولُ :إذَا سَافَرَ فَمَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثَّلُثِ.

(۳۱۲۱۰) شعبی روایت کرتے ہیں کہ حضرت مسروق نے فر مایا: کہ جب کوئی آ دمی اپنے پاؤں رکاب میں ڈال دے تو اس وقت وہ جووصیت کرے ایک تہائی مال ہے بوری کی جائے گی۔

### ( ٥٤ ) فِي الأسِيرِ فِي أيدِي العدق، ما يجوز له مِن مالِهِ

اس آ دمی کا بیان جور ثمن کے ہاتھ قید ہو،اس کے لئے کتنے مال میں تصرف جائز ہے

( ٣١٦١١ ) حَدَّنَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الْآسِيرِ فِي أَيْدِى الْعَدُّقِ : إِنْ أَعْطَى عَطِيَّةً ، أَوْ نَحَلَ نَخْلًا ، أَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُوَ جَائِزٌ.

(۱۱۲۱۱) مشام بروایت ہے کہ حضرت حسن نے قر مایا کہ وہ آ دمی جس کو دشمن نے قید کر رکھا ہوا گر کسی کو کوئی عطیہ آ ب یا ایک تہائی مال کی وسیت کرے توبیاس کے لئے جائز ہے۔

( ٢١٦١٢ ، حَدَّثَنَا مَعْن بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ لِلأسِيزَ فِي مَالِهِ إِلَّا النُّلُثُ.

(٣١٦١٢ ابن الى ذئب راوى مين كرز مرى في فرمايا كرقيدًى ك كي الني مال كايك تبائى سے زيادہ ميں تصرف كرنا جائز نہيں۔

### ( ٥٥ ) مَنْ قَالَ أمر الوصِيُّ جائِزٌ وهو بِمنزِلةِ الوالِدِ

ان حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ وصی کا معاملہ کرنا جائز ہے اور وہ باپ کے در ہے میں ہے ( ٣١٦١٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : بَيْعُ الْوَصِيِّ جَانِزٌ.

(۳۱۲۱۳)مغیره حضرت ابراجیم نقل کرتے ہیں کہ وصی کا مال کو پیچنا جائز ہے۔

( ٣١٦١٤ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ : الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ.

(١١١٣) شيباني حضرت معنى في الكرت بين كدوسى باب كدرج مين موتاب

( ٣١٦١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِى وَهْبٍ ، قَالَ : أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ إلاَّ فِى الرِّبَاعِ ، وَإِنْ بَاعَ بَيْعًا لَمْ يُقُلُ. (٣١٦١٥) يکيٰ بن حزه حضرت ابودهب کا فر مان نقل کرتے ہیں کہ وصی کامعاملہ کرنا جائز ہے سوائے زمینوں کے ،اورا گروہ کوئی چیز چھ دے تو اس کی فروشنگی کوختم نہ کیا جائے۔

( ٢١٦١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يَنْظُرُ والِى الْيَتِيمِ مِثْلُ مَا يُرَى لِلْيَتِيمِ يَعْمَل لِلْيَتِيمِ بِهِ.

(۳۱۲۱۲) یزید بن ابراہیم نقل کرتے ہیں کہ حضرت حسن نے فر مایا: یتیم کا ولی غور کرے اور پھر جومناسب سمجھے یتیم کے مال میں وہی تصرف کر سر

( ٣١٦١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ. (٣١٦١٧) شيباني حضرت فعي نے قل كرتے ہيں كه وصى باپ كے درج بيں ہوتا ہے۔

( ٥٦ ) فِي الوصِيِّ يشهد، هل يجوز أمر لاً ؟

جووصی گواہی دے کیااس کی گواہی قبول کی جائے گی یانہیں؟

( ٣١٦١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ :أَنَّ شُوَيْحًا كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأُوْصِيَاءِ.

(١٦١٨) ابواسحاق فرماتے میں كەحفرت شريح وصيت كے ذمه داروں كى كوابى قبول كرليا كرتے تھے۔

( ٣١٦١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مِثْلُهُ.

(۱۹۱۹) حماد نے حضرت أبراہيم سے بھی تبي بات نقل كى ہے۔

( ٣١٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَهَنَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ ، هُوَ خَصْمُ.

(٣١٦٢٠) جابرحضرت عامر في قل كرت جي كدوسي كي كوابي جائز نبيس، بلكدوه فريق مخالف كي هي ب-

( ٥٧ ) فِي الرَّجل يوصِي لامِّر ولدِهِ، يجوز ذلك لها

اس آ ومی کابیان جواپی اُمِ ولد با ندی کے لئے وصیت کرے، کیابیاس کے لئے جائز ہے؟

( ۱۹۲۲) حَدَّنَنَا هُشَیْمٌ ، عَنْ حُمَیْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى لأُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ ، أَرْبَعَةِ آلاَفٍ .

( ۱۹۲۲) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَیَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عِمْرَانَ بُنَ حُصَیْنٍ أَوْصَى لأُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ .

( ۲۲۲۲) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَیَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عِمْرَانَ بُنَ حُصَیْنٍ أَوْصَى لأُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ .

( ۲۲۲۲) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَیَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عِمْرَانَ بُنَ حُصَیْنٍ أَوْصَى لأَمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ .

( ٣١٦٢٣ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ :الرَّجُلُ يُوصِى لَأُمِّ وَلَدِهِ ؟ قَالَ :هُوَ جَائِزٌ . (۳۱۹۲۳) جعفر بن برقان فر ماتے ہیں کہ میس نے میمون بن مہران سے پوچھا کہ کیا آ دمی اپنی ام ولد باندی کے لئے وصیت کرسکٹا ہے؟ آپ نے فر مایااییا کرنا جائز ہے۔

( ٢١٦٢٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : أَوْصَى الشَّغْبِيُّ لَأُمْ وَلَذِهِ.

(٣١٦٢٣) جابر فرماتے ہیں كدحفرت فعلى نے اپنى أم ولد باندى كے لئے وصيت كي تھى۔

( ٣١٦٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي الرَّجُلِ يَهَبُ لَأُمْ وَلَدِهِ ، قَالَ :هُوَ جَائِزٌ.

(۳۱۲۲۵) تھم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جوا پٹی اُمِ ولد با ندی کو پچھے مال دے کہاس کے لئے ایسا کرنا جائز ہے۔

( ٣١٦٢٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ:قُلُتُ لِيُونُسَ:رَجُلٌ وَهَبَ لأُمِّ وَلَدٍ شَيْنًا ثُمَّ مَاتَ؟ قَالَ:كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ:هُو لَهَا.

(٣١٦٢٧) معمر كبتے ہيں كہ ميں نے حصرت يونس ہے عرض كيا كهاس آ دمى كا كيا تھم ہے جس نے اپنى ام ولد باندى كو بچھ عطيه ديا بھر مركميا ، فر مايا كەجھىرت حسن فر مايا كرتے تھے كه وہ عطيبه اسى باندى كا ہے۔

( ٣١٦٢٧ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ حَمَّادٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَخُرَزَتُ أُمَّ الْوَلَدِ شَيْئًا فِي حَيَاةِ سَيِّدِهَا فَمَاتَ سَيِّدُهَا فَهُوَ لَهَا وَقَدُ عَتَقَتُ ، فَإِنِ الْنَزَعَ الْمَيِّتُ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، أَوْ أَوْصَى بِشَىءٍ مِمَّا كَانَتُ أَخْرَزَتُ فِي حَيَاتِهِ :يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ.

(۱۹۲۷) ہمادروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا: جب ام ولد باندی کوئی چیز اپنے آقا کی زندگی میں محفوظ کرلے اور پھراس کا آقامر جائے تو وہ چیز ای باندی کی ہوگی ، اور باندی آزاد ہو جائے گی ، اوراگر مرنے والا مرنے سے پہلے پچھواپس لے لے یا جو چیز باندی کے پاس ہے اس کے بارے میں وصیت کردے تو اس کوالیا کرنے کا اختیار ہے۔

### ( ٥٨ ) رجلٌ أوصى وترك مألًا ورقِيقًا فقال عبدِي فلانٌ لِفلانٍ

اس آ دمی کا بیان جس نے وصیت کی اور تر کے میں مال اور غلام چھوڑ ہے،اور یوں کہا: میرا

#### فلال غلام فلال کے لیے ہے

( ٣٦٢٨ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ بُنِ رُفَيْعِ ، قَالَ :تُوكُفَّى رَجُلٌ بِالرَّىِّ وَتَرَكَ مَالاً وَرَقِيقًا ، فَقَالَ : عَبُدِى فُلاَنْ لِفُلاَن وَعَبُدِى فُلاَنْ لِفُلاَن ، وَلَمْ تَبُلُغُ وَصِيَّتُهُ النَّلُثَ ، فَلَمَّا أَقَبَلَ بِالرَّقِيقِ إِلَى الْكُوفَةِ مَاتَ بَعُضُ رَقِيقِ الْوَرَئَةِ ، وَلَمْ يَمُتُ رَقِيقُ الَّذِى أَوْصَى لَهُمْ ، فَسَأَلْت إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ : يُغْطَى أَصْحَابَ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَا اَوْصَى بِهِ صَاحِبُهُ

(٣١٦٢٨) عبدالكريم بن رُفع فرماتے بيں كدرتے ميں ايك آ دمي فوت ہو گيا اور اس نے مال اور غلام تر كے ميں چھوڑے، اور

مصنف این الی شیرمتر جم (جلده) کی پی اوال شیرمتر جم (جلده) کی پی اوسابا

وصیت میں کہا: میرافلاں غلام فلاں کے لئے ہے،اورفلاں غلام فلال شخص کے لئے ہے،اوراس کی وصیت ایک تہائی مال تک نہیں کپنچی، پھر جب غلاموں کو کوفہ لایا گیا تو بعض غلام مر گئے،اوروہ غلام نہیں مرے جن کی اس نے ان لوگوں کے لئے وصیت کی تھی، میں نے اس معاسلے کے بارے میں حضرت ابراہیم ہے بوچھا تو انہوں نے فر مایا جن لوگوں کے غلاموں کی وصیت کی گئی ہے ان کو وصیت کرنے والے کی وصیت کے مطابق غلام وے دیے جائیں۔

## ( ٥٩ ) فِي الرَّجلِ يوضِي إلى عبدِيةِ وإلى مكاتبِهِ

# اس آ دمی کا بیان جواپنے غلام اور اپنے مکا تب کو کچھ وصیت کرے

( ٣١٦٢٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي رَجُلٍ جَعَلَ وَصِيَّتَهُ إِلَى مُكَاتَبِهِ ، فَقَالَ : الْمُكَاتَبُ : إِنِّى قَدْ أَنْفَقْت مُكَاتَيَتِى عَلَى عِيَالٍ مَوْلَاىَ ، فَقَالَ : يُصَدَّقُ ، وَيَجُوزُ ذَلِكَ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُوصِىَ إِلَى عَبْدِهِ ، فَإِنْ قَالَ الْعَبْدُ : إِنِّى قَدْ كَاتَبْت نَفْسِى ، أَوْ بِعُت نَفْسِى ، لَمْ يَجُوزُ ذَلِكَ .

(٣١٢٩) مغیرہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس آدی کے بارے میں فرمایا جس نے اپنی وصیت کا ذمہ دارا پے مکا تب غلام کو بنایا تھا اور بعد میں مکا تب کی تصدیق غلام کو بنایا تھا اور بعد میں مکا تب کی تصدیق کی جائے گی اور ایسا کرنا جائز ہے، اور آدمی کے لئے اپنے غلام کو وصیت کرنا بھی جائز ہے، کیکن اگر غلام بعد میں کہے کہ میں نے اپنے آپ کو بچے دیا تو بیاس کے لئے جائز نہیں۔

### ( ٦٠ ) فِي رجلِ أوصى لِبنِي هاشِمٍ ، ألِمَوالِيهِم مِن ذلِكَ شَيْءٌ ؟

اس آ دمی کابیان جس نے بنو ہاشم کے لئے وصیت کی ، کیا بنو ہاشم کے آزاد کردہ غلاموں کو

### بھی اس وصیت میں ہے کچھ حصہ مل سکتا ہے؟

( ٣١٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سُيْلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِى هَاشِمٍ ، أَيَدْخُلُ مَوَالِيهِمْ مَعَهُمْ؟ قَالَ :لَا.

(۳۱۷۳۰) عبدالملک روایت کرتے ہیں کہ حضرت عطاء سے ایک آ دمی کے بارے میں بوچھا گیا جس نے بنو ہاشم کے لئے وصیت کی تھی ،کیاان کے آزاد کردہ غلام بھی اس وصیت میں داخل ہوں گے؟ فر مایا نہیں!

## ( ٦١ ) الرَّجل يلِي المال وفِيهم صغِيرٌ وكبيرٌ كيف ينفِق ؟

اس آ دمی کا بیان جوکسی مال کا ذمہ دار ہے جبکہ اس کے حق دار دن میں نابالغ اور بالغ دونوں طرح

### کےلوگ ہوں ،اس آ دمی کو کیسے خرچ کرنا جا ہے؟

( ٣١٦٣) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعُوَّامِ ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنُ عَطَاءٍ : أَنَّ سَعُدَ بْنَ عُبَادَةَ فَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ عَلَى كِتَابِ اللهِ ، وَامْرَأَةٌ لَهُ قَدُ وَضَعَتُ رَجُلاً ، فَأَرْسَلِ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ أَنْ أَخْرِ جُ لِهَذَا الْغُلامِ كَتَابِ اللهِ ، وَامْرَأَةٌ لَهُ قَدْ وَضَعَتُ رَجُلاً ، فَأَرْسَلِ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ أَنْ أَخْرِ جُ لِهَذَا الْغُلامِ حَقَّهُ ، قَالَ :قَالَ أَمَّا شَيْءٌ صَنَعَهُ سَعْدٌ فَلاَ أَرْجِعُ فِيهِ ، وَلَكِنُ نَصِيبِى لَهُ ، فَقِبَلاَ ذَلِكَ مِنْهُ.

(۱۹۲۳) عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ وہی ٹیز نے اپنامال اپنے در ٹاء میں کتاب اللہ کے مطابق تقسیم کردیا، اور پھر ان کی ایک بیوی نے ایک لڑکا جنا، حضرت ابو بکر وہی ٹیز اور عمر دی ٹیز نے حضرت قیس بن سعد دی ٹیز کو پیغام بھیجا کہ اس لڑکے کے لئے اس کا حق نکالو! انہوں نے فرمایا: حضرت سعد نے جو تقسیم کردی ہے اس کو تو میں ختم نہیں کرسکتا، البتہ میر احصہ جو بنمآ ہے وہ اس لڑکے کو بتا بوں، چنا نچے حضرت ابو بکر وعمر وہی پین نے ان کی اس بات کو منظور فرمالیا۔

( ٦٢ ) رجلٌ اشترى أختًا له وابنًا لها لاَ يُدرَى من أبوه، ثمّ مات ابنها

اس آ دمی کابیان جواپنی بہن اوراس کے ایک بیٹے کوخریدے جس کا باپ معلوم نہ ہو، پھر

#### اس بہن کا بیٹا مرجائے

(٣١٦٣) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْل ، عَنْ بَيَان ، عَنْ وَبَرَة ، قَالَ : اشْتَرَى رَجُلْ أُخْتًا لَهُ كَانَتُ سُبِيَّت فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاشْتَرَاهَا وَابْنًا لَهَا لَا يُدُرَى مَنْ أَبُوهُ ، فَشَبَّ فَأَصَابَ مَالًا ، ثُمَّ مَاتَ فَأَتُوا عُمَرَ فَقَضُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّة ، فَقَالَ : خُدُوا مِيرَاثَهُ فَاجْعَلُوهُ فِى بَيْتِ الْمَالِ ، مَا أُرَاهُ تَرَكَ وَلِيَّ نِعْمَةٍ ، وَلَا أَرَى لَكَ فَرِيضَةً ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسُعُونٍ ، فَقَالَ : مَهُ ، حَتَّى أَلْقَاهُ ، فَلَقِيهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَصَبَةً وَوَلِيَّ نِعْمَةٍ ، قَالَ : كَذَا ؟ قَالَ : كَذَا ؟ قَالَ : كَذَا ؟ قَالَ : كَذَا ؟ قَالَ . نَعْمُ ، فَأَغُولُهُ الْمَالَ .

(۳۱۲۳۲) و بر و فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی ایک بہن کوخریدا جوز مانہ جاہلیت میں قید ہوگئ تھی ، اس نے اس کواس کے ایک بیٹے سمیت خرید لیا جس کا باپ نامعلوم تھا، چنانچہ وہ جوان ہوگیا، اور اس نے مال حاصل کرلیا، پھروہ مرگیا، لوگ حضرت عمر شاہ فی کے بیس آئے اور ساری بات بیان کی ، آپ نے فر ما یا اس کی میراث لے کر بیت المال میں داخل کروہ ، میر ے خیال میں اس نے کوئی وارٹ نہیں چھوڑا جواس کے مال کاحق دار ہوتا، اور میری رائے میں تمہارے لئے کوئی میراث نہیں، یہ بات حضرت ابن مسعود حریث وارٹ نہیں تو انہوں نے فر مایا: اے کی تو انہوں نے فر مایا: اے میں تو فر مایا: اے میں تو میں تو میں تو انہوں نے فر مایا: اے میں تو میں میں تو میں تو میں بیٹر کے بعد وہ حضرت عمر میں تو میں تو فر مایا: اے میں تو میں تو میں بیٹر کے بعد وہ حضرت عمر میں تو میں بیٹر کی تو انہوں نے نر مایا: اے میں بیٹر کے بعد وہ حضرت عمر میں تو میں بیٹر کے بعد وہ حضرت عمر میں تو میں بیٹر کی تو انہوں نے نر میان کے بعد وہ حضرت عمر میں تو میں بیٹر کی تو انہوں نے نر میان کی تو انہوں نے نر میان کی تو انہوں نے نر میان کی تو انہوں نے نر میں میں میں تو میں کہ کوئی میں تو انہوں نے نر میں کی تو انہوں نے نر میان کی تو انہوں نے نر میں کوئی نو انہوں نے نر میں کی تو نو نو کی نوانموں نے نر میں کی تو نو نواند کر انہوں نے نوانموں نواند کی تو نواند کی تو نواند کر نے نوانموں نواند کی تو نواند کر نواند کر میں کی تو نواند کر نواند

امیر المؤمنین! وہ آ دمی عصبہ ہے اور اس میت کے مال کاحق دار ہے، آپ نے بوچھا؛ ایسا بی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہال! چنانچہ آپ نے اس کو مال عطافر مادیا۔

#### ، ( ٦٣ ) فِی رَجلِ کانت له أختُ بغِیٌّ فتوفِّیت و تر کت ابنًا فعات اس آ دی کابیان جس کی ایک زانیه بهن تھی ،وہ فوت ہوگئی اور ایک بچہ چھوڑ کرمری ، بعد

#### میں وہ بچہ بھی فوت ہو گیا

( ٣١٦٣٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ لَهُ : كَانَتُ لِى أُخْتَ بَغِي فَتُوفِيتُ وَتَرَكَتُ عُلَامًا فَمَاتَ وَتَرَكَ ذَوْدًا مِنَ الإِبلِ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا أَرَى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَسَبًا ، اثْتِ بِهَا فَاجْعَلْهَا فِي إِبلِ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : فَآتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ فَآتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ : مَا أَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ نَسَبًا ، فَقَالَ : أَلَيْسَ هُوَ خَالُهُ وَوَلِيُّ يِعْمَتِهِ عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا تَرَى ؟ قَالَ : أَرَى أَنَهُ أَحَقُ بِمَالِهِ ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ عُمَرُ.

(۳۱۹۳۳) اسود فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عمر روائٹو کے پاس آیا اور ان سے عرض کرنے لگا کہ میری ایک زانیہ بہن تھی ، وہ فوت ہوگئی اور اس نے ایک بچے چھوڑا جو بعد میں فوت ہوگیا اور ترکے میں بچھاونٹ چھوڑ کرمرا ، حضرت عمر خالٹو نے ارشاد فرمایا کہ میرے خیال میں تمہارے درمیان نسب کا کوئی رشتہ نہیں ، اس لئے تم ان اونٹوں کو لا کرصد قد کے اونٹوں میں داخل کر دو، راوی فرماتے ہیں کہ وہ آ دمی اس کے بعد حضرت ابن مسعود جائٹو کے پاس آیا اور ان سے ساری ہات بیان کی ، چنا نچہ حضرت عبداللہ بن مسعود جائٹو اٹھ کر حضرت عمر جائٹو کے پاس بہنچ ، اور فرمایا: اے امیر المؤمنین! آپ نے اس مسئلے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں ان دونوں کے درمیان نسب کا کوئی رشتہ نہیں ، حضرت ابن مسعود روائٹو نے جواب دیا کہ میری کا ماموں اور اس کے مال کاحق دار نہیں؟ آپ نے جھڑت عمر ہی کو الی اس آدمی کو والی لوٹا دیا۔

( ٦٤ ) فِی الرَّجلِ یوصِی بِالشَّیءِ فِی الفقراءِ أیفضِّل بعضهم علی بعضِ ؟ اس کابیان جوکسی چیز کوفقراء کے درمیان تقسیم کرنے کی وصیت کردے، کیا کچھ فقراء کو

## دوسروں پرتر جیح دی جاسکتی ہے؟

( ٣١٦٣٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، قَالَ :سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى فِي الْفُقَرَاءِ بِدَرَاهِمَ ؟ قَالَ :لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يُفَضَّلَ بَغْضَهُمْ عَلَى بَغْضٍ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ. هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) کي په کام کام کام کام کام کي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) (٣١٧٣٣) ابوعوان فرماتے ہيں كه جماد ہے ايك آ دمى كے بارے ميں يو چھا گيا جس نے فقراء كو كچھ درہم دینے كى وصيت كى تھى،

انہوں نے فرمایا کہ ہم اس بات میں کوئی حرج نہیں سجھتے کہ پچھ نقراء کو دوسروں پرضرورت کے مطابق ترجیح وی جائے۔

## ( ٦٥ ) فِي الرَّجلِ يفضَل بعض ولدِهِ على بعضٍ

# اس آ دمی کابیان جوایئے کچھ بچوں کودوسروں پرتر جیج دے

( ٣١٦٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :أَحَقُّ تَسْوِيَةُ النّحلِ بَيْنَ الْوَلَدِ عَلَى كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، وَقَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ نَبِئٌ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :سَوَّيْت بَيْنَ وَلَدِكَ ؟ قُلْتُ : فِى النُّعْمَانِ ؟ قَالَ :وَغَيْرِهِ ، زَعَمُوا.

(٣١٧٣٥) ابن جریج فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے بوچھا کہ کیا کتاب اللہ کی رُو سے بچوں کو مال دینے میں برابری ضروری ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں! اور ہمیں نبی کریم مُؤنفظة ہے یہ بات پینی ہے کہ آپ نے صحابی سے بوچھاتھا کہ کیاتم نے اپنے بچوں میں برابری کی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہے بات حضرت نعمان کے بارے میں منقول ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ محدثین فر ماتے ہیں کہ پچھاور صحابہ کے بارے میں بھی یہی بات منقول ہے۔

( ٣١٦٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ يَقُولُ :أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً ، فَقَالَتُ أُمِّي عَمْرَةُ ابْنَةُ رَوَاحَةً :فَلَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّى أَعْطَيْت ابْنَ عَمْرَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشُهدَك ، فَقَالَ : أَعْطَيْت كُلَّ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ، قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

(بخاری ۲۵۸۷ مسلم ۱۲۳۲)

(٣١٧٣٦) معمى فرماتے ہیں كہ میں نے حضرت نعمان بن بشير دافته كوييفرماتے ہوئے سنا كەمىرے والدمحترم نے مجھے پچھ مال

و یا تو میری والده عمره بنت رواحه نے فر مایا که میں اس وفت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک آ پ اس پر نبی کریم مِ<u>نْزِ نف</u>یج نم کو گواہ نه بنا کیں، چنانچہوہ نبی کریم مِرَافِظَةَ کے پاس پہنچے اور عرض کیا یار سول اللہ! میں نے عمرہ کے بیٹے کو پکھے مال دیا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں آپ کواس پر گواہ بناؤں،آپ نے پوچھا کہ کیاتم نے اتنا مال اپنے ہر بیچ کو دیا ہے؟ وہ فرمانے لگے کے کنہیں! آپ نے ارشاد فرمایا که''

اللہ ہے ڈرواورا یے بچوں کے درمیان برابری کیا کرؤ 'فر ماتے ہیں انہوں نے واپس آ کراپنامال واپس لےلیا۔ ( ٣١٦٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَان ، عَنْ أَبِيهِ :أَنْ

أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلَامًا وَأَنَّهُ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ ، فَقَالَ : أَكُلُّ وَلَدِكَ أَعْطَيْنَه مِثْلَ هَذَا ، قَالَ : لاً قَالَ : فَارْدُدُهُ. (مسلم ١٢٣٢ ـ ترمذي ١٣٦٤)

هي معنف ابن ابي شيبه مترجم (جلده) ي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال (٣١٧٣٧) محمد بن نعمان اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کوایک غلام ببہ کیا، اور پھر نبی کریم میر انتخاج کے

یاس حاضر ہوئے تا کہ آپ کواس بات پر گواہ بنا دیں، آپ نے پوچھا کہ کیاتم نے اپنے ہر بیچے کواس طرح کا غلام مبہ کیا ہے؟'' انہوں نے جواب دیا کنہیں! آپ نے فرمایا کداس سے دہ غلام واپس لےلو۔

( ٣١٦٣٨ ) حَلَّنْنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الشُّغْيِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ :انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى عَطِيَّةٍ أَعْطَانِيهَا ، قَالَ : لَك غَيْرُهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : كُلَّهُم

أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ أَعْطِيَّتِهِ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَلاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ . (بخارى ٢٦٥٠ ـ احمد ٢٦٨) (٣١٧٣٨) معنى سے روایت ب كدحفرت نعمان بن بشير ولائن نے ان سے فرمايا كدمير سے والدمحترم، مجھے نى كريم مُؤلفَظَةً كے یاس لے گئے تا کہ آپ کوایک ہبدکا گواہ بنا تکیس جوانہوں نے مجھےعطا فر مایا تھا، آپ نے پوچھا'' کیا تمہارے پاس اس کےعلاوہ

بھی کچھ مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا'' جی ہاں'' آپ نے یو جھا'' کیاتم نے ہر بچے کواس جیسا مال دیا ہے؟'' انہوں نے عرض کیا'' نہیں' اس پرآپ نے فر مایا'' میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا''۔ ( ٣١٦٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : كَانَ طَاوس إذَا سُئِلَ عَنْهُ ، قَرَأَ : ﴿أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ

(٣١٧٣٩) ابن الي في خرمات مين كدجب حضرت طاوس ساس بار يمين سوال كياجاتا توبية يت تلاوت فرمات ﴿ أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَهُغُونَ ﴾ (كياوه جالميت كافيصله جات بي)

( ٣١٦٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:قَالَ عُرْوَةٌ:يُورَدُّ مِنْ حَيْفِ الْحَيِّ مَا يُورَدُّ مِنْ حَيْفِ الْمَيّْتِ. (٣١٦٢٠) زبري سے روايت ہے كه حضرت عروه نے ارشاد فرمايا " جوظلم مرنے والے كا تا قابلِ قبول ہے وہ زندہ آ دى كا بھي نا قابل قبول ہے۔''

( ٣١٦٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ :أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُهُ. (۳۱۶۳) مسمع بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت تکرمداس بات کونا پسندفر ماتے تھے۔

( ٣١٦٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَسْتَوِيبُونَ أَنْ يَعْدِلَ الرَّجُلُ بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي الْقَبَلِ.

(٣١٦٥٢) ابومعشر سدوايت ب كدحفرت ابراجيم في فرمايا كه فقهاءاس بات كوستحب سجحة تقد كدآ دى اين بجول ميس برابرى رکھے، یہاں تک کدان کا بوسہ لینے میں بھی۔

( ٣١٦٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُفَضَّلَ الرَّجُلُ بَغْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ وَكَانَ يُجِيزُهُ فِي الْقَضَاءِ.

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ٩) في مستقد ابن الي شير مترجم (جلد ٩) في مستقد ابن الي شير مترجم (جلد ٩)

( ٣١٦٣٣ ) اشعث بروايت ب كدهفرت حكم اس بات كوناليند فر ماتے تھے كه آ دمی بچھ بچوں كود وسروں پرتر جيح د ب كيكن نصل میں اس کی اجازت بھی دے دیا کرتے تھے۔

( ٣١٦٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَهُ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُفَصَّلَ الرَّجُلُّ

بَعُضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضِ.

(٣١٦٣٨) عامر فرماتے ہیں كه حضرت شريح نے ارشاد فرمايا كاس بات ميں كوئى حرج نہيں كدآ دى بچھ بچوں كودوسرول برتر جي دے.

( ٣١٦٤٥ ) حَدَّثَنَا خُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَضَرَ جَارٌ لِشُويْحِ وَ. بَنُونَ ، فَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَهُمْ لَا يَأْلُو أَنْ يَعْدِلَ ، ثُمَّ دَعَا شُرَيْحًا فَجَاءَ ، فَقَالَ : أَبَا أُمَيَّةَ إِنَّى قَسَمْت مَالِي بَيْرَ

وَلَدِي وَلَمْ آلُ ، وَقَدْ أَشْهَدْتُك ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : فِسْمَةُ اللهِ أَعْدَلُ مِنْ قِسْمَتِكَ ، فَارْدُدْهُمْ إلَى سِهَامِ اللّ

وَفَرَائِضِهِ وَأَشْهِدُنِي وَإِلَّا فَلاَ تُشْهِدُنِي ، فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ.

(٣١٦٥٥) ابوحيان النيخ والدير وايت كرت بي كه حضرت شرح كاايك بروى جس كايك سيز اكديج تصال كي يا آیا،اورا پنامال ان بچوں کے درمیان برابری کالحاظ کیے بغیرتقسیم کردیا، بھراس نے حضرت شریح کو بلایا،آپ گئے تو اس نے کہاا.

ابوامید! میں نے اپنا مال این بچوں کے درمیان تقیم کر دیا ہے اور میں نے برابری کی رعایت نہیں کی ،اوراب میں آپ کو گواہ بنا

ہوں،حضرت شریح نے فر مایا: "الله کی تقسیم تیری تقسیم ہے زیادہ انصاف والی ہے، اس تقسیم کوختم کر کے الله تعالی کے مقرر کیے ہو۔ ھوں کےمطاب<del>ق تقسیم کرواور پھر مجھے گواہ بناؤ ،ورنہ مجھے گواہ مت بناؤ کیونکہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا جا ہتا۔''</del>

( ٣٦٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ :أَنَّهُ حَضَرَ رَجُلاً يُوصِى فَأَوْصَى بِأَشْيَا

لَا تَنْبَغِي ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْي اللهِ يَضِل أَوْصِ لِذَوِى قَرَايَتِكَ مِمَّنُ لَا يَرْغَب ، ثُمَّ دَع الْمَالَ عَلَى مَنْ فَسَمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ.

(٣١٦٣٦)مسلم روايت كرتے ہيں كەحضرت مسروق ايك آ دمى كے پاس گئے جووصيت كرر ہا تھا،اس نے سچھ نامناسب وصيتير

کیں،حضرت نے فرمایا:'' بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان بہت اچھی تقسیم فرمادی ہے،اور بلاشبہ جورائے اختیار کرنے میں ا

تعالیٰ کے نصلے ہے روگر دانی کرے گا وہ گمراہ ہوجائے گا ،تم اپنے قرابت داروں میں سے ان لوگوں کے لئے دصیت کر دوجوتمبار مال میں رغبت رکھتے ہیں، پھر مال کوان لوگوں کے درمیان رہے دوجن پراللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے۔

( ٦٦ ) الرّجل يكون بهِ الجذام فيقِرّ بِالشَّيءِ

اس آ دمی کابیان جس کوکوڑھ کا مرض ہواوروہ کسی کے لئے کسی چیز کا اقرار کرے

( ٣١٦٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَالشَّفْيِيِّ :فِى رَجُلٍ كَانَ بِهِ جُذَامٌ ، فَقَالَ :أخِ

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي المسابل المس

شَرِيكِي فِي مَالِي ، فَقَالَ : إِنْ شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَهُ أَوْصَى بِهِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ وَجَعَهُ شَرَّكَهُ.

# ( ٦٧ ) فِي بعضِ الورثةِ يقِرّ بِالدّينِ على الميّتِ

## ان ورثاء کابیان جومیت پرقر ضه ہونے کا قرار کریں

ُ ٣١٦٤٨ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ وَالْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَيْهِ فِى نَصِيبِهِ.

المهیتِ جار علیهِ فِی مصِیبِهِ. (۳۱۲۴۸)منصور حفرت علم اورحسن سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی وارث میت پرکسی قرضے کا اقرار کرے تو وہ اقرار اس

ارث كى ميراث ميں ملنے والے صے كے اندر معتبر سمجها جائے گا۔ ٣١٦٤٩ ) حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي وَارِثٍ أَقَرَّ بِدَيْنٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ ، قَالَ : ِ ثُمَّ قَالَ بَعُدَ ذَلِكَ : يُنْحَرَّ جُ مِنْ نَصِيبِهِ .

٣١٦٣٩) مطرف حضرت فعی سے اس دارٹ کے بارے میں اقرار کرتے ہیں جوقر ضے کا اقرار کرے انہوں نے فرمایا کہ اس ترضے میں اس کے حصے کے برابراس پر داجب ہوجائے گا، رادی کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے فرمایا کہ اس کے حصے سے اتنا نکال لیا

. ٢١٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ.

(٣١٧٥) يونس سے روايت ب كر حفرت حسن فرمايا كرو وقر ضداس كے حفے كے بقدراس پرواجب الا واء بوجائے گا۔ ٣١٦٥١ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ عَامِرٍ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَوَكَ ابْنَيْنِ ، وَتَوكَ مِنْتَى دِينَارٍ ،

فَاقُورٌ أَحَدُ الإِبْنَيْنِ أَنَّ عَلَى أَبِيهِ خَمْسِينَ دِينَارًا ، قَالَ : يُؤُخَذُ مِنْ نَصِيبِ هَذَا وَيَسْلَمُ لِلآنَوِ نَصِيبُهُ. (٣١٦٥) مغيره روايت كرتے بي كد حضرت عامرنے اس آدى كے بارے ميں فرمايا جس نے مرتے وقت رو بينے اور تركے ميں رو

۳۱۹۵۱) معیرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عامرے اس آدی نے بارے میں فر مایا بس نے مرتے وقت دو بیئے اور ترتے میں دو و دینار جھوڑے ، پھرایک بیٹے نے اقر ارکیا کہ اس کے والد پر بچاس دینار قرضہ تھا ، آپ نے فر مایا وہ قرضہ اس اقر ارکرنے والے صد

کے تقبے میں سے لےلیا جائے ااور دوسر ہے کا صفیحے سلامت محفوظ رہے گا۔ عمدہ یہ حکید کیا دیک آئے رہے نے ان اُن رہے نے میٹر کی بھی ایک تاریخ انڈیا لُڈ کا رُدُول اُن رُکٹر کی اُن کی کہ

٣١٦٥٢) حَنَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيَّتِ جَازَ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ. ( ٦٨ ) إذا شهِد الرَّجل مِن الورثةِ بِدينٍ على الميَّتِ

جب در ثاء میں ہے کوئی میت پر قرضے کی گواہی دے

( ٢١٦٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ أَشْعَت، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَائَةٌ مِنَ الْوَرَثَةِ فَإِنَّمَا أَقَرُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ. ر سور المعد المعد المرابع المعد المرابع المرا طرف سے اقرار ہی مجھی جائے گی۔

( ٣١٦٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَك، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَجُوزُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِحِسَابِ مَا وَرِثُوا. (٣١٦٥٣) تعلم اور جماد حضرت ابراجيم سے روايت كرتے ہيں كدو وقر ضدور ثاء پران كے ملنے والى ورا ثت كے حساب سے لاكو ہو

. ( ٣١٦٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :هُمَا شَاهِدَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الْوَرَثَةِ كُلُّهِمُ.

(۳۱۷۵۵) اشعیف سے روایت ہے کہ حضرت حسن نے فر مایا کہ وہ دونوں گواہ مسلمان ہیں ،اس لئے ان کی گواہی تمام ورثاء پر نا فنه ہوگی۔

( ٣١٦٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمَا فِى أَنْصِبَائِهِمًا ، وَقَالَ الْحَكُمُ : يَجُوزُ عَلَيْهِمْ جَمِيمًا.

ھے میں سے واجب الا داء ہوگا۔

(٣١٧٥٢) تھم ہے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ جب دووارث کوائی دے دیں تو قرضدانہی کے حقول میں واجب ہوگا ،اورخود حضرت محم فرماتے ہیں کدوہ قرضہ سب ورثا میر واجب ہوگا۔

( ٣١٦٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : إذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَئَةِ لِرَجُلِ بِدَيْنِ أَغْطِيَ دَيْنَهُ.

(٣١٦٥٤) منصورے روایت ہے کہ حضرت حارث نے فرمایا کہ جب دووارث کی آ دمی کے لئے قرضے کی گواہی دے دیں تواکر كواس كا قرضه ولا ديا جائے گا۔

( ٢١٦٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ. (٣١٧٥٨) يۇس روايت كرتے ئيں كەحصرت حسن نے فر مايا كەجب كوئى وارث گوابى دے ديتو تمام ورثاء برقر ضدلا گوہو جائے گا۔

المن الي شير مترجم ( جلد ٩) كل ١٠٥ كل ١٥ كل ١٠٥ كل

# ( ٦٩ ) رجلٌ قَالَ لِغلامِهِ إن مِتّ فِي مرضِي هذا فأنت حرٌّ

· اس آدمی کابیان جس نے اپنے غلام سے کہا کہ اگر میں اس بیاری میں مرگیا تو تو آزاد ہے

٣١٦٥٩ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ :سُیْلَ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثْ فَعَبْدِی حُرٌّ ، فَاخْتَاجَ اِلَیْهِ ، أَلَهُ أَنْ یَبِیعَهُ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

بی حدت قعبدی حو ، فاحتاج إليه ، اله ان يبيعه ؟ فال : نغم. (٣١٦٥٩) ابرائيم روايت كرتے بين كه حضرت محمد بن سيرين سے ايك آ دى كے بارے ميں پوچھا گيا جس نے كہا تھا كه اگر مجھے كوئى يمارى لاحق ہوجائے تو ميراغلام آزاد ہے، پھراس كواس كے پيچنے كى ضرورت پڑگئى، كياوہ اس كوچ سكتا ہے؟ فرمايا: ''

ا ٣١٦٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ :فِى رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ ؟ إنْ مِتْ فِى مَرَضِى هَذَا فَٱنْتَ حُرٌّ ، قَالَ :َلْيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَمُوتَ.

(٣١٦٠) جابر سے روایت ہے کہ حضرت عامر نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے اپنے غلام سے کہا کہ اگر میں اس ہاری میں مرجاؤں تو تو آزاد ہے، کہ اس کے لئے موت تک اس غلام کو بیجیا جائز نہیں ہے۔

# ( ٧٠ ) فِي الوصِيِّ أَلْذِي يشترِي مِن المِيراثِ شيئًا أو مِمّا ولِّي عليهِ

آس وصى كابيان جوورا ثت كے مال سے كوئى چيز خريد لے يااس مال ميں سے جس كاوہ ذمتہ دار ب ٢١٦٦١) حَذَنْنَا عَنْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ: أَنَهُمَا كُرِهَا أَنْ يَشْتَرِى الْوَصِيُّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْنًا. ٣١٦٢١) مثام سے روایت ہے كہ حضرت حسن اور محمد نے اس بات كونا پند كيا ہے كہ وصى وراثت كے مال ميں سے پحم فريد سے ٢١٦٦٢) حَذَنْنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعُطَاءٍ ، قَالاً : لاَ يَجُوزُ لِوَالٍ أَنْ يَشْتَرِى مِمَّا

وَلِيَ عَلَيْهِ \* قَالَ :وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَا تَشْتَرِ إِخْدَى يَدَيْك مِنَ الْأَخْرَى.

عَلَى ثَمَنٍ ، قَالَ : لاَ تَشْتَرِهِ ، وَلاَ تَسْتَسْلِفُ مِنْ مَالِهِ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ :سَمِعْته مِنْ صِلَةَ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً. مسف این ابی شیبر سرجم (جلده) کی در الله که بی در الله که بیاس تقا که ایک آدی ان کے پاس ایک چسکبرے کھوڑے پر سوار ہو (۳۱۹۲۳) صله بین زفر فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبد الله کے پاس تقا که ایک آدی ان کے پاس ایک چسکبرے کھوڑے پر سوار ہو کر آیا، اور اس نے کہا کیا آپ جھے تھم دیتے ہیں کہ میں اس مال میں سے پھی فریدوں؟ آپ نے پوچھان سے کیسا مال ہے؟''اس نے کہا: ایک آدی نے جھے وصیت کی اور یہ مال چھوڑ کر مرا، میں نے اس کوایک ٹمن کے بدلے بازار میں لگادیا، آپ نے فرمایاس کو نہ فرید واور اس کے مال سے پچھنداو۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے صلہ بن زفر سے یہ بات ساٹھ سال پہلے تی تھی۔

#### ( ٧١ ) فِي الرَّجلِ يوصِي لِعبدِهِ بِثلثِهِ

## اس آ دمی کا بیان جواپنے غلام کے لئے ایک تہائی مال کی وصیت کرے

( ٣١٦٦٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سِنَانُ بُنُ هَارُونَ الْبُرْجُمِيُّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، قَالَا :فِى رَجُلِ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِالثَّلُثِ ، قَالَا :ذَلِكَ مِنْ رَقَيَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ الثَّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ عَتَقَ وَدَفَعَ اللّهِ مَا بَقِى ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ثُمَّنِهِ عَتَقَ وَسَعَى لَهُمْ فِيمَا بَقِى ، وَإِنْ أَوْصَى لَهُمْ بِدَرَاهِمَ ، فَإِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ أَجَازُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُجِيزُوا.

(٣١٦١٣) افعث سے روایت ہے کہ حضرت حسن اور محمد بن سیرین نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے اپنے غلام کے لئے ایک تہائی مال کی وصیت کی تھی کہ یہ مال اس کی گردن میں سے بی دیا جائے گا، سواگر ایک تہائی اس کی قیمت سے زائد ہوتو اس کو آزاد کر دیا جائے گا اور اگر اس کی قیمت سے کم ہوتو وہ آزاد ہوجائے گا اور باقی قیمت ورثاء کے لئے کمائے گا، اور اگر کسی مرنے والے نے غلاموں کو دراہم دینے کی وصیت کی تو اگر ورثاء چاہیں تو اس وصیت کو نافذ کر دیں اور حیا ہیں تو نافذ کر دیں۔ حیا ہیں تو نافذ کر دیں۔

#### (٧٢) مَنْ كَانَ يقول الورثة أحقّ مِن غيرِهم بالمال

ان حضرات كابيان جوفر مات بي كهور ثاء مال كه دوسرول سے زياده حق دار بي الله في الله عن حكيم بن جابر : أَنَّهُ قِيلَ لَهُ فِي الْوَ الْبِي خَالِم ، عَنْ حَكِيم بْنِ جَابِر : أَنَّهُ قِيلَ لَهُ فِي الْوَ اللهِ ، عَنْ حَكِيم بْنِ جَابِر : أَنَّهُ قِيلَ لَهُ فِي الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ : لَوْ أَعْتَفْت غُلَامَك ! فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَلَيْخُشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرْبَّةً

ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ﴾. (٣١٧١٥) ابن ابي خالد فرماتے ہيں كر حكيم بن جابرے موت كے وقت وصيت كے بارے ميں كہا گيا كدا كر آپ اپ غلام كوآزاد

(٣١٩٦٥) ابن آبی خالد فرمائے ہیں کہ صیم بن جابرے موت کے وقت وقت وقت کے بارے بین کہا گیا گیا کہ اسرا پ آپ علام وا کردین تو کیا ہی اچھا ہو! انہوں نے یہ آیت پڑھی ﴿وَلَیْخُتُ الَّذِینَ لَوْ تَوَکُوا مِنْ حَلْفِهِمْ ذُرَیَّةً طِعَافًا حَافُوا عَلَیْهِمْ ﴾۔ معنف ابن الى شير مر جاره ) ﴿ ﴿ الله عَلَى ا

٣١٦٠) حُدَّثْنَا يَحْيَى بَنُ آدَم ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيد بن عَبِدِ الْعَزِيزِ ، عَن إسماعِيل ، عَن حَرِيمِ بنِ جَابِر . الله لَعَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ فَقِيلَ لَهُ : لَوْ أَعْتَقُت هَذَا ؟ فَقَالَ : إِنِّى لَمْ أَتُرُكُ لِولَلِيى غَيْرَهُ ، قَالَ : فَأَعَادُوا عَلَيْهِ : لَوْ أَغْتَقَهُ ، فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿وَلَيْخُسَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ إلَى

عَلَيْهِ : لَوْ أَعْتَقَهُ ، فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿ وَلَيْخُشَ الَّذِينَ لَوْ تَوَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿ سَدِيدًا ﴾ . قَوْلِهِ ﴿ سَدِيدًا ﴾ . ٣١٦٣ ) اساعيل خطرت حكيم بن جابر كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كه ان كى موت كا وقت آيا اور ان كا ايك غلام تھا ، ان يك كما كما كما كما كما وگا أكر آب اس كو آزاد كردس ، في مانے لگے كم ميں اسے ورثاء كے لئے اس كے علاوہ كوئى غلام جھوڑ كرنہيں جاربا ،

(٣١٩٧٧) اُساعيل خفرت ڪيم بن جابر كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كدان كى موت كا وقت آيا اوران كا ايك غلام تھا، ان ہے كہا گيا كدا چھا ہو گا گرآپ اس كوآزاد كردي، فرمانے لگے كدميں اپنے ورثاء كے لئے اس كے علاوہ كوئى غلام چھوڑ كرنہيں جار با، راوى كہتے ہيں كدانہوں نے ووبارہ كہا كہ آپ آزاد كرديں تو اچھا ہو گا، چنانچياس پر آپ نے آنيت ﴿وَلَيْحُشُ الَّذِينَ لَوْ تَوَ مُحُوا دير آن در فروت تَيْ اللّهُ مِن مُنْ اللّهُ مِن مُنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ

مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرُيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ..... سَدِيدًا ﴾ كالاوت فرمانى -( ٢١٦٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلَّ لِلرَّبِيعِ بْسِ خُشْمٍ : أَوْصِ لِي بِمُصْحَفِكَ ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَى ابْنِ لَهُ صَغِيرٍ ، فَقَالَ : ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ . ( ٣١٢٧٤) نُسِرِ فرمات بِين كرايك آدى في حضرت ربج بن فشيم سے فرمايا كرآب اپن مصحف كي ميرے لئے وصيت فرمادي !

آپ نے اپنے جھوٹے بیٹے کی طرف دکھ کراس آیٹ کی تلاوت فر مائی (بعض رشتہ داراللہ کی کتاب میں بعض سے بڑھ کریں)۔
( ٢١٦٦٨) حَدَّثَنَا مُعْتَمِدٌ ، عَنْ عَاصِم ، قَالَ : مَرِضَ أَبُو الْعَالِيةِ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا ، ذَكَرُوا لَهُ أَنَّه مِنْ وَرَاءِ النَّهَرِ ،
فَقَالَ : إِنْ كَانَ حَبُّا فَلاَ أَعْتِقُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَيُّنًا فَهُو عَتِيقٌ وَذَكَرَ هَذِهِ الآيةَ ﴿وَلَهُ ذُرِيَّةٌ صُعَفَاءُ﴾.
(٣١٢٨) عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالعالیہ بیار ہوئے تو انہوں نے اپنا ایک غلام آزاد فرمایا جس کے بارے ہیں ان سے کہا

( ۱۹۹۸) عاظم فرمائے ہیں کہ مطرت ابوالعالیہ بیار ہونے تو انہوں نے اپناایک علام اراد مرمایا ، سے جارے ہیں ان سے ہا گیا کہ دہ نہر بارگیا ہوا ہے، فرمایا کہ اگر دہ زندہ ہے تو میں اس کوآ زاد نہیں کرتا اور اگر مرگیا ہے تو وہ آزاد ہے، اور پھر اس آیت کا ذکر فرمایا: ﴿ وَلَهُ ذُرِیّةٌ ضُعَفَاءُ ﴾۔

# ( ٧٣ ) الرَّجل يوصِي بِثلثِهِ لِرجلينِ فيوجد أحدهما ميَّا

اس آ دمی کابیان جوایک تہائی مال کی دوآ دمیوا ) کے لئے وصیت کرے، پھران میں سے

## ایک آ دمی مرده پایا جائے

( ٣١٦٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنِ الْأَشْجَعِى سَمِعَ سُفْيَانَ يَقُولُ : فِى رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِرَجُلَيْنِ فَيُوجَدُ أَحَدُهُمَا مَيْتًا ، قَالَ :يَكُونُ لِلآخَرِ . يَعْنِى :الثَّلُثَ كُلَّهُ .

قَالَ یَکْیَی : وَهُوَ الْقَوْلُ. (۳۱۲۲۹) اُجْجِی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان کو اس آ دمی کے بارے میں جس نے دوآ دمیوں کے لئے وصیت کی تھی پھر ا یک مردہ پایا گیا بیفر ماتے سنا کہ وہ مال یعنی بورا تہائی مال دوسرے کے لئے ہوگا۔

یجی فرماتے میں " یہی مضبوط قول ہے۔"

### ( ٧٤ ) الرَّجل يوصِي لِعقِبِ بنِي فلانٍ

# اس آ دمی کابیان جوکس کے ''بعد والوں کے لئے'' وصیت کر ہے

( ٣١٦٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ :فِى رَجُلٍ أَوْصَى لِعَقِبِ يَنِى فُلَانٍ ، قَالَ :لَيْسَ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَقِّب.

(٣١٧٤٠) عبد الملك سے روایت ہے كہ حضرت عطاء نے اس آ دمی كے بارے میں فرمایا جس نے كسى كے بعد والوں كے لئے وصیت كی تھى كه "عورت آ دمی كے بعد والوں میں ہے ہیں''

( ٣١٦٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ :عَقِبُ الرَّجُلِ :وَلَدُهُ ، وَوَلَدُ وَلَدِهِ مِنَ الذُّكُورِ .

(۳۱۷۷) ابن انی ذئب سے روایت ہے کہ زہری نے فر مایا کہ آ دمی کے بعد والے لوگوں میں اس کی مذکر اولا واور پھران کی مذکر اولا د ہے۔

( ٧٥ ) فِي رجلٍ ترك ثلاثة بنِين ، وَقَالَ ثلث مالِي لأصغرِ بنِيّ

اس آ دمی کابیان جس نے تین بیٹے چھوڑ ہےاور کہا کہ میرا تہائی مال میرے سب سے

### چھوٹے بیٹے کے لئے ہے

( ٣١٦٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَضَّاحٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ :فِى رَجُلٍ تُوُفِّى وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ يَنِينَ ، وَقَالَ :ثُلُثُ مَالِى لَأَصْغَرِ يَنِيَّ ، فَقَالَ :الْأَكْبَرُ :أَنَا لَا أُجِيزُ ، وَقَالَ الْأَوْسَطُ :أَنَا أَجِيزُ ، فَقَالَ :اجْعَلُهَا عَلَى تِسْعَةِ أَسُهُم :يُرْفَعُ ثَلَاثَة ، فَلَهُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ الَّذِى أَجَازُهُ.

وَقَالَ حَمَّادٌ : يُرَدُّ عَلَيْهِمَ السَّهُمُ جَمِيعًا.

وَقَالَ عَامِرٌ : الَّذِي رَدَّ إِنَّمَا رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ.

(۳۱۷۷۲) مغیرہ سے روایت ہے کہ حضرت حماد نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے مرتے ہوئے تین بیٹے جھوڑے اور کبا کہ میراا کیے تہائی مال میرے سب سے چھوٹے بیٹے کے لئے ہے، بعد میں بڑے بیٹے نے کہامیں ایسی وصیت نافذنہیں کرتا اور درمیان والے بیٹے نے کہا کہ میں اسے نافذ کرتا ہوں ،فرمایا کہ میری رائے میں اس مال کے نوحقے کیے جائمیں ، تین حقے بڑے بیٹے ه مسنف ابن الي شير مترجم ( جلد ٩) كي مسنف ابن الي شير مترجم ( جلد ٩) كي مسنف ابن الي شير مترجم ( جلد ٩)

کودیے جائیں گے،اور پھرچھوٹے بینے کواس کاصنہ اور وصیت کونا فذکرنے والے کا حصّہ دے دیا جائے گا، جماد فرماتے ہیں کہا ن سب پروہ حصّہ لوٹایا جائے گا اور عامر فرماتے ہیں کہ جس نے وصیت کور ذکیا اس نے فقط اپنے حصّے میں سے ہی ردّ کیا ہے۔

### ( ٧٦ ) فِي امرأةٍ أوصت بثلثِ مالِها لِزوجِها فِي سبيل اللهِ

اس عورت كابيان جس نے ايك تهائى مال كى اپنے شو ہركيلئے فى سبيل الله ديے جانے كى وصيت كى (٢١٧٢) حَدَّنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْفَزَادِيِّ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ الْمُرَأَةِ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا

فی سبیل اللہ دینے کی وصیت کی تھی ،فر مایا کہ بیہ وصیت جائز نہیں ، ہاں مگر اس وقت جبکہ و ہیوں کیجے کہ بیے مال اللہ کے راہتے میں دینے کے لئے میرے شوم کو دیا جائے ،اوروہ حیال جا ہے اپنے چ کر ہے۔

بَنْنَهُمْ عُبَنْدُ اللهِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ ، وَجَاؤُوا مَعَهُمْ بِكِتَابٍ فِى صَحِيفَةٍ ذَكَرُوا أَنَّهَا وَصِيَّةُ أَنَسٍ بْنِ مَالِكَ ، فَفُتِحْت صَدْرُهَا : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ هَذَا ذِكُرُّ مَا كَتَبَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِى هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ أَمْرِ وَصِيَّتِهِ ، إِنِّى أُوصِى مَنْ تَرَكْت مِنْ أَهْلِى كُلَّهُم بِتَقُوى اللهِ وَشُكْرِهِ وَاسْتِمْسَاكِ بِحَيْلِهِ ، وَإِيمَان بوَعُدِهِ ، وَصِيَّتِهِ ، إِنِّى أُوصِى مَنْ تَرَكْت مِنْ أَهْلِى كُلَّهُم بِتَقُوى اللهِ وَشُكْرِهِ وَاسْتِمْسَاكِ بِحَيْلِهِ ، وَإِيمَان بوَعُدِهِ ، وَصِيَّتِهِ ، إِنِّى أُوصِى مَنْ تَرَكْت مِنْ أَهْلِى كُلَّهُم بِتَقُوى اللهِ وَشُكْرِهِ وَاسْتِمْسَاكٍ بِحَيْلِهِ ، وَإِيمَان بوَعُدِهِ ، وَأُوصِيهِمْ بِصَلاحٍ ذَاتٍ بَيْنِهِم وَالتَّرَاحُمِ وَالْبِرِّ وَالتَقُوى ، ثُمَّ أَوْصَى إِنْ تُوفِّى أَنَّ ثُلُكَ مَالِهِ صَدِّقَةٌ إِلاَّاأَنْ وَصِيتِهُ بَصَلاحٍ ذَاتٍ بَيْنِهِم وَالتَّرَاحُمِ وَالْبِرِّ وَالتَّقُوى ، ثُمَّ أَوْصَى إِنْ تُوفِّى أَنَّ ثُلُكَ مَالِهِ صَدِّقَةٌ إِلاَّاأَنْ يُكَتِي وَصِيَّتُهُ فَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ بِاللهِ ، أَلْف فِى سَبِيلِ اللهِ إِنْ كَانَ أَمْرُ الْأَمَةِ يَوْمِئِذٍ جَمِيعًا ، وَفِى الرِّقَابِ وَلَكُونَ أَنْ يَلْكُونَ اللهِ أَنْ يَلْكُونَ أَنْهُ لِكُونَ أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ إِنْ كَانَ أَمْرُ الْإِنْ أَنِي لِلهِ عَلَى الرَّقِيقِي يَوْمَ دُبُر مِنِّى فَأَدْرَكُهُ الْعِنْقُ فَإِنَّهُ يُقِيمُهُ وَلِكُ وَصِيَّتِي فِى النَّكُنِ عَمْ النَّلُهُ فَي وَلَامُنَاذِعِ.

(٣١٧٣) ابن عُليَه فرمات بين كديس داؤد بن الي ہند كے پاس تھا، كه حضرت انس بن ما لك جي تؤركي آل كے دويادو سے زياده آدمى آئے جن بيس حضرت عبيدالله بن الى بحر بھى شامل تھے، اور وہ اپنے ساتھ ايك دستاويز كے اندرايك خط بھى لائے، اور انہوں نے بيہ بتايا كہ بيہ حضرت انس بن مالك بڑا تؤركى وصيت ہے، بيس نے اسے كھولاتو اس بيس درج تھا: ' دبسم الله الرحمٰن الرحيم : بيرذكر ہے اس وصيت كا جوانس بن مالك نے اس دستاويز بيس كھى ہے، بيس اپنے تمام گھر والوں كو الله تبارك و تعالىٰ سے وَر نے اور اس كاشكر اداكر نے اور اس كى رتى كومضبوطى كے ساتھ تھا منے اور اس كے وعد سے پر ايمان لانے كى وصيت كرتا ہوں، اور ان كو بيس آپس بيس

ا داکرنے اور اس کی رتن کو مضبوطی کے ساتھ تھا منے اور اس کے وعدے پر ایمان لانے کی وصیت کرتا ہوں ، اور ان کو بیس آپس میں اچھے طریقے سے رہنے اور ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنے اور دوسروں سے ساتھ نیکی کرنے اور اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں ، پھرانہوں نے وصیت فر مائی کہ ان کے مال کا ایک تہائی حصہ صدقہ ہے، ہاں گریے کہ وہ موت سے پہلے اپنی وصیت هي معنف ابن ابي شير مترجم (جلد ٩) كي المعنف ابن ابي شير مترجم (جلد ٩) كي المعنف ابن ابي شير مترجم (جلد ٩)

کو تبدیل کرویں، جس میں سے ایک ہزار اللہ کے رائے کے مجاہدین کے لئے ہے اگر اس وقت امت کا شیراز ہمنتشر نہ ہو، اور غلاموں کو آزاد کرنے اور رشتہ داروں میں تقتیم کرنے کے لئے ہے، اور میرے وہ غلام جن کو میں نے اپنے بعد آزاد کر دیا ہے اور اس کی آزادی کا وقت آگیا تو میری وصیت کا ذمہ دارا یک تہائی اس کوشائل کرے، اس طرح کہ کوئی پریشانی اور جھڑا بیدانہ کرے۔

#### ( ۷۷ ) ما كان النّاس يورّثونه

#### اس مال کابیان جولوگ وراشت میں جھوڑتے تھے

( ٣١٦٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، فَالَ : كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُورَّنُ الطَّامِتَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُورَّنُهُ. (٣١٧٤ ) محمد بن سيرين فرماتے بيں كه اسلاف بيس بعض لوگ بن بان مال (درہم ودينار) جھوڑتے تھے اور بعض نہيں چھوڑتے تھے۔

#### ( ٧٨ ) الوصِيّة لأهلِ الحربِ

## حربی لوگول کے لئے وصیت کابیان

( ٣١٦٧٦ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لَأَهْلِ الْحَرْبِ.

(٣١٦٧٦)عبيدالله بن موى فرماتے بين كد سفيان نے فرمايا كدالل حرب كے لئے وصيت كرنا جائز تبين ہے۔

( ٧٩ ) الرّجل يوصِي بِعِتقِ رقبتينِ، فلا توجد إلّا رقبةٌ

اس آدمی کابیان جودوغلاموں کے آزاد کرنے کی وصیت کرے مرے کین ایک غلام سے

#### زیادہ نیل سکے

( ٣١٦٧٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ : أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى أَنْ تُعْتَقَ عَنْهُ رَقَبَتَان بِشَمَنٍ ، وَسَمَّاهُ ، فَلَمْ يُوجَدُ بِذَلِكَ النَّمَنُ رَقَبَتَان ، فَسَأَلْت عَطَاءً ، فَقَالَ :اشْتَرُوا رَقَبَةً وَاحِدَةً وَأَعْتِقُوهَا عَنْهُ.

(٣١٦٧٧) سعيد بن سائب فرماتے ہيں كدايك آ دمی نے وصيت كی كداس كی طرف سے دوغلام فريد كر آ زاو كر ديے جائيں ، اور قيت بھی بتائی ، لیكن اس قیمت میں دوغلام نہيں مل سکے ، میں نے حضرت عطاء سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فر مايا كدا يک غلام فريد كراس كی طرف سے آزاد كر ديا جائے ۔

( ٣١٦٧٨ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّان ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ وَصِيَّةِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ ، أَنَّهُ يَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَوْصَى يَنِيهِ

وَأَهْلِهِ أَنِ ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ، وأُوصِيهِمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ يَنِيهِ وَيَعْقُوبُ : ﴿يَا يَنِئَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الذِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ وَزَعَمَ أَنَّهَا كَانَتُ أَوَّلَ وَصِيَّةِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ.

(٣١٧٧٨) صفام بن حسان فرماتے ہیں کہ تحمد بن سرین باتھین کی پہلی وصیت یتھی: یدوہ وصیت ہے جو تحمد بن ابی عمرہ نے کی ، میں سواہی و بیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد مُلِقَ اللہ کے بند ہے اور اس کے رسول ہیں ، اور میں اپنے ہیؤں اور اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اس بات کی کہ آپس میں اجھے طریقے ہے رہیں ، اور اگر ایمان والے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں ، اور میں ان کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں جس کی حضرت ابراہیم علیائیا ہے اپنے بیٹوں اور حضرت یعقوب علیائیا کو وصیت کی تھی کہ '' اے میرے بیٹو! بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دین کو پند کیا ہے ، سو متہیں موت اس حالت میں آئے کہتم مسلمان ہو'' اور وہ فرماتے ہیں کہ یہی حضرت انس بن ما لک واٹی کی بھی پہلی وصیت تھی۔

تم كتاب الوصايا بحمد الله وعونه ( بحمدالله كتاب الوصايا اختراً م كومپنجي)





## (١) ما قالوا فِي تعلِيمِ الفرائِضِ

وہ باتنیں جواسلاف نے علم الفرائض کی تعلیم کے بار نے میں ارشا دفر مائی ہیں

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

( ٢١٦٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى الْأَخُوصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلْبَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ ، وَلَا يَكُنُ كَرَجُلِ لَقِيَهُ أَغُرَابِيٌّ فَقَالَ لَهُ :أَمُّهَاجِرٌ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللهِ ، فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَيَقُولُ : إِنَّ بَعْضَ أَهْلِى مَاتَ وَتَرَكَ كَذَا وَكُذًا ، فَإِنْ هُوَ عَلِمَهُ فَعِلْمٌ آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُخْسِنُ فَيَقُولُ : فَبِمَ تَفْضُلُونَا يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ؟. (بيهقى ٢٠٩)

(٣١٧٧) ابوالاً حوص فرمات میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جھٹنے نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اس کو چاہیے کہ علم الفرائض کی تعلیم بھی حاصل کر لے اوراس آوٹی کی طرح نہ ہوجائے جس کوایک و یہاتی ملااوراس سے بوچھا اے اللہ کے بندے! کیا آپ مباجر ہیں؟ اس نے کہا: تی بال! اس نے بوچھا: میری اہلیہ فوت ہو گئی ہے اورا تناا تنامال چھوڑ گئی ہے، سواگر اس کو معلوم ہوا تب تو وہ اللہ تعالی کا عطا کیا ہوا علم ہے، اوراگر اس معلوم نہ ہوا تو وہ و یہاتی کہنے لگا کہ اے مہاجرین کی جماعت! متمہیں ہم پرکس بات میں برتری حاصل ہے؟

( ٢١٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوصِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، بِنَحْوِهِ.

(۳۱۲۸۰) حضرت عبدالله زوین سے ایک دوسری سند ہے بھی یہی بات منقول ہے۔

( ٣١٦٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ :تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ.

مسنف ابن ابی شیبه متر بم (جلد ۹) کی دور استان می استان الفران کی دور استان می استان الفران کی دور استان کی دور استان کا دور استان کارگذار کا دور استان کار دور استان کا دور ا

ر ۱۱۸۸۳) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ زِيَاد بُنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : مَثُلُ الَّذِي يَقُواْ انْ 27 مِي مَدُوسَى ، قَالَ : مَثُلُ الَّذِي يَقُواْ

علم كونيس جانتاا يسے ہيئے كى كے دوہاتھ ہول كيكن مرنہ ہو۔ ( ٣١٦٨٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :

مَنُ قَواً سُورَةً النَسَاءِ ، فَعَلِمَ مَا يَخْجُبُ مِمَّا لاَ يَخْجُبُ عَلِمَ الْفَرَ انِطَنَ. (٣١٨٣) عبدالله بن قيس سے روايت ہے كه حضرت ابن عہاس دِن فونے فرمایا: جس آ دی نے سورۃ نسا ، پڑھی اوراس کومعلوم مو جائے كہ كون كى چيزيں ميراث ميں ركاوٹ بنتی ہیں اوركون كى چيزيں ركاوٹ نبيں بنتیں تو اس شخص كوميراث كاملم حاصل ہوگيا۔

. ( ٣١٦٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ :أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : هَلْ كَانَتُ عَانِشَهُ تُحْسِنُ الْفَرَائِضَ ، فَقَالَ : إى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَقَدْ رَأَيْت مَشْيَخَةً أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَكَابِرَ يَسْأَلُونَهَا ، عَن الْفَرَائِضِ ؟

(۳۱۲۸۴)مسلم سے روایت ہے کہ حضرت مسروق سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت عائشہ بنی مذمخامیراٹ کاعلم جانتی تھیں؟ فریانے لگے کہ قتم ہےاس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں نے بڑے مشائع صحابہ کودیکھا ہے کہ ان سے میراث کے بارے میں موالات کیا کرتے تھے۔

( ٣١٦٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا رَأَيْت أَحَدًا أَعْلَمَ بِفَرِيضَةٍ ، وَلَا أَعْلَمَ بِفِقْهٍ وَلَا بِشِعْرٍ :مِنْ عَانِشَةَ.

بیشغیر :مِنَ عَانِشَهٔ . (۳۱۲۸۵) هشام سے روایت ہے کہ ان کے والد ماجد نے فر مایا کہ میں نے کسی کو حضرت مَا کشد جی مَذَین سے زیادہ میراث ، فقہ اور شعر کاعلم رکھنے والانہیں یایا۔

( ٢١٦٨٦) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ عُلَى بُنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :مَنْ أَحَبَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فِلِيَأْتِ أَبَىَّ بُنَ كُعْبٍ ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فِلِيَأْتِ أَبَىَّ بُنَ كُعْبٍ ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فِلِيَأْتِ أَبَى مُنْ اللّهِ وَمُنْ أَحَبُ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فِلِيَأْتِ أَبِيَ مَنْ اللّهِ وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَسْأَلُ عَنِ اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا يَعْمِ فَلِيَأْتِ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ .

(٣١٨٨٣) على بن ربال سے روایت ہے کہ حضرت عمر شائنو نے لوگول کو مقام جاہیہ میں خطبہ دیا جمد و ثن کے بعد ارش دفر مایا: جوقر آن کے بارے میں سوال کرنا چاہے وہ انی بن کعب کے پاس آئے ،اور جوعلم الفرائنس (علم الحمیر اٹ) کے بارے میں سوال کرنا چاہے وہ زید بن ثابت کے پاس آئے۔ ( ٣١٦٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ :تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَاثِضَ ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَفْتَقِرَ الرَّجُلُ إِلَى عِلْمٍ كَانَ يَعْلَمُهُ ، أَوْ يَبْقَى فِى قَوْمٍ لَا يَعْلَمُونَ.

(٣١٦٨٧) قاسم بن عبدالرحلن فرياتے ہيں كەحضرت عبدالله دائلة نظر مايا: قر آن اورميراث كاعلم كوحاصل كرو، كيونكه وہ وقت

قریب ہے کہ آ دمی اس علم کامتاج ہوجائے گا جس کووہ جانیا تھا، یا ایسی قوم میں رہ جائے گا جواس کوئیں جانے۔

( ٣١٦٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعُقَيْلِتُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْحِمْصِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَبْطَلَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَبْطَلَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ

موسى ، قال .قال رسول اللو طلمي الله مِنَ الْجَنَّةِ. (سعيد بن منصور ٢٨٥)

(٣١٦٨٨) حضرت سليمان بن موىٰ سے روايت ہے كەرسول الله مَلِانْفَيَّةَ نے ارشاد فر مايا: جس شخص نے اس ميراث كى خلاف ورزى كى جس كوالله تبارك وتعالىٰ نے اپنى كتاب ميں فرض فر مايا ہے تو الله تبارك وتعالىٰ جنت ميں اس كى وراثت كونتم فر ماديں گے۔

( ٣١٦٨٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدٌ بُنُ حَبَّابٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو سِنَانٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونٌ ، قَالَ.

كَانُوا إِذَا اخْتَلَفُوا فِي فَرِيْضَةٍ أَتُوا عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهُمْ بِهَا.

کانوا ادا الحکلفوا فی هوِیفنیو انوا خوسته فاحبر تهم بها . (۳۱۲۸۹)عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ جب صحابہ میں میراث کے بارے میں اختلاف ہوتا تو حضرت عائشہ منی مذہ فا کے پاس

> حاضر ہوتے اوروہ ان کواس معاملے کے بارے میں ارشا دفر ماتنس۔ ۔

( ٣١٦٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ: عَلَّمْنِي الْفَرَائِضَ، قَالَ: اثْتِ جِيرَانك.

(۳۱۹۹۰) ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علقمہ سے عرض کیا کہ مجھے علم الفرائض سکھا دیں ، فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کے

. باي حاؤپ

. ( ٣١٦٩١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ مُوَرَّقٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :تَعَلَّمُوا اللَّحْنَ وَالْفَرَائِضَ وَالسُّنَّةَ كَهَ تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ.

۔ (۳۱۲۹۱)مورّ ق فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رہ کٹو نے ارشاد فر مایا کہ کپوں اور میراث اور حدیث کاعلم بھی حاصل کروجیسا کہتم قر آن یاک کاعلم حاصل کرتے ہو۔

### (٢) فِي الفِقهِ فِي الدِّينِ

یہ باب ہے دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بیان میں

( ٣١٦٩٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَعْبَدِ الْجَهْنَى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله : كَذَّ النَّهِ يَهَ دُورً مَا تَعَرِّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَمُولُوا اللَّهِ مِن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ يُرِدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقُّهُ فِي الدِّينِ. (بخارى ١١- مسلم ٤١٨)

(٣١٦٩٢) حضرت معاویہ دیا ہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عَرِّنْ فَظَافِهُ کوارشادفر ماتے ہوئے سنا: جس مخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کاارادہ فرماتے ہیں اس کودین کی مجھ عطافر مادیتے ہیں۔

( ٣١٦٩٣) حَلَّنْنَا يَغْلَى ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَغْبِ الْقُرَظِى ، قَالَ : سَمِغْتُ مُعَاوِيَةَ ابْنَ أَبِى سُفْيَانَ يَخُطُّبُ يَقُولُ : سَمِغْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذِهِ الْأَعُوادِ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت ، وَلَا مُغْطِى لِمَا مَنَعْت ، مَنْ يُرِدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِى الدِّينِ. (احمد ٩٥٠ مالك ٩٠٠)

(٣١٦٩٣) حضرت محمر بن كعب قرظی فر ماتے ہیں كہ میں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان كو خطبے میں فر ماتے سنا كە'' میں نے رسول الله مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اور جس چیز كوآپ روك لیس اس كوكوئی دینے والانہیں ، الله تعالیٰ جس كے ساتھ بھلائی كا ارادہ فر ماتے ہیں اس كودین كی مجھ عطا فرماتے ہیں۔

( ٣١٦٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ تَمِيمٍ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ يُرِدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ.

(٣١٦٩٣) ابوعبيده فرماتے ہيں كەحفرت عبدالله چئ فيرنے ارشادفرمایا: جس مخف كے ساتھ الله تعالى بھلائى كااراده فرماتے ہيں اس كودين كى مجھ عطافرماتے ہيں۔

( ٣١٦٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :إذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَهَهُ . فِي الدِّينِ وَٱلْهَمَهُ رُشُدَهُ.

(٣١٩٥) ابوسفيان ئے روایت ہے كەحضرت عبيد بن عمير نے ارشادفر مايا: جب الله تعالی كى بندے كے ساتھ بھلائی كا ارادہ فر ماتے ہيں تو اس كودين كى مجھ عطافر ماتے ہيں اوراس كے دل ميں اس كى بھلائى كى بات ڈال دیتے ہيں۔

( ٣١٦٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَيْبٍ ، قَالَ :إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا ، فَقَلَهُ فِى الدِّينِ ، وَزَهَّدَهُ فِى الدُّنيَا ، وَبَصَّرَهُ عَيْبُهُ ، فَمَنْ أُوتِيَهُنَّ فَقَدْ أُوتِيَّ خَيْرَ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ.

۔ (۳۱۹۹) موی بن عبیدہ سے روایت ہے کہ محمد بن کعب وٹاٹو نے فر مایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کودین کی مجھ عطافر ماتے ہیں اوراس کو دنیا میں بے رغبت کردیتے ہیں اوراس کو دنیا کی برائیاں دکھلا دیتے ہیں، اور جس شخص کو نیہ چیزیں دے دی گئیں اس کو دنیا وآخرت کی بھلائی ل گئی۔

### (٣) فِي امرأةٍ وأبوينٍ، مِن كمر هِي

بيوى اور والدين كابيان ، كهان كاحصه كتنا <u>نكل</u>ے گا؟

( ٣٦٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ : أَنَّ عُثْمَانَ سُولَ عَنْهَا ،

فَقَالَ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمُّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَسَائِرٌ ذَلِكَ لِلْأَبِ.

(٣١٧٩٧) ابومبلّب ہے روایت ہے کہ حضرت عثمان جھٹو سے اس صورت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فر مایا: عورت کے لئے ایک چوتھائی مال ہے، اور مال کے لئے باقی ماندہ مال کا ایک تہائی، اور اس کے علاوہ برقی سار امال باپ کے لئے ہے۔

( ٢١٦٩٨ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِتَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ قَابِتٍ سُئِلَ عَنِ الْمَرَأَةِ وَأَبْوَيْنِ ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ ، وَالْأَمَّ ثُلُكَ مَا بَقِىَ ، وَمَا بَقِى لِلْأب

(٣١٩٩٨) سعيد بن مينب سے روايت ب كد حفرت زيد بن ثابت و الله يوى اور والدين كے حقول كے بارے ميں پوچھا كياتو آپ نے يوى اور والدين كے حقول كے بارے ميں پوچھا كياتو آپ نے يوى كوايك چوتھائى، اور مال كو باقى مائدہ مال كا ايك تهائى، اور اس كے بعد بحينے والا مال، باپ كودينے كاحكم ويا۔ ( ٢١٦٩٩ ) حَدَّثُنَا عَلِي بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي الْمُواَقِ وَأَبْوَيْنِ ، فَالَ : الرَّبُعُ ، وَكُنْ عَلِيٍّ مَا بُقَالِي ، فَالَ : الرَّبُعُ ، وَكُنْ عَلِيٍّ عَلَى الْمُواَقِ وَأَبُويْنِ ، فَالَ : الرَّبُعُ ، وَكُنْ عَلِيٍّ عَلَى الْمُواَقِ وَأَبُويْنِ ، فَالَ : الرَّبُعُ ، وَكُنْ عَلَى مَا بُقَةً مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(۳۱۹۹۹) شعمی سے روایت ہے کہ حضرت علی جانٹو سے بیوی اور والدین کے حضوں کے بارے میں بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بیوی کے لئے ایک چوتھائی اور مال کے لئے باقی ماند د کا ایک تہائی ہے۔

( ٣١٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أُتِى عَبْدُ اللهِ فِى الْمَرَأَةِ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ :إنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَلِكَ طَرِيقًا فَسَلِكُنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلا ، وَإِنَّهُ أُتِى فِى الْمَرَأَةِ وَأَبُوَيْنِ فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ . فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرَّبُعَ ، وَالْأَمْ ثُلُكَ مَا بَقِمَى ، وَأَعْطَى الْآبَ سَائِرَ ذَلِكَ.

(۰۰) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ مختف سے ایک بیوی اور والدین کے حضوں کے بارے میں دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا: حضرت عمر ہوڑ ٹو جس راستے پر چلتے جب ہم اس راستے پر چلتے تو اسے ہموار پاتے ،اوران کے پاس ایک بیوی اور والدین کے حضوں کا مسئلہ لایا گیا تو انہوں نے مال کے چار حصے کر کے بیوی کو ایک چوتھائی اور ماں کو باتی ماندہ مال کا ایک تبائی دیا،اور باتی سارا مال باپ کودیا۔

( ٢١٧٠١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُمَرَ ، بِمِثْلِهِ.

(۳۱۷-۱) حفرت ممر جہائی سے ایک دوسری سند کے ساتھ بھی یہی منقول ہے۔

( ٣١٧.٢ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ :فِي الْمَرَأَةِ وَأَبُوَيْنِ :لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلْأُمْ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلاَّبِ

(۳۱۷۰۲) شعبی حضرت علی مزایخ سے اس صورت کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ جب ورثاء میں بیوی اور والدین ہوں کہ بیوی کے لئے ایک چوتھائی اور ماں کے لئے بقیہ مال کا ایک تہائی ہے ،اوراس کے علاوہ یاتی باپ کے لئے ہے۔ هُ مَنْ اَبِنَ الْ تَيْمِ رَجِم ( طِر ٩) كُونِ مَنْ اللهِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَ اهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُمْرً ، بِمِثْلِهِ ، إلاّ

أَنْهُ قَالَ : أَتِيَ فِي الْمُواَّةِ وَأَبُوَيْنِ. (٣١٤٠٣) حفزت عبدالله نے حضرت عمر وہ نیٹو سے بھی میصمون نقل کیا ہے،البتة انہوں نے اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ ان سے

(۳۱۷۰۳) حفرت عبداللہ نے حفرت عمر شائو ہے ہی ہے مسمون مل کیا ہے، البتہ انہوں نے اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ ان سے اس صورت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جب میت کے ورثاء میں بیوی اور والدین ہوں۔

مَن وَرَتَ مَنْ وَكَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ :أَنَّهُ قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلِكَ طريقًا فَسَلِكُنَاهُ وَجَدُنَاهُ سَهُلا ، فَسُئِلَ عَنْ زَوْجَةٍ وَأَبُوَيْنِ ، فَقَالَ :لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَمَا لَقَ كَللاَّ لِعَنْ اللَّهِ اللهُ ال

بقِی فَلِلْآبِ. (۳۱۷۰۴) حضرت عبدالله فائن فرمائے ہیں کہ حضرت عمر ٹائن جب کوئی رائے اختیار کرتے اور پھر ہم اس رائے کواختیار کرتے تو اس کوآسان پاتے ، چنانچے ان سے بیوی اور والدین کے ہارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا: بیوی کے لئے ایک چوتھائی اور ماں کے اس میں رہے ہیں ک

كَ بقيه الكَاليك تَهالَى بَه اورجوبا في بجودوبا بي كي لئے ہے۔ ( ٢١٧٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي امْرَأَةٍ

و اُبُوَیْنِ وَزَوْجٍ ، قَالَ زِلِلْاَمُ القَلْتُ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ. (عبدالرزاق ۱۹۰۱- بیهفی ۲۲۸) (۳۱۷-۵) ابرامیم فرماتے میں که حضرت ابن عباس زن ٹونے بیوی ، والدین اور شوہر کے وارث ہونے کے مسکے میں جمہور علاء کی مثان کے سند سے سام میں میں میں میں اس میں ایک میں تاہد کی اللہ میں اور شوہر کے وارث ہونے کے مسکے میں جمہور علاء

ئالفتكى بــفرماياكم مال كــك يور ـــمالكا ايك تبائى بــــ ٢١٧٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : هَا يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا مِنَ اثْنَى عَشَرَ سَهُمًّا ، فَيُعْطُونَ الْمَرْأَةَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَلِلْأُمْ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ وَلِللَّابِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ.

قبعطون المعراة ثلاثة السهم وكِللام ارْبَعَة السهم وكِللابِ خَمْسَةُ أَسُهُمٍ. (٣٤٠٤) الوبروايت كرت مِي كه محربن سيرين ويتين نے ارشاوفر مايا كه لوگوں كوكيا چيز اس بات سے روئتی ہے كہ اس مسئلے ١٣٥ كے عدد سے نكاليس، اورغورت كوتين هتے ، مال كوچا رهتے ، اور باپ كو يا پنج هتے دے ديں۔

٧١٧٠٧) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثُنَا سُفْهَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ : مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَانِي أَفَضَّلُ أَمَّا عَلَى أَبِ. (٢٥٠٤) ميتب بن رافع فرماتٌ بين كه حضرت عبدالله رَيْ أَمْدُ في ما يكوالله تَعالَى مُصابِيا نَبِين ديمين كَ كه بين مال كوباپ پر

رِجُ وول\_ ٣١٧.٨ ) حَذَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا

سَلِكَ طَرِيقًا فَسَلِكُنَاهُ وَجَدُنَاهُ سَهُلا ، وَأَنَّهُ أُتِى فِي الْمُرَأَةِ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمْ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ لِلْأَبِ. (۸۰ سار) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہ اُنٹی جب کوئی رائے اختیار کرتے اوران کی اتباع میں ہم اس رائے کو اختیار کرتے تو ہم اس کو آسان پاتے ، چنانچہ ان سے بیوی اور والدین کے وارث ہونے کے مسئلے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو

انہوں نے بیوی کوایک چوتھائی اور ماں کو بقیہ مال کاایک تہائی دیا ،اور ہاقی مال باپ کودیئے کا حکم کیا۔ سیدید ہو سید موسید میں میں دید ہے تاہم سیار دیا تھا ہے۔

( ٣١٧.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : فِى الْمَرَأَةِ وَأَبَوَيْنِ :لِلْمَرْأَةِ الرَّبُعُ ، وَلِلْأَمْ \*أُو مُ مَا يَهُ مَا يَهُ مَا يَهُ وَاللَّهِ مَا يَعْنُ شَيْخٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : فِى الْمَرَأَةِ و

ابو بکر فرہاتے ہیں کہ بیچار حقول میں سے ہوگا ،ایک حقہ بیوی کے لئے ،لیعنی ایک چوتھائی ،اور مال کے لئے بقیہ مال ّ ایک تہائی ، یہ بھی ایک حضہ ہوگا ،اور باپ کے لئے دوھتے ہوں گے۔

### (٤) فِي زُوجٍ وأبوينٍ، مِن كم هِي ؟

یہ باب ہے شوہراور والدین کے بارے میں ، کہان کا حصّہ کس طرح نکالا جائے گا

( ٣١٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيّْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :بَعَنِنِى الْدُّ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلَهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ زَيْدٌ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ، وَلِلْأُمْ ثُلُثُ مَا بَقِى وَهُوَ السُّدُسُ ، فَأَرْسَلِ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَفِى كِتَابِ اللهِ تَجِدُ هَذَا ؟ قَالَ :أَكْرَهُ أَنْ أَفَصَّلَ أَمَّا عَلَى أَبٍ ، وَكَارَ

> ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِى الْأُمَّ الثَّلُّثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. ها راس كل من سرواه و سرفي الترين مجمد حضرو

(۳۱۷۱۰) عکرمہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس ڈاٹٹو نے حضرت زید بن ثابت ٹوٹٹو کے پاس شو ہرا ا والدین کے دارث ہونے کے مسئلے کے بارے میں دریافت کرنے کے لئے بھیجا، چنانچے حضرت زید ٹوٹٹو نے فر مایا کہ شو ہرکے لِ

آ دھا مال ہے، اور ماں کے لئے بقیہ مال کا ایک تہائی، اور وہ کل مال کا چھٹاھتہ ہوگا، حضرت ابن عباس نے ان کے پاس پیغام ؟ کہ کیا آپ اس بات کو کتاب اللہ میں پاتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ ماں کو باپ پرترجیح دوں، او

حضرت ابن عباس داینچه مال کو بورے مال کا ایک تہائی دیا کرتے تھے۔ پر تاہیر کو پر دورد و میں قوری دیر میں رہے کا دیو کروٹ رہے ہا

( ٢١٧١١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَفُوِضُهَا كَمَا فَرَضَهَا زَيْدٌ.

( ۲۱۷۱۱ ) حدث حسین بن عیبی ، حق در بعد معن مسیقان ، حق بر بیر مینام این مسئلے کا وی جواب دیا کرتے تھے جو حضرت ( ۱۱ ۲۱۱ ) زائدہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اس مسئلے کا وی جواب دیا کرتے تھے جو حضر۔

هج معنف ابن الى شيبه مترجم (جلده) كو المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم الفرائض المعالم ا ( ٣١٧١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنِ ابْن الْحَنَفِيَّةِ :فِي زَوْجٍ وَٱبُويْنِ:لِلزَّوْجِ النَّصْفُ،

(٣١٤١٢) حجاج ايك شيخ كے واسطے مے حضرت محمد بن حنفيہ سے روايت كرتے ہيں كه شو ہراور والدين كے وارث ہونے كي صورت میں شوہر کے لئے آ دھا مال ہے اور مال کے لئے بقیہ مال کا ایک تہائی ، اور باقی مال باپ کے لئے ہے۔

وَلِلْأُمْ ثُلُثُ مَا بَقِي ، وَمَا بَقِي فَلِلَّابِ.

( ٣١٧١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٌّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : فِي امْرَأَةٍ وَأَبُوَيْنِ وَزُوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، قَالَ :قَالَ :لِلْأُمُّ ثُلُثُ مَا بَقِىَ.

(٣١٤١٣) ابراہيم سے روايت ہے كەحفرت على دائيزُ اورزيد بن ثابت دائيزُ نے ''بيوى اور والدين' اور' شو ہراور والدين' كےمسئلے

کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ مال کے لئے'' باقی نیچنے والے مال کا ایک تہائی ہے۔'' ٣١٧١٤) حَلَّتُنَا عَبُدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلِ إِلَى زَيْدٍ يَسْأَلَهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ، وَلِلْأُمُّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تَجِدُ لَهَا فِي كِتَابِ اللهِ ثُلُثَ مَّا بَقِيَ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : هَذَا رَأْيِي

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : هَذِهِ سِتَّةُ أَسْهُمِ :لِلزَّوْجِ ثَلَائَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سَهُمٌ ، وَلِلْأَبِ سَهُمَان.

(۳۱۷۱۳) اعمش سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس میں ٹنے نے حضرت زید کے پاس شو ہراور والدین کے مسئلے کے بارے میں دریافت کرنے کے لئے آ دمی بھیجا، تو انہوں نے فر مایا: کہ شو ہر کے لئے آ دھامال ہے ادر ماں کے لئے بقیہ مال کا ایک تہائی ،حضرت بن عباس والتوني في حجما كدكيا كتاب الله يس آب مال كے لئے بقيد مال كا ايك تهائى باتے بي؟ حضرت زيدنے فرمايا كديميرى ائے ہاللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔

ابو کمر فر ماتے ہیں کہ یہ چھ حقے ہوتے ہیں، شوہر کے تین حقے ، مال کا ایک حقہ ، اور باپ کے دوجتے ۔

### ( ٥ ) فِي رجلٍ مات وترك ابنته وأخته

### اس آ دمی کا بیان جس نے مرتے وقت ایک بٹی اور ایک بہن جھوڑی

# ٣١٧١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ بُنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قضَى مُعَاذّ

بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأَخْتٍ لَابٍ وَأَمُّ زِللْأَخْتِ النَّصْفُ ، وَلِلابْنَةِ النَّصْفُ. ۵اکا۳) اسود بن یز بدفرماتے ہیں که حضرت معاذ <del>وائ</del>و نے بٹی اور حقیقی بہن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بہن کے لئے نصف

ال ہوگا اور نصنف مال بٹی کے لئے۔

٢١٧١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ مُعَاذٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ.

(۳۱۷۱۲) ایک دوسری سند ہے بھی حضرت اسود سے یہی ارشاد منقول ہے۔

( ٣١٧١٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الزُّبُيْرِ لَا يُغْطِى الْأَخْتَ مَعَ الإِبْنَةِ شَيْئًا حَتَّى حَدَّثْتِه أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ لَابِ وَأَمُّ زِلِلابِنَيْةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النَّصْفُ ، فَقَالَ :أَنْتَ رَسُولِي إِلَى ابْنِ عُتُبَةَ فَمُرُهُ بِلَولِكَ.

(۲۱۷۱) اسود بن بزید قرماتے ہیں کہ ابن زبیر او فرز بٹی کی موجود گی میں بہن کو پچھندد ہے جانے کے قائل تھے۔ یہاں تک کہ میں نے ان سے بیصدیث بیان کی کہ حضرت معاذ حالتے والے یمن میں بٹی اور حقیقی بہن کے بارے میں بیچکم ارشاد فرمایا کہ نصف

مال بٹی کے لئے ہوگا اورنصف بہن کے لئے ،اس پرانہوں نے فر مایا کہتم ابن عتبہ کی طرف میرے قاصد بن کر جاؤاوراس کواس

( ٢١٧١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ :حذَّثْت ابْنَ الزُّبَيْرِ بِقَوْلِ مُعَاذٍ ، فَقَالَ : أُنَّتَ رَسُولِي إِلَى ابْنِ عُتِّبَةً فَمُرَّهُ بِلَالِكَ.

(٣١٤١٨) اسود فرماتے ہیں كدميں نے حضرت ابن زبير وياف كوحضرت معاذ جافئ كافرمان بتايا تو انہوں نے كہا كہتم ابن نتبه كى طرف ميرے قاصد ہواس كواس كاهم دو\_

( ٣١٧١٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حدَّثِني يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ الْمَالَ بَيْنَ الاِبْنَةِ وَالْأَخْتِ نِصُفَيْنِ.

(۱۹۷۳) ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہ نفونے بٹی اور بہن کے درمیان مال کوآ دھا آ دھا تھیم فرمایا۔

( ٣١٧٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتَبَةَ :فِي ابْنَةٍ وَأَخْتٍ ، قَالَ : النَّصْفُ ، وَالنَّصْفُ .

(٣١٤٢٠) ابو تصيين ہے روايت ہے كەحضرت عبدالله بن عتبہ نے بيٹي اور بهن كے بارے ميں ارشاد فرمايا كدان كوآ دھا آ دھا

( ٣١٧٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَلْدُ هَمَّ أَنْ يَمْنَعَ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبُنَاتِ الْمِيرَاتَ فَحَدَّثُتِهِ أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِهِ فِينَا :وَرَّتَ ابْنَةً وَأُخْتًا.

(۳۱۷۲۱) اسودفر ماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر رہ اُٹھونے بیارادہ کرلیا تھا کہ بیٹیوں کی موجود گی میں بہنوں کومیراث سےمحروم رکھیں، جب میں نے ان کویہ حدیث سنائی کہ حضرت معاذ وہنٹو نے ہمارے درمیان اس بارے میں فیصلہ فر مایا ہے تو انہوں نے بہن اور بینی کووارث قرار دیا۔

( ٣١٧٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِبعٌ، عَنُ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَمُعَاذٌ يَقُولُونَ فِي ابْنَةٍ

هي مسنف اتن الي شير مرج ( جده ) و المسافق المس

وَأُخْتٍ : النَّصْفُ وَالنَّصْفُ، وَهُو قَوْلُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا ابْنَ الزَّبَيْرِ، وَابْنَ عَبَّاسٍ. (٣١٤٢٢) حضرت عامر فرمات بيل كه حضرت على ، ابن مسعود اور معاذ تَقَالَتُهُ بيني اور بَبن كه صول كه بارك بيل فرمات تقع كه

ر ۱۰۰۰ کی سنرت میں طرع مات میں کہ مسترت کا ۱۰ ہن مستود اور معاد تکالیج میں اور جمن کے حصوں نے بارے ہیں قرما۔ آ دھا آ دھا ہے،اور یہی محمد مُشَوَّنِیۡقَافِ کے صحاب کی رائے ہے سوائے حضرت ابن زبیر رہزی ٹنو اور حضرت ابن عباس زائنو کے۔

( ٣١٧٢٣ ) حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتِهَ وَقَدْ أَمَرِنِي أَنْ أَصْلِحَ بَيْنَ الابْنَةِ وَالْأَخْتِ فِي الْمِيرَاثِ ، وَقَدْ كَانَ ابْنُ الزَّبْيْرِ أَمْرَهُ أَنْ لَا يُورِّتُ

الْأُخْتُ مَعَ الْإِبْنَةِ شَيْئًا ، فَإِنِّى لأُصْلِحُ بَيْنَهُمَا عِنْدَهُ إِذَا جَاءَ الْأَسُودُ بْنُ يَزِيدَ ، فَقَالَ : إِنِّى شَهِدُت مُعَاذًا بِالْيَمَنِ فَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ الْإِبْنَةِ وَالْأُخْتِ ، وَإِنِّى أَتَيْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ فَأَعْلَمْته ذَلِكَ ، فَأَمْرَنِى أَنْ آتِيك فَأَعْلِمَك

ذَلِكَ لِتَقُضِى بِهِ وَتَكُتُبَ بِهِ اللَّهِ ، فَقَالَ : يَا أَسُودُ ، اِنَّك عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ فَأْتِهِ فَأَعْلِمُهُ ذَلِكَ فَلِيَقُضِ بِهِ. قَالَ أَبُو بَكُرِ : وَهَذِهِ مِنْ سَهْمَيْنِ :لِلابْنَةِ سَهْمٌ وَلِلْأَخْتِ سَهُمٌ.

ے ہو بھو بھو و بھو یہ و سیسی بو سہد ہو ہو حب سہم دور حب سہم.
(۳۱۷۲۳) میتب بن رافع فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عتبہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا جبکہ انہوں نے مجھے تھم دیا تھا کہ بیٹی اور بہن کے درمیان صلح کروا دول، اور حضرت ابن زبیر بڑا تھ نے ان کو تھم دیا تھا کہ بہن کو بیٹی کی موجودگی میں وارث نہ بنا کمیں، میں ان دونول کے درمیان صلح کروانے کو بی تھا کہ اسود بن پزید تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے حضرت معافر جو تھے کو بیمن میں دیکھا کہ انسان میں میں اس کے درمیان سلم کروانے کو بی تھا کہ اسود بن پزید تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے حضرت معافر جو تھے کو بیمن میں دیکھا کہ انسان میں اس کا تھا کہ انسان میں اس کا تھا کہ انسان میں اس کا تھا کہ انسان کا تھا کہ بیان کو بیٹر کیا تھا کہ بیان کو بیٹر کی دورمیان کے دورمیان کی میں اس کا تھا کہ بیان کا تھا کہ بیان کا تھا کہ بیان کے دورمیان کے دورمیان کے دورمیان کو کہ دورمیان کے دورمیان کے دورمیان کی کروانے کو بی تھا کہ بیان کی میں دیا کہ بیان کے دورمیان کی کروانے کو بی تھا کہ بیان کو بیٹر کو بیٹر کی کروانے کو بی تھا کہ بیان کو بیٹر کیا کہ بیان کو بیٹر کی کروانے کو بی تھا کہ بیان کے دورمیان کے دورمیان کے دورمیان کو بیٹر کا کروانے کو بی تھا کہ بیان کو بیان کی بیان کو بیان کو بیان کی بیان کے دورمیان کی کروانے کو بی تھا کہ بیان کی بیان کروانے کو بی تھا کہ بیان کو بیان کے دورمیان کیا کہ بیان کروانے کو بیان کی بیان کی بیان کے دورمیان کے دورمیان کو بیان کو بیان کی بیان کروانے کو بیان کی بیان کروانے کروانے کو بیان کیا کہ بیان کروانے کو بیان کروانے کو بیان کروانے کی کروانے کو بیان کروانے کروانے کو بیان کروانے کی کروانے کو بیان کروانے کروانے کو بیان کروانے کو بیان کروانے کو بیان کروانے کو بیان کروانے کروانے کو بیان کروانے کروانے

انہوں نے بٹی اور بہن کے درمیان مال تقسیم فر مایا تھا، میں نے حضرت ابن زبیر مٹی تھ کے پاس جا کران کو یہ بات بٹائی تو انہوں نے جھے تھم دیا کہ آپ کے پاس آکر آپ کو بھی بنادوں تا کہ آپ اس کے مطابق فیصلہ فر مادیں اور سے بات خط میں لکھ کران کی طرف بھیج یں ، اور انہوں نے کہا ہے اسود! آپ ہمارے خیال میں سچے آدمی ہیں ان کے پاس جا کیں اور ان کو یہ بات بتا کیں تا کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔

ابو بر فرماتے ہیں کہ بیمسئلہ دوھوں سے نکلے گاجن میں سے ایک حقد بی کا ہوگا اور ایک بہن کا۔

### (٦) فِي ابنةٍ ، وأختٍ ، وابنةِ ابن

### یہ باب ہے بیٹی، بہن اور پوتی کے صے کے بیان میں

٣١٧٢٤) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى أَبِي مُوسَى وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ ، وَابْنَةً ابْنِ ، وَأُخْتِ لَابِ وَأُمْ ؟ فَقَالًا : لِلابْنَةِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ لِلْبُوبُ وَأُمْ ؟ فَقَالًا : لِلابْنَةِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِي لِلْأَخْتِ لَابِ وَأُمْ ؟ فَقَالًا : لِلابْنَةِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِي لِلْأَخْتِ ، وَانْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلُهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالًا ، لِلأَخْتِ ، وَانْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلُهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالًا ، فَقَالًا : فَقَالًا : لَقَدْ ضَلَلْتَ اذًا وَمَا أَنَا مَ الْمُفْتَلِينَ مَ وَكَالِ : فَأَنْ مَا الْمُفْتِلِينَ وَاللَّهُ وَأَخْبَرَهُ بَمَا قَالًا ، فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالُ : لَقَدْ ضَلَلْتَ اذًا وَمَا أَنَا مَ الْمُفْتِلِينَ مِ الْمُفْتِلِينَ وَاللَّ عَلَى اللَّهُ مِنْ مَا لَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا قَالًا ، فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ اللَّهُ مَا قَالًا ، وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُسْعُودٍ فَسَأَلُهُ وَأَخْبَرَهُ بَمَا قَالًا ، فَقَالَ : لَقَدْ ضَلَلْتَ اذَّا وَمَا أَنَا مَ الْمُفْتِلِينَ مَا اللَّهِ مَا قَالًا ، وَاللَّهُ وَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فَقَالَ : لَقَدُ ضَلَلْت إذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، وَلَكِنُ سَأَقْضِى بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلابْنَةِ النَّصْفُ ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثَّلْثَيْنِ ، وَمَا بَقِى فَلِلْأَخْتِ.

مصنف این انی شیبه سرجم (جلد۹) کی مسنف این انی شیبه سرجم (جلد۹) کی مسنف این انی شیبه سرجم (جلد۹) (٣١٧٢٣) هزيل بن شرحبيل فرماتے بين كدايك آدمى حضرت ابوموى اور حضرت سليمان بن ربيعه كے پاس آيا اور ان سے بيني، پوتی اور حقیقی بہن کے حصے کے بارے میں سوال کیا ،ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ بیٹی کے لئے نصف مال ہے اور باتی بہن کے لئے ہے، اور آپ حضرت ابن مسعود رہ اپنے کے پاس چلے جائیں وہ ہماری تائید کریں گے، راوی کہتے ہیں کہ وہ آ دمی حضرت ابن مسعود والنوك ياس آيا اوران سے اس مسئلے كے بارے ميں يو چھااور جومسئلدان دوحصرات نے بيان فرمايا تھا بتايا ، آپ نے فرمايا: اگر میں ان کی تا ئید کروں تو میں گمراہ ہوں گا اور اس بارے میں درست رائے رکھنے والا نہ ہوں گا، کین میں وہ فیصلہ کرتا ہوں جو رسول الله مَرْالْفَظَةُ نَهُ كيا ہے، كه بيني كے لئے نصف مال، بوتى كے لئے چھٹا حصد دوتهائي حصے كو بوراكر نے كے لئے ، اور باتى بهن ( ٣١٧٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قضَى رَسُولُ

اللهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنَةٍ ، وَابُّنَةِ ابْنٍ ، وَأَخْتٍ : أَعْطَى الْبِنْتِ النَّصْفَ ، وَابْنَةَ الإبْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ النَّلُكُيْنِ، وَالْأَخْتَ مَا بَقِيَ. قَالَ أَبُو بَكُرٍ : وَهَذِهِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمِ :لِلابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلابْنَةِ الابْنِ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ.

(٣١٧٢٥) هز بل روايت كرتے ہيں كەحضرت عبدالله دالله دالله خار مايا كەرسول الله مَيْلِ اللهُ عَلَيْنَ فَيْ مَيْ ، بوتى اور بهن كے بارے ميں

ا کے فیصلہ فر مایا، جس میں بیٹی کونصف مال، پوتی کو چھٹا حقہ، دونہائی حقے کو پورا کرنے کے لئے ، اور باتی بہن کوعطافر مایا۔ ابو بكر فرماتے میں بيمسلم لا كے عدد سے اس موگا، بني كے لئے تين مقے ، بوتى كے لئے ايك مقد اور بهن كے لئے دو مقے -

(٧) رجلٌ مات وترك أختيهِ لأبيهِ وأمِّهِ، وإخوةً وأخواتٍ لأبٍ، أو ترك ابنته،

#### وبناتِ ابنه، وابن ابنه

اس آ دمی کا بیان جس نے مرتے وفت اپنی دو حقیقی بہنیں،اور علاتی بہن بھائی چھوڑے یا ایک بیٹی، بہت می پوتیاں اور ایک پوتا چھوڑے

( ٣١٧٢٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْبَلِهِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَسْوُوقٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ

لِلْأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ الثُّلُثَيْنِ ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ لِللُّأَكُورِ دُونَ الإِنَاثِ ، وَأَنَّ عَائِشَةَ شَرَّكَتْ بَيْنَهُمْ ، فَجَعَلَتْ مَا بَقِيَ بَعْدَ النَّلُنُينِ ﴿لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظٌّ الْأَنشينِ ﴾.

(٣١٤٢٦) مروق سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود واللہ بہنوں اور بیٹیوں کو دو تہائی مال دینے کے قائل تھے اور باقی مال مر دوں کو دینے کے قائل تھے نہ کہ عورتوں کو ، اور حضرت عائشہ ٹئاہ نیخا مردوں اورعورتوں کو ورافت میں شریک کرنے کی قائل تھیں : اور دو تہائی مال کے علاوہ مال میں بھی ایک مر دکو دوعور توں کے صفے کے برا آبردینے کی قائل تھیں۔

هُ مَعْنَى ابْنَ الْبِيْدِ مِرْ جُرْ الْمِدُونِ فَيْ الْمُعَاعِلَ ، عَنْ حَكِيمٍ ابْنِ جَابِرٍ ، عَنْ زَيْدٍ ابْنِ ثَابِتٍ : أَنَّهُ قَالَ فِيهَا : هَذَا مِنْ قَضَاءِ (٢١٧٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَكِيمٍ ابْنِ جَابِرٍ ، عَنْ زَيْدٍ ابْنِ ثَابِتٍ : أَنَّهُ قَالَ فِيهَا : هَذَا مِنْ قَضَاءِ

أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ : يَوِثُ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ. (٣١٤٢٧) عَيْم بن جابر برروايت ہے كەحضرت زيد بن ثابت رَقَاتُوْ نے اس رائے كے بارے مِس فيصله فرمايا كه بيانل جاہليت سر فرون

( ٢١٧٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقِ ، قَالَ : كَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ فِي أَخُواتٍ لأَمْ وَأَبٍ ، وَإِخُوةٍ وَأَخُواتٍ لأَبِ ، يَجْعَلُ مَا بَقِي عَلَى النَّلُنَيْنِ لِلذِّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ ، فَخَرَجَ أَخُواتٍ لأَمْ وَأَبِ ، وَإِخُوةٍ وَأَخُواتٍ لأَبِ ، يَجْعَلُ مَا بَقِي عَلَى النَّلُنَيْنِ لِلذِّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ ، فَخَرَجَ خَرْجَةً إِلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَ : فَجَاءَ وَهُو يَرَى أَنْ يُشَرِّكَ بَيْنَهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ : مَا رَدَّكَ عَنْ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ ؟ أَلِقِيتَ أَحَدًا هُو أَثْبَتُ فِي نَفْسِكَ مِنْهُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : لاَ ، وَلَكُ: أَنْ مَتَ مَنْ مُنْ أَنْ يُسْلِلُ مِنْهُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : لاَ ، وَلَكُ: أَنْ مَن مَنْهُ مُن اللهِ ؟ أَلْقِيتَ أَحَدًا هُو أَثْبَتُ فِي نَفْسِكَ مِنْهُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : لاَ ، وَلَكَ: أَنْ مَن مُنْهِ مُن اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَقُولُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلَالَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَيْلُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَا عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْ عَلْهُ عَلَالَ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْلُولُولُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْلُولُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْلُول

ر حرین ری موسیق ہو ہے۔ ( ۳۱۷۲۸) ابراہیم سے روایت ہے کہ مسروق حقیقی بہنوں اور علاقی بھائیوں اور علاقی بہنوں کے بارے میں حصرت عبداللہ وہ اپنے ایسا ہوا رائے رکھتے تھے، کہ دو تہائی کے علاوہ نچنے والے مال کومرووں میں تقسیم کرنے کے قائل تھے نہ کہ عورتوں کے درمیان، چنا نچے ایسا ہوا کہ وہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور جب واپس آئے توان کی رائے یہ وچکی تھی کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان باتی مال بھی تقسیم ہونا جا ہے، راوی کہتے ہیں کہ حصرت علقمہ نے ان سے فرمایا کتھہیں حصرت عبداللہ دوائی کی رائے سے کس نے پھیمرا؟

کیاتمہارے خیال میں ان سے بھی زیادہ باوثو ق شخصیت کوئی ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نہیں! کیکن میں حضرت زید

بن ثابت وٹی نے ساتو میں نے ان کو پخت علم والے حضرات میں سے پایا اس لئے میں نے ان کی اتباع کی۔

( ۲۷۷۹ ) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِیمَ ، عَن مَسْرُوقِ ، قَالَ : قِدِمَ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَهُ : مَا

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِنَبْتٍ ؟ فَقَالَ لَهُ مَسُرُوقٌ : كَلَّا ، وَلَكِنُ رَأَيْت زَيْدٌ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشَرِّكُونَ.
(٣١٤٢٩) ابراہيم فرمات بين كه حضرت مسروق مدينه متوره سے آئے تو ان سے علقمہ نے فرمايا كه كيا حضرت ابن مسعود والله عليه اوتوق آدى نہيں سے؟ تو حضرت ديد بن ثابت والله اورابل مدينه كوديكھا باوتوق آدى نہيں سے؟ تو حضرت مسروق نے فرمايا كه ايسا مركز نہيں! ليكن ميں نے حضرت ديد بن ثابت والله اورابل مدينه كوديكھا

ے كه وه مردول اورعورتوں كومال ميں شركے كرتے بيں ( ٣١٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : لأَخْتَيْهِ لَابِيهِ وَأُمِّهِ النَّكْثَانِ ، وَلِإِخُوتِهِ لَابِيهِ وَأَخَوَاتِهِ مَا بَقِيَ ﴿لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْشَيْنِ﴾ فِي قَوْلٍ عَلِيٌّ وَزَيْدٍ ، وَفِي قَوْلٍ عَبْدِ اللهِ : لأَخْتَيْهِ لَابِيهِ وَأُمَّهِ النَّلُنَانَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكُورِ مِنْ إِخُورِتِهِ دُونَ إِنَائِهِمْ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ :وَهَذِهِ فِى الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُم لِللَّاخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ النَّلْثَانِ ، وَيَبْقَى النَّلْثُ فَهُو بَيْنَ الإِخْوَةِ وَالْأَخْوَاتِ ، أَوْ بَيْنَ بَنَاتِ ابْنِهِ ، وَيَنِى ابْنِهِ ، لِللَّاكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْشِيْنِ هي مسنف ابن ابي شير مترجم (جلده) کي ۱۲۷ کي ۱۲۷ کي مسنف ابن ابي شير مترجم (جلده) کي کاب الفرانف (٣١٤٣٠) ابراجيم فرمات بين كدووهيقى بهنول كے لئے دوتبائي صند باورعلاتي بھائيوں اور بہنوں كے لئے باتى مال باس طرح کہ ایک مرد کے لئے دوعورتوں کے حصے کے برابر مال ہوگا ، پی حضرت علی جھٹھ اور زید بن ٹابت جھٹھ کی رائے ہے ، اور حضرت عبدالقد وہا نئو کے فریان کے مطابق مرنے والے کی دو حقیقی بہنوں کے لئے دو تہائی اور باتی میت کے بہن بھائیوں میں سے صرف مردوں کے لئے ہےنہ کے عورتوں کے لئے۔

حضرت ابو بكر فرماتے ہیں كہ بيمسئلہ دونوں آراء كے مطابق نين كے عدد سے طل ہوگا، بہنوں اور بيٹيوں كے لئے دونبائى مال ہےاور جوایک تہائی باقی بچے گاوہ بھائیوں اور بہنوں کے درمیان تقسیم ہوگایا میت کی پوتیوں اور بیٹے کے درمیان تقسیم ہوگا کہ ایک مرد کاهنه دوعورتوں کے ضے کے برابر ہوگا۔

### ( ٨ ) فِي رجلٍ ترك ابنتيهِ، وابنة ابنِهِ، وابن ابنِ أسفل مِنها اس آ دمی کابیان جس نے اپنی دو بیٹیاں ،ایک بوئی اورایک برایوتا جھوڑ ا

( ٢١٧٣١ ) حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ تَوَكَ ابْنَتَيْهِ وَابْنَهَ ابْنِ ، وَابْنَ ابْنِ أَسْفَلَ مِنْهَا :فَلاإِنْنَتَيْهِ النُّلْثَانِ ، وَمَا فَضَلَ لا بُنِ أَبْنِهِ ، يُرَدُّ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْبَنَاتِ ، فِي قَوْلِ عَلِيٌّ

وَزَيْدٍ : ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلٌ حَظَّ الْأَنْشَيْنِ ﴾ وَلاَ يُرَدُّ عَلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُ ، وَفِى قَوْلِ عَبْدِ الِلهِ : لإبْنَتْيْهِ الثُّلْفَانِ ،

وَلَا إِنْ ابْنِهِ مَا بَقِي ، لَا يَرِدُّ عَلَى أُخْتِهِ شَيْئًا ، وَلَا عَلَى مَنْ فَوْقَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْمَلَ التَّلُشُنِ.

قَالَ أَبُو بَكُو ۚ : فَهَذِهِ مِنْ تِسْعَةٍ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ وَزَيْدٍ : فَيَصِيرُ لِلابْنَتَيْنِ النُّلُثَانِ : وَتَبْقَى ثَلَاثُهُ أَسْهُم : فَلابُنِ الاِبْنِ سَهْمَانٍ ، وَلَأَخْتِهِ سَهُمٌ ، وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : مِنْ ثَلَاثَةٍ أَسْهُمٍ :لِلْبِنْتَيْنِ الثَّلُثَانِ سَهْمَانِ ، وَلاَبْنِ الاِبْنِ مَا بِهِيَ وَهُوَ سُهُمْ

(اساسا) ابراہیم اس آدی کے بارے میں فرماتے ہیں جس نے اپنی دویٹیاں اور ایک بوتی اور ایک برایوتا چھوڑ اکداس کی بیٹیوں کے لئے دو تبائی مال ہے اور باقی یز ہوتے کے لئے ہے، اس طرح کداس سے اوپراوراس کے ساتھ کی بہنوں کی طرف بھی مال لوٹا یا جائے گا ،حضرت علی جنافی اورزید بن ثابت جنافیو کی رائے میں تو ایک مرد کو دوعورتوں کے حضوں کے برابر حصّہ دیا جائے گا ،اوراس ے نیچے کے کسی شخص کی طرف مال نہیں لوٹا یا جائے گا ،اور حضرت عبداللہ دہائٹو کے قول کے مطابق اس آ دمی کی دوبیٹیوں کے لئے دو تہائی مال اور اس کے بوتے کے لئے باتی مال ہے، باتی مال اس کی بہن پرنہیں لوٹایا جائے گا اور نداس بوتے ہے اوپر کی کسی عورت پر

كجهاوتايا جائے گااس وجدے كدان بہول نے دوتهائى بوراوصول كرليا ہے۔ حضرت ابو بمرفر ماتے ہیں کہ بیمسئلہ حضرت علی اور حضرت زید جان کے کرائے کے مطابق نو کے عدد سے نظے گا ، دو تبالی

مال بٹی کے لئے ہوگا، اور تین صے باتی بچے،ان میں سے دوجھے پوتے کے لئے اور ایک حقد بہن کے لئے ہوگا، اور حضرت

مسنف این الی شیبر سرجم (جلده) کی این کا مسنف این الی شیبر سرجم (جلده) کی گاه دوتها الی بیٹیوں کے لئے اور باقی مال جوایک تها الی صقد ہے ہوتے کے عبداللہ دائی کی دائے کے مطابق تین کے عدد سے نظے گاہ دوتها الی بیٹیوں کے لئے اور باقی مال جوایک تها الی صقد ہے ہوتے کے

# ( ٩ ) فِي ابنةٍ ، وابنةِ ابن ، وبنِي ابن ، وبنِي أحَتِ لأبٍ وأمَّر ، وأخِ وأخواتٍ لأبٍ لأبِ على ابنِ ، يوتو ، ويقى بهن كي بيون اورعلاتي بها ئيون اور بهنون كابيان

( ٣١٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ عَبُدُ اللهِ يَقُولُ فِي ابْنَةٍ ، وَابْنَةِ ابْنِ ، وَيَنِى ابْنِ ، وَيَنِى أَبْنِ وَأَمَّ ، وَأُخْتٍ وَإِخُوةٍ لَآبِ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُعْطِى هَذِهِ النَّصْفَ ، ثُمَّ يَنْظُرُ ، فَإِنْ كَانَ إِذَا قَاسَمَتِ الذُّكُورَ أَصَابَهَا أَكْثَرُ مِنَ السُّدُسِ ، لَمْ يُزِدْهَا عَلَى السُّدُسِ ، وَإِنْ أَصَابَهَا أَقَلُّ يَنْظُرُ ، فَإِنْ كَانَ إِذَا قَاسَمَتِ الذُّكُورَ أَصَابَهَا أَكْثَرُ مِنَ السُّدُسِ ، لَمْ يُزِدْهَا عَلَى السُّدُسِ ، وَإِنْ أَصَابَهَا أَقَلُ

مِنَ السُّدُسِ قَاسَمَ بِهَا ، لَمُ يُلُزِمُهَا الصَّرَدُ ، وَكَانَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لِهَذِهِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِى فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنشِيْنِ.

فَالُ أَبُو بَكُو : هَذِهِ أَصُلُهَا مِنْ سِتَّةِ أَمْهُم. (۳۱۷۳۲) الممش فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہ فی بوتی ، پوتوں ، حقیق بہن کے بیوں اور علاتی بہن بھائیوں کے بارے میں اس طرح تقسیم فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی کونصف مال دیتے ، پھردیکھتے ، اگرا تنامال بچتا کہ مردوں کو دیں تو اس کو چھٹے ھئے سے زائدمات ہتو اس کو چھٹے ھئے سے زیادہ نہیں دیتے تھا اور اگر چھٹے ھئے سے کم ملتا تو اس کو دے دیتے تھے اور اس پر نقصان لازم نہیں کرتے

ہے تواس کو چھنے ھئے سے زیادہ ہیں دیتے تھے ادرا کر چھٹے ھئے ہے کم ملتا تواس کودے دیتے تھے اوراس پرنقصان لازم نہیں کرتے تھے ،اور دوسرے اصحاب نبی ٹوکٹٹنز فر ماتے تھے کہ اس عورت کے لئے نصف مال ہے اور باقی مال اس طرح تقتیم ہوگا کہ ایک آ دمی کو دو مجورتوں کے برابر ھتہ دیا جائے گا۔

حضرت ابو بمرفر ماتے ہیں کہ اس مسئلے کی اصل چھ کے عدد سے نکلے گی۔

### (١٠) فِي بنِي عمَّ ، أحدهم أخ لامُّ

### ان چچازاد بھائیوں کا بیان جن مین سے ایک ماں شریک بھائی بھی ہو

( ٣١٧٣٣ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ يَقُولَانِ فِي بَنِي عَمِّ احَدُهُمْ أَخْ لَامُ : يُغْطِيَانِهِ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَنِي عَمِّهِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُغْطِيهِ الْمَالَ كُلَّهُ.

(۳۱۷۳۳) شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت زید مین دستان بچپازاد بھائیوں کے بارے میں جن میں ہے ایک ماں شریک بھائی ہوفر مایا کرتے تھے کہ اس کو چھٹا حصّہ دیا جائے گا ، اور باقی اس کے اور دوسرے چپازاد بھائیوں کے درمیان تقسیم ہوگا ، اور

حضرت عبدالله رخاشخواس ججازا دکو پورامال دلواتے تھے۔

( ٢١٧٣٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : أُتِيَ فِي يَنِي عَمِّ أَحَدُهُمْ أَخْ لَامٌ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا ، لَوْ كُنْت أَنَا لَأَعْطِيتُهُ السُّدُسَ ، وَكَانَ شَرِيكُهُمْ.

(٣١٤٣٣) حارث فرماتے ہیں كەحضرت على جوانورك ياسان چيازاد بھائيوں كامسلدلايا گياجن ميں سے ايك ماں شريك بھائى تھا، جبکہ حضرت ابن مسعود جاہنے نے اس مال شریک کو پورا مال دیا تھا، حضرت علی جہنے نے فرمایا: اللہ تعالی ابوعبدالرحمٰن پررحم فرمائے،

وه بلاشبه فقید تھے، اگر میں ہوتا تواس کو چھٹا حصہ دیتا، اور پھروہ مال میں دوسرے چھازاد بھائیوں کا شریک ہوتا۔

( ٣١٧٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحِ :أَنَّهُ كَانَ يَقُضِى فِي يَنِي عُمُّ أَحَدُهُمْ أَخْ لَأُمْ بِقَضَاءِ عَبْدِ اللهِ.

(۳۱۷۳۵) محدین سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت شریح ان چھا زاد بھائیوں کے بارے میں جن میں سے ایک مال شریک بھائی ہو حضرت عبدالله وافو ك فيل كمطابق فيصلفر ماياكرت تهد

( ٣١٧٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُصَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ بَنِي عَمَّهَا ، أَحَدُهُمْ أَحُوهَا لْأُمُّهَا ، قَالَ :فَقَضَى فِيهَا عُمَرُ وَعَٰكِنَّ وَزَيْدٌ :أَنَّ لَأَخِيهَا مِنْ أُمُّهَا السُّدُسَ ، وَهُوَ شَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِى الْمَالِ ،

وَقَضَى فِيهَا عَبُدُ اللهِ :أَنَّ الْمَالَ لَهُ دُونَ يَنِي عَمُّهِ.

قَالَ أَبُو بَكُو إِ فَهِيَ فِى قَوْلِ عُمَرَ وَعَلِقٌ وَزَيْدٍ :مِنْ سِنَّةِ أَسْهُمٍ ، وَهِىَ فِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَشُرَيْحٍ :مِنْ سَهْمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ جَمِيعُ الْمَالِ.

(٣٤٣١) ابرا بيم فرماتے ہيں كہ جس عورت نے مرتے وقت جياز او بھائي چھوڑ ہے جن ميں سے ايک اس كامال شريك بھائي ہو،

اس کے بارے میں حضرت عمر،حضرت علی اور حضرت زید ٹھ کھٹنے نے فیصلہ فرمایا کہ اس کے مال شریک بھائی کو چھٹا حقہ ملے گا،اور

پھروہ مال میں :وسروں کے ساتھ شریک ہوگا ،اوراس کے بارے میں حضرت عبداللہ مٹافیٹر نے فیصلہ فرمایا کہ مال اسی کوہی ملے گا نہ کہ

اس میت کے دوسر ہے چیازاد بھائیوں کو۔ ابو بمر فرماتے ہیں کہ بیمسئلہ حضرت عمر، حضرت علی، اور حضرت زید جن فی کے قول کے مطابق چید حضوں سے نکلے گا، اور

حضرت عبدالله اورشر تح دافت كتول ك مطابق ايك صف ي نظف ا اوروه بورامال موكار

### (١١) فِي بنِي عَمَّرُ أَحِدُهُم زُوج

یہ باب ہےان چیازاد بھائیوں کے بارے میں جن میں سے ایک شوہر ہو

( ٢١٧٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أُوسٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ عِقَالٍ ، قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ فِي ابْنَى عَمِّمَ أَحَدُهُمَا

مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) كي ١٣٩ كي ١٣٩ كي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) زَوْجْ، وَالآخَرُ أَخْ لَأُمَّ ، فَقَالَ لِشُرَيْحِ :قُلْ فِيهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلاَخِ ، فَقَالَ لَهُ

عَلِيٌّ : رَأَى ؟ قَالَ : كَذَلِكَ رَأَيْت ، فَأَغْطَى عَلِيٌّ الزَّوْجَ النَّصْفَ ، وَالْأَخِ السُّدُسَ ، وَجَعَلَ مَا بَهِيَ بَيْنَهُمَا. (٣١٧٣٧) حكيم بن عقال فرماتے ہيں كەحضرت على را الله كان و جيازاد بھائيوں كے بارے ميں مسلدلايا گيا جن ميں ہے ایک شوہر تقااور دوسرا ماں شریک بھائی تھا، آپ نے حضرت شرح سے فر مایا کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت

شرت نے فرمایا کہ شوہر کے لئے نصف ہاور باقی بھائی کے لئے ،حصرت علی دائش نے ارشاد فرمایا: کیا آپ کی یہی رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا: میری رائے تو یہی ہے، چنانچے حضرت علی داؤلو نے شوہر کونصف مال دے دیا اور بھائی کو چھٹاھتہ دے دیا ،اور باتی

مال دونوں کے درمیان تقسیم فر مادیا۔

( ٣١٧٣٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكُوِيًّا بْنُ أَبِي زَائِلَةً ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :فِي الْمُوَأَةِ تَرَكَّتْ ثَلَائَةً يَنِي عَمٌّ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا ، وَالآخَرُ أَخُوهَا لَأَمُّهَا ، فَقَالَ عَلِنَّى وَزَيْدٌ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ، وَلِلَاخِ مِنَ الْأَمُّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِىَ فَهُو بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِىَ فَلِلاَّخِ مِنَ الْأَمْ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : وَهَٰذِهِ فِي قَوْلِ عَلِمٌ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ثَلاثَة ، وَلِلأَخِ لِلْأُمَّ السُّدُسُ ، وَيَبْقَى سَهْمَانِ ، فَهُمَا بَيْنَهُمَا ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ سَهْمَيْنِ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِي فَلِلاَّ خِ لِلأَمْ.

(۳۱۷۳۸) ابراہیم سے روایت ہے کہ وہ عورت جس نے تین چچازاد بھائیوں کوچھوڑا جن میں ہے ایک اس کا شوہرتھا اور دوسرا اس کا مال شریک بھائی تھا،اس کے بارے میں حضرت علی اور حضرت زید مزی ٹی فر ماتے ہیں کہ نصف مال شو ہر کے لئے اور چھٹا حصہ

ماں شریک بھائی کے لئے ہوگا،اور ہاتی ان کے درمیان برابر کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا،اور حضرت ابن مسعود خانفیز نے فر مایا کہ نصف مال شوہر کے لئے ہاور باتی مال ماں شریک بھائی کے لئے ہے۔

حضرت ابو بکر فر ماتے ہیں کہ بیر مسئلہ حضرت علی ڈیاٹو اور زید دیاٹو کی رائے مطابق چھے عدد ہے نکلے گا جن میں ہے تین هے (لیمنی آ دھامال) شو ہر کے لئے ،اور ماں شریک بھائی کے لئے چھٹاھتہ ہوگا،اور دوھتے باتی بچیں گے جوان دونوں کے درمیان تقسیم ہوں گے،اور حضرت ابن مسعود جھنٹو کے قول کے مطابق سیمسئلہ دوحقوں سے نکلے گاجن میں سے نصف شو ہر کے لئے اور باتی مال شریک بھائی کے لئے ہوگا۔

### (١٢) فِي أَحُويٰنِ لَامَّهُ أَحِدُهُمَا ابن عمَّهُ

### دومال تتریک بھائیوں کا بیان جن میں ہے ایک چیاز او بھائی بھی ہو

( ٣١٧٣٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ زَكْرِيًّا ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الْمُزَأَةِ تَرَكَتُ أَخَوَيْهَا الْأَمْهَا ، أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمَّهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ: التَّلُثُ بَيْنَهُمَا، وَمَا بَقِيَى فَلاِبْنِ عَمَّهَا، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا.

ه معنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) في المحالي المعنف ا

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِي وَزَيْدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ سَهْمَيْنِ.

(۳۱۷۳۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ عورت جس نے اپنے دو ماں شریک بھائی جھوڑے ہوں جن میں ہے ایک اس کا بچا زاد بھائی ہواس کے بارے میں حضرت علی اور حضرت زید جائے نئے نے فر مایا کہ ایک تہائی مال ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا اور باتی

عورت کے چیازاد بھائی کے لئے ہوگا ،اور حضرت ابن مسعود جائٹونے فرمایا کہ مال ان کے درمیان برابری کے ساتھ تقسیم ہوگا۔

حصرت ابو بکر فر ماتے ہیں کہ بیر سئلہ حضرت علی جھٹٹے اور حضرت زید جھٹٹو کے اقوال کے مطابق تین حصوں سے نگلے گا اور حضرت ابن مسعود جھٹٹو کے قول کے مطابق دو حصوں سے نگلے گا۔

### ( ١٣ ) فِي ابنةٍ ، وابني عمَّ أحدهما أخ لامُّ

ایک بیٹی اور دو چھا کے بیٹوں کا بیان جن میں سے ایک ماں شریک بھائی ہو

( ٣١٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ عَنُ أَبَنَةٍ وَابَنَىٰ عَمِّ أَحَدُهُمَا أَخْ لُأُمِّ ؟ فَقَالَ :لِلابَنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَهِىَ فَلابُنِ الْعَمِّ الَّذِى لَيْسَ بِأَخِ لُأُمِّ ، وَلَا يَوِثُ أَخْ لُأُمِّ مَعَ

وَلَدٍ ، قَالَ : فَسَأَلْتَ عَطَاءً ، فَقَالَ : أَخْطَأَ سَعِيدٌ ، لِلرَّبِنَةِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمُّا نِصُفَيْنِ.

قَالً :أَبُو بَكُو : فَهَذِهِ فِى قَوْلِ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ مِنْ سَهْمَيْنِ :لِلابْنَةِ النَّصُفُ وَلابُنِ الْعُمُّ الَّذِى لَيْسَ بِأَخٍ لأُمُّ النَّصُفُ ، وَفِى قَوْلِ عَطَاءٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ :سَهُمَانِ لِلابْنَةِ ، وَسَهْمَانِ بَيْنَهُمَا.

(۳۱۷ ) ا ساعیل بن عبد الملک فرماتے ہیں کہ میں ئے حضرت سعید بن جبیر پیٹینے سے ایک بیٹی اور دو چھا کے بیٹول کے بارے

میں پوچھاجن میں ہےا کیے مال شریک بھائی تھا ،انہوں نے فرمایا: بٹی کے لئے نصف مال ہےاور باتی اس چچازاد بھائی کے لئے سرحہ بذار شریک بھائی نہیں ،اور بلال شریک بھائی اولاد کے ہوتے ہوئے وارث نہیں ہوتا ،راوی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے

ہے جو ماں شریک بھائی نہیں ، اور مال شریک بھائی اولا د کے ہوتے ہوئے وارث نہیں ہوتا ، راوی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت عطاء سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت سعید سے فلطی ہوئی ، بٹی کے لئے نصف مال ہے اور باتی ان دونوں کے

تنظرت عطاء سے پوچھا کوا ہوں سے مرمایا کہ شکرت مشید ہے گا ہوں، این سے سے منطق ماں ہے اور ہاں ان دووں۔ درمیان آ دھا آ دھا تقسیم ہوگا ،

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بید مسئلہ حضرت سعید بن جبیر میشی کے قول کے مطابق دوحقوں ہے نکلے گا، بیٹی کے لئے نصف، اور اس جچازاد بھائی کے لئے جو مال شریک بھائی نہیں ہے نصف مال ہوگا، اور حضرت عطا و میشی کے قول کے مطابق جا حضوں سے نکلے گا۔ دوجتے بیٹی کے لئے ہوں گے اور دوجتے ان کے درمیان تقتیم ہوں گے۔

### ( ١٤ ) فِي امرأةٍ تركت أعمامها، أحدهم أخوها لَأمَّهَا

اس عورت كابيان جس نے اپنے چچا چھوڑ ہے جن ميں سے ايك اس كامال شريك بھائى تھا ( ٢١٧٤١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ أَغْمَامَهَا أَحَدُهُمْ أَخُوهَا ه معنف ابن الی شیر مترجم (جلد ۹) کی معنف ابن الی شیر مترجم (جلد ۹) کی معنف ابن الی معنف ابن الی معنف ابن کی معنف ابن الی معنف الی م

لْأُمِّهَا ، فَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : أَنَّ لأَخِيهَا لأُمِّهَا السُّدُسَ ، ثُمَّ هُوَ شَرِيكُهُمُ بَعُدُ فِي الْمَالِ ، وَقَضَى فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ : أَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لَهُ ، وَهَذَا نَسَب يَكُونُ فِي الشَّرْكِ ، ثُمَّ يُسلمُ أَهْلَهُ بَعْدُ. قَالَ أَنْهُ نَكُ نَفَهُوهِ فَهُولَ عَلَيْ مَنَدُهُ مِنَّ مَنَّ الْمُونُ فِي الشَّرْكِ ، ثُمَّ يُسلمُ أَهْلَهُ بَعْدُ.

( ۱۵ ) فِي امرأةٍ تركت إخوتها لَامِّها رِجالًا ونِساءً وهم بنو عمِّها فِي العصبةِ السَّورت كِ بارك مِين جوائِ الأَمِّها رَجالًا ونِساءً وهم بنو عمِّها فِي العصبةِ السَّورت كَ بارك مِين جوائِ الرَّم عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُنْ عَلَى الْمِنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْسِلِ عَلَى الْمَلْمُ عَلَى الْمَلْمُ عَلَى الْمُنْ عَلْمُ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْعِلْمُ عَلَى الْمُنْ عَلِيْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلِيْ عَ

ایک صفے سے نکے گا کیونکہ وہ سارا مال ای کا ہے۔

#### عصبہ میں ہے اس کے جیازاد بھائی بھی ہوں

( ٢١٧٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ إخُونَهَا لأُمْهَا رِجَالاً وَنِسَاءً، وَهُمْ بَنُو عَمْهَا فِي الْعَصَبَةِ، قَالَ : يَقْتَسِمُونَ النَّلُكَ بَيْنَهُمْ : الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِيهِ سَوَاءٌ، وَالنَّلُثَانِ الْبَاقِيَانِ لِلْمُعَمِّةِ عَمْهَا فِي الْعَصَبَةِ، قَالَ : يَقْتَسِمُونَ النَّلُكُ بَيْنَهُمْ : الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِيهِ سَوَاءٌ، وَالنَّلُثَانِ الْبَاقِيَانِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِّهِمْ. لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِّهِمْ.

و هَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَسُهُمٍ. (۳۲ سار) حضرت ابراہیم سے اسعورت کے بارے میں روایت ہے جواینے مال شریک بھائی اور بہن چھوڑ کرمرے اور وہ عصب

میں سے اس کے بچازاد بھائی بھی ہوں فرمایا کہ وہ ایک تہائی مال آپس میں تقشیم کرلیں گے جس میں مردوں اورعورتوں کا حصہ برابر ہوگا اور ہی ق دوتہائی ان میں سے صرف مردوں کے لئے ہوگا نہ کہ عورتوں کے لئے بیتمام صحابہ کرام کا فیصلہ ہے۔

اور بیمسئلہ تمام حضرات کی رائے کے مطابق تین حصول سے نکلے گا۔

### (١٦) فِي ابنتينِ وبنِي ابنٍ رِجالٍ ونِساءٍ

### 

( ٣١٧٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَشَامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَيَنِي الْيِهِ رِجَالًا وَنِسَاءً :

ه معنف ابن الي شير مترجم ( جلد ٩) في المستقب من جم ( جلد ٩) في المستقب من المستقب الفرائف المستقب الفرائف

فَلابِنَتَيْهِ الثَّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِللَّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ ، وَكَانَ عَبُدُ اللهِ لاَ يَزِيدُ الأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ عَلَى الثَّلُثَيْنِ ، وَكَانَ عَبُدُ اللهِ لاَ يَزِيدُ الْأَخُواتِ وَالْبَنَاتِ عَلَى الثَّلُثَيْنِ ، وَكَانَ عَلِيْ الْأَثَيِيْنِ ﴾.

قَالَ أَبُو بَكُرِ : فَهَذِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا.

(۳۱۷ ۳۱۷) حضرت فضیل حضرت ابراہیم تخفی پریفیلا سے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے ہیں جواتی دو بیٹیاں اور پوتے،
پوتیاں چھوڑ کرم سے کہ اس کی دونوں بیٹیوں کے لئے دوتہائی مال ہے اور باقی مردوں کے لئے ہے نہ کہ عورتوں کے لئے اور حضرت
عبد اللہ بن مسعود دون ٹو بہنوں اور بیٹیوں کا حصد دوتہائی سے زیادہ نہیں لگایا کرتے تھے اور حضرت علی جوہٹی اور حضرت زید جوہٹی آپس
میں شریک بنایا کرتے تھے اور باقی مال اس طرح تقلیم کیا جائے گا کہ ایک مرد کے لئے دو عورتوں کے مضے کے بزابر صفہ لگایا جائے گا۔
امام ابو بمرفر ماتے ہیں کہ یہ مسئلہ تمام حضرات کے قول میں تمن حضوں سے فلے گا۔

( ۱۷ ) فِي زُوجٍ وأُمِّ وإِخوةٍ وأخواتٍ لأبٍ وأُمِّ ، وأخواتٍ وإِخوةٍ لُأمِّ ، مِن شرك بينهم شومراور مال اور بها ئيول اور حقيقى بهنول اور مال شريك بها ئيول اور بهنول كے بيان ميں ، اوران حضرات كابيان جنهول نے ان كوشرا كت دار قرار ديا

( ٣١٧٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَصْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ وَهْبًا يُحَدِّثُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ

مَسْعُودٍ ، قَالَ : شَهِدُتَ عُمَرَ أَشُرَكُ الإِخُوَةَ مِنَ الْآبِ وَالْأَمْ مَعَ الإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِى النَّلُثِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُّلٌ : قَدُ قَضَيْت فِى هَذَه عَامَ الْأَوَّلِ بِغَيْرِ هَذَا ، قَالَ : وَكَيْفَ قَضَيْت ؟ قَالَ : جَعَلْته لِلإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَلَمْ تَجْعَلْ لِلإِخْوَةِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ شَيْئًا ، فَقَالَ : ذَلِكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا ، وَهَذَا عَلَى مَا نَقْضِى. (عبدالرزاق ١٩٠٠٥)

(۳۷ / ۳۱۵) تھم بن مسعود فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر جواٹھ کو دیکھا کہ انہوں نے حقیقی بھائیوں کو مال شریک بھائیوں کے ساتھ ایک تہائی مال میں برابر شریک کیا، ان سے ایک آ دمی نے کہا کہ آپ نے اس جیسے ایک مسئلے میں گذشتہ سال مجھاور فیصلہ دیا تھا، آپ نے بوچھا کہ میں نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ آپ نے مال ماں شریک بھائیوں کو بھی نیوں کو درست ہے جس نہیں دیا تھا، اور یہ فیصلہ بھی ای طرح درست ہے جس طرح ہم نے کیا تھا، اور یہ فیصلہ بھی ای طرح درست ہے جس طرح ہم نے کیا تھا، اور یہ فیصلہ بھی ای طرح درست ہے جس طرح ہم کرد سے جی ایک میں میں میں ایک طرح درست ہے جس

رح ہم کردہے ہیں۔

( ٣١٧٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّ عُمَرَ وَزَيْدًا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانُوا يُشَرِّكُونَ فِي زَوْجٍ وَأُمَّ وَإِخْوَةٍ لِأُمَّ وَأَبٍ وَأَخْوَاتٍ لِأُمَّ ، يُشَرِّكُونَ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الإِخْوَةِ لِلْأُمْ فِي سَهُمٍ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : لَمْ يَزِدُّهُمَ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا ، وَيَجْعَلُونَ ذُكُورَهُمْ وَإِنَانَهُمْ فِيهِ سَوَاءً.

(۳۱۷۴۵) ابراہیم فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر، زیداور ابن مسعود ڈی کٹٹے شو ہر، ماں، حقیقی بھائیوں اور ماں شریک بہنوں کو مال میں

برابرشریک کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ان کو باپ نے صرف قرابت داری کابی فائدہ پہنچایا ہے، اور وہ مردول اور عورتول کو برابر حصد دیا کرتے تھے۔ برابر حصد دیا کرتے تھے۔ (۲۱۷۶ ) حَدَّثُنَا ابْنُ فُضَیْلِ ، عَنْ بَسَّامِ ، عَنْ فُضَیْلِ ، عَنْ إَبْرَاهِیمَ : فِی امْرَأَةٍ تَرَکَتْ زُوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخُوتَهَا

لَابِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخُونَهَا لَأُمِّهَا : فَلِزَوْجِهَا النَّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسُهُمٍ ، وَلَأَمِّهَا السُّدُسُ سَهُمْ ، وَلاِخُوتِهَا لأُمْهَا النَّلُّثُ سَهْمَانِ ، وَلَمْ يَجْعَلُ لِإِخُوتِهَا لَابِيهَا وَأُمِّهَا مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا فِى قَضَاءِ عَلِى ، وَشَرَّك بَيْنَهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ : بَيْنَ الإِخُوةِ مِنَ الَّابِ وَالْأُمِّ مَعَ يَنِى الْأُمِّ فِى الثَّلُثِ الَّذِى وَرِثُوا ، غَيْرَ أَنَّهُمْ يَ يَنِى الْأُمِّ فِى الثَّلْثِ الْإِنْ وَالْمَا لَهُ إِنْ الْآلِ وَالْأُمِّ مَعَ يَنِى الْأُمِّ فِى الثَّلْثِ

ر مہتموں کو اڈکورکھٹم و اِنائھٹم فیدہ سواء۔

مَنَوّ کُوا ذُکُورکھٹم و اِنائھٹم فیدہ سواء۔

مَنو کُوا ذُکُورکھٹم و اِنائھٹم فیدہ سواء۔

(۳۱۵۳۲) حضرت ابراہیم نے اس عورت کے بارے میں فرمایا جس نے موت کے وقت اپنے شوہر، ماں ،حقیقی بھائی اور مال شریک بھائی حضہ بعدی کے اس کے شوہر کے تین حضے یعنی کل مال کا نصف ہوگا اور اس کی مال کے لئے ایک حضہ یعنی کل مال کا چھٹا حضہ ہوگا ، اور آپ نے اس عورت کے باپ اور مال کو حضہ ہوگا ، اور آپ نے اس عورت کے باپ اور مال کو حضہ ہوگا ، اور آپ نے اس عورت کے باپ اور مال کو حضہ ہوگا ، اور آپ نے مال حضرت علی جائے ہے فیلے رعمل کرتے ہوئے جبکہ حضرت عمر اور عبداللہ اور زید بن ثابت جن کھٹم نے حقیقی میراث کا کوئی حضہ نہیں دلایا حضرت علی جائے کے فیلے رعمل کرتے ہوئے جبکہ حضرت عمر اور عبداللہ اور ندین ثابت جن کھٹم نے حقیقی

میراث کا کوئی حصّہ نہیں ولا یا حضرت علی مثانیٰ کے فیصلے پرعمل کرتے ہوئے جبکہ حضرت عمراور عبداللہ اور زید بن ثابت مثناکیئیز نے حقیقی بھائیوں کو مال شریک بھائیوں کا شریک بنایا اس ایک تہائی مال میں جس کے وہ وارث ہوئے ،سوائے اس بات کے کہ ان حضرات

> ( ٣١٧٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ : أَنَّ عُثْمَانَ شَرَّك بَيْنَهُمْ. (٣٤٧٤ ) حضرت المُجلز فرمات بين كه حضرت عثان رَيْنَ في ان ورثاء كو برابر كاتُشر يك بنايا تفا-

نے ان میں سے مردول اور عور تول کو برابر حقبہ ولایا۔

( ٣١٧٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ شُرَيْحٍ وَمُسْرُوقٍ : أَنَّهُمَا شَرَّكَا الإِخُوةَ مِنَ الأب وَالْأَمِّ مَعَ الاخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ

الأبِ وَالْأُمِّ مَعَ الإِخُوَةِ مِنَ الْأُمِّ. (٣١٧ه) ابن المنتشر فرماتے ہیں کہ حضرت شرح اورمسروق نے بھی حقیقی بھائیوں کو ماں شریک بھائیوں کا شریک بنایا۔

( ٣١٧٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، بِمِثْلِدِ ، قَالَ : مَا زَادَهُمَ الْأَبُّ إِلَّا قُرْبًا.

(۳۹ سام) عمرو بن شعیب سعید بن سینب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس مسئلے میں ایسا بی فیصلہ کیا ، اور قرمایا کہ باپ نے صرف ان میں قرابت کا بی اضافہ کیا ہے۔

( ٣١٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : لأَمْهَا السُّدُسُ ، وَيُرَرُ جِهَا الشَّطْرُ ، وَالنَّلُثُ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمْ

(۳۱۷۵۰) ابن طاؤس روایت کرتے ہیں کہ حضرت طاؤس نے فرمایا کہ اس میت کی ماں کو چیٹا حقبہ اور اس کے شو ہر کونصف مال

دیا جائے گا۔اورایک تہائی مال شریک بھائیوں اور حقیقی بھائیوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔

( ٣١٧٥١) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، قَالَ : مَاتَتِ ابْنَةٌ لِلْحَسَنِ
بُنِ الْحَسَنِ وَتَرَكَّتُ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخُوتَهَا لَأَمِّهَا وَإِخُوتَهَا لَأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ النَّصْفَ ، وَالْأُمَّ السُّدُسَ ، وَأَشْرَكَ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالإِخُوةِ مِنَ اللَّهِ وَالْأُمَّ اللَّهِ وَالْأُمْ وَالْإِخُوةِ مِنَ اللَّهِ وَالْأَمْ . وَالْأَمْ السَّدُسَ ، وَأَشْرَكَ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الْأُمْ وَالإِخُوةِ مِنَ اللَّهِ وَالْأُمْ . وَالْأُمْ السَّدُسَ ، وَأَشْرَكَ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الْأَمْ وَالإِخُوةِ مِنَ اللّهِ وَالْأُمْ . وَاللّهُ مُ

(۳۱۷۵) عبدالله بن محمد بن عقبل فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن حسن کی ایک بیٹی فوت ہو گئی اوراس نے شوہر، ماں ، ماں شریک بھائی اور حقیقی بھائیوں کو برابر کا شریک بنایا ، اور شوہر سے فرمایا کہ اپنے ہم عمروں سے رکے رہو کہ آیاان کو ایک اور حقید دیا ، اور حقید مالی کہ اپنے اس کہ کہ یہ بات معلوم ہوجائے کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں ؟

( ٣١٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ وَعُمَرُ يُشَرِّكَانِ ، قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ لَا يُشَرِّكُ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : وَهَذِهِ مِنْ سِتَّةِ أَسُهُمٍ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ثَلَاثَةٌ أَسُهُمٍ ، وَلِلاَّمُّ السُّدُسُ ، وَلِلاِخُوَةِ مِنَ الْأُمُّ النَّلُثُ وَهُوَ سَهْمَانِ.

(۳۱۷۵۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ اور عمر ٹنکھ پینان کو برابر کا شریک رکھا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ حضرت علی ٹنٹاٹو ان کو برابرشریک نہیں بناتے تھے۔

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بید مسئلہ چھے حقوں سے نکلے گاشو ہر کے لیے تین حقے بیعنی آ دھا مال اور مال کے لئے جھٹا حقیہ اور مال شریک بھائیوں کے لئے ایک تہائی مال جو کہ دوھتے ہیں۔

( ١٨ ) مَنْ كَانَ لاَ يُشَرِّكَ بين الإِخوةِ والأخواتِ لأمَّ و أَبٍ مع الإِخوةِ لِلأمِّ فِي ثَالَ مَنْ كَانَ لاَ يُشَرِّكَ بين الإِخوةِ والأخواتِ لأمَّ و أَبُور مَا الإِخوةِ لِلأمِّ فِي ثَالْمُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا ال

ان حضرات کا بیان جوحقیقی بھائیوں اور بہنوں کوشر یک نہیں بناتے ماں شریک بھائیوں کے ساتھان کے ایک تہائی مال میں ،اورفر ماتے ہیں کہوہ مال انہی کے لئے ہے ( ۲۷۷۲ ) حَذَثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِیِّ :أَنَّهُ کَانَ لَا بُشَرِّكُ

( ۲۱۷۵۲ ) محدثنا و رکیع ، عن شفیان ، عن عقمرِ و بن هره ، عن عبدِ الله بنِ سلِمه ، عن علِی :انه کان لا بیشر نه (۳۱۷۵۳)عبدالله بن سلمه فرمات مین که حضرت علی جهانیوان کو برا بر شر یک نبیس رکھا کرتے تھے۔

( ٣١٧٥١ ) حَدَّثْنَا وَكِيْعٌ ، قَالَ :حدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِي :أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ.

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلده)

(٣١٧٥٣) حفرت حارث، حضرت على وليُ فؤيت يهي بات تقل كرتے ہيں۔ ( ٣١٧٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ لَا يُشَرِّكُ.

(۳۱۷۵۵) حفرت ابراہیم نے بھی حفرت علی مؤٹو سے بہی روایت کی ہے۔

( ٣١٧٥٦ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ ، وَيَقُولُ :

تَنَاهَت السَّهَامُ.

(٣١٤٥٦) حفرت هز يل سے روايت ہے كەحفرت عبدالله ﴿ إِنَّهُ إِن بِهَا يُول كُوثُمر يكنبيس ركھا كرتے تقے اور فرياتے تھے كہ حقے ختم ہو گئے۔

( ٣١٧٥٧ ) حَدَّثُنَا مَعْشَرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يُشَرِّكُ بَيْنَهُمْ. (٣١٤٥٤ ) حضرت الوكبلز حضرت على دي فوسن على كرت بين كروه بهي ان بها ئيول كوشر يك نبيس بنايا كرت تھے۔

( ٣١٧٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ.

(۳۱۷۵۸) حفرت شعبی بھی حضرت زید بن نابت وی نفظ ہے یہی مضمون قل کرتے ہیں۔

( ٣١٧٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُد ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ :أَنَّ عَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى وَأُبَيًّا كَانُوا لَا يُشَرِّكُونَ ، قَالَ وَكِيعٌ : وَلَيْسَ أَحَدٌّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا اخْتَلَفُوا عَنْهُ فِى الشَّرِكَةِ ، إلَّا عَلِيٌّ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ.

(۳۱۷۵۹) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت ابومویٰ اور حضرت الی بڑاٹٹھ بھی ان بھا ئیوں کوشریک نہیں بنایا کرتے تھے۔ حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ نبی کرمیم مُنِلِقَظَةِ کے صحابہ کرام نے ان سے اختلاف کیا ہے شریک کرنے کے بارے میں سوائے حضرت علی بڑاٹٹھ کے کہ وہ مشریک نہیں بناتے تھے۔

### ( ١٩ ) فِي الخالةِ والعَمَّةِ، مَنْ كَانَ يورِّثهما

خالهاور پھوچھی کابیان ،اوران حضرات کابیان جوان کووارث قرار دیتے ہیں

( ٣١٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ ذِرٌّ ، عَنْ عُمَرَ :أَنَّهُ فَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ عَمَّةٍ وَخَالَةٍ. (٣١٤٦٠) حضرت زر حضرت عمر جن في سے دوايت كرتے ہيں كه انہوں نے مال چوپھى اور خالد كے درميان تقسيم فرمايا۔

۱۳۵۹) حقرت زر تظرت مرز گافؤے سے دوایت کرنے ہیں کہ انہوں نے مال چھوچی اور خالہ کے درمیان مسیم قرمایا۔ ۲۷۷۷ کِدَنْکَا اَنْهُ اَدْرِیسَ ، عَنْ دَاوُدُ ، عَنِ الشَّنْفِيْ ، عَنْ ، مَادِ ، قَالَ ؛ اِنْهِ لَهُ عَلَمُ مَا صَنَهُ عُرَقُ ، حَمَا الْمُنْکَةَ

( ٣١٧٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زِيَادٍ ، قَالَ : إِنِّى لَأَعْلَمُ مَا صَنَعَ عُمَرُ ، جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَمِّ.

(۳۱۷ ۱۱) زیاد فرماتے ہیں کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ حضرت عمر جھائی نے اس بارے میں کیاعمل فرمایا، انہوں نے بھو پھی کو

باپ کے قائم مقام قرار دیا اور خالہ کو ماں کے برابر قرار دیا۔

( ٢١٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :لِلْعَمَّةِ النَّكُثَانِ ، وَلِلْحَالَةِ النَّلُثُ. ( ٣١٤٦٢ ) حفرت حن عروايت بكرحفرت عمر وليَّذِ نے فرمايا پھوپھی كے لئے دوتهائی مال باور خالہ كے لئے ايك تهائی .

ر منظم کو تا دور کا تا ہو کو کا کرونوں کو بات کا تاہم ال ہے۔

( ٣١٧٦٣ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ بِقَوْلِ عُمَرَ زِلِلْعَمَّةِ الثَّلْنَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثَّلُثُ.

( ۱۳۷ تا ۳۱ ) حضرت سلیمان عبسی ایک آ دمی کے واسطے سے حضرت علی نزائٹو سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بھوپھی اور خالہ کے بارے میں حضرت عمر بڑاٹو کے موافق ارشاد فر ماتے تھے کہ پھوپھی کے لیے دو تہائی مال اور خالہ کے لئے ایک تہائی مال ہے۔

( ٣١٧٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ.

(٣١٧ ١٣ ) شعبی حضرت مسروق سے روایت كرتے ہیں كدوہ چو پھی كوباپ كے قائم مقام تشبراتے تھے اور خالہ كو ماں كے قائم مقام \_

( ٣١٧٦٥ ) حَذَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُورِّثَانِ الْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا.

﴿ قَالَ إِبْرِ اهِيمُ : كَانُوا يَجْعَلُونَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْآبِ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ

(۳۱۷ ۲۵) اعمش حفزت ابراہیم ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کہ حفزت عمر ہے اور حفزت عبد اللہ جانئی خالہ اور پھوپھی کو دارث تھبراتے تھے جب ان کے علاوہ کوئی اور دارث نہ ہو، حضزت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ وہ حضرات پھوپھی کو باپ کے قائم مقام اور خالہ کو مال کے قائم مقام رکھتے تھے۔

( ٣١٧٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ بَشِيرِ الْهَمُدَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَالَةِ - وَالْعَمَّةِ :لِلْعَمَّةِ الثَّلْنَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثَّلُثُ.

(۳۱۷ ۲۱۲) شعمی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رہا تئے خالداور پھوپھی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پھوپھی کے لئے ووتہائی مال اور خالد کے لئے ایک تہائی مال ہے۔

( ٢١٧٦٧ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَلَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يُورَّنُونَ بِقَدْرِ أَرْحَامِهِمْ. ( ٣٤٤ ٣١ ) حضرت منصوراور مغيره فرمات بين كه حضرت ابرائيم في فرمايا كه صحابه كرام ان كى رشته داريوں كے مطابق ان كووارث تضهرايا كرتے تھے۔

( ٣١٧٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّتَمْفِيُّ . حَنْ يُونُسَ ، حَنِ انْحَسَنِ : أَنَّ عُمر وَزْكَ الْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ ، فَوَرَّكَ الْعَمَّةَ

(۳۱۷۷۸) کفترت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی ٹیزنے خالہ اور پھوپھی کو دارث بنایا اور پھوپھی کو دو تہائی مال ولایا اور خالہ کو ایک تہائی مال۔

٠ي٣٠٧) حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرُو ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : الْهَ \* عَانُ إَبْرَاهِيمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَال

لِلْعَمَّةِ النَّلْنَانِ ، وَلِلْحَالَةِ النَّلُكُ. و براس حصر مدار المحدّ الراس كان من الراس على الراس الراس

(٣١٤ ١٩) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه حضرت ابن مسعود دون نے فرمايا كه پھوپھى كے لئے دو تہائى مال اور خاله كے لئے ايك تہائى مال اور خاله كے لئے ايك تہائى مال ہے۔ تہائى مال ہے۔ ( ٣١٧٠٠) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثْنَا هِشَامٌ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : دُعِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَجَاءَ عُلَى حِمَارِ ، فَقَالَ : مَا تَرَكَ ؟ قَالُوا : تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ ، ثُمَّ قَالَ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ ، ثُمَّ قَالَ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ ، ثُمَّ قَالَ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ ، ثُمَّ قَالَ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ ، ثُمَّ قَالَ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً

وَ خَالَةً ، ثُمَّ قَالَ : لَمُ أَجِدُ لَهُمَا شَيْئًا. (ابوداؤد ۱۳۱۱۔ سعید بن منصور ۱۲۳)

(۳۱۷۷) حفرت زید بن اسلم و این سروایت ہے کہ نبی کریم مَلِفَظِیَّا کَوایک انصاری کے جنازے میں بلایا گیا پس آپ ویشید ایک گلاھے پرسوار ہو کر تشریف لائے آپ مِلِفَظِیَا فَا مَالِ اس فَا کون کون سے رشتہ دار چھوڑ ہے لوگوں نے کہا کہ اس نے ایک گلاھے پرسوار ہو کر تشریف لائے آپ مِلِفَظِیَّا فَا فَر مایا ہی آ دی ہے جومرااور مرتے ہوئے ایک چھوپھی اورایک خالہ چھوڑ کیا چھر تھوڑ ا

چلاور پھر فرمایا کہ یہ آ دمی ہے جس نے مرتے ہوئے پھوپھی اور خالہ کوچھوڑا ہے پھر فرمایا کہ میں ان کے لئے کوئی حتہ نہیں پاتا۔ ( ۲۱۷۷۱ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِیسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَكْرٍ ، قَالَ : قَالَ غُمَرُ : عَجَبًا لِلْعَمَّةِ

۔ ۲ مِن کَ مِن اَبِی بَکْرٍ ، قَالَ : قَالَ غُمَرُ : عَجَبًا لِلْعَمَّةِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَهُو رَاكِبٌ ، فَسَكَّتَ ، ثُمَّ سَارَ هُنَيْهَةً ، ثُمَّ قَالَ : حَدَّثِنِي جِبُويلُ أَنَّهُ لاَ مِيرَاتُ لَهُمَا. لاَ مِيرَاتُ لَهُمَا. (٣١٤٧٢) شريك بن عبدالله فرماتے بين كه بي كريم مَرَّفَظَةُ ہے چوچى اور خاله كي ميراث كے بارے بين سوال كيا كيا جبكه

 ( ٣١٧٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيًّ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْمِيرَاتَ لِلْمَوَالِي دُونَ الْعَمَّةِ وَالْحَالَةِ. (٣١٧٧٣) افعت فرمات جي كه حضرت حسن الله آقاؤل كے لئے ميراث كے تو قائل تھے ليكن چوپھى اور خالہ كے ليے ميراث كے قائل بھے ليكن چوپھى اور خالہ كے ليے ميراث كے قائل بيس تھے۔

### (٢٠) رجلٌ مات ولم يترك إلاّ خألًا

### اس آ دمی کا بیان جس نے مرتے وقت صرف ایک ماموں حجوز ا

( ٣١٧٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاش بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ خَكِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ : أَنَّ رَجُلاً رَمَى عَنْ حَكِيمٍ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ : أَنَّ رَجُلاً رَمَى ' رَجُلاً بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثُ إِلَّا خَالٌ ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَب إلِيْهِ عُمَرُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ ، وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ ، وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ لَدُ . (ترمذى ١٠٤٣- ابن ماجه ٢٢٣٤)

(۳۱۷۷) حضرت ابوا مامد بن تعمل بن حنیف می این فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو تیر مارا جس سے وہ آدمی مرکیا جبکہ اس کا ایک ماموں کے علاوہ کوئی وارث نہیں تھا تو اس کے بارے میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح جی پی نے حضرت عمر وہی تی کے طرف خط کھا، حضرت عمر دی تی ہوں کھا کہ رسول اللہ میر تی تی ہوں کا کوئی وارث نہ ہو۔ ولی نہ ہواور ماموں اس آدمی کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔

( ٢١٧٧٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: وَرَّتَ عُمَرُ الْحَالَ الْمَالَ كُلَّهُ، قَالَ: كَانَ حَالاً وَمَوْلَى. (٣١٧٧٥ ) حضرت ايراميم فرمات بين كه حضرت عمر دي في نه مامول كوتمام مال كاوارث قرار ديا آپ وي تفاين نه فرما يا كه بيه مامول مامول بهي تقالورو لي جي تقاله

( ٣١٧٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَطِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّ عُمَو وَرَّتَ خَالاً وَمَوْلَى مِنْ مَوْلاَهُ. (٣١٧٤ ) حفرت عبدالله بن عبيد بن عمير والله عند وايت ب كه حضرت عمر والنه في مامول كواس آ دى كا مامول اورمول قرارويا

جس کا دہ دلی ہو۔

( ٣١٧٧٧) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُدَيْلُ بُنُ مَيْسَرَةَ الْعَقَيْلِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ أَبِي عَامِرِ الْهُوْزَنِيُّ ، عَنِ الْمِقْدَامِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاشِدِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ أَبِي عَامِرِ الْهُوْزَنِيُّ ، عَنِ الْمِقْدَامِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ. (ابوداؤد ١٩٩١ ـ ابن حبان ١٠٣٥) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ (ابوداؤد ١٩٩١ ـ ابن حبان ١٠٣٥) حضرت مقدام حِينَ فَي ما يَكُولُ والمَن نه و الله عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ مِنْ فَيْ وَاللهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ مَنْ لَا وَارِثُ لَهُ مَنْ لَا وَارِثُ لَهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَنْ لَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ لَا وَارِثُ لَا وَارِثُ لَكُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ لَا وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَالْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ ع

### ( ٢١ ) رجلٌ مات وترك خاله وابنة أخِيهِ ، أو ابنة أختهِ

### اس آ دمی کا بیان جومرتے ہوئے اپناماموں اور ایک جیتیجی یا بھانجی حیوڑ جائے

( ٣١٧٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :سُئِلَ مَسْرُوقٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثُ إِلَّا خَالُهُ وَابْنَةُ أَخِيه ؟ قَالَ :لِلْخَالِ نَصِيبُ أُنُحِتِهِ ، وَلاَبْنَةِ الْأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا.

(۳۱۷۷۸) حضرت عامرفر ماتے ہیں کہ حضرت مسروق ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جواس حال میں مرا کہ اس کا سوائے ماموں اور جیتجی کے کوئی وارث نہیں تھا۔ آپ نے فر مایا ماموں کے لیے اس کی بہن جتنا مال اور جیتجی کے لیے اس کے باپ جتنا۔

( ٣١٧٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِع بْنِ حَبَّانَ، قَالَ : هَلَكَ ابْنُ دَحْدَاحَةَ وَكَانَ ذَا رَأْى فِيهِمْ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاصِمٌ بْنَ عَدِیٌّ ، فَقَالَ : هَلْ كَانَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبٌ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ. (عبدالرزاق ١٩١٢)

(۳۱۷۷) حضرت واسع بن حبّان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن دحداحہ رفاظ فوت ہو گئے جو کہ صحابہ کرام میں صاحب رائے آ دمی تھے تو رسول اللّه مَؤْفِظَ نَے حضرت عاصم بن عدی اللّٰهُ کو بلایا اور پوچھا کہ کیا ان کی تمہارے ساتھ کو کی قرابت داری تھی؟ انہوں نے عرض کیا کہیں رادی کہتے ہیں کہ پھررسول اللّٰه مَؤْفِظَةً نے ان کی میراث ان کے بھانجے ابولبابہ بن عبدالممنذ رجہا فن کو دے دی۔ دے دی۔

( ٣١٧٨٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ وُهَيْب ، عَنِ ابْنِ طَاوِس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِفُوا الْفَرَائِضُ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِي فَهُوَ لَأُولَى رَجُلٍ. (بخارى ٢٧٣٢ ـ مسلم ١٢٣٣) ( ١٤٨٠ ـ شتر ١١ مع المعالى عالى عالى عالى عالى عالى عالى الله مَنْ الله عَنْ الله عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّه عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَنْ الله عَلْمُ اللّه عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَا الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَيْ الله عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَ

(۳۱۷۸۰) حضرت ابن عباس مِنْ اللهُ فرمات بین کدرسول الله مَرْ اللهُ عَلَیْ اَللهُ عَلَیْ اَللهٔ عَلَیْ اللهٔ عَل جائے ، وہ قریب ترین رشتہ دار کے لیے ہے۔

٣١٧٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ ، قَالَ : كَانَ ثَابِتُ ابْنُ الدَّخْدَاحَ رَجُلاً أَتِيًّا - يَغْنِى : طَارِئًا - وَكَانَ فِى يَنِى أُنْهِفٍ ، أَوُ فِى يَنِى أُنْهِفٍ ، أَوْ فِى يَنِى أُنْهِفٍ ، أَوْ فِى يَنِى الْمُعْدِلانِ ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدَعُ وَارِئًا إِلاَّ ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ. (عبدالرزا ق١٩١٣٠)

(٣١٧٨١) حضرت واسع ابن حبّان فرماتے ہيں كه ثابت ابن دحداح والتي اجنبي آ دمي تتھ وہ بنوأنيف يا بنومجلان كے علاقے

میں رہتے تھے چنانچہوہ فوت ہو گئے اور اپنے بھانج کے علاوہ کوئی وارث نہیں جھوڑ ااور ان کا نام لبابہ بن عبدالمنذ رتھا پس نبی کریم میرافظی ﷺ نے ان کی میراث انہی کو دے دی۔

#### ( ۲۲ ) فِي ابنةٍ ومولاه

### بٹی اور آزاد کردہ غلام کی میراث کے بیان میں

( ٣١٧٨٢ ) حَذَثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَذَادٍ ، قَالَ : تَدْرِى مَا ابْنَةً حَمْزَةَ مِنِّى هِى أُخْتِى لَأُمِّى ، أَعْتَقَتْ رَجُلاً فَمَاتَ فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَبَيْنَهَا ، قَالَ : عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (سعيد بن منصور ١٤٣)

(۳۱۷۸۲) حضرت عبید بن الی الجعد سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن شداد والیو نے فرمایا کہ کیاتم جانتے ہو کہ حضرت حراق اللہ بن شداد والیو نے فرمایا کہ کیاتم جانتے ہو کہ حضرت حراق اللہ بن کے دواثت حمزہ والیون کے بین ہے، انہوں نے ایک آ دمی آزاد کیا چنا نچہ وہ مرگیا اس کی وراثت النظم اللہ مرافظ کے دراس کی بیش کے درمیان تقلیم ہوگئی۔اور میکام رسول اللہ مرافظ کے زمانے میں ہوا۔

( ٣١٧٨٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَانِدَةَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْنَاقِ حَمْزَةَ - قَالَ مُحَمَّدٌ : وَهِى أَخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لْأُمَّهِ - قَالَتْ : مَاتَ مَوْلَى لِى وَتَرَكَ الْهَا لِهِ بْنِ شَدَّادٍ ، فَجَعَلَ لِى النَّصْفَ وَلَهَا النَّصْفَ. ابْنَتَهُ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ ، فَجَعَلَ لِى النَّصْفَ وَلَهَا النَّصْفَ.

(۳۱۷۸۳) حضرت عبدالله بن شداد فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ کی بیٹی (جوحضرت عبدالله بن شداد کی ماں شریک بہن تھیں ) نے فرمایا کہ میرا آزاد کردہ غلام فوت ہوگیا اور اپٹی ایک بیٹی جھوڑ گیا رسول الله مَیْلِفَظِیَّے نے اس کا مال میرے اور اس کی بیٹی کے درمیان تقسیم فرمایا آوھا مال مجھے اور آدھا اے عطافر مایا۔

( ٣١٧٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَزِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى ابْنَةَ حَمْزَةَ النَّصْفَ وَابْنَتَهُ النَّصْفَ.

' (٣١٨٨) حضرت عبدالله بن شداد طالبي فرمات مين كدرسول الله مَوْفَقَعَ في حضرت حمز وهن في مني كوآ دها مال اوران ك غلام كي بيني كوآ دها مال عطافر مايا \_

( ٣١٧٨٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ الحَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ : أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النَّصْفَ وَمَوَالِيَهُ النَّصُفَ وَمَوَالِيَهُ النَّصُفَ وَمَوَالِيَهُ النَّصُفَ وَمَوَالِيهُ النَّصُفَ. (ابو داؤ د ٣٦٣ ـ بيهني ٣٣١)

(٣١٤٨٥) حسنت ابو برده منظور سے روایت ہے كمايك آدمى فوت موااوراس نے ايك بيني اور پھھ آقا جھوڑ سے جنہوں نے اس

كوآ زادكرديا تھاتو نبى كرىم مِرَفَقَعَةَ نے اس كى بينى كواوراس كے آقاؤں كوآ دھا آ دھامال عطافر مايا۔

( ٣١٧٨٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شَمُوسِ الْكِنْدِيَّةِ ، قَالَتْ : قاضَيْت إلَى عَلِيٍّ فِى أَبِى :مَاتَ وَلَمْ يَتُولُكُ غَيْرِى وَمَوْلَاهُ ، فَأَعْطَانِي النِّصْفَ وَمَوْلَاهُ النَّصُفَ.

(٣١٧٨) حفزت شموس كنديد سے روايت ہے فرماتی جي كديم نے اپنے باپ كے بارے ميں حضرت على دياؤ سے فيصلہ ليا۔ جبكہ مير سے والدصا حب فوت ہوئے تھے اور سوائے مير ہے اور اپنے آقا كے كسى كونبيس چھوڑ اتو انہوں نے آ دھا مال مجھے عطا فرمايا

جبلہ میرے والدصاحب نوت ہوئے تھے اور سوائے میرے اور اپنے آقائے سی کوئیں کچھوڑ اتو انہوں نے آ دھا مال جھے عطافر ما اورآ دھا مال ان کے آقا کو۔

( ٣١٧٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، عَنْ شَمُوسٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، بِمِثْلِهِ.

(٣١٤٨٤) ايك دوسرى سند سے بھى حضرت على الله الله سے يہى دا قعد منقول ہے۔

( ٣١٧٨٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ قَصَى فِي ابْنَةٍ وَمَوْلَى ، أَعْطَى الْبِنْتَ النَّصُفَ ، وَالْمَوْلَى النَّصْفَ.

(۸۸۸ m) ابوالکنو دردایت کرتے ہیں کہ حضرت علی مخافو نے ایک بیٹی اور ایک آقا کے دارث ہونے کی صورت میں یہ فیصلہ فر مایا کہ آدھا مال بیٹی کواور آدھا مال آقا کودے دیا جائے۔

( ٣١٧٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ مَوْلِي لِإِبْنَةِ حَمْزَةَ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ ، وَابْنَتَهُ النِّصْفَ . وَابْنَتَهُ النَّصْفَ . وَابْنَتَهُ النَّصْفَ .

(۳۱۷۸۹) حضرت صعبی فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ دانٹونہ کی بیٹی کا آزاد کردہ غلام فوت ہو گیا ادراس نے اپنی بیٹی ادر حضرت حمزہ دانٹو کی بیٹی کواپنے بیچھے جھوڑ ارسول اللہ مِزَافِظَةَ ہِم نے آ دھامال حضرت حمزہ کی بیٹی کواورآ دھامال میت کی بیٹی کودے دیا۔

( ٣١٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، قَالَ : خَاصَمْت إلَى شُورُونَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، قَالَ : خَاصَمْت إلَى اللهُ عَنْ رَائِدَةً ، عَنْ أَبِي حَصَيْنِ ، قَالَ : خَاصَمْت إلَى اللهُ عَنْ رَائِدَةً ، عَنْ أَبِي حَصَيْنِ ، قَالَ : خَاصَمْت إلَى اللهُ عَنْ رَائِدَةً ، عَنْ أَبِي حَصَيْنِ ، قَالَ : خَاصَمْت إلَى اللهُ عَنْ رَائِدَةً ، عَنْ أَبِي حَصَيْنِ ، قَالَ : خَاصَمْت إلَى اللهُ عَنْ رَائِدَةً ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، قَالَ : خَاصَمْت إلَى اللهُ عَلَيْهِ الرَّعْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ أَلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ أَلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ إِلَيْدَةً ، عَنْ أَلِي عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

شُرِيْحٍ فِي مَوْلِي لَنَا مَاتَ وَتُرَكَ ابْنَتَيْهِ وَمَوَالِيَهُ ، فَأَعْطَى شُرِيْعٌ ابْنَتَيْهِ النَّلْكَيْنِ ، وَأَعْطَى مَوْلاَهُ النَّلُكَ.
(٣١٤٩٠) البوصين سروايت بفرمات جي كديس في مفرت شرح بيتين ساسط مسط مِن في المطار الي آزاد

کردہ غلام نوت ہو گیااورا پنی دوبیٹیاں اور چندآ قاؤل کوجھوڑ گیا،حضرت شریح نے اس کی دوبیٹیوں کودو تنہائی مال عطافر مایا اور اس کےمولا کوایک تنہائی مال عطافر مایا۔

( ٣١٧٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَهُ حَدِيثُ ابْنَةِ حَمْزَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا النَّصْفَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُعْمَةً.

(۳۱۷۹۱) اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے سامنے حضرت حمزہ دلائی کی جدیث ذکر کی گئی کہ نبی کریم مِزَّافِظَةَ نے اس کونصف مال عطافر مایا آپ نے فرمایا کہ ان کو نبی کریم مِزَّافِظَةَ نے بطور عطبے کے مال عطافر مایا ہے۔ ( ٣١٧٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ : أَنَّ مَوْلًى الإِبْنَةِ حَمْزَةَ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النَّصْفَ ، وَابْنَةَ حَمْزَةَ النَّصْفَ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : وَهَذِهِ مِنْ سَهْمَيْنِ : لِلْبِنْتِ النَّصْفُ وَلِلْمَوْلَى النَّصْفُ. (طحاوى ٢٠٠١- بيهقى ٢٣١)

(٩٢ ٣١٤) حضرت عبدالله بن شداد فر مائے ہیں که حضرت حمز ہ داشتے کی بٹی کا آزاد کردہ غلام فوت ہو گیا اور اپنی بٹی اور حضرت

حمزه میں پنے کی بیٹی جھوڑ گیا آپ مِنْوَفِظَةِ نے آ دھامال اس کی بیٹی کواورآ دھامال حضرت حمزہ دیا بیو کی بیٹی کوعطا فرمایا۔

حضرت ابو بمرفر ماتے ہیں کہ بیمسئلہ دوحصوں سے نکلے گا آ دھامال بی کے لئے اور آ دھامال آ قاکے لئے۔

( ٢٣ ) فِي المملوكِ وأهلِ الكِتابِ مَنْ قَالَ لاَ يحجبون ولا يرثون

غلاموں اور اہل کتاب کا بیان اور ان حضرات کا بیان کہ جن کے نز دیک بیلوگ نہ کسی کو

### وراثت سے روکتے ہیں نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں

( ٣١٧٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَعَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ فِي الْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ : لَا يَحْجُبُونَ ، وَلَا يَرِثُونَ.

(۳۱۷۹۳) حفرت ابراجیم سے روایت ہے کہ حضرت علی بھاٹھ غلاموں اور اہل کتاب کے بارے میں فیصلہ کرتے تھے کہ نہ وہ کسی کو وراثت سے روکتے ہیں اور نہ کسی مسلمان کے وارث ہوتے ہیں۔

( ٣١٧٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبُواهِيمَ ، عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : لَا يَحُجُبُونَ وَلَا يَوِثُونَ. (٣١٧٩٢) حفرت ابراہيم حفرت زير بن ثابت وَلَيْ سے يہى بات ُقَلَ فرماتے ہیں۔

( ٣١٧٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ ، قَالَ عُمَرُ : لاَ يَحْجُبُ مَنْ لاَ يَرِثُ.

(۳۱۷۹۵) محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر میں گئی نے فرمایا کہ جوآ دمی خود وارث نہیں بن سکتا وہ کسی کو وراثت ہے روک بھی نہیں سکتا۔

( ٣١٧٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : الْمَمْلُوكُونَ لَا يَرِثُونَ ، وَلَا يَحْجُبُونَ.

(٣١٧٩٧) ابوصادق مروايت ب كرحفرت على والنون فرمايا كمغلام كى كروارث موت بين ندى كى كووراثت مروكة بين و المراقة ماتتُ (٣١٧٩٧) حَدَّنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهِيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقِ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ الْمُرَأَةِ مَاتَتُ وَكَنَّا مِنْهَا وَأَمُّهَا مَمُلُوكَةٌ ؟ فَقَالَ عَلِيًّ : هَلْ يُجِيطُ السُّدُسُ بِرَ قَيَتِهَا ؟ فَقَالَ : لاَ ، فَقَالَ : دَعْنَا مِنْهَا سَائِرَ الْيُوْمِ.

مصنف ابن الي شير مترجم ( جلد ٩) كي المستقل الم (۳۱۷۹۷) ابوصا دق سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت علی جڑا تھ سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جس کی بہن فوت

ہو گئی اس حال میں کہ اس کی مال غلام ہے۔حضرت علی نتا تھ نے فرمایا کہ کیا اس کے مال کا چھٹا حصہ اس کی مال کو آزاد کرانے کے لئے کا فی ہوسکتا ہے؟ اس نے کہانبیں ۔ آپ ٹیاٹو نے فر مایا کہ مجھے آج کا دن اس میں غور کرنے کی مہلت دو۔

( ٣١٧٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ أَعْطَى مِيرَاتَ

رَجُلِ - أَخُوهُ مَمْلُوكٌ - يَنِي أَخِيهِ الْأَحْرَارَ. (۳۱۷ ۹۸) حضرت ابوعمروشیبانی فرماتے ہیں کہ حضرت شریح نے ایک آ دمی کی میراث (جس کا بھائی غلام تھا)اس کے آزاد بھتیجوں کوبھی دلا دی تھی۔

( ٣١٧٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يَرِثُهُ بَنُو أَخِيهِ الْأَحْرَارُ. (۳۱۷۹۹) حفرت جابر رہی تا تو سے روایت ہے کہ حضرت عامر نے فر مایا کہ ایسے آ دمی کے وارث اس کے آ زاد جیتیجے ہوں گے۔ ( ٣١٨٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَوَكَ أُمَّهُ مَمْلُوكَةً ، وَجَدَّتَهُ حُرَّةً ، قَالَ : الْمَالُ

(۳۱۸۰۰) هشام روایت کرتے ہیں ان کے والدنے اس آ دمی کے بارے میں کہ جس نے مرتے ہوئے اپنی مال کوغلامی کی حالت میں اوراینی دادی کو آزادی کی حالت میں چھوڑ اتھا کہاس آ دمی کامال دادی کے لئے ہوگا۔

( ٣١٨٠١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٌّ وَزَيْدٍ : فِي الْمَمْلُوكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ، قَالاَ : لاَ يَخْجُبُونَ ، وَلاَ يَرِثُونَ. (۳۱۸۰۱) حفترت ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی جناشہ اور حضرت زید جناشہ نے غلاموں اور مشرکین کے بارے میں فرمایا

کہ ندوہ کی کوورا ثت ہے رو کتے ہیں اور نہ خود کسی کے وارث ہوتے ہیں۔ ( ٢٤ ) مَنْ كَانَ يحجب بهم ولا يورَّ ثهم

## ان حضرات کا بیان جوان لوگول کوورا ثت سے مانع تو قرار دیتے ہیں لیکن ان کوکسی کا

# وارث تبیں بناتے

( ٣١٨٠٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّي ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ كَانَ يَحْجُبُ بِالْمَمْلُو كِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ ، وَلاَ يُورَرِّثُهُمْ.

(۳۱۸۰۲) حضرت شعبی ہے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رہا تھے غلاموں کواورا ہل کتاب کوورا ثت ہے رو کئے والا تو قرار دیتے تھے لیکن ان کو دارث نہیں بناتے تھے۔ مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي المستقل المس

( ٣١٨.٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَبَاهُ ، أَوْ أَخَاهُ، أَو ابْنَهُ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَتْرُكُ وَارِثًا فَإِنَّهُ يُشْتَرَى فَيُعْتَقُ ، ثُمَّ يُورَّكُ.

(۳۱۸۰۳) حفزت اعمش سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت عبداللہ دی ہے کا ارشاد تقلق فرمایا کہ جب آ دمی مرجائے اور اپنا باپ یا بھائی یا بیٹا غلامی کی حالت میں چھوڑ۔ ہے اور کوئی وارث نہ چھوڑ ہے تو اس کوخرید لیا جائے بھراس کوآزاد کر دیا جائے اور پھر وارث بنا دیا جائے ہے۔

( ٣١٨.٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ :فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا، قَالَ : يُشْتَرَى مِنْ مَالِهِ فَيَعْتَقُ ، ثُمَّ يُورَّكُ ، قَالَ :وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُهُ.

(۳۱۸ ۰ ۳۱۸) حضرت محمد سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود والتی نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے مرتے ہوئے اپنے باپ کوغلامی کی حالت میں چھوڑا تھا کہ اس کواس کے مال سے فرید لیا جائے پھر آ زاد کر دیا جائے اور پھر وارث بنا دیا جائے ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت حسن بایٹے بھی اس بات کے قائل تھے۔

( ٣١٨.٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، بِمِثْلِهِ.

(۵۰۸ سا) حضرت ابراہیم نے ایک دوسری سندے حضرت عبداللہ دواللہ سے کہی بات تقل فر مائی ہے۔

### ( ٢٥ ) مَنْ كَانَ يورُّث ذوى الأرحام دون الموالِي

ان حضرات کابیان جوذ وی الاً رحام کووارث قرار دیتے ہیں،اورموالی کووارث قرار نہیں دیتے

( ٣١٨.٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُغْطِيَانِ الْهِيرَاتَ ذَوِى الْأَرْحَامِ، قَالَ فُضَيْلٌ:فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ:فَعَلِيَّ؟ قَالَ:كَانَ أَشَدَّهُمُ فِي ذَلِكَ:أَنْ يُعْطِي ذَوِى الْأَرْحَامِ.

(۳۱۸۰۲) حضرت أبراہيم سے روايت ہے كَه حضرت عمر والتي اور حضرت عبدالله والتي ذوى الأ رحام كوميراث ولا يا كرتے تھے۔ راوى كہتے ہيں ميں نے حضرت ابراہيم سے بوچھا كه حضرت على والتي كيا فرماتے تھے انہوں نے فرمايا كه وہ ذوى الأ رحام كوميراث ولانے ميں پہلے سے دونوں حضرات سے زيادہ بخت تھے۔

( ٣١٨.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعُمَرَ وَعَلِيٌّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، بِمِثْلِهِ.

( ۲۱۸۰۷ ) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ، حضرت عمر ، حضرت علی اور حضرت عبدالله ڈی کٹیز ہے یہی بات منقول ہے۔

( ٣١٨.٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالَحٍ ، عَنْ أَبِى الزَّاهِرِيَّةَ - قَالَ أَبُو بَكُرٍ : أَظُنَّهُ ، عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ نُقَيْر - قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِى الدَّرْدَاءِ - وَكَانٌ قَاضِيًّا - فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنُ أُخْتِى مَاتَ وَلَمْ يَدَعُ

لَقَيْرٍ - قَالَ ؛ كَنْتُ جَارِتُنَا عِنْدَ آبِي الْدُرْدَاءِ - وَ كَانَ قَامُ وَارِثًا ، فَكَيْفَ تَرَى فِي مَالِهِ ؟ قَالَ :انْطَلِقُ فَاقْبِضُهُ. آ دمی آیا اوراس نے کہا کدمیر ابھائی فوت ہوگیا ہے اوراس نے کوئی دار شنبیں چھوڑ آ آپ اس کے مال کے بارے میں کیا فرماتے میں آپ نے فر مایا کہ جاؤاوراس کامال لےلو۔

( ٣١٨.٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَيَّانَ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةً : أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوَالِي ، فَأَعُطَى الاِبْنَةَ النَّصْفَ ، وَالْمَرْأَةَ الشُّمُنَ ، وَرَدَّ مَا يَهِيَ عَلَى الإِبْنَةِ ، وَلَمْ يُعْطِ الْمَوَالِي شَيْئًا.

(۳۱۸۰۹) سوید بن غفلہ سے روایت ہے کہ حضرت علی جانٹو سے بٹی اور بیوی اور آ قاؤں کی وراثت کے بارے میں سوال کیا گیا۔

آپ نے بیٹی کوآ دھامال دیا اور بیوی کو مال کا آٹھوال صنه ،اور باقی ماندہ مال واپس بیٹی کولوٹا دیا اور آقاؤں کوکوئی چیز نہیں دی۔

( ٣١٨١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَيْسَرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ أَنْكُرَ حَدِيكَ ابْنَةِ حَمْزَةَ ، وَقَالَ :إِنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُعْمَةً.

(۳۱۸۱۰) حضرت میسره فرماتے ہیں که حضرت ابراہیم نے حضرت حمزه و اللہ کی بیٹی کی حدیث کومنسر قرار دیا اور فرمایا که نبی کریم مِزَافِنَیَا آئے ان کوبطورعطیہ کے مال دیا ہے۔

; ٣١٨١١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :أَوْصَى مَوْلَى لِعَلْقَمَةَ لَأَهْلِ عَلْقَمَةَ بِالنَّلُثِ ، وَأَعْطَى ابْنَ أَخِيهِ لَأُمِّهِ الثَّلْثِيْنِ.

(٣١٨١١) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەحضرت علقمہ كے ايك آزاد كردہ غلام نے حضرت علقمہ كے گھر والوں كے لئے ايك تہائی مال كی وصیت كی اوراس نے اپنے مال شريك بھائی كے بيٹے كودوتهائی مال دیا۔

( ٣١٨١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : أُتِى عَلِقٌ فِى رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ وَمَوَالِيَهُ ، فَأَعْطَى الْجَدَّةَ الْمَالَ دُونَ الْمَوَالِي.

(۳۱۸۱۲) حضرت سالم فر ماتے ہیں حضرت علی وہا ٹو کے پاس اس آ دی کے بارے میں مسئلہ لایا گیا جس نے اپنی دادی اور اپ آ قا چھوڑے، آپ نے اس کا مال دادی کودے دیا، اور آقاؤں کو بچھ نبیس دیا۔

( ٣١٨١٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِى مَعَهُ فَأَدْرَكَتُهُ امْوَأَةٌ عِنْدَ الصَّيَاقِلَةِ ، قَالَ : أَمَّا إِنَّهُ لَوْ كَانَ قَالَتُ : إِنَّ مَوْلَاتُكَ فَلَا اللَّهُ لَكَ فِيهِ ، قَالَ : أَمَّا إِنَّهُ لَوْ كَانَ فَالَتُ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهِ ، قَالَ : أَمَّا إِنَّهُ لَوْ كَانَ لِللهَ لَكُ : بَا هَذِهِ لَى لَمْ أَدَعُهُ لَكَ ، وَإِنَّهُ لَمُحْتَاجٌ يَوْمَئِذٍ إِلَى تَوْرٍ يُصِيبهُ مِنْ مِيرَاثِهَا ، مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذِهِ مِنْهَا : قَالَ : أَبَالَ أَنْجَتِهَا لَأُمْهَا.

(٣١٨١٣) حفزت آغمش سے روایت ہے کہ میں حفزت ابراہیم کے ساتھ چل رہاتھا کہ ان کے پاس صیا قلہ کے بازار کے قریب ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ آپ کی آزاد کر دہ باندی فوت ہوگئ ہے آپ اس کی میراث لے لیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ هي معنف ابن الي شير مترجم ( جلد ٩) كي المستحد المستحد

تیرے لیے ہے۔ وہ کہنے گی اللہ تعالی آپ کے لئے برکت عطافر مائے (میں نہیں لینا چاہتی) آپ نے فر مایا کہ اگر اس مال میں میراحق ہوتا تو میں تنہیں نہ ویتا۔ جبکہ حضرت ابن مسعود ویٹوٹو پانچ ورہم کی ایک طشت کے بھی محتاج تنے جوان کواس کی وراخت میں سے ملتی۔اعمش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ بیٹورت اس کی کیا گئی ہے آپ نے فر مایا کہ اس کی مال شریک بہن کی بیٹی ہے۔

### ( ٢٦ ) فِي الرَّدْ، واختِلافِهِم فِيهِ

### ردّ کابیان،اوراس بارے میں فقہاء کے اختلاف کابیان

( ٣١٨١٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : أَتِى ابْنُ مَسْعُودٍ فِي أُمَّ وَإِخْوَةٍ لَأُمَّ ، فَأَعْطَى الإِخْوَةَ لِلْأُمِّ الثَّلُكَ ، وَأَعُطَى الْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ ، وَقَالَ :الْأُمُّ عَصَبَةً مَنْ لَا عَصَبَةً لَهُ.

(۳۱۸۱۳) حضرت علقمہ فرمائے ہیں کہ حضرت ابن مسعود جانئو سے مال اور مال شریک بھائیوں کے بارے ہیں سوال کیا گیا آپ نے مال شریک بھائیوں کو ایک تہائی مال عطافر مایا اور باتی مال مال کو دے دیا اور فرمایا کہ مال اس آ دمی کا عصبہ ہے جس کا کوئی عصبہ نہ ہو۔

( ٣١٨١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبُواهِيمَ ، عَن مَسُرُوقِ ، قَالَ : أَتِى عَبُدُ اللهِ فِي أُمْ وَإِخُوةٍ لأَمْ ، وَقَالَ : الأَمْ عَصَبَةُ مَنْ لاَ أُمْ وَإِخُوةٍ لأَمْ ، وَقَالَ : الأَمْ عَصَبَةُ مَنْ لاَ عَصَبَةً لَهُ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لاَ يَرُدُّ عَلَى أَخْتٍ لاَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبٍ وَأَمْ ، وَلاَ عَلَى ابْنَةِ ابْنِ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ. عَصَبَةً لَهُ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لاَ يَرُدُّ عَلَى أَخْتٍ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبٍ وَأَمْ ، وَلاَ عَلَى ابْنَةِ ابْنِ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ. عَصَبَةً لَهُ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لاَ يَرُدُّ عَلَى أَخْتٍ لأَبِ مَعَ أُخْتٍ لأَبِ وَأَمْ ، وَلاَ عَلَى ابْنَةِ ابْنِ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ. وَمَعْتَ مَروقَ فَرَاتَ مِي كَرَعْرَتَ عَبِواللهِ وَيَوْدَكُ بِاللهِ الور مِالِ الرَّالِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اپ سے مان کا پھا حصہ ماں ووجے دیا اور ایک بہاں ماں بھا جوں ووجے دیا اور باق مان مان ووجے دیا۔ اور ہر مایا مان ا عصبہ ہے جس کا کوئی آ دمی عصبہ نہ ہو، اور حضرت ابن مسعود ہوئی نو حقیقی بہن کے ہوتے ہوئے باپ شریک بہن پر مال لوٹانے کے قائل نہیں تھے اور نصلبی بیٹی کے ہوتے ہوئے بی تی پر مال لوٹایا کرتے تھے۔

( ٣١٨١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِى سَهْمٍ اللَّا الذَّهُ حَ وَالْمَهُ أَقَ

(٣١٨١٦) حضرت ابراجيم فرماتے ہيں كەحضرت على ديافي برحصه دارير مال لوٹانے كے قائل تقصوائے شو براور بيوى كے۔

( ٣١٨١٧ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهُمٍ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ.

(٣١٨١٤) حضرت منصور فرمات مي كم مجھ ينجر بيني على حضرت على وافيد برحصد دارير مال لوٹانے كے قائل تصروات شو برادر

( ٣١٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُدُّ عَلَى ذَوِى السَّهَامِ مِنْ ذَوِى الْأَرْحَامِ.

(٣١٨١٨) تعفرت ابوجعفرے روایت ہے كەحفرت على رفاق ذوى الأرحام میں سے ان لوگوں پر بھى مال لوٹا يا كرتے تھے جو درا ثبت میں حصے حق دار ہوتے ہیں۔

( ٢١٨١٩ ) حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ قَضَاءً قَضَى بِهِ أَبُو عُبِيْدَةَ بْنُ عَبْدِ

اللهِ :أَنَّهُ أَعْطَى ابْنَةً أَوْ أُخْتِا الْمَالَ كُلَّهُ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : هَذَا قَضَاءُ عَبْدِ اللهِ

(٣١٨١٩) حفرت شيبانى سے روايت ہے كہ حضرت شعبى كے سامنے ايك فيصلے كاذكر كيا گيا جوحضرت ابوعبيده بن عبداللہ نے كيا تھا كدانہوں نے بٹي يا بہن كو پورامال دے ديا جصرت شعبى نے فرمايا كه يبى حضرت عبداللہ دي شيء كا فيصلہ ہے۔

( ٣١٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى الإِبْنَةِ وَالْأَخْتِ وَالْأَمْ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ ، وَكَانَ زَيْدٌ لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا نَصِيبُهُمْ.

(٣١٨٢٠) حضرت عامر سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ مثانی بٹی ، بہن اور ماں پر مال لوتا دیا کرتے تھے۔ جبکہ وہ عصبہ بھی نہ ہو،

الْمُواَّةِ ، وَلاَ جَدَّةٍ ، وَلاَ عَلَى أَخُواتٍ لأَب مَعَ أَخُوَاتٍ لأَب وَأَم ، وَلاَ عَلَى بَنَاتِ ابْنِ مَعَ بَنَاتِ صُلْبٍ ، وَلاَ عَلَى بَنَاتِ ابْنِ مَعَ بَنَاتِ صُلْبٍ ، وَلاَ عَلَى أَخْتِ لأَمْ مَعَ أَمَّ ، قَالَ : إِنْ شِئْت ، عَلَى أُخْتِ لأَمْ مَعَ الْجَدَّةِ ، قَالَ : إِنْ شِئْت ، قَالَ : وَكَانَ عَلِي يَرُدُ عَلَى جَمِيعِهِمُ إِلاَّ الزَّوْجَ وَالْمَوْأَةَ.

(۳۱۸۲۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دی ٹیٹو چھآ دمیوں پر مال دوبار ہیں لوٹا یا کرتے تھے: شوہر پر، بیوی پر، دادی پر، حقیقی بہنول کے ہوتے ہوئے پوتیوں پر ادر مال کے ہوتے ہوئے ماں شریک بہن پر، حقیقی بہنول کے ہوتے ہوئے اور مال کے ہوتے ہوئے ماں شریک بہن پر، ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علقمہ سے عرض کیا کہ کیا دادی کے ہوتے ہوئے ماں شریک بھائیوں پر مال لوٹا یا جائے گا؟ انہوں نے فرمایا: ہاں! اگر آپ چاہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی دوٹو شوان سب پر مال لوٹا یا کرتے تھے سوائے شوہراور بیوی کے۔

( ٣١٨٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عَبُدُ اللهِ لَآ يَوُدُّ عَلَى سِتَّةٍ :لَا يَرُدُّ عَلَى زُوْجٍ ، وَلَا الْمُرَأَةٍ ، وَلَا جَدَّةٍ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لَأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لَأَبٍ وَأَمٍ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لَأَمُّ مَعَ أُمٍ ، وَلَا عَلَى أَنْحُتٍ لَأَمُّ مَعَ أُمٍ ، وَلَا عَلَى الْنَةِ الْبِي مَعَ الْبَنَةِ الْبِي مَعَ الْبَنَةِ الْبِي مَعَ الْبَنَةِ الْبِي مَعَ الْبَنَةِ صُلْبٍ .

(٣١٨٢٢) حفزت ابراجيم ايك دوسرى سند ح حفزت عبدالله والله كاليمي مذبب تقل فرمات بي \_

( ٣١٨٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أُسُتُشْهِدَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ ، قَالَ : فَأَعْطَى أَبُو بَكْرِ ابْنَتَهُ النَّصْفَ وَأَغْطَى النَّصْفَ الثَّانِي فِي سَبِيلِ اللهِ.

(٣١٨٢٣) معمى فرماتے ہیں كەحصرت سالم مولى الى حذیفه شہید ہوئے تو حضرت ابو بمر دی شخف نے ان كى بیٹی كوآ وها مال عطا فرمایا اور باتى آ دھا مال اللہ كے رائے ميں خرج فرماديا۔

( ٣١٨٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : قَالَ ابْرَاهِيمُ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ شَيْئًا ، قَالَ : وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِى كُلَّ ذِى فَرُضٍ فَرْضٍ فَرِيضَتَهُ، وَمَا بَقِى جَعَلَهُ فِى بَيْتِ الْمَالِ.

(٣١٨٢٣) ابراہيم فرماتے ہيں كہ تبى كريم مُؤُفِظَةَ كے صحابہ ميں سے كوئى بھى شوہراور بيوى پر پچھ مال بھى دوبارہ نہيں لوٹا تا تھا، فرماتے ہيں كەحضرت زيد رہائن ہرحقداركواس كاحقيد ديتے اور ہاقى مال بيت المال ميں جمع كرواديتے۔

( ٣١٨٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لَأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لَآبٍ وَأَمَّ ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى ابْنَةِ ابْنِ مَعَ ابْنَةٍ شَيْئًا ، وَلَا عَلَى إِخْوَةٍ لِأَمَّ مَعَ أَمَّ شَيْئًا ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ ، وَلَا امْرَأَةٍ.

(٣١٨٢٥) ابرائيم فرماتے ہيں كد حفرت عبدالله ول في حقيق بهن كى موجود كى ميں باپ شريك بهن كو پچھنيں ولاتے تھے،اى طرح بني كے ہوتے ہوئے يوتى كو، مال كے ہوتے ہوئے مال شريك بهن كواورشو ہراور بيوى كو۔

( ٣١٨٢٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً وَالْأَعْمَشِ ، قَالَا : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَهَا.

(۳۱۸۲۷)مغیره اوراعمش روایت فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دادی پر مال دوبارہ نہیں لوٹا تا تھا، دوسرے رشتہ دار ہوں تو ان پرلوٹا دیتا تھا۔

### ( ٢٧ ) فِي ابنةِ أخٍ وعمّةٍ ، لِمن المال

تجیتجی اور پھوچھی کے بیان میں، کہان میں سے کس کو مال دیا جائے گا

( ٣١٨٢٧ ) حَلَّتَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّغْبِيَّ عَنِ الْعَمَّةِ :أَهِىَ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ ، أَو ابَنَةُ الأَخِ ؟ قَالَ :فَقَالَ لِى : وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ ذَلِكَ ، قَالَ :قُلْتُ :ابَنَةُ الأَخِ أَحَقُّ مِنَ الْعَمَّةِ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : وَشَهِدَ عَامِرٌ عَلَى مَسُرُوقِ أَنَّهُ قَالَ :أَنْزِلُوهُمْ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ.

(٣١٨٢٧) شيبانی فرماتے ہيں گرمیں نے حضرت تحقی ہے پیگو پھی کے بارے ہيں سوال کيا کد کيا وہ ورافت کی زيادہ تن دار جيا جيتجی؟ فرماتے ہيں کداس پروہ فرمانے لگے: کياتم بيہ بات نہيں جانے؟ کہتے ہيں کہ ميں نے کہا کہ يتبی پھوپھی سے زيادہ تن دار ہے، ابواسحاق فرماتے ہيں کہ حضرت عامر نے حضرت مسروق کے بارے ہيں گواہی دی کدانہوں نے فرمايا کدان کوان کے آباء کے

( ٣١٨٢٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشُّغْيِيُّ، عَنِ مَسْرُوقٍ، قَالَ:أَنْزِلُوا ذَوِى الْأَرْحَامِ مَنَازِلَ آبَائِهِمُ.

(٣١٨٢٨) فعى حضرت مسروق سے روایت كرتے ہيں كمانہوں نے قرمایا كدذوى الأرصام كوان كي آباء كے درجے ميں ركھو۔

( ٣١٨٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:فِي ابْنَةِ أَخِ وَعَمَّةٍ، قَالَ:الْمَالُ لابْنَةِ الْأخِ.

(٣١٨٢٩) شيباني نقل كرتے ہيں كەحضرت فعى نے سيتى اور پھوپھى كے بارے ميں ارشادفر مايا كه مال بھيجى كے لئے ہے۔

( ٣١٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْمَالُ لِلْعَمَّةِ.

(۳۱۸۳۰) شیبانی حضرت ابراہیم کافر مان نقل کرتے ہیں کہ مال پھوپھی کو دیا جائے گا۔ ( ٣١٨٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةً وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:كَانُوا يُورَّثُونَ بِقَدْرِ أَرْحَامِهِمْ.

(٣١٨٣١) مغيره اورمنصور حضرت ابراميم كافر مان تقل كرتے ہيں كەفقها رشته داروں كوان كى رشته داريوں كے مطابق وارث بنايا

( ٣١٨٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشُّعْبِيَّ عَنِ ابْنَةِ أَخِ وَعَمَّةٍ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ ؟ قَالَ : ابْنَهُ الْأَخِ ، قَالَ : أَنْزِلُوهُمْ مَنَازِلَ آبَاتِهِمْ.

(٣١٨٣٢) شيباني لکھتے ہيں كدميں نے حضرت معمى سے جيتي اور پھوپھى كے بارے ميں سوال كيا كدان ميں سےكون وراثت كا

زیادہ جن دار ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ میتی ،اور فر مایا کدان کوان کے آباء کے درجے میں رکھو۔

### ( ٢٨ ) مَنْ قَالَ لايضرب بسهم من لأيرث

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہاس آ دمی کا حصہ بیس لگایا جائے گا جووارث نہیں بنرآ

( ٣١٨٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ :قَالَ عَلِيٌّ : لَا يُضُرَبُ بِسَهْمِ مَنْ لَا يَرِثُ. (۳۱۸۳۳)مغیرہ نقل کرتے ہیں کہ حفرت ابراہیم نے فر مایا کہ حضرت علی نظافتی کا ارشاد ہے جو وارث نہیں اس کا حقہ بھی نہیں لگایا

( ٣١٨٣٤ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالَ :ذُو السَّهُمِ أَحَقُّ مِمَّنْ

(۳۱۸۳۳) ابراہیم فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ حصّہ داراس آ دمی سے زیادہ حق دارہے جس کا کوئی متعین حصّہ نہیں ہے۔

( ٣١٨٣٥ ) قَالَ وَكِيعٌ : وَقَالَ غَيْرُ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِى رَجُلٍ مَاتَ وَتَوَكَ أُخْتَيْنِ لَأَبٍ وَأُخْتَيْنِ

هُ مَعنف ابن البشير مَرْ جَم (جلده) في مَعنف ابن البشير مَرْ جم (جلده) في مَعنف ابن البند الفرائض في مَعنف الم الأب وألَّم ، قَالَ : كَانَ يُقَالَ : ذُو السَّهُمِ أَحَقُّ مِمَّنُ لَا سَهُمَ لَهُ.

(۳۱۸۳۵) مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے مرتے ہوئے دوباپ شریک بہنیں اور

دوحقیق بہنیں چھوڑیں، کہ ہیکہا جاتا تھا کہ حقیہ دارزیا دوحق دار ہےاس سے جوحقیہ دارنہیں ہے۔

( ٢٩ ) فِي امرأةٍ مسلِمةٍ ماتت وتركت زوجها وإخوةً لأمر مسلِمِين وابنًا نصرانيًّا الله المسلمان عما يُول اورايك المسلمان عورت كابيان جومرت موع شومراور مال شريك مسلمان بها يُول اورايك

### نصرانی بیٹے کوچھوڑ جائے

( ٢١٨٣٦) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا مُسْلِمًا وَإِخُوتِهَا وَإِخُوتِهَا لَا النَّصُفُ ثَلَاثَةُ أَسُهُم وَلِإِخُوتِهَا لَا إِنْ نَصْرَانِيٌّ ، أَوْ يَهُودِيٌّ ، أَوْ يَهُودِيٌّ ، فَلِرَوْجِهَا النَّصُفُ ثَلَاثَةُ أَسُهُم وَلِإِخُوتِهَا لَا النَّكُ سَهُمَانِ ، وَمَا بَقِي فَلِذِى الْعَصَبَةِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، وَلَا يَرِثُ يَهُودِيٌّ ، وَلَا يَصُرَانِيٌّ فَلَمْ النَّلُكُ سَهُمَانِ ، وَمَا بَقِي فَلِذِى الْعَصَبَةِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، وَلَا يَرِثُ يَهُودِيٌّ ، وَلَا يَصُرَانِيُّ مُسْلِمًا، وَقَضَى فِيهَا عَبُدُ اللهِ : أَنَّ لِلزَّوْجِ الرَّبُعَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ لَهَا وَلَدًّا كَافِرًا ، وَهُمْ يَحْجِبُونَ فِي قَوْلِ عَلِي وَزَيْدٍ اللهِ ، وَلا يَرِثُونَ ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِي وَزَيْدٍ : لاَ يَحْجُبُونَ وَلا يَرِثُونَ ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِي وَزَيْدٍ : لاَ يَحْجُبُونَ وَلا يَرِثُونَ ، قَالَ أَبُو بَكُمٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِي وَزَيْدٍ . اللهِ بنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ.

(۳۱۸۳۲) نفسیل حفرت ابراہیم سے اس مسلمان عورت کے بارے میں روایت کرتے ہیں جو مسلمان شو ہراور مسلمان ماں شریک بھا نیوں کو چھوڑ جائے ،اوراس کا ایک نفرانی یا یہودی یا کافر بیٹا ہو کہ اس کے شوہر کے لئے آ دھا مال بعنی تین حقے ہیں اوراس کے مال شریک بھائیوں کے لئے ایک تبہائی مال یعنی دو حقے ہیں، اور باقی مال حضرت علی ڈی ٹی اور زید جی ٹی نے نے فیصلہ فرمان کے مطابق عصبہ کے لئے ہے، اور یہودی یا نفرانی آ دمی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا ،اوراس مسلم میں حضرت عبداللہ ڈی ٹی فرون نے یہ فیصلہ فرمایا کہ شوہر کے لئے ایک چوتھائی مال ہاں وجہ سے کہ اس کا ایک کا فر بیٹا ہے، اور حضرت عبداللہ ڈی ٹی کی رائے میں کافررشتہ داردو سروں کے لئے ایک چوتھائی مال ہاں وجہ سے کہ اس کا ایک کا فر بیٹا ہے، اور حضرت عبداللہ ڈی ٹی کی رائے میں کا فررشتہ داردو سروں کا صفحہ کم کرتے ہیں اور نہ خود وارث ہوتے ہیں گئی خود وارث نہیں ہوتے ،اور حضرت علی ڈی ٹی ٹی کی رائے میں چوحقوں سے نظے گا اور حضرت عبداللہ بوتے ہیں کہ یہ مسئلہ حضرت علی ڈی ٹی ڈی کی رائے میں چوحقوں سے نظے گا اور حضرت عبداللہ بین مسعود جی ٹی کی رائے میں چوحقوں سے نظے گا اور حضرت عبداللہ بین مسعود جی ٹی کی رائے میں جارے میں جو صفوں سے نظے گا اور حضرت عبداللہ بین مسعود دی ٹی کی رائے میں جارے میں جارے میں جارے میں جارے میں جارے میں جو سے بین مسعود دی ٹی کی رائے میں جارے می

( ٣٠ ) فِي امرأةٍ مسلِمةٍ تركت أمّها مسلِمةً ولها إخوةٌ نصاري أو يهود أو كفّارٌ

ال مسلمان عورت كابيان جواپي مسلمان مال جيهور جائے اوراسكے نصرانی ، يبودى يا كافر بھائى ہول ( ٢١٨٣٧) حَدَّنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُصَيْلٍ ، قَالَ إِفْرَاهِيمُ فِي امْوَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَثُ أُمَّهَا مُسْلِمَةً

وَلَهَا إِخُوَةٌ نَصَارَى أَوْ يَهُودٌ ، أَوْ كُفَّارٌ ، فَقَضَى عَبُدُ اللهِ : أَنَّ لَهَا مَعَهُمَ الشُّدُسَ ، وَجَعَلَهُمْ يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُونَ ، وَقَضَى فِيهَا سَائِرُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُمْ لاَ يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُونَ .

قَالَ أَبُو بَكُرِ : فَهِيَ فِيمَا قَضَى سَائِرُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ عَبْدِ اللهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، فَهِيَ لِذِى الْعَصَبَةِ بِالرَّحِمِ. فَهِيَ لِذِى الْعَصَبَةِ ، وَهِيَ فِي قَضَاءِ عَبْدِ اللهِ : مِنْ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، فَهِيَ لِذِي الْعَصَبَةِ بِالرَّحِمِ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسُهُم ، إِنْ كَانَ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : فَلِلْأَمُّ السُّدُسُ وَيَبْقَى خَمْسَةٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلِلْأُمُّ الثَّلُثُ وَهُوَ سَهْمَانِ ، وَأَرْبَعَةٌ

حسة ، وإن كان في فولِ اصحابِ النبي صلى الله عليهِ وَسَلَمَ : فِلِلَامُ الثَّلَثُ وَهُوَ سَهُمَانِ ، وَارْبَهَ تُـائِرِ الْعَصَبَةِ. ١٣٠)نُصْل ماه مِـكُـ \* \* \* \* > حصر مِـه ارائِمُم أناء ميلاً الناع مِنْ أن أن مرفداً في الجراع مثل الساء مِنْ

(۳۱۸۳۷) نضیل روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس مسلمان عورت کے بارے میں فیصلہ فر مایا جوائی مسلمان ماں چھوڑ جائے ،اوراس کے نصرانی ، یہودی یا کا فر بھائی ہوں ، کہ حضرت عبداللہ توانی نے یہ فیصلہ فر مایا کہ اس عورت کے لئے ان لوگوں کے ہوتے ہوئے چھٹا حتمہ ہوتے ہوئے چھٹا حتمہ ہے،اور آپ نے ان کودوسروں کا حتمہ رو کئے والا قرار دیا اور خودان کو وارث نہیں بنایا ،اور نبی کریم مُؤَلِّفَتِی جُھ

کے باتی صحابہ نے اس مسئلہ کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ نہ دوسروں کے حقے کو کم کرتے ہیں اور نہ خود وارث ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ دوسر سے صحابہ کرام ٹھن گھٹن کے فیصلے کے مطابق چار حضوں سے نکلے گا اور یہ عصبہ کا ہوگا اور حضرت ابن مسعود جان ہو کے فیصلے کے مطابق پانچ حضوں سے نکلے گا اور یہ رشتہ داری کی وجہ سے عصبہ بن جانے والے رشتہ داروں

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ ان تمام حضرات کے قول کے مطابق چھ حقوں سے نکلے گا، حضرت عبداللہ جائٹو کی رائے میں ماں کے لئے چھٹا حقہ ہوگا اور باقی پانچ حقے بچیں گے، اور باقی صحابہ ٹوکٹٹٹٹر کی رائے میں ماں کے لئے ایک تہائی مال یعنی دو حقے ہیں اور بقیہ چار حقے عصبہ کے لئے۔

( ٣١ ) فِي امرأةٍ تركت زوجها وإِحوتها لأمِّها أحرارًا ولها ابنَّ مهلوكُ اسعورت كابيان جوابيخ شو ہراورآ زاد مال شريك بھائی جِھوڑ جائے جبكه اس كاايك غلام بيڻا بھی زندہ ہو

عَلام بِيهَا \* يَ ارْتَدَه بُو ( ٣١٨٣٨ ) حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ ابْرَاهِيمُ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكِّتُ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا

لأُمْهَا أَخْرَارًا ، وَلَهَا الْبُنْ مَمْلُوكٌ : فَلِزَوْجِهَا النَّصُّفُ ثَلَائَةُ أَسُهُم ، وَلِإِخْوَتِهَا لأُمُّهَا النَّكُ سَهُمَانِ ، وَيَنْفَى الشَّدُسُ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ ، وَلاَ يَرِثُ ابْنُهَا الْمَمْلُوكُ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِي.

وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لِزَوْجِهَا الرُّبْعَ سَهُم وَنِصْفَ ، وَأَنَّ ابْنَهَا يَحْجُبُ الإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ إِذَا كَانَ

مَمْلُوكًا، وَلاَ يَرِثُ ابْنُهَا شَيْئًا وَيَحْجُبُ الزَّوْجَ، وَأَنَّ التَّلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْبَاقِيَة لِلْعَصَبَةِ.

وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِزَوْجِهَا النَّصْفَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمِ ، وَأَنَّ لِإِخُورِتِهَا لَأُمُّهَا النَّلُكَ سَهْمَانِ ، وَمَا بَقِي فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنُ ، وَلَاءٌ ، وَلَا رَحِمٌ

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ وَزَيْدٍ مِنْ سِنَّةِ أَسْهُم ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُم.

(٣١٨٣٨) حضرت ففيل فرماتے ہيں كەحضرت ابراہيم نے اس عورت كے بارے ميں فرمايا جواپيغ شو ہراور اپنے آزاد ماں

شریک بھائی کوچھوڑ کرمری جبکہاس کا ایک غلام بیٹا بھی تھا، کہاس کے شوہر کے لئے آ دھا مال یعنی تین دھتے ہیں اور اس کے ماں

شریک بھائیوں کے لئے ایک نہائی مال یعنی دوھتے ہیں،اور چھٹاھتہ جو باتی بیاد وعصبے لئے ہے،ادراس کا غلام بیٹا کسی چیز کا

وارث نہ ہوگا حضرت علی جانئے کے قصلے کے مطابق۔

اوراس مسئلے میں حضرت عبداللہ دی ٹنونے نے پی فیصلہ فر مایا کہ اس کے شو ہر کے لئے چوتھائی مال یعنی ڈیڑ ھوحتہ ہے،اوراس کا بیٹا مال شریک بھائیوں کے حصے کے لئے مانع ہوگا جبکہ وہ غلام ہو،اورشو ہرکے حصے کو کم کردے گا،اور باتی تین چوتھائی مال عصب

اوراس مستلے میں حضرت زید و افزونے نے فیصلہ فر مایا کہ اس کے شوہر کے لئے آ دھامال یعنی تین حضے ہیں ،اوراس کے ماس شر یک بھائیوں کے لئے ایک تہائی مال یعنی دو صفے میں ،اور باقی مال بیت المال میں رکھاجائے گا جبکہ کوئی مولی یاذوی الأرحام میں ہے کوئی رشتہ دار نہ ہو۔

حضرت ابو بکر فر ماتے ہیں کہ بیدمسئلہ حضرت علی مٹائٹو اور زید جاپٹو کی رائے میں چید حقوں سے نکلے گا ،اور حضرت عبداللہ بن مسعود والله كارائ من جارصون سے فكے كار

### ( ٣٢ ) فِي الفرائِضِ مَنُ قَالَ لاَ تعول، ومن أعالها

ان حضرات کا ذکر جومیراث کے بارے میں بیارشادفر ماتے ہیں کیان میں''عول''

نہیں ہوتااوران حضرات کا بیان جو<sup>د د</sup>عول''ہونے کے قائل ہیں

( ٣١٨٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْفَرَانِضُ لَا تَعُولُ.

(٣١٨٣٩)عطاء حضرت ابن عباس جي نو كافر مان نقل كرتے ہيں كەمىرات كے حقوں ميں ' عول' منہيں ہوتا۔

( ٣١٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِتّى وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ :أَنَّهُمْ أَعَالُوا الْفَرِيضَةَ.

(۳۱۸۴۰) ابراہیم حضرت علی بڑائیے ،حضرت عبداللہ جڑ ٹی اور حضرت زید جڑ ٹی کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ بیرحضرات میراث

مصنف ابن الی شیر متر جم (جلد ۹) کی مصنف ابن الی شیر متر جم (جلد ۹) کی کی است الفر النفن کی کی است الفر النفن کی کی مصنف ابن النفر النفن کی کی کام میں - میں ( عول ' کے قائل ہیں ۔

( ٣١٨٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ :فِى أَخْتَيْنِ لَأَبِ وَأَمَّم ، وَأَخْتَيْنِ لَأَمَّ ، وَزَوْجٍ ، وَأَمَّ ، قَالَ :مِنْ عَشَرَةٍ ، لِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الْآبِ وَالْأَمِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلاَخْتَيْنِ مِنَ الْآمَ سَهُمَانِ ، وَلِلزَّوْجِ ثَلَاتَةُ أَسُهُمٍ ، وَلِلاَّمْ سَهُمْ.

> وَقَالَ وَكِيعٌ : وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا ، وَهَذِهِ قِسْمَةُ ابْنِ الْفَرُّوخِ. (۳۱۸۴)محد بن سرینقل کرتے ہیں کہ حضرت شریح نے دوحیقی بہنوں، دو

(۳۱۸ ۳۱) محمد بن سیرین نقل کرتے ہیں کہ حضرت شریح نے دوحقیقی بہنوں ، دو مال شریک بہنوں ، شو ہراور مال کے مسئلے کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ بیدی حقول سے نکلے گا ، چار صفے دونوں حقیقی بہنوں کے لئے ، دو حضے دونوں مال شریک بہنوں کے لئے ، تین حضے شو ہر کے لئے ،اورایک حقیہ مال کے لئے۔

ے سے مورویت کے میں ایک ہے۔ وکیع فرماتے ہیں کہلوگ یہی رائے رکھتے ہیں ،اور یہی تقسیم ابن الفرّ وخ مریشین کی ہے۔

#### ( ٣٣ ) فِي ابنِ ابنِ، وأَرْجِ

## بوتے اور بھائی کے تھے کے بیان میں

( ٣١٨٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَحْجُبُنى بَنُو يَنِيَّ دُونَ إِخُوتِي ، وَلَا أَحْجُبُهُمْ دُونَ إِخُوتِهِمْ.

(۳۱۸۴۲) طاؤس حضرت ابن عباس تؤاثن کا فرمان نقلَ کرتے ہیں فرمایا کہ میرے بوتے میرے حصے کے لئے مافع ہیں نہ کہ میرے بھائی ، میں ان کے بھائیوں کے لئے مافع بن سکتا ہوں کیکن ان کے لئے نہیں۔

### ( ٣٤ ) فِي امرأةٍ تركت أختها لَأُمُّهَا وأمُّها

### اس عورت کا بیان جس نے اپنی ماں شریک بہن اوراپنی ماں کو چھوڑ ا

( ٣١٨٤٣) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ بَسَّامٍ ، عَنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ أُخْتَهَا لأُمِّهَا وَأُمَّهَا ، وَلاَ عَصَسَةُ أَسْدَاسٍ فِي قَضَاءِ عَبْدِ اللهِ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لَهُمَا لَا نُحْتِهَا مِنُ أُمِّهَا السُّدُسَ ، وَلاَمِّهَا الثَّلُثَ ، وَيَجْعَلُ سَائِرَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَضَى فِيهَا عَلَى : أَنَّ لَهُمَا الْمَالَ عَلَى قَدْرِ مَا وَرِثَا ، فَجَعَلَ لِلأَخْتِ مِنَ الْأُمِّ النَّلُثَ وَلِلْأُمِّ النَّلُثَ وَلِلْأُمِّ النَّلُثَ فِي اللَّمَ النَّلُثَ .

قَالَ أَبُو بَكُو إِنْهَ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَنْهُم ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَةٍ. (٣١٨٣٣)نفيل حفرت ابرابيم في قل كرت بين كمانهول في التعورت كي بارك مين فرمايا جوعورت اپن مال شريك بهن

( ۱۸۴۴ ) مسیل حظرت ابرا ہیم ہے مل کرتے ہیں کہ امہول نے اس فورت نے بارے میں فرمایا جو فورت اپی مال سریک بہن اور اپنی مال کو چھوڑ جائے اور اس کا کوئی عصبہ نہ ہواس کی مال شریک بہن کے لئے چھٹاھتہ ہے اور اس کی مال کے لئے پانچ ھفے ہیں، بید حضرت عبداللّٰہ طاق کو فیصلہ ہے،اوراس ہارے میں حضرت زید طاق نے بیارشاد فرمایا کہاس کی ماں شریک بہن کے لئے مال کا چھٹا حصّہ ہے،اوراس کی مال کے لئے ایک تہائی مال ہے،اور باقی مال بیت المال میں رکھا جائے گا۔

اوراس مسئلے میں حضرت علی جڑتئو نے یہ فیصلہ فر مایا کہ ان دونو س کو مال ان کے وراثت میں حصے کے مطابق ہے،اس طرح انہوں نے ماں شریک بہن کے لئے ایک تہائی مال اور ماں کے لئے دوتہائی مال کا فیصلہ فر مایا۔

حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ بید مسئلہ حضرت علی جڑائی کے قول کے مطابق تین حضوں سے اور حضرت عبداللہ جڑائی کی رائے میں جھ حضوں سے نکلے گا۔

### ( ٣٥ ) فِي امرأةٍ تركت أختها لأبِيها، وأختها لأبيها وأمُّها

### اس عورت کا بیان جوایک بایشریک بہن اورایک حقیقی بہن جھوڑ جائے

( ٣١٨٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ بَشَامٍ ، عَنْ فُصَيْلٍ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِى امْرَأَةٍ تَرَكَتُ أُخْتَهَا لَإِيهَا وَأُمَّهَا وَأُمُّهَا وَأُمُّهَا وَأُمُّهَا وَأُمُّهَا وَأُمُّهَا ثَلَاثُهُ أَرْبَاعٍ ، وَلَاخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمُّهَا وَلَا اللهِ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لِلأَخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأَمْ خَمُسَةَ أَسُهُمٍ وَلِلْأَخْتِ لِلأَبِ وَالْأَمْ فَلَاثَةَ أَسُهُمٍ وَلِلْأَخْتِ لِللَّابِ السَّدُسَ ، وَمَا بَقِى لِبَيْتِ السَّدُسُ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِلأَخْتِ لِلْآبِ وَالْأَمْ فَلَاثَةَ أَسُهُمٍ وَلِلْأَخْتِ لِللَّابِ السَّدُسَ ، وَمَا بَقِى لِبَيْتِ النَّمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنُ وَلَاءٌ وَلَا عَصَبَةً .

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِي مِنْ ثَلَائَةِ أَسُهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسُهُمٍ.

(۳۱۸۳۳) نفسیل فرمائے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس عورت کے بارے میں فرمایا جوانی ایک حقیقی بہن اورایک باپ شریک بہن چھوڑ جائے اوراس کاان کے علاوہ کوئی عصب نہ ہو، کہ اس کی حقیقی بہن کیلئے تین جوتھائی مال ہے، اور بید حضرت علی ہوتھ کا فیصلہ ہیں اور حضرت عبداللہ جائے ہوئے ہیں کے لئے مال کا ہے، اور حضرت عبداللہ جائے ہوئے ہیں کے لئے مال کا چھٹا حقہ ہے، اوراس مسئے میں حضرت زید جائے ہوئے نے بیا ہے کہ حقیقی بہن کے لئے تین حضے اور باپ شریک بہن کے لئے جہدکوئی مولی یا عصب نہ ہو۔
جھٹا حقہ ہے، اور باتی بیت المال کے لئے ہے جبکہ کوئی مولی یا عصب نہ ہو۔

حضرت ابو بکر فرمائے میں کہ بیہ سئلہ حضرت علی جھٹنو کے قول کے مطابق تین حقوں سے لکلے گا اور حضرت عبد اللہ اور زید جھٹنے کے قول میں چھ حقوں سے لکے گا۔

#### ( ٣٦ ) فِي امرأةٍ تركت ابنتها وابنة ابنِها وأمّها ولا عصبة لها

اس عورت كابيان جواپني بيني، پوٽي اوراپني مال چھوڙ كرمرے اوراس كا كوئي عصبه نه ہو ( ٣١٨٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمٌ فِي الْمِزَأَةٍ تَرَكِبَ ابْنَتَهَا وَابْنَهَ الْبِنِهَا وَأُمَّهَا، وَلاَ عَصَبَةَ لَهَا :فَلاَبْنَتِهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ ، وَلاَبْنَةِ الْنِهَا خُمُسٌ ، وَلَاْمُهَا خُمُسٌ فِي قَضَاءِ عَلِي ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ :أَنَّهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهُمًّا :فَلاَبْنَةِ الاَبْنِ مِنْ ذَلِكَ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسُهُمٍ ، وَلِلْأَمِّ رُبُعُ مَا بَهِيَ خَمُسَةُ عَشَرَ سَهُمًا ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ :لِلاَبْنَةِ النَّصْفُ وَلاِبْنَةٍ خَمُسَةً عَشَرَ سَهُمًا ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ :لِلاَبْنَةِ النَّصْفُ وَلاِبْنَةٍ اللَّهُ لِلْهُ السُّدُسُ وَلَابْنَةِ النَّصْفُ وَلاِبْنَةِ اللَّهُ لِللَّهِ اللَّهُ لَا اللَّهُ السُّدُسُ وَلِلْهُمْ السُّدُسُ ، وَمَا بَهِي فَفِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنُ وَلاَءٌ وَلاَ عَصَبَةٌ.

(۳۱۸ ۳۵) حضرت نفیل فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس عورت کے بارے میں فرمایا جوا پی بیٹی، پوتی اور ماں چھوڑ جائے اوراس کا کوئی عصب نہ ہوکہ اس کی بیٹی کے لئے مال کے پانچ حقول میں سے تین حقے اوراس کی پوتی کے لئے مال کا پانچواں حقہ اور اس کی مال کے لئے بھی پانچواں حقہ ہے، یہ حضرت عبداللہ دولائی نے یہ فیملہ فرمایا اس کی مال کے لئے بھی پانچواں حقہ ہے، یہ حضرت عبداللہ دولائی نے تی مال کے لئے باتی مال کا چوتھا حقہ یعن کل پانچ حقے ہوں گے، اوراس بارے میں حضرت زید دولائو نے یہ فیملہ فرمایا ہے کہ اور بیٹی کے لئے ہیں حضوں کا تین چوتھائی یعن کل پندرہ وضعے ہوں گے، اوراس بارے میں حضرت زید دولائو نے یہ فیملہ فرمایا ہے کہ اور بیٹی کے لئے ہیں حضرت زید دولائو نے یہ فیملہ فرمایا ہے کہ بیٹی کے لئے ہیں حضوں کا تین چوتھائی یعن کل پندرہ وضعے ہوں گے، اوراس بارے میں حضرت زید دولائو نے یہ فیملہ فرمایا ہے کہ بیٹی کے لئے آدھا مال ہے، اور باتی مال بیت المال کے لئے ہی چھٹا حقہ ہے، اور باتی مال بیت المال کے لئے جبکہ دنہ کوئی ولی ہواور نہ کوئی عصبہ موجود ہو۔

## ( ٣٧ ) فِيمن يرِث مِن النَّساءِ، كم هنّ ؟

## ان عورتوں کا بیان جو دارث بنتی ہیں ،اوریہ کہ دہ کتنی ہیں؟

٢١٨٤٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَامٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ عَمْرُو ، قَالَ : قَالَ إِبْوَاهِيمُ : يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ سِتُ نِسُوةٍ :
الإبْنَةُ، وَابْنَةُ الإبْنِ، وَالْأُمُّ، وَالْجَدَّةُ، وَالْأَخْتُ، وَالْمُوأَةُ، وَيَوِثُ النِّسَاءُ مِنَ الرِّجَالِ سَبْعَةَ نَفَوِ: تَرِثُ أَبَاهَا،
وَابْنَهَا، وَابْنَ ابْنِهَا، وَأَخَاهَا، وَزَوْجَهَا، وَجَدَّهَا، وَتَرِثُ مِنَ ابْنِ ابْنِهَا سُدُسًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَصَبَةً غَيْرُهَا.
وَابْنَهَا، وَابْنَ ابْنِهَا، وَأَخَاهَا، وَزَوْجَهَا، وَجَدَّهَا، وَتَرِثُ مِنَ ابْنِ ابْنِهَا سُدُسًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَصَبَةً غَيْرُهَا.
وَابْنَهَا سُدُسًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَصَبَةً غَيْرُهَا.
وَابْنَهَا سُدُسًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَصَبَةً غَيْرُهَا.

٣١٨٤٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَرِثُ الرَّجُلُ سِتُّ نِسُوَةٍ : ابْنَهُ ، وَأَمَّدُ ، وَجَدَّتَهُ ، وَأَوْجَتَهُ ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ سَبُعَة نَفَرِ : ابْنَهَا ، وَابُنَ ابْنِهَا ، وَأَبَاهَا ، وَابْنَ ابْنِهَا ، وَأَبَاهَا ، وَجَدَّهَا ، وَأَخَاهَا ، وَتَرِثُ مِنَ ابْنِ ابْنَتِهَا سُدُسًا ، وَلا يَرِثُ هُو مِنْهَا شَيْنًا فِي قَوْلِهِمْ كُلِّهِمْ.

(۳۱۸ ۳۷) عمش روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ مرد کی وارث بننے والی عورتیں چھے ہیں: بٹی، پوتی، ماں، دادی، ہن اور بیوکی، اورعورت سات آ دمیوں کی وارث بنتی ہے: بیٹا، پوتا، باپ، دادا، شو براور بھائی، اور بیاپ پوتے سے چھٹے دھنے ک مصنف ابن الي شيرمترجم (جلده) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُرائِضَ ﴾ ٢٥٧ ﴿ مصنف ابن ال إلى الفرائض

وارث بنتی ہے،اور پوتاان سے کسی چیز کاوارث نہیں ہوتا تمام حضرات کے قول کے مطابق۔

( ٣٨٤٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَالِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ ابْنِ ابْنَةٍ : أَرَأَيْت رَجُلاً تَرَكَ ابْنِ ابْنَتَه ، أَيْرِثُهُ ؟ قَالَ :لا.

(۳۱۸ ۴۸) نعمان بن سالم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر دی ہوئے ہے بارے میں دریافت کیا کہ آ ب اس آ دمی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جواپنے بھانجے کوچھوڑ جائے؟ کیاو واس کا وارث ہوگا؟ فرمایا انہیں۔

( ٣٨ ) فِي ابنِ أُلاِبنِ مَنْ قَالَ يردّ على من تحته بِحالِهِ وعلى من أسفل مِنه

پوتے کا بیان ،اوران حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ وہ لوٹا تاہے اس پر جواس سے

او پر ہےاس کے حال کے مطابق ،اوران پر جواس سے پنچے ہوں

( ٣١٨٤٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ مِنْدَلِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِى قَوْلِ عَلِى وَزَيْدٍ :ابْنُ الإبْنِ يُرَدُّ عَلَى مَنْ تَحْتَهُ وَمَنْ فَوْقَهُ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظْ الْأَنْشِيْنِ ، وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ :إذَا اسْتَكْمَلَ النَّلُشِيْنِ فَلَيْسَ لِبَنَاتِ الإبْنِ شَىْءٌ.

(۳۱۸ ۳۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علی جائٹو اور زید جائٹو کے قول میں پوتالوٹا تا ہےان پر جواس سے بینچے ہوں اور جو اس سے او پر ہوں ، اس قاعد سے پر کہ ایک مر دکو دو عور توں کے برابر حصّہ دیا جائے گا ، اور حضرت عبداللہ جائٹو کے قول کے مطابق جب دو تہائی مال پوراہو جائے گاتو پوتیوں کو کچھٹیس دیا جائے گا۔

( ٢٩ ) فِي قُوْلِ عَبْدِ اللهِ فِي بِنتٍ وبناتِ ابن

حضرت عبدالله مناتئه ُ کافر مان بیٹی اور پوتوں کے بارے میں

( ٢١٨٥. ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ :لِلإَبْنَةِ

النَّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ لِيَنِي الاِبْنِ وَبَنَاتِ الاِبْنِ : لِللَّاكَرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْكِيْنِ ، مَا لَمْ يَزِدُنَ بَنَاتُ الاِبْنِ عَلَى السُّدُسِ.

(٣١٨٥٠) حَضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەحضرت عبدالله ولا تي مان كےمطابق بيني كوآ وهامال ديا جائے گا اور باقی مال بوتوا

اور پوتوں کواس قاعدے کے مطابق دیا جائے گا کہ ایک مر دکود وعورتوں کے برابر حقہ دیا جائے گا، جب تک پوتیوں کاحقہ چھنے ھے

ے نہ بڑھے۔

## ( ٤٠ ) من لاَ يرِث الإِخوة مِن الأمِّر معه، من هو ؟

ان رشتہ داروں کا بیان جن کے ہوتے ہوئے مال شریک بھائی وارث نہیں ہوتے

( ٣١٨٥١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَا يَرِثُ الإِنْحَوَّةُ مِنَ الْأُمِّ مَعَ وَلَدٍ ، وَلَا وَلَدَ ابْنِ ذَكَرٍ وَلَا أَنْنَى ، وَلَا مَعَ أَبٍ ، وَلَا مَعَ جَلَّه.

(٣١٨٥١) المش سروايت ب كدهفرت ابراجيم في فرمايا كه مال شريك بهما أن بيني ، بني كي بوت ، وي ، اور يوت ، يوتى

كے ہوتے ہوئے ،اور باپ ،داداكے ہوتے ہوئے دارث نبيس ہوتے۔

## ( ٤١ ) فِي ابنتينِ وأبوينِ وامرأةٍ

### دوبیٹیوں،والدین اور بیوی کےمسکے کابیان

( ٣١٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ، قَالَ : مَا رَأَيْت رَجُلاً كَانَ أَحْسَبُ مِنْ عَلِيًّ اللهُ يُسَمِّهِ ، قَالَ : مَا رَأَيْت رَجُلاً كَانَ أَحْسَبُ مِنْ عَلِيًّ سُئِلَ عَنِ ابْنَتَيْنِ وَٱمْوَأَةٍ ، فَقَالَ :صَارَ ثَمَنُهَا تُسُعًا.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشُرِينَ سَهْمًا :لِلابْنَتَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ ثِمَانِيَّةٌ وَلِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةٌ.

(٣١٨٥٢) حضرت سفيان ايك آدمى كے واسطے سے روايت كرتے ہيں، فرمايا كه ميں نے كوئى آ دى حضرت على شائنو سے زيادہ شرافت والانہيں ديكھا، آپ سے دو بيٹيوں، والدين اور بيوى كے مسئلے كے بارے ميں پوچھا گيا تو آپ نے فرمايا اس بيوى كا آٹھواں حقد نویں ميں تبديل ہوگيا ہے۔

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیر مسئلہ ستائیس حقوں سے نکلےگا، دو بیٹیوں کے لئے سولہ حقے اور والدین کے لئے آٹھ حقے اور بیوی کے لئے تین حقے ۔

#### ( ٤٢ ) فِي الجِدِّ من جعله أبًا

دادا کا بیان ،اوران حضرات کا ذکر جواس کو باپ کے در ہے میں رکھتے ہیں

( ٣١٨٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي نَصْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ أَبَا بَكُرٍ كَانَ يَرَى الْجَدَّ أَبًّا.

(٣١٨٥٣) حفرت ابوسعيد فرمات مي كه حفرت ابوبكر داية واداكوباب جيساى بجمع تق

( ٣١٨٥٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةً ، عَنْ كُرْدُوسِ بُنِ عَبَّاسٍ التَّعْلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى :أَنَّ أَبَا بَكُرِ جَعَلَ الْجَدَّ أَبَّا. (٣١٨٥) كردوس بن عباس حفزت ابوموى ولفي في في المرتبي من كه حضرت ابو بكر والفي واداكو باب جيسا اي سجھتے تھے۔

( ٣١٨٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : إِنَّ الَّذِى قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْت مُّتَّخِذًا خَلِيلًا لَآتَخُذْته خَلِيلًا جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا. يَغْنِي : أَبَا بَكُورٍ.

(بخاری ۳۱۵۸ احمد ۳)

(۳۱۸۵۵) ابن انی مُلیکه فرماتے بیں کہ حضرت ابن زبیر وہ فیٹر نے فرمایا کہ بے شک وہ صاحب جن کے بارے میں حضور مُلِفِیْنَیْنَ ا

نے بیفر مایا: اگر میں کسی کواپنادوست بنا تا تو ضرور ابو بمرکودوست بنا تا، انہوں نے داوا کو باپ کے قائم مقام قرار دیا ہے۔

( ٣١٨٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبَ ابْنُ الزَّبَيْرِ إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ :إِنَّ أَبَا بَكُرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبَّا. (احمد ٣ ـ ابويعلى ١٧٢٢)

(٣١٨٥٢) ايك دوسرى سندسے مفرت ابن زبير والله في حفرت ابو برصديق والله كاليمسلك نقل فرمايا ہے۔

( ٣١٨٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَالَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجَدِّ ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ :أَيَّ أَبٍ لَك أَكْبَرُ ؟ فَلَمْ يَكُرِ الرَّجُلُ مَا يَقُولُ ، فَقُلْتُ انَا : آدَم ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :إنَّ اللَّهَ يَقُولُ : يَا يَنِي آدَمَّ.

(٣١٨٥٤) عبدالرحمٰن بن معقَّل فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس بڑا تو کے پاس تھا کدان سے ایک آ دمی نے دادا کے بارے میں سوال کیا ، آپ نے اس سے فرمایا: تمہارا کون ساباپ بڑا ہے؟ اس آ دمی کو اس کا جواب مجھ نہیں آیا ، میں نے عرض کیا: حضرت آ دم عَلِائِنًا کا ، آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ خودارشا دفرماتے ہیں: اے آ دم علاِئِنًا کا ، آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ خودارشا دفرماتے ہیں: اے آ دم علاِئِنًا کہ ، آپ

ر ٢١٨٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِي بَكْوٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُثْمَانَ : أَنَّهُمْ جَعَلُوا الْجَدَّ اَبَّا. (٣١٨٥٨) حضرت طاوَس نے حضرت ابو بكر، ابن عباس اور حضرت عثان ثقافَتْ كے بارے مِنْ قَلْ فرمایا ہے كه انہوں نے وادا كا حَكُم باپ جيسا بى قرارديا ہے۔

( ٣١٨٥٩ ) حَدَّثْنَا حَفُصٌّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ جَعَلَهُ أَبًّا.

(٣١٨٥٩)عطاء بھی حضرت این عباس زُنْ تُو کا یہی مسلک نقل کر تے ہیں ۔

( ٣١٨٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهَٰدِئٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِئُ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ : أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَهْرِضُ لِلْجَدِّ الَّذِى يَهْرِضُ لَهُ النَّاسُ الْيُوْمَ ، قُلْتُ لَهُ :يَعْنِى :قَوْلَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(۳۱۸ ۲۰) تبیصہ بن ذو کیب ہے منقول ہے کہ حضرت عمر جھاٹھ دادا کے لئے وہی حصّہ مقرر فرماتے تھے جوآج کل کیا جاتا ہے، راوی کہتے تیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی مراد حضرت زید بن تابت جھاٹھ کی رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا: جی ہاں!

( ٢١٨٦١ ) حَدْتَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ ، قَالَ :الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ مَا لَمْ يَكُنْ أَبُّ دُونَهُ ،

وَابُنُ الإبْنِ بِمَنْزِلِهِ الإبْنِ مَا لَمْ يَكُنَ ابْنٌ دُونَهُ.

(٣١٨ ٣١) عطاء حصرت الوبكر وفافق كافر مان نقل كرتے ميں كدواداباب كورج ميں ہے جب تك اس كے ينجے باب موجود نہ موداور يوتا مينے كي طرح ہے جبكہ بيٹا موجود نہ ہو۔

( ٣١٨٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُمَيْعٍ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لَأَبِى وَالِلٍ : إِنَّ أَبَا بُرْدَةَ يَزْعُمُ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا ؟ فَقَالً : كَذَبَ ، لَوْ جَعَلَهُ أَبًا لَمَا خَالَفَهُ عُمَرُ.

(٣١٨ ٦٢) اَ عاعيل بن سميع كهتي بين كدايك آدمى نے حضرت ابو وائل سے بوچھا كد حضرت ابو بردہ بير دوايت كرتے بين كد حضرت ابو برائل ہے ابو چھا كد حضرت ابو بردہ بيا تر ارديا ہو تا تو حضرت ابو بكر وہ اللہ نے دادا كو باپ جبيبا قرار ديا ہو تا تو حضرت عمر وہ اللہ فان كى محالفت نہ كرتے ۔

( ٤٣ ) فِی الجدِّ ما له وما جاء فِیهِ عنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وغیرِ قِ دادا کے حصے کا بیان اور دوسر بے رشتہ داروں کے بارے میں ان احادیث کا بیان جواس کے بار نے میں نبی کریم صَلِّفَظِیَّةً ہے منقول ہیں

( ٣١٨٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ ايْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : لَكَ السُّلُهُ ، وَقَالَ : إِنَّ ابْنَ ايْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : لَكَ السُّلُهُ ، وَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ ، قَالَ : إِنَّ السُّدُسَ الآخَر طُعْسَةٌ.

(ابوداؤد ۲۸۸۸ احمد ۳۲۸)

٣١٨٦٣) حضرت معقل بن يبارمُز في رواقة فرمات بي كديس في رسول الله مَوْفَقَعَة كواس وقت سناجب آب ك پاس ميراث كايك سندلايا كياجس مين دادا كاجھى ذكر تھا، آپ نے اس كوايك تهائى مال يا مال كاچھنا صعد دلايا۔

( ٣١٨٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ يَعْلَم قَضِبَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَدِّ؟ فَقَالَ : مَعْقِلُ بُنُ يَسَارِ الْمُزَيِّى : فِينَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : هَا ذَاك ؟ قَالَ : السَّدُسُ ، قَالَ : هَعَ مَنُ ؟ قَالَ لَا أَدْرِى ، قَالَ : لاَ ذَرَيْت ، فَمَا تُغْنِى إِذًا.

مجھے معلوم نہیں ، آپ نے فر مایا: تجھے کچھ معلوم نہو، بھلا پھراس بات کے معلوم ہونے کا کیا فائدہ ہے۔ معلوم نہیں کی سرم سرم وجس سرم روح دہر دیسے معلوم نہوں کا کیا فائدہ ہے۔

( ٣١٨٦٦ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، عُن عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُورَّتُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يَعْنِى :الْجَدَّ. (ابويعلى ١٠٩٠)

(٣١٨ ٢٢) حضرت ابوسعيد خدري ثلاثة فرمات مين كه جم رسول الله مَلِينْفَكَا أَكُو مان مين دادا كووارث بنايا كرتے تھے۔

( ٣١٨٦٧ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِمٌ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ لاَ يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُس.

(٣١٨ ٦٤) حفرت ابرا بيم فرماتے ہيں كەحفرت على رائي وادا كواولا د كے ہوتے ہوئے چھٹے حقے سے زيادہ نہيں ديا كرتے تھے۔

### ( ٤٤ ) إذا ترك إخوةً وجدًّا واختِلافهم فِيهِ

جب کوئی آ دمی بھائیوں اور دا دا کوچھوڑ جائے تو کیا حکم ہے؟ اس بارے میں علماء کے

#### اختلاف كابيان

( ٣١٨٦٨) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُقَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللهِ : مَا أَرَى إِلَّا أَنَّا قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ ، فَإِذَا جَانَك كِتَابِى هَذَا فَقَاسِمِ بِهِ مَعَ الإِخُوةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ النَّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ ، فَأَخَذَ بِهِ عَبْدُ اللهِ.

(۱۹۸۸) عُید بن نُضیلہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بڑی اور حضرت عبداللہ دائلہ دائلہ ہائیوں کے ہوتے ہوئے دادا کے حقے کوتقسیم کرتے تنے ،اوراس کو دہ مال دلاتے جوچھے حقے اور بھائیوں کے حقے میں شراکت میں سے اس کے لئے زیادہ بہتر ہوتا، پھر حضرت عمر مختا نے سخر مختابی ہوتا ، پھر حضرت عبداللہ کولکھا کہ میرا خیال ہے کہ ہم نے دادا کو مفلس کر دیا ہے ، پس جب آپ کے پاس میرا یہ خط پنچے تو آپ اس کو بھائیوں کے ساتھ میں ان کے ساتھ شرکت میں سے جواس کے اس کو بھائیوں کے ساتھ شرکت میں سے جواس کے لئے زیادہ بہتر ہودہ اس کو دلا ہے ، حضرت عبداللہ دہ اللہ واللہ اس بات کو تبول فر مالیا۔

( ٣١٨٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَبِى الْعَلَاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُّوا وَفَّاهِ النَّلُثُ ، فَلَمَّا تُوقِّى عَلْقَمَةُ أَتَيْتُ عَبِيدَةَ ، فَحَدَّثِنِى أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَقَاهُ السُّدُسَ ، فَرَجَعْت مِنْ عِنْدِهِ وَأَنَا خَاثِرٌ.

فَمَرَرُت بِعُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلُةَ فَقَالَ : مَا لِي أَرَاكَ خَاثِراً ؟ قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ لَا أَكُونُ خَاثِرًا ، فَحَدَّثُته ، فَقَالَ : صَدَقَاك كِلاَهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَأْى عَبْدِ اللهِ وَقِسْمَتُهُ أَنْ يُشَرِّكُهُ صَدَقَاك كِلاَهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَأْى عَبْدِ اللهِ وَقِسْمَتُهُ أَنْ يُشَرِّكُهُ مَعَ الإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَنُرُوا وَقَالُه السُّدُسَ ، ثُمَّ وَفَدَ إِلَى عُمَرَ فَوَجَدَهُ يُشَرِّكُهُ مَعَ الإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَنُرُوا وَقَاهُ السُّدُسَ ، ثُمَّ وَفَدَ إِلَى عُمَرَ فَوَجَدَهُ يُشَرِّكُهُ مَعَ الإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَنُرُوا وَقَاهُ النَّلُتُ ، فَتَرَكَ رَأْيَهُ وَتَابَعَ عُمْرَ.

(۳۱۸ ۲۹) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہ اٹھ وادا کو بھائیوں کے ساتھ شریک بنایا کرتے تھے، کیکن جب بھائی تعداد میں زیادہ ہوتے تو آپ اس کوایک تبائی مال دلاتے ، ابرائیم راوی فرماتے ہیں کہ جب علقمہ کی وفات ہوئی تو میں حضرت عبید ہ کے میں زیادہ ہوتے تو آپ اس کوایک تبائی مال دلاتے ، ابرائیم سعود وہ اٹھ دادا کو بھائیوں کے ساتھ شریک بنایا کرتے تھے، اور جب بھائی پاس آیا، انہوں نے بھے تھے ، اور جب بھائی دیادہ ہوتے تو اس کو مال کاحقہ دلاتے ، فرماتے ہیں کہ بین کرمیں ان کے پاس سے اس صال میں لوٹا کہ میری طبیعت بوجھل تھی۔

ریادہ ہوتے وہ ان وہاں وہ صدولا ہے ہمر مائے ہیں اسیدن مریان نے پاسے ان حال ہیں ہوت ارمیری مبیعت ہوں می ۔

پھر ہیں حضرت غیید بن تُضیلہ کے پاسے گزراتو انہوں نے بچھ سے پوچھا کہ کیابات ہے؟ آپ کی طبیعت ہیں ستی کیسی ہے؟ میں نے کہا: کیوں نہ ہوجبکہ اس طرح واقعہ پیش آیا ہے، پھر میں نے ان سے پوری بات بیان کی ،انہوں نے فر مایا کہ ان ونوں نے تہہیں سے بتلایا، میں نے کہا: آپ کی کیابات ہے! وونوں نے کیمے سے کہا؟ فرمانے لگے: حضرت عبدالله والته فی کرائے یہ محقی کہ داوا کو بھا ئیوں کے ساتھ شریک کرویا جائے، اور جب وہ بڑھ جا میں تو اس کو مال کا چھٹا صقہ دلا دیا جائے، پھر وہ حضرت عمر الله تھٹی کہ داوا کو بھائیوں کے ساتھ شریک کرویا جائے ،اور جب وہ بڑھ جا میں تو اس کو مال کا چھٹا صقہ دلا دیا جائے ، پھر وہ دھزت عمر الله تھٹا کہ وہ داوا کو بھائیوں کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور جب بھائی زیادہ ہو جا میں تو واوا کو ایک تہائی مال دلاتے ہیں، تو آپ نے اپنی رائے چھوڑ دی اور حضرت عمر الله تھٹی کی رائے بھل کرنے ہیں۔

( ٣١٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ.

(٣١٨٧٠)عبدالله بن سلِمَه كَبِيَّ بِين كَهُ حَفَرَت على وَالْهُ واواكو بِها يُول كَما تَه ثُر يك كرت تَفكل مال ك چيخ صف تك. (٣١٨٧٠) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ أَتِي فِي سِنَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدَّ ،

فَأَعْطَى الْجَدَّ السُّدُسُ. فَأَعْطَى الْجَدَّ السُّدُسُ.

( ٣١٨٧٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ

عَنْ سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدًّ ؟ فَكَتَبّ إلَيْهِ : أَن اجْعَلْهُ كَأَحَدِهِمْ ، وَامْحُ كِتَابِي.

(٣١٨٧٢) شعبي كہتے ہيں كه حضرت ابن عباس ڈاٹٹو نے حضرت علی دہاٹو كولکھا كہ چھ بھائيوں اور دادا كی موجود گی میں ميراث كيے تقتیم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا کہ دادا کوان بھائیوں میں سے ایک کی طرح بنادیں اور میرا خطامنادیں۔

( ٣١٨٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :أَنَّ زَيْدًا كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الإِخُوَةِ مَا بَيْنَهُ وَيُورُ النُّكُثِ.

( ٣١٨٧٣ ) ابراہيم كہتے ہيں كەحضرت زيد شائيز دادا كو بھائيوں كے ساتھ شريك كرتے ادرا يك تہائي مال دلاتے تھے۔

( ٣١٨٧٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ : أَنَّهُمَا كَانَا يُقَاسِمَانِ الْجَدَّ مَعَ الإخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ.

(۳۱۸۷۳) ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر میں خوادر حضرت عبداللہ دی خود دادا کو بھائیوں کے ساتھ شریک کرتے اورایک تہائی مال دلاتے۔

( ٣١٨٧٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّدُسِ.

(۳۱۸۷۵) ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی مزاشی دادا کو بھائیوں کے ساتھ شریک کرتے اور مال کا چھٹاحت، دلاتے تھے۔

( ٣١٨٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ : إِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ نَكُونَ قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ ، فَأَعْطِهِ الثُّلُكَ مَعَ الإِخْوَةِ.

(٣١٨٧٦) ابراہيم روايت كرتے ہيں كەحفرت عمر واللي نے حضرت عبدالله بن مسعود واللي كولكھا كه مجھے ڈر ہے كہ بم نے داداكو مفلس ہی کردیا ہے اس لئے اس کو بھائیوں کے ساتھ شریک کرویا ایک تہائی مال دلاؤ۔

( ٣١٨٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ زَيْدًا كَانَ يَقُول : يُفَاسَمُ الْجَدَّ مَعَ الْوَاحِدِ وَالإِنْسُنِ،

فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَانَ لَهُ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فَرَائِضٌ نُظِرَ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ الظُّكُ خَيْرًا لَهُ أَعْطِيَهُ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ قَاسَمَ ، وَلاَ يُنتقَصُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ.

(٣١٨٧٤) حسن روايت كرتے ہيں كه حضرت زيد و الله فرمايا كرتے تھے كه داداايك دو بھائيوں كے ساتھ مال كي تقسيم ميں شريك ہوگا،اور جب بھائی تین ہوں تو اس کو پورے مال کا ایک تنہائی حقیہ دیا جائے گا،اوراگراس کے کئی حصے ہوں تو دیکھا جائے گا کہ اگر ایک تہائی مال اس کے لئے بہتر ہوگا تو اس کو دے دیا جائے گا اوراگر بھائیوں کے ساتھ شرکت بہتر ہوگی تو شریک کر دیا جائے گا ،اور اس کاحقہ مال کے چھٹے ھتے ہے کم نہیں کیا جائے گا۔

( ٣١٨٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يَجْعَلَانِ لِلْجَدِّ النَّلُكَ وَلِلإِخُوَةِ النَّلُنَيْنِ ، وَفِي رَجُلٍ تَرَكَ أَرْبَعَةً إِخُوَةٍ لأَبِيهِ وَأُمَّهِ وَأُخْتَيْهِ لأَبِيهِ وَأُمَّةٍ وَأَخْتَيْهِ لَابِيهِ وَأُمَّةٍ وَجَدَّهِ ، قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلده) كي مستف ابن الي شيرمترجم (جلده) يَجْعَلُهَا أَسْهُمًا أَسْدَاسًا لِلْجَدِّ السُّدُسَ ، لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْجَدِّ أَقَلَّ مِنَ السُّدُس مَعَ الإِخْوَةِ ، وَمَا يَقِيَ

فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْشِينِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يُعْطِيَانِ الْجَدَّ الثَّلُكُ وَالإِخْوَةَ الثَّلُثَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الْأُنْشِيْنِ ، وَقَالَ فِي خَمْسَةِ إِخْوَةٍ وَجَدٌّ ، قَالَ :فَلِلْجَدِّ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ السُّدُسُ ، وَلِلإِخْوَةِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَكَانَ عَبُدُ اللهِ وَزَيْدٌ يُعْطِيَانِ الْجَدَّ الثُّلُكُ ، وَالإِخُوَةَ الثُّلُنَيْنِ.

(٣١٨٧٨) حضرت ابرابيم فرماتے بين كه حضرت عبدالله والي اور حضرت زيد حيافي وادا كے لئے ايك تبائى مال مقرر فرمايا كرت تھے اور بھائیوں کے لئے دونتہائی مال،اوراس مسئلے میں کہ جب آ دی اپنے حقیقی بھائیوں اور دوحقیقی بہنوں اور دادا کوچھوڑ کر مرے، حضرت علی رژانو مال کو چیده صول پرتقسیم کردیا کرتے تھے،اور دادا کو چھٹاھتہ دلایا کرتے تھے،اور حضرت علی مؤتو بھائیوں کی موجودگ

میں داوا کا حقبہ چھنے ہتنے کے نہیں کیا کرتے تھے،اور باتی مال اس ضابطے پرتقتیم ہوتا کہ مردکوعورت سے دو گناحضہ دیا جاتا،اور حضرت عبدالله اورحضرت زید من الله و ادا کوایک تهائی مال دیا کرتے تھے،اور بھائیوں کودو تهائی مال،اس ضابطے پر که مر دکوعورت سے

دو گنا حضہ دیا جائے ،اور حضرت ابراہیم نے پانچ بھائیوں اور ایک دادا کے مسئلے کے بارے میں فرمایا کہ حضرت علی ڈٹاٹٹر کے قول میں دادا کے لئے مال کا چھٹاھتہ ہےاور بھائیوں کے لئے بقیہ پانچ ھے ،اور حصرت عبداللہ رہی ہو اور ند جوانی وادا کوایک تہائی مال اور بھائیوں کودو تہائی مال دلایا کرتے تھے۔

( ٣١٨٧٩ ) حَدَّثَنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَزِيدُ الْجَدَّ عَلَى السُّدُسِ مَعَ الإِخْوَةِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : شَهِدُّت عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ أَعْطَاهُ النُّلُكَ مَعَ الإِخْوَةِ ،

فَأَعُطَاهُ النَّلُكَ (۳۱۸۷۹) حفزت مسروق فرماتے ہیں کہ حضرت این مسعود چاہئے واوا کو بھائیوں کے ہوتے ہوئے مال کے چھٹے حقیے سے زیادہ نہیں دیا کرتے تھے،فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں نے حضرت عمر خاتی کودیکھا ہے کہ دادا کو بھا ئیوں کی موجود گی میں

ا یک تہائی مال دیتے تھے ،تو حضرت نے اس کوایک تہائی مال دلا ناشروع فرمادیا ( ٣١٨٨٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ جَدُّ

ورِّكَ فِي الإِسْلَامِ :عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَأَرَاهَ أَنْ يَحْتَازَ الْمَالَ ، فَقُلْتُ لَهُ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إنَّهُمْ شَجَرَةٌ دُونَك. يَعْنِي : يَنِي يَنِيهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلٍ عُمَرَ ، وَعَبُدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، فَلِلْجَذّ التُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلإِخْوَةِ ،

وَفِي قُوْلِ عَلِيٌّ مِنْ سِنَّةِ أَسُهُم لِلْجَدِّ السُّدُسُ سَهُمٌ ، وَلِلإِخُورَةِ خَمْسَةُ أَسُهُمٍ. (۳۱۸۸۰) حضرت عبدالرحمٰن بن غنم كہتے ہيں كه اسلام ميں سب سے پہلا دادا جو دارث بنايا گياد ہمر بن خطاب رہا ہو ہے ، انہوں

نے ارادہ کیا کہ تمام مال لے لیس، میں نے کہاا ہے امیر المؤمنین ! پوتے آپ کے لئے رکاوٹ ہیں۔

كتاب الفرائض كيك ه مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۹) که ۱۹۳۸ کی ۱۹۳۸ کی

حضرت ابو بكر فرياتے ہیں كه بير مسئله حضرت عمر واللي ،حضرت عبدالله واللي اور حضرت زيد واللي كو كول ميں تين حصّول ے نظے گا، ایک تہائی مال دادا کے لئے ہوگا اور باتی مال بھائیوں کے لئے ، اور حضرت علی دائش کے قول میں چھ حضو اسے نظے گا، دادا کے لئے چھناھتداور بھائیوں کے لئے بقید یا فچ صفے -

# ( ٤٥ ) فِي رجلٍ ترك أخالا لأبِيهِ وأُمَّهِ، أَوْ أخته، وجدَّا

## اس آ دمی کابیان جو حقیقی بھائی یا بہن اور دادا کو چھوڑ کر مرے

( ٢١٨٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ :فِي أَخْتٍ وَجَدٍّ :النَّصْفُ ، وَالنَّصْفُ.

(٣١٨٨١) ابرائيم حضرت عبدالله والني كافر مان نقل كرتے بين كه بهن اور دادا كے مسئلے ميں دونوں كوآ دها آ دها ملے گا۔

( ٣١٨٨٢ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُصَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ تَوَكَ جَلَّاهُ وَأَخَاهُ لَابِيهِ وَأُمِّهِ :

فَلِلْجَدِّ النَّصْفُ وَلَا خِيهِ النَّصْفُ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ ، قَالُوا فِي رَجُلٍ تَوَكَ جَدَّهُ وَإِخْوَيه لأبيهِ

وَأُمُّهِ : فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَلِلإِخْوَةِ الثُّلُّنَانِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا.

قَالَ أَبُو بَكُو إِنْ فَهَذِهِ مِنْ سَهْمَيْنِ إِذَا كَانَتُ أُخْتُ ، أَوْ أَخْ وَجَدُّ ، فَلِلْجَدِّ النّصْفُ ، وَلِلْأَخْتِ - أَو الأَخ النَّصْفُ ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ فَلِلْجَدِّ النُّلُكُ ، وَلِلْأَخَوَيْنِ النَّكْنَانِ.

(٣١٨٨٢) فضيل حضرت ابراجيم سے اس مسئلے كے بارے ميں روايت كرتے بيں كدايك آ دى اينے دادا اور حقيق بھائى كو جھوڑ جائے، کہ دا دااور بھائی دونوں حضرت علی ،عبداللہ اور زید ٹوئٹیئر کے اقوال کےمطابق آ دھے آ دھے مال کے سنحق ہوں گے، اور اس آ دمی کے بارے میں جو دا دااور دوحقیقی بھائی چھوڑ جائے بیرحضرات فر ماتے ہیں کہ دا داکے لئے ایک تہائی مال اور بھائیوں کے لئے

دونتمائی مال ہوگا۔

حضرت ابو بمر فریاتے ہیں کہ بیہ سئلہ دوحقوں سے نکلے گا اس صورت میں جبکہ ورثاء میں بہن یا بھائی اور دا دا ہوں ،تو دا وا کے لئے آ دھا مال ہے،ادر بہن یا بھائی کے لئے بھی آ دھا مال ہے،اوراگر وارث ( ایک کی بجائے ) دو بھائی ہوں تو دادا کے لئے ایک تہائی بال اور دونوں بھائیوں کے لئے دوتہائی مال ہے۔

#### ( ٤٦ ) إذا ترك ابن أخِيهِ وجدّه

### جب مرنے والا اپنا بھتیجااور دا دا چھوڑے

( ٣١٨٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُصَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ ، وَابْنَ أَخِيهِ لَأَبِيهِ وَأُمِّهِ فَلِلُّجَدِّ الْمَالُ فِي قَضَاءِ عَلِيٌّ ، وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ.

مصنف ابن الى شيبه متر جم (جلد ٩) كل المحالية الم

فَهَذِهِ مِنْ سَهُمِ وَاحِدٍ وَهُوَ الْمَالُ كُلُّهُ.

(٣١٨٨٣) حضرت أبراجيم فرماتے ہيں كہ جب كوئى آ دمى اپنے دادااور حقیقی جيننج كوچھوڑ كرم سے تو حضرت على نوائنو ،عبدالله والنو اور زيد خلائن كے فيصلے ميں مال دادا كو ملے گا

بيمسكدايك حقے سے بى فكے كا ، يعنى تمام مال دادا كے لئے ہوگا۔

## ( ٤٧ ) فِي رجلٍ ترك جدّه، وأخاة لأبِيهِ وأمّهِ، وأخاة لأبيهِ

اس آ دمی کابیان جواینے دادااوراپنے ایک حقیقی اورایک باپ شریک بھائی کوچھوڑ کرمرے

( ٣١٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِى رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لَآبِيهِ وَأُمِّهِ وَلَخَاهُ لَآبِيهِ : فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ ، وَلَآخِيهِ لَآبِيهِ وَأُمِّهِ النَّصْفُ فِى قَوْلِ عَلِى وَعَبْدِ اللهِ ، وكانَ زَيْدٌ يُعْطِى الْجَدَّ النَّلُتَ، وَالْآخَ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ الثَّلَثَيْنِ ، قَاسَمَ بِالْآخِ مِنَ الْآبِ مَعَ الْآخِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ ، وَلَا يَرِثُ شَيْئًا.

(٣١٨٨٣) حفرت ابراہيم اس آدمى كے بارے ميں فرماتے ہيں جوابي وادا اور حقيقى بھائى اور باپ شريك بھائى كوچھوڑ كرمر جائے كه داداكے لئے آدھا مال ہوگا اور آدھا مال حقیقی بھائى كے لئے ہوگا، پر حضرت علی چھٹر اور عبداللہ وہائی کا قول ہے، اور حضرت زيد وہائي دادا كوايك تہائى مال ديتے تھے، اور حقیقى بھائى كودوتہائى مال ديتے تھے، آپ نے تقسيم ميں تو باپ شريك بھائى كوحقى بھائى كوحقى بھائى كوحقى بھائى كوحقى بھائى كوحقى بھائى كوروتہائى مال ديتے تھے، آپ نے تقسيم ميں تو باپ شريك بھائى كوحقى بھائى كوحقى بھائى كوحقى بھائى كورارث نہيں بنايا۔

( ٣١٨٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عَبُدُ اللهِ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْأَخُوةَ إِلَى النَّلُثِ ، وَيُعْطِى كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلاَ يُورِّثُ الْأَخُوةَ مِنَ الْأَمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلاَ يُورِّثُ الْأَخُوةَ اللَّهِ مَعَ الْجَدِّ ، وَلاَ يَقَاسِمُ بِالْأُخُوةِ لِلاَّبِ الْأَخُوةُ لِلاَّبِ وَالْأَمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَإِذَا كَانَتُ أُخَتُ لَاْبٍ وَأَمَّ وَأَخْتُ لَابٍ وَجَدٌّ ، وَإِذَا كَانَتُ أُخْتُ لَابٍ وَأَمَّ وَأَخْتُ لَابٍ وَجَدٌّ ، وَإِذَا كَانَتُ أُخْتُ لَابٍ وَأَمَّ وَأَخْتُ لَابٍ وَجَدٌّ ، وَإِذَا كَانَتُ أُخْتُ لِا إِنْ وَالْأَمِ النَّصْفَ ، وَالْجَدَّ النَّصْفَ .

وَكَانَ عَلِى يُفَاسِمُ بِالْجَدِّ الْأَخُوةَ إِلَى السُّدُسِ، وَيُعْطِى كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَةُ، وَلَا يُوَرَّفُ الأَخُوةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرَهُ، فَإِذَا كَانَتُ أَخْتُ لَآبٍ وَأَمَّ، وَأَخْ وَأَخْتُ لَآبٍ، وَجَدَّ، أَعْطَى الْأَخْتَ مِنَ الآبِ وَالْأُمِّ النَّصْفَ، وَقَاسَمَ بِالْآخِ وَالْأَخْتِ الْجَدَّ قَالَ أَبُو بَكْرِ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ فَلَاقَةٍ أَسْهُمٍ.

(۳۱۸۸۵) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دہاؤہ وادا کو بھائیوں کے ساتھ مال کی تقسیم میں شریک کیا کرتے تھے،اور ہرت دار کواس کا حق دیا کرتے تھے،اور دادا کی موجودگی میں مال شریک بھائی کو دارث نہیں بناتے تھے،اور دادا کے ساتھ حقیق بھائیوں کی تقسیم میں شرکت کی صورت میں باپ شریک بھائی کو تقسیم کاحضہ نہیں بناتے تھے،اور جب حقیق بہن اور باپ شریک بہن اور دادا جن معنف ابن الي شير مترجم (جلده) في المعنف ابن الي شير مترجم (جلده) في المعنف المع

ہوجاتے توحقیقی مہن کوآ دھامال اور دادا کو بھی آ دھامال دلاتے تھے۔

اور حضرت علی دافتر واوا کو بھائیوں کے ساتھ مال کی تقتیم میں چھٹے ھتے تک شریک بناتے تھے،اور ہر حق وار کواس کاحق

دلاتے ،اور دادا کے ہوتے ہوئے مال شریک بھائی کو دارث نہیں بناتے تھے،اور اولا دیے ہوتے ہوئے دادا کو مال کے چھٹے ھے

سے زیادہ نہیں دیتے تھے، الا بیکہ دادا کے علاوہ کوئی اور وارث موجود نہ ہو، پس جب حقیقی بہن اور باپ شریک بھائی اور بہن اور دادا جمع ہوجا کمیں توحقیقی بہن کوآ دھا مال دیتے اور بھائی اور بہن کو دادا کے ساتھ تقسیم میں شریک بناتے ۔

۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیہ سکلہ حضرت علی حقائی اور عبد اللہ حقائی کے قول میں دوحضوں سے نکلے گا، اور حضرت زید جانٹو کے قول میں تین حضوں سے نکلے گا۔

### ( ٤٨ ) فِي رجلٍ ترك جدّه وأخاه لامّهِ

## اس آ دمی کابیان جواینے دا دااور ماں شریک بھائی کوچھوڑ جائے

( ٣١٨٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :أَرَادَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ أَنْ يُورَّكَ الْأَخْتَ مِنَ الْأُمْ مَعَ الْجَدِّ ، وَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ قَدْ وَرَّتَ الْأُخْتَ مَعَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ : إِنِّى لَسْتُ بِسَيَنِتَى وَلَا

مِن الام مع النجد ، وقال :إن عمر قد ورت الاحت معه ، فقال عبد اللهِ بن عتبه :إلى نست بِسبيني و لا حَرُورِى ، فَاقْتَفِرِ الْأَثَرَ ، فَإِنَّكَ لَنُ تُخْطِءَ فِي الطَّرِيقِ مَا دُمْت عَلَى الْأَثَرِ .

(١٨٨٨) محمد بن سيرين فرمات بين كه عبيد الله بن زياد نے بيداراده كيا كه مال شريك بهن كودادا كے ہوتے ہوئے وارث بنا

( ٣١٨٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :مَا وَرَّكَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخُوَةً مِنْ أُمَّ مَعَ جَدٍّ.

(٣١٨٨٥) شعبى فرماتے بي كدرمول الله مَلِيْفَ فَيْ كصحابه من سكى في داداكے ہوتے ہوئے مال شريك بهن كودار فنهيس بنايا۔

( ٣١٨٨٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ زَيْدٌ لَا يُورَّكُ أَخًا لأُمِّ ، وَلَا أُخْتًا لُأُمِّ مَعَ جَدُّ شَيْئًا.

(۳۱۸۸۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت زید رہا تھی مال شریک بھائی اور مال شریک بہن کو دادا کے ہوتے ہوئے وارث نہیں بناتے تھے۔

( ٣١٨٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ لاَ يُورِّثَان

الإِخْوَةَ مِنَ الْأُمْ مَعَ الْجَدِّ شَيْنًا.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ مِنْ سَهُمٍ وَاحِدٍ لأَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِلْجَدِّ.

(٣١٨٨٩) حفرت ايرابيم سے روايت ہے كەحفرت على شائل اور حفرت عبدالله جائل مان تريك بھائيول اور بہنول و كى چيز كاوارث نبيل بناتے تھے۔

حضرت ابو بكر فرماتے ہیں كہ بيمسلدايك بى حضے سے فكے گا، كيونكد تمام مال دادا كے لئے ہوگا۔

## ( ٤٩ ) فِي زُوجٍ وأُمِّ وأُخْتٍ وجَدٌّ ، فهذِهِ الَّتِي تسمّى الأكدريّة

شوہر، مال، بہن اور دا دا کے مسئلے کے بیان میں ،اس مسئلے کو'' اکدرتیہ'' کہا جاتا ہے

( ٢١٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَجْعَلُ الْأَكْدَرِيَّةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ : لِلرَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَنَلَاثَةٌ ، وَسَهُمٌّ لِلْأَمِ ، وَسَهُمٌّ لِلْجَدِّ. قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ : ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَنَلَاثَةٌ مِنْ تَسْعَةٍ : ثَلَاثَةٌ اللهِ يَحْمَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ : ثَلَاثَةٌ اللهِ يَحْمَلُهُ اللهِ يَحْمَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ : ثَلَاثَةٌ اللهِ يَعْمَلُهُ اللهِ يَعْمَلُونَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللّهِ يَعْمَلُهُ اللّهُ عَلَيْكُ إِلَيْكُولِكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهِ يَعْمَلُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُهُ إِللّهُ عَلَيْكُونُ مُعَالِيّةً عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُونُونَ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلْمُ الل

لِلزَّوْجِ ، وَثَلَاثُةٌ لِلْأُخْتِ ، وَسَهُمَانِ لِلْأُمِّ ، وَسَهُمْ لِلْجَدِّ. وَكَانَ زَيْدٌ يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ : ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجِ ، وَثَلَاثَةٌ لِلأُخْتِ ، وَسَهُمْ لِلْجَدِّ ، ثُمَّ يَضْرِبُهَا فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرُ سَبُعَةٌ وَعِشْرِينَ ، فَيُعْطِى الْأَخْتِ اللَّوْجَ تِسْعَةً ، وَالْأُمَّ سِتَّةً ، وَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ ، فَيُعْطِى الْجَدَّ ثَمَانِيَةً ، وَيُعْطِى الْأَخْتَ أَرْبَعَةً.

ر ۳۱۸۹۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رقافق ''اکدریّہ'' کے مسئلے کو آٹھ حصّوں سے نکالا کرتے تھے، تین حقے شوہر کے لئے ،اور تین حقے بہن کے لئے ،اورایک حصّہ مال کے لئے اورایک حصّہ دادا کے لئے ،فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو اس مسئلے کونو حصّوں سے نکا لئے تھے، تین حقے شوہر کے لئے ،اور تین حقے بہن کے لئے ،اور دوجتے مال کے لئے ،اورایک حصّہ دادا کے

ووسوں سے نامے سے ہیں سے حوہرے ہے ، اور مین سے من سے ہے ، اور دوسے مال سے سے ، اور ایک صد دادا ہے ۔ اور دوستے مال کے سے ، اور دوستے مال کے اور دوستے مال کئے ، اور دوستے مال کے لئے ، اور دوستے مال کو تین میں ضرب دیتے ، اس طرح کل سے ہوجاتے ہیں ، اس طرح شوہر کونو سے ، اس کو چھھے دیتے ، باقی ۱۳ ھے بچے ہیں ، داداکو آٹھ ھے اور بہن کوچارھے دیتے تھے۔

( ٣١٨٩١ ) حَذَّتْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ بِعِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَزَادَ فِيهِ :وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ وَالِدًا ، لاَ يَرِثُ الإِخْوَةَ مَعَهُ شَيْئًا ، وَيَجْعَلُ

مُعَاوِيَةً ، وَزَادَ فِيهِ : وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلَ الْجَدَّ وَالِدًّا ، لَا يَرِثُ الإِخْوَةَ مَعَهُ شَيْنَا ، وَيَجْعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصُفَ وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ :سَهُمَّ ، وَلِلْأُمِّ الثَّلُثُ :سَهُمَانِ.

(۳۱۸۹۱) ابراہیم ایک دوسری سندے حضرت علی جھاٹھ ،عبداللہ جھ ٹھ اور زید جھٹھ سے گزشتہ حدیث کی طرح روایت کرتے ہیں،اور انہوں نے اس میں بیاضا فہ فرمایا ہے: مجھے حضرت این عباس جھاٹھ سے پینچر کینچی ہے کہ وہ دادا کو باپ کے قائم مقام قرار دیتے کہ

بھائی کواس کے ہوتے ہوئے وارث نہیں بناتے تھے،اورشو ہر کوآ دھامال دیتے ،اور دادا کوایک ھتے۔ فینی مال کا چھٹاھتے دیتے ،اور

مال کوایک تہائی مال یعنی دوضے دیتے۔

( ٣١٨٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ ، مِهُ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً.

(٣١٨٩٢) حفرت ابرائيم سے ايك تيسرى سند سے بھى گزشته سے پيوسته حديث كى طرح روايت منقول ہے۔

( ٣١٨٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْأَعْمَشِ :لِمَ سُمِّيَت الْأَكْدَرِيَّةَ ؟ قَالَ :طَرَحَهَا عَبْدُ الْمَلِكِ،

مَرُوانَ عَلَى رَجُلِ يُقَالَ لَهُ : الْأَكْدَرُ ، كَانَ يَنْظُرُ فِي الْفَرَائِضِ ، فَأَخْطاً فِيهَا ، فَسَمَّاهَا الأَكْدَرِيَّةَ.

مروان على رجلٍ يقال له :الا كدر ، كان ينظر فِي الفرائِضِ ، فاخطا فِيها ، فَسَمَاهَا الاكَدَرِيَّة. قَالَ وَكِيعٌ :وَكُنَّا نَسْمَعُ قَبْلَ أَنْ يُفَسِّرَ سُفْيَانُ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْأَكْدَرِيَّةَ ، لَأَنَّ قَوْلَ زَيْدٍ تَكَدَّرَ فِيهَا ، لَمْ يُفَسِّ قَوْلُهُ.

(۳۱۸۹۳) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت آئمش سے عرض کیا کہ اس مسئلے کو'' اکدرتیہ'' کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوا نے فرمایا کہ عبدالملک بن مروان نے اس مسئلے کواکیہ'' اکدر''نامی آ دمی سے بو چھاتھا، اس نے اس میں غلطی کی تو اس نے اس کومسئلا ''اکدرتیہ'' کا نام دے دیا۔

حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سفیان کی اس تشریح ہے پہلے سیجھتے تھے کداس مسئلے کا نام اکدرتیہ اس لئے رکھا گ بے کہ حضرت زید وٹاٹھ کا اس مسئلے کے بارے میں فرمان گردآ لود ہے ، یعنی انہوں نے اپنی بات کی وضاحت نہیں فرمائی۔

## (٥٠) فِي أُمِّ ، وأختٍ لأبٍ وأمَّر ، وجَدٍّ

#### مال، حقیقی بهن اور دا دا کے مسئلے کا بیان

( ٣١٨٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ رَجَاءٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَعَ سُفْيَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّغْيَّ قَالَ فِي أُمِّ ، وَأُخْتٍ لَآبِ وَأُمِّ ، وَجَدِّ :إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : مِنْ تِسُعَةِ أَسُهُم لِسُفْيَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّغْيَةَ ، وَلِلْأَخْتِ سَهُمَانِ. وَإِنَّ عَلِيًّا قَالَ : لِلْأَخْتِ النَّصْفُ : ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأَمِّ الثَّلُثُ النَّلُمُ الثَّلُثُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللللِمُ اللللللَّهُو

عَبَّاسِ :لِلْأُمِّ النَّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ. قَالَ وَكِيعٌ :وَقَالَ الشَّغِيُّ :سَأَلَنِى الْحَجَّاجُ بُنُ يُوسُفَ عنها ؟ فَأَخْبَرُته بِأَقَاوِيلِهِمْ فَأَعُجَبَهُ قَوْلُ عَلِيٍّ ، فَقَالَ قَوْلُ مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : فَوْلُ أَبِى تُرَابٍ ، فَفَطِنَ الْحَجَّاجُ ، فَقَالَ : إنَّا لَمْ نَعِبْ عَلَى عَلِيٍّ فَضَائِهِ ، إنَّمَا عِبْنَ كَذَا وَكَذَا. ۳۱۸۹۴) حضرت شعمی سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت وڑ ٹوٹو نے مال ، حقیقی بہن اور دادا کے مسئلے کے ہارے میں فر مایا کہ

ں کا مسئلہ نو حقوں سے نکلے گا، تین حقے مال کے لئے ، حیار حقے دادا کے لئے ،اور دوجتے بہن کے لئے ،اور حضرت علی جانو نے فر مایا منصف مال بہن کے لئے بعنی کل مال کے تین صفے ،اور مال کے لئے دو صفے بعنی ایک تہائی مال ،اور بأتی مال بعنی ایک صقه دادا لے لئے ہوگا ، اور حضرت ابن مسعود رہی تئو نے فر مایا کہ بہن کے لئے نصف مال یعنی تین حقے ، اور ماں کے لئے چھٹا حقہ یعنی ایک یہ ، اور باتی مال دادا کے لئے یعنی دوھتے ہوں گے ، اور حضرت عثمان ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ مال کو تین حقوں میں تقسیم کیا جائے گا ،

بتہائی مال کے لئے ،ایک تہائی بہن کے لئے اور ایک تہائی دادا کے لئے ،اور حضرت ابن عباس ڈٹاٹھ نے فر مایا یک تہائی مال ماں لے لئے اور باتی مال دا داکے لئے ہوگا۔

حضرت وكيع فرماتے ہيں كشعى في فرمايا كدخاج بن يوسف في مجھ سے اس مسلد كے بارے ميں سوال كيا تو ميں في ) کوان حضرات کے اقوال بتلا دیے، اس کوحضرت علی وافق کا قول بہت اچھالگا، پوچھنے لگا کہ یکس کا قول ہے؟ میں نے کہا:

رت ابوتر اب جائش کا،اس پر خباج سنجلا اور کہنے لگا کہ ہم حضرت علی جہائی کے فیصلے پرعیب نہیں لگاتے ،ہم تو ان کی فلاں فلاں ن کومعیوب سجھتے ہیں۔

٢١٨٠) حَلَّثَنَا ابْنِ فُضَيْلٌ ، عَنْ بَسَّامِ ، عَنْ فُضَيْلِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ أُخْتَهَا لَأَبِيهَا وَأُمُّهَا ، وَجَدَّهَا ، وَأُمَّهَا ، فَلَأُخْتِهَا لَأَبِيهَا وَأُمُّهَا النَّصْفُ ، وَلَأَمُّهَا الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ فِي قَوْلِ عَلِي.

وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ :لِلْأُمُّ السُّدُسُ ، وَلِلْجَدِّ النُّكُثُ ، وَلِلْأُخْتِ النَّصْفُ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ : لَمُ يَكُن اللَّهُ لِيَرَانِي أَفَضُّلُ أَمَّا عَلَى جَدٍّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا مِنَ الْحُدُودِ.

وَكَانَ زَيْدٌ يُغْطِى الْأُمَّ الثِّلُتُ ، وَالْأُخْتَ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، قَسَمَهَا زَيْدٌ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمِ :لِلْأُمِّ الثَّلُثُ ثَلَاثَةُ أَسْهُم ، وَلِلْأُخْتِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمَان ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَهُ أَسُهُم.

وَكَانٌ عُثْمَان يَجْعَلُهَا بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا :لِلْأَمِّ النُّلُكُ ، وَلِلْأَخْتِ النَّلُكُ ، وَلِلْأَخْتِ النَّلُكُ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ :الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْآبِ.

۳۱۸۹) حضرت ابراہیم اس عورت کے بارے میں جوائی حقیق بہن ،اور دا دااور ماں کو چھوڑ جائے کہ حضرت علی دائن کے خرمان مطابق اس کی حقیقی بہن کے لیے آ دھامال اوراس کی مال کے لئے ایک تہائی مال اوراس کے دادا کے لئے مال کا چھٹاھتہ ہے۔، اور حضرت عبداللَّه فرماتے تھے کہ مال کے لئے چھٹاحتہ، دادا کے لئے ایک تہائی مال اور بہن کے لئے آ دھامال ہوگا،اور ت عبدالله ڈاٹٹوریی بھی فرمایا کرتے تھے کہاللہ تعالیٰ مجھےاس حال میں نہیں دیکھیں گے کہ میں ماں کواس مسئنے میں یااس کےعلاوہ

امسئلے میں دادا پرتر جیح دوں۔ اور حفزت زید زایش مال کوایک تهائی مال دیتے تھے اور بہن کو بقیہ مال کا ایک تهائی دیتے تھے، اس مسلے میں حضرت

ہے مصنف ابن الی شیبر متر جم ( جلد ۹ ) کی ساب الفر انتفر کے اللہ میں ہے ۔ کا کہ میں کے لئے لقیہ مال کا ایک تمائی لینی دو تھے ، ن یہ دولفو ال کو قد حقوق ریتقشیم کم تر تھی میال کر گئے ایک تمائی مال یعنی تین حقے ، بہن کے لئے لقیہ مال کا ایک تمائی لینی دو تھے ،

زید وہافتہ مال کونو حقوں پرتقسیم کرتے تھے، ماں کے لئے ایک تہائی مال یعنی تین حقے ، بہن کے لئے بقید مال کا ایک تہائی یعنی دو تھے، اور دا داکے لئے چار حقے ۔ اور دھزت عثان وہافتہ مال کوور ثاء کے درمیان تین حقوں میں تقسیم کرتے ، ماں کے لئے ایک تہائی مال ، بہن کے لیے

اور خطرت عمان ہو ہو ہو ماں وورہ ء سے در سیان من مصول کی ہے ہر سے ا ایک تہائی اور دادا کے لئے بھی ایک تہائی۔

اور حضرت ابن عباس والله فرماتے تھے کدداداباب کے درج میں ہے۔

( ٣١٨٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ فِي أُخْتٍ وَأَمَّ وَجَدُّ نَا اللهِ عَلَيْ اللهِ يَقُولُ فِي مَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ فِي أُخْتٍ وَأَمَّ وَجَدُّ

لِلْأُخْتِ النَّصْفُ، وَالنَّصْفُ الْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمِّ.

(۳۱۸۹۲)عمر و بن مرّ ہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جائٹو بہن ، ماں اور دا دا کے مسئلے کے بارے میں فرماتے تھے کہ بہن کے ل<sup>ام</sup> آ وھا مال ہےاور بقیبہ آ دھا مال دا دااور ماں کے درمیان تقسیم ہوگا۔

، رحاه ورجية وحاه ل وه وروه وروه وروه عن المرود و عن المرود و عن المرود و عن المرود و المرود

النَّصْفُ ، وَلِلْأَمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِى فَلِلْجَدِّ. وَاللَّهِ مِنْ قَالَ أَنُو يَكُم : فَعَدُه اللهِ مِنْ

قَالَ أَبُو بَكُو : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِقٌ وَعَبُدِ اللهِ مِنْ سِتَّةِ أَسُهُم ، وَفِي قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِنْ يَسْعَةِ أَسُهُم. (۱۸۹۸) ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر دوائتُو بہن ، مال اور واوا کے مسئلے کے بارے میں فر ماتے تھے کہ بہن کوآ و حامال الله کہ حیثات اللہ واول کو اقتصال و اور الربیکا ،

ماں کو چھٹاھتہ اور داوا کو بقیہ مال دیا جائے گا، سرور

حضرت ابو بکر فر ہاتے ہیں کہ بیہ مسئلہ حضرت علی جھاٹھ اور عبد انٹد جھاٹھ کے قو ل میں چھ حصوں سے اور حضرت زید ۳· ٹابت جھاٹھ کے قول میں نوحصّوں سے نکلے گا۔

## ( ٥١ ) فِي ابنةٍ وأختٍ وجدًّ ، وأخواتٍ عِدَّةٍ ، وابن وجدٌّ وابنةٍ

بٹی، بہن اور دا دا کے مسئلے اور معتقد د بہنوں، بیٹے اور دا دااور بٹی کے مسئلے کے بیان میں

ر ٣١٨٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ :أَنَّهُ قَالَ فِى ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ :أَعْ

الإِنْنَةَ النَّصْفَ ، وَجَّعَلَ مَا يَقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ ، لَهُ نِصْفٌ ، وَلَهَا نِصْفٌ.

وَسُئِلَ عَنِ ابْنَةٍ ، وَأُخْتَيْنِ ، وَجَدًّ ، فَأَعْطَى الْبِنْتَ النَّصْفَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخْتَيْنِ ، لَهُ نِصْهُ وَلَهُمَا نِصْفٌ.

ولهما نِصف. وَسُئِلَ عَنِ ابْنَةٍ وَثَلَاثَةِ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ ، فَأَعْطَى الْبِنْتَ النَّصْفَ ، وَجَعَلَ لِلْجَدِّ خُمُسَىٰ مَا بَقِىَ وَأَ<sup>دُّ</sup> الْاَخَوَاتِ خُمُسًا خُمُسًا. مصنف ابن الى شيبرمتر جم (جده) كل المال الفرائص كالمال الفرائص كالمال الفرائص كالمال الفرائص (۳۱۸۹۸) ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جانٹونے بیٹی، بہن اور دادا کے مسئلے کے بارے میں فر مایا کہ بیٹی کوآ دھا مال دیا جائے ،اور باتی مال دادااور بہن کے درمیان آ دھا آ دھا تقسیم کردیا جائے۔

اورآپ سے بیٹی ، دو بہنوں اور دا دا کے مسئلے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے آ دھامال بیٹی کو اور باتی مال دا دااور دوبہوں کے درمیان نصف نصف تقتیم کیے جانے کا فیصلہ فرمایا،

اورا یک موقع پرآپ سے بیٹی، تین بہنوں اور دادا کے مسئلے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے بیٹی کوآ دھامال اور دادا

بقيه مال كے دویا نجویں حضے اور ہر بہن كویا نجوال حضد دینے كافيصله فر مایا۔ ٣١٨٩٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبِيدَةَ : فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجُدٌّ ، قَالَ : هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : سَهُمَانِ لِلْبِنْتِ ، وَسَهُم لِلْجَدْ ، وَسَهُم لِلْأَخْتِ ، قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ كَانَتَا أَخْتَيْنِ ؟ قَالَ : جَعَلَهَا عَبِيدَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ :

لِلْبِنْتِ سَهْمَانِ ، وَسَهُمْ لِلْجَدِّ ، وَلِلْأَخْتَيْنِ سَهُمْ ، قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ ؟ قَالَ : جَعَلَهَا مَسْرُوقَ مِنْ عَشَرَةٍ زِلْلْبِنْتِ خَمْسَةُ أَسْهُم ، وَلِلْجَدْ سَهْمَانِ ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهُمْ سَهُم.

٣١٨٩٩) ابرا ہيم بے روايت ہے كەحفرت عَبِيد ونے بيٹي، بهن اور دا دا كے مسئلے كے بارے ميں فرمايا كدييجا رحقوں سے نكلے گا، وهے بیٹی کے لئے ،ایک حقد دادا کے لئے اور ایک حقد بہن کے لئے ، راوی فرماتے میں کدمیں نے ابراہیم ہے عرض کیا کہ اگر ب بہن کی بجائے دوبہنیں ہوں؟ فرمایا کہاس کو بھی حضرت عَبِیدہ نے چار حقوں سے نکالا ہے، بیٹی کے لئے دو حقے ، دادا کے لئے ید هفته اور دونوں بہنوں کے لئے ایک هفته ، راوی کہتے ہیں میں نے ابراہیم ہے عرض کیا کداگر بہنیں تین ہوں؟ تو فر مایا کہاس

سَلَكُوحِفرت مسروق نے دی حقول سے نكالا ہے، بیٹی کے لئے پانچ حقے ،وادا کے لئے دوھتے اور ہر بیٹی کے لئے ایک حقہ۔ .٣١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقِ : فِي بِنْتٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ ، قَالَ :مِنْ عَشَرَةٍ :لِلْبِنْتِ النَّصْفُ خَمْسَةُ أَسُهُمٍ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَان ، وَلِكُلُّ أَخْتٍ سَهْمٌ.

۳۱۹۰۰) ابراہیم ایک دوسری سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت مسروق نے بیٹی، تین بہنوں اور دادا کے مسکلے کے بارے میں مایا کہ بیمسئلددس حقوں سے نکلے گا ، پانچ حصے یعنی آ دھامال بیٹی کے لئے ، دادا کے لئے دوجتے اور ہر بہن کے لئے ایک حقد۔

. ٢١٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبِيدَةَ : فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٌّ ، قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ سَهُمَانِ :لِلإِنْيِةِ النَّصْفُ، وَسَهُمْ لِلْجَدِّ، وَسَهُمْ لِلْأَخْتِ. ۳۱۹۰) حضرت ابراہیم حضرت عبید ہ سے بیٹی ، بہن اور داوا کے مسئلہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ یہ چار حقوں سے نکلے

، دو حقے یعنی نصف مال بٹی کے لئے اور ایک حقد دادا کے لئے اور ایک حقد بہن کے لئے۔ .٣١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقٍ :فِي ابْنَةٍ وَأَخْتَيْنِ وَجَدُّ ،

قَالَ : مِنْ ثَمَانِيَةِ أَسُهُم لِلْبِنْتِ النَّصْفُ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَان ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ.

معنف ابن الی شیبه متر جم ( جلد ۹ ) کی معنف ابن الی شیبه متر جم ( جلد ۹ ) کی الی مسئل کے بارے میں روایت کرتے ہیں فر مایا کہ بید مسئلہ ( ۳۱۹۰۲ ) حضرت ابر اہیم حضرت مسروق سے بیٹی ، دو بہنوں اور داوا کے مسئلے کے بارے میں روایت کرتے ہیں فر مایا کہ بید مسئلہ

آ تھ حقوں نے نظرگا، بیٹی کے لئے نصف مال یعنی عارضے اور دادا کے لئے دوھے اور ہر بہن کے لئے ایک حقہ ہے۔ در میں یہ گاؤن اور فُرِقُ اس عَنْ مَسَّامِ ، عَنْ اَنْسَا ، عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ وَأَمَّهِ

( ٣١٩.٣ ) حَدَّثَنَا ابُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهَ لَأَبِيهِ وَأُمَّهِ وَجَدًّا ، فَلابْنَتِهِ النَّصْفُ ، وَلِجَدِّهِ السَّدُسُ ، وَمَا يَقِي فَلاُخْتِهِ فِي قَوْلِ عَلِى ، لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السَّدُسِ شَيْئًا ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ لابْنَتِهِ النَّصْفُ ، وَمَا يَقِي فَبَيْنَ الْأُخْتِ وَالْجَدِّ.

وَلِنُ كَانَتَا أُخْتَانِ فَمَا يَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْاخْتَيْنِ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللّهِ وَزَيْدٍ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَلِنْ كُنَّ ثَلَاتَ أُخَوَاتٍ مَعَ الإِبْنَةِ وَالْجَدِّ ، فَلِلابْنَةِ النَّصْفُ وَلِلْجَدِّ خُمُسَا مَا بَقِي ، وَإِنْ كُنَّ ثَلَاتَ أُخَوَاتٍ مَعَ الإِبْنَةِ وَالْجَدِّ ، فَلِلابْنَةِ النَّصْفُ وَلِلْجَدِّ خُمُسَا مَا بَقِي ، وَلِلْاَخُواتِ ثَلَاثَةُ أُخْمَاسٍ فِي قَوْلٍ عَبْدِ اللّهِ وَزَيْدٍ.

وَلِلْأَخُوَاتِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ فِي قُولِ عَبْدِ اللهِ وَزَيَّدٍ. قَالَ أَبُو بَكُو : فَهَذِهِ فِي قُولِ عَلِيٍّ مِنْ سِتَّةِ أَسُهُمٍ ، وَفِي قُولٍ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسُهُمٍ : خَمْسَةٌ لِلْبِنْتِ وَسَهْمَانِ لِلْجَدِّ وَلِلْآخُواتِ سَهُمَّ ، سَهُمَّ.

(۳۱۹۰۳) نفنیل حفرت ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ جوآ دی اپنی بٹی ، حقیق بہن آور دادا کوچھوڑ جائے تو حفرت علی دی ٹوک تو تو کہ تو تو کہ اور آپ دادا کو اولا د کے ہوتے ہوئے تول میں اس کی بٹی کوآ دھا مال ، اس کے دادا کو چھٹا حقہ اور بقید اس کی بہن کو دیا جائے گا ، اور آپ دادا کو اولا د کے ہوتے ہوئے چھٹے حقے سے زیادہ نہیں دلاتے تھے ، اور حضرت عبداللہ دی ٹوک تو ل کے مطابق اس کی بٹی کوآ دھا مال دیا جائے گا ، اور بقید مال بہن اور دادا کے درممان تقسیم کر دیا جائے گا ،

اوراگر (ایک کی بجائے) دو بہنیں ہوں تو حضرت عبداللّہ ڈاٹٹو اور زید ڈاٹٹو کے فرمان کے مطابق بقیہ مال بہنوں اور دادا کے درمیان تقسیم کیا جائے گا ،اور حضرت علی ڈاٹٹو کے قول کے مطابق دادا کے لئے مال کا چھٹاحقہ اوراس کی دونوں بہنوں کے لئے بقیہ مال ہے۔ اوراگر بہنیں تین ہوں اور بیٹی اور دادا ہوں تو بیٹی کوآ دھا مال دیا جائے گا ،اور حضرت عبداللّہ ڈاٹٹو اور زید ڈاٹٹو کے فرمان

حصرت ابو بكر فرماتے ہیں كہ بير مسئلہ حضرت على والتي كے فرمان كے مطابق وس صفول سے نظے گا، پانچ صفے بينى كے لئے دوصفے دادا كے لئے اور بہنوں كے لئے اليك اليك صفيہ وگا۔

( ٣١٩.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْوٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : كَيْفَ قَوْلُ عَلِيٍّ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدِّ ؟ قَالَ :مِنْ أَرْبَعَةٍ ، قَالَ : قِلْ أَرْبَعَةٍ ، قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَهُ كَالَ عَلَيْهِ اللهِ .

(٣١٩٠٨) فطرفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی ہے وض کیا کہ یہی بات حضرت عبداللہ ڈاٹٹو کے قول میں بھی ہے۔

### ( ٥٢ ) فِي امرأةٍ تركت زوجها وأمّها وأخاها لأبيها وجدّها

## اس عورت کابیان جس نے اپنے شوہر، مال ، باپ شریک بہن اور دا دا کوچھوڑ ا

( ٢١٩٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ :قَالَ ابْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لَأَبِيهَا وَجَدِّهَا : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَائَةً أَسُهُم ، وَلِلْأُمِّ النَّلُثُ سَهْمًانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهُمٌ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، وَلِلْجَدِّ سَهُمٌ ، وَلِلْأَخِ سَهُمٌ ، وَإِلْأَمُ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهُمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهُمٌ ، وَلِلَاخِ سَهُمٌ ، وَإِلَّ كَانَا وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلزَّوْجِ النَّصْفُ وَلِلْأُمِّ شَهُمْ ، وَلِلْجَدِّ سَهُمٌ ، وَبَقِيَ سَهُمْ ، وَبَقِي سَهُمْ فَهُو لِإِخْوَتِهِ فِي قَوْلِ عَلِيً وَوَيْدٍ فِي قَوْلٍ عَلِي وَيَهْ وَعَنْدِ اللهِ .

(۳۱۹۰۵) حضرت ابراہیم اس عورت کے بارے ہیں فرماتے ہیں جوابے شوہر، مال، باب شریک بھائی اور دادا کو جھوڑ جائے کہ حضرت علی اور زید بڑا تئو کے فرمان کے مطابق شوہر کو آ دھا مال یعنی تین حقے ، مال کو ایک تبائی مال یعنی دوجھے اور دادا کو ایک حقہ دیا جائے گا ، اور حضرت عبداللہ دو تئو کے فرمان میں شوہر کے لئے آ دھا مال ، مال کے لئے بقیہ مال کا ایک تبائی ، داد، کے لئے ایک حقہ اور ایک حقہ بھائی کے لئے ہے، اور اگر بھائی دویا دو سے زیادہ ہوں تو شوہر کے لئے آ دھا مال اور مال اور دادا کے لئے ایک ایک حقہ ہو ان کے حقہ ہو باق کے گا بھائیوں میں تقسیم کردیا جائے گا ، یہ حضرت علی ، زیداور عبداللہ دی کا تول ہے۔

( ٣١٩٠٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ:أَتَيْنَا شُرَيْحًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ زَوْجٍ ، وَأَمَّ ، وَأَخِ، وَجَذَّةٌ ؟ فَقَالَ :لِلْبَغْلِ الشَّطُرُ ، وَلِلْأُمِّ النَّلُثُ ، ثُمَّ سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ الَّذِي عَلَى رَأْسِهِ :أَنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا ، قَالَ :فَأَتَيْنَا عَبِيدَةَ فَقَسَمَهَا مِنْ سِتَّةٍ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ ثَلَاثَةً ، وَالْأُمَّ سَهُمًّا ، وَالْجَدَّ سَهُمًا ، وَالْأَخَ سَهُمًّا.

فَهَذِهِ فِي قُولِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.

(۳۱۹۰۱) ابواسحاق فرماتے ہیں کہ ہم حضرت شریح کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے شوہر، ماں ، بھائی اور دادا کے مسئلے کے بارے میں دریافت کیا ، آپ نے فرمایا شوہر کے لئے نصف مال ہے اور مال کے لئے ایک تہائی مال ، پھر آپ خاموش ہو گئے تو اس شخص فی دریافت کیا ، آپ نے فراتھا کہا کہ حضرت عبید ہ کے پاس نے جو آپ کے سر بانے کھڑا تھا کہا کہ حضرت دادا کے لئے کسی چیز کے قائل نہیں ہیں ، فرماتے ہیں کہ پھر ہم حضرت عبید ہ کے پاس آٹے تو انہوں نے حضرت عبداللہ دی شور کا ن کے مطابق مال کو چھھوں میں تقسیم فرمایا ، تین حصے شوہر کو دیے اور ایک ایک حصہ مال ، دادا اور بھائی کو دیا۔

ال طرح يدمئلة تمام معزات كى رائے كے مطابق چوھوں ہے ہى فكے گا۔

### (٥٣) امرأةٍ تركت أختها لأبيها وأمُّها وجدُّها

# اس عورت کا بیان جواپنی حقیقی بہن اور اپنے دا دا کو چھوڑ جائے

( ٣١٩.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :فِى امْرَأَةٍ تَرَكَتُ أُخْتَهَا لَأَبِيهَا وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا ، فَلَأُخْتِهَا لَأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ فِى قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ ، وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِى الْأُخْتَ الثَّلُثَ وَالْجَدَّ الثَّلُثَيْنِ.

قَالَ أَبُو بَكُرِ : فَهَدِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ وَعَبُدِ اللَّهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ :مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ.

(۱۹۹۷) حَضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ عورت جواپی حقیقی بہن اور اپنے دادا کوچھوڑ جائے تو اس کی حقیق بہن کے لئے نصف مال ہے، حضرت علی دی پڑی اور حضرت عبداللہ دی پڑی کے فرمان کے مطابق ،اور حضرت زید دی پڑی بہن کوایک تہائی مال اور دادا کو دو تہائی مال عطافر مایا کرتے تھے۔

حضرت ابو بکرفر ماتے ہیں کہ بیہ مسئلہ حضرت علی ڈاٹھڑ اور عبداللہ شاھڑ کے قول میں دوحقوں سے نکلے گا اور حضرت زید شاھڑ کے قول میں تین حقوں سے نکلے گا۔

### ( ١٥ ) إذا ترك جدَّة وأخته لأبِيهِ وأمِّهِ وأخاة لأبِيهِ

اس صورت كابيان كه جبكونى آ ومى اپن وادا، هيقى بهن اوراپن باپ شريك بهائى كوچهور جائے ( ٢١٩.٨) حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ :قَالَ ابْرَاهِيمُ :فِى رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ، وَأُخْتَه لَابِيهِ وَأُمْهِ، وَأَخْتَه لَابِيهِ وَأُمْهِ، وَأَخْتَه لَابِيهِ وَأُمْهِ، وَأَخْتَه لَابِيهِ وَأُمْهِ النَّصْفُ، وَأَخْتَهُ لَابِيهِ مَنْ أَبِيهِ وَأُمْهِ النَّصْفُ، وَأَخْتَهُ أَنْهُمْ ، وَلَا خِيهِ لَابِيهِ سَهُمْ ، يَرُدُّ الْآخُ مِنَ اللَّبِ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ عَلَى الْأَخْتِ مِنَ اللَّهِ وَالْمُ كَانَ لَهَا ثَلَائَةُ أَخْمَاسٍ الْمُنْ مِنَ النَّصْفِ ، وَلَيْسَ لِلْأَخْتِ الْوَاحِدة وَإِنْ قَاسَمَ الْمُنْ مِنَ النَّصُفِ ، وَلَيْسَ لِلْأَخْتِ الْوَاحِدة وَإِنْ قَاسَمَ الْمُنْ مِنَ النَّصُفِ ، وَلَيْسَ لِلْأَخْتِ الْوَاحِدة وَإِنْ قَاسَمَ الْمُنْ مِنَ النَّصُفِ ، وَلَيْسَ لِلْأَخْتِ الْوَاحِدة وَإِنْ قَاسَمَ الْمُنْ مِنَ النَّصُفِ .

وَّكَانَ ابُنُّ مَسْعُودٍ يُغْطِى الْأَخْتَ مِنَ الَآبِ وَالْأَمِّ النَّصْفَ ، وَالْجَدَّ النَّصْفَ ، وَلاَ يَعْتَذُ بِالْأَخْوَةِ مِنَ الْآبِ مَعَ الأَخْوَةِ مِنَ الْآبِ وَالْأَم.

وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْأَخْتُ مِنَ الأَبِ وَالْأُمُ النَّصْفَ ، وَيَفْسِمُ النَّصْفَ الْبَاقِى بَيْنَ الْأَخْوَةِ وَالْجَدِّ ، الْجَدُّ كَأْحَدِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ نَصِيبُ الْجَدِّ أَقَلَ مِنَ السُّدُسِ ، إِنْ كَانَ أَخْ وَاحِدٌ فَالنَّصْفُ الَّذِى بَقِى بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ فَالنَّصْفُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةٌ ، فَلِلْجَدِّ السُّدُسِ ، وَمَا بَقِى فَلِلْأُخُوَةِ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ :فَهَذِهِ فِى قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسُهُمٍ ، وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ :مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهُ ا

(۱۹۰۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جوآ دی اپنے دادا، حقیق بہن اور باپ شریک بھائی کو جھوڑ جائے تو حضرت زید دہائن کے فیلے کے مطابق دادا کے لئے مال کے دویا نچویں حقے لینی دس حقول میں سے چارھتے اوراس کی حقیق بہن کے لئے آ دھامال لیمن پانچ حقے اوراس کے باپ شریک بھائی حقیق بہن پر لوٹائے پانچ حقے اوراس کے باپ شریک بھائی حقیق بہن پر لوٹائے گا،اس کاحق مال کے تین پانچویں حقے تھا پس اس کونصف مال دے دیا گیااس لئے کہ مال کے تین پانچویں حقے تھا پس اس کونصف مال دے دیا گیااس لئے کہ مال کے تین پانچویں حقے آ دھے مال سے زیادہ ہوئیں، چاہے بھائی اس کے ساتھ شریک ہوجائے۔

اور حضرت ابن مسعود رہی ہو تھی بہن کو آ دھا مال اور دادا کو آ دھا مال دیا کرتے تھے اور حقیقی بھائیوں اور بہنوں کے ہوتے ہوئے باپ شریک بھائیوں اور بہنوں کو پچھینیں دلاتے تھے،

اور حضرت علی جانو حقیقی بہن کوآ و حامال دیتے اور بقیہ آ د حامال بھائیوں اور دادا کے درمیان تقییم کردیے ،اس طرح کہ دادا بھائیوں کا ایک فرد مجما جاتا، جب تک دادا کا حقہ چھٹے سے کم نہ ہو، اگر بھائی ایک ہوتو باقی آ د حامال دونوں کے درمیان تقییم ہوگا ،اوراگر تین ہوں تو دادا کے لئے مال کا چھٹا حقہ اور بقیہ مال بھائیوں کے لئے سال کا چھٹا حقہ اور بقیہ مال بھائیوں کے لئے سے ۔

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیہ مسئلہ حضرت زید وہانئو کے فرمان کے مطابق دس حقوں سے اور حضرت عبداللہ وہا ہوں کے قول میں دوحقوں سے نکلے گا ،اور حضرت علی دہاڑواس مسئلے کو چھھوں سے نکالا کرتے تھے جبکہ بھائی زیادہ ہوں۔

( ٥٥ ) فِي امْرَأَةٍ مَاتت وتَرَكَتُ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لَابِيهَا وَأُمُّهَا وَأَخَاهَا لَأَبِيهَا وَجَدَّهَا

اس عورت كابيان جومرت موسة الني مال ، هنق الله المن المراب الله المراب المرب المرب

فَهَذِهِ فِي قُولَ عَلِيٌّ وَزَيْدٍ مِنْ سِنَّةِ أَسُهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبُدِ اللهِ مِنْ خَمْسَةٍ.

(٣١٩٠٩) حفرت ابراجيم اس عورت كے بارے ميں فرماتے ہيں جوا پني مال، حقیق بهن، باپ شريك بھائی اور دا دا كوچھوڑ جائے كه اس كے بارے ميں حضرت زيد روز شؤنے نے يہ فيصله فرمايا ہے كہ مال كے لئے مال كاچھٹا حقد ، دا داكے لئے بقيد مال كے دويا نجويں حقے ادر بہن کے لئے بقید مال کے تمین پانچویں ھتے ہیں، بھائی نے اپنی بہن پر مال لوٹا دیا گروہ خود کی چیز کا دارث نہ ہوگا، ادر اس بارے میں حضرت عبداللہ چڑ ٹیز نے یہ فیصلہ فر مایا کہ بہن کے لئے تمین ھتے ، مال کے لئے ایک ھتہ اور دا داکے لئے بھی ایک ھتہ ہے، اور حضرت علی چڑ ٹیز اس مسئلے کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ ھیتی بہن کے لئے تمین ھتے اور مال کے لئے ایک ھتہ ہے، اور دو ھتے باقی بچے جن میں سے ایک ھتہ دا داکے لئے اور ایک بھائی کے لئے ہے۔

اس طرح بید مسئلہ حضرت علی ڈیٹٹو اورزید دی ٹٹو کے فر مان کے مطابق چید حقوں سے اور حضرت عبداللہ خواٹٹو کے فر مان میں یا پنج حقوں سے نکلے گا۔

## ( ٥٦ ) امرأةٌ تركت زوجها وأمّها وأربع أخواتٍ لها مِن أبيها وأمّها وجدّها

اس عورت کابیان جواہیے شوہر، ماں ، حیار حقیقی بہنوں اور اپنے دادا کو چھوڑ جائے

( ٣١٩١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِى امْرَأَةٍ تَرَكَتُ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمَّهَا ، وَجَدَّهَا ، قضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِلزَّوْجِ ثَلَائَةٌ أَسْهُمٍ ، وَلِلأُمِّ سَهُماً ، وَلِلْجَدِّ سَهُمَّا، وَلِلأَخَوَاتِ سَهُمَاً ، وَقَضَى فِيهَا عَلِى وَعَبْدُ اللهِ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ :لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلأُمْ سَهُمَّ، وَلِلْجَدِّ سَهُمْ ، وَلِلأَخَوَاتِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٌّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ تِسْعَةِ أَسُهُمٍ.

(۳۱۹۱۰) حفرت ابراہیم اس عورت کے بارے میں فرمائے ہیں جوائے شوہر، ماں، چار حقیقی بہنوں اور دادا کو چھوڑ جائے کہ حفرت زید زلاق اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شوہر کے لئے تمن صفے ، ماں کے لئے ایک صفہ ، دادا کے لئے ایک صفہ اور بہنوں کے لئے بھی ایک حقہ ہے، اور حضرت علی حقیق اور عبداللہ دی فی فرماتے ہیں کہ مال نو حقوں میں تقسیم کیا جائے ، تمین صفے شوہر کے لئے ،ایک حضہ مال کے لئے ،ایک حصّہ دادا کے لئے اور چار صفے بہنوں کے لئے ہوں گے۔

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ حضرت زید ہوڑ ہٹو کے قول کے مطابق چھ حضوں سے اور حضرت علی ہوڑ ہٹو اور عبداللہ جوڑ ہٹو کے فرمان کے مطابق نوحقوں سے نکلے گا۔

### ( ٥٧ ) فِي هذِهِ الفرائِضِ المجتمِعةِ مِن الجدِّ والإخوةِ والأخواتِ

ان مسائل کا بیان جن میں دا دا ، بھائی اور بہنیں موجود ہوتی ہیں

( ٣١٩١١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ :فِى أُخْتٍ لَأَمَّ وأَبُ وَأَخْ وَأُخْتٍ لأبٍ ، وَجَدَّ ، فِى قَوْلِ عَلِيٍّ :لِلْأُخْتِ مِنَ الأبِ وَالْأُمِّ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ وَالْأَخِ مِنَ مصنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ٩) كل مسنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ٩) كل مسنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ٩)

الأَبِ عَلَى الْاَخْمَاسِ :لِلْجَدِّ خُمُسَانِ ، وَلِلْأَخْتِ خُمُسٌ. وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ :لِلْأَخْتِ مِنَ الْآبِ وَالْأَمُّ النَّصُفُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِى ، وَلَيْسَ لِلاَّخِ وَالْأَخْتِ مِنَ الْآبِ شَىْءٌ. وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَمَانيَةَ عَشَرَ سَهُمًّا : لِلْجَدِّ الثَّلُثُ سِتَّةٌ ، وَلِلاَّخِ مِنَ الْآبِ سِتَّةٌ ، وَلِلْأَخْتِ مِنَ الْآبِ ثَلَاثَةٌ

لِلْجُدُ التَّلْتُ سِنَهُ ، وَلِلَاحِ مِن الآبِ سِنَهُ ، وَلِلْآخِتِ مِن الآبِ تَلاَلَهُ وَلِلَّاحِ مِن الآبِ وَالْأُمْ سِنَّةَ أَسُهُمْ ، وَلِلْآخِتِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمْ سِنَّةَ أَسُهُمْ ، وَلِلْآخِتِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمْ سِنَّةَ أَسُهُمْ ، وَلِلْآخِتِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمْ سِنَّةَ أَسُهُمْ ، وَلِلْآخِ سَهُمَانِ وَلِلْآخِتِ سَهُمْ . . . فَاسْتَكُمَلَتِ النَّصْفِ تِسْعَةً ، وَبَقِى لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَسْهُمْ : لِلَّآخِ سَهُمَانِ وَلِلْآخِتِ سَهُمْ.

وَفِى أُخْتَيْنِ لَآبٍ وَأُم ، وَأَخِ لَآبٍ ، وَجَدِّ فِى قَوْلٍ عَلِيٍّ : لِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ الثَّلْنَانِ ، وَمَا بَقِى فَبَيْنَ الْبَحِدِّ وَالْأَمِّ الثَّلْنَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِى ، وَلَيْسَ لِلاَّخِ مِنَ الْبِ وَالْأَمِّ الثَّلْنَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِى ، وَلَيْسَ لِلاَّخِ مِنَ الْآبِ شَيْءٌ ، وَلِلْآخِ مَنَ بَقِي ، وَلَيْسَ لِلاَّخِ مِنَ الْآبِ شَيْءٌ ، وَلِلْآخِ مِنَ الْآبِ شَيْءٌ ، وَلِي قَوْلِ زَيْدٍ : هِى ثَلَاثَةُ أَسُهُم : لِلْجَدِّ سَهُمْ ، وَلِلاَّخِ سَهُمْ وَلِلاَّخُ سَهُمْ وَلِلْاَحْ سَهُمْ وَلِلْاَعْ مَنَ وَلَمْ يَتُولَ لَهُ سَيْءً وَالْأَمْ سَهُمْهُما ، فَتَسْتَكُمِلَانِ الثَّلْقُيْنِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءً لَهُ مَنَ اللَّهِ وَالْأُمْ سَهُمَهُما ، فَتَسْتَكُمِلَانِ الثَّلْقُيْنِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءً لَهُ مَنْ وَلَا مِنْ الْأَبِ وَالْأُمْ سَهُمَهُما ، فَتَسْتَكُمِلَانِ الثَّلْقُيْنِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءً لَهُ مَا وَالْمُ مَنْ فَاللَّهُ مَا لَهُ مَا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَاللَّهُ مِنْ اللْهُ لَالْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْلَّهُ مَا لَهُ مَنْ لَهُ مَلَى اللَّهُ الْمَالَانِ النَّالَةُ مَا مَا لَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْأَلْمِ عَلَى الْأَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْعُلْمُ اللَّهُ الْمَاسَانِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْعُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْعُلْمُ الْمُعْلَى اللْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمَالَانِ اللْعُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْ

وَفِي أَخْتَيْنِ لَأَبٍ وَأَمَّ ، وَأَخْتَ لَأَبٍ ، وَجَدَّ ، فِي

قَوْلِ عَلِى ، وَعَبُدِ اللهِ :لِلْأَخْتَيْنِ لِلْآبِ وَالأَمِّ النَّلْقَانِ ، وَمَا بَقِى لِلْجَدِّ ، وَلَيْسَ لِلْأَخْتِ مِنَ الْآبِ شَى " وَفِي قَوْلِ عَلِي اللَّهِ : مِنْ خَمْسَةِ أَسُهُم : لِلْجَدِّ سَهُمَانِ ، وَلِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الَّآبِ وَالْأَمِّ سَهُمَانِ ، وَلِلْأَخْتَ مِنَ الَّآبِ سَهُمْ ، وَلَا خُتُ مِنَ الْآبِ عَلَى الْأَخْتُ مِنَ الْآبِ وَالْأَمِّ سَهُمَهُمَا ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا شَى " .

وَفِى أُخْتَيْنِ لَأَبٍ وَأَمَّ ، وَأَخِ وَأَخْتٍ لَآبٍ ، وَجَدَّ فِى قَوْلِ عَلِى : لِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الَّبِ وَالْأَمِّ النَّلُكُانِ ، وَلِلْجَدِّ اللّهِ : لِلْأَخْتَيْنِ اللّهِ : لِلْأَخْتَيْنِ ، وَهَى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأَخْتَيْنِ اللّهِ : لِللّهَ عَلَى اللّهِ : لِللّهَ عَلَى اللّهِ : لِللّهَ عَيْنِ اللّهِ اللّهِ : لِللّهَ عَمْدَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ : لِللّهَ عَلَى اللّهِ وَاللّهَ مِنَ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ مُنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ

وَفِى أُخْتَيْنَ لَأَبِ وَأَمَّ ، وَأَخْتَيْنِ لَآبِ ، وَجَدَّ فِى قَوْلِ عَلِى وَعَبُدِ اللهِ :لِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الْآبِ وَالْأَمُّ التَّلْنَانِ ، وَلِلْحَدِّ مَا يَهِى ، وَلَيْسَ لِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الْآبِ شَىءٌ . وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ سِتَّةٍ أَسُهُم : لِلْجَدِّ سَهُمَانِ ، وَلِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الْآبِ سَهُمَانِ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْاَحْتَانِ مِنَ الْآبِ عَلَى الْاَحْتَيْنِ مِنَ الْآبِ مَا لَا اللهِ مَا لَا مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللّهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّه

رَاهُمُ الْمُعْمِينِ اللَّهِ وَأَلَمْ فِي السَّدِينِ السَّدِينِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ وَعَبْدِ اللَّهِ ؛ لِلْأَخْتِ مِنَ الأَبِ وَالْأُمّْ وَفِى أُخْتِ لأَبِ وَأَمَّ ، وَلَلَاثِ أَخَوَاتٍ لأَب ، وَجَدُّهِ : فِى قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللّهِ ؛ لِلْأَخْتِ مِنَ الأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ النَّلُنَيْنِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِى ، وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ : ثَمَانيَةَ عَشَرَ النّصْفُ ، وَلِلْأَخْوَاتِ مِنْ الأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ النَّلْئَيْنِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي ، وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ : ثَمَانيَةَ عَشَرَ هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ٩) كي المحالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالية المعالية

سَهُمًّا :لِلْجَدِّ النَّلُكُ سِتَّةً ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَسُهُمٍ ، وَلِلْأَخُواتِ مِنَ الْآبِ تِسْعَةُ أَسُهُمٍ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأَخُواتُ مِنَ الْآبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ سِتَّةَ أَسُهُمٍ ، فَاسْتَكُمَلَتِ النَّصْفَ تِسْعَةً ، وَبَقِى لَهُنَّ تَرُدُّ الْأَخُواتُ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ سِتَّةَ أَسُهُمٍ ، فَاسْتَكُمَلَتِ النَّصْفَ تِسْعَةً ، وَبَقِى لَهُنَّ رَبُّ اللَّهِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ سِتَّةَ أَسُهُمٍ ، فَاسْتَكُمَلَتِ النَّصْفَ تِسْعَةً ، وَبَقِى لَهُنَّ رَبُّ اللَّهِ مِنْ الْآبِ مِنْ الْآبِ وَالْأُمْ سِتَّةً أَسُهُمٍ ، فَاسْتَكُمَلَتِ النَّصْفَ تِسْعَةً ، وَبَقِى لَهُنَّ

وَفِي أُخْتَيْنِ لَآبِ وَأَمَّمَ ، وَأَخِ ، وَأُخْتَيْنِ لَآبِ ، وَجَدَّ : فِي قَوْلِ عَلِمٌّ : لِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الآبِ وَالْأُمُّ الثَّلْثَانِ ، وَلِلْمَ الثَّلْثَانِ ، وَلَا خَتَيْنِ مِنَ الآبِ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْكَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الآبِ وَالْأُمِّ الثَّلْثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي ، وَلَيْسَ لِلآخِ وَالْأَخْتَيْنِ مِنَ الَّابِ شَيْءٌ.

وَفِي أُمْ وَأُخُتٍ وَجَدَّ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ زِلِلْأَخْتِ النَّصْفُ، وَلِلْأُمْ ثُلُّتْ مَا يَقِيَ، وَلِلْجَذَّ مَا بَقِيَ.

وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ تِسْعَةِ أَشَهُم :لِلْأُمِّ الثَّلُثُ ثَلَالَةٌ ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأَخْتِ سَهْمَانِ ، جَعَلَهُ مَعَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْآلِحْ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ :لِلْأُمِّ الثَّلُثُ، وَلِلْأَخْتِ الثَّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي مَ لَيْسَ لِلْأَخْتِ شَيْءً ، لَمْ يَكُنْ يُورِّثُ أَخَّا وَأَخْتًا مَعَ جَدًّ شَيْئًا.

#### (۳۱۹۱۱)حضرت صعمی فرماتے ہیں کہ:

(۱) حقیق بہن ، باپٹر کے بھائی اور بہن اور داوا کے بارے بیں حضرت علی کا فرمان ہے کہ حقیقی بہن کے لئے آ دھامال ہوا در بقیہ مال داوا اور باپٹر کے بھائی اور بہن کے درمیان اس طرح تقییم ہوگا کہ مال کے پانچ حضے کیے جا کیں گے، ان میں سے دوصے واوا کو اور ایک حصہ بہن کو دیا جائے گا ، اور حضرت عبداللہ واللہ واللہ والا کے مطابق حقیق بہن کے لئے آ دھامال اور داوا کے بقیہ مال ہے ، اور باپٹر کی بھائی اور بہن کے لئے بچھ بیں ، اور حضرت زید والی کے فرمان کے مطابق بیمسکہ اٹھارہ حصوں سے نکالا جائے گا ، داوا کو چھ صے بعنی ایک تہائی مال ، باپٹر کیک بھائی کو چھ صے ، باپٹر کیک بہن کو تین حصے اور حقیق بہن کو تین صے دیے جا کیں گا در باپٹر کے بھائی اور بہن چھ صے حقیق بہن پرلوٹا کیں گے ، اس طرح حقیق بہن کا حصہ نو صے بعنی آ دھامال ہو جائے گا ، اور باپٹر کے بھائی اور بہن چھ صے حقیق بہن پرلوٹا کیں گے ، اس طرح حقیق بہن کا حصہ نو صے بعنی آ دھامال ہو جائے گا ، اور باپٹر کے بھائی بہن کے لئے تین حصے بچیں گے ، دوصے بھائی کے لئے اور ایک حصہ بہن کے لئے ہوگا۔

(۲) اور دوحقیق بہنوں، ایک باپ شریک بھائی اور دادا کے مسئلے کے بارے میں حضرت علی دائٹر فرماتے ہیں کہ حقیق بہنوں کے لئے دو تہائی مال ہے اور بقیہ مال داوا اور بھائی کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ دی ٹو فرماتے ہیں کہ دو حقیق بہنوں کے لئے دو تہائی مال ہے اور بقیہ مال دادا کے لئے ہے، اور باپ شریک بھائی کے لئے کچینیں، اور حضرت زید والو تو کے فرمان کے مطابق مال تین حقوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک حقه دادا کے لئے ، ایک بھائی کے لئے اور ایک حقه دو بہنوں کے لئے ، ایک بھائی کے لئے اور ایک حقه دو بہنوں کے لئے ، پھر باپ شریک بھائی دو حقیق بہنوں پر اپناحقہ لوٹا دے گا، اس طرح بہنوں کا دو تہائی حقمہ پورا ہو جائے گا اور بھائی کے لئے گا۔ کے خبیں بے گا۔

(٣) اور دو حقیقی بہنوں ،ایک باپ شریک بہن اور دادا کے بارے میں حضرت علی اور عبداللہ جھٹو فرماتے ہیں کہ دونوں

علی معنف ابن الی شیر متر جم (طدو) کی معنف ابن الی شیر متر جم (طدو) کی معنف ابن الی معنف ابن الی معنف الی معنف کی معنف

فرماتے ہیں کہ مال پانچ حقوں میں تقسیم کیا جائے گا، دو حقے دادا کے لئے ، دو حقے دونوں حقیقی بہنوں کے لئے اورایک حقیہ ہاپ شرک سمرے کا ترک میں شرک میں نے حققہ میں میں میں ایک جائے ہیں کا اس کو اس کے ایک تابید

تر یک بہن کے لئے ، پھر باپ شریک بہن دونوں حقیقی بہنوں پرا پناھتہ لوٹادیں گی اوراس کے لئے بچھنیس رہے گا۔ شریک بہن کے لئے ، پھر باپ شریک بہن دونوں حقیقی بہنوں پرا پناھتہ لوٹادیں گی اوراس کے لئے بچھنیس رہے گا۔

(۳) اور دوحقیقی بہنوں، ایک باپ شریک بھائی اور بہن اور دادا کے بارے میں حضرت علی دائی فرماتے ہیں کہ دونوں حقیقی بہنوں کے لئے دونوں ایک باپ شریک بہن اور دادا کے لئے مال کا چھٹا حقہ ہے، اور بقیہ مال دونوں باپ شریک بہن اور بھائی کے درمیان اس صابطے پر تقسیم ہوگا کہ مردکو عورت سے دوگنا دیا جائے گا، اور حضرت عبداللہ بڑا تی فرماتے ہیں کہ دونوں حقیقی بہنوں کے لئے دو تہائی مال ہے اور دادا کے لئے بھی بین کہ دونوں تھے ہیں کہ مال کو تہائی مال ہے اور دادا کے لئے بھی بین کہ دونوں تھے ہیں کہ مال کو تہائی مال ہے اور دادا کے لئے بھی ہوگا

بندرہ هنوں میں تقلیم کیا جائے گا ، دا داکے لئے پانچ صفے ایک تہائی مال ، باپ شریک بھائی کے لئے چار صفے ، باپ شریک بہن کے لئے دوج صفے اور دوج تقی بہنوں پر اپناھتہ لوٹا دیں گے ،اس طرح ان کا دوج مائی صفحہ ہوجائے گا اور باپ شریک بھائی اور بہن دونوں حقیقی بہنوں پر اپناھتہ لوٹا دیں گے ،اس طرح ان کا دوتہائی صفحہ ہوجائے گا اور باپ شریک بھائی بہن کے لئے کچھنیں ہوگا۔

ن صدر دبات مردب برید بین بال من مسلم می اور داداکے بارے میں حضرت علی اور عبدالله والنو فرماتے ہیں که دوحقق

بہنوں کے لئے دو تہائی مال ہے اور باتی مال دادا کے لئے ہے، اور باپ شریک بہنوں کے لئے کھینیں، اور حضرت زید دفائن فرماتے ہیں کہ مال چھ حصوں میں تعلیم کیا جائے گا دوھتے دادا کے لئے ، دوھتے دوھتی بہنوں کے لئے اور دوھتے دوباپ شریک بہنوں کے لئے ، پھر باپ شریک بہنیں حقیق بہنوں پراپے ھے لوٹا دیں گی، اس طرح حقیق بہنوں کا دوتہائی مال پورا ہوجائے گا اور باپ شریک بہنوں کے لئے بچھنیں بچے گا۔

(۲) اور حقیقی بہن اور تین باپ شریک بہنوں اور دادا کے بارے میں حضرت علی اور عبد اللہ وہاؤ فرماتے ہیں کہ حقیق بہنوں کے لئے مال کا چھٹا حقہ ہے دوتہائی مال پورا کرنے کے لئے ،اور بقیہ مال دادا کے بہنوں کے لئے مال کا چھٹا حقہ ہے دوتہائی مال پورا کرنے کے لئے ،اور بقیہ مال دادا کے لئے ہوتے دادا کے لئے ،تین حقے حقیق بہن کے لئے ہمن درحضرت زید وہاؤ فرماتے ہیں کہ مال اٹھارہ حقوں میں تقسیم کیا جائے گا: چھ حقے دادا کے لئے ، تین حقیق بہن کو حقہ لئے اور نوحے باپ شریک بہنوں کے لئے ہیں ، پھر باپ شریک بہنیں حقیقی بہن پر چھ حقے لوٹا دیں گی ،اس طرح حقیق بہن کو حقہ آ دھامال ہوجائے گا،اور باپ بہنوں کے لئے ایک حقہ یجے گا۔

(۷) اور دو حقیقی بہنوں اور ایک باپ شریک بھائی اور دو باپ شریک بہنوں اور دادا کے مسئلے کے بارے میں حضرت علی تڑا تؤد کا فرمان ہے کہ دونوں حقیقی بہنوں کو دو تہائی مال اور دادا کو مال کا چھٹا حقہ دیا جائے گا، اور باتی مال باپ شریک بھائی اور بہنوں کے درمیان اس ضابطے پرتقتیم ہوگا کہ مردکو عورت سے دوگنا دیا جائے گا، اور حضرت عبداللہ تڑا تؤد کے تول میں دونوں حقیق بہنوں کے لئے کے دو تہائی مال ہے اور بقید مال دادا کے لئے ہے، اور باپ شریک بھائی اور بہنوں کے لئے کہنیں ہے

( ٨ ) اور مال ، بهن اور دا دا كے بارے بيس حضرت على جانو كافر مان ہے كه بهن كے لئے آ دھا مال ہے اور مال كے لئے

بقیہ مال کا ایک تبائی ،اور باتی مال دادا کے لئے ہے،اور حضرت زید بڑا تو کفر مان کے مطابق مال کونو حقوں میں تقسیم کیا جائے گا،
تین ضے بعنی ایک تبائی مال ماں کے لئے ، چار ضے دادا کے لئے اور دوحضے بہن کے لئے ہوں گے،حضرت زید بڑا تو دادا کی موجودگی میں بہن کو بھائی کے قائم مقام قر اروپے ہیں،اور حضرت عثان جا تو فرماتے ہیں کہ ایک تبائی مال ماں کو،ایک تبائی دادا کو اورایک تبائی بہن کو دیا جائے گا،اور حضرت ابن عباس جڑا تو فرماتے ہیں کہ ایک تبائی مال ماں کے لئے ہے اور باقی مال دادا کے لئے ہے،اور باقی مال دادا کے لئے ہے،اور بہن کو دادا کی موجودگی میں کی چیز کا وارث نہیں بناتے تھے۔

#### ( ٥٨ ) قول زيدٍ فِي الجدُّ وتفسِيرة

#### دا داکے بارے میں حضرت زید ٹاٹٹو کا فرمان اوراس کی وضاحت

( ٣١٩١٢ ) حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ زَيْدٌ يُشَرِّكُ الْبَحَدَ إِلَى النَّلُثِ مَعَ الإِخُوةِ وَالْأَخُواتِ ، فَإِذَا بَلَغَ النَّلُثُ أَعْطَاهُ النَّلُثُ ، وَكَانَ لِلأَخُوةِ وَالْأَخُواتِ مَا بَهِى ، وَلَا لَلْأَجُوةَ مِنَ الْأَبِ الإِخُوةَ مِنَ الْآبِ وَالْأَمْ ، وَلَا لَلَّ عَلَيْ النَّلُثُ ، وَلَا لَلَّ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَعَ جَدِّ شَيْءٌ ، وَيَقَاسِمُ الْأُخُوةَ مِنَ الْآبِ الإِخُوةَ مِنَ اللَّبِ وَالْأَمْ ، وَلا لَكُنْ مَا عَلَى اللَّهُ مَعَ جَدِّ شَيْءٌ ، وَيَقَاسِمُ الْأُخُونَ مِنَ اللَّهِ الإِخُوةِ مِنَ اللَّهِ وَأَمَّ وَجَدِّ ، أَعْطَى الْجَدَّ النَّصْفَ ، وَإِذَا كَانَا أَخُونُ مِنْ الْلَاجُوةِ النَّلُكَ ، وَكَانَ لِلإِخُوةِ مَا بَهِى وَإِذَا كَانَتُ أُخُتُ وَجَدٌّ أَعْطَاهُ مَعَ الْاَخْوِقَ مِنَ النَّالُكُ وَكُونَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَنَ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مَنِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مَنَ الْمُقَاسَمَةً خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مَن الْمُقَاسَمَةً خَيْرًا لَهُ مِن الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِن الْمُقَاسَمَةً خَيْرًا لَهُ مِن الْمُقَاسَمَة أَعْطَاهُ السَّدُسَ جَمِيعِ الْمَالِ أَعْطَاهُ الْمُقَاسَمَة .

 ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) في الما المحل المعالم المعالم

طرح باہم تقیم سے شرکت دادا کے حق میں بہتر ہوتی ، پس اگراس کے ساتھ دوسرے ھند داروں لینی بیوی ، ماں اور شوہر کے ھنے آ جاتے تو پہلے ان حصد داروں کوان کے مصے دلواتے اور بقیہ مال بھائیوں اور بہنوں کے درمیان تقسیم فرمادیے ،اس طرح اگر دادا کے

لئے بقیہ مال کا ایک تہائی بہتر ہوتو اس کو بقیہ مال کا ایک تہائی عطافر ماتے ،اورا گرتقسیم میں باہمی شرکت اس کے لئے بہتر ہوتی تو ایسا ہی کرتے ،اوراگر 'ورے مال کا چھٹا ھتہ اس کے لئے تقلیم میں شرکت ہے بہتر ہوتا تو وہی اس کوعطا فرماتے ،اوراگر چھٹے سے زیادہ بہتر داداکے لئے تقسیم میں شرکت ہوتی تو اس کوتقسیم میں شریک فر مایا کرتے تھے۔

(٥٩) مَنْ كَانَ لاَ يفضّل أمَّا على جدًّ

ان حضرات کابیان جو ماں کودا دا پرتر جی نہیں دیتے ( ٣١٩١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ :أنَّهُمَا كَانَا لَا يُفَصَّلَانِ أَمَّا

عَلَى جَدُّ. ( ٣١٩١٣ ) حضرت ابرا ہيم فرماتے ہيں كەحضرت عمر دي في اور حضرت عبدالله ديالله وار كودا دايرتر جيم نبيس ديتے تھے۔

( ٦٠ ) اختِلافهم فِي أمر الجدُّ

دادا کے معاملے میں صحابہ کے اختلاف کابیان

( ٣١٩١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةً ، عَنْ عَبِيدَةً ، قَالَ : إنِّي لأُحِيلُ الْجَدُّ عَلَى مِنْتَى قَضِيَّةٍ.

(٣١٩١٣) عبدالله بن سَلِمه نقل كرتے بين كه حضرت عبيد و برايليا نے فرمايا كه ب شك ميں دادا كے مسئلے كو دوسوصورتوں ميں تبديل

( ٣١٩١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ أَيُّوب ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، قَالَ : حَفِظُت عَن عُمَرَ

مِنَةَ قَضِيَّةٍ فِي الْجَدِّ مُخْتَلِفَةٍ. (٣١٩١٥) ابن سيرين عبيده سے بيفر مان نقل كرتے ہيں كديس في حضرت عمر فتات سے دادا كے بارے ميں ايك سومختف فيعلے ياد

٣١٩١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عَمْرِو الْخَارِفِيِّ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ

عَلِيًّا عَنْ فَرِيضَةٍ ؟ فَقَالَ : هَاتِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَدُّ.

(٣١٩١٢) عُبيد بن عمره خار في نقل كرتے بيں كه ايك آ دى نے حضرت على خافو ہے ايك ميراث كامسكلہ يو چھنا جاہا، آپ نے فرمايا

پوچھو!اگراس میں دادا کا ذکر نہ ہو۔

( ٣١٩١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ مُرَادٍ ، قَالَ ·

سَمِعْتُ عَلِيًّا يَهُولُ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ. (٣١٩١٧) حضرت سبعيد بن جبير قبيله مراو كرايك فخص كے واسطے سے حضرت على حفاقة كافر مان نقل كرتے ہيں كہ جوآ دى بير حا ب

کہ جہنم کے جراثیم میں تھس جائے وہ دا دااور بھائیوں کے مسئلے میں فیصلہ کردے۔

( ٣١٩١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، فَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَتَيْنَا شُوَيْحًا فَسَأَلْنَاهُ ؟ فَقَالَ الَّذِي عَلَى رُأْسِهِ : إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا.

(٣١٩١٨) ابواسحاق فرماتے ہیں كہم حضرت شريح كے پاس حاضر ہوئے اور ان سے مسئلہ يو چھا تو اس مخص نے جوآب ك سر بانے کھڑا تھا کہا کہ حضرت دادا کے بارے میں کچھٹین کہتے۔

( ٢١٩١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :خُذْ فِي أَمْرِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

(١٩١٩) حضرت على فرمات بيس كدداداك بار ييس و وقول اختيار كروجس برعلاء كااتفاق ب، يعنى حضرت زيد والني كاقول-( ٢١٩٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ :أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي أَمْرِ الْجَدِّ وَالْكَلَالَةِ فِي كَتِيفٍ ، ثُمَّ طَفِقَ يَسْتَخِيرُ رَبَّهُ ، فَلَمَّا طُعِنْ دَعَا بِالْكَتِيفِ فَمَحَاهَا ، ثُمَّ قَالَ : إنّى كُنْت كَتَبْت كِتَابًا فِي الْجَ

وَالْكَلَالَةِ ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْت أَنْ أَرُدَّكُمْ عَلَى مَا كُنتُمْ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَدْرُوا مَا كَانَ فِي الْكَتِفِ.

(۳۱۹۲۰) سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بیانوز نے دادا اور کلالہ کے بارے میں ایک کندھے کی ہٹری پر بچھ لکھا، بھر اللہ تعالیٰ نہ استخار ہ فرمانے لگے، جب آپ زخمی ہوئے تو آپ نے وہ ہڑی متگوائی اوراس کومٹادیا ، پھر فرمایا: میں نے دادااور کلالہ کے بار۔ میں ایک تحری<sup>ا</sup> بھی تھی ،اب میر اخیال ہوا ہے کہ میں تم لوگوں کوتمہاری حالت پر چھوڑ دوں ، پس لوگوں کو پچھ پیۃ نہ چل سکا کہ آپ نے

كند هے كى بدى ميں كيا لكھا تھا۔

( ٢١٩٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ مُرَادٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :مَنْ أَحَبَّ أَن يَتُقَخَّمَ فِي جَرَاثِيمِ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الإِخْوَةِ وَالْجَدِّ.

(٣١٩٢١) حضرت على ولا في صمنقول بي كه جوآ دى بير جا ہے كہ جہنم كے جراثيم ميں كھس جائے وہ دادااور بھائيوں كے مسلے مير فصلہ کرد ہے۔

#### ( ٦١ ) فِي الجدّةِ ما لها مِن المِيراثِ

#### دادی کی میراث کابیان

( ٣١٩٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ ، قَالَ : جَائَتِ الْجَدَّةُ بِالْأَمْ وَابْنِ الإبْنِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلد ٩) كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المعرائض المحالي المعرائض المحالي المحالية المحالي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَتُ : إنَّ ابْنَ ايْنِي وَابْنَ ابْنَتِي مَاتَ ، وَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّ لِي حَقًّا ،

فَقَالَ أَبُو بَكُرِ : مَا أَجِدُ لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ مِنْ حَقٌّ ، وَمَا سَمِعْت فِيكِ شَيْئًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَأْسُأَلُ النَّاسَ ، قَالَ : فَشَهِدَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ ، فَقَالَ : مَنْ يَشْهَدُ مَعَك ؟ قَالَ :مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، فَشَهِدَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ ، وَجَانَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي تُخَالِفُهَا

إِلَى عُمْرَ ، فَأَعْطَاهَا السُّدُسِّ ، فَقَالَ :إذَا اجْتُمَعْتُمَا فَهُو بَيْنَكُمَا.

زَادَ مَعْمَرٌ : وَأَيُّكُمَا انْفَرَدَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا. (ترمذى ٢١٠٠)

(٣١٩٢٢) حفرت قبيصة فرمات بي كدرسول الله مَرَّاتِ فَيَقَاعَةً كي وفات كے بعد ايك دادى حفرت ابو بكرصد بيق وَيَ اللهُ عَلَيْ عَلَي مال اور یوتے کو لے کرآئی اور کہنے لگی کہ میرایوتا اورنوا سافوت ہو گئے ہیں ،اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرانجمی ان کے مال میں حق ہے ،حضرت ابو بكر النافظ نے فرمایا: میں تیرے لئے كتاب اللہ میں كوئی حق نہیں یا تا ، اور میں نے تمہارے بارے میں رسول الله مُؤلِفَظَةُ ليسے بھي کوئی بات نہیں تن ، راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ جانو نے بیا گوائی دی کہ نبی کریم مِزْ النظافی نے دادی کو مال کا چھٹاھتہ

عنایت فر مایا ہے،آپ نے فر مایا کرتمہارے ساتھ اس پرکون گواہی دے گا؟ انہوں نے فر مایا کہ محمد بن مسلمہ، چنانچہ محمد میں اللہ نے کوائی دی ،اور پھر ایک دوسری دادی حضرت عمر دل الله کے پاس آئی جو پہلی دادی کےعلاد مقی ،آپ نے اس کو مال کا چھٹا حقہ دیا اور فرمایا جبتم جمع ہوجاؤ تو یہ مال تمہارے درمیان تقتیم ہوگا معمر راوی بیاضا فہ کرتے ہیں کہ: اورتم میں سے جواکیلی ہوتو یہ چھٹا

حتداس کابی ہے۔ ( ٣١٩٢٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ : أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ. (ابن ماجه ٢٥٢٥ـ سعيد بن منصور ٨٣)

(٣١٩٢٣) حضرت ابن عباس داند فرمات بي كه نبي كريم مُؤْفِقَةَ في ذادى كومال كاجهم المصناحة عنايت فرمايا ـ

( ٣١٩٢٤ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حلَّثَنِي ابْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنُ ابنٌ. (ابوداؤد ٢٨٨٥- دارقطني ٢٧)

(٣١٩٢٣) حضرت ير وروايت ب كدرسول الله مَ المُعْتَقَعَ في دادى كو چصالحت عنايت فرمايا جبكه بينانبس تفار ( ٣١٩٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : الْجَدَّةُ بِمَنْزِلَةِ

الْآمِ ، تَرِثُ مَا تَرِثُ الْأُمُّ. (٣١٩٢٥) ايوب ايك آدى كے داسطے سے حضرت طاؤس كا ارشاد تقل فرماتے ہيں كددادى مال كے درجے ميں ہے، جتنے مال كي

ماں دارث ہوگی اتنے ہی مال کی وہ بھی دارث ہوگی۔

## ( ٦٢ ) فِي الجدّاتِ كم يَرثُ مِنهنّ ؟

## اس بات كابيان كه كتني داديان دارث مول گى؟

( ٣١٩٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَطْعَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلاَتْ جَدَّاتٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :مَنْ ؟ قَالَ :جَدَّتَا أَبِيهِ :أُمَّ أُمَّهِ ، وَأُمْ أَبِيهِ ،وَجَدَّتِهِ أُمْ أُمَّهِ.

(ابوداؤد ۳۵۵ دارمی ۲۹۳۵)

(٣١٩٢٦) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه بى كريم مَ الْفَقَعَةَ في تين داديوں كو مال عنايت فرمايا ، راوى كہتے ہيں كه بس نے حضرت

ابراہیم سے یو چھا کہ و کون کون ہیں؟ فرمایا کہ باپ کی دادی اور تانی ،اورمیت کی تانی۔

( ٣١٩٢٧ ) حَدَّثَنَا مُغْتَمِرٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : يَرِثُ مِنَ الْجَدَّاتِ ثَلَاثَةٌ ، وَأَقْعَدُ الْجَدَّاتِ فِي النَّسَبِ

(٣١٩٢٧) برد سے روایت ہے کہ حضرت مکحول فر ماتے ہیں کہ تین دادیاں وارث ہوتی ہیں اوران میں سے جونسب میں سب سے کچل ہووہ ان میں سب سے زیادہ مال کے چھٹے <u>تھے</u> کی حق دار ہے۔

( ٣١٩٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُد ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :إذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ لَمْ تَرِكَ أَمُّ أَبِي الْأُمِّ.

( ۳۱۹۲۸ ) دا دُرروایت کرتے ہیں کہ حضرت عامر نے فر مایا کہ جب چار دادیاں جمع ہوجا کیں تو ماں کی دادی وارث نہیں ہوگی۔

( ٣١٩٢٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :يَرِثُ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ :

جَدَّتَانِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ، وَجَدَّةً مِنْ قِبَلِ الْأَبِ.

(٣١٩٢٩) حضرت ابراجيم سے روايت ہے كەحضرت اين مسعود والفي نے فر مايا كه تين دادياں وارث بوتى بين: دو دادياں مال كى طرف سے اور ایک دادی باپ کی طرف ہے۔

( ٣١٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاووسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَرِثُ الْجَدَّاتُ الْأَرْبَعُ جَمِيعًا.

(٣١٩٣٠) طاوس حضرت ابن عباس ولأثير كافر مان قل كرتے بين كه جاروں دادياں دارث موتى بيں۔

( ٢١٩٣١ ) حَلَّاتْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَهْمِ الْفَرَائِضِيِّ ، قَالَ :كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ يُورِّثُ أَرْبَعَ جَدَّاتٍ.

(۳۱۹۳۱) محم فرائعتی فر ماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید دی خو جارداد یوں کووارث بنایا کرتے تھے۔

( ٣١٩٣٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :سُيْلَ عَنْ أَرْبَعِ جَدَّاتٍ ؟ فَقَالَ :يَرِثُ مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ ، وَ تُلُغي أُمَّ أَبِي الْأُمِّ.

مصنف ابن الى شير مترجم (جلده) و المسلم المسل

ر ۳۱۹۳۲) عشام حفزت حسن بھری ڈوائٹو سے نقل کرتے ہیں کہ آپ سے چارداد یوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہان میں سے تین وارث ہوں گی اور مال کی دادی وارث نہیں ہوگی۔

٢١٩٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يُورِّثُ تِسْعَ جَدَّاتٍ وَيَقُولُ : إِذَا كَانَتُ إِخْدَى

الْجَدَّاتِ أَقْرُبُ فَهُو لَهَا دُونَهُنَّ.

' ٢١٩٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يُورِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ وَيَقُولُ : أَيَّتُهُنَّ كَانَتُ الْفُورِ بَيْنَهُمَّا . أَقْرَبَ فَهُو لَهَا دُونَ الْأُخْرَى ، فَإِذَا السَّوَتَا فَهُو بَيْنَهُمَا .

(۳۱۹۳۴) یونس حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں کہ آپ تین داد یوں کو وارث بناتے تصاور فریاتے کہ ان میں سے جوزیادہ فریب ہوای کو مال دیا جائے گاند کہ دوسری دادیوں کو، اور جب دادیاں برابر درجے کی ہوں تو مال ان کے درمیان تقسیم کر دیا

رب برد الروب و بات المدرو مرود و بالمرب و المرب و المرب و المرب و المرب و المرب و المرب ا

اُمْ آبِیهِ ، وَآمْ آمَّهِ ؟ فَالَ : نَعَمْ. (۳۱۹۳۵) منصور حضرت ابراہیم کافر مان نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُلِفِقِیَمْ نے نانی اور دوداد یوں کے درمیان مال کا چھناھتہ تقسیم سلار حضرت ناکہ وفیل تر ہیں کامس زحضہ منصد سے عض کا کہا ہے کہ طاف سے مدیدہ محکومال سال کہ اللہ معاملات کے اللہ

مایا، حضرت زائدہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت منصور سے عرض کیا کہ باپ کی طرف سے داد یوں کا مطلب باپ کی ماں اور پ کی نانی ہے؟ فرمایا! جی ہاں!

٣١٩٣٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِذَا كَانَتِ الْجَدَّاتُ مِنْ نَحْوِ وَ اللهِ عَلَيْ الْبُرَاهِيمُ : إِذَا كَانَتِ الْجَدَّاتُ مِنْ نَحْوِ وَاحِدٍ ، بَغْضُهُنَّ أَقْرَبُ سَقَطَتِ الْقُصُوى.

واجد ، بعضهن افرب سفطت الفصوى. ٣١٩٣٦) منصور كہتے ہيں كه حضرت ابراہيم في فرمايا كه جب دادياں ايك جانب كى ہول جن ميں سے بعض بعض سے زيادہ ريب ہوں تو دوركى دادى محروم ہوگى۔

٣١٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: تَرِثُ الْجَدَّاتُ السُّدُسَ، فَإِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً أَو النُّنَيِّنِ أَوْ ثَلَاثًا فَبَيْنَهُنَّ سَهُمْ فِي قَوْلِ عَلِي وَزَيْدٍ ، وَإِذَا اجْتَمَعْن ثَلَاثُ جَذَّاتٍ هُنَّ إِلَى الْمَيْتِ شرعَ سَمَاهُ قَالَ النَّذَيُهُ ذَا يَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَكَانًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ

سَوَاءٌ قَالَ: بَيْنَهُنَّ سَهُمْ تَكُونُ جَدَّةُ الْأُمَّ ، وَجَدَّةٌ بَنِي الْأَبِ : أُمَّ أَبِيهِ ، وَأَمَّ أُمَّهِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : إِذَا اجْتَمَعْن ثَلَاثُ جَدَّاتٍ كَانَ بَيْنَهُنَّ السُّدُسُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبَ نَسَبًا لَمْ يَكُنْ بَعْضُهُنَّ أَمَّهَاتِ بَعْضٍ. مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده) كي مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده) كي مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده)

(٣١٩٣٧) نضيل فرماتے ہيں كەحضرت ابراہيم نے فرمايا كەدادياں مال كے چھٹے ھے كى دارث ہوں گى، پس اگرايك يا دويا تين

ہوں تو ان کے درمیان حضرت علی وہانٹے اور زید رہانٹے کے فرمان کے مطابق ایک ہی حصہ تقسیم ہوگا ،اور جب تین دادیاں جمع ہوجا کیں جن میں سے ہرایک میت کے ساتھ رہتے میں برابر ہوتو ایک ہی حقہ ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، وہ دادیاں مال کی نانی اور باپ

کی ماں اور باپ کی نانی ہیں ،اور حضرت عبداللہ جھاٹو فر ماتے ہیں جب تین دادیاں جمع ہوجا کیں توان کے درمیان مال کا چھٹاحضہ تعتیم ہوگا اگر چان میں ہے کوئی دادی نسب میں میت کے زیادہ قریب نہ ہواس طرح کدان میں سے کوئی دوسرے کی مال نہ ہو۔ ( ٣١٩٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :جِنْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ

يَتَسَاوَقُنَ إِلَى مَسْرُوقِ فَوَرَّتَ ثَلَاثًا ، وَطَرَحَ أُمَّ أَبِي الْأُمِّ. (٣١٩٣٨) فعمى حضرت مسروق كے بارے ميں نقل فرماتے ہيں ان كے پاس جار برابر درج كى دادياں آئمي تو انہول نے تمن داد بول کووارث بنادیا اور مال کی دادی کومحروم فر مادیا۔

( ٣١٩٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ : أَنَّ جَدَّتَيْنِ أَتَنَا شُوَيْحًا ، فَجَعَلَ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا.

(٣١٩٣٩) ابوالمبلب ہے روایت ہے کہ دو دادیاں حضرت شریح کے پاس آئیں، آپ نے ان کے درمیان مال کے جھٹے تھے کو

( ٣١٩٤٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُورَّثُ الْجَدَّاتِ وَإِنْ كُزَّ عَشْرًا ، وَيَقُولُ : إِنَّمَا هُوَ سَهُمْ أَطْعَمَهُ إِيَّاهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (عبدالرزاق ١٩٠٩٣)

(۳۱۹۴۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہ کا دادیوں کو دارث بناتے تھے آگر چہدہ دس ہوں ،اور فرماتے تھے كەرپتواكك حقه ہے جوان كونبي كريم مُؤَلِّفَ الْحَافِي عطافر مايا ہے۔

( ٣١٩٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :جَانَتْ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقُنَ إلَى مَسْرُوقِ ، فَوَرَّتُ ثَلَاثًا ، وَطَرَحَ وَاحِدَةً : أَمَّ أَبِي الْأُمِّ.

(۳۱۹۴۱) تعمی فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جار برابر در ہے کی دادیاں آئیں تو انہوں نے تین دادیوں کو وارث بنا دیا اور ماں کی دادی کومحروم فرمادیا۔

( ٣١٩٤٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عن يَحْيَى ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :تُوُفِّى رَجُلٌ وَتَرَكَ جَدَّتَيْهِ : أُمَّ أُمِّهِ ، وَأُمَّ أَبِيهِ ، فَوَرَّتَ أَبَّهِ بَكْرٍ أُمَّ أُمِّهِ ، وَتَرَكَ الْأَخْرَى ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ :لَقَدْ تَرَكْت امْرَأَةً لَوْ أَنَّ الْجَذَّتَيْنِ مَاتَنَا وَابْنُهُمَا حَيْ مَا وَرِكَ مِنَ الَّتِي وَرَّثْنَهَا مِنْهُ شَيْئًا ، وَوَرِتَ الَّتِي تَرَكَتَ : أَمَّ أَبِيهِ ! فَوَرَّثَهَا أَبُو بَكُو ٍ ، فَشَرَّكَ بَيْنَهُمَا فِي

السُّدُسِ. (سعيد بن منصور ۸۲)

ِ ۳۱۹۴۲) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہا یک آ دی فوت ہوا اوراس نے اپنی دودادیاں یعنی تانی اور دادی چھوڑیں ،حضرت ابو بکر جھٹھ نے نانی کووارث بنایا اور دوسری کومحروم فرما دیا ، تو ایک انصاری نے کہا کہ اگریددو دادیاں فوت ہو چکی ہوتیں اور ان کے بیٹے زندہ بوتے توجس دادی کوآپ نے دارث بنایا ہےاس کا بیٹا دارث نہ بنمآ، اورجس کوآپ نے چھوڑ دیا ہےاس کا بیٹا دارث بنمآ، چنانچہ

حضرت ابوبكر منافق نے اس كوبھى وارث بناديا اوران كو مال كے چھٹے ھتے ميں شريك فر مايا۔

( ٦٣ ) مَنْ كَانَ يقول إذا اجتمع الجدّات فهو لِلقربي مِنهنّ

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ جب مختلف دادیاں جمع ہوجا ئیں تو مال ان میں

#### سے سب سے قریب کی دادی کو ملے گا

' ٣١٩٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ : سَمِعْت خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَطَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ يَقُولُونَ :إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمُّ أَقْرَبَ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ.

(٣١٩٣٣) ابوالزناد كہتے ہيں كدميں نے حضرت خارجہ بن زيد، سليمان بن بيار اور طلحہ بن عبد الله بن عوف مُؤسِّد بن كوبيفرماتے

ہوئے سنا کہ جب ماں کی جانب کی دادی زیادہ قریب ہوتو وہی میراث کی زیادہ حق دارہے۔

٣١٩٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَشِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكُوانَ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : إذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الَّابِ كَانَ السُّدُسُ لَهَا ، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ كَانَ بَيْنَهُمَا السُّدُسُ.

(٣١٩٣٣)عبدالله بن ذكوان فقل فرمات مي كه حضرت خارجه بن زيد واليط فرمايا كه جب مال كي جانب كي دادى باب كي جانب کی دادی سے زیادہ قریب ہوتو مال کا چھٹا ھتے۔ اس کو ملے گا ،اور جب باپ کی جانب کی دادی ماں کی جانب کی دادی سے قریب ہوتو

مال کا چھٹاھتہ ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا۔

( ٣١٩٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فِطُرٌ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدُ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ كَانَ لَهَا السُّدُسُ ، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْآبِ أَقْعَدُ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا.

(٣١٩٣٥) فارجه بن زيد حفرت زيد بن ثابت والتي سروايت كرت إلى فرايا كه جب مال كى جانب كى دادى باب كى جانب كى دادی سے زیادہ قریب ہوتو مال کا چھٹاھتہ ای کو ملے گا ،اور جب باپ کی جانب کی دادی ماں کی جانب کی دادی سے قریب ہوتو مال

کا چھٹاحتہ ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا۔

ا ٣١٩٤٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنِ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، قَالَا فِي الْجَدَّاتِ :السَّهُمُ لِذَوِي

القربكي مِنهُنَّ.

(٣١٩٣٦) قعمى روايت كرتے بي كەحفرت على والني اورزيد والني نے واديوں كے بارے يس فرمايا كدان ميں سے زياد وقريب كى وادي كوصقه ملے گا۔

( ٣١٩٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :الْجَدَّتَانِ :أَيُّهُمَا أَقْرَبُ فَلَهَا الْمِيرَاكْ.

(٣١٩٨٧) خالد حفرت محمر ويشيئ كاارشا نقل فرمات بي كدوواديوں ميں سے جوزياد ورشتے ميں قريب ہواى كوميراث ملے گ۔

( ٣١٩٤٨ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : فِي الْجَدَّاتِ إِذَا

کانکتِ الْجَدَّةُ أَقْرَبَ فَهِی أَحَقُّ. ' (۳۱۹۴۸) ممارمولی بن باشم حضرت زیربن ثابت جائز سے قل کرتے ہیں کہ جب کوئی دادی دوسروں سے زیادہ قریب ہوتو وہی

مال کی زیادہ حق دارہے۔

#### ( ٦٤ ) مَنْ قَالَ لاَ تحجب الجدّاتِ إلّا الأمّر

ان حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ داد یوں کو ماں کے علاوہ کوئی وارث محروم نہیں کرتا

( ٣١٩٤٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْأُمُّ.

(٣١٩٣٩)علقمة فل كرتے ہيں كەحصرت عبدالله والله خالي نے ارشاد فر مايا كەداد يوں كو مال كےعلاوه كو كى وارث محروم نہيں كرتا۔

#### ( ٦٥ ) من ورّث الجدّة وابنها حيّ

ان حضرات كابيان جودادى كواس كے بيٹے كزئده ہونے كے باوجودوارث بنانے كة قائل بيس ( ٢١٩٥٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَنَةَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ : سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ عُمَرَ وَرَّتَ جَدَّةَ رَجُلٍ مِنْ نَقِيفٍ مَعَ الْيَهَا.

(۳۱۹۵۰) سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر واللہ نے بنو ثقیف کے ایک آدمی کی دادی کواس کے بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے دارث بنایا تھا۔

( ٣١٩٥١ ) حَدَّثُنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ ورد و في يَدَرَد و دور دور وور وور . . .

يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ الْنِهَا وَالْنُهَا حَيُّ.

(٣١٩٥١) ابوعمروشيباني كهتم بين كه حضرت عبدالله وي في دادى كواس كے بيٹے كے زنده موتے موئے بھى وارث بنايا كرتے تھے۔ ( ٢١٩٥٢ ) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْن عَلْقَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ ، قَالَ : قَالَ

عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ : تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنَهَا حَيُّ.

(۳۱۹۵۲) ابوالدهاء کہتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین واٹنو نے فرمایا کہ دادی کواس کے بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے بھی وارث بنا جائے گا۔

( ٣١٩٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ جَدَّةً مِنَ ايْنِهَا السُّدُسَ ، فَكَانَتُ أَوَّلَ جَدَّةٍ وَرِثَتُ فِي الإسْلَامِ. (عبدالرزاق ١٩٠٩٣)

(٣١٩٥٣) محمد بن سيرين فرماتے ہيں كه رسول الله مُؤَلِّفَ فَحَةَ في دادى كواس كے بيٹے كے زندہ ہوتے ہوئے مال كے جھنے حضے كا وارث بنايا،اوروہ اسلام ميں وارث ہونے والى پہلى دادى تقى۔

( ٣١٩٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :مَاتَ ابْنُ لِحَسَكَةَ الْحَنْظَلِيُّ وَتَرَكَ حَسُكَةَ وَأَمَّ حَسْكَةَ ، فَكَتَبَ فِيهَا أَبُو مُوسَى إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ :أَنْ وَرِّثْهَا مَعَ الْنِهَا السُّدُسَ.

(۳۱۹۵۳) حمید بن عبدالرحمٰن بغیری روایت کرتے ہیں کہ حسکہ خطلی کا بیٹا فوت ہو گیا اور اس نے حسکہ اور ان کی ماں کواپنے پیچھے چھوڑا ، اس کے بارے میں حضرت ابوموک بڑا ٹھونے خضرت عمر بن خطاب بڑا ٹیو کو لکھا تو حضرت نے جواب دیا کہ آپ اس کواس کے جیٹے کے ہوتے ہوئے ہی چھٹے تھے کا وارث بنا کیں۔

( ٣١٩٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَهَمَّامٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ وَرَّتَ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا. (عبدالرزاق ١٩٠٩٥)

(٣١٩٥٥) انس بن سيرين مفرت شريح كى بار ئى شى تقل كرتے بين كدانهوں نے دادى كواس كے بيٹے كے ساتھ دارث بنايا تھا۔ ( ٢١٩٥٦ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يُورَّتُ الْجَدَّةَ وَابْنَهَا حَيُّ.

(٣١٩٥٦) يونس حضرت حسن كے بارے ميں فرماتے جي كه آپ دادى كواس كے بيٹے كے زندہ ہوتے ہوئے بھى وارث بناتے تھے۔

( ٣١٩٥٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يُورِّثُ الْجَنَّةَ مَعَ ابْنِهَا ، وَابْنَهَا حَتَّى.

(۳۱۹۵۷) اشعث حفزت محمد بن سیرین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ دادی کواس کے بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے بھی وارث ۱۰ جسته

( ٣١٩٥٨ ) حَدَّنَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَوَّلُ جَدَّةٍ أُطُعِمَتِ السَّدُسُ فِي الإِسْلَامِ جَدَّةٌ أُطُعِمَتْهُ وَابْنُهَا حَيٌّ.

(٣١٩٥٨) هنام فقل كرتے بين كه حضرت محمد والينيز فرمايا كه بهلى دادى جس كواسلام مين مال ديا كياده دادى فلى جس كا بيناز تد و تعار ( ٢١٩٥٩ ) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ وَرَّتَ جَدَّتَيْنِ : أَمَّ أَمْ ،

م م ایک و آم آب ، و ابنهما حی

(۳۱۹۵۹) انس بن سیرین حضرت شریح کے بارے میں نقل کرتے میں کہ انہوں نے داد یوں نانی اور دادی کو دارث بنایا جبکہ دادی کا بیٹازندہ تھا۔

### ( ٦٦ ) مَنْ كَانَ لاَ يورِّثها وابنها حيُّ

ان حضرات کابیان جودادی کو بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے وارث نہیں بناتے تھے

( ٣١٩٦١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعُلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : مَنَعَهَا ابْنُهَا الْمِيرَاتَ.

(۳۱۹۷۱) سعید بن میتب حضرت زید بن ثابت و کافئو سے قل کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا کہ دادی کواس کا بیٹا ورا ثت ہے روک دیتا ہے۔

( ٣١٩٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِى ۚ :أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يُورِّثُ الْجَدَّةَ أُمَّ الأَبِ وَابْنُهَا حَيُّ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ :وَتُوْفِى ابْنُ الزُّبَيْرِ فَلَمُّ يُورِّثُ.

(۳۱۹۶۲) زہر کی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رہاتی دادی کواس کے بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے وار شنہیں بناتے تھے، زہری فرماتے ہیں کہ حضرت زہیر جلائی کا میٹا فوت ہوا تو انہوں نے (ان کی دادی کو) وار شنہیں بنایا۔

( ٣١٩٦٣ ) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ إِفْرَاهِيمُ : لاَ تَوِثُ الْجَدَّةُ مَعَ الْيِنهَا إِذَا كَانَ حَيًّا ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : سَمِعْت وَكِيعًا يَقُولُ : النَّاسُ عَلَى هَذَا.

(۳۱۹۲۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ دادی حضرت علی جاہٹھ اور حضرت زید جاہٹھ کے فرمان کے مطابق اپنے بیٹے کے زندہ مونے کی حالت میں وارث نہیں ہوتی۔

حضرت ابو بكر فرماتے ہیں كہ میں نے حضرت وكيع كو بدفر ماتے ہوئے سنا كەمحد شين اس يرشفق ہیں۔

( ٣١٩٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَالِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَمْ يُوَرِّثُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا إِلَّا ابْنُ مَسْعُودٍ.

(٣١٩ ٢٥٠) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْ الْنَفِيَا اللَّهِ کے صحابہ میں ہے حضرت ابن مسعود واللَّهُ کے علاوہ کوئی بھی دادی کواس کے

بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے دار شنہیں بنا تاتھا۔

( ٣١٩٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ زَيْدًا لَمْ يَكُن يَجْعَلُ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا.

(٣١٩٦٥) حفرت سعيد بن ميتب فرمات بين كه حضرت زيد من وادى كواس كے بينے كے ہوتے ہوئے ميراث نبيس دلاتے تھے۔

( ٣١٩٦٦ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَجْعَلَانِ لِلْجَدَّةِ مَعَ ايْنِهَا مِيرَاثًا.

(۳۱۹۷۷) شعبی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بڑا تھ اور حضرت زید جڑا تھ وادی کواس کے بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے وارث نہیں بناتے تھے۔

### ( ٦٧ ) فِي ابنِ ملاعنةٍ مات وترك أمّه ، ما لها مِن مِيراثِهِ ؟

لعان کرنے والی عورت کا بیٹا فوت ہوجائے اور اپنی ماں کو چھوڑ جائے تو اس کو اپنے بیٹے

#### کی وراثت میں سے کیا حقہ ملے گا؟

( ٣١٩٦٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : ابْنُ الْمُلاعَنَة تَرِثُ أُمُّهُ مِيرَاثَةُ كُلَّهُ.

(٣١٩٦٤) اوزاعی روايت كرتے ميں كه حضرت كھول نے فرمايا كەلعان كرنے والى اپنے بيٹے كے تمام مال كى وارث ہوگا۔

( ٣١٩٦٨ ) حَدِّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :لِلْمُلَاعِنَةِ مِيرَاثُ وَلَدِهَا كُلُّهُ.

(٣١٩٧٨) يونس روايت كرت بين كه حضرت حسن فرمايا كه لعان كرف والى عورت كواس ك بيني كى تمام ميراث ملى ك

( ٣١٩٦٩) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَر بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ فِي وَلَدِ الْمُلاعَنَة :مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمَّهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ أُمَّ فَهُوَ لِعَصَيَتِهِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لأُمَّهِ ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا ، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَا وَوَلَدُ النَّصُوانِي وَأُمَّهُ مُسْلِمَةً.

(۳۱۹۲۹) ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دیا تی نے لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ اس کی تمام میراث اس کی ماں کے لئے ہے، پس اگر اس کی ماں نہ ہوتو اس کڑے کے عصبہ کے لئے ،اور حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ اس کی تمام میراث اس کی ماں کے لئے ہے اور اس کی جانب سے دیت اس کے عصبہ اوا کریں گے، اور یہی تھم ہے ولد الزنا اور نصر انی کی اولا دکا جبکہ اس کی ماں سلمان ہو۔

( ٣١٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ :فِي ابْنِ الْمُلاعَنَة :مِيرَاثُهُ لَأُمِّهِ ، فَإِنْ كَانَتْ أُمَّهُ قَدْ مَانَتْ يَرِثُهُ وَرَثَتَهَا. ( ۳۱۹۷ ) ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ واللہ و العان کرنے والی عورت کے بیٹے کے بارے میں فر مایا کہ اس کی

میراث اس کی ماں کے لئے ہے بس اگراس کی ماں مرچکی ہوتو اس کے در نذاس کے وارث ہوں گے۔ ( ٣١٩٧١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغيِيِّ ، قَالَ : يَرِثُ ابْنُ

الْمُلاعَنَةُ أُمَّةً ، فَإِذَا مَاتَ وَرِثَةً مَنْ كَانَ يَرِثُ أُمَّةً.

(۳۱۹۷۱)مطرف روایت کرتے ہیں کہ حضرت شعمی نے فر مایا کہ لعان کرنے والی کا بیٹا اس کا وارث ہوگا، پھر جب اس کا بیٹا بھی مر

جائے تو اس کے دارث وہ لوگ ہوں مے جواس کے ماں کے وارث ہوتے ہیں۔ ( ٣١٩٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ:حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ فَتَادَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ:مِيرَاتُ ابْنِ الْمُلاعَنَة لأُمَّهِ.

( ٣١٩٧٢ ) قباره روايت كرتے ہيں كه حضرت عبدالله واليء نے فرمايا كه لعان كرنے والى عورت كا بيٹااس كاوارث ہوگا۔

( ٦٨ ) مَنْ قَالَ لِلملاعنةِ الثَّلث، وما بقِي فِي بيتِ المال

ان حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ لعان کرنے والی عورت کے لئے ایک تہائی مال ہے

اور بقیہ مال بیت المال میں رکھا جائے گا

( ٣١٩٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : فِي ابْنِ الْمُلاعَنَة ، قَالَا : التُّلُثُ لُأَمَّهِ ، وَمَا بَقِىَ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(۳۱۹۷۳) قمادہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی جانٹو اورزید طانٹو لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کے بارے میں فر ماتے ہیں كدا يك تبائي مال اس كى مال ك لئے ہاور بقيد مال بيت المال ميں ركھا جائے گا۔

( ٢١٩٧٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ ' تَرِثُهُ مِيرَاتُهَا ، وَبَقِيَّتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(۳۱۹۷۳) اوزا کی روایت کرتے ہیں کہ حضرت زہری نے فر مایا کہ لعان کرنے والی اپنے بیٹے سے اپنے حصّہ کی وارث ہوگی اور باقی مال بیت المال میں رکھا جائے گا۔

( ٣١٩٧٥ ) حَلَّتُنَا مَعْن بْنُ عِيسَى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ ، عَنْ عُرُوَّةَ :فِي ابْنِ الْمُلاعَنَة وَوَلَدِ الزَّنَا إذَا مَاتَ :وَرِثَتُهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَإِخُوَّتُهُ لَأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ ، وَكَانَ مَا بَهِيَ لِلْمُسْلِمِينَ.

(۳۱۹۷۵) ما لک بن انس حضرت عروہ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب لعان کرنے والی عورت کا بیٹا اور ولد الرنا مرجا کیں تو ان کی

ماں ان سے اپنے اس حق کی وارث ہوگی جو کتا ب اللہ میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ماں شریک بھائی اپنے حقوق کے وارث ہوں گے،اور باقی مال مسلمانوں کے لئے ہے۔

( ٣١٩٧٦ ) حدَّثَنَا عِيسَى ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُأَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ.

(٣١٩٧٦) حضرت ما لك فرمات مين كد مجصليمان بن بيار ميتيز سے بھى يهي بات بينجي بـ

( ۶۹ ) فِی ابنِ الملاعنةِ إذا مأتت أمّه ، من يرِ ثه ؟ ومن عصبته لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کا بیان ، کہ جباس کی مال مرچکی ہوتواس کا کون

#### وارث ہوگا،اورکون اس کا عصبہ ہے؟

( ٣١٩٧٧ ) حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَارَأَىُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ فِي ابْنِ الْمُلاعَنة ؟ فَقُلْتُ : يَلُحَقُ بِأُمِّهِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : يَلْحَقُ بِأَبِيهِ ، فَأَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ هُوْمُزَ ، فَكَتَبَ لَنَا إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ ذَلِكَ فِيهِمْ ، فَجَاءَ جَوَابُ كِتَابِهِمْ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحَقّهُ بِأُمْهِ.

(عبدائرزاق ۱۲۳۸۲)

(۳۱۹۷۷) شیبانی فرماتے ہیں کہ مجھ ہے عمی نے پوچھا کہ اہراہیم بن یزید کی لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس کواس کی مال کے ساتھ ملایا جائے گا، اور اہراہیم نے فرمایا کہ اس کواس کے باپ کے ساتھ ملایا جائے گا، اور اہراہیم نے فرمایا کہ اس کواس کے باپ کے ساتھ ملایا جائے گا، پس ہم حضرت عبداللہ بن ہر مزکے پاس آئے تو انہوں نے ہماری خاطر مدینہ کی طرف ان لوگوں کو خط کا جواب آیا کہ رسول اللہ مَا اِنْتَحَاقَمَ نے اس کواس کی مال کے ساتھ ملایا تھا۔

( ٣١٩٧٨ ) حَذَّفَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّفَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبْتَ إِلَى أَخِ لِى فِى يَنِى زُرَيْقٍ :لِمَنْ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ الْمُلاعَنَة ؟ فَكَتَبَ إِلَىَّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لَأُمِّهِ ، هِى بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَمَنْزِلَةِ أُمِّهِ.

(ابوداؤد ٣٦٣ عبدالرزاق ١٢٣٧٤)

(۳۱۹۷۸) حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ میں نے بنو ڈریق کے اندرر ہے والے اپنے ایک بھائی ہے خط کے ذریع پوچھا کہ رسول اللہ مُؤْفِظَةَ نے لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کا فیصلہ کس کے لئے کیا تھا؟ انہوں نے جواب میں لکھا کہ رسول اللہ مُؤْفِظَةَ نے اس کا فیصلہ اس کی ماں اس کے لئے ماں اور باپ دونوں کے قائم مقام ہے۔

( ٣١٩٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي ابْنِ الْمُلاعَنْة :عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ.

(۳۱۹۷۹) فعمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی اورعبداللہ جن شونے لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کے بارے میں فر مایا کہ اس

( ٣١٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :ابْنُ الْمُلاعَنَة عَصَبَتُهُ

(۳۱۹۸۰) نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈلاٹئو نے فر مایا کہ لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کے عصبہ وہی لوگ ہیں جو

اس کی ماں کے عصبہ میں کہ وہ ان کا وارث ہوگا اور وہ اس کے وارث ہوں گے۔

( ٣١٩٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :ابْنُ الْمُلاعَنَة عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمَّهِ ، يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ.

(۳۱۹۸۱) مغیرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ لعان کرنے والی عورت کے عصبہ وہی لوگ ہیں جواس کی مال کے عصبہ ہیں ، کہ وہ اس کے وارث بھی ہوں گے اور اس کی طرف سے دیت بھی ادا کریں گے۔

( ٢١٩٨٢ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَرِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَى أُمَّةِ.

(٣١٩٨٢) مطرف شعمی کا قول نقل کرتے ہیں کہاس کا وارث و و خص ہوگا جور شتے میں اس کی ماں کے سب سے زیادہ قریب ہے۔

( ٣١٩٨٣ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَا : ابْنُ الْمُلاعَنْة يَوِثُهُ مَنْ يَرِثُ أُمَّهُ.

(۳۱۹۸۳) شعبہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حکم اور حما دفر ماتے ہیں کہ لعان کرنے والی عورت کا وارث و دفخص ہوگا جواس کی ماں کا وارث ہوتا ہے۔

#### ( ٧٠ ) ابن الملاعنةِ ترك خألًا وخالةً

# لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کا بیان جبکہ وہ اپنے ماموں اور خالہ کو چھوڑے

( ٣١٩٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالَ لَهُ :عُمَرُ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ :فِي ابْنِ مُلاعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ خَالَهُ وَخَالَتَهُ ، قَالَ :الْمَالُ لِلْخَالِ.

(۳۱۹۸۳)عمر حضرت شعنی کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جولعان کرنے والی عورت کا جو بیٹا مرجائے اور اپنا ماموں اور اپنی خالہ چیوڑ جائے اس کا تمام مال ماموں کو دیا جائے گا۔

( ٣١٩٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :قَالَ حَمْزَةُ :وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ :لِلْحَالِ النُّلُثَانِ وَلِلْحَالَةِ النُّلُثُ.

(٣١٩٨٥) حمز وفر ماتے ہیں كەحضرت ابن الى ليلى فر ماتے تھے كە ماموں كے لئے دوتهائى مال باورخالد كے لئے ايك تهائى مال ـ

#### ( ۷۱ ) فِي ابنِ ملاعنةٍ ترك ابن أخِيهِ وجدّه

### لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کابیان جبکہ وہ اپنے بھتیجا ور دا دا کوجھوڑ جائے

( ٣١٩٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَمَّنُ سَمِعَ الشَّغْبِيَّ يَقُولُ :فِي ابْنِ مُلاَعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَ أَخِيهِ وَجَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ ، قَالَ :الْمَالُ لابْنِ الْآخِ.



(٣١٩٨٦) حسن بن صالح ايك آدمى كرواسط سے معنى سے نقل كرتے ہيں كه آپ نے لعان كرنے والى عورت كراس بينے كے بارے ميں فرمايا جومرتے ہوئے اپنے جھتيجاور داداكو چھوڑ جائے كه اس كاتمام مال جھتيج كے لئے ہوگا۔

( ٧٢ ) فِي ابنِ الملاعنةِ ترك أمّه وأخاه لاِمِّهِ

لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کا بیان جبکہ وہ مرتے ہوئے اپنی ماں اور ماں شریک

#### بھائی کوچھوڑ جائے

( ٣١٩٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبَى ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُمَا قَالاً فِي ابْنِ مُلْاَعَنْةٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَمَّهُ وَأَخَاهُ لأَمِّهِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ :لِلْأَمِّ الثَّلُثُ ، وَلِلاَّخِ السُّدُسُ ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا الثَّلُثَ وَالثَّلُثُ ، وَلِلاَّخِ السُّدُسُ ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأَمْ الثَّلُثُ ، وَلِلاَّخِ السُّدُسُ ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأَمْ فَي اللَّمْ الثَّلُثُ ، وَلِلاَّخِ السُّدُسُ ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأَمْ فَي اللَّهُ مَا سَعُودٍ يَقُولُ : لِلأَمْ الثَّلُثُ ، وَلِلاَّخِ السُّدُسُ ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأَمْ فَي اللَّهُ مَا لَكُنْ مَا مَعْ مَعْ فَي اللَّهُ مَا سَعْدِهِ مِنْ قَوْلِهِمْ جَمِيعًا تَصِيرُ مِنْ سِتَّةٍ.

(۳۱۹۸۷) شعبی روایت کرتے ہیں کہ لعان کرنے والی عورت کا جو بیٹا مرتے ہوئے اپنی مال اور مال شریک بھائی کو چھوڑ جائے اس کے بارے میں حضرت علی بڑائو فرماتے ہیں کہ اس کی مال کو ایک تہائی مال دیا جائے گا۔ اور اس کے بھائی کو مال کا چھٹا حقہ دیا جائے گا، اور بقیہ مال بھی '' ردّ'' کے طریقہ پران کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اس طرح ان کا حقہ دو تہائی اور ایک تہائی ہوجائے گا، اور حضرت این مسعود بڑائو فرماتے تھے کہ مال کو ایک تہائی مال اور بھائی کو مال کا چھٹا حقہ دیا جائے گا اور باتی مال ماں پرلوٹا دیا جائے گا، حضرت این مسعود بڑائو فرماتے تھے کہ مال کو ایک تہائی مال اور بھائی کو مال بق چھھوں سے نکالا جائے گا۔

( ٧٣ ) الغرقي مَنْ كَانَ يورِّث بعضهم مِن بعضِ

غرق ہوجانے والوں کا بیان ،اوران لوگوں کا بیان جوڈ و بنے والوں کو ایک دوسرے کا

#### وارث بناتے ہیں

( ٣١٩٨٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ ، الْمُزَنِى : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَنَاسٍ سَقَطَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ فَمَاتُوا جَمِيعًا ؟ فَوَرِتَ بَغْضُهُمْ مِنْ بَغْضٍ.

(۳۱۹۸۸) ابوالمنهال روایت کرتے ہیں کہ حضرت ایاس بن عبد مُز نی سے ان لوگوں کے بارے میں سوال کیا گیا جن پرگھر گر گیا

اوروہ سب مرگئے ،آپ نے فر مایا کہ وہ ایک دوسرے کے دارث ہیں۔

( ٢١٩٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي قَطَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الضَّبِّيُّ : أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْفُرَاتِ وَمَعَهَا

ابْنْ لَهَا فَغَرِقًا جَمِيعًا ، فَلَمْ يُدُرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَأَتَيْنَا شُرَيْحًا فَأَخْبَرْنَاهُ بِلَالِكَ ، فَقَالَ : وَرِثُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِمَّا وَرِثَ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا.

(۳۱۹۸۹) قطن بن عبداللہ ضی فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے فرات کا سفر کیا جبکہ اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی تھا، چنانچہ وہ دونوں غرق ہو گئے ،اور بیہ پیتنہیں چلا کہ ان دونوں میں ہے کون دوسرے سے پہلے مرا، ہم حضرت شریح کے پاس آئے اوران کواس کی خبر دی ،آپ نے فرمایا: ان دونوں کوایک دوسرے کا وارث بنا دواوران میں ہے کسی پردوسری کی طرف سے وہ مال نہ لوٹاؤجس کا وہ وارث ہوا ہے۔

( .٣١٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى الزَّعْرَاءِ عَمْرِو بْنِ عَمْرٍو الْجُشَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ - وكانَ قَاضِيًا لإَبْنِ الزَّبَيْرِ - :أَنَّهُ وَرَّتَ الْغَرْقَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

(۳۱۹۹۰) عمر و بن عمر وجشمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عتبہ نے جو حضرت ابن زبیر کے دور میں قاضی تھے ڈو بے والوں کوا کیک دوسرے کا وارث قرار دیا۔

( ٣١٩٩١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ وَرَّكَ قَوْمًا غَرِقُوا بَعُضَهُمْ مِنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ وَرَّكَ قَوْمًا غَرِقُوا بَعُضَهُمْ مِنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُصَل مَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَمَرَ ، أَنَّهُ وَرَّكَ قَوْمًا غَرِقُوا بَعُضَهُمْ

(۳۱۹۹۱) ساک ایک آدمی کے واسطے سے حضرت عمر دیا ہو ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو جوڈوب گئے تھے ایک ۔

ووسرے کا دارث بنایا تھا۔ ( ٣١٩٩٢ ) حَلَّاثُنَا وَ کَمِعٌ ، قَالَ : حِلَّاثُنَا سُفْمَانُ ، عَنْ أَسِ حُصَدِ : أَنَّ قَامًا غَدُقُوا عَلَى حِسُد مَنْيِح ، فَوَرَّكَ عُمَا

( ٣١٩٩٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حُصَينٍ : أَنَّ قَوْمًا غَرِقُوا عَلَى جِسُرِ مَنْبِجٍ ، فَوَرَّكَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَغْضٍ ، فَالَ سُفْيَانُ لَأْبِي حُصَيْنٍ :مِنَ الشَّعْبِيِّ سَمِعْته ، قَالَ :نَعَمْ.

(٣١٩٩٢) ابو تصين فرماً تے بين كہ كھ لوگ 'وضيخ' شهركے بل پر سے ذوب كئو حضرت عمر جي شي نے ان كوايك دوسرے كاوارث بناديا، سفيان كہتے بين كه بين نے حضرت ابوضين سے بوچھا كہ كيا آپ نے بيات حضرت معمی سے نئی ہے؟ فرمايا: جي ہاں! (٣١٩٩٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْكَي ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَادِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ أَهُلَ بَيْتٍ غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ ، فَوْرَّتَ عَلِيٌّ ، فَوْرَّتَ عَلِيٌّ ، فَوْرَّتَ عَلِيٌّ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ .

(۳۱۹۹۳) حارث روایت کرتے ہیں کہ ایک گھڑ والے ایک شتی میں سفر کرتے ہوئے ڈوب گئے تو حضرت علی من تو نے ان کوایک دوسرے کاوارث بنایا۔

( ٣١٩٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِي لَيُلَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبِيدَةَ :أَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ ، أَوْ مَاتُوا فِي طَاعُون ، فَوَرَّتَ عُمَرٌ بَعْضَهُمْ مِنْ بَغْضِ.

(٣١٩٩٣) عنبيد هفرمائے بين كه كچھلوگوں پرايك گھر كر كيايا تجھلوگ طاعون ميں مركئے تو حضرت عمر وافئ نے ان كوايك دوسرے كا

نا کہ وہ اپناہاتھ دوسرے کے پہلو پرر کھے ہوتا۔

٣١٩٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ حُرّيسِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا وَابْنَهُ - أَوْ أَخَوَيْنِ - قَتِلًا يَوْمَ صِفِّينَ جَمِيعًا ، لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا قُتِلَ أَوَّلا ، قَالَ : فَورَّتَ عَلِيٌّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ.

(عبدالرزاق ١٩١٥٢ دارمي ٣٠٣٨)

(٣١٩٩٥) تريس بحكى اين والديروايت كرت بي كدوباب بين يادو بهائى صفين كمعرك بين ايك ساته قل بو كن جن کے بارے میں معلوم نہیں ہوسکا کہ کون پہلے تل ہوا ہتو حضرت علی وہاٹیؤ نے ان دونوں کوایک دوسرے کا وارث بنایا۔

٣١٩٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ قَبِيصَةً بْنِ ذُوَّيْبٍ : أَنَّ طَاعُونًا وَقَعَ بِالشَّامِ ، فَكَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ يُوَرَّبُ الْأَعْلَى مِنَ الْأَسْفَلِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُونُوا كَذَلِكَ وَرَّتَ هَذَا مِنْ ذَا ، وَهَذَا مِنْ ذَا.

قَالَ سَعِيدٌ : الْأَعْلَى مِنَ الْأَسْفَلِ : كَانَ الْمَيْتُ مِنْهُمْ يَمُوتُ وَقَدْ وَضَعَ يَدُهُ عَلَى آخَرَ إِلَى جَنْبِهِ.

(٣١٩٩٦) قبيصه بن ذؤيب كہتے ہيں كه شام ميں طاعون واقع ہو گيا چنانچدا يك ايك گھر والے سب كے سب مرجايا كرتے تھے نضرت عمر رہا نٹونے نے بیلکھا کداو پروالے کو نیچے والے کا دارث بنایا جائے ،اوراگرالی صورت نہ ہوتو و ہ ایک دوسرے کے وارث بنا

ہے جائیں ،سعید فرماتے ہیں کداو پر والے کو نیچے والے کا وارث بنانے کا مطلب یہ ہے کدان میں سے مرنے والا اس طرح مرتا

٣١٩٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلُهُ.

٣١٩٩٤) تماده روايت كرتے ہيں كەحفرت على رفاي سے يبي مفهوم منقول ہے۔

٣١٩٩٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ :فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ لَا يُدُرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبِلُ ، قَالَ : يُورَّتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض.

قَالَ مَنْصُورٌ : لَا يَضُرُّك بِأَيِّهِمْ بَكَأْتَ إِذَا وَرَّثْت بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض. (٣١٩٩٨) منصور روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں جواس طرح مرجا کیں کہان کے

رے میں سیمعلوم ندہوکہ کون پہلے مرا، کہان کوایک دوسرے کا دارث بنادیا جائے ،حضرت منصور فرماتے ہیں کہاس بات میں کوئی

رج نبیں ہے کہان کوایک دوسرے کا دارث بناتے ہوئے جس سے جا ہوا بتداء کرلو۔

## ( ۷۶ ) مَنْ قَالَ يرِث كلّ واحِدٍ مِنهم وارِثه مِن النّاسِ ولا يورّث بعضهم مِن بعضٍ ان حضرات كابيان جوفر ماتے ہيں كهان ميں سے ہرائيك كالوگوں ميں ہے كوكى وارث ہو گا،ان كوايك دوسر كاوارث نہيں بنايا جائے گا

( ٣١٩٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنُ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ :أَنَّهُ كَانَ يُورَّكُ الأَحْيَاءَ مِنَ الأَمْوَاتِ ، وَلَا يُورَّتُ الْغَرُقَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ.

(۱۹۹۹) داؤد بن انی ہندعمر بن عبدالعزیز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ زندوں کومردوں کا دارث بناتے تھے اور ڈوب جانے والوں کوایک دوسرے کا دارث نہیں بناتے تھے۔

° ( ٣٢... ) حَلَّانَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، قَالَ :كَانَ فِي كِتَابٍ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ :يَرِثُ كُلُّ إِنْسَانِ وَارِثُهُ

مِنَ النَّاسِ.

(۳۲۰۰۰) قبار و فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشیئ کے خط میں سہ بات تھی کہ ہرانسان لوگوں میں ہےا س شخص کا وارث ہو گا جواس کا وارث ہوتا ہے۔

( ٣٢٠.١ ) حَلَّاثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَتَنَّهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتُ : إِنَّ أَخِى وَابْنَ أَخِى خَوَجَا فِى سَفِينَةٍ فَغَرِقَا ، فَلَمْ يُورِّرُنُهُمَا شَيْئًا.

(۳۲۰۰۱) اعمش کر ایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے پاس ایک عورت آئی اوراس نے کہا کہ میرا بھائی اور میرا بھتیجا ایک شتی میں سفر کرر ہے تھے کہ دونوں غرق ہو گئے ، آپ نے ان دونوں کو کسی چیز کا وارث نہیں بتایا۔

( ٣٢..٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَوِثُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِمَّا وَرِثَ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا.

(۳۲۰۰۳)مغیرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے سے اس مال کا وار شنہیں

موگاجس کاوہ اس سے وارث ہوا ہے۔ ( ۲۰۰۲) حَدَّثُنَا عَنْدُ الْأَعْلَى، عَنْ

( ٣٢..٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى فِى الَّذِينَ يَمُوتُونَ جَمِيعًا ، لَا يُدُرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِيهِ ، قَالَ : لَا يُورَّكُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

(۳۲۰۰۳) متمرز ہری سے ان لوگوں کے بارے میں روایت کرتے ہیں جواس طرح اکٹھے مرجائیں کہ یہ معلوم نہ ہو کہ ان میں سے کون دوسرے سے پہلے مراہے ،فر مایا ان کوایک دوسرے کا وارث نہیں بنایا جائے گا۔

# ( ٧٥ ) فِي ثلاثةٍ غرِقوا وأمّهِم حيّةٌ ما لها مِن مِيراثِهِم

ان تین آ دمیوں کا بیان جوا کھے ڈوب جائیں اوران کی ماں زندہ ہو، کہاس کوان کی

#### ميراث كاكتناهته ملے گا

( ٢٢٠٠٤) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ جَهُم ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ : أَنَّ عَلِيًّا وَرَّتَ ثَلَاثَةً غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَأُمَّهُمْ حَيَّةٌ ، فَوَرَّتَ أُمَّهُمُ السُّدُسُ مِنْ صُلْبِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، ثُمَّ وَرَّنَهَا النَّلُتَ بِمَا وَرِتَ كُلُّ

وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبِهِ ، وَجَعَلَ مَا بَقِى لِلْعَصَبَةِ. (٣٢٠٠٣) ابراہيم روايت كرتے ہيں كەحضرت على دائن نے تين آ دميوں كو جوكتى ہيں سفر كرتے ہوئے ڈوب گئے تھے، ايك دوسرے كا وارث بنايا، پھروراثت كا جو مال ان دوسرے كا وارث بنايا ، پھروراثت كا جو مال ان

بھائیوں میں سے ہرایک کودوسرے سے دلایاس میں سے ایک تہائی مال ماں کودے دیا ،اور باتی مال عصبہ کودئے دیا ،

( ٧٦ ) تفسِير مَنْ قَالَ يورّث بعضهم ِ مِن بعضٍ كيف ذلِكَ ؟

ان حضرات کے قول کی وضاحت جوفر ماتے ہیں کہان کوایک دوسرے کاوارث بنایا

#### جائے گا، کہ یہ کیسے ہوگا؟

. ٣٢٠٠٥) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يُفَسِّرَانِ قَوْلَهُمْ : يُورَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ ، قَالاَ : إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ مَالا ، وَلَمْ يَتُرُكَ الآخَرُ شَيْنًا ، وَرِتَ وَرَثَةُ الَّذِى لَمُ يَتُرُكُ شَيْنًا مِيرَاتَ صَاحِبِ الْمَالِ شَيْءً.

(۳۲۰۰۵) محمد بن سالم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم اور شعبی ویشین کو اس بات کی وضاحت کرتے سنا کہ'' ان غرق ہونے الول کوایک دوسرے کا دارث بنایا جائے گا'' فر مایا کہ جبِ دو در ثاء میں ہے ایک مال چھوڑ کر مرے اور دوسرا کچھ مال نہ چھوڑ کر

الوں توایک دوسرے کا دارت بنایا جائے کا حمر مایا کہ جب دو در ثاءیں سے ایک ماں چوز سرمرے اور دوسرا چھ مال نہ چوز سر بائے تو جوآ دمی مال نہیں چپوڑ کر مرا،اس کے در شد مال دالے خض کی میراث یا ئیں گے ادر مال دالے آ دمی کو پچھنیس ملے گا۔

#### ( ٧٧ ) فِي ولدِ الزِّنا لِمن مِيراثه

### اس بات کابیان که ولدالزنا کی میراث کس کو ملے گی؟

ا من المنظمة السلام ، عَنْ مُغِيرة ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : مِيرَاتُ اللَّقِيطِ بِمَنْزِلَةِ اللَّقَطَةِ.

(٣٢٠٠٦) مغيره حضرت ابراجيم كافر مان نقل كرتے بين كررائے ميں ملنے والے بچے كي ميراث كائكم وبي ہے جورائے ميں ملنے

الے مال کا ہے۔

(٣٢..٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَة ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : لَمَّا رَجَمَ عَلِيُّ الْمَرْأَةَ ، قَالَ لَاهْلِهَا : هَذَا ابْنُكُمْ تَرِثُونَهُ ، وَيَرِثُكُمْ ، وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً فَعَلَيْكُمْ.

(۳۲۰۰۷) زید بن وهب فر مائتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو نے عورت کوسنگسار کیا تو اس عورت کے در ٹا ءکوفر مایا کہ بیتمہارا جیٹا ہے،تم اس کے دارث ہو گےادر وہ تمہارا دارث ہوگا ،اوراگریکوئی جرم کر ہے تو اس کا تا دان تم پر ہوگا۔

( ٣٢..٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبُدِ اللهِ : فِي ابْنِ الْمُلاعَنَة : أُمَّةُ عَصَبَتُهُ وَعَصَبَتُهُ وَعَصَبَتُهُ وَوَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَتِهِ.

(۳۲۰۰۸) شعمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ہوائٹر اللہ جھاٹئو نے لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کے بارے میں فر مایا کہ اس کی ماں اوراس کی ماں کے عصبہ اس بچے کے عصبہ ہیں اور ولدالز نا (حرامی) کا تھم بھی وہی ہے۔

(٣٢..٩) حَدَّثَنَا عَبَّادُ ، عَنُ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مِيرَاثُهُ كُلُهُ لَأُمِّهِ -يَعْنِى : ابْنَ الْمُلاعَنَة -، وَيَغْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا ، وَكُذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَا ، وَوَلَدُ النَّصْرَانِيِّ وَأَمَّهُ مُسْلِمَةٌ.

(۳۲۰۰۹) حماد روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کی تمام وراثت اس کی مال کے لئے ہےاد راس کے جرم کا تاوان اس کے عصبادا کریں گےاور حرامی بچے کا ،اوراس نصرانی کے بچے کا جس کی مال مسلمان ہو یم بھم سر

ہو يَهِي هُمْ ہے۔ ( ٣٢.١٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : وَلَدُ الْمُلاعَنَة وَوَلَدُ الزِّنَا : يَتَوَارَثَانِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ.

(۳۲۰۱۰) معمرروایت کرتے ہیں کہ زہری نے فر مایا کہ لعان کرنے والی عورت کا بیٹا اور حرامی بچید، دونوں اپنی ماں کی جانب سے رشتہ داروں کے وارث ہوں گے۔

( ٣٢.١١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : وَلَدُّ الزَّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلاعَنَة ، أَو ابْنُ الْمُلاعَنَة بِمَنْزِلَةِ وَلَدِ الزِّنَا.

(۳۲۰۱۱)عمروراوی ہیں کہ حضرت حسن نے فر مایا کہ حرامی بیچے کاوہی تھم ہے جولعان کرنے والی عورت کے بیٹے کا تھم ہے ، یا بیفر مایا کہلعان کرنے والی عورت کے بیٹے کاوہی تھم ہے جو حرامی بیچے کا ہے۔

( ٣٢.١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ هِشَامُ بُنُ هُبَيْرَةَ إلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ مِيرَاثِ وَلَدِ الزَّنَا ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : ارْفَعُهُ إِلَى السَّلُطَانِ فَلْيَلِ حُزُونَتَهُ وَسُهُّولَتَهُ.

(۳۲۰۱۲) فعلی فرماتے ہیں کہ ابن ہمیرہ نے بذریہ خط حضرت شرت کے حرامی بچے کی میراث کے بارے میں سوال کیا کہ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کامعالمہ بادشاہ تک پہنچاؤ کہ اس کی کفالت کرے۔

( ٣٢.١٣ ) حَلَّاتَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: وَلَدُ الزِّنَا وَوَلَدُ الْمُتَلاعَنِينَ

ه معنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية الم تَرِثُهُمَا أُمُّهُمَا وَأَخُو الْهُمَا.

(۳۲۰۱۳) حسن بن حرح حضرت تھم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ حرامی اور لعان کرنے والوں کی ماں اور اس کے نضیال اس کے وارث ہوں تھے۔

#### ( ۷۸ ) فِي الخنثي كيف يورّث ؟

## اس بات کابیان کے ختی کس طرح وارث بنایا جائے گا؟

( ٣٢٠١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ شِبَاكٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ : فِي الْخُنْثَى ، قَالَ : يُورَّكُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ. (٣٢٠١٣) شعبي خنفي كے بارے ميں حضرت على الأثاثة كا فرمان نقل كرتے ہيں كداس كے دارث ہونے ميں اس كے بيشاب كے

رایتے کا اعتبار ہوگا۔

( ٢٢٠١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ كَثِيرِ الْأَخْمَسِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَتِيَ فِي خُنثَى فَأَرْسَلِهُمْ إِلَى عَلِيّ ، فَقَالَ : يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ.

(۳۲۰۱۵) کثیرائمسی فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ تفاقی کے پاس ختفی کے بارے میں مسئلہ لا پا گیا تو آپ نے ان ہو چھنے والوں کو حضرت علی تُذاتُنُهُ کے پیاس بھیج دیا، آپ نے فرمایا کہ جس جگہ ہے وہ بیشا ب کرتا ہے اس کے اعتبارے اس کووارث بنایا جائے گا۔

( ٢٢٠١٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ : فِي الْخُنْثَى ، قَالَا : يُورَّكُ مِنْ مَبَالِهِ.

قَالَ قَتَادَةُ : فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ : نَكُمْ ، وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمِنْ أَيُّهُمَا سَبَقَ. (٣٢٠١٦) قاده روايت كرتے بي كه حضرت جابر بن زيداور حضرت حسن فضفى كے بارے بين افر مايا كه اس كواس كے بيشاب كى

جگہ کے اعتبار سے وارث بنایا جائے گا، قمادہ فر ماتے ہیں کہ پھر میں نے بیہ بات سعید بن میتب سے ذکر کی تو انہوں نے فر مایا: جی ہاں!اورا گروہ دونوں راستوں سے بیٹا ب کرے توجس رائے سے پہلے چیٹا ب آئے اس کا اعتبار کیا جائے۔

( ٣٢٠١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُمَرٌ بْنُ بَشِيرِ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ : فِي مَوْلُودٍ وُلِلَا لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ ، وَلَا مَا لِلْأَنْثَى ، يَبُولُ مِنْ سُرَّتِهِ !قَالَ : لَهُ نِصْفُ حَظَّ الْأَنْثَى وَنِصْفُ حَظَّ الذَّكورِ.

(۳۲۰۱۷) عمر بن بشیر بهدانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت معنی نے اس بچے کے بارے میں فرمایا جس کا پیشاب کا مقام ہی نہ تھا،

مردوں جیسا نہ عورتوں جیسا، اور وہ اپنی ناف کے راہتے پیٹا ب کرتا تھا، کہ اس کوعورت کی میراث کا آ دھا مال اور مرد کی میراث کا آ دھامال دلاما جائے گا۔

( ٣٢٠١٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَنِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : فِي الْخُنشَى يُورَّثُ مِنْ

ه معنف ابن الی شیبر مترجم ( جلد ۹ ) کی مسنف ابن الی شیبر مترجم ( جلد ۹ ) كتاب الفراثض

مَبَالِهِ ، وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمِنْ أَيُّهِمَا سَبَقَ.

(۳۲۰۱۸) محمد بن عبدالرحل عدر في فرمات بي كد حضرت ابوجعفر في ختى كارے ميں فرمايا كداس كواس كے بيشاب كے مقام

\$<del>\</del>

کے اعتبار سے دارث بنایا جائے گا اورا گر دونوں راستوں ہے پیٹا ب کرے تو جس مقام سے پہلے کرتا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔

( ٧٩ ) فِي الحمِيلِ من ورَّثه ؟ ومن كان يرى له مِيراثًا ؟

اس نجے کابیان جو بچین میں دارالکفر سے دارالاسلام لایا جائے ،اوران حضرات کا جواس

### کووارث بنائے جانے کے قائل ہیں

( ٢٢.١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَبُوبَكُرِ وَعُمَرُ وَعُنْمَان يُورَّثُونَ الْحَمِيلَ (۳۲۰۱۹)ابرا ہیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ڈیٹٹو اور حضرت عمر دیٹٹو اس طرح لائے جانے والے بچوں کووارث بنایا کرتے تھے۔

( ٢٢.٢٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَبِي طُلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَذْرَكْت الْحُمَلَاءَ فِي زَمَانِ عَلِيٌّ وَعُثْمَانَ لَا يُوَرَّثُونَ.

(۳۲۰۲۰) ابوطلق کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت علی مذافور اور حضرت عثمان جوافود کے زمانے میں میں نے وار الکفر سے لائے جا

والے بچوں کودیکھا کہان کووارث نہیں بنایا جاتا تھا۔

( ٣٢.٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا :مَا يُورَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

(۳۲۰۲۱)هشام روایت کرتے ہیں کہ خضرت حسن اور ابن سیرین فر ماتے ہیں کہ دار الکفر سے لائے جانے والے بجوں کو گوا ہول

کے بغیروارث نبیں بنایا جاسکتا۔

( ٢٢.٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْزِ ثُوْبَانَ :أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ :أَنْ لَا يُورَّثُ بِوِلَادَةِ الشُّرُكِ.

( ۳۲۰۲۲ ) محمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ہذائیؤ نے لکھا تھا کہ شرکین کے بچوں کو وارث نہ بنایا جائے۔

( ٣٢.٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ، قَالَ:حدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:كُتِبَ إِلَى شُرَيْحِ أَنْ لَا يُورَّتُ حَمِيلٌ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

(٣٢٠٢٣) شعبى فرماتے ہیں كه حضرت عمر وفاق نونے حضرت شرح كوككھا كه دارالكفر سے لائے جانے والے بچوں كو بغير كواہوں ك

( ٢٢.٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِثِّى ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : ذُكِرَ لِمُحَمَّدٍ أَنَّ عُمَرٌ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي الْحُمَلَاءِ: لَا يُورَّتُونَ إِلَّا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ ، قَالَ : فَقَالَ مُحَمَّدٌ : قَدْ تَوَارَكَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ بِنَهَ بِ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَنَا أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ كَتَبَ بِهَذَا.

(۳۲۰۲۴) ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بیٹیجہ سے ذکر کیا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیٹیلیز نے دارالکفر سے لائے جائے

ه معنف ابن ابی شیرمترج (جلده) کی معنف ابن ابی شیرمترج (جلده)

والے بچوں کے متعلق لکھا ہے کہ ان کو گواہوں کی گواہی کے بغیر وارث نہیں بنایا جائے گا، اس پر انہوں نے فر مایا کہ مہاجرین اور انصار کوجا لمیت کے نسب کی بنیاد پروارث بنایا گیا تھا،اس لئے میں تشکیم نہیں کرتا کہ انہوں نے یہ بات لکھی ہو۔

( ٣٢.٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِالْأَرْحَامِ الَّتِي يَتَوَاصَلُونَ بِهَا.

(۳۲۰۲۵)مغیرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہلوگوں کوان رشتہ دار یوں کی بنیاد پر وارث بنایا جاتا تھا جن کے ذریعے وہ صلہ رحمی کیا کرتے ہیں۔

( ٣٢٠٢٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ قَوْمِهِ : أَنَّ أَبَا سُلَيْمَانَ غَرِقَ أَخْ لَهُ يُقَالَ لَهُ : رَاشِدٌ ، فَاخْتَصَمَ فِيهِ بَنُو زَبِيدٍ وَبَنُو أَسَدٍ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى مَسْرُوقٍ ، فَقَالَ : مَسْرُوقٌ لِيَنِي أَسَدٍ : أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ كَانَ يَحْرُمُ عَنْهُ مَا يَحْرُمُ الْأَخَ مِنْ أُخْتِهِ ، فَشَهِدُوا بِلَلِكَ ، فَأَعْطَى أَبَا سُلَيْمَانَ مِيرَاثُهُ.

(٣٢٠٢٦) اياس بن عباس اپني قوم كے ايك بزرگ كے واسطے سے روايت كرتے ہيں كدابوسليمان كا ايك بھائى جس كانام راشد تھا فوت ہوگیا، چنانچداس کے بارے میں بنوزُ بیداور بنواسد کے درمیان جھڑا ہوا، انہوں نے یہ بات حضرت مسروق تک پہنچائی تو

حضرت مسروق نے بنواسد سے کہا: کیاتم اس بات کی گواہی دیتے ہوکہ بھائی اور بہن کے درمیان جو چیزیں حرام ہیں وہ ان کے درمیان بھی حرام تھیں؟ انہوں نے اس بات کی گواہی دی تو آپ نے ابوسلیمان کوان کی میراث دی۔

( ٣٢٠٢٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ سَمِعُت الْأَعْمَشَ ، قَالَ :كَانَ أَبِي حَمِيلًا فَمَاتَ أَخُوهُ ، فَوَرَّلَهُ مَسْرُوقٌ مِنْهُ. (٣٢٠٢٧) وكيع فرماتے ہيں كدميں نے اعمش سے يہ بات كى كه آپ نے فرمايا كدمير ، والد بجپن ميں وارالكفر سے لائے عجے تھے، پھران کے بھائی فوت ہوئے تو حضرت مسروق نے ان کوان کے بھائی کاوارث بنایا۔

( ٣٢٠٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :كُلَّ نَسَبٍ يُتُوصَل عَلَيْهِ فِي الإسْلَامِ فَهُوَ وَارِثُ مَوْرُوثُ.

(۳۲۰۲۸) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی ٹی نے فرمایا کہ ہروہ نسب جس کی بنیاد پراسلام میں صلہ رحمی کی جاتی ہے اس کی بنیاد پر لوگ دارث ہول گے اوراس بنیا دیر دوسروں کوان کا دارث بنایا جائے گا۔

( ٢٢٠٢٩ ) حَدَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الشُّعْبِيِّ، قَالَ:إِذَا كَانَ نَسَبًّا مَعْرُوفًا مَوْصُولًا وَرِتْ. يَعْنِي:الْحَمِيلَ. (٣٢٠٢٩)افعث روايت كرتے ہيں كەحفرت شعنى نے فرمايا كه جب دارالكفر سے لائے جانے والے بچوں كانب معروف ہو اوراس کی بنیاد پرتعلقات رکھے جاتے ہوں تو وہ دارث ہوں گے۔

' ٣٢.٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْحَمِيلِ ؟ فَقَالَا : لَا يَرِثُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

( ٣٢٠٣٠) شعبه فرمات بين كه بين في حضرت محكم اور حماد ويشي سے دارالكفر سے لائے جانے والے بچول كم متعلق بوجها تو انہوں نے فرمایا کہ وہ گواہی کے بغیر وارث نہیں ہوگا۔ قَالَ :يَرِثُهُ فِي كِتَابِ اللهِ ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾.

الْأَرْحَامِ بَغْضُهُمْ أَوْلَى بِبَغْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ ـ

الْمُرْتَدُّ وَرِثَهُ وَلَدُهُ.

جائے گی۔

( ٢٢.٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ:حدَّثَنَا زَائِدَةٌ بْنُ قُدَامَةً، قَالَ:حَدَّثَنَا أَشُعَتُ بْنُ أَبِ

کےنسب کا اقر ارکیا جودارالکفر سے لایا گیا تھا چنانچہ حضرت عبدالرحمٰن بن عتبہ نے اس بھائی کواس کی بہن کا وارث بنایا۔

الشُّعْنَاءِ، قَالَ:أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ بِنَسَبِ أَخٍ لَهَا جَلِيبٌ، فَوَرَّثَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنِ عُتْبَةَ مِنْ أُخْتِهِ

(۳۲۰۳۱)اشعث بن ابوالشعثاء فرماتے ہیں کے قبیلہ محارب کی ایک عورت نے جو بجین میں دارالکفر سے لائی گئی تھی اپنے ایک بھا

( ٣٢.٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ عَطِيَّةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْحَمِيلِ يُقِيمُ الْبَيْنَةَ أَنَّهُ أَخُوهُ

(۳۲۰۳۲) تھم بن عطیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے اس بچے کے بارے میں سوال کیا جو اس بات پر گوا ہی لے آ

كدوه مرنے والے كا بھائى ہے آپ نے فر ما يا كەاللەتغالى كے نيصلے كے مطابق وه اس كا وارث ہوگا ،الله تعالى فر ماتے ہيں ﴿ وَأُواُ

( ٨٠ ) فِي المرتدُّ عنِ الإسلامِ من يرثه

اسلام سے پھر جانے والے کا بیان ، کہ کون اس کا وارث ہوگا

( ٣٢.٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إذَا ارْتَا

(۳۲۰ ۳۳) قاسم بن عبدالرحمٰن روایت كرتے بیں كەحضرت عبدالله والله خالاند خالاند علی که جب كوئی آ دمی مرتد ہوجائے تو اس كی او

( ٣٢.٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ :أَنَّهُ أَتِي بِمسْتورِد الْعِجْلِيِّ وَوَ

ارْتَدَ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإسْلَامَ فَأَبَى فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۲۰ ۳۳۷) ابوعمر وشیبانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس مستور دعجلی کولا یا گیا جومر مد ہو چکا تھا آپ نے اس پراسلام پیژ کیالیکناس نے انکارکردیا چنانچہ آپ نے اس کوش کردیا اوراس کی میراث اس کے مسلمان ورثاء کے درمیان تقسیم فرمادی۔

( ٣٢،٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِقٌ :فِي مِيرَاثِ الْمُوْتَدِّ :لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۲۰۳۵) تھم روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ڈٹا ٹھڑ مرتد کی میراث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اس کےمسلمان ورثاء کود

(عبدالرزاق ۱۹۲۹۲ دارمی ۵۵۰۰

( ٣٢.٣٦ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِتِّي ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ :فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ ، «

كتاب الفرائض كي

مسنف ابن الى شيدمتر جم ( جلد ٩ ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ لَا مِن اللهِ اللهِ

لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ لَأَهْلِ .. شَيْءٌ.

: ٣٢٠٣) جرير بن حازم فرماتے ہيں كەعمر بن عبدالعزيز وليٹيزنے مرتدكى ميراث كے بارے ميں پيكھا كدو واس كےمسلمان ورۃ ۽ كے لئے ہوگى ،اوراس كے ہم مذہب لوگوں كے لئے كي نبيس ہوگا۔

٣٢.٣١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: يُقْتَلُ، وَمِيرَاثُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ٣٢٠٣٧) قباده روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن نے فرمایا کہ مرتد توقل کیا جائے گا اور اس کی میراث اس کے مسلمان ورثاء کے

٣٢٠٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :جُعِلَ مِيرَاثُ الْمُرْتَكَّ لِوَرَثَتِهِ.

۳۲۰ ۳۸) عمر وروایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن نے مرتد کی میراث اس کے ورثاء کودی۔ ٣٢٠٣) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ

مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ، هَلْ يُوصَلُ ؟ قَالَ :مَا يُوصَلُ ؟ قُلْتُ :يَرِثُهُ بَنُوهُ ، قَالَ نَرِثُهُمُ لَا يَرِثُونَنَا. ۳۲۰۳۹) موی بن الی کثیر فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن میتب سے مرتد کی میراث کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس کو ملایا

ئے گا؟ انہوں نے بوجھا کہ ملانے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ کیاان کے بیٹے اس کے وارث ہوں گے؟ انہوں نے فر مایا ہم ان کے دارث ہول گے اور وہ ہمارے دارث نبیں ہوں گے۔

٣٢.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : الْمُرْتَدُّونَ نَرِثُهُمْ ، وَلا يَرِثُونَنَا.

مری بن انی کثیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیّب کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ہم مرتدین کے دارث ہوں گے

وہ ہمارے وارث نبیں ہوں گے۔ ٣٢٠٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكِّمِ ، قَالَا :يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ الْمُرَأَتِهِ

وَبَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ۳۲۰۲) اشعث روایت کرتے ہیں کہ حضرت شعبی اور تھم نے فر مایا کہ مرتد کی میراث اس کی مسلمان بیوی اور مسلمان ورثاء کے

میان تقتیم کی جائے گی۔

٢٢.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : إِذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ مِيرَاثُهُ ، أَوْ يَعْتِقَ الْحَاكِمُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَمُدَبِّرَتَهُ فَهُوَ أَحَقَّ بِهِمْ.

٣٢٠٨١) حضرت وكيع فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت سفيان كوفر ماتے ہوئے سنا كدا ترمرتد دارا كحرب جلا جائے بھرميراث تقسيم وراس کی ام ولداور مد برہ کے آزاد ہونے سے پہلے اوٹ آئے تو وہی ان کا حق دار ہے۔ هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي المسلم الله انفى الله الفرانف الله الفرانف الله الفرانف

( ٣٢.٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُطَيَّبُونَ لَاهُ ا الْمُوْتَدِّ مِيرَاتُهُ. يَغْنِي :إذَا قُتِلَ.

(۳۲۰۴۳)عمروروایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن نے فر مایا ، کہ مسلمان مرتد کے لئے اس کی میراث کوحلال قرار دیتے تھے ، یعنی جب وہ لل ہوجائے۔

## ( ٨١ ) فِي القاتِلِ لاَ يرِث شيئًا

## قاتل کا بیان ، که وه کسی چیز کا وارث نهیں ہوگا

( ٣٢.٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ :أَنَّ قَتَادَةَ - رَجُلًا مِنْ يَنِي مُدْلِجٍ - قَتَا الْبَنَهُ ، فَأَخَذَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَهَ مِنَ الإِبِلِ : ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً ، وَقَالَ لَا إِ

الْمَقْتُولِ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ. (ابن ماجه ٢٦٣٦ ـ مالك ٢٦٥ (۳۲۰۴۳)عَمْرو بن شعیب فرماتے ہیں کہ ابوقیادہ جو بنومد کج کا ایک شخص تھا ،اس نے اُپنے بیٹے کوتل کر دیا ،حضرت عمر جہانی نے الا

ہے اس کے بدلےسوادنٹ لئے تمیں تین سالہادنٹ تمیں چالیس سالہاونٹ ،اور چالیس حاملہاونٹنیاں ،اورمقتول کے والدکو ر فر مایا کہ میں نے رسول الله مِرَّافِقَعَ اس بیسنا ہے، کہ قاتل کے لئے کوئی میراث نہیں۔

( ٣٢.٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لا يَرِثُ الْقَاتِلُ.

(۳۲۰ ۴۵) مجامد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فٹاٹٹونے فرمایا ، کہ قاتل وارث نہیں ہوگا۔

( ٣٢.٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا ، وَلَا خَطَأً.

(٣٢٠٣٦) معمى فرماتے ہیں كەحضرت عمر جياتي نے فرمايا ، كەند جان بوج كرفل كرنے والا وارث موگا ، نظلى سے ل كرنے والا

( ٣٢٠٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَاجٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ :أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ أَخَاهُ خَطَا

فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ؟ فَلَمْ يُورِّنْهُ ، وَقَالَ : لَا يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا.

(۳۲۰ ۳۲) سعید بن جبیرروایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنے بھائی کو ملطی سے قبل کردیا، چنانچہ اس کے بارے میں حضرت

این عباس جا اور سے بوجھا گیا: تو آپ نے فرمایا: کوئی قاتل کسی چیز کا وارث نہیں ہوتا۔

( ٣٢.٤٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قضَى النَّبِيُّ صَلَّى الْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلِ قَرِيبِهِ شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَة مَنْ قُتِلَ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ وَلَدًا ، أَوْ وَالِدًا ، وَلَكِنْ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ ، لَأَ اللَّهَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ النَّاسَ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَلَا يَنْبَغِى لَأَحَدٍ أَنْ يَقْطَعَ الْمَوَارِيثَ الَّتِي فَرَضَهَا. هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلده) كي مسنف ابن الي شيبرمترجم (جلده)

(۳۲۰۲۸) سعید بن سینب فرماتے ہیں کہ نبی کر یم مُؤْلِفَيْجَ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ جوآ دمی کسی گوفل کردے وہ خواہ جان ہو جھ کرفتل کرے یا تلطی سے مقتول کی دیت کا دارث نہیں ہوگا ، اورز ہری فرماتے ہیں قاتل مقتول کی کسی چیز کا دارث نہیں ہوگا ، جا ہے وہ بیٹا

ہو یا باپ ہو لیکن وہ مقتول کے اپنے مال کا وارث ہوگا ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پیلم ہے کہ لوگ ایک دوسر ے کوتل کریں گے ، اور کسی کو بیہ حتنبیں ہے کہاُن وراثتوں کو تم کرد ہے جواللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں۔

( ٣٢.٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : لاَ يَوِثُ الْقَاتِلُ.

(٣٢٠٣٩) ابوعمر وعبدي حضرت على وَن أَوْر كاليفر مان نقل كرتے بين كه قاتل وارث نبيس موگا۔

( ٣٢.٥. ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ دِيَةٍ مَنْ قُتِلَ شَيْئًا.

(۳۲۰۵۰) ججاج روایت کرتے ہیں کہ حضرت عطاء نے فرمایا، کہ قاتل مقتول کی دیت کاوار شنبیں ہوگا۔

( ٣٢٠٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفُيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:لَا يَوِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّيَة ولَا مِنَ الْمَالُ شَيْئًا.

(۳۲۰۵۱) منصور روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ قاتل مقتول کی دیت کا دارث ہوگانہ ہی مقتول کے مال کا۔

( ٣٢٠٥٢ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُورِّثُ الْقَاتِلَ وَيَرَى ، أَنَّهُ يَحْجَبُ.

( ۳۲۰۵۲ ) یونس روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن قاتل کو دارث نہیں بناتے تھے اور ان کی رائے بیٹھی کہ قاتل مجوب ہے۔

( ٣٢٠٥٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْقَاتِلِ يَرِثُ شَيْنًا ؟ قَالَ : فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ شَيْئًا.

(٣٢٠٥٣) ابن الى ذئب فرمات بين ، كديس في ابن شهاب سے يو جها، كدكيا قاتل كى چيز كا دارث موكا؟ انبول في مايا ، كد

حضرت سعید بن مستب نے فر مایا ہے کہ حدیث میں یہ بات طے ہے کہ قاتل کسی چیز کا وارث نہیں ہے۔

( ٣٢٠٥٤ ) حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْنِ ، قَالَ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ:الْقَاتِلُ عَمْدًا لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ ، وَلَا مِنْ غَيْرِهَا شَيْنًا ، وَالْقَاتِلُ حَطَّأَ لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْنًا وَيَرِثُ مِنْ غَيْرِهَا إِنْ كَانَ.

( ۳۲۰۵۳ ) عبدالواحد بن الیعون فرماتے ہیں کہ محمد بن جبیر نے فرمایا کہ جان بوجھ کرقل کرنے والا دیت اور دوسرے مال کا وارث

نہیں ہوگا ،اورغلطی سے قل کرنے والا دیت کا دارث تونہیں ہوگا البتہ اگر دوسرا مال موجود ہوتو اس کا دارث ہوگا۔

( ٣٢.٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُرُوَّةً ، قَالَ : لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ.

(۳۲۰۵۵) یکی بن سعید حضرت عروه کافر مان قل کرتے ہیں کہ قاتل وارث نہیں ہوگا۔

( ٢٢.٥٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِهُم ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ قَاتِلْ شَيْئًا.

(۳۲۰۵۲) بهشام اپنوالدے روایت کرتے ہیں، فر مایا، کہ قاتل مال کے کی حقے کاوارث نہیں ہوگا۔

( ٣٢.٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ ابْنَهُ ، أَوْ أَخَاهُ لَمْ يَرِثُهُ ، وَوَرِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ يَعْدَهُ.

(٣٢٠٥٧) ابوغنيه روايت كرتے ہيں كەحفرت تقم نے فرمايا، كه جب كوئى آ دى اپنے بيٹے يا بھائى كوئل كردے تو دواس كا دارث نب سر سرور مارون مارون كارون كار

نهيں ہوگا،اس كےعلادہ جوآ دمى ميت سے زيادہ تريب ہودہ اس كادارث ہوگا۔ ( ٢٢.٥٨ ) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ قَتَلَهُ خَطَأَ وَرِثَهُ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثُ

ر ۱۱،۱۰۸ كادك بېكىكى بىل ئىلىدى بىل ئىلىدى بىل بىرىيى ئىلىن كىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئ مىڭ دېتىد ، قران قَتْلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِّكْ مِنْ مَالِد ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ.

(۳۲۰۵۸) ابن جریج حضرت عطاء سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ اگر قاتل غلطی نے قل کرے تو و ومیت کے مال سے وارث ہوگا لیکن میت کی دیت سے وارث نہیں ہوگا ،لیکن اگر جان بو جھ کر قمل کرے تو اس کے مال کا وارث ہوگا نہ اس کی دیت کا۔

( ٣٢.٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :إذَا قَتَلَ وَلِيَّهُ خَطَأَ وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ.

(۳۲۰۵۹) معمرر دایت کرتے ہیں کہ زہری نے فرمایا ، کہ جب کوئی آ دمی غلطی سے اپنے ولی توقل کرد ہے تو وہ اس کے مال کاوارث نہیں ہوگا۔

( ٣٢.٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ :فِى رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَ خَطَاً وَرِثَ ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ.

قَالَ وَكِيعٌ : لَا يَرِثُ قَاتِلٌ عَمْدٍ وَلَا خَطَأُ مِنَ الدِّيَةِ ، وَلَا مِنَ الْمَالِ.

(۳۲۰ ۹۰) یجی بن انی کثیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی جی تھی نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جس نے اپنی ماں کوتل کر دیا تھا، کہ اگر اس نے غلطی سے قبل کیا ہے تو وہ وارث ہوگا، اور اگر جان ہو جھ کرقتل کیا ہے تو وارث نہیں ہوگا۔ وکیع فر ماتے ہیں کہ جان ہو جھ کرقتل کرنے والا اور بھول کرفتل اکرنے والا دونو ں دیت کے دارث ہوں گے نہ مال کے۔

( ٢٢.٦١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ.

(۳۲۰ TI) منصور روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم فے فر مایا کہ قاتل وارث نہیں ہوگا۔

( 37.77 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْنًا مِنْ دِيَتِهِ ، وَلَا مِنْ مَالِهِ. ( ٣٢٠ ٢٢ ) منصورروايت كرتے بين كه قاتل مقتول كي ويت كاوارث بوگا نه مال كا-

( ٣٢.٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ.

(۳۲۰ ۱۳) سفیان ایک آ دمی کے واسطے سے حضرت قاسم کا فر مان نقل کرتے ہیں ، کہ قاتل وار شنہیں ہوگا۔

( ٢٢.٦٤ ) حَذَّتُنَا يَخْيَى بُنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ.



(۳۲۰ ۹۴ ) کیف حضرت طاؤس ہے روایت کرتے ہیں کہ قاتل وارٹ نہیں ہوگا۔

( ۸۲ ) فِی ولدِ الزِّنا یدّعِیهِ الرِّجل یقول هو أبِی ، هل یرِ ثه ؟ ولدالزنا کابیان جس کےنسب کا کوئی آ دمی دعویٰ کرےاوروہ کہے کہ بیمیرا باپ ہے، کیا

#### وهاس كاوارث موگا؟

( ٣٢٠٦٥ ) حَدَّثَنَا رَوُحُ بُنُ عُبَادَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي حَفْصَةً ، قَالَ :حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِى بُنِ حُسَيْنٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُورِّثُ وَلَدَ الزِّنَا وَإِنَ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ.

(۳۲۰ ۲۵) ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین ولدالز نا کو دارث نہیں بناتے تھے، جا ہے کوئی آ دی اس کے نسب کا دعویٰ کرے۔

( ٣٢.٦٦ ) حَدَّنَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :مَا كَانَ أَبُوك يَقُولُ فِي وَلَدِ الزَّنَا يَغْتِقُهُ مَوَالِيهِ ، أَوْ سَادَتُهُ فَيَسْتَلْحِقُهُ أَبُوهُ وَقَدْ عَلِمَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ ؟ قَالَ :كَانَ يَقُولُ : لاَ يَرِثُ.

(۳۲۰ ۲۱) ابن جرتج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس کے بیٹے سے پو چھا کہ آپ کے والداس ولدالزنا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس کواس کے آقایااس کے سردار آزاد کردیں اور پھراس کا والداس کے نسب کا اقر ارکر لے، جبکہ اس کے آقاؤں کو بیلم ہوکہ بیاس کا بیٹا ہے؟ انہوں نے فرمایا، کہ دہ فرماتے تھے، کہ وہ وارث نہیں ہوگا۔

( ٣٢.٦٧ ) حَلَّثَنَا الصَّحَّاكُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ :يَوِثُهُ إِذَا عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنَهُ ، وَإِنْ أَنْكُرَه مَوَالِيهِ وَخَاصَمُوهُ لَمْ يَرِثْ.

(۳۲۰۶۷) ابن جریج روایت کرتے ہیں کہ حضرت عطاء نے فر مایا ، کہ ولدالز نااس کا دارث ہوگا جبکہ اس کے سر دار جانتے ہوں کہ بیاس کا بیٹا ہے،ادراگراس کے مولیٰ ،ا نکار کر دیں اور چھگڑا کریں تو وہ وارث نہیں ہوگا۔

( ٢٢.٦٨) حَدَّثُنَا الصَّحَاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَهَرَ بِالْمَرَأَةِ حُرَّةٍ ، أَوْ أَمَةٍ قَوْمٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ. (ابن حبان ٢٩٩٦ عبدالرزاق ١٣٨٥) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَهَرَ بِالْمَرَأَةِ حُرَّةٍ ، أَوْ أَمَةٍ قَوْمٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ. (ابن حبان ٢٩٩٦ عبدالرزاق ١٣٥١) (٣٢٠ ٢٨) ابن جر جر روايت كرت بين ، كه حضرت عمرو بن شعيب في ما يا كدرسول الله مَالَيْقَ فَعَ كارشاد به كرت بين من كرات عبدالرزاق ١٩٨٥) عورت كراته و من الله عنه و من باندى كراته و من الله عنه و من الله عنه و منه و م

( ٣٢.٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي ابْنِ .... مَوَلَدَ مِنَ الزُّنَي ، قَالَ : لاَ يُلْحَقُ بِهِ.

(٣٢٠ ١٩) اشعث روايت كرتے ہيں كه حضرت محمر مرتبط نے فرمایا كه زنا سے بيدا ہونے والا بچيزانی سے تابت النب نبيس ہوسكتا۔

( ٣٢٠٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَرِثُ وَلَدُ الزُّنَا ، إنَّمَا يَرِثُ مَنْ لَا يُقَاهُ

ه مسنف ابن الی شیرمترجم (جلده) کی کسی ۱۳۱۰ کی کسی ۱۳۱۰ کی کشاب الفرائعی کشاب الفرائعی

عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ ، وَتُمَلَّك أُمَّهُ بِنِكَاحٍ ، أَوْ شِرَاءٍ.

(۳۲۰۷۰) شباک روایت کرتے ہیں کہ حضرت ایراہیم نے فر مایا، کہ حرامی بچہ وارث نہیں ہوگا، صرف وہ بچہ وارث ہوگا جس کے

باب برحدقائم ندکی جائے ،اوراس کی مال نکاح یاخر بداری کے ذریعے سے ملکیت میں آئی ہو۔

( ٣٢.٧١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :حدَّثِنِي أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ ، وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ.

(۱۷-۷۳) حسن بن حُرروایت کرتے ہیں کہ حضرت تھم نے مجھے بیبیان کیا ، کہ ولد الزنا کا وہ آ دمی وارث نہیں ہوسکتا جواس کے نسب کا اقر ارکرے ،اور نہ وہ ولد الزنااس کا وارث ہوگا۔

### ( ٨٣ ) فِي المجوسِ كيف يرِثون مجوسِيًّا مات وترك ابنته ؟

مجوسیوں کابیان کہ دہ اس مجوی کے کس طرح وارث ہوں گے جومرے اور اپنی بیٹی چھوڑ جائے

( ۲۲.۷۲ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : يَرِثُ بِأَدْنَى النَّسَبَيْنِ. (۳۲۰۷۲ ) معمرروایت کرتے ہیں کہ حضرت زہری نے فرمایا ، کدوہ دونسبوں میں قربی نسب کے اعتبار سے وارث ہوگا۔

ر اعلام ) - اردوایت ترسے بیان مرسارت رہزن سے ترفادہ فیدوادہ بول میں بری سب سے انتہارت وارت اوجاد و سد میں کے آئی اور و کرانا و بری کی کہ ان کر کے گاری کے بری کی انگری کر انداز کر کر کے انداز کر کر انداز کر ا

( ٣٢.٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِى رَجُلٍ تَوَكَ ابْنَتَهُ وَهِى أَخْتُهُ وَهِى الْمَوَاتُهُ ، قَالَ :تَرِثُ بِأَدْنَى قَرَايَتِهَا ، قَالَ :وَقَالَ قَتَادَةُ :لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ.

(۳۲۰۷۳) قمادہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا ، جواپی بیٹی کوچھوڑ جائے اوروہ اس کی بہن بھی ہواور اس کی بیوی بھی ہو، کہ وہ قریب ترین رشتہ داری کے اعتبار سے وارث ہوگی ،اور حضرت قمادہ فر ماتے ہیں کہ اس عورت کو تمام مال دیا جائے گا۔

( ٣٢.٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : لَا يَرِثُ الْمَجُوسِيُّ إلَّا بِوَجْهٍ وَاحِدٍ.

( ۳۲۰۷ ) معمرروایت کرتے ہیں کہ حضرت زہری نے فر مایا کہ مجوی ایک ہی اعتبار سے وارث ہوگا۔

( ٣٢.٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّغْبِيَّ ، عَنْ عَلِمٌّ وَعَبْدِ اللهِ : أَنَّهُمَا كَانَا يُوَرِّثَانِ الْمَجُوسِيَّ مَدَ الْهُ جُهَدِّ .

(۳۲۰۷۵) حضرت شعبی کے ایک شاگرد روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی تفافی اور عبداللہ وہ فیو مجوی کو دواعتبار سے وارث

ناتے تھے۔

( ٣٢.٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ مِيرَاثِ الْمَجُوسِيِّ ؟ قَالَ : يَرِثُونَ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي يَجِلُّ. (۳۲۰۷۱) یزید بن ہارون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جماد بن سلمہ سے مجوی کی میراث کے بارے میں بو حیصا،آپ نے فرمایاؤہ اس جہت سے دارث ہوں گے جوحلال جہت ہو۔

### ( ٨٤ ) فِي رجلٍ تزوّج ابنته فأولدها

### اس آ دمی کابیان جواپنی بیٹی ہے تکاح کرلے اور اس سے اس کی اولا دہوجائے

٣٢.٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ : فِي مَجُوسِتِّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنَتَيْنِ ، ثُمَّ مَاتَتُ إِخْدَاهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الْآبِ ، قَالَ : لأُخْتِهَا لأَبِيهَا وَلأُمِّهَا النِّصْفُ ، وَلأُخْتِهَا لآبِيهَا وَهِى أُمَّهَا الشَّدُسُ تَكْمِلَةً النَّلُثَيْنِ ، حُجِبَتُ نَفْسِها بِنَفْسِهَا.

' ۳۲۰۷۷) وکیع حضرت سفیان سے اس مجوی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جواپی بیٹی سے نکاح کرلے پھراس سے اس کی دو شمیال ہوجا کمیں ، اور پھر باپ کے مرنے کے بعدان میں سے کوئی مرجائے فر مایا کہ اس کی حقیقی بہن کے لئے آ دھا مال ہے اور اس کی باپ شریک بہن کے لئے جو اس کی مال ہے مال کا چھٹا ھتہ ہے ، دو تہائی مال کو پورا کرنے کے لئے ، اس نے اپنے آپ کواپئی ات کی وجہ سے ہی محروم کردیا۔

### ( ٥٥ ) فِي الرَّجلِ يعتِق الرَّجل سائِبةً لِمن يكون مِيراثه؟

اس آ دمی کابیان جواینے غلام کو آزاد چھوڑ دے، یہ کہدکر کہ کسی کوتم پرولایت نہیں، کہاس

### کی میراث کس کو ملے گی؟

٣٢.٧٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سَائِبَةً ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالا ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ؟ فَقَالَ : إِنَّ أَهْلَ الإسْلامِ لَا يُسَيِّبُونَ ، إِنَّمَا كَانَتْ يُسَيِّبُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنْتَ مَوْلَاهُ وَوَلِقُ يَعْمَتِهِ وَأَوْلَى النَّاسِ بِمِيْرَاثِهِ ، وَإِلَّا فَارِيْهِ هَا هُنَا وَرَثَةٌ كَثِيرٌ. يَعْنِى :بَيْت الْمَالِ.

میں مرروں کی منظم میں بوید رسوں مرب میں ایک آدمی ہے۔ اس کے اس طرح آزاد کردیا کہ کی کواس پرولایت نہ ہوگی، چنانچہوہ مرگیا ۲۰۷۸ عطاءروایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے غلام کواس طرح آزاد کردیا کہ کی کواس پرولایت نہ ہوگی، چنانچہوہ مرگیا راس نے مال چھوڑا حضرت این مسعود دی تھی سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا بے شک اہل اسلام آزاد

برا ک سے ہاں چورا سے رہے ہی سے دری ہوتے ہوئے ہاں ہے بارے میں پوچھ میں اپ سے سرمایا ہے سب اس اسلام اراد میں چھوڑتے ، بے شک اہل جاہلیت ہی آ زاد چھوڑتے تھے، آپ اس کے مولی ،اور دوسر بےلوگوں سے اس کے زیادہ حق دار ہیں ، رنداس کا مال میرے پاس لے آؤ، یہاں بہت سے ورٹاء ہیں ، یعنی بیت المال \_

٣٢.٧٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :أْتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِمَالِ مَوْلِيَّ لْأَنَاسِ أَعْتَقُوهُ سَائِبَةً، فَقَالَ لِمَوَالِيهِ :هَذَا مَالُ مَوْلَاكُمْ قَالُوا : لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ ، إِنَّا كُنَّا أَعْتَقْنَاهُ سَائِبَةً ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِنَّ فِي

أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ مَوْضِعًا.

(۳۲۰۷۹) شعمی کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود جھٹڑ کے پاس ایک آزاد شدہ غلام کا مال لایا گیا، جس کے آتا وَل نے اس کوا س طرح آ زاد چھوڑا تھا کہ کوئی اس کا وارث نہ ہوگا ،آپ نے اس کے آ قاؤں کو کہا ، یہتمہارے آ زاد شدہ غلام کا مال ہے، وہ کہنے کے ہمیں اس مال کی کوئی حاجت نہیں ہم نے اس کواس طرح آ زاد کیا تھا کہ کسی کواس پرولایت نہ ہوگی ،آپ نے فر مایا کہ مسلمانوں کے

مال کی جگہیں مقرر ہیں۔

( ٣٢.٨٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا.

( • ۳۲۰۸ )ابوعثمان فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر پڑھٹو نے فر مایا کہ آزاد حجھوڑ اہوا غلام اور صدقہ قبامت کے دن کے لئے ہیں۔

( ٣٢.٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتِي بِطَلَاثِينَ أَلْفًا ، قَالَ

أَحْسَبُهُ قَالَ : أَغْتَقْته سَائِبَةً ، فَأَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ رِقَابٌ.

(۳۲۰۸۱) بکر بن عبدالله مزنی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وزائو کے پاس تمیں ہزار درہم لائے گئے ،راوی کہتے ہیں کہ یہ میرا گماا

ہے، کدلانے والے نے کہا کہاس کواس طرح چھوڑ دیں، کدان کا کوئی ولی نہ ہو۔ آپ نے فر مایا، کداس سے غلام خرید لیا جائے۔

( ٣٢.٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكُوِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سَائِبَةً ، قَالَ :الْمِيرَاثُ لِمَوْلَاهُ. (۳۲۰۸۲) زکریاروایت کرتے ہیں کہ حضرت عامر نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے اپنے غلام کواس طرح آ زاد کر ·

کہاس پرسی کوولایت نہ ہو،آپ نے فرمایاس کی میراث اس کے مولی کو ملے گی۔

( ٣٢.٨٣ ) حَدَّثَنَا جَاتِمُ بْنُ وَرُدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ ؟ فَقَالَ :كُلُّ عَتيق سَائِد

(۳۲۰۸۳) یونس فر ماتے ہیں ، که حضرت حسن سے اس غلام کی میراث کے بارے میں پوچھا گیا جس کواس کے آتا نے کسی

ولایت نہونے کی شرط پرآ زاد کیا ہو،آپ نے فرمایا، ہرآ زادشدہ کا یہی حکم ہے۔

( ٣٢٠٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ مِيرَاتُ السَّائِبَةِ إلَّا لِمَوَالِيهِ إلَّا أَنَّ ...

(۳۲۰۸۳) ابن عون محمد باینیوی سے روایت کرئتے ہیں فر مایا ، کہ میں اس کے علاوہ پچھنیس جانتا کہ ایسے غلاموں کی میراث اس کے

آ قاۇل كے لئے ہوگى، تمريدكه .....

( ٣٢.٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِى عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّي ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ الل السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيثُ شَاءَ.

(۳۲۰۸۵) ابوعمروشیبانی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا ، ابیباغلام جہاں چاہے ابنامال لگادے۔

( ٣٢.٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا بِسُطَامُ بُنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ : أنّ طَارِقَ بْنِ الْمَرفَّع أَعْدَ

غُلامًا لَهُ لِلَّهِ ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالا ، فَعُرِضَ عَلَى مَوْلَاهُ طَارِقٍ ، فَقَالَ :شَيْءٌ جُعَلْته لِلَّهِ ، فَلَسْت بِعَائِدٍ فِير

فَكْتِبَ فِى ذَلِكَ إِلَى عُمَرً ، فَكَتَبَ عُمَرٌ : أَنِ اعْرِضُوا الْمَالَ عَلَى طَارِقٍ ، فَإِنْ قَبِلَهُ وَإِلَّا فَاشْتَرَوُا بِهِ رَقِيقًا فَأَغْتِقُوهُمْ ، قَالَ :فَبَلَغَ حَمْسَةَ عَشَرَ رَأْسًا.

(۳۲۰۸۱) عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ، طارق بن مرقع نے اپنا غلام اللّه کے لئے آزاد کیا چنا نچہ وہ مرگیا اوراس نے اپنا مال حجوز ا، اس کواس کے آفاطار آپر پیش کیا گیا تو وہ کہنے لگے بیالی چیز ہے جو میں نے اللہ کے لئے ججوز دی ہے اس لئے میں اس کو دوبارہ لینے والانہیں، چنا نچہ اس بارے میں حضرت عمر وزاؤی کو کھا گیا۔ آپ نے فرمایا، کہ مال طارق کو دے دو، اگر وہ لے لے تو محمل ورنداس سے غلام خرید کر آزاد کردو، راوی فرماتے ہیں، کہوہ مال پندرہ غلاموں کی قیت تک جا پہنچا۔

( ٣٢.٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَتْ سَالِمًا سَائِبَةً ، ثُمَّ قَالَتُ لَهُ : وَالِ مَنْ شِنْت ، فَوَالَى أَبَا حُذَيْفَةَ بُنَ عُتِبَةً ، فَأُصِيبَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، فَذُفِعَ مَالَهُ إِلَى الَّتِي أَعْتَقَتْهُ.

(۳۲۰۸۷) محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک انصاریے ورت نے حضرت سالم کو کسی کی ولایت نے ہونے کی شرط پر آزاد کر دیا ،اور کہا جس کو چا ہوا پناو کی بنالو ،انہوں نے ابوحذیفہ بن عتبہ کواپناو کی بنالا ، چتانچہ بمامہ کی جنگ میں وہ شہید ہو گئے اور ان کا مال اس عورت کو دیا گیا جس نے ان کو آزاد کیا تھا۔ دیا گیا جس نے ان کو آزاد کیا تھا۔

### ( ٨٦ ) مَنْ قَالَ لَا يَرِثُ المَسْلِمُ الْكَافِر

#### ان حضرات کا ذکر جوفر ماتے ہیں کہ مسلمان کا فر کا دار شنہیں ہوگا

( ٣٢٠٨٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ يَتَوَارَثُ الْمِلْتَانِ الْمُخْتَلِفَتَانِ.

(ابوداؤد ۲۹۰۳ احمد ۱۷۸)

(٣٢٠٨٨) حضرت اسامه بن زيد رئي فرمات بيس كه جناب رسول الله يَشِينَ فَعَلَمُ فِي مايا كه دومختف متول كه لوگ وارث نهيس ہو كتے \_

( ٣٢.٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ : أَنَّ الْأَشْعَتُ بُنَ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ : أَنَّ الْأَشْعَتُ بُنَ قَيْسٍ مَاتَتُ عَمَّةٌ لَهُ مُشْرِكَةٌ يَهُودِيَّةٌ ، فَلَمْ يُورَّتُهُ عُمَرٌ مِنْهَا ، وَقَالَ : يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا.

(۳۲۰۸۹) طاً رق بن شہاب فرماتے ہیں، کہاشعث بن قیس کی ایک مشر کہ یبودیہ پھوپھی فُوت ہوگئی، چنانچہ حضرت عمر ہو تیزنے ان کواس کے مال کا دارے نہیں بنایا ،اور فرمایا اس کے دارث اس کے دین کے لوگ ہوں گے۔

( ٣٢.٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَغْقِلٍ : أَنَّ عَمَّةً لِلأَشْعَثِ بَّنِ قَيْسٍ مَاتَتْ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ ، فَلَمْ يُورَّثُهُ مُحَمَّرُ مِنْهَا شَيْئًا ، وَقَالَ :يَرِثُهَا أَهُلُ دِينِهَا. (۳۲۰۹۰)عبدالله بن معقل کہتے ہیں ،اشعث بن قبیس کی یہودیہ پھی فوت ہوگئی ، چنانچ حضرت عمر رہ اچھ نے ان کواس کے مال کا

وارث نہیں بنایا ،اور فر مایا اس کے وارث اس کے دین کے لوگ ہوں گے۔

( ٣٢.٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :يَرِثُهَا أَهُلُ دِينِهَا ، كُلُّ مِلَّةِ تَتْبُعُ مِلَّتَهَا.

(۳۲۰۹۱) عامر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر جائٹن نے فر مایا کہ اس کے وارث اس کے ہم ندہب لوگ ہوں گے، ہر ملت اپنی

ملت كة الع بوتى ب-

( ٣٢.٩٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهُرَانَ ، قَالَ :أَرْسَلَ إِلَى الْعُرْسُ بْنُ قَيْسِ الْكِندِئُ فَسَأَلَنِى عَنْ أَخَوَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَمَاتَ الآخَرُ وَتَرَكَ مَالا ؟ فَقُلْتُ :كَانَ مُعَاوِيَةً يَقُولُ: لَوْ كَانَ نَصْرَانِيًّا وَرِثَهُ ، فَلَمْ يَزِدُهُ الإسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً ، قَالَ الْعرسُ بُنُ قَيْسٍ : أَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فِي عَمَّةِ الْأَشْعَبْ بُنِ قَيْسٍ مَاتَتُ وَهِي يَهُودِيَّةٌ فَلَمْ يُورِّتُهُ عُمَرُ مِنْهَا شَيْئًا.

(۳۲۰۹۲) میمون بن مہران کہتے ہیں کہ عُرسَ بن قیس کندی نے جمھ سے بذر بعدخط دونصرانی بھائیوں کے بارے میں پوچھاجن میں سے ایک مسلمان ہوجائے اور دوسرامر جائے اور مال چھوڑ جائے ، میں نے کہا کہ حضرت معاویہ رڈاٹیڈ فرماتے تھے کہ اگروہ بھائی نصرانی ہوتا تو وارث ہوتا اور اسلام نے اس میں شدت کے سواکسی چیز کا اضافہ نہیں کیا ، عُرس بن قیس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہائیڈ نے اضعت بن قیس کی یہودیہ چھوپھی کے بارے میں ہم پراس بات کا اٹکار فرمادیا اور ان کواس کا وارث نہیں بنایا۔

ُ ( ٣٢.٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ :قَالَ :لَا يَوِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ.

(۳۲۰۹۳) حارث روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی جھانٹو نے فر مایا کہ کا فرمسلمان کا اورمسلمان کا فر کا وار پہنیں ہوسکتا ۔

( ٣٢.٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِمٌّ ، مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ : إلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لَهُ فَيَرِثُهُ.

(۳۲۰۹۳) حارث ایک دوسری سند سے حضرت علی ٹڑاٹوز سے یہی روایت کرتے ہیں اورانہوں نے اس میں یہاضا فہ بھی کیا ہے کہ، گرید کہ وہ اس کا غلام ہو پھروہ اس کا وارث ہوگا۔

( ٣٢.٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُمَرَ :فِي يَهُودِيَّةٍ مَاتَتُ ، قَالَ : يَرِثُهَا

(۳۲۰۹۵) سلیمان بن بیارروایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر وہا تی ایک یہودیہ کے بارے میں فرمایا جومر گئی تھی ، کہاس کے وارث اس کے جم ندہب ہول گے۔

هي مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلده) كي المستحد المعنى المستحد المستحد

( ٣٢.٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا يَرِثُ النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ، وَلَا الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِي ، فَهَذَا قَوْلُ عَلِيٌّ وَزَيْدٍ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بُنُّ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْضِي أَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ وَلَا يُورَّثُونَ.

(٣٢٠٩٦) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ، کہ حضرت علی ڈاٹٹو اور حضرت زید ڈاٹٹو کے فرمان کے مطابق نصرائی مسلمان کا اور مسلمان

نفرانی کا دارث نہیں ہوسکتا، اور عبداللہ بن مسعود رہ فیٹھ یہ فیصلہ کیا کرتے تھے کہ بیددوسروں کو وراثت سے روک سکتے ہیں لیکن خود وارث نہیں بنائے جائیں گے۔

( ٣٢.٩٧ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:قَالَ عُمَوُ: لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ.

( ۱۳۲۰ ۹۷ ) سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر واٹھونے فر مایا کہ کا فرمسلمان کا اورمسلمان کا فر کا وارث نہیں ہوسکتا۔

( ٣٢.٩٨ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرٌ مِثْلُهُ.

(۳۲۰۹۸) سعید بن جبیرایک دوسری سند سے حضرت عمر جانٹھ کا یہی فر مان فقل کرتے ہیں۔ ( ٣٢.٩٩ ) حَلَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا عَهْدِ أَبِي بَكُرٍ ، وَلَا عَهْدِ عُمَرَ ، فَلَمَّا وُلْيَ

مُعَاوِيَةُ وَرَّتَ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ ، وَلَمْ يُوَرِّتُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ ، قَالَ : فَأَخَذَ بِذَلِكَ الْخُلْفَاءُ حَتَّى قَامَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَرَاجَعَ السُّنَّةَ الْأُولَى ، ثُمَّ أَخَذَ بِنَلِكَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَلَمَّا قَامَ هِشَام بْنُ عَبْدِ

الْمَلِكِ أَخَذَ بِسُنَّةِ الْخُلْفَاءِ. (مسلم ١٣٣٣) (٣٢٠٩٩) زمرى فرمات بي كدمسلمان كافركا اور كافر مسلمان كاندرسول الله مَلِقَ اللهُ عَلِقَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِقَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِقَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَل ابو بكر دی نیخ اور حفرت عمر مذالتی کے زمانے میں ، پس جب حضرت معاویہ دالتی حاکم ہوئے تو انہوں نے مسلمان کو کافر کاوارث بنایا اور

کافرکومسلمان کاوارٹ نہیں بنایا ، راوی کہتے ہیں کہ پھر خلفاء نے اس بات کواپنالیا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ویطیع حاکم ہوئے تو انہوں نے پہلی سنت کو نافذ کیا، پھریہی بات بزید بن عبدالملک نے اپنائی اور جب ہشام بن عبدالملک حاکم ہوا تو اس نے خلفاء کے طریقے کواینالیا۔

( ٣٢١٠٠ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ الرَّجُلُ غَيْرُ أَهُلِ مِلَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبُدَ رَجُلِ ، أَوْ أَمَتَهُ.

(۳۲۱۰۰)ابوالزبیرروایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر وہ ٹاٹنو نے فرمایا کہ آ دمی کے دارے اس کے ہم مذہب لوگوں کے علاوہ نہیں ہو

سكتے مگر بيركہ كوئى آ دى كسى كاغلام ہويا كوئى عورت كسى كى باندى ہو\_

#### ( ٨٧ ) مَنْ كَانَ يورِّث المسلِم الكافِر

#### ان حضرات کا بیان جومسلمان کو کا فر کا وارث بناتے تھے

( ٣٢١٠١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى الحَكِيمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِى الْاَسُودِ الدِّيَلِيِّ ، قَالَ : كَانَ مُعَاذٌ بِالْيُمْنِ فَارْتَفَعُوا اللّهِ فِى يَهُودِكَّ مَاتَ أَخَاهُ مُسْلِماً ، فَقَالَ مُعَاذٌ إنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إنَّ الإسْلاَمَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ فَوَرَّثَهُ.

(احمد ۲۳۰ طبرانی ۳۳۸

(۳۲۱۰۱) ابوالاسود دیلی فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ دخاتئ یمن میں تھے کہ لوگ ان کے پاس ایک یہودی کا مسئلہ لے کرآئے جس نے مرتے ہوئے اپنا ایک مسلمان بھائی وارث حجوڑا تھا،حضرت معاذ دخاتئ نے فرمایا میں نے رسول اللہ میز انتظافی کویی فرماتے سے ہے، کہ بے شک اسلام بڑھتا ہے اور کم نہیں ہوتا اس کے بعد آپ نے اس مسلمان کواس کا دارث بنا دیا۔

، ( ٣٢١.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ :مَا رَأَيْت قَضَاءٌ بَعْآ

قَضَاءِ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُسَنَ مِنْ فَضَاءٍ قَضَى بِهِ مُعَّادِيَةً فِى أَهْلِ كِتَابٍ ، قَالَ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا ، كَمَا يَحِلُّ لَنَا النَّكَاحُ فِيهِمْ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُمَ النَّكَاحُ فِينَا.

(۳۲۱۰۲)عبداللہ بن معقل دی ٹو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مِنْرِ النَّهُ مِنْ اللہ عَلَیْ کے بعد کوئی فیصلہ حضرت معاویہ جواث کے فیصلے سے زیادہ بہتر نہیں دیکھا جوانہوں نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہم ان کے وارث ہوں گے اور وہ ہمار وارث نہ ہوں گے، جیسا کہ ہمارے لئے ان کی عورتوں سے نکاح حلال ہے اور ان کے لئے ہماری عورتوں سے نکاح حلال نہیں۔

### ( ٨٨ ) فِي النَّصرانِيِّ يرِث اليهودِيّ ، واليهودِيّ يرِث النَّصرانِيّ

اس نصرانی کابیان جس کاوارث یہودی ہواوراس یہودی کابیان جس کاوارث نصرانی ہو

( ٣٢١.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يَوِثُ الْيَهُودِيُّ النَّصُوانِيَّ ، وَ! يَرِثُ النَّصُرَانِيُّ الْيَهُودِيَّ.

(۳۲۱۰۳)سفیان ایک آ دی کے واسطے ہے حضرت حسن کا بیفر مان نقل کرتے ہیں کہ یہودی نصرانی کا اورنصرانی یہودی کا وارث نہیں ہوسکتا۔

( ٣٢١٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : الإسْلامُ مِلَّةٌ وَالشُّرْكُ مِلَّةٌ.

(۳۲۱۰۴) وکیج روایت کرتے ہیں کہ حضرت سفیان نے فر مایا کہ اسلام ایک ملت ہے اور کفرایک ملت۔

٥٢١٠٥) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكِّمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَا : الإسلامُ مِلَّةٌ وَالشُّركُ مِلَّةٌ. (۳۲۱۰۵) شعبدروایت کرتے ہیں کہ حضرت حکم اور حماد نے فر مایا کہ اسلام ایک ملت ہاور کفرایک ملت۔

## ( ٨٩ ) فِي الرَّجلِ يعتِق العبد ثمَّ يموت، من يرثه ؟

اس آ دمی کا بیان جوغلام آ زاد کرے پھرمرجائے ، کہاس کا وارث کون ہوگا

٣٢١.٦ ) حَدَّنْنَا النَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ :فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ثُمَّ مَات، قَالَ: لا يَرِثُهُ.

٣٢١٠٦) خالدروایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد بن سیرین والٹیونے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جس نے اپنانصرانی غلام آزاد کیا ور پھرمر گیا، کہ وہ اس کا وارث نہیں ہوگا۔

٣٢١.٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ :أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَ انِيًّا فَمَاتَ ، فَجَعَلَ مِيرَاثُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(۳۲۱۰۷) المعیل بن ابی حکیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز پراٹیے نے اپنا ایک نصر انی غلام آزاد کیا پھروہ مرگیا تو ئپنے اس کی میراث بیت المال میں رکھ دئ۔

( ٩٠ ) الصّبِيّ يموت وأحد أبويهِ مسلِمٌ ، لِمن مِيراته مِنهما ؟

اس بچے کا بیان جومر جائے اور اس کے والدین میں ہے کوئی ایک مسلمان ہو، کہ اس کی

## میراث ان دونوں میں ہے کس کے لئے ہوگی

٣٢١٠٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَاتَ الصَّبِيُّ وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ ، قَالَ :

يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ مِنْهُمَا ، دُونَ الْكَافِر مِنْهُمَا. ٣٢١٠٨) يونس روايت كرتے ہيں كەحفرت حسن فرمايا كرتے تھے كہ جب بچەمر جائے اور اس كے والدين ميں سے كوئى ايك

سلمان ہوتو اس کا دارث مسلمان ہوگا نہ کہ کا فر۔

٣٢١.٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ. وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ. ۳۲۱۰۹)ابراہیم اور حجاج حضرت عطاء ہے یہی روایت نقل کرتے ہیں ۔

٣٢١ ) حَذَّثُنَا نُحُنْدُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الصَّبِيِّ يَكُونُ أَحَدُ أَبُولِهِ مُسْلِمًا ؟ قَالَا :هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِ ، يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَيَرِثُهُ الْمُسْلِمُ.

• ۳۲۱۱) شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حماد سے اس بچے کے بارے میں پو پھاجس کے والدین میں سے کوئی ایک

هی مصنف این الب شیبه مترجم (جلده) کی مصنف این الب شیبه مترجم (جلده) كشاب الفرائض

مسلمان ہو ،فر مایا کہ وہ مسلمان کا دارث ہوگا ادراس کا دارث مسلمان ہوگا۔

( ٣٢١١ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عُنْمَانَ الْبَتِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ أَبَوَلِهِ اخْتَصَمَا

فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ وَالآخَرُ كَافِرٌ ، فَخَيْرَهُ ، فَمَالَ إِلَى الْكَافِرِ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ

اهْدِهِ ، فَتَوَجَّهُ إِلَى الْمُسْلِمِ ، فَقَضَى لَهُ بِهِ.

(mrill) عبد الحميد بن سلمداين والدس اور وه اين دادا سروايت كرت بي كدان ك والدين ان ك بار بي بي

طرف مائل ہو گئے، آپ نے فرمایا: اے اللہ! اس کو ہدایت فرما دے، چنانچہ وہ مسلمان کی طرف مائل ہو گئے ، آپ نے اس کا

> مسلمان کے لئے فیصلہ فرمادیا۔ ( ٢٢١١٢ ) حَلَّاتُنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً ، عَنُ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : الْوَلَدُ مَعَ الْوَالِدِ الْمُسْلِمِ.

(٣٢١١٢) حسن حضرت عمر ملائع سے روایت کرتے ہیں کداولا دوالدین میں ہے مسلمان کے ساتھ ہوگی۔

( ٣٢١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، مِثْلَهُ.

(٣٢١١٣) فعمی حضرت شریح ہے یہی مضمون نقل کرتے ہیں۔

( ٣٢١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَّيْحِ ، قَالَ : هُوَ لِلْوَالِدِ الْمُسْلِمِ.

(۳۲۱۱۴) معنی حضرت شریح سے روایت کرتے ہیں ،فر مایا کدوه مسلمان والدی لئے ہوگا۔

( ٣٢١١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ: فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيّ يُسْلِمُ : الْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ.

(٣٢١١٥) حجاج حضرت عطاءاور حسن پريشيخ سے اس يہودي اور نصر اني كے بارے ميں روايت كرتے ہيں جومسلمان ہوجائے ، كمان

کابیٹامسلمان کے لئے ہوگا۔

( ٣٢١١٦ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَاتَتُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ مَعَ أَبِيهِمَ الْمُسْلِمِ ، فَإِنْ مَاتُوا وَهُمْ صِغَارٌ فَمِيرَاثُهُمْ لَابِيهِمَ الْمُسْلِمِ ، لَيْسَ

لْأُمَّهِمْ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ مَا دَامُوا صِغَارًا. (٣٢١١٦) بشام حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں کہ جب یبودی یا نصرانی عورت مرجائے اور وہ مسلمان کے نکاح میں ہوجس

سے اس کی نابالغ اولا د ہوتو بچہا ہے مسلمان باپ کے ساتھ ہوگا، پس اگر وہ بچین ہی میں مرجا کیں تو ان کی میراث ان کے مسلمان باب کے لئے ہوگی،اوران کی ماں کامیراث میں کچھ صنہ نہیں، جب تک وہ نابالغ ہوں۔ (۹۱) الرّجلانِ يقعانِ على المرأةِ فِي طهرٍ واحِدٍ ويدّعِيانِ جمِيعًا ولدًّا، من يرِثه ؟ ان دوآ دميول كابيان جوكى عورت كے ساتھ ايك طهر ميں جماع كريں اور پھر دونوں اولا دكا دعوى كريں، كهاس نيچ كاوارث ان ميں سے كون ہوگا؟

( ٣٢١١٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِتٌى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ حَنَشٍ ، قَالَ :وَقَعَ رَجُلٌ عَلَى وَلِيدَةٍ ، ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ فَوَقَعَا عَلَيْهَا فَاجْتَمَعَا عَلَيْهَا فِى طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَوَلَدَتْ غُلَّامًا ، فَآتُوا عَلِيًّا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : يَرِثُكُمَا وَلَيْسَ لأُمِّهِ ، وَهُوَ لِلْبَاقِى مِنْكُمَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ.

(۳۲۱۷) صنش فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے ایک ام ولد باندی ہے جماع کیا، پھراس کودوسرے آ دمی کے ہاتھ بچ دیا اوراس نے بھی اس کے ساتھ جماع کیا، اس طرح دونوں نے ایک ہی طہر میں جماع کرلیا، اس کے بعداس نے ایک بچہ جنا، وہ حضرت علی دینو کے پاس بیمسئلہ لے کرآئے ، حضرت علی جہائی نے فرمایا کہ وہ بچہتم دونوں کا وارث ہوگا اورا پی ماں کے لئے نہیں ہوگا، اورتم میں سے جو ہاتی رہ جاتی دہ اس کی ماں کے۔

( ٣٢١٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : قضَى عَلِيٌّ فِى رَجُلَيْنِ وَطِنَا امْرَأَةً فِى طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَوَلَذَتْ ، فَقَضَى أَنْ جَعَلَهُ بَيْنَهُمَا ، يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ ، وَهُوَ لَأَطْوَلِهِمَا حَيَاةً.

(۳۲۱۱۸) تعنی فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہ نی وہ وہ وہ میوں کے بارے میں فیصلہ فرمایا جنہوں نے ایک عورت سے ایک طہر میں جماع کیا تھا جس سے اس طرح کہ وہ بچدان دونوں کا وارث ہوگا کیا تھا جس سے اس طرح کہ وہ بچدان دونوں کا وارث ہوگا اور وہ دونوں اس بچے کے وارث ہوں گے ، اور ان دونوں میں سے اس کو ملے گا جس کی عمر زیادہ کمبی ہوگی۔

( ٣٢١١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : قضَى عُمَرُ فِيهِ بِقَوْلِ الْقَاقَةِ.

(٣٢١١٩) معمی فرماتے ہیں کہ اس بچے کے بارے میں حضرت عمر اللہ نے تیافہ شناسوں کے قول کے مطابق فیصلہ فرمایا۔

( ٣٢١٢ ) حَلَّنْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : دَعَا عُمَرُ أَمَةً فَسَأَلَهَا مِنْ أَيَّهِمَا هُوَ؟ فَقَالَتْ : مَا أَدْرِى وَفَعَا عَلَيَّ فِي طُهْرِ ، فَجَعَلُهُ عُمَّرُ بَيْنَهُمَا.

(۳۲۱۲۰) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دیا تھونے بائدی کو بلایا اور پوچھا کہ یہ بچہان دونوں میں سے کس کا ہے؟ وہ کہنے تھی مجھے منہم سلامیدند است نامج سے ای طریق میں اور کا ایسے موانہ جون سے معاند نام کا ایسے نام مقتبہ نام کا ایسے موانہ جو

پیزئیں،ان دونوں نے جھے سے ایک طُہر میں جماع کیا ہے، چنانچہ حضرت عمر دی ٹونے اس کوان دونوں میں تقشیم فر مادیا۔ ( ۲۲۱۲ ) حَدَّتُنَا عَلَيُّ '' مُسْف ، عَن الْأَحْلَج ، عَن الشَّهُ \* مَ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ نُ الْخَولِ الْ

( ٣٢١٣ ) حَذَّثَنَا عَلِى بُنُ مُسُهِمٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنِ الشَّغْبِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِى ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْبَمَنِ وَعَلِى بِهَا فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْبِرُهُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَى عَلِيًّا ثَلاَثَةُ نَقَرٍ فَاخْتَصَمُوا فِى وَلَهٍ كُلُّهُمْ زَعَمَ أَنَّهُ ابْنُهُ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرِ وَاحِدٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّكُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ، وَإِنِّى مُقْرِعٌ بَيْنَهُمْ وَعَمَ أَنَّهُ ابْنُهُ مُ فَقُرِعَ أَخَدُهُمْ ، فَدَفَعَ اللّهِ الْوَلَدَ بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ لِصَاحِبَيْهِ ، قَالَ : فَأَقُرَعَ بَيْنَهُمْ فَقُرِعَ أَخَدُهُمْ ، فَدَفَعَ اللّهِ الْوَلَدَ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَى الدِّيَةِ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، أَوْ أَضُرَاسُهُ.

ر سبان تک کرآپ کی اور جس یا آپ کی دو مرس کی دو میں اللہ میں اللہ میں میں بال میں ہے کہ ایک آوی کی بین سے آیا جبکہ حضرت علی جن بی میں بی سے ، اور وہ نی کریم مین نظر نے فر مایا کہ ہم رسول اللہ میں اللہ بی اور وہ نی کریم مین نظر نے گئے، ہرایک یہ کمان کرتا تھا کہ وہ اس کا بیٹا ہے، جبکہ انہوں نے ایک ہی طبر میں ایک عورت کے ایک بیچ کے بارے میں جھٹر نے گئے، ہرایک یہ کمان کرتا تھا کہ وہ اس کا بیٹا ہے، جبکہ انہوں نے ایک ہی طبر میں ایک عورت کے ساتھ جماع کیا تھا، حضرت علی جن ہو تھ نے فر مایا کہ تم ہرا ہر شریک ہو، اور میں تمہارے در میان قرعہ اندازی کرتا ہوں، جس کے نام قرعہ نگل آئے بچہ اس کے لئے ہوگا، اور اس پر دو سرے دو ساتھیوں کے لئے ویت کا دو تہائی وینالازم ہوگا، کہتے جیں کہ پھر آپ نے ان کے درمیان قرعہ ذالا ، اور جس کے نام قرعہ نگلا اس کو بچہ دے دیا ، اور اس پر دو تہائی دیت لازم کردی ، اس پر آپ شین نظر جن شائعے میں ان تک کرآپ کی آخری واڑھیں یا آپ کی واڑھیں ظاہر ہوگئیں۔

( ٣٢١٢٢ ) ﴿ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَاطِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ فَضَى فِي رَجُلَيْنِ اذَّعَيَا رَجُلاً لاَ يُدُرَى أَيُّهُمَا أَبُوهُ ، فَقَالَ عُمَرُ لِلرَّجُلِ : إِنَّهُ أَيَّهِمَا شِئْتُ.

(۳۲۱۲۳)عبدالرحمٰن بن حاطب روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر وُٹاٹُو نے دوآ دمیوں کے بارے میں فیصلہ فر مایا جنہوں نے ایک مجبول النسب آ دمی کےنسب کا دعویٰ کیا تھا ،اور آپ نے اس مجبول النسب سے کہا ،ان دونوں میں سے جس کے ساتھ حیا ہوجاؤ۔

( ٩٢ ) فِي الرَّجلِ يأسِرة العدوّ فيموت له الميِّت، أيرِث مِنه شيئًا ؟

اس آ دمی کا بیان جس کودشمن قید کر لےاور پھراس کا کوئی رشتہ دارفوت ہوجائے ، کیاوہ اس

#### ہے کسی چیز کا وارث ہوگا؟

( ٣٢١٢٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّغِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ:أَحْوَجُ مَا يَكُونُ إلَى مِيرَاثِهِ وَهُو أَسِيرٌ. (٣٢١٢٣) شعبی روایت کرتے ہیں کہ حضرت شرح نے فرمایا که آدمی کومیراٹ کی سب سے زیادہ ضرورت قید کی حالت میں ہی ہوا کرتی ہے۔

- ( ٣٢١٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ هِشَاهٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : يَرِثُ.
  - (٣٢١٢٣) قياده روايت كرتے بين كەحفرت سعيد فرمايا كدوة خف وارث ہوگا۔
- ( ٣٢١٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي مِيرَاثِ الأسِيرِ، قَالَ: أَنَّهُ لِمُحْتَاجٍ إِلَى مِيرَاثِهِ. (٣٢١٢٥) تَنَادَهُ مِعْرِت صن سروايت كرَّت بِين كروه قيدى النِيْ رشته دار كي ميراث كاتحاج بـ

هي مصنف ابن الي شيرمترجم ( جلد ٩) و المعلق ا

( ٣٢١٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :يَرِثُ الأسِيرُ.

(٣٢١٢٦) ابن الى ذئب روايت كرتي بين كه زهرى في فرمايا كه قيدى وارث موكار ( ٢٢١٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : لاَ يَرِثُ الأسِيرُ.

(۳۲۱۲۷) سفیان ایک آ دی کے داسطے سے روایت کرتے ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم کو یفر ماتے سنا کہ قیدی وارث نہیں ہوگا۔ ( ٣٢١٢٨ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : فِي الْأسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُ ،

قَالَ : لَا يَرثُ. ( ٣٢١٢٨ ) قماده حضرت معيد بن ميتب سے اس قيدي كے بارے ميں روايت كرتے ہيں جودشمنوں كے قبضے ميں ہو، فرمايا كدوه

وارث نبیس ہوگا۔

( ٣٢١٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُورِّثُ الْأَسِيرَ. (٣٢١٢٩) داؤ دفر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مینب قیدی کو دارث نہیں بناتے تھے۔

( ٢٢١٣ ) حَلَّثَنَا مَعْن بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، قَالَ :يُورَّثُ مَالُ الأسِيرِ وَامْرَأَتُهُ. (۳۲۱۳۰) ابن الی ذئب روایت کرتے ہیں کہ حضرت زہری نے فرمایا کہ قیدی اور اس کی بیوی کے مال کووراثت میں تقسیم کیا

( ٩٣ ) فِي المولودِ يموت وقد مات له بعض من يرِثه

اس بچے کابیان جواس حال میں فوت ہو کہاس سے پہلے اس کا کوئی رشتہ دار فوت ہوجائے

جس كاوه وارث بنمآ ہو

٠ ٣٢١٣١) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالًا : لَا يُورَّكُ الْمَوْلُودُ حَتَّى

(٣٢١٣) ہشام حضرت حسن اور ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں ،فر مایا کہ بچے کواس صورت میں وارث بنایا جائے گا جبکہ وہ پیدا بونے کے بعدآ واز نکالے۔

' ٢٢١٢٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَوِيكٍ ، عَنْ بِشُو بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ : سَأَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ عَنِ الْمَوْلُودِ ؟ فَقَالَ :إذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرِزْقُهُ.

ر ٣٢١٣٢) ابن غالب فرماتے ہیں كه حضرت ابن زبير نے حضرت حسن بن على وافق سے بلح كى ميراث كے بارے ميں سوال كيا،

آپ نے فرمایا: جب وہ آواز نکا لے تو اس کورینا اور وارث بنا تا واجب ہے۔

ه معنف ابن اني شير سر جم (جلده) ي معنف ابن اني شير سر جم (جلده)

( ٣٢١٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ بِشُرِ بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ : لَقِىَ ابْنُ الزَّبَيْرِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ، أَفْتِنَا فِي الْمَوْلُودِ يُولَدُ فِي الإسْلَامِ ، قَالَ :َوَجَبَ عَطَاء هُ وَرِزْقُهُ.

(٣٢١٣٣) بشرين غالب كہتے ہيں كه حضرت ابن زبير حضرت حسين بن على الثاثة سے ملے اور ان سے كہا: اے الوعبد الله! جميس اس

بیج کے بارے میں مسئلہ بیان کریں جواسلام میں پیدا ہو، آپ نے فر مایا اس کودینا اور وارث بنا نا واجب ہے۔

( ٢٢١٣٤ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلَّى عَلَيْهِ،

وَوَرِثَ ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُورَّثْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ.

(۳۲۱۳۳)ابوز بیرحضرت جابر دیافو کا فر مان قل کرتے ہیں کہ جب بچہ بیدا ہونے کے بعد آ واز نکال دیتواس پرنماز جناز ہ پڑھی

جائے گی اوراس کووارث بنایا جائے گا ،اورا گروہ پیدا ہونے کے بعد آ واز بھی نہ نکا لے تو اس کووارث نہیں بنایا جائے گا اور نہ ہی اس یرنماز جناز ہیڑھی جائے گی۔

( ٣٢١٢٥ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا اسْتَهَلَّ الطَّبِيُّ صُلَّى عَلَيْهِ وَوَرِثَ ، وَإِذَا لَهُ

يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلُّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُورَّكْ. (۳۲۱۲۵)مطرّ ف روایت کرتے ہیں کہ حضرت شعمی نے فر مایا کہ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد آ واز نکا لے تو اس پرنماز جناز و

یڑھی جائے گی اور اس کو وارث بنایا جائے گا ،اوراگروہ آ واز نہ نکالے ،تو اس پرنماز نہیں پڑھی جائے گی اور نہ ہی اس کو وارث بنایا جائے گا۔

( ٣٢١٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا اسْتَهَلَّ تَمَّ عَقْلُهُ وَمِيرَاثُهُ.

(۳۲۱۳۲)مغیرہ حضرت ابراہیم کا بیفر مان نقل کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد آواز نکال لیے تو اس کی عقل اور اس کی میراث تام ہوجاتی ہے۔

( ٣٢١٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ :أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَوْلُودِ :لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَلاَ يُورَّثُ ، وَ` تَكُمُلُ فِيهِ الدِّيَةُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ.

(٣٢١٣٧)معمر روايت كرتے ہيں كەحفرت زہرى نے پيدا ہونے والے سيح كے بارے ميں فرمايا كه اس برنماز جناز ونہيں برجم

جائے گی اور اس کووارث نہیں بنایا جائے گا ،اوراس میں کامل دیت نہیں ہوگی یہاں تک کدوہ پیدا ہونے کے بعد آواز نکا لے۔ ( ٣٢١٣٨ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي الْمَرْأَةِ تَلِدُ وَلَمْ يَسْتَهِلَّ ؟ قَالَ :إِذَا تَحَرَّلْ

فَعُلِمَ أَنَّ حَرَكَتَهُ مِنْ حَيَاةٍ وَلَيْسَتْ مِنَ الْحَتِلَاجِ وَرِثَ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا حَرَكَتُهُ مِنَ الْحَتِلَاجِ وَلَيْسَتُ مِ حَيَاةٍ لَمْ يُورَّثُ.

(٣٢١٣٨)عمر وحضرت حسن برايت كرتے بيل كه جوغورت بچه جنے اور وہ بچه آ واز نكالے تواس كا تكم مير بها كروہ حركت كر

اوراس کے بارے میں یہ معلوم ہوکہ اس کی حرکت زندگی کی وجہ سے ہا ختلاج کی وجہ سے نبیس تو اس کو وارث بنایا جائے گا،اوراگر اس کی حرکت اختلاج کی وجہ سے ہو، زندگی کی وجہ سے نہ ہوتو اس کو وارث نبیس بنایا جائے گا۔

( ٢٢١٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ يُصَلَّى عَلَى السَّقْطِ ، وَلاَ يُورَّكُ.

(۳۲۱۳۹)علاء بن میتب ایپ والد کا فر مان قل کرتے ہیں کہ ناتھمل اعضاءوالے بچے پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور نہاس کووارث بنایا جائے گا۔

( . ٣٢١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا السَّهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِثَ وَصُلِّى عَلَيْهِ.

(۳۲۱۴۰) عطاء حضرت ابن عباس دایش کا فر مان نقل کرتے ہیں کہ جب بچہ آ واز نکال لیے تو وہ وارث ہوگا اوراس کی وراثت تقسیم کی جائے گی اوراس پرنماز جناز ہ بھی پڑھی جائے گی۔

( ٣٢١٤١ ) حَدَّثَنَا ۚ ابْنُ مَهْدِتِ ، غَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَا يُوَرَّثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ.

ے۔ (۳۲۱۲۱) کی بن سعید حضرت قاسم کا فر مان نقل کرتے ہیں کہ پیدا ہونے والے بچے کواس وقت تک وارث نہیں بنایا جائے گا جب تک کہوہ آ واز نہ نکالے۔

( ٣٢١٤٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَلَذَتِ امْرَأَةٌ وَلَدًا فَشَهِدْنَ نِسُوَةٌ : أَنَّهُ اخْتَلَجَ وَوُلِلَا حَدَّنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَلَذَتِ امْرَأَةٌ وَلَدًا فَشَهِدْنَ نِسُوةٌ لَا أَنَّهُ الْحَتَّلَجَ وَوُلِلَا عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّ

(۳۲۱۳۲) ابراہیم فرماتے ہیں کذایک عورت نے ایک بچہ جنا ،اس کے بارے میں عورتوں نے گوائی دی کہاس نے حرکت کی اور وہ زندہ پیدا ہوا تھا، اور اس کے آواز نکالنے پر گوائی نہیں دی، حضرت شریح نے فرمایا کہ زندہ مردے کا وارث ہوتا ہے۔ پھرآپ نے اس کی میراث کوختم فرمادیا، کیونکہ عورتوں نے اس کے آواز نکالنے پر گوائی نہیں دی تھی۔

## ( ٩٤ ) فِي الاِستِهلالِ الَّذِي يورَّث بِهِ ما هو ؟

''استہلال'' کابیان،جس کے واقع ہونے سے بچے کو وارث بنایا جاتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ ﴿

( ٣٢١٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّي ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الرستِهُلالُ : الصّياحُ.

(٣٢١٣٣)مغيره روايت كرتے ہيں كەحفرت ابراہيم نے فرمايا كه استعملال كامطلب بي وچنا''۔

( ٣٢١٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسُرَافِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: اسْتِهُلَالُ الصَّبِيّ:

(٣٢١٣٣) عكرمدروايت كرت بين كه حضرت ابن عباس والنوف في مايا كه يح كاستبلال كامفهوم باس كاجلاً نار

( ٣٢٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : الاِسْتِهْلَالُ النِّدَاءُ وَالْعُطَاسُ.

(٣٢١٣٥) يجي بن سعيد كهتي جيل كه قاسم بن محمد نے فر ما يا كه استبلال كامعنى ہے آواز نكالنااور چھينكنا۔

( ٣٢١٤٦ ) حَدَّثَنَا مَعُن بُنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :أَرَى :الْعُطَاسَ :الإِسْتِهُلال.

(٣٢١٣٦) ابن اني ذئب نقل كرت بي كرز هرى فرمات بي كدميرى دائ مين استبلال عدمراد چينك بـ

( ٣٢١٤٧ ) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِئَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ وُلِلَا إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهِلَّ صَارِحًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ إِلَّا ابْنَ مَرْيَهَ وَأُمَّهُ. (مسلم ١٨٣٨ـ عبدالرزاق ١٩١)

(۳۲۱۴۷) حضرت ابو ہریرہ دیاتی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِقَظَیَّۃ نے فرمایا کہ جو بچہ بیدا ہوتا ہے شیطان اس کے کچوکا لگا تا ہے جس کی تکلیف سے وہ چلانے لگتا ہے ،سوائے ابن مریم اوران کی والدہ کے۔

## ( ٩٥ ) فِي بعضِ الورثةِ يقِرّ بِأَخِرُ أُو بِأَخْتٍ مَا له ؟

# اس وارث کابیان جو بھائی یا بہن کا اقر ارکر ہے، کہاس کوکیا ملے گا؟

( ٣٢١٤٨ ) حَلَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي الإِخْوَةِ يَلَّاعِي أَحَدُهُمَ الْآخَ ، وَيُنْكِرُهُ الآخَرُونَ ، قَالَ :يَدُخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ العَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الإِخْوَةِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ.

قَالَ : وَكَانَ عَامِرٌ وَالْحَكُمُ وَأَصْحَابُهُمَا يَقُولُونَ : لَا يَدْخُلُ إِلَّا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ.

(۳۲۱۴۸) انمش روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس آ دمی ہے بارے میں فُر مایا جس کے بھائی ہونے کا اقرار چند بھائیوں میں سے ایک نے کیا ہواور باقی اس کا اٹکار کردیں ، کہوہ بھائی ان کے ساتھ ورا ثت میں شریک ہوگا ، جس طرح وہ غلام ہے جو چند بھائیوں کے درمیان مشترک ہواور ان میں سے ایک اپناحقہ آزاد کردے ، فر ماتے ہیں کہ حضرت عامراور حکم اور ان ک ساتھی فرماتے تھے کہوہ اس شخص کے حقے میں واضل ہوگا جس نے اس کے نسب کا اقرار کیا ہے۔

( ٣٢١٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ صَنْعَاءَ : أَنَّ طَاوُوسًا قَضَى فِي يَنِي أَبِ أَرْبَعَةٍ شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ ، فَلَمْ يُجِزُ طَاوُوسِ الْحَاقَةُ بِالنَّسَبِ ، وَلَكِنَّهُ أَعْطَى الْعَبْدَ خُمُسَ الْمِيرَاثِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ ، وَأَغْتِقَ الْعَبْدُ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ.

(۳۲۱۴۹) ابن جریج فرماتے ہیں کہ مجھے اہل صنعاء میں ہے ایک آ دی نے بی خبر دی کہ حضرت طاؤس نے ایک باپ کے جار میٹوں

کے بارے میں جن میں سے ایک نے یہ گواہی دی تھی کہ اس کے باپ نے اپنے ایک غلام کے نسب کا اقرار کیا ہے جوان کے درمیان تھا، فیصلہ فر مایا، ملکہ غلام کومیراث کا پانچواں حقہ عطافر مایا اس درمیان تھا، فیصلہ فر مایا، حضرت طاؤس نے اس کے نسب کے اقرار کونافذنبیں فر مایا، بلکہ غلام کومیراث کا پنچواں حقہ عطافر مایا اس آدمی کے مال میں ہے جس نے گواہی دی تھی کہ اس کے باپ نے اس کے نسب کا اقرار کیا ہے، اور غلام کواس گواہی دینے والہ، کے مال سے آزاد کردیا۔

( .٣٢٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ :فِي رَجُلٍ أَفَرَّ بِأَخٍ ، قَالَ : يَدِيُوهُ إِنْكُوا وَ وَهُ يَنْتُهُ أَنَّهُ أَخِهُ هُ

(۳۲۱۵۰) ابن سیرین روایت کرتے ہیں کہ حضرت شریح نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے ایک بھائی کے نسب کا اقر ار کیا تھا کہ اس کی گوا ہی ہیہے کہ دوہ اس کا بھائی ہے۔

( ٣٢١٥١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِبِمَ : فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي أَخًا أَوْ أُخْتًا ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقِرُّوا جَمِيعًا.

(۳۲۱۵۱) منصور روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جو کسی بھائی یا بہن کے نسب کا اقر ارکرے، کہ اس کے اقر ارکی کوئی حیثیت نہیں یہاں تک کہ سب ور ٹاءاس کے بھائی ہونے کا اقر ارکریں۔

( ٣٢١٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : إِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُّهُمَا أَخًّا وَأَنْكُرَهُ الآخَرُ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ:هِيَ مِنْ سِتَّةٍ زِلِلَّذِى لَمْ يَدَّعِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْمُدَّعِى سَهْمَانِ ، وَلِلْمُدَّعَى سَهُمٌ

قَالَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ :هِيَ مِنْ أَرْبُعَةٍ :لِلَّذِي لَمْ يَدُّعِ سَهْمَانِ ، وَلِلْمُدَّعِي سَهْمٌ ، وَلِلْمُدَّعَى سَهُمٌ.

(۳۲۱۵۲) وکیج فرماتے ہیں کہ جَب دو بھائی دارث ہوں اوران میں سے ایک کی آ دمی کے بھائی ہونے کا اقرار کر لے اور دوسرا اس کا اٹکار کردے ،اس کے بارے میں حضرت ابن الی لیانی فرماتے تھے کہ یہ مسئلہ چھ صفوں سے نگلے گا،جس آ وی نے نسب کا اقرار نہیں کیا اس کے لئے تین حصے ہیں اور اس کا دعویٰ کرنے کے لئے دوھنے ہیں اور جس کے لئے دعویٰ کیا گیا ہے ایک حصہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ چار حضوں سے نکلے گا جس نے دعویٰ نہیں کیا اس کے لئے دوجتے اور دعویٰ

کرنے والے کے لئے ایک ھتداور جس کے لئے وعویٰ کیا گیا ہاس کے لئے ایک ھتد۔

(۹۶) فِی أَمةٍ لِرجلٍ ولدت ثلاثة أولادٍ فادّعی الأوّل والأوسط ونفی الآخر کی آدمی کی اس باندی کے بیان میں جو تین بچے جنے اور مولی پہلے اور دوسرے کے نسب کا دعویٰ کرے اور آخری کے نسب کی ففی کرے

( ٣٢١٥٣ ) حَذَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي أَمَةٍ وَلَدَتْ ثَلَاثَةَ أُوْلَادٍ فَادَّعَى مَوْلَاهَا الْأَوَّلَ

وَالْأُوْسَطَ ، وَنَفَى الآخِرَ ؟ قَالَ :هُوَ كُمَا قَالَ.

(٣٢١٥٣) ابراہيم اس باندى كے بيان ميں فرماتے ہيں جوتين بيج جنے اور اس كامولى پہلے اور درميانے كنسب كا دعوى كرے اور آخرى كے نسب كا دعوى كرے اور آخرى كے نسب كى نفى كرے ، كدوہ اس طرح وہ كہدر ہاہے۔

( ٣٢١٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ :فِي الرَّجُلِ يُولَدُ لَهُ الْوَلَدَانِ فَيَنْفِي أَحَدَهُمَا قَالَ :يُقِرُّ بِهِمَا جَمِيعًا ، أَوْ يَنْفِيهِمَا جَمِيعًا.

(۳۲۱۵۳)عامراس آ دی کے بارے میں فر ماتے ہیں جس کے دو بچے پیداموں اوروہ ایک کےنسب کی نفی کردے ،فر مایا کہ یا تووہ دونوں کا اقر ارکرے یا دونوں کی نفی کرے۔

# ( ٩٧ ) فِيما يرِث النِّساء مِن الولاءِ ما هو ؟

# اس ولاء کے بیان میں جس کی عورتیں وارث ہوتی ہیں ،اس کی کیا حقیقت ہے؟

( ٣٢١٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَزَيْدٍ :أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُورِّثُونَ النِّسَاءَ مِنَ الْوَلَاءِ ، إِلَّا مَا أَعْتَفُنَ.

(۳۲۱۵۵)ابراہیم حضرت علی ،عمراورزید ٹری کی تئے ہے روایت کرتے ہیں کہ دہ عورتوں کوصرف اس کی ولاء کا وارث بناتے تھے جس کووہ آن اوکریں

( ٣٢١٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إلَّا مَا أَعْتَفُنَ أَوْ كَاتَبْنَ.

(۳۲۱۵۷) ابن سیرین فرماتے ہیں کیمورتیں صرف ان کی ولاء کی وارث ہوتی ہیں جن کووہ آزاد کریں۔

( ٣٢١٥٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ جَهُمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لاَ يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاءِ ، إلاَّ مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقُنَ ، أَوْ أَعْتَقْ مَنْ أَعْتَقُنَ.

(۳۲۱۵۷) ابراہیم فرماتے ہیں کہ عورتیں صرف ان لوگوں کی ولاء کی وارث ہوتی ہیں جن کومکا تب بنا کیں یا آزاد کریں یا ان کے آزاد شدہ آزاد کریں۔

( ٣٢١٥٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ قَالَ : لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقُنَ ، أَوْ أُعْتِقَ مَنْ أَعْتَقُنَ ، إِلَّا الْمُلاعَنَة فَإِنَّهَا تَرِثُ ابْنُهَا الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ.

(۳۲۱۵۸) حسن فرماتے ہیں کہ عور تیں صرف اس کی ولاء کی وارث ہوتی ہیں جس کووہ آزاد کریں یا ان کا آزاد شدہ کس کوآزاد کرے، سوائے لعان کرنے والی کے، کہوہ اس کی وارث ہوتی ہے جس کے نسب کی اس کا باپنٹی کرے۔

( ٣٢١٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ النِّسَاءُ

مِنَ الْوَلَاءِ إِلاَّ مَا كَاتَبْنَ ، أَوْ أَعْتَقُنَ.

(٣٢١٥٩) عمر بن عبدالعزيز فرمات بي كركورتي ان بى لوگول كى دلاء كى دارث بموتى بين جن كوده مكاتب بنائي يا آزادكري -( ٣٢١٦) حَدَّنَنَا ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ يَوِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْنًا إلاَّ مَا كَاتَبْنَ ، عَنْ عَالِمَ بِهِ وَ وَرِيْرِ

(۳۲۱۷۰) عطاء فرماتے ہیں کہ عورتیں ولاء میں ہے کی چیز کی وارث نہیں ہوتیں سوائے ان لوگوں کے جن کو وہ مکاتب بنائیں یا آزاد کریں۔

(٣٢١٦١) خالدابوقلابہ سے اس عورت کے بارے میں روایت کرتے ہیں جوفوت ہوگئی اوراینے مولی کوچھوڑ گئی ،فر مایا کہ وہ اس کا مولی ہے جب مرے گا ،اس کا وارث ہروہ فخض ہوگا جواس عورت کا وارث ہوگا مردوں میں ہے۔

( ٣٢١٦٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ ، إِلاَّ مَا أَعْتَقُنَ ، أَوْ كَاتَبْنَ.

(۳۲۱۲۳) سعید بن میتب فرماتے ہیں کئورتیں صرف اس ولاء کی وارث ہوٹی ہیں جن کووہ آ زاد کریں یا مکا تب بنائیں۔

( ٣٢١٦٣ ) حَلَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَوِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ ، إلاَّ مَا أَعْتَفْنَ. (٣٢١٦٣) ابرائيم ايك دوسرى سند سے فرماتے ہيں كيورتيں صرف اس ولاء كى وارث ہوتى ہيں جن كووة آزادكريں۔

( ٣٢١٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِى الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًا :رِجَالاً وَنِسَاءً ، قَالَ :الْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ، وَالْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.

(۳۲۱۲۴) ابراہیم اس آ دی کے بارے میں فرماتے ہیں جواپنے غلام کومکاتب بنائے پھر مرجائے اور مذکر ومؤنث اولا دمچھوڑ

جائے ، کہ مال ان کے درمیان حقوں کے مطابق تقیم ہوگا اور ولاء مردوں کے لئے ہوگی نہ کہ عورتوں کے لئے۔

( ٣٢١٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ يُسَمِّيهِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ : فِي الرَّجُلِ يُكَا يَكُنْ يُسَاءً ، قَالَ : الْمَالُ بَيْنَهُمُ بِالْحِصَصِ ، وَالْوَلَاءُ

لِلرَّجُلِ دُونَ النِّسَاءِ. (دارمی ۱۳۳۳- بیهقی ۱۰)

(٣٢١٦٥) ابوسلمه اورسعيد بن مسيّب اس آ دمى كے بارے بيل فرماتے ہيں جواپے غلام كومكاتب بنائے پھر مرجائے اور ندكرو مؤنث اولا دچھوڑ جائے ، كه مال ان كے درميان حقول كے مطابق تقتيم ہوگا اور ولاء مردوں كے لئے ہوگى نه كه كورتوں كے لئے۔ ( ٢٢١٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ : أَنَّ الْمُرَأَةُ أَعْتَقَتُ سَالِمًا فَوَالَى أَبَا حُدَيْفَةَ وَتَبَنَّاهُ ، فَمَاتَ (۳۲۱۷۱)معمرز ہری سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے سالم کوآ زاد کر دیا تو انہوں نے حضرت ابوحذیفہ سے موالات کرلی اور انہوں نے ان کو بیٹا بنالیا، پھروہ فوت ہوئے تو ان کی میراث اس عورت کودی گئی۔

## ( ٩٨ ) فِي امرأةٍ اشترت أباها فأعتقته ، ثمّ مات ولها أختُّ

اس عورت کا بیان جوا پنے باپ کوخریدے اور آزاد کردے ، پھر باپ مرجائے جبکہ اس کی

#### ایک بهن زنده هو

( ٣٢١٦٧) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ جَهُمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الْمُرَأَةِ الشَّتَرَتُ أَبَاهَا فَأَعْتَقَتُهُ فَمَاتَ وَلَهَا أَنْكُ الْبَافِي وَلَهَا النَّكُ الْبَافِي وَلَهَا النَّكُ الْبَافِي لَانَهَا عَصَبَتُهُ فَالَ أَبُو بَكُو : وَهُوَعِنْدِى الْقَوْلُ. أَخْتُ ، قَالَ : لَهُمَا النَّكُ أَن فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلَهَا النَّكُ الْبَافِي لَانَهَا عَصَبَتُهُ فَالَ أَبُو بَكُو : وَهُوَعِنْدِى الْقَوْلُ. (٣٢١٧) ابراتيم اس عورت كے بارے مِن فرمات بيں جواب باپ كوثر يد اوراس كو آزاد كردے ، چرباب مرجائے جبكه اس كى ايك بهن زنده ہو، كدان دونوں كے لئے دونهائى مال ہاللہ كى كتاب ميں ،اوراس عورت كے لئے باقى ايك تبائى ہے كيونكه دوعصبہ ہے۔ابوبكر فرماتے ہيں كدمير ئزدكيد يهى تول رائح ہے۔

## ( ٩٩ ) فِي امرأةٍ أعتقت مملوكًا ثمَّ مات لِمِن يكون ولاؤه ؟

اس عورت كابيان جوغلام كوآ زادكر \_ پهروه مرجائے ، كداس كى ولاءكس كے لئے ہے؟ ( ٣٢١٦٨ ) حَذَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ الْجَعْدِ، عَنْ فَتَادَةً: أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا لَهَا ثُمَّ مَاتَ لِسَنُ يَكُونُ، وَلَازُهُ لِعَصَيَتِهَا، أَوْ لِعَصَبَةِ الْنِهَا؟ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ: هُوَ لِعَصَبَةِ الْغُلامِ. قَالَ قَنَادَةُ : وَحَدَّثَنِي خِلاس أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهُ لِعَصَبَةِ الْغُلامِ.

قَالَ : وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ الْخَلِيلِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ ذَلِكَ.

(٣٢١٦٨) قاده فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے غلام کو آزاد کیا، پھروہ مرگیا، اس کی ولاء اس کے عصبہ کے لئے ہیااس کے جات ہے اس کے جو فلاس نے بیٹے کے لئے ہوگی، قادہ کہتے ہیں کہ جھے فلاس نے بیٹے کے لئے ہوگی، قادہ کہتے ہیں کہ جھے فلاس نے بیل کیا کہ حضرت علی بڑا تو نے اس کوغلام کے عصبہ کے لئے ہی بنایا ہے، اور ہمیں صالح بن الخلیل نے بیان کیا کہ ابن عباس نے یہی بات فرمائی۔

( ٣٢١٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَلَدُ الْمَرْأَةِ الذَّكُرُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ مَوَالِيهَا مِنْ عَصَيَتِهَا ، وَإِنْ كَانَت جِنَايَةً فَعَلَى عَصَيَتِهَا. کی مصنف ابن ابی شیبر متر جم ( جلد ۹) کی مصنف ابن ابی شیبر متر جم ( جلد ۹) کی مصنف ابن ابی شیبر متر جم ( جلد ۹) کی در الله و کی در الله

ہاں کے عصبہ کی ہنسبت ،اوراگرکوئی جنایت ہوتو وہ اس کے عصبہ پر ہے۔

( ٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ; فِي الْمَرَأَةِ أَعْتَقَتْ رَجُلاً ثُمَّ مَاتَتْ ، قَالَ :الْوَلاَءُ لِوَّلَدِهَا وَالْعَقُلُ عَلَيْهِمْ ، قَالَ :وكَانَ عَامِرٌ يَقُولُ :الْوَلاَءُ لِوَّلَدِهَا وَالْعَقُلُ عَلَيْهِمْ .

(۳۲۱۷) شریح اس عورت کے بارے میں فر ماتے ہیں جس نے کسی آ دمی کو آزاد کیا پھر مرکنی، کدولاءاس کی اولا دے لئے ہاور

ر معلان کا مرب کو ورت سے بارے میں رہائے ہیں۔ س سے میں دی وا رادیا پر سری کہ دولاء اس ی اولادے ہے ہے اور دیت ان سب پر ہے، کہتے ہیں کہ عامر بھی فرماتے تھے کہ ولاءاس کی اولا دکے لئے ہے اور دیت ان سب پر ہے۔

دیت ان سب پر ہے، سے بین کہ عام بی کرماتے سے کہ ولاء اس فاولاد کے لئے ہاوردیت ان سب پر ہے۔

( ٣٢١٧١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَیْبِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : تَزَوَّجَ رِنَابُ بُنُ حُدِیْقَةً بْنِ سَعِیدِ بْنِ سَهُم أَمَّ وَ اللّ ابْنَةَ مَعْمَرِ الْجُمَحِیَّةَ ، فَوَلَدُتْ لَهُ ثَلَاثَةً ، فَتُوفَیْتُ أَمُّهُمْ ، فَوَرِ نَهَا بَنُوهَا رِبَاعَهَا وَوَلَاءَ مَوَ اللّهِ مَ فَمُولُو بْنُ الْعَاصِ مَعْهِ إِلَى الشَّامِ ، فَمَاتُوا فِي طَاعُونَ عَمَواسَ ، قَالَ : رِبَاعَهَا وَوَلَاءَ مَو اللّهِ اللّهَ عَمُرٌ و ، وَكَانَ عَصَبَتُهُمْ ، فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرٌ و جَاءَ بَنُو مَعْمَرٍ فَخَاصَمُوهُ فِي وَلَاءٍ أَخْرِهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ فَوَرِنَهُمْ عَمْرٌ و ، وَكَانَ عَصَبَتُهُمْ ، فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرٌ و جَاءَ بَنُو مَعْمَرٍ فَخَاصَمُوهُ فِي وَلَاءٍ أَخْرِهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَقَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ : فَقَضَى لَنَا بِهِ ، اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : مَا أَخْرَزَ الْوَلَدُ ، أَو الْوَالِدُ فَهُو لِعَصَيْتِهِ مَنْ كَانَ ، قَالَ : فَقَضَى لَنَا بِهِ ،

وَكَتَبَ لَنَا كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ وَآخَرَ. حَتَّى إِذَا اسْتُخُلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ مَرُوانَ تُوفِّيَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ ٱلْفَيْ دِينَارٍ فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدُ خَتَى إِذَا اسْتُخُلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ مَرُوانَ تُوفِي مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ ٱلْفَيْ دِينَارٍ فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدُ غُيِّرَ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى هِشَامِ بُنِ إِسْمَاعِيلَ ، فَرَفَعَنَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَتَيْنَاهُ بِكِتَابٍ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ غُيْرَ، فَخَا الْمَدِينَةِ بَلَغَ هَذَا أَنْ يَشُكُوا فِي هَذَا لَارَى هَذَا مِنَ الْفَضَاءِ الَّذِي لَا يُشَكُّوا فِي مَا كُنْتَ أَرَى أَنْ أَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَلَغَ هَذَا أَنْ يَشُكُوا فِي هَذَا

الرَّى هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لاَ يُشَكُّ فِيهِ ، وَمَا كُنْت أَرَى أَنَّ أَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَلَغَ هَذَا أَنْ يَشُكُّوا فِي هَذَا الْقَضَاءِ ، فَقَضَى لَنَا فِيهِ ، فَلَمْ نَزَلُ فِيهِ بَعُدُ. (نسائى ١٣٣٩ ـ احمد ٢٥)

(۳۲۱۷) عمرو بن شعیب اپنے والد کے واسطے ہے اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں، فر مایا کہ ریاب بن حذیفہ بن سعید بن مہم نے امّ واکل بنت معمر تمحیّہ سے نکاح کیا تو ان کے تین بیچے ہوئے، پھر ان کی ماں فوت ہو گئ تو اس کے بیٹے اس کے مال کے وارث ہوئے اور اس کے موالی کی ولاء کے بھی، پھر عمر و بن العاص ان کوشام کی طرف لے گئے تو وہ طاعونِ عَمُواس میں مر گئے،

کہتے ہیں کہاس پرعمروان کے وارث ہوئے جوان کے عصبہ تھے، جب عمرو واپس آئے تو معمر کے بیٹے آئے اور اپنی بہن کی ولاء میں جھکڑا عمر بن خطاب مزائنڈ کے پاس لے گئے ،حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان وہ فیصلہ کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ مُؤفِظَةً کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مال لڑکا یا والدجع کر لے وہ اس کے عصبہ کے لئے ہے جو بھی ہوں، کہتے ہیں کہ اس

ر من مندر سے اس کا ہمارے گئے فیصلہ کرویا اور ہمارے لیے ایک تح مراکھ دی جس میں عبد الرحمٰن بن عوف اور زید بن نابت اور و دسرے حفزات کی گوائی تھی۔ یہاں تک کہ جبعبدالملک بن مروان خلیفہ بنا تو اس لڑکی کا ایک مولی فوت ہو گیا،اوراس نے دو ہزار دینار چھوڑے، بمحد خرمینچی کی و فصلہ تدیل کر دیا گیا، حنا نجہ وہ حشام بن اساعیل کی طرف جھکڑا لے کر گئے تو ہم نے یہ معاملہ عبدالملک کی

پس مجھے خبر پینچی کہ وہ فیصلہ تبدیل کر دیا گیا ، چنانچہ وہ هشام بن اساعیل کی طرف جھٹڑا لے کر گئے تو ہم نے بیہ معاملہ عبدالملک کی طرف اٹھایا اوراس کے پاس حضرت عمر کی تحریر لائے ،اس نے کہا کہ میں تو اس کواپیا فیصلہ بھتا ہوں جس میں شک نہیں کیا جاسکتا ،

اور میں ینہیں سمحتا تھا کہ اہل مدینہ کا معاملہ اس حدکو بہنچ چکا ہے کہ وہ اس فیصلہ میں شک کریں ، پس اس نے اس کے بارے میں ہمارے لیے فیصلہ کر دیا اور ہم بعد میں اس فیصلے پر قائم رہے۔

( ٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَلِيْ فِى الْمَرْأَةِ تَعْتِقُ الرَّجُلَ :الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَوَلَدِ وَلَدِهَا مَا بَقِىَ مِنْهُمْ ذَكَرٌ ، فَإِنِ انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى عَصَيَتِهَا.

(۳۲۱۷۲) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہا ہونے اس عورت کے بارے میں فرمایا جوآ دمی کوآ زاد کرے کہولاءاس کی اولا د اوراولا دکی اولا دکے لئے ہے جب تک ان میں مذکر باقی رہے، جب وہ ختم ہوجا کیں تو ولاءاس عورت کے عصبہ کی طرف لوٹ ہے۔ رگی

( ۱۰۰ ) رجلٌ مات وترك ابنه وأباه ومولاه، ثمّر مات المولى وترك مألًا اس آ دمى كابيان جومر جائے اور اپنے بیٹے، باپ اور مولى كوچھوڑ جائے پھرمولى مرے

#### اور مال جھوڑ جائے

( ٣٢١٧٣ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شُرَيْحٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ :فِى رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَبَاهُ وَمَوْلَاهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ مَالًا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : لَأَبِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِى فَلِلابْنِ.

وَقَالَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ : الْمَالُ لِلرَبْنِ ، وَلَيْسَ لِلْآبِ شَيْءً.

(۳۲۱۷۳) قمادہ حضرت شریح اور زید بن ثابت ہے اس آ دمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جومر جائے اور اپنے بیٹے اور باپ اورمولی کوچھوڑ جائے ، پھرمولی مرجائے اور مال چھوڑ جائے ،حضرت شریح نے فر مایا کداس کے باپ کے لئے مال کا چھٹاھند

باپ اور مولی کو چھوڑ جائے ، چرموی مرجائے اور مال چھوڑ جائے ، حظرت مرت سے قرمایا کماس کے باپ کے۔ اور باقی بیٹے کے لئے ہے، اور زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ مال بیٹے کے لیے ہے اور باپ کے لئے کچھنیں۔

( ٣٢١٧٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَغْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَمَاتَ وَمَاتَ الْمَوْلَى

وَتَرَكَ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبَاهُ وَابْنَهُ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَآبِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِي فَهُو لايْنِهِ. ٣٢١٧٣) مغيره فرمات به كه بين نه إيرابيم ساس دي كي ارب بين سوال كما كرجس نه ا

(۳۲۱۷ )مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہراہیم ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا کہ جس نے اپنے غلام کو چھوڑا، پھروہ مرگیا اور مولی مرگیااور جس نے آزاد کیا تھااس نے اپنے باپ اور جیٹے کو چھوڑا، تو اہرا ہیم نے فرمایا کہ اس کے باپ کے لئے مال کا چھٹا حقہ اور باتی اس کے بیٹے کے لئے ہے۔

م مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ٩) كي مسنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ٩) كشاب الفراشض

.٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ لِلإَبْنِ.

۳۲۱۷)منصور حسن سے روایت کرتے ہیں فر مایا کدوہ بیٹے کے لیے ہے۔

٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ :أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.

۱۵۲۱۷) محد بن سالم معمی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بھی یہی فر ماتے تھے۔

٣٢١٧١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا يَقُولَان : هُوَ لِلابْن ٣٢١٧٧) شعبة فرماتے ہيں كه ميں نے حكم اور حماد كوفر ماتے سنا كه وہ بيٹے كے لئے ہے۔

، ٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَأَبَا إِيَاسَ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنِ امْرَأَةٍ أَغْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا ثُمَّ مَاتَتُ وَتَرَكَتُ أَبَاهَا وَابْنَهَا ، فَقَالُوا :الْوَلَاءُ لِلرَبْنِ ، وَقَالَ أَبُو إِيَاسٌ :الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا مَا

۳۲۱۷۸) شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے تھم اور حماد اور ابوایاس معاویہ بن قرہ سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جس نے بے غلام کوآ زاد کیا تھا، پھروہ مرگئ اورا بے باب اور بینے کوچھوڑ گئی،ان سب نے فرمایا کہ ولاء بیٹے کے لئے ہے،اور ابوایاس نے اطرح فرمایا کدولاءاس کی اولا دے لئے ہے جب تک ان میں باقی رہے۔

٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لِلابْنِ ۳۲۱۷ ) ابن جرت عطاء سے روایت کرتے ہیں کہ ولاء بیٹے کے گئے ہے۔

٣٢١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ :بَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ :الْوَلَاءُ لِلابْنِ.

٠ ٣١٨٠) سفيان فرمات بي كد مجصوز يدبن ثابت سے بدبات بيني بفر مايا كدولاء بينے كے لئے ہے۔

٣٢١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :الْوَلاَءُ لِلابْنِ

٣٢١٨) سفيان حماد سے روايت كرتے ہيں فرمايا كدولاء بينے كے لئے ہے، اور يمي سفيان كا قول ہے۔

وَهُوَ قُولُ سُفْيَانَ.

٣٢١٨ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّانَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، قَالَ :كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ :لِلَّابِ سُدُسُ الْوَلَاءِ وَلِلابُنِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْوَلَاءِ. قَالَ شُعْبَةُ :قُلْتُ لَابِي مَعْشَرٍ :أَسَمِعْته مِنْ إبْرَاهِيمَ يَقُولُهُ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ ،

وَقَالَ مُغِيرَةُ : سَمِعْته مِنْ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُهُ.

٣٢١٨٢) ابومعشر فرماتے ہیں كه ابراہيم فرماتے تھے كه باپ كے لئے ولاء كا چھٹاھته اور بیٹے كے لئے بقیہ پانچ ھنے ہیں، شعبہ ماتے ہیں کدمیں نے ابومعشر سے کہا کیا آپ نے اہراہیم کو بیفر ماتے ساہے؟ فرمایا کدمیں نے ساہے، اور مغیرہ فرماتے ہیں کہ ں نے ابراہیم کو پیفر ماتے ہوئے سناہے۔ ( ٣٢١٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ.

(۳۲۱۸۳) فنعمی روایت کرتے جی کہ شریح فرماتے تھے کدولاء مال کی طرح ہے۔

( ٣٢١.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرِّيْحٍ:أَنَّهُ كَانَ يُجْرِى الْوَلَاءَ مُجْرَى الْمَالِ

(٣٢١٨٣) شقى دوسرى سند سے شريح سے روايت كرتے ہيں كدوه ولاءكومال كے قائم مقام قرار ديتے تھے۔

( ١٠١ ) فِي رجلٍ مات وترك مولَّى له وجدَّه وأخاه ، لِمن الولاء ؟

اس آ دمی کے بیان میں جومر جائے اورا پنے مولیٰ اور دا دااور بھائی کوچھوڑ جائے ، ولاء

## سس کو ملے گی؟

( ٣٢١٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِى رَجُلٍ مَاتَ وَتَوَكَ مَوْلَى لَهُ وَجَ وَأَخَاهُ لِمَنْ وَلَاءُ مَوْلَاهُ ؟ قَالَ عَطَاءٌ :الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

(٣٢١٨٥) ابن جریج عطاء سے اس آ دمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جومر جائے اور اپنے مولی اور دادا اور بھائی کوج

جائے کہاس کے مولیٰ کی ولاء کس کو ملے گی؟ فر مایا کہوہ ان دونوں کے درمیان آ دھی آ دھی تقسیم ہوگ۔

( ٣٢١٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :قَالَ سُفْيَانُ :بَلَغَنِي عَنِ الزُّهُوِيِّ أَنَّهُ قَالَ :الْوَلَاءُ لِلْجَدِّ.

(٣٢١٨٦) سفيان فرمات بيس كه مجھے زہرى سے يہ بات كېنجى بے كه ولاء دادا كے لئے ہے۔

( ٣٢١٨٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ ، قَالَ : الْوَ∨

لِلْجَدِّ لَأَنَّهُ يُنْسَبُ إِلَى الْجَدِّ ، وَلاَ يُنْسَبُ إِلَى اللَّح.

(٣٢١٨٤) ابن ابي ذئب زہري سے اس آ دي كے بار بيس روايت كرتے ہيں جوا يے داد ااور بھائي كوچھوڑ جائے ، قرمايا كدوا

دادا کے لئے ہوتی ہے، کوتکہ آوی کی نسبت دادا کی طرف ہوتی ہے بھائی کی طرف نبیس ہوتی۔

( ١٠٢ ) مملوكٌ تزوّج حرّةً ثمّ أنّه أعتِق بعد مَا ولدت له أولادًا ، لِمن يكون ولاء ولدِهِ '

اس غلام کابیان جوآ زادعورت سے نکاح کرے، پھراولا دیبیدا ہونے کے بعد مرجائے تو

# اس کی اولا دکی ولاءکس کے لئے ہوگی؟

( ٣٢١٨٨ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ وَالْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ :فِي الْمَمْلُوكِ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ فَتَلِدُ أُوْلَادًا فَيُعْتَقُ ، قَالَ :يُلُحَقُ بِهِ وَلَاءُ وَلَدِهِ.

(۳۲۱۸۸) ابراہیم حضرت عمر سے اس غلام کے بارے میں روایت کرتے ہیں جوآ زادعورت سے نکاح کرے اور اس کی اولا دبر

٣٢١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ الْأَعْمَشُ :أَرَاهُ عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ عُمَرٌ :إذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ ، فَوَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوَالِي الْأَمِ ، فَإِذَا أَعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ.

۳۲۱۸) اممش ابراہیم سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اسے سے روایت کی ہے کہ حضرت رنے فرمایا کہ جب آزادعورت غلام کے ماتحت ہواوراولا د جنے تواس کی اولا دکی ولاء ماں کے موالی کے لئے ہے، جب باپ آزاد

" نوولا وكونينج لے گا۔ ٣٢١٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٌّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ كَانُوا يَقُولُونَ :إذَا لَحِقَنْهُ

الْعَتَافَةُ وَلَهُ أَوْلَادٌ مِنْ حُرَّةٍ جَرَّ وَلَانَهُمْ ، فَقُلْتُ لِلشَّعْمِيِّ : فَالْجَدُّ ، قَالَ :الْجَدُّ يَجُرُّ كَمَا يَجُرُّ الْابُ. ۳۲۱۹) شعبی حضرت عمر بھی ،عبداللہ اور زید ٹھی کھٹنے سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ جب آ دمی کوآ زادی مل جائے اور ا کی آزادعورت سے اولا د بوتو وہ ان کی ولا ء کو تھینج لےگا ، رادی کہتے ہیں کہ میں نے تعمی سے کہا کہ دادا کا کیا تھم ہے؟ فر مایا کہ دادا

ں ای طرح ولا تھینچ لیتا ہے جس طرح باپ تھینچ لیتا ہے۔ ٣٢١) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إلَى مَوَالِي الْآبِ إِذَا أُغْتِقَ ، وَحَدَّثَ أَنَّ عُمَّرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا بِهِ ، وَأَنَّ شُرَيْحًا لَمْ يَقُضِ بِهِ ، ثُمَّ قَضَى بِهِ.

٣٢١٦) حارث حضرت علی خافی ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ ولاء باپ کے موالی کی طرف لوٹتی ہے جب کہ اس کو آزاد کیا ے ، اور انہوں نے یہ بیان فر مایا کہ حضرت عمر والفو اور عثان والفو نے اس کا فیصلہ فر مایا ہے اور شریح نے پہلے اس کے مطابق فیصلہ ن فرمایا تھا، پھراس کےمطابق فیصلہ فرمایا۔

٣٢١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرُوهَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مُكَاتَبًا لِلزُّبَيْرِ تَزَوَّ جَ أَمَّ وَلَدٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ : فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ، ثُمَّ أَعْتِقَ ، فَاخْتَصَمَ الزُّبَيْرُ وَرَافِعٌ فِي ، وَلَانِهِمْ إِلَى عُنْمَانَ فَقَضَى بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْرِ. ٣٢١٩) عشام بن عروه اب والد سے روایت كرتے ہيں حضرت زبير كے ایك مكاتب نے حضرت رافع بن خدت كى الم ولد سے ح کیا ، فرمایا کہاں کے بعداس نے بہت سے بچے جئے ، پھروہ آزاد ہوگیا، چنانچہ مفرت زبیراور راقع مفرت عثان کے پاس

لم لے كر كئے تو انہوں نے حضرت زبير كے لئے ولاء كافيصله فرماديا۔ ٢٢١٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ

عَفَّانَ قَضَى بِالْوَلَاءِ لِلزَّبَيْرِ.

٣٢١٩١) محمد بن ابراہیم تیمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان نے ولاء کا حضرت زبیر کے لئے فیصلہ فر مایا۔ ٣٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إذَا كتباب الفراشض مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدو) ﴿ ﴿ ﴿ كُلُّ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّا اللَّالِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ.

(۳۲۱۹۴)اسود حفرت عبدالله رقائق سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ جب باپ آ زاد ہوگا ولا ءکو کتنی لےگا۔

( ٣٢١٩٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُو

الْحُرَّةَ ، فما جرى فِي الرَّحِمِ فَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي الْأُمِّ ، فَإِذَا أُعْتِقَ الْأَبُّ جَرَّ الْوَلَاءَ.

(۳۲۱۹۵)عکرمہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ جب غلام آزادعورت سے نکاح کرے تو جورحم سے پیدا ہو

اس کی ولا ماں کے موالی کے لئے ہوگی ،جب باپ آ زاد ہوگا ولا ء کو مین کے لئے

( ٣٢١٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالَ لَهُ :[بُوَاهِيمُ ، عَنْ عَلِى

قَالَ : إِذَا أَعْتِقَ الْآبُ جَرَّ الْوَلَاءَ.

(٣٢١٩٢) جابرانصار كے ايك آدى سے روايت كرتے ہيں جس كوابرا جيم كہا جاتا تھا كدوه حضرت على والله سے روايت كرتے ؟ فرمایا کہ جب باپ آزاد ہوگاولا ء کو سینے لے گا۔

( ٣٢١٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحِ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْضِى بِجَرِّ الْوَا حَتَّى حَلَّتُهُ الْأَسُودُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ فَضَى بِهِ ، فَقَضَّى شُرَيح.

(٣٢١٩٤)عامرشری سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ولاء کے تھینچ کے بارے میں فیصلہ نہیں فر ماتے تھے یہاں تک کہ اسود نے

ے بیان فرمایا کے عبداللہ والوثونے اس کا فیصلہ فرمایا ہے، تووہ بھی اس پر فیصلہ فرمانے سگے۔

( ٣٢١٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ

(٣٢١٩٨) عكر مدبن غالد حضرت عمر بن عبدالعزيز ہے روايت كرتے ہيں فر مايا كه باپ اپنے بيٹے كى ولاء كو تھنج ليتا ہے۔

( ٣٢١٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ.

(٣٢١٩٩) صشام حضرت محمد سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ باپ اپنے بیٹے کی ولاء کو تھینے لیتا ہے۔

( ٢٢٢٠ ) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى مَوَالِي الأبِ إِذَا أُعْتِقَ.

(۳۲۲۰۰) بونس روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن نے فرمایا کہ ولاء باپ کے موالی کی طرف لوئتی ہے جب وہ آزاد ہوجا تا ہے۔

( ٣٢٢.١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَّمَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدٍ وَحِلَاسِ :أَنَّهُمَا لَا

إِذَا تَزَوَّ ﴾ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّهُ يَجُرُّ الْوَلَاءَ.

(۳۲۲۰۱) قاده حضرت سعیداورخلاس بروایت کرتے میں فر مایا کہ جب غلام آزادعورت سے نکاح کرےاوروہ بہت سے

جے پھراس کوآ زاد کردیا جائے تووہ ولا موسینج لیتا ہے۔

( ٢٢٢.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ:الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَا (٣٢٢٠٢)عبدالله بن الى السَّفر حضرت فعنى سے روایت كرتے ہیں فرمایا كه داداولا وكو سينح ليتا ہے۔

# ( ١٠٣ ) مَنْ كَانَ يقول ما ولِدت وهو مملوكٌ فولاؤة لِموالِي أُمِّهِ

# ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ عورت شوہر کی غلامی کی حالت میں جو بچہ جنے اس کی ولاءاس کی مال کے موالی کے لئے ہے

( ٣٢٢.٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَغْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ. وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَا :مَا وَلَدَتْ وَهُوَ مَمْلُوكٌ عَنْ خُمِيْدِ الْمَلِكِ ، قَالَا :مَا وَلَدَتْ وَهُوَ مَمْلُوكٌ فَالْوَلَاءُ لِمَوَالِى الْآبِ. فَالْوَلَاءُ لِمَوَالِى الْآمِ ، وَمَا وَلَدَتْ وَهُوَ حُرٌّ فَالْوَلَاءُ لِمَوَالِى الْآبِ.

(۳۲۲۰۳) قیس بن سعد مجاہد ہے اور عکر مہ بن خالد یزید بن عبد الملک سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ عورت اپنے شوہر کی غلامی کی حالت میں جو بچہ جنے اس کی ولاء ماں کے موالی کے لئے ہوگی اور جو باپ کی آزادی کی حالت میں جنے اس کی ولاء ہاپ کے موالی کے لئے ہوگی اور جو باپ کی آزادی کی حالت میں جنے اس کی ولاء ہاپ کے موالی کے لئے ہوگی۔

( ٢٢٢.٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئَ :أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ يَجُرُّ الْوَلاَءَ ، إلاَّ مَا وَلَدَتْ وَهُوَ حُرٌّ.

(٣٢٢٠٣) معمرروايت كرتے بين كرز برى ففر مايا كرولاء كووبى تعنيخ سكتا ہے جس كوعورت اس حال ميں جنے كرشو برآزاد بو ( ٣٢٢٠ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ حرَّةً فَوَلَدَتْ ، ثُمَّ عُتِقَ

( ٣٢٢.٥ ) خَدَّثْنَا عَبْدَ الْوَهَابِ بن عَطَاءٍ ، عَنِ ابنِ جريج ، قال :قلت لِعطَاءٍ :رَجَل تَزُوج حَرَهُ قولدت ، تُم عَتِقَ الْعَبْدُ ، لِمَنْ وَلَاءٌ وَلَدِهِ ؟ قَالَ :وَلَاءُ وَلَدِهِ لَأَهْلِ أُمْهِمُ.

(۳۲۲-۵) این جرتج فرماتے ہیں کہ میں نے عطاء ہے کہا کہ ایک آ دمی نے ایک آزاد عورت سے نکاح کیا اور بچہ جنا پھرغلام کوآزاد کردیا گیا تو اس کی اولا دکی ولاء کس کے لئے ہے؟ فرمایا کہ اس کی اولا دکی ولاء اس کی ماں کے خانمدان کے لئے ہے۔

( ٣٢٢.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الْحَسَنِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَعْتِقَ الرَّجُلُ وَأَعْتَقَ ابْنَهُ رَجُلْ آخَرُ جَرَّ ، وَلاَءَ أَبِيهِ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ ، فَقَالَ :عُمَرُ يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ :نَحْنُ نَقُولُهُ.

(۳۲۲۰ ) این عون روایت کرتے ہیں کہ حسن فر ماتے سے کہ جب آ دمی کوآ زاد کر دیا جائے اوراس کے بیٹے کو دوسرا آ دمی آ زاد کر دے تو وہ اپنے بیٹے کی ولاء کو کھنچ لیتا ہے، چنانچدان کے پاس محمد بن سیرین آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ہیہ بات حضرت ممر

دے تو وہ آپتے بینے کی ولاء کو چی لیما ہے، چنا مچہران نے پاس حمد بن سیرین آھے اور انہوں نے پو چھا کہ لیا ہیہ بات تصرف فرماتے تھے؟ فرمایا کہ یہ بات ہم کہتے ہیں۔

## ( ١٠٤ ) فِي رجلٍ أعتقه قومٌ وأعتق أباه آخرون

اس آ دمی کابیان جس کو چند آ دمیول نے آ زاد کیا ہواوراس کے باپ کودوسروں نے آزاد کیا ہو ( ۲۲۲.۷ ) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ ، عَنْ مُغِیرَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِیمَ : فِی رَجُلِ أَعْتَقَهُ قُوْمٌ وَأَعْتَقَ أَبَاهُ آخَرُونَ ، قَالَ : يَتَوَارَثَانِ

بِالْأَرْحَامِ وَجِنَايَتُهُمَا عَلَى عَاقِلَةِ مَوَالِيهِمَا.

(۳۲۲۰۷)مغیرہ ابراہیم ہےاس آ دی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جس کوایک جماعت نے آزاد کیا ہواوراس کے باپ کو دوسروں نے آزاد کیا ہو،فر مایا کہ وہ رشتہ داری کے اعتبار سے ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اوران کی جنایت ان کے موالی کی عاقلہ پر ہوگی۔

( ٣٢٢.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزَّبَيْرُ فِى مَوْلَى لِلسِّرِةِ الْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ. لِصَفِيَّةَ إِلَى عُمَرَ فَقَضَى عُمَرُ بِالْمِيرَاثِ لِلزَّبَيْرِ وَالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ.

(۳۲۲۰۸) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حفیرت علی وٹاٹی اور زبیر وٹاٹی حضرت صفیہ کے مولیٰ کے بارے میں حضرت عمر کے پاس فیصلہ لے کر گئے تو حضرت عمر نے میراث کا فیصلہ حضرت زبیر کے حق میں اور تا وان کا حضرت علی پر فیصلہ فرمایا۔

( ١٠٥ ) مَنْ قَالَ إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأمِّ فله المال

ان حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ جب عصبہ میں کوئی ماں کے زیادہ قریب ہوتو مال

#### اس کے لئے ہوگا

( ٣٢٢.٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّتُنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَّرُ إلَى عَبْدِ اللهِ : إذَا كَانَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ أَقْرَبَ بَأَمُّ فَأَعْطِهِ الْمَالَ.

(۳۲۲۰۹) ابووائل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت عبداللہ کولکھا کہ جب عصبہ میں کوئی مال کے زیادہ قریب ہوتو مال اس کودو۔

( ٣٢٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَصَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، وَأَنْتُمْ تَقْرَؤُونَ : (مِنْ بَغْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا ، أَوْ دَيْنٍ) وَأَنَّ

صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصِيهِ ، وانتم تقروون : (مِن بعدِ وَصِيهِ يُوصَى بِهَا ، او دينٍ) وا أَغْيَانَ بَنِى الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِى الْعَلَاتِ :الإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ وَالْأُمِّ دُونَ الإِخُوةِ مِنَ الْآبِ.

(۳۲۲۱۰) حارث حضرت علی وافی سے روایت کرتے ہیں فر مایا که رسول الله مَرِّفَظِیَّ نے قرض کا وصیت سے پہلے فیصله فر مایا اور تم بیہ آیت پڑھتے ہو (مِنْ بَغْدِ وَصِیَّةِ یُوصَی بِهَا ، أَوْ دَیْن) اور حقیقی بھائی وارث ہوں گے نہ کہ باپ شریک۔

( ٣٢٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : مَالِكُ بَنُ مِغُولٍ ، قَالَ : سَأَلْت الشَّعْبِيَّ ، عَنْ بَنِي عَمِّ لَأَبٍ وَأَثَمَّ إِلَى ثَلَاثَةٍ ؟ وَعَنْ بَنِي

عَمُّ لَأَبِ إِلَى اثْنَيْنِ ؟ فَقَالَ الشُّعْبِيُّ : الْمَالُ لِيَنِي الْعَلَاتِ.

(۳۲۲۱) ما لک بن مِنُول فرماتے ہیں کہ میں نے معمی سے تین حقیقی چچا زاداور دو باپ شریک چچازاد کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مال باپ شریک جچازادوں کے لئے ہے۔

( ٣٢٢١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمُ أَقُرَبَ بِأَمِّ ،

ان الي شيرمتر جم (جده) كي ١٣٣٤ كي ١٠٠٠ كي معنف ان الي شيرمتر جم (جده)

فَالْمَالُ لَهُ فِي الْوَلَاءِ. (٣٢٢١٢) ابراہيم فرماتے ہيں كەحضرت عمرنے فرمايا كەجب عصب مين كوئى مان كے زيادہ قريب ہوتو ولاء ميں مال اى كے لئے ہے۔

( ١٠٦ ) فِي الولاءِ مَنْ قَالَ هو لِلكُبْرِ يقول الأقرب مِن الميَّتِ

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ ولاء بڑے یعنی میت کے سب ہے قریبی کے لئے ہے

٣٢٢١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :أَنَّ عَلِيًّا وَعَبْدَ اللهِ وَزَيْدًا ، قَالُوا :الْوَلَاءُ لِلكُبْرِ. (٣٢٢١٣) ابراہيم فرماتے ہيں كەحضرت على ديانو ،عبدالله ديانو ،اورزيد ديانو فرماتے تھے كہ ولاء بڑے كے ہے۔

٣٢٢١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ ، قَالُوا :

(۳۲۲۱۳) ابراہیم حفزت تمر،عبداللہ اور زید نڈائیز ہے روایت کرتے ہیں کہ ولاء بڑے کے لئے ہے۔

٣٢٢١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ فَضَى فِيهِ كَمَا يُقْضَى فِي الْمَالِ، قَالَ:

وَكَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ يَجْعَلَانِهِ لِلكُبْرِ. (٣٢٢١٥) شعبی روایت کرتے ہیں کہ شرح نے اس کے بارے میں وہی فیصلہ فرمایا ہے جو مال میں کیا جا تا ہے،اورعلی اور زید حزاثیر

بڑے کودیا کرتے تھے۔ ٢٢٢١٦) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ رِيَاحِ النَّقَفِي ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

مَعْقِلِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الرُّقِّ ، فَمَنْ أَخْرَزَ الْمِيرَاتَ أَخْرَزَ الْوَلَاءُ

٣٢٢١٦) عبدالله بن معقل حضرت على نتاتي سروايت كرتے بين فر مايا كدولا ،غلامى كاايك شعبہ ہے، پس جوميراث ليتا ہے وہي دلاء بھی لے گا۔

٣٢٢١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ ابْنِ رِيَاحٍ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لِلكُّبْرِ.

٣٢٢١٤) ابن رياح روايت كرتے ہيں كەسالم بن عبداللَّه فرماتے ہيں كەولاء برے كے لئے ہے۔ ٣٢٢١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لِلكُبْرِ.

ر ۳۲۲۱۸ )لیث روایت کرتے ہیں کہ حضرت طاؤس نے فرمایا کہ ولاء پڑے کے لئے ہے۔

٣٢٢١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ الْغِفَارِيُّ ، قَالَ : إذَا مَاتَ الْمُعْتِقُ الْأَوَّلُ فَأَيُّكُمْ مَنْ يَرِثُهُ فَلَهُ وَلَاءُ مَوْلَاهُ.

٣٢٢١٩) قيس بن مسلم روايت كرتے ہيں كه ابو ما لك غفاري نے فر مايا كه جب پېلاآ زادكرنے والامر جائے تو جوبھي اس كاوار ث

ہواس کے لئے اس کےمولیٰ کی ولاء ہے۔

( ٣٢٢٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : إذَا مَاتَ مَوْلَى الْقَوْمِ نُظِرَ إِلَى أَقْرَبِ النَّاسِ مِنْهُ فَجُعِلَ لَهُ مِيرَاتُهُ.

كتباب الفراشض

(۳۲۲۲۰) پینس ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ جب کسی جماعت کا آزاد شدہ غلام مرجائے تو اس کے سب سے قریبی طخف کو دیکھا جائے گا اوراس کواس کی میراث دی جائے گی۔

( ٢٢٢٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يُجْرِى الْوَكَامَةَ مُجْرَى الْمَالِ ، قَالَ

الشُّعْبِيُّ :وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ :الْوَلَاءُ لِلكُبْرِ. (٣٢٢٢) شعبی فرماتے ہیں کہ شریح ولاء کو مال کے قائم مقام قرار دیتے تھے شعبی فرماتے ہیں کہاھل مدینہ فرماتے تھے کہ ولا

بڑے کے لئے ہے۔

( ٣٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ : أَنْ شُرَيْحًا فَضَى فِي آلِ الْأَشْعَثِ أَنَّ الْوَلَاءَ بَيْرَ؟ الْعَمُّ وَيَنِي الْآخِ.

(٣٢٢٢٢) ابن عون فرماتے ہیں كه شرح نے آل اشعث كے بارے ميں فيصله فرمايا كه ولاء چپااور بھتيجوں كے درميان تقسيم موگى۔

#### ( ١٠٧ ) في اللَّقِيط لِمن ولاؤه؟

# لقیط کے بیان میں کہاس کی ولاء کس کے لئے ہے؟

( ٣٢٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سَمِعَ سُنَيْنًا أَبَا جَمِيلَةَ يَقُولُ : وَجَدْت مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَذَكَرَهُ عَرِيفِيٌّ لِعُمَرَ فَدَعَانِي فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْته ، فَقَالَ :هُوَ حُرٌّ ، وَوَلاَؤُهُ لَك وَعَلَيْنَا رَضَاعُهُ.

(۳۲۲۲۳)سَئین ابو جمیلہ فریاتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے زمانے میں ایک بچہ بڑا ہوا پایا۔ تو میرے قاصد نے اس کا ذکر

حضرت عمر سے کیا، آپ نے مجھے بلایا اور مجھ سے سوال کیا میں نے بتا دیا پھرآپ نے فرمایا کہ بیآ زاد ہےاوراس کی ولاءتمہار ب

لئے اوراس کے دورھ پلانے کا خرچہ ہم یرہے۔

( ٣٢٢٢٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : الْمَنْبُوذُ حُرٌّ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِم

الَّذِي الْتَقَطَّهُ : وَالآهُ ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِي غَيْرَهُ : وَالآهُ.

(٣٢٢٣٣)جعفراینے والد کے واسطے سے حضرت علی دیا ٹئے ہے۔ روایت کرتے ہیں فر مایا کہ راہتے میں پڑا ہوا بچہ آزاد ہےا گروہ بچ

اس سے موالا ۃ قائم کرنا چاہے جس نے اس کواٹھایا ہے تو کر لے ،اوراگر دوسرے سے موالا ۃ کرنا چاہے تب بھی کرسکتا ہے۔

( ٣٢٢٢٥ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :السَّاقِطُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ.

مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ٩) المحافظ المح

(٣٢٢٢٥) ابن جریج عطاء ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ راہتے میں گراہوا بچہ جس سے چاہے موالا قاکرے۔

### ( ١٠٨ ) فِي مِيراثِ اللَّقِيطِ لِمن هو ؟

# لقيط كى ميراث كس كے لئے ہے؟

( ٢٢٢٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مِيرَاثُ اللَّقِيطِ بِمَنْزِلَةِ اللَّقَطَةِ.

( ٣٢٢٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَرِيرَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَمِيرَاثُهُ لَهُمْ. (٣٢٢٢) هشام روايت كرتے بين كرت فرمايا كه اس كے ساتھ ملا بوامال بيت المال بين اوراس كي ميراث اٹھانے والوں

ك كئے ہے۔ ( ٢٢٢٢٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِى : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَعْطَى مِيرَاتَ الْمَنْبُوذِ ؟. ﴿ يَرَبِهُ وَ الْعَالَمُ بَارُهُ الْعَلَامِ الْعَلَى مِيرَاتَ الْمُنْبُوذِ

للَّذِی کَفَلَهُ. (۳۲۲۲۸) زہری روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب ڈاٹٹو نے پڑے ہوئے بچے کی میراث اس محض کودی جس نے اس کی کفالت

٠٠٠-( ٣٢٢٢٩ ) حَلَّاثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رُؤْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّصْرِيِّ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ،

قَالَ : تَوِثُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةً : لَقِيطَهًا ، وَعَتِيقَهَا ، وَالْمُلاعَنَة : ابْنَهَا.

(٣٢٢٦)عبدالواحد نفری حضرت واثله بن اسقع ہے روایت کرتے ہیں فر مایا که عورت تین اشخاص کی وارث ہوتی ہے، اٹھ ئے ہوئے بچے کی ، آزاد شدہ کی اور لعان کرنے والی اپنے بیٹے کی۔

( ۱۰۹ ) فِی الرّجلِ یسلِم علی یدی رجلِ ثمّه یموت مَنْ قَالَ یوِثه ؟ اس آ دمی کابیان جوکسی کے ہاتھ پراسلام لائے ، پھر مرجائے ،کون حضرات ہیں جو

#### فرماتے ہیں کہوہ اس کا دارث ہوگا

( ٣٢٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَب ، قَالَ : سَمِعْتُ تَمِيمًا الدَّارِيَّ يَقُولُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُسُلِمُ عَلَى يَدَى الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ. (ترمذى ٣١١٢ ـ احمد ١٠٢)

( ٣٢٢٣٠) حضرت تميم دارى من النو فرمات بي كه بيس في عرض كيايا رسول الله مِلْ الله عَلَيْنَ فَعَيْدًا الل كتاب كاجوآ دى مسلمانو ل ميس كس

کے ہاتھ پراسلام لےآئے اس کے بارے میں کیا سنت ہے؟ فرمایا کہ وہ لوگوں میں اس کی زندگی میں اوراس کے مرنے کے بعد اس کاوارث ہوگا۔

( ٣٢٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّ رَجُلاً أَنَى عُمَرَ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ عَلَى يَدَىَّ فَمَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَتَحَرَّجُت مِنْهَا ، فَرَفَعْتَهَا إلَيْك ؟ فَقَالَ : أَرَأَيْت لَوُ جَنَى جِنَايَةٌ عَلَى مَنْ كَانَتُ تَكُونُ ؟ قَالَ : عَلَىّٰ ، قَالَ : فَمِيرَاثُهُ لَك.

(۳۲۲۳) مج بدفر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ایک آ دمی میرے ہاتھ پر اسلام لایا بھر مرگیا اور اس نے ایک ہزار درہم چیوڑے، میں اس سے پریشان ہوا اور آپ کے پاس لایا ہوں، آپ نے فرمایا اگر وہ کوئی جنایت کرتا تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوتی ؟ اس نے کہا کہ مجھ پر ، فرمایا کہ پھر اس کی میراث بھی تمہارے لئے ہے۔

( ٣٢٢٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِىِّ : أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَالَ : إذَا وَالَى رَجُلُّ رَجُلًا فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِ عَقْلُهُ.

(۳۲۲۳۲) زبری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے فر مایا کہ جب کوئی آ دمی کسی سے موالا ق کرے تو اس کی میراث اس کے لئے ہے اوراس کی جنایت اس پر ہے۔

( ٣٢٢٣ ) حَدَّثُنَا جَرِيرُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَسُلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَى الرَّجُلِ ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِ عَقْلُهُ.

(٣٢٢٣٣) ابرائيم فرماتے بيں كہ جب كوئى آدى كى عاتھ براسلام لے آئے اس كى ميراث اس كے لئے ہے اوراس كا تاوان بھى اس پر ہے۔ بھى اس پر ہے۔ ( ٣٢٢٤٤ ) حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْدِ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَضَى أَبِي فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ أَسْلَمَ

عَلَى يَدَى رَجُلٍ فَمَاتَ وَتَوَكَ ابْنَةً ، فَأَعْطَى ابْنَتَهُ النَّصْفَ ، وَأَعْطَى الَّذِى أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ النَّصْفَ. عَلَى يَدَيْهِ النَّصْفَ عَلَى يَدَيْهِ النَّصْفَ عَلَى يَدَيْهِ النَّصْفَ عَلَى يَعْدِ العَرْيِ فَمِا فَرَمَاتَ عِيْ الْمُحْتَى عَلَى الْمُعْتَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَ

( ٣٢٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ: كَانَ فِينَا رَجُلٌ نَازِلٌ أَقْبَلَ مِنَ الدَّيْلَمِ ، فَمَاتَ وَتَوَكَ ثَلَاثُ مِنْ دِرْهَمٍ ، فَأَتَيْت ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : هَلْ لَهُ مِنْ رَحِمٍ؟ أَوْ هَلُ لَأَحَدٍ مِنْكُمْ عَلَيْهِ عَقْدُ وَلَاءٍ؟ قُلْنَا: لَا ، قَالَ: فَهَاهُنَا وَرِثَهُ كَثِيرٌ. يَعْنِي : بَيْتَ الْمَالِ.

ستن ماہیں رہا ہے۔ اور میں یا سیویہ سام سیویہ سے رکھ ہرا ہوا تھا، وہ مرگیا اور اس نے تین سودرہم چھوڑے میں (ستدس)

حضرت ابن مسعود کے پاس آیا اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ کیا اس کا کوئی رشتہ دار ہے؟ کیا تم میں سے اس کے ساتھ کسی کی موالا قاہے؟ ہم نے کہانہیں، آپ نے فر مایا کہ پھریہاں بہت سے در شہیں، یعنی بیت المال میں۔

( ٣٢٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِى الْأَشْعَثِ ، عَنْ مَوْلَاهُ ، قَالَ :سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَى وَعَافَلَنِى فَمَاتَ ؟ قَالَ :أَنْتَ أَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَا لَمْ يَتُرُكُ وَارِثًا ، فَإِنْ لَمْ يَتُرُكُ وَارِثًا ، فَإِنْ أَبَيْتَ يَدِنَ رَوْ عِي أَدِي ا

فَهَذَا بَيْتُ الْمَالِ. (٣٢٣٣) ابوالاشعث البخ مولى سے روایت كرتے میں فر بایا كر میں نے حضرت عمر سے ایک آدى كے بارے میں سوال كيا جو

میرے ہاتھ پرمسلمان ہوا تھااوراس نے میرے ساتھ معاملہ کیا،اور پھر مرگیا،فر مایا کہتم اس کے مال ہے مستحق ہو جب کہ اس نے

کوئی دارث نہ چھوڑ اہو ، اگرتم ا نکار کر د تو یہ بیت المال ہے۔ مصد میں میں سے سے ایک میں ایک میں ایک و دوع ہے میں ا

( ٣٢٢٧) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ أَبِي صَالِحِ الْأَسْلَمِيَّ، عَنْ شيخ يُكنى أَبَا مُدُرِكٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ يُقَالَ لَهُ: حَبَشِيُّ أَتَى عَلِيًّا لِيُوَالِيَهُ، فَأَبَى أَنْ يُوَالِيَهُ وَرَدَّه، قَالَ: فَأَتَى الْعَبَّاسَ - أَو ابْنَ الْعَبَّاسِ - فَوَالاَهُ. السَّوَادِ يُقَالَ لَهُ: حَبَشِيُّ أَتَى عَلِيًّا لِيُوَالِيَهُ، فَأَبَى أَنْ يُوَالِيَهُ وَرَدَّه، قَالَ: فَأَتَى الْعَبَّاسَ - أَو ابْنَ الْعَبَّاسِ - فَوَالاَهُ. السَّوَادِ يُقَالَ لَهُ: حَبَشِيًّ أَتَى عَلِيًّا لِيُوالِيَهُ مَنْ أَنْ يُوالِيَهُ وَرَدَّه، قَالَ: فَأَتَى الْعَبَّاسَ - أَو ابْنَ الْعَبَّاسِ - فَوَالاَهُ. السَّوَادِ يُقَالَ لَهُ: حَبَشِيًّ أَنَى عَلِيًّا لِيُوالِيَهُ مَا أَنْ يُوالِيهُ وَرَدَّه، قَالَ: فَأَتَى الْعَبَاسَ - أَو ابْنَ الْعَبَاسِ - فَوَالاَهُ.

(۳۲۲۷) ربیج بن ابی صالح اسلمی ایک ییخ بے روایت کرتے ہیں جن کی کنیت ابو مدرک تھی کہ اھل عراق میں ہے ایک تحف جس کو مبتی کہا جاتا تھا حضرت علی دائٹو کے پاس آیا تا کہ آپ کے ساتھ موالا قرکر دیا اور اس مے موالا قرکر نے سے انکار کر دیا اور اس کو لوٹا دیا ، کہتے ہیں کہ پھر وہ حضرت عباس یا حضرت ابن عباس کے پاس آیا اور ان سے موالا قرکی ہے۔

( ٣٢٢٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنِ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَى رَجُلٍ ، فَقَالَ : اللّهِ مِنَا أَنْ اللّهُ عَلَى يَدَى رَجُلٍ ، فَقَالَ : اللّهُ مِنَا أُنْ اللّهُ عَلَى يَدَى رَجُلٍ ، فَقَالَ : اللّهُ مِنَا أُنْ اللّهُ عَلَى يَدَى رَجُلٍ ، فَقَالَ : اللّهُ مِنَا أَنْ اللّهُ عَلَى يَدَى رَجُلٍ ، فَقَالَ : اللّهُ مِنَا أُنْ اللّهُ عَلَى يَدَى رَجُلٍ ،

فَقَالَ : لَهُ مِيرَاثُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُخْتُ ، فَإِنْ كَانَتُ أُخْتٌ فَلَهَا الْمَالُ وَهِيَ أَحَقُ بِدِ. ٣٢٢) عثمان بن غياث فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت حسن كواك آ دى كے مارے ميں فرماتے ہوئے سنا جوا ك آ دى كے

(۳۲۳۸) عثمان بن غیاث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کوایک آ دمی کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا جوایک آ دمی کے ہاتھ پراسلام لا یاتھ آپ نے فرمایا کہ اس کے لئے اس کی میراث ہے گریہ کہ اس کی کوئی بہن ہو،اگر جوئی تو اس کو مال سے گا اوروہ اس کی زیادہ حق دارے۔

( ٣٢٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ أَبَا الْهُذَيْلِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلْ ،

فَمَاتَ وَتَرَكَ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَم ، فَأَتَى بِهَا أَبُو الهُذَيْلِ زِيَادًا ، فَقَالَ زِيَادٌ : أَنْتَ أَحَقُ بِهَا ، فَقَالَ : لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا ، فَقَالَ زِيَادٌ : أَنْتَ وَارِثُهُ ، فَأَبَى ، فَأَخَذَهَا زِيَادٌ ، فَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(٣٢٣٩) ابن سيرين فرمات ميں كدابوالبذيل كے باتھ برايك آدى مسلمان ہوااور پيرمر گيا۔اوروس ہزار درہم جھوز گيا، ابو ہذيل اس كوزياد كے پاس لائے، زياد نے فرمايا كرآپ اس كے مستحق ہيں،انہوں نے فرمايا كہ مجھے اس كی ضرورت نہيں، زياد نے فرمايا كدآپ اس كے وارث ہيں،ليكن انہوں نے قبول كرنے سے انكار كرديا، چنانچے زياد نے اس كوليا اور بيت المال

ي ميں ڈال ديا۔

# ( ١١٠ ) مَنْ قَالَ إذا أسلم على يديهِ فليس له مِن مِيراثِهِ شَيءً

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ جب کوئی کسی کے ہاتھ پراسلام للے اس کے لئے اس کی

## میراث میں کچھ بھی نہیں ہے

( ٣٢٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ. وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَا : مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمُ.

(۳۲۲۴۰)مطرف فعمی سے اور یونس حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کداس کی میراث مسلمانوں کے لئے ہے، اوراس کا

ناوان ان يرہے۔

( ٣٢٢٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا دَاوُد بُنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كَانَتْ لَنَا ظِنْرٌ وَلَهَا ابْنُ أَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا · فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَسَأَلْت الشَّعْبِيَّ ؟ فَقَالَ :ادْفَعُهُ إِلَى أُمْهِ.

(۳۲۲۳) داؤ دبن ابی عبدالله فرماتے ہیں کہ جاری ایک دائی تھی جس کا ایک بیٹا ہمارے ہاتھ پراسلام لایا تھا، وہ مرگیا اور مال جھوڑ

گیا، میں نے حضرت شعبی سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس کی ماں کودے دو۔ سر بیس سر سر ان کا کا ہیں بیائی سر سر و دو میر مارے کی ڈی میکٹر فرور کے

( ٢٢٢٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاو لاءَ إلاَّ لِذِي نِعْمَةٍ. (٣٢٣٣) مطرف معى عروايت كرت بين فرمايا كدولا تبين عبراحسان كرف والے كے لئے۔

﴿ ٢٢٢٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَغْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ وَالَى رَجُلًا فَأَسُلَمَ عَلَى يَدَيْهِ ، قَالَ : لَا يَرِثْهُ

اِلَّا أَنْهُ إِنْ شَاءً أَوْصَى لَهُ بِمَالِهِ كُلِّهِ. (٣٢٢٣) يونس حضرت حسن سے اس آ دمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جوکسی آ دمی سے متوالد ق کرے اور و واس کے باتحہ

ر اسلام لے آئے ،فرمایا کدوہ اس کاوارث نہیں ہوگا ،گرید کہ اگروہ جا ہے تو اس کے لئے پورے مال کی وصیت کرسکتا ہے۔

( ١١١ ) فِي الرَّجلِ يموت ولا يعرف له وارثٌ

# اس آمی کابیان جومر جائے اوراس کا کوئی وارث معلوم نہ ہو

( ٣٢٢٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِتَى ، عَنُ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانِ ، عَن عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَانِشَةَ :أَنَّ مَوْلَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ مِنْ نَخُلَةٍ فَمَاتَ وَتَوَكَ مَالًا وَلَم يَدَ عُولَدًا وَلاَ حَمِيمًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَعُطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهُلِ قَرْيَتِهِ. (۳۲۲۳۳) عروہ بن زبیر حضرت عائشہ ٹی دیننا ہے روایت کرتے ہیں کہ ٹی کریم مُلِّنْتُ کَا ایک مولی ایک درخت ہے گر کرمر گیا اوراس نے مال چھوڑ ااور کوئی اولا و ما دوست نہیں چھوڑا، نی کریم مُلِّنْتُ کِیْمَ اِنْ کہاں کی میراث اس کے گاؤں والوں میں ہے

کسی کودے دو۔

( ٣٢٢٤٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثُوْبَانَ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ جُرْهُم تُوفِّى بِالسَّرَاةِ وَتَرَكَ مَالاً ، فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَّرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى الشَّامِ ، فَلَمْ يَجِدُوا بَقِىَ مِنْ جُرْهُمٍ وَاحِدٌ ، فَقَسَمَ عُمَرُ مِيرَاثَهُ فِى الْقَوْمِ الَّذِينَ تُوفِّىَ فِيهِمْ.

(٣٢٢٥٥) محد بن عبد الرحلن بيَّن ثوبان فرمات بين كه قبيله جرهم كاليك آدَى مقام سراة بين فُوت ہو گيا اوراس نے مال جيموڑا ،اس كے بارے ميں حضرت عمر كولكھا گيا تو حضرت عمر روائي نے شام كی طرف خطالكھا،ليكن قبيله جرهم كا كوئى آدى نہيں ملا ، تو حضرت عمر نے

اس كى ميراث ان لوگوں ميں تقسيم فرمادى جن ميں وه فوت مواقفا۔ ( ٢٢٢٤٦ ) حَدَّثْنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَطَّلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ

سَهُلٍ ، قَالَ : مَاتَ مَوْلَى عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ لَيْسَ لَهُ مَوْلَى ، فَأَمَرَ عُثْمَان بِمَالِهِ فَأَدْ حِلَ بَيْتَ الْمَالِ. (٣٢٢٣٦) عبدالرحمٰن بن عروبن بهل فرمات بين كه حضرت عثان كزمان مين ايك خض مراجس كاكوني مولى نبين تقاء آپ نے

(۳۳۲۳۷) عبدالرحمن بن عمر و بن مہل فر ماتے ہیں کہ حضرت عثان کے ذمانے میں ایک حص مراجس کا کوئی مولی ہیں تھا، آپ نے اس کی میراث کو بیت المال میں داخل فر مادیا۔

( ٣٢٢٤٧) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ :سُئِلَ عَنْ رَجُلِ مَاتَ وَلَمْ يَتُرُكُ مَوْلَى عَتَاقَةً وَلَا وَارِثًا ؟ قَالَ : مَالَّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ فَمَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(٣٢٢ه) طُعَى فرماتے ہیں کہ مسروق ہے ایک آدی کے ہارے میں بَو چھا گیا جومر گیا تفااور مرتے وقت اس نے 'مولی عماقہ' یا کوئی دارٹ نہیں چھوڑا، آپ نے فرمایا کہ اس کا مال وہیں گئے گاجہاں اس نے لگایا، اگر اس نے کوئی وصیت نہیں کی تقی تو اس کا مال

د الرواد ميں جائے گا۔ يت الممال ميں جائے گا۔

( ٣٢٢٤٨) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَحْمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرُيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجَاءَ رَجُلٌّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ عِنْدِى مِيرَاتُ رَجُلٍ مِنَ الأَزْدِ ، وَإِنِّى لَمْ أَجِدُ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : انْطَلِقُ فَالْتَمِسُ أَزْدِيًّا عَامًا - أَوْ حَوْلًا - فَادْفَعُهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : انْطَلِقُ فَالْتَمِسُ أَزْدِيًّا عَامًا - أَوْ حَوْلًا - فَادْفَعُهُ إلَيْهِ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ ثُمَّ أَوْدِيًّا أَدْفَعُهُ إلَيْهِ ، قَالَ : انْطَلِقُ إلَى أَوَّلِ خُزَاعِيًّ أَتَاهُ فِى الْمَالِقُ اللّهِ مَا وَجَدْت أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إلَيْهِ ، قَالَ : انْطَلِقُ إلَى أَوَّلِ خُزَاعِيًّ أَتَاهُ فِى الْمُؤْوِقُ إلَى اللهِ مَا وَجَدْت أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إلَيْهِ ، قَالَ : انْطَلِقُ إلَى أَوَّلِ خُزَاعِيًّ تَجِدُهُ فَادُفَعُهُ إلَيْهِ ، قَالَ : فَلَمَّا فَقَى قَالَ : عَلَى بِهِ ، قَالَ : فَاذْهَبُ فَادُفَعُهُ إلَى أَكْبَرِ خُزَاعَة.

(ابو داؤد ۲۸۹۵ احمد ۳۳۷)

(٣٢٢٨) حضرت بريده فرمات بيس كميس رسول الله مُؤْفِينَ ك ياس تها كدايك آدى آيا اوراس في كهايا رسول الله! ميرب

یاس قبیله از د کے ایک شخص کی میراث ہے اور مجھے کوئی از دی نہیں ملاجس کو میں دے دوں۔ آپ مِزَافِظَةَ نے فرمایا جاؤاور کسی از دی کوا کیپ سال تک حلاش کرواوراس کودے دو، چتا نچہ وہ ساتویں سال آیا اوراس نے کہایا رسول الله مَزْفِظَةُ اِلْمِحْصے کوئی از دی نہیں ملا جس کودے دوں ، فرمایا کہ پھرسب ہے پہلے فزائی کے پاس جاؤ جوتمہیں ملے اس کودے دو، کہتے ہیں کہ جب وہ مخض جانے کے

لئے مراتو آپ نیون فی فی فی ایک اس کومیرے پاس لاؤ،اور فرمایا کداس کوقبیل فراعد کے سب سے بزے کودے دو۔

( ٣٢٢٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، عَنْ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَتُرُّكُ عَصَبَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : يَوِثُهُ الَّذِي كَانَ يَغْضَبُ لِغَضَبِهِ وَجيرَانُهُ.

(۳۲۲۷۹) کیجیٰ بن جعدہ حضرت عمر ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی مرگیا اور اس نے عصبہٰ بیں حجبوڑے،حضرت عمر نے فر مایا کہ اس کا وارث و چخص ہوگا جس کواس کے غصر آنے کے وقت غصر آتا تھا، اور اس کے بروی ۔

( ٣٢٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَتَبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَ الْحَبَشَةِ ، فَأْتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِيرَاثِهِ ، قَالَ : أَنْظُرُوا هَلُ لَهُ وَارِثُ ؟ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْظُرُوا مَنْ هَاهُنَا مِنْ مُسْلِمِي الْحَبَشَةِ فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ مِيرَاثُهُ.

(۳۲۲۵۰) سلیمان بن بیار فرماتے ہیں کہ حبشہ کا ایک آدمی فوت ہو گیا تو رسول الله مِنْ فَضَافِحَ کے باس اس کی میراث لائی گئی ، آپ مِرْافظة ﴿ فِي مَا يَا كَهُ وَيَهِمُوكِيا اس كاكونَى وارث ہے؟ لوگوں كواس كاكونى وارث نہيں ملاء رسول الله مِرْافظة ﴿ فِي مَا يا كه ديمهو · يبال حبشه كے مسلمانوں ميں ہے كون ہے؟ اس كواس كى ميراث دے دو۔

## ( ١١٢ ) فِي الَّذِي يموت ولا يدع عصبةً ولا وارِثًا، مِن يرِثه ؟

اس آ دمی کا بیان جومر جائے اور کوئی عصبہ یا وارث جھوڑ کرنہ جائے ،اس کا وارث کون ہوگا؟

( ٣٢٢٥١ ) حَدَّثَنَا تَحِبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ : أَنَّ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ كَنَبَ إِلَى عُمَرَ فِي الرَّاهِبِ يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنْ أَعْطِ مِيرَاتَهُ

الَّذِينَ كَانُوا يُوَدُّونَ جِزْيَتَهُ.

(٣٢٢٥١) عمرو بن شعيب اينے والد ہے اور وہ ان كے دادا ہے روايت كرتے ہیں كەحضرت عمرو بن العاص نے حضرت عمر كو ایک را ہب کے بارے میں لکھا جس کا کوئی وار شنہیں تھا، آپ نے فر مایا کداس کی میراث ان لوگوں کو دے دوجواس کا جزیہ

( ٣٢٢٥٢ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِى الَّذِى يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ ، قَالَ :مِيرَاتُهُ لَأَهْلِ قَرْبَتِهِ

يَسْتَعِينُونَ بِهِ فِي خَرَاجِهِمْ.

(۳۲۲۵۲) حضرت ابراہیم اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جومر جائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو، کہ اس کی میراث اس کی نستی والوں کے لئے ہے جس کے ذریعے وہ اپنے خراج میں مد دحاصل کریں گے۔

( ٣٢٢٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُغِيرَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلِ بَايَعَ امْرَأَةً مِنْ أَهُلِ الذَّمَّةِ ،

فَكَانَ لَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ فَنبَذَهَا فَلَمْ يَجِدُهَا ، أَيَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

(٣٢٢٥٣) سليمان بن مغيره فرمات بيل كديس في حضرت حسن سے اس آ دمي كے بارے ميں سوال كيا جس نے ابل ذمه ميں ے ایک عورت سے بیعت کی تھی ،اس عورت کی اس کے پاس کوئی چیز تھی ،اس نے اس سے معاملہ ختم کر دیا، پھروہ عورت اس کونہ ملى ، كياده آ دى اس چيز كومسلما نو س كے بيت المال ميں ڈال دے؟ فر مايا جي ہاں!

#### ( ١١٣ ) فِي الكلالةِ من هم ؟

## کلالہ کے بیان میں، کہوہ کون لوگ ہیں؟

( ٣٢٢٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُنْتُ آخِرَ النَّاسِ عَهْدًا بِعُمَرَ ، فَسَمِعْته يَقُولُ : الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ.

( ٣٢٢٥ ) طاؤس روايت كرتے بين كەحفرت ابن عباس نے فرمايا كەمبى حضرت عمر كے پاس لوگوں ميس سب سے آخر ميس

موجودتھا، میں نے ان کوفر ماتے ہوئے سنا کہ کلالہ وہ ہے جس کی اولا دنہ ہو۔

( ٣٢٢٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكْرِ :رَأَيْت فِي الْكَلَالَةِ رَأَيًّا ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ يَكُ خَطَّا فَمِنْ قِيلِي وَالشَّيْطَانِ :الْكَلاَلَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ.

(٣٢٢٥٥) شعمی فرماتے ہیں که حضرت ابو بکرنے فرمایا که میری کلالہ کے بارے میں ایک رائے ہے،اگروہ ورست ہوتو اللہ کی

جانب سے ہے،اوراگرخطاء ہوتو میری اور شیطان کی جانب ہے، کلالہ دہ رشتہ دار ہیں جواولا داور والد کے علاوہ ہوں۔

( ٣٢٢٥٦ ) حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ لِى ابْنُ عَنَّاسِ :الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ ، وَلَا وَالِدَ.

(۳۲۲۵۱) حسن بن محمد فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے مجھ سے فر مایا کہ کلالہ وہ ہے جس کی نداولا دہونہ والد \_

( ٣٢٢٥٧ ) حَلَّتُنَا الْمُقُرِىءُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ :أَنَّةً قَالَ :مَا أَعُضَلَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ مَا أَعْضَلَتْ بِهِمَ الْكَلَالَةُ. (٣٢٢٥٤) ابوالخيرروايت كرتے ہیں كەحفرت عقبه بن عامر نے فرمایا كەرسول الله مَوْفَظَةَ أَمُوا تَناكسي اور چيز نے مشقت ميں نبيس

وُ الا جَتَنَا ان كُوكلاله نے مشقت میں ڈ الا۔

( ٣٢٢٥٨ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكِمِ، قَالَ:سَأَلَتُه عَنِ الْكَلَالَةِ، فَقَالَ:مَا ذُونَ الْوَلَدِ وَالْأَبِ.

(٣٢٢٥٨) شعبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم سے کلالہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اولا داور باپ کے علاوہ۔

( ٢٢٢٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَعْلَى ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ مَالِكٍ :أَنَّهُ قَرَأَ هَذَا الْحَرْق : وَلَهُ أَخْ ، أَوْ أُخَتُّ لأم.

(٣٢٢٥٩) قاسم روايت كرتے بين كر سعد بن مالك في اس طرح قراءت كى وَلَهُ أَخْ ، أَوْ أَحْتُ لأم

( ٣٢٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَلِيمٍ بْنِ عَبْدٍ السَّلُولِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ.

(٣٢٢٦٠) سليم بن عبدسلولي روايت كرتے ہيں كەحضرت ابن عباس نے فر ما يا كەكلالداولا داوروالد كےعلاوہ رشتہ دار ہيں \_

( ٣٢٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنِ السُّمَيْطِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقُولُ : الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ.

(٣٢٢٦١) سُميط فرماتے ہيں كەحضرت عمر فرماتے تھے كەكلالما اولا داور والد كےعلاوہ رشتہ دار ہيں۔

( ٣٢٦٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانِ بُنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْكَلَالَةُ هُوَ الْمَيْتُ. (٣٢٢٦٢ ) سفيان بن حسين ايك آدمى كواسط سے ابن عباس سے روایت كرتے ہیں كه كالدميت كو كہتے ہیں۔

# ( ١١٤ ) فِي بيعِ الولاءِ وهِبتِه ، من كرِهه

ولاء كفروخت كرنے اوراس كو بہدكرنے كابيان ، كون حضرات اس كونا ببندكرتے بيں ( ٢٢٦٦ ) حَدَّنَا ابْنُ عُيَنَةَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِيَتِهِ.

(٣٢٢ ٦٣) حضرت ابن عمر فرمات بين كدرسول القد خَرِّ فَيَنْ فَيْ فِي وَلا ء كو يتيخ اوراس كوبهبه كرنے منع فر مايا۔

( ٣٢٢٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِتّى :الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلاَ يُوهَبُ ، أَقِرُّوهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللّهُ تَعَالَى.

(٣٢٢٦٣) مجاہد فرماتے ہیں كەحفرت على «وَاتْنَاء نے فرمایا كه ولاء معاہدے كے تكم میں ہاں كو يبچا جاسكتا ہے، اس كو و بين تشہراؤ جہال اس كواللہ نے ركھا ہے۔

( ٣٢٢٦٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ: إنَّمَا الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ، أَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ ؟ .

(٣٢٢٦٥) ابرائيم روايت كرتے بين كه حضرت عبدالله في مايا كه ولا ونسب كي طرح به كياكوئي اپنے نسب كوفر وخت كرتا ب؟ ( ٣٢٦٦٦) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ وَحَفْصٌ وَأَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْوَلاَءُ لاَ يُبَاعُ

(٣٢٢٦٢) عطاءروايت كرتے بين كرحمرت ابن عباس فرمايا كدولاء كو يچاجا سكتا بند بدكيا جاسكتا ہے۔ ( ٣٢٢٦٧) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : الْوَلَاءُ كَالرَّحِمِ لَا يُبَاعُ ،

(۳۲۲۷۷) قادہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فر مایا کہ ولاء رشتہ داری کی طرح ہے اس کوفر وخت کیا جا سکتا ہے نہ ہبد کیا جا ۔

( ٢٢٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ ، لَا يَبَّاعُ وَلَا يُوهَبُ.

(۳۲۲۸) سعید بن میتب نے فر مایا کدولاء نسب کی طرح ہے نداسے بیچا جاسکتا ہے اور ند مبدکیا جاسکتا ہے۔

( ٣٢٢٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَالِيلَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ :الْوَلَاءُ نَسَبٌ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ.

(٣٢٢٦٩) سويد بن غفله فرمات بي كهولاء نسب كي طرح بندات يجاجا سكتا باورنه بهدكيا جاسكتا ب-

( ٣٢٢٠ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ

( ٣٢٢٧١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، أَنْهُمَا قَالاَ: الْوَلاَءُ شُجْنَةٌ كَالنَّسَبِ لاَ يَبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ. (٣٢٢٤) حسن اورابن سيرين فرمائت بين كدولاء نسب كى طرح ايك رشته وارى بهاس كوفروخت كياجا سكتا به نهيه كياجا سكتا ب

( ٣٢٢٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ.

(٣٢٢٧٢) عامرفر مات جي كدولاء كوند بيجا جاسكتا بي نبيه كيا جاسكتا ب

( ٣٢٢٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِ.

(٣٢٢٧ ) طاؤس فرماتے ہیں كدولاء كوند يجا جاسكتا ہے، ند به كيا جاسكتا ہے اور نداس كوصد قد كيا جاسكتا ہے۔

# ( ١١٥ ) مَنْ رخَّصَ فِي هِبةِ الولاءِ

ان حضرات کابیان جوولاء کو بهبرکرنے کی اجازت دیتے ہیں

( ٣٢٢٧٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، قَالَ : وَهَبَتْ مَيْمُونَةُ وَلاَءُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ لا بُنِ عَبَّاسٍ. (٣٢٢٧ ) حفرت عمر وفر بات بين كه حفرت ميموند في سليمان بن بيار كي ولاء حضرت ابن عباس كوبهه كروي في \_ ( ٣٢٢٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلٌ فَانْطَلَقَ الْمُعْتَقُ فَوَالَى غَيْرَهُ ؟ قَالَ :لَيْسَ لَهُ ذَاكَ إِلَّا أَنْ يَهَبَهُ الْمُعْتِقُ.

(۳۲۲۷ ) منصور فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا جس نے ایک آ دمی کو آزاد کیا، پھر آزاد شدہ شخص گیا اور دوسرے آ دمی کوا بناولی بنالیا بفر ما یا کہ بیاس کے لئے جائز نہیں مگریہ کہ آزاد کرنے والا اس کو ہبہ کردے۔

( ٣٢٢٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنُ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ :أَنَّ امْرَأَةً مِنْ مُحَارِب وَهَبَتُ وَلاَءَ عَبُدِهَا لِنَفْسِهِ وَأَعْتَقَتْهُ وَأَعْتَقَ نَفْسَهُ ، قَالَ :فَوَهَبَ نَفْسَهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ ، قَالَ :وَمَاتَتُ ، فَخَاصَمَ الْمُوالِى إلَى عُثْمَانَ ، قَالَ :فَدَعَا عُثْمَان بِالْبَيْنَةِ عَلَى مَا قَالَ :قَالَ :فَاتَاهُ بِالْبَيْنَةِ ، فَقَالَ عُثْمَان :اذْهَبُ فَوَالِ مَنْ شِئْت.

أَبُو بَكُرٍ : فَوَالَى عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ.

(۳۲۲۷) ابو بحر بن حزم فرماتے ہیں کہ قبیلہ محارب کی ایک عورت نے اپنے غلام کی ولاءان کو ہبہ کردی تھی اوراس کو آزاد کر دیا اور ان کو بہہ کردی تھی اوراس کو آزاد کر دیا ۔ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے اپنی ولاء عبد الرحمٰن بن عمر و بن حزم کو ہبہ کردی ، اور وہ عورت مرگئی تو موالی نے حضرت عثان کے سامنے قضیہ پیش کیا تو حضرت عثان نے اس پر بینہ طلب کیا ، وہ بینہ لائے ، تو حضرت عثان نے فرمایا کہ جا دُ اور جس سے جا ہوولا ء کرو، ابو بکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے عبد الرحمٰن بن عمر و بن حزم سے موالا ق کرلی۔

( ٣٢٢٧٧ ) حَلَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيتِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشُّعَبِيِّ ، أَنَهُمَا قَالَا : لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ ، وَلاَءِ السَّانِبَةِ وَهِيَتِهِ.

(۳۲۲۷۷) منصور روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور تعلی نے فر مایا کہ سائبہ کی ولاء بیچنے اور ببہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، (''سائب''جس کواللہ کے نام پر آزاد کیا گیا ہو،مترجم)

( ٣٢٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ امْرَأَةً وَهَبَتْ وَلَاءَ مَوَالِيهَا لِزَوْجِهَا ، فَإِذَا مَاتَ رَدَدْتِهِ إِلَى وَرَثَةِ الْمَرْأَةِ.

(٣٢٢٥٨) قاده فرماتے بین كدا يك عورت نے اپنے موالى كى وَلاءاپ شو بركوببدكردى تو بشام بن بميره نے كہا كدميرى رائ

میں دہ اس کے شوہر کے لئے ہے جب تک وہ زندہ رہے، جب وہ مرجائے گاتو میں اس کو عورت کے ورثہ کی طرف لوٹا وَں گا۔ ( ٣٢٢٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا أَذِنَ الْمَوْلَى أَنْ يُوَ الِي غَيْرَهُ.

(٣٢٢٤٩) ابرابيم فرماتے بين گداس ميں وكى حرج نبيس كدآ دى دوسر شخص مالاة كرے جبكه مولى نے اجازت دے دى بو

( ٣٢٢٨ ) حَلَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً - وَجَدْته فِي مَكَانِ آخَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْوَلَاءِ إِذَا كَانَ مِنْ مُكَاتَبَةٍ ، وَيَكْرَهُهُ إِذَا كَانَ عِتْقًا. مسنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده) کی کی کی استان شیرمتر جم (جلده)

(۳۲۲۸) سعید قادہ سے روایت کرتے ہیں اور ایک مقام پر میں نے بیروایت سعیدین میتب سے پائی ہے کہ وہ ولاء کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے جب کہ وہ اس کے مکاتب کی ہو۔ اور اس کو اس صورت میں ناپیند سیجھتے تھے جبکہ وہ آزادی کی صورت میں ہو۔

( ٣٢٢٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن بَيْعِ الْوَلَاءِ ؟ فَقَالَ : هُوَ مُحْدَثُ.

(٣٢٢٨١)منصورفر ماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم ہے ولاء کو پیچنے کے بارے میں سوال کیا تو فر مایا کہ بیہ بدعت ہے۔

( ٣٢٢٨٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ اللَّا مَا أَيْنَاتُهُ ؟

(٣٢٢٨٢) ابراجيم ايك دوسرى سند سے فرماتے ہيں عورتنس ولاء كى دارث نبيں ہوتيں گرجن كود وآزادكريں۔

» ( ١١٦ ) فِي امرأةٍ توفّيت ولها بنون وابنتانِ إحدى الاِبنتينِ غائِبةٌ

اس عورت کابیان جونوت ہو جائے اور اس کے بیٹے اور دو بیٹیاں ہوں اور ایک بیٹی عائب ہو ( ۲۲۲۸۲ ) حَدَّنَا الْفَصْلُ بْنُ دُکَیْنِ ، قَالَ :حدَّنَا زَکَرِیَّا ، سَمِعْت عَامِرًا یَقُولُ ، فِی امْرَأَةٍ تُوفِیَتْ وَلَهَا ثَلَاثَةُ یَنِینَ

ذُكُورٍ ، وَابْنَتَانِ ، إِخْدَاهُمَا غَائِبَةٌ بِالشَّامِ ، وَالْأُخْرَى عِنْدَهَا ، فَزَعَمَتُ أَنَّ لَهَا عِنْدَ ابْنَتِهَا الَّتِي بِالشَّامِ مَالاً ، وَأَنَّهَا قَالَتُ لِنِينِهَا : أُحِدُاهُمَا غَائِبَةٌ بِالشَّامِ ، وَالْأُخْرَى عِنْدَهَا بِمَا يُصِيبُهَا مِنْ مِيرَاثِي ، فَقَالُوا : نَعَمْ ، قَالَتْ : وَأَحِبُ أَنْ تَطْلُبُوا لَهَا الْمَالَ الَّذِي عِنْدَهَا بِمَا يُصِيبُهَا مِنْ مِيرَاثِي ، فَقَالُوا : نَعَمْ ، ثُمَّ إِنَّ وَأُحِبُ أَنْ تَطُلُبُوا لَهَا الْمَالَ الَّذِي عِنْدَهَا بِمَا يُصِيبُهَا كُما يُصِيبُها مِنْ مِيرَاثِي الْمُعَلِّونَ عَلَيْهَا ، فَقَالُوا : نَعَمْ ، ثُمَّ إِنَّ وَأُحِبُ أَنْ تَطُلُوا الْمَالِ الْمَالُ اللَّذِي عِنْدَهَا بَعْمَ مُعَلِّهُ عَلَيْهَا مَا يُصِيبُها مِنْ مِيرَاثِها ، فَالَّتُ : لَمْ يَكُنْ لَهَا عِنْدِي مَالَّ الْمَالُولَ الْمَيرَاتُ فَطَلَبَتُ مَا يُصِيبُها مِنْ مِيرَاثِهَا ، وَقَالُ عَامِرٌ : يُؤْخَذُ أَحَدُ السَّهُمَيْنِ إِلْرَاهِيمُ ؟ فَقَالَ : يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَيُرَدُّ عَلَيْهَا ، وَقَالَ عَامِرٌ : يُؤْخَذُ أَحَدُ السَّهُمَيْنِ إِلْمَالُ مِنْهُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَيُرَدُّ عَلَيْهَا ، وَقَالَ عَامِرٌ : يُؤُخَذُ أَحَدُ السَّهُمَيْنِ

اللَّذَيْنِ أَصَابَتِ الْجَارِيَةُ ، فَيُرَدُّ عَلَى أُخْتِهَا ، فَيُصِيبُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهُمَّ ، وَلِكُلِّ رَجُلٍ سَهْمَانِ. (٣٢٢٨٣) زكريا فرمات بين كرين فرحت عامركواس عورت كي بارے بين فرمات بوفوت بولى تواس كے تين

بیٹے اور دو بٹیاں تھیں ، اور ایک شام میں غائب تھی اور دوسری اس کے پاس تھی ، اس کا گمان تھا کہ اس کے پاس اس شام میں غائب ہونے والی بیٹی کے لئے مال ہون اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں جاہتی ہوں کہ تم اس کے لئے مال ہون کہ وجواس کے پاس ہونے والی بیٹی میراث اس کی میراث میں جون کہ اس کو ورے دوں ، اس طرح اس کو اتنا مال ہونے جتنا ایک مرد کو ملتا ہے ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ، پھر اس کی بیٹی میراث کی تقسیم

می و دیک دول می روی می در در می در در می این این این این می این می این می می این می این می این می این می این م کے بعد آئی ،اوراس نے اپنے تھے کی میراث کامطالبہ کیا ،اس نے کہا کہاس کے لئے میرے پاس مال نہیں ، نوابراہیم نے فرمایا کہ ہر خص سے برابر ھتہ لے کراس کو دیا جائے گا ،اور حضرت عامر نے فر مایا کہ دوھتے جولڑ کی نے لیےان میں سے ایک ھتہ لیا جائے گا اور اس کی بہن کو واپس دیا جائے گا ،اس طرح ہرایک کوایک ایک ھتہ اور ہر مر دکو دوھتے ملیں گے۔

### ( ١١٧ ) فِي الرَّجل والمرأةِ يسلِم قبل أن يقسم المِيراث

# . اس مردوعورت کابیان جومیرات تقتیم ہونے سے پہلے اسلام لے آئیں

( ٣٢٢٨٤ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَدُهَمَ السَّدُوسِى ، عَنْ أَنَاسٍ مِنْ قَوْمِهِ : أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَهِى مُسْلِمَةٌ وَتَوَكَّتُ أَمَّا لَهَا نَصْرَانِيَّةً ، فَأَسُلَمَتْ أُمَّهَا قَبْلَ أَنُ يُقْسَمَ مِيرَاتُ ابْنَتِهَا ، فَآتُواْ عَلِيَّا فَذَكُرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَا مِيرَاتَ لَهَا ، ثُمَّ قَالَ :كُمْ تَرَكَتُ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ :انيلُوهَا مِنْهُ بِشَنَىءٍ.

(۳۲۲۸۳) اُدهم سدوی اپنی قوم کے چند آومیوں ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت مرگئی اور وہ مسلمان تھی اور اس نے اپنی نصرانیہ ماں چھوڑی، پھراس کی ماں بیٹی کی میراث تقسیم ہونے سے پہلے اسلام لے آئی تو ورٹاء حضرت علی ٹڑٹٹو کے پاس آئے، آپ نے فر مایاس کے لئے کوئی میراث نہیں، پھر آپ نے فر مایاس نے کتنا مال چھوڑا ہے؟ انہوں نے بتایا تو آپ نے فر مایا کہ اس کواس میں سے پچھود ہے دو۔

- ( ٣٢٢٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :إذَا مَاتَ الْمَيْتُ يُرَدُّ الْمِيرَاثُ لَأَهْلِهِ.
  - (۳۲۲۸۵) سعید بن سینب فرماتے ہیں کہ جب میت مرجائے تواس کی میراث اس کے گھروالوں کودے دی جائے۔
- ( ٣٢٢٨٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنِ ابْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَنْ أُعْتِقَ عِنْدَ الْمَوْتِ ، أَوْ أَسْلَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَا حَقَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ ، لَأَنَّ الْمُقُوقَ وَجَبَتُ عِنْدَ الْمَوْتِ.

(۳۲۲۸ ) ابراہیم فرماتے ہیں کہ جوموت کے وقت آزاد کر دیا جائے یا موت کے وقت اسلام لے آئے تو ان میں سے کی کوکوئی حق نہیں ، کیونکہ حقوق موت کے وقت واجب ہوتے ہیں۔

( ٣٢٢٨٧ ) حَدَّثَنَا ۚ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ شَيْخًا يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصَى ، فَقِيلَ : هَذَا وَارِثُ صَفِيَّةَ أَسُلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ ، فَلَمْ يُورَّثْ.

(۳۲۲۸ ) حسین فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شیخ کو دیکھا جو لاٹھی کا سہارا لیے ہوئے تھے، لوگوں نے بتایا کہ بید حفرت صفیہ کا وارث ہے،ان کی میراث کے وقت اسلام لایا تو اس کومیرا شنہیں دی گئی۔

( ٢٢٢٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةً، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ؟ فَقَالًا: لَا يَرِثُ.

( ۱۲۲۸۸) محد ننا ابو داود، عن شعبه، فال السال المحجم و محمادا عن رجي استم على مِيراتِ المعام مع يوب. ( ۳۲۲۸۸) شعبه فرماتے ميں كه ميں نے حضرت تھم اور حماد ہے اس آدى كے بارے ميں سوال كيا جوميراث كى تقيم كے وقت اسلام لايا، انہوں نے فرمايا كه وہ وارث نہيں ہوگا۔

( ٣٢٢٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ :فِي الْعَبْدِ يُعْتِقُ عَلَى الْمِيرَاثِ : أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ. (۳۲۲۸۹) زبری اس غلام کے بارے میں فرماتے ہیں جومیراث کے وقت آزاد کردیا جائے ، کداس کے لئے چھنیں ہے۔

## ( ١١٨ ) مَن قَالَ يرِث ما لم يقسم الميراث

# ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ وہ وارث ہوگا جب تک میراث تقسیم نہ ہو

( .٣٢٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ قَتَادَةَ : أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّقَى وَهُوَ نَصْرَانِكَى ، وَيَزِيدٌ مُسْلِمٌ وَلَهُ إِخْوَةٌ نَصَارَى ، فَلَمْ يُورَثُهُ عُمَرُ مِنْهُ ، ثُمَّ تُوفِيتُ أَمَّ يَزِيدَ وَهِي مُسْلِمَةً ، فَأَسْلَمَ إِخْوَتُهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ، فَطَلَبُوا الْمِيرَاتُ فَارْتَفَعُوا إلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَ عَنْ فَزِلْكَ ، فَوَرَّتُهُم.

(۳۲۲۹۰) یزید بن قمارہ فرمائے ہیں کمان کے والدفوت ہوئے جو کہ نصرانی تصاور یزید مسلمان تصاوران کے نصرانی بھائی بھی تھے، تو حضرت ہمرنے ان کوان کا وارث نہیں بنایا ، پھریزید کی والدہ فوت ہو کئیں جومسلمان تھیں اور ان کی موت کے بعد ان کے بھائی اسلام لے آئے اور انہوں نے میراث کامطالبہ کیا ،اور فیصلہ حضرت عثان کے پاس لے گئے ،انہوں نے اس بارے میں پوچھا

( ٣٢٢٩١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : النَّصْرَانِيُّ إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيْتُ فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ وَبَقِيَ بَعْضُهُ ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَقَدْ أَدْرَكَ.

(٣٢٢٩١) عكرمه فرماتے بيں كه جب نصراني كاكوئي رشته دار مرجائے اور اس كي ميراث تقسيم كرنے كے بعد بچھ في جائے كجروه اسلام لائے تواس نے یالیا۔

( ٣٢٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ ، قَالَ : يَرِثُ مَا لَمْ يُفْسَمْ ، وَفِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ عَلَى مِيرَاثٍ ، قَالَ : يَرِثُ مَا لَمْ يُقْسَمْ.

(٣٢٢٩٢) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جومیراٹ کی تقسیم کے وقت اسلام لائے وہ وارث ہوگا جب تک میراث تقسیم نہ ہو جائے اور

غلام کی صورت میں جومیراث کے وقت آ زاد کر دیا جائے ،فر مایا کہ وہ وارث ہوگا جب تک میراث تقسیم نہ ہو۔ ( ٣٢٢٩٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثِهِ فَهُوَ لَهُ.

(۳۲۲۹۳)حسن فر ماتے ہیں کہ حضرت علی نے فر مایا کہ جومیراث کے وفت اسلام لائے وہ اس کاحق دار ہے۔

( ٣٢٢٩٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ :أَخَذُت هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنْ فِرَاسٍ زَعَمَ أَنَّهُ

① فَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ : أَنَّ الْأَخْوَةَ مِنَ الَّابِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ الإِخْوَةِ مِنَ الْأَمْ فِي يَنِيهِمْ : ذَكَرِهِمْ

وَأَنْفَاهُمْ ، وَقَضَى عَلِيٌ : أَنَّ لِيَنِي الْأُمِّ دُونَ يَنِي الَّابِ وَالْأَمِ.

- ا وَقَضَى عَلِيٌ وَزَيْدٌ : أَنَّهُ لَا تَرِثُ جَدَّةٌ أُمُّ أَب مَعَ النِّهَا ، وَوَرَّتَهَا عَبْدُ اللهِ مَعَ النِّهَا السُّدُسَ.
- امْرَأَةٌ تَرَكَتُ أُمَّهَا وَإِخُوتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُو كِينَ ، قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : لأُمِّهَا الثَّلُثُ وَلِعَصَيَتِهَا الثَّلُثُونِ كَانَا لَا يُورَثُنُونَ كَانَ الْنَ مَسْعُودٍ يَخْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُورَّتُهُمْ ، يُورَثُنُونَ إِنِّ مَنْ مُسْعُودٍ يَخْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُورَّتُهُمْ ، فَقَضَى :لِلْأُمِّ الشَّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا يَقِيى.
- ﴿ اهْرَأَةٌ تَرَكَتُ زَوْجَهَا وَإِخُورَتِهَا لَأَمْهَا ، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوك : قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ :لِزَوْجِهَا النَّصُف ، وَلإِخُورَتِهَا الثَّكُث ، وَلَا يُقِى فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ مَا بَقِىَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ :لِلزَّوْجِ الرَّبُعَ ، وَمَا بَقِىَ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ.
- ۞ امْرَأَةْ تَرَكَتُ أُمَّهَا وَإِخُوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ :قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْلٌ :لأُمُّهَا التَّلُثُ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِى ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَزَيْلٌ :لأُمُّهَا التَّلُثُ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِى ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ :لأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِىَ.
- ﴿ امْوَأَةٌ تَوَكَّتُ زَوْجَهَا وَاِخْوَتَهَا لَأُمِّهَا ، وَلَا عَصَبَةَ لَهَا ، فَضَى زَيْدٌ :لِلزَّوْجِ النِّصُفَ وَلِلإِخْوَةِ النَّلُك ، وَقَضَى عَلَى عَلِيٌّ وَعَبُدُ اللهِ :أَنْ يُوَدَّ مَا بَقِى عَلَى الإِخُوةِ مِنَ الْأَمِّ ، لَانَّهُمَا كَانَا لَا يَرُدَّانِ مِنُ فُضُولِ الْفَرَانِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْنًا وَيَرُدُّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِم يُعْلَمُ.
  - ﴾ امْرَأَةْ تَرَكَتْ أُمَّهَا قَضَوُا جَمِيعًا لِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ :بِرَدٍّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ.
- رَجُلْ تَرَكَ أُخْتَهُ لَآبِيهِ وَأُمَّهُ ، وَأُمَّه ، وَأُمَّه ، وَأُمَّه ، وَأُمِّه ، وَأُمِّه ، وَأُمِّه ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ : أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِى وَهُوَ سَهْمٌ ، عَلَيْهِما عَلَى قَدْرِ مَا وِرْنًا ، فَيَكُونُ لِلْأَخْتِ ثَلَائَةُ أَخْمَاسٍ وَيَكُونُ لِلْأَمْ خُمُسَا الْمَال.
   لِلْأُمِّ خُمُسَا الْمَال.
- ﴿ رَجُلْ تَرَكَ أُخْتَهُ لَأَهِيهِ وَجَدَّتَهُ وَامْرَأْتَهُ ، فَضَوْا جَمِيعًا لأُخْتِهِ النَّصْفَ وَلاِمْرَأَتِهِ الرَّبُعَ ، وَلِجَدَّتِهِ سَهُمْ ، وَرَدَّ عَلِي النَّصْفَ وَلاِمْرَأَتِهِ الرَّبُعَ ، وَلِجَدَّتِهِ سَهُمْ ، وَرَدَّ عَلَى اللهِ فَرَدَّهُ عَلَى الْأُخْتِ لَأَنَّهُ كَانَ لا يَرُدُّ عَلَى عَلَى اللهِ فَرَدَّهُ عَلَى الْأُخْتِ لَأَنَّهُ كَانَ لا يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ ، إِلاَّ أَنْ لا يَكُونَ وَارثًا غَيْرَهَا.
- ﴿ امْرَأَةٌ تَرَكَّتُ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لَأُمِّهَا فَصَوْا جَمِيعًا : الْأُمِّهَا الثَّلُثُ وَلَا خُتِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِى عَلَيْهَا عَلَى فَصَمَةِ فَرِيضَتِهِمْ فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثَّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثَّلُثُ وَقَضَى عَبْدُ اللهِ : أَنَّ مَا بَقِى يُرَدُّ عَلَى الْأُمْ ، لَآنَهُ كَانَ لاَ يَرُدُّ عَلَى إِخُوةٍ لِلْمُ مَعَ أُمَّ ، فَيَصِيرُ لِلْأُمْ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ ، وَلِلْأَخْتِ سُدُسٌ.
- الْمُرَأَةُ تَرَكَتُ أُخْتَهَا لَأَبِيهَا وَأُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لَأبِيهَا قَضُوا جَمِيعًا ، لأُخْتِهَا لأبِيها وَأُمِّهَا النَّصْفَ ، ولأُخْتِهَا لأبِيها السُّدُسَ ، وَرَدَ مَا بَقِي عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأَخْتِ مِنَ الأَبِ وَالْأُمْ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلِلْأَخْتِ مِنَ الْأَبِ رُبُعٌ ، وَرَدَ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِي عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الآبِ وَالْأُمْ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ ،

اللهُ الْمُوَأَةُ تَوَكَّتُ إِخُوتَهَا لَأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُمَّهَا ، قَضَوُا جَمِيعًا ۖ : لَأَمِّهَا السُّدُسَ وَلَإِخُوتِهَا النُّلُكَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثَّلُثُ وَلِلإِخْوَةِ الثَّلْفَانِ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَإِنَّهُ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الأم، فَيَكُونُ لِللَّهُمِّ التُّلْتَانِ وَلِلإِخْوَةِ الثُّلُّثُ.

® امْرَأَةْ تَوَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا قَضَوُّا جَمِيعًا : لاِبْنَتِهَا النَّصْفَ ، وَلاِبْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِي عَلَى الإبْنَةِ خَاصَّةً.

٣ امْرَأَةٌ نَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَجَدَّتَهَا قَضَوُا جَمِيعًا لِلابْنَةِ النَّصْفَ ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيْ مَا بَقِى عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَيْهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِي عَلَى الإبْنَةِ خَاصَّةً

⑩ امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ الْيِهَا وَأُمَّهَا قَضَوُا جَمِيعًا : أَنَّ لابْنَتِهَا النَّصْفَ وَلابْنَةِ الْيِنهَا السُّدُسَ وَلَأُمُّهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الإبْنَةِ وَالْأَمِ ، وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْفَضْلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، لَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا ، وَلَا يَزِيدُ أَبَدًا عَلَى فَرَائِضِ اللهِ شَيْئًا.

اللهُ الْمُوَأَةُ تَرَكَتُ اخْوَتَهَا مِنْ أُمُّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ عَصَبَتُهَا : يَقُتَسِمُونَ الثُّلُكَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالثُّلْثَانِ لِلْأَكُورِهِمْ دُونَ النَّسَاءِ.

(٣٢٢٩٣) زكريا بن ابي زائده فرماتے ہيں كدميں نے بيفرائض فراس سے حاصل كيے،اوروه فرماتے ہيں كدبيان كوشعى نے لكھ كر

حضرت زید بن ثابت اورا بن مسعود می نشونے نے بیہ فیصلہ فر مایا کہ حقیقی بھائی ماں شریک بھائیوں کے ساتھ مذکر اورمؤنث اولا د کے مال میں شریک ہیں ،اور حضرت علی ڈاٹٹو نے یہ فیصلہ فر مایا کہ ماں شریک بھائیوں کے لیے مال ہے حقیقی بھائیوں کے لئے

اور حضرت علی اور زید در فیش نے یہ فیصلہ فر مایا کہ دادی اپنے بیٹے کے ہوتے ہوئے وارث نہیں ہوتی اور حضرت عبداللہ نے اس

کواس کے بیٹے کے ہوتے ہوئے مال کے چھٹے حضے کاوارث بنایا۔

ا بیک عورت نے اپنی ماں اور بھائیوں کو کفراور غلامی کی حالت میں چھوڑ اءاس کے بارے میں حضرت علی مزانٹی اور زید رہا تھنے نے یہ فیصلہ فر مایا کہ اس کی مال کے لئے تہائی مال اور عصبہ کے لئے دو تہائی مال ہے، اور دونوں حضرات کا فر اور غلام کو آزاد مسلمان سے دارث نہیں بناتے تھے،اوراس سے محروم بھی نہیں کرتے تھے،اور حضرت ابن مسعود والٹی ان کے ذریعے محروم تو كرتے ،كيكن ان كودارث نہيں بناتے تھے،انہوں نے مال كے لئے چھٹے ھنے كا فيصله فر مايا اور عصبہ كے لئے بقيه مال كا۔

© ایک عورت نے اپنے شو ہراور ماں شریک بھائیوں کو جھوڑ ااور اس کا ایک بیٹا غلام تھا ،حضرت علی جھائیؤ اور زید دفافو نے اس کے شو ہر کے لئے نصف بھائیوں کے لیے تہائی اور عصبہ کے لئے بقیہ کا فیصلہ فر مایا اور حضرت عبداللہ نے شو ہر کے لئے چوتھائی

- اور عصبہ کے لئے بقیہ مال کا فیصلہ فر مایا۔

  ایک عورت نے اپنی ماں اور بھائیوں کو کفر اور غلامی کی حالت میں چھوڑا، حضرت علی جن شی اور زید جن شی نے اس کی ماں کے لئے ایک ماں کے لئے مال کے چھٹے ھے اور عصبہ کے ایک تہائی اور عصبہ کے لئے مال کے چھٹے ھے اور عصبہ کے لئے بال کا فیصلہ فر مایا۔

  ایک تہائی اور عصبہ کے لئے بقیہ مال کا فیصلہ فر مایا، اور حضرت عبد اللہ نے اس کی ماں کے لئے مال کے چھٹے ھے اور عصبہ کے لئے بقیہ مال کا فیصلہ فر مایا۔
- ایک عورت نے اپنے شو ہراور ماں شریک بھائیوں کو چھوڑ ااور اس کا کوئی عصبہیں تھا، حضرت زید نے شو ہر کے لئے نصف اور بھائیوں کے لئے ایک تہائی کا فیصلہ فرمایا، اور حضرت علی اور عبد اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ بقیہ مال دوبارہ ماں شریک بھائیوں پرلوٹا دیا جائے، کیونکہ وہ فرائض میں سے بچے ہوئے مال میں سے شو ہر پر پچھنیں لوٹا تے تھے، اور اس کوقر بی رشتہ داروں پرلوٹا تے تھے جومعلوم ہو۔
- ایک عورت نے اپنی ماں کوچھوڑا، تمام حضرات نے مال کے لئے ایک تہائی مال کا فیصلہ فر مایا ، اور حضرت علی اور ابن مسعود نے بقیہ مال کو ماں پرلوٹا نے کا فیصلہ فر مایا۔
- ایک آدی نے اپنی حقیقی بہن اور مال کو چھوڑا، تمام حضرات نے یہ فیصلہ فر مایا کہ اس کی حقیقی بہن کے لئے نصف اور مال کے لئے ایک تہائی مال ہے، اور حضرت علی اور عبداللہ نے یہ فیصلہ فر مایا کہ بقیہ مال جوا کیک حصّہ ہے ان دونوں پران کے حصے کے مطابق لوٹا دیا جائے ، اس طرح بہن کے لئے تین پانچویں حصے (۳/۵) اور مال کے لئے دویا نچویں حصے (۲/۵) ہول گے۔
- ایک آدی نے اپنی باپ شریک بہن اور دادی اور بیوی کوچھوڑا، ان سب حضرات نے بہن کے لئے نصف اور بیوی کے لئے ایک چوتھائی مال اور دادی کے لئے ایک حقے کا فیصلہ فر مایا ، اور حضرت علی نے بقیہ مال اس کی بہن اور دادی پر ان کے حقے کے مطابق لوٹا دیا ، اور حضرت عبد اللہ نے مال بہن پر لوٹا دیا کیونکہ وہ دادی پر مال لوٹا نے کے قائل نہیں ہتے ، الا یہ کہ اس کے علاوہ کوئی وارث نہ ہو۔
- ایک عورت نے اپنی ماں اور ماں شریک بہن کوچھوڑا، سب نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کی ماں کے لیے ایک تبائی مال اور اس کی بہن کے حیات تبائی مال اور اس کی بہن کے لئے مال کا چھٹا حقہ ہے، اور حضرت علی نے بقیہ مال کا دونوں پر ان کے حقے کے مطابق لوٹانے کا فیصلہ فرمایا ، پس مال کے لئے دو تبائی مال اور بہن کے لئے ایک تبائی مال ہے، اور حضرت عبد اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ بقیہ مال ماں پر لوٹا یا جائے گا، کیونکہ وہ مال کے ہوئے ماں شریک بہن پر مال کوئیس لوٹا تے تھے، اس طرح مال کے لئے پانچ چھٹے حقے اور بہن کے لئے مال کا چھٹا حقہ ہوگا۔
- ا ایک عورت نے اپنی ایک حقیق بہن اور ایک باپ شریک بہن کوچھوڑ اتو سب حضرات نے فیصلہ فرمایا کہ اس کی حقیق بہن کے ا

لئے نصف مال اور باپ شریک بہن کے لئے مال کا چھٹا حقہ اور بقیہ مال ان دونوں پران کے حقے کے مطابق لوٹا یا جائے گا، اس طرح حقیقی بہن کے لئے تین چوتھائی اور باپ شریک بہن کے لئے ایک چوتھائی ہوگا، اور حضرت عبد اللہ نے بقیہ مال کو حقیقی بہن پرلوٹا یا، اس طرح اس کے لئے مال کے پانچ چھٹے حقے ہوں گے، اور باپ شریک بہن کے لئے مال کا چھٹا حقہ ہو گا، اور آپ حقیقی بہن کے ہوتے ہوئے باپ شریک بہن پر مال نہیں لوٹاتے تھے۔

- ا کی عورت نے اپی حقیقی بہن اور ماں کو چھوڑا، سب نے اس کی مال کے لئے چھٹے حقے اور بھائیوں کے لئے ایک تہائی کا فیصلہ فرمایا، اور بقیہ مال ان پران کے حقے کے مطابق لوٹایا اور حضرت عبداللہ نے بقیہ مال صرف بیٹی پرلوٹایا۔
- ا ایک عورت نے اپنی بیٹی اور پوتی کوچھوڑا، سب نے اس کی بیٹی کے لئے نصف اور پوتی کے لئے مال کے چھٹے جھے کا فیصلہ فرمایا اور حضرت عبداللہ نے بقید مال ان پران کے حقے کے مطابق لوٹایا، اور حضرت عبداللہ نے بقید مال صرف بیٹی پرلوٹا دیا۔
- ا کی عورت نے اپنی بیٹی اور دادی کوچھوڑا، سب نے فیصلہ فر مایا کہ اس کی بیٹی کے لئے نصف اور دادی کے لئے مال کا چھٹا حصہ ہے۔ اور حضرت علی نے بقیہ مال ان کے حضے کے مطابق لوٹایا، اور حضرت عبداللہ نے بقیہ مال صرف بیٹی برلوٹایا۔
- ایک عورت نے اپنی بیٹی اور پوتی اور مال کوچھوڑا، سب نے نیصلہ کیا کہ اس کی بیٹی کے لیے نصف اور پوتی کے لئے مال کا چھٹا حصنہ اور مال کے لئے چھٹا حصنہ ہے، اور بقیہ مال ان پر ان کے صفے کے مطابق لوٹا یا، اور حضرت عبد اللہ نے بقیہ مال بیٹی اور مال پر لوٹا یا اور حضرت زید بن ٹابت نے اس سے فاضل مال کو بیت المال میں ڈال دیا، کہ وارث پر پچھٹیس لوٹا یا، اور اللہ کے فرائض پر بھی کچھا ضافہ نہیں کرتے تھے۔
- ایک عورت نے اپنے مال شریک بھائیوں کوچھوڑا جواس کے عصبہ تھے، دہ ایک تہائی کواپنے درمیان برابرتقسیم کر نیس، اور دو
   تہائی ان کے مردوں کے لئے نہ کہ عورتوں کے لئے۔
- ( ٣٢٢٩٥ ) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِعِتْقٍ وَصَدَقَةٍ وَفِى سَبعلِ اللهِ ؟ فَقَالَ شُرَيْحٌ :يُعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِحِصَّتِهِ.
- (٣٢٢٩٥) ذكريا روايت كرتے بيں كەحفرت عامرے ايك آدى كے بارے ميں سوال كيا گيا جس نے آزادكرنے اور صدقه كرنے اور الله كے رائے ميں دينے كى وصيت كي تقى ،حضرت ترتح نے فرمايا كه برجگداس كے حقے كے مطابق ديا جائے گا۔

تم كتاب الفرائض والحمد لله كما هو أهله

# (١) مَا أَعْطَى اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَفَضِياتِينِ جواللَّه فَي مِن وَفَضِياتِينِ جواللَّه فَي مِن اللَّهُ مِن الللللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللللِّهُ مِن اللللللِّهُ مِن اللللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللللِمُ اللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ اللللِ

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمن ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ :

( ٣٢٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بَنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بَنِ رَبِيعَةَ : أَنَّ أَنَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا نَسْمَعُ مِنْ قَوْمِكَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ مِنْهُمْ : إِنَّا نَسْمَعُ مِنْ قَوْمِكَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ مِنْهُمْ : إِنَّا نَسْمَعُ مِنْ قَوْمِكَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ مِنْهُمْ : إِنَّمَا مَثُلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ مُحَمَّدُ مِنْ عَنْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ أَنَا ؟ قَالُوا : أَنْتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ السَلام ، فَقَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ أَنَا ؟ قَالُوا : أَنْتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ السَلام ، فَقَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قَالَ : فَمَا سَمِعْنَاهُ انتَمَى قَبْلَهَا قَطُّ ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ ، ثُمَّ فَرَّقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ ، عَنْ خَيْرِ الْفَرِقَيْنِ ، ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهُمْ قَبِيلَةً ، فَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا.

(ترمذی ۳۵۳۲ احمد ۱۲۹)

بنایا، پس میں گھر کے اعتبار سے بھی تم سب سے بہتر ہوں اورنفس کے اعتبار سے بھی تم سے بہتر ہوں۔ پر پیرز پر دیر دوج ہوئی دیر پر سر سر سرور دوجو ہوئی ہوئی د

( ٣٢٦٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَى ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَاعَةِ كُنْت إِمَامَ النَّاسِ وَخَطِيبَهُمُ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ ، وَلَا فَخُرَ. (احمد ١٣٧٥ـ ترمذي ٣١١٣)

(۳۲۲۹۷) أبی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤْفِقَعَ بِنَ غَرِمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا میں لوگوں کا امام، ان کا خطیب اور ان کی سفارش کرنے والا ہوں گا اور مجھے کوئی فخر نہیں۔

( ٣٢٢٩٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَرَجْت مِنْ نِكَاحٍ ، لَمْ أَخْرُجُ مِنْ سِفَاحٍ مِنْ لَذُنْ آدَمَ ، لَمْ يُصِيْنِي سِفَاحُ الْجَاهِلِيَّةِ. (بيهقى ١٩٠)

(۳۲۲۹۸) جعفر کے والد فرماتے ہیں کدرسول اللہ مِرْافِقَةَ فِی فرمایا کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، اور بدکاری سے بیدا نہیں ہوا آدم غلافِلا سے اب تک، جاہلیت کی بدکاری مجھ تک نہیں پنچی۔

( ٣٢٢٩٩) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أُخْبَرَنَا سَيَّارٌ ، أُخْبَرَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ ، أُخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :أُعُطِيت حَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ صِرْتَ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتُ لِى الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى أَذُرَكَتُهُ الصَّلَاةُ فَلِيُصَلِ ، وَأُجِلَّتُ لِى الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحلَّ لَاحَدٍ قَيْلِى ، وَأُجِلِتَ لِى الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحلَّ لَاحَدٍ قَيْلِى ، وَأُعْطِيت الشَّفَاعَة ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْت إلَى النَّاسِ عَامَّةً.

(۳۲۲۹) جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کر رسول الله مُؤْفِظَةُ نے فرمایا کہ بچھے پانچ تصلیس عطاکی گئی ہیں جوکی کونیس دی گئیں بچھے ایک مہید کی مسافت تک رعب کے ذریعے مدودی گئی، اور زمین میرے لئے پاک اور نمازی جگہ بنائی گئی، پس میری امت کے جس آدمی پر نماز کا وقت جہال بھی آجائے پڑھ لے، اور میرے لئے شیمتیں طال کردی گئیں، اور بچھ سے پہلے کی کے طال نہیں کی گئیں، اور بچھ سے پہلے کی کے لئے طال نہیں کی گئیں، اور بچھ شفاعت عطاکی گئی، اور پہلے نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیج جاتے تھا ور پس تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اللّه عَدَیْد و سَلّم اللّه عَدَیْد و سَلّم اللّه عَدَیْد و سَلّم قال : اُعْطِیت حَمْسًا ، وَلاَ أَقُولُهُ فَحْرًا : بُعِثْتَ إِلَی الْاحْمَرِ وَ الْأَسُود ، وَجُعِلَتْ لِی الاَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، وَأُحِلَّ لِی المنعنم وَلَمْ یوحلَّ لاَحْد قَیْلی ، ونُصِرُت بالرُّغیِ ، فَهُو یَسِیرُ اُمَامِی مَسِیرَة شَهْر ، وَاعْطِیت الشّفاعَة فَا حَرْتَهَا لاَمْتِی إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَة وَهِی نَائِلَةٌ اِنْ شَاءَ اللّهُ مَنْ لَمْ یَشْرِ لُهُ باللهِ شَیْنًا. شَهْر ، وَاعْطِیت الشّفاعَة فَا حَرْتَهَا لاَمْتِی إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَة وَهِی نَائِلَةٌ اِنْ شَاءَ اللّهُ مَنْ لَمْ یَشْرِ لُهُ باللهِ شَیْنًا. شَمْ اِن رَائِ مِن سَر اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَالَة اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

رتا، مجھے سرخ وسیاہ کی طرف بھیجا گیا، اور میرے لئے زیمن کو پاک اور نماز کی جگہ بنایا گیا، اور میرے لئے مال غنیمت طلال کردیا گیا، جبکہ جھے سے پہلے سی کے لئے طلال نہیں تھا، اور میری رعب کے ذریعے مدد کی گئی، کہوہ میرے آگے ایک مہینہ دور کی مسافت تک چاتا ہے،اور مجھے شفاعت عطا کی گئی اور میں نے اس کواپنی امت کے لئے قیامت کے دن تک مؤخر کردیا،اوران شاءاللہ یہ ہر اس آ دمی کو حاصل ہونے والی ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کوشریکے نہیں تھہرایا۔

( ٣٢٣.١ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نُصِرُت بِالرُّعْبِ ، وَأَغْطِيت جَوَامِعَ الْكَلِمِ ، وَأَجِلَّ لِي الْمَفْنَمُ ، وَبَيْنَما أَنَا نَائِمٌ أُتِيت بِمَفَاتِيح خَزَائِنِ الأَرْضِ فَتُلَّتُ فِي يَذِي. (بخارى ٢٩٧٧ـ مسلم ٣٤٢)

(۳۲۳۰۱) حَضرت اَبو ہریرہ جَرِیْوْ فر مائتے ہیں کدرسول الله مِیَوْفِیْمَ نے فر مایا کدمیری رعب کے ذریعے بدد کی گئی، اور مجھے جامع کلمات عطاکیے گئے، اور میرے لئے مال غنیمت کوحلال کر دیا گیا، اور اس دور ان کدمیں سویا ہوا تھا میرے پاس زمین کے خزانوں ک سخیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھوں میں ڈال دی گئیں۔

( ٣٢٣.٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعُطِيت خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيَّ كَانَ قَيْلِى : بُعِثْت إلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسُودِ ، وَنُصِرْت بِالرَّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِى الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، وَأُحِلَتْ لِى الْاَحْمَرِ وَالْأَسُودِ ، وَنُصِرْت بِالرَّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِى الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، وَأُحِلَتْ لِى الْعَامِينَ لَى اللّهِ مَنْ نَبِى إِلَّا وَقَدْ سَأَلَ شَفَاعَتُهُ وَإِنّى الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَبِحَلَّ لِنَبِى كَانَ قَيْلِى ، وَأُعْطِيت الشَّفَاعَةَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِى إِلاَّ وَقَدْ سَأَلَ شَفَاعَتَهُ وَإِنّى أَنَّا لَتَهُ مَاتَ لَا يُشُولُ إِللهِ شَيْئًا.

(۳۲۳۰۲) حفرت ابوموی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤْفِظَةِ نے فرمایا کہ مجھے پانچ خصاتیں عطا کی گئیں جو مجھے ہے پہلے کی نبی کو عطانہیں کی گئیں، مجھے سرخ وسیاہ کی طرف بھیجا گیا، اور میری ایک مہینہ کی مسافت تک رعب کے ذریعے مدد کی گئی، اور میرے لئے زمین کو پاک اور نماز کی جگہ بنایا گیا، اور میرے لئے مال نہیں کیا گیا تھا، اور میرے لئے مال نہیں کیا گیا تھا، اور مجھے شفاعت کی دولت عطا کی گئی، کیونکہ ہرنی نے اپنی شفاعت ما تگ کی، اور میں نے اپنی شفاعت کومؤ خرکر کے ہراس شخص کے لئے کیا ہے جواس حال میں مراکہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو۔

( ٣٢٣.٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى نُصِرُت بِالصَّبَا ، وَأَهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ. (بخارى ١٠٣٥- مسلم ١٠) (٣٢٣٠٣) حضرت ابن عباس فرمات بين كرسول الله يَلِفَقَعَ فَرْمايا كميرى بادِصباك ذريع مدد كَا في اور قوم عاد كوم غرب كي سمت كي بواس بلاك كيا كيا -

( ٢٢٣.٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكُيْرٍ ، عَنُ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي اللهِ عَلَى بَنَ أَبِى طَالِبِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعْطِيت مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ! مَا هُوَ ؟ قَالَ : نُصِرْت بِالرُّعْبِ ، وَأَعْطِيت مَفَاتِيحَ الأَرْضِ ، لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ! مَا هُوَ ؟ قَالَ : نُصِرْت بِالرُّعْبِ ، وَأَعْطِيت مَفَاتِيحَ الأَرْضِ ،

وَسُمِّيتِ أَحْمَدَ ، وَجُعِلَ التِّرَابُ لِي طَهُورًا ، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأَمَمِ. (احمد ٩٨ ـ بزار ٢٥٢) (٣ ٣٣٣) حفر وغي بين إلى طالب فريل ترين كرسول اللهُ مَاللَهُ مَاللَهُ عَلَيْ الْمُ مِلْمَا كَمُنْسِ حوجيجة

(٣٢٣٠٣) حفرت على بن افي طالب فرماتے بين كدر سول الله مَ الله مَن مَ المَ الله مَ الله مَا الله مَن مَ الله مَا الله مَن مَ الله مَا المَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا المَا المَا المَا المَ المَا ال

(٣٢٣٠٥) مصعب بن سعد كہتے ہيں كه حضرت كعب نے فرمايا كه سب سے پہلے جو مخص جنت كے دروازے كے علقے كو پكڑے گا اوروه كھل جائے گامحمد مَلِيَّنْ فَيْنَا بِيَنِي بِهِم انہوں نے توراۃ كى بيآيت تلاوت فرمائى "أخوانا قداما ، الآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ".

( ٣٢٦.٦ ) حَدَّثَنَا محمد بُنُ فُضَيْل ، عَنُ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنُ رِبْعِيٍّ ، عَنُ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فُضَّلُنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ : جُعِلَتُ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسُجِدًا ، وَجُعِلَتُ لَنَا تُرْبَتُهَا إذَا لَمْ نَجِدَ الْمَاءَ طَهُورًا ، وَأُوتِيت هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ بَيْتِ كُنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، لَمُ

(۳۲۳۰۱) حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَظِیَّا نے فرمایا کہ جمیں لوگوں پر تین فضیلتیں عطا کی گئیں ہیں، ہمارے لئے پوری زمین نماز کی جگہ بنادی گئی ہے، اور ہمارے لیے اس کی مٹی پاک کرنے والی بنائی گئی ہے جبکہ ہم پانی کونہ پائیں، اور بیآیات بھے عرش کے نیچ فزانے کے کمرے سے عطا کی گئی ہیں یعن سورۃ بقرہ کی آخری آیات، اس میں سے جھ سے پہلے کی کوئیس دی گئی، اور نہ میرے بعد کی کودی جائیں گی۔ اور نہ میرے بعد کی کودی جائیں گی۔

يُعْطَ مِنْهُ أَحَدٌ قَيْلِي ، وَلاَ يُعْطَى منه أَحَدٌ بَعْدِي.

( ٣٢٣.٧) حَلَّاثَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ ، عَنْ مِنْدَلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى ذَرِّ ، قَالَ : خَرَجْت فِي طَلَبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْته يُصَلِّى ، فَانْتَظُوته حَتَّى صَلَّى ، فَقَالَ : أُوتِيت اللَّيْلَةَ خَمْسًا لَمْ يُؤْتَهُنَّ نَبِي قَلِلى : نُصِرْت بِالرُّعْبِ فَيُرْعَبُ الْعَدُوُّ مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ ، وَأُرْسِلْت إلَى الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، وَأُحِلَّتُ لِى الْعَنَافِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لَا حَدٍ كَانَ قَيْلى ، وقِيلَ : سَلْ تُعْطَهُ ، فَاخْتَنَاتُهَا ، فَهِي نَائِلَةٌ مِنْكُمْ مَنْ لَمْ يُشُولُ بِاللهِ.

(۳۲۳۰۷) حفرت ابوذرفر ماتے ہیں کہ میں رسول الله مَوْفَقَعَةِ کی تلاش میں نکلاتو میں نے آپ کونماز پڑھتے ہوئے پایا، پس میں آ آپ کا انظار کرتا رہا یہاں تک کرآپ نے نماز پڑھ لی، پھرآپ نے فرمایا: مجھے اس رات پانچ فضیلتیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے موجوبا تا ہے،اور پہلے کی نمی کوعطانہیں کی گئیں،میری رعب کے ذریعے مدد کی گئی، پس دشمن ایک مہینے کی مسافت پر مجھ سے مرعوب ہوجاتا ہے،اور جھے سرخ وساہ کی طرف بھیجا گیا ہے، اور میرے لئے زمین کو پاک کرنے والا اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا ہے، اور میرے لئے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، جو بھے سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں ہوا، اور کہا گیا کہ آپ سوال کریں آپ کوعطا کیا جائے گا، میں نے اس کوذخیرہ کرلیا، پس بیتم میں سے ہراس شخص کو پہنچنے والا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں کیا۔

( ٣٢٣.٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا أَوَّلُ شَفِيع فِي الْجَنَّةِ ، وَقَالَ : مَا صُدِّقَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقَتُ ، وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَنَبِيًّا مَا صَدَّقَهُ مِنْ

أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلُ وَاحِدٌ. (مسلم ٣٣٠ـ احمد ١٣٠)

(۳۲۳۰۸) حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی میٹونٹی کا جنوبا کہ میں جنت میں پہلاشفیع ہوں،اور فرمایا کہ کسی نبی کی اتنی تصدیق نہیں کی گئی جتنی میری کی گئی،اورانبیاء میں ایسے نبی بھی ہیں جن کی تصدیق ان کی امت میں ایک سے زائد آ دمی نے نہیں کی۔

( ٣٢٣.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبَّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ قَالَ : يُفْعِدُهُ عَلَى الْعَرْش.

(٣٢٣٠٩) كَإِبدِ فرمات بي كه ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنَك رَبَّك مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ كَي تفيريه به كدالله آپ مُؤْفَظَة كوعرش پر بھاكس كے۔

( ،٣٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ : ﴿وَإِنَّ لَهُ عَنْدَنَا لَزُلْفَى﴾ قَالَ:ذِكُرُ الدُّنُوَّ مِنْهُ.

(٣٢٣١٠) عبيد بن عير فرمات بين كه ﴿ وَإِنَّ لَهُ عَنْدُنَا لَوُلْفَى ﴾ مين الله في آب مُؤْفِظَةُ كِقرب كاذ كرفر ما يا ب

( ۲۲۲۱ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :دَخَلْت الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِنَهْرٍ يَجْرِى ، حَافَاتُهُ خِيَامُ اللَّوْلُؤِ فَضَرَبُّت بِيَدَىَّ إِلَى الطَّينِ فَإِذَا مِسُكْ أَذْفَرُ ، قَالَ :فَقُلْتُ لِجِبْرِيلَ :مَا هَذَا؟ قَالَ :هذا الْكُوثِرَ الَّذِي أَعْطَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. (احمد ١٠٣ـ ابن حبان ١٣٥٢)

(۳۲۳۱) حضرت انس فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلیْ اللّٰ اللّٰ

جوالله عزوجل نے آپ کوعطافر ماتی ہے۔ ( ۲۲۲۲ کی جَدَّنَنَا عَلاَّ مُنْ مُسْمِد ، عَن الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَنْسِ مُن طَالِكِ ، قَالَ : مُنْنَا ، سُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا

( ٣٢٣١٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذْ أَغْفَى إِغْفَانَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا : مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : نَزَلَتُ عَلَى آنِفًا سُورَةٌ ، فَقَرَأَ بسم الله الرَّحْمَن الرحيم : ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكُ الْكُوثُورَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتُرُ ﴾ سُورَةٌ ، فَقَرَأَ بسم الله الرَّحْمَن الرحيم : ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكُ الْكُوثُورَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتُرُ ﴾ فَو ثُمُ قَالَ : أَتَذُرُونَ مَا الْكُوثُورُ ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَإِنَّهُ نَهُرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّى ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ ، هُو

معنف ابن الى شيرمتر جم (جلده) كل المسلام المسلم الم

حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّتِي ، آنِيَتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ ، فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ :رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أَصْحَابِي ، فَيَقُولُ :لا ، إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَتَ بَعْدَك. (مسلم ٥٣- احمد ١٠٢)

(۳۲۳۱۲) حضرت انس فر ماتے ہیں اس دوران کدرسول الله مِزَّفَقَعَ فَهَارے درمیان بیٹے سے کہ آپ کوا یک اونکھ آئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سرا شایا ،ہم نے عرض کیا یا رسول الله مِزَّفَقَعَ فَهِ الآبِ کوکیا ہوا؟ فر مایا کہ ابھی مجھ پرایک سورت نازل ہوئی ہے، مسکراتے ہوئے اپنا سرا شایا ،ہم نے عرض کیا یا رسول الله مِزَّفِقَ فَعَلِّ لِوَ بِلَكَ وَانْحَوْ إِنَّ شَانِنَكَ هُو الْاَبْتَرُ ﴾ پھر آپ مِرَفَقَ فَن فر مایا کیا الله اوراس کا رسول بہتر جانے ہیں، فر مایا کہ وہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فر مایا ہے، اس پر بہت می فیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت آئے گی، اس کے برتن ستاروں کی

( ٣٢٣١٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ
حَرِيمٍ، قَالَتْ : قَلْت : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لَك حَوْضًا ؟ قَالَ : نَعَمُ ، وَأَحَبُّ مَنْ وَرَدَهُ إِلَى قَوْمُك. (احمد ٣٠٩)

(٣٢٣٣) خولد بنت عَيم بَن مي كمين نے كہايار سول الله! كيا آپ كاكوئى حوض بي؟ فرمايا جي بال اوراس پرآنے والوں ميں

مجھے سب سے زیادہ محبوب تہماری قوم ہے۔ ( ٣٢٣١٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بُنُ اِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بُنِ الْمِسْمَارِ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : كَتَبْت إلَى جَابِرِ بُنِ

سَمُّرَةَ : أُخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى : سَمِعْته يَقُولُ : أَنَّ الْفُوطُ عَلَى الْحُوْضِ. (مسلم ١٣٥٣- احمد ٨٩)

(٣٢٣١٨) عامر بن سعد فرماتے ہیں كہ میں نے جابر بن سمرہ كولكھا كہ مجھے الى بات بتائي جوآپ نے رسول الله مُؤْفِظَةُ سے نی

مو، انهول نَهَ لَهُ اللهُ مِنْ سَلِيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

( ٣٢٢١٥ ) حَدَّثُنَا عَبُدَةَ بُنُ سُلِيمَانَ ، عَنَ إِسَمَاعِيلَ ، عَنْ قَيَسٍ ، عَنِ الصَّنَابِحِ ، قَالَ : سَمِعَته يَقُول : سَمِعَت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ . (بحارى ٣٣٥٤ ـ احمد ٢٣٦)

(٣٢٣١٥) صَنا بَح فر مات بين كديس في رسول الله مِنْ اللله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله

( ٣٢٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ خبيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا بَيْنَ قَبْرِى وَمِنْبُرِى رَوْضَةٌ مِنْ وَيَاضِمُ الْجَنَّةِ ، وَمِنْبُرِى عَلَى حَوْضِى.

رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمِنْبُرِى عَلَى حَوْضِى.

(۳۲۳۱۷) حضرت ابو ہر یرہ وٹاٹھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فیرائیں کے فرمایا کہ میری قبراورمنبر کے درمیان جنت کے باغات میں

سے ایک باغ ہے، اور میر امبر میرے دوش پر ہوگا۔

( ٣٢٣١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْض. (بخارى ١٥٧٥- مسلم ١٤٩١)

(٣٢٣١٤) حفرت عبدالله و و مات بي كدرسول الله مَلِقَظَةَ فرمايا كه من حوض رِتمبار م ليتم من يهل و بني والا بول. ( ٣٢٣١٤) حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ رَافِع ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ :

سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ : إِنِّي لَكُمْ سَلَّفْ عَلَى الْكُوْثَوِ.

(مسلم 2021 احمد ٢٩٧)

(٣٢٣١٨) حفرت امسلمفر ماتى بين كديس في رسول الله مَالِيَّقَعَةَ كوفر ماتِ بوع سنا كديس حوض پرتمهارے ليے تم سے پہلے پہنچنے والا بول۔

( ٣٢٣١٩) حَدَّنَنَا ابْنُ فَضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْكُوْثَرُ نَهُرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبِ ، وَمَجْرَاهُ عَلَى الْيَاقُوتِ وَالدُّرِ ، تُرْبَتُهُ أَظْيَبُ مِنَ الْمِسْك ، وَمَاؤُهُ أَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ النَّلْحِ. (ترمذى ٣٣١١ـ دارمى ٢٨٣٧) (٣٢٣١٩) حضرت ابن عمر تَنْ الْمُوْرَاتْ بِين كدر سول الله مِلْفَظَةُ نَ فرمايا كهوثر جنت كي نهر ہے، اس كے تنار ب سونے كے بين

ادراس کے بہنے کی جگہ یا قوت اور موتی پر ہے،اس کی مٹی سے زیادہ پاکیزہ ہے،اوراس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے،اور برف سے زیادہ سفید ہے۔

( ٣٢٣٢ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ. (مسلم ١٤٩٢ـ احمد ٢١٣)

(٣٢٣٢٠) حضرت جندب فرماتے ہیں کہ میں نے نی مَرْفَظَ فَم كوفر ماتے ہوئے سنا كه میں تمہارے لئے حوض پر پہلے پہنچنے والا ہوں۔

( ٣٢٣١ ) حَلَّثُنَا محمد بْنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ ' عَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُ حَ. (مُسلم ٣٣٠ ابوداؤد ٣٤١٢)

(۳۲۳۲) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کدرسول الله مِنْ الله مِن الله مِنْ الله مِن

( ٣٢٢٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَنِيس بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : حَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ وَهُو عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، فَأَهُوك قِبَلَ الْمِنْبَرِ فَاتَبَعْنَاهُ ، فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، إِنِّي لَقَائِمٌ عَلَى الْحَوْضِ السَّاعَةَ. ٣٢٣٢١) حفرت ابوسعيد فرماتے ہيں كدا يك دن رسول الله مَؤْفَقَة فكر، اور ہم مجدين تھے، اور آپ مُؤْفِقَة في نے اپنسر پر پئی ۔ رور كھی تھی ، اس مرض ميں جس ميں آپ كی وفات ہوئی، آپ منبر كی طرف چلے ، ہم آپ كے پیچھے چلے گئے، آپ مِؤْفِقَة في مايا كداس ذات كی تتم جس كے قبضے ميں مير كی جان ہے ہيں اس وقت گو يا كہ دوش پر كھڑ اہوں۔

٣٢٣١١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَرِ دَنَّ عَلَى حَوْضِى أَقُواهُ فَيْخَتَلَجُونَ دُونِى. (بخارى ١٥٧١ ـ احمد ٣٢٣)

٣٢٣٢٣) حفرت حذيفه فر مات بين كدرسول الله يُؤْفِظُ فِي فرمايا كه بهت سے لوگ مير سے حض پر آئيں گے ليكن مجھ سے دور

٣٢٣٢٣) حفزت حذيفه فرماتے ہيں كەرسول الله مُؤْفِظَةً نے فرمايا كه بهت سے لوگ مير سے حوض پرآ تيں گے كيكن بھے سے دور ك ديے جائيں گے۔ ٢٣٣٢ ) حَدَّنَنَا غُندَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُرَّةً ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْتَحُوْضِ. ٣٢٣٢٣) مُرِّ ه نِي كريم مِنْ اللهِ صَالِي سِنْقَل فرماتِ بِس، فرمايا كدرسول اللهُ مِنْ النَّكَةِ نِهِ عَلَى الديس حوض برتم سے

سَعْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ وَرَدَّ عَلَىَّ شَرِبَ مِنْهُ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأُ أَبَدًا. (بخارى ١٥٨٥- مسلم ١٤٩٣) (٣٢٣) حضر حال ٢٠٠٠م، في الرحوس رسم الله مَانِهُ عَلَيْهُ فَقَ لِهِ ٢٠ صَرِيعً مِنْ رَحْمَ عِنْ مِلْمَ يَخْذُ والدِمِ مِنْ مِنْ مِنْ

٣٢٣٢٥) حفرت مبل بن سعد فرمات ہیں كدرسول الله مَالِينْ عَلَيْ فَي مايا كديمِن حوض پرتم سے پہلے پہنچنے والا بولء جو ميرے س آئے گااس ميں سے پی لے گا ،اور جواس سے پی لے گااس كو بھی بياس نہ لگے گی۔

٣٢٣٦٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ ، عَنْ أَسَيْدَ بْنِ الحُصَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحُوْضِ. رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحُوْضِ. (سُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحُوْضِ. (سُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى الْحُولُ مِن الْعَرْدِي ٢٥١عَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَثْرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحُولُ مِن

. ٣٢٣٢٧) حَذَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ : إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى أَثْرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى

> الُحَوْضِ. (بخاری ۳۳۳۰ مسلم ۷۳۸) ۳۲۳۲ ) حفرت عبداللهٔ بن زیدفر ماتے ب*س که رسو*ا

٣٢٣٢٧) حضرت عبداللهٰ بن زيدفر ماتے ہيں كه رسول الله مَيْزَافِينَا فِي انصار ہے فر مايا كهتم عنقريب ميرے بعد ترجيح ديكھو گے،

ان الي شيبه مترجم (جد ٩) الم المنظمائل المنظم المن

یں مبر کرویبال تک کہ حوض پر مجھ سے ملو۔

( ٣٢٣٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثْيْمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ

قَالَتُ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ أَنْتَظِرُ مَنْ يَوِدُ عَلَى ٱلْحَوْضَ.

(مسلم ۱۲۹۳- ابویعلی ۲۳۳۰

(٣٢٣٢٨) حصرت عائش فرماتى ميس كديس في رسول الله مَوَّافَظَةَ كوفرمات سناكديس حوض يرياني يين كي لئي آف والوس منتظر ہوں گا۔

( ٣٢٣٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْزِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ :قَلْت :يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ ؟ قَالَ :وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدٍ نُجُو

السَّمَاءِ وَكُوَاكِبِهَا فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَا ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ مَا بَيْنَ عُمَادَ

\* إِلَى أَيْلُةَ ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ. (مسلم ١٧٩٨ـ احمد ١٣٩) (٣٢٣٢٩) حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول الله مَلِّنْفِيْجَ إِحوض کے برتن کیے ہوں گے؟ فرمایا اس ذات کی قس

جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کے برتن آسان کے ستاروں سے زیادہ ہیں ،اور اس کے ستاروں سے مرادصا ف آسان والی

رات کے ستارے ہیں، جس نے اس سے پی لیا وہ پیاسا نہ ہوگا ، اس کی چوڑ ائی اس کی لمبائی کی طرح عمان ہے أیلہ کی درمیا ذ

مسافت جننی ہے،اس کا یانی دودھ سے زیادہ سفیداور شہدسے زیادہ میٹھا ہے۔

( ٣٢٣٠ ) حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَ الْيُعُمُّرِى ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : أَنَا عِنْد

عُقُرِ حَوْضِي أَذُودُ عَنْهُ النَّاسَ لَأَهُلِ الْيَمِينِ إِنِّي لَاضْرِبُهُمْ بِعَصَاىَ حَتَّى تَرْفَضٌ ، قَالَ : فَسُئِلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّمٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سِعَةِ الْحَوْضِ ؟ فَقَالَ :هُوَ مَا بَيْنَ مَقَامِي هَذَا إِلَى عَمَّانَ ، مَا بَيْنَهُمَا شَهْرٌ أَوْ نَحُو ُ ذَلِكَ

فَسُيْلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابِهِ ؟ فَقَالَ :أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبِنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، يَصُبُّ فِيهِ مِيزَابَانِ مِدَادُهُ ، أَوْ مِدَادُهُمَا مِنَ الْجَنَّةِ أَحَدُهُمَا وَرِقٌ وَالآخَرُ ذَهَبٌ. (مسلم ١٤٩٩ـ احمد ٢٤٥٠)

(٣٢٣٠) حضرت و بان ، رسول الله مَرْفَضَة كَ أَ وَاوكروه غلام فرمات مِن مَرْفَضَة فَ فرما يا كه ميس الين حوض ك ياني ين

كى جُكر ہوں گا،اور اہل يمن كے ليے لوگوں كو دور بٹاؤں گا يہاں تك كه لوگ حجت جائيں كے،اس پر رسول الله مُزَفِيْنَ اللهِ عَنْ اللهِ مُزَفِيْنَ اللهِ مِنْ اللهِ مُزَفِيْنَ اللهِ مِنْ اللهِ مُؤْفِيْنَ اللهِ مِنْ اللهِ مُؤْفِيْنَ اللهِ مِنْ اللهِ مُؤْفِيْنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الل

وسعت کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ وہ میری اس جگہ سے عمّان کی درمیانی مسافت تک ہے، ان دونوں علاقوں کے

درمیان ایک ماہ یا اس کے قریب مسافت ہے، پھرنی مُؤَفِّی ہے اس کے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا کہ وہ دودھ ہے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میٹھا ہے،اس میں جنت ہے دو پر نالے گریں گے جن کا بہاؤ جنت ہے ہوگا،ایک پر نالہ جاندی کااور المناف ابن المنافي شيرمتر جم (جلده) و المنافع المنافع

ہراسونے کا ہوگا۔

٣٦٣٣) حَذَّنَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِى بَكُرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيَرِدَنَّ عَلَىَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ سِمَّنْ صَحِيَنِى وَرَ انِى حَتَّى إِذَا رُفِعُوا إِلَىَّ اخْتُلِجُوا دُونِى فَلْأَقُرِلَنَّ : رَبِ أَصْحَابِى ، فَلَيُقَالُنَّ : إِنَّكَ لَا تَدُرِى مَا أَحْدَثُوا بَعُدَك. (احمد ٣٨)

۳۲۳۳) حضرت ابو بکر و فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میر اللہ میرے دوخ پر بہت ہوگ آئیں مے جو ہیرے ساتھ ہے ہوں کے اور اللہ میرے دیا ہے ہوں کے اور انہوں نے جمعے دیکھا ہوگا ، یہاں تک کہ جب وہ میری طرف اٹھائے جائیں گے تو ان کو جمھے سے روک دیا جائے ا ، میں کہوں گا کہ اے میرے رب ایہ میرے ساتھی ہیں ،اللہ فرمائیں گے کہ آپنیں جانے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعات رکی کی ہیں۔

٣٢٢٢) حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حَلَّنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بِلَحْمٍ فَرَقَعْت إلَيْهِ اللَّهْرَاعَ ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً ، ثُمَّ قَالَ : أَنَا سَيْدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَهَلْ تَدُرُونَ بِمَ ذَاكَ يَجْمَعُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّاعِي وَيَنْفُدُهُمَ الْبَصَرُ ، وَتَدُنُو الشَّمْسُ ، فَيَبُلُغُ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكُرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ ، وَلَا يَشُمُونَ ، وَلَا يَعْمُونَ ، وَلَا يَعْمُ النَّاسِ لِبَعْضِ : أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ ، أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ. يَعْشُولُونَ ؛ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيدِهِ، فَيَقُولُونَ ؛ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيدِهِ،

كَيْمُونَ بَعْضَ النَّاسِ بِعَصْهُمَ : ابُو كُمُ ادَمُ ، كَيَانُونَ ادَمُ فَيْفُونُونَ ؛ يَا ادْمُ النَّ ابْو البَسْرِ ، خَلَفُكَ الله بِيدِهِ ، وَأَمَرُ الْمُلَاتِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ ، اشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى مَا نَحُنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمُ : إِنَّ رَبِّي قَد

غَضِبَ الْيُوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغُضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغُضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْته ، نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَى نُوح.

فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ : يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الْبَيُسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ ، وَسَمَّاك اللَّهُ عَبُدًا شَكُورًا ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغْنَا إِلَيْه ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ : إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيُومَ غَضَبًا لِلْه ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ : إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيُومَ غَضَبًا لَمُ يَغْضَبُ قَبْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتُ لِى دَعُوةٌ دَعَوْت بِهَا عَلَى قَوْمِى ، نَفْسِى لَمُ يَغُضِبُ الْيَوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ.

فَيُأْتُونَ اِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ : يَا اِبْرَاهِيمُ ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ ، اشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُّكَ ، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ : إِنَّ رَبِّى قَدُ غَضِبَ الْيُوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ : إِنَّ رَبِّى قَدُ غَضِبَ الْيُوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلُهُ ، وَذَكَرَ كِذَبَاتِهِ ، نَفْسِى نَفْسِى ، اذْهَبُوا إلَى غَيْرِى ، اذْهَبُوا إلَى مُوسَى.

المعنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) في المحالي المعنف المن الي شيرمتر جم (جلده) في المحالي الفضائل

فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ : يَا مُوسَى ، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ، فَضَّلَك اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِتَكْلِيمِهِ ، عَلَى النَّاسِ ، اشْ لْنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدُ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى :إنَّ رَبِّي قَدُ غَضِبَ الْرَ غَضَبًا لَمْ يَغُضَبُ قَنْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنِّي قَتَلْت نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا ، نَفْسِي نَفْسِي

اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِى ، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى.

فَيَأْتُونَ عِينَسَى ، فَيَقُولُونَ : يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ، وَكَلَّمْت النَّاسَ فِي الْمَهْدِ ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا . مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى مَا قَذْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى : رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا - نَفْسِ

نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِى ، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ : يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَغَفَرَ اللَّهُ لَك مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشُ فَأَقَعُ سَاء لِرَبِّي ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ ، وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُهُ لَأَحَدٍ قَلِلى ، ثُمَّ قِبَ يَا مُحَمَّدُ ، ارْفَعْ رَأْسَك ، سَلْ تُعْطَهُ ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَٱقُولُ :يَا رَبّ أُمَّتِي ، يَا رَبّ أُمَّتِي مَوَّاتٍ ، فَيُقَالُ :يَا مُحَمَّدُ ، أَدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبابِ الْآيْمَنِ مِنْ أَبُوَابِ الْحَ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ.

ثُمَّ قَالَ :وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِع الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ ، كَمَّا بُيْنَ مُكَّةً وَبُصْرَى. (بخارى ٣٣٣٠ـ مسلم ١٨٣)

(۳۲۳۳۲) حضرت ابو هریره فرماتے ہیں که رسول الله مَلِفَظَةَ کے پاس ایک دن گوشت لایا گیا، آپ کواس کا باز و کا گوشت پیش گیا جوآ پ کو پسندتھا، آپ مَنْ اَفْظَحَاقِ نے اس میں سے ایک مرتبانو جا پھر فر مایا میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا ،اورتم جا۔

ہو کہ بیکس طرح ہوگا؟اللہ قیامت کے دن اولین وآخرین کوایک میدان میں جمع فرمائیں گے، پس ایک پکارنے والے کی پکاران سنوائیں گےاوران کی نظریں تیز ہوجائیں گی ،اورسورج قریب ہوجائے گا اورلوگوں کواتی تکلیف اورغم ہوگا کہ جس کی ان کے''

. طاقت نہ ہوگی ہلوگ ایک دوسرے ہے کہیں گے کہ کیاتم و سکھتے نہیں کہتمہیں کیا مصیبت آپڑی ہے؟ کیاتم کوئی ایہ المحض نہیں د جوتمبارے رب کی طرف تمباری سفارش کرے؟

(۲) چنانچ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تہمارے باپ آ دم علائظ ہیں، وہ آ دم علائظ کے پاس جا کیں گ کہیں گےا ہے آ دم! آپ انسانوں کے باپ ہیں ،اللہ نے آپ کواپنے ہاتھ سے پیدافر مایا ،اور آپ کے اندراپی جانب ہے، پھوئی ،اورملائکہ کچھم دیا کہآپ کو بحدہ کریں ، ہمارے لئے اپنے رب کی طرف سفارش کریں ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال ا

هي مصنف ابن الي شيرم جم (جلده) كي المحال الفضائل المحال الفضائل المحال الفضائل المحال الفضائل المحال ہیں؟ کیا آپ ہماری مصیبت کونہیں دیکھتے؟ وہ فرما کیں گے کہ میرے رب آج ایسے فصد میں ہیں کداس سے پہلے بھی نہیں تھ،اور

اس کے بعد مھی نہ ہوں گے،اور اللہ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے مع فر مایا تھالیکن میں نے اس کی نافر مانی کی ، مجھے تو اپنی جان کی امان چاہے ہم کس اور کے پاس جاؤتم نوح علایتا اے پاس جاؤ،

(٣) چنانچدوہ حضرت نوح عَلائِلا كے پاس جاكيں عے ،اوركبيں عے اے نوح! آپ زمين والوں كى طرف بہلے رسول

ہیں،اوراللہ نے آپ کوشکر گزار بندے کا نام دیاہے، ہمارے لئے اپنے رب کی طرف سفارش کیجیے، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ میں کیا مصیب آپڑی ہے؟ نوح علاِئلاً ان سے فرمائیں گے کہ میرے دب آج ایسے غصے

میں ہیں کہ بھی اس سے پہلے نہ تھے اور بھی آج کے بعد نہ ہول گے، اور میرے پاس ایک دعا کا اختیار تھا جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کردی، مجھاپی جان کی امان جاہیے ہم کی اور کے پاس جاؤ ہم ابراہیم عَلاِیَدا کے پاس جاؤ۔

(4) چنانچہوہ ابراہیم علاینالا کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم! آپ اللہ کے نبی اور زمین والوں میں سے اس کے خلیل ہیں، ہمارے لئے اپنے رب کے ہاں سفارش فرمائیں، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہم پرکیامصیب آپڑی ہے؟ چنانچابراہیم علایلاً ال سے کہیں کے کمیرادب آج ایے غصمیں ہے کہمی اس سے پہلےنہ تھا،اورنہ بھی اس کے بعداس جیسے غصے میں ہوگا،اوروہ اپنے جھوٹ ذکر فر مائیں گے، مجھے اپنی جان کی امان جاہیے ہتم کسی اور کے یاس جاؤہم موی علائلہ کے یاس جاؤ۔

(۵) چنانچہوہ موی علائل کے پاس جائیں گے، اور کہیں گے اے موی ! آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کواپی رسالت اورہم کلا می کے ذریعے فضیلت بخشی ، ہمارے لیے اپنے رب کی طرف سفارش کریں ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ و کیسے نہیں کہ میں کیا مصیبت آپڑی ہے؟ چنانچے موی علیاً الان سے کہیں گے کہ آج میرارب ایسے غصیب ہے کہ بھی اس سے پہلے نہ تھا ادبھی اس کے بعد نہ ہوگا ، اور میں نے ایک ایس جان کوتل کیا تھا جس کے تل کا مجھے عمنہیں تھا ، مجھے اپن جان کی امان چاہیے،تم کسی اور کے پاس جاؤہتم عیسی عَلاِیَا آ کے پاس جاؤ۔

(٢) چنانچہ وہ عیسیٰ عَلالِنَا اللہ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ! آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے لوگوں سے پتکصوڑے میں بات کی ،اورآپ اللہ کاکلمہ ہیں جواس نے مریم کی طرف القاء کیا تھا،اوراس کی روح ہیں، ہمارے لیے اپنے رب ے سفارش کر دیجئے ، کیا آپ دیکھے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھے نہیں کہ ہمیں کیا مصیبت آپر ی ہے؟ چنانچہ حضرت عیسیٰ عَلاِیْلاً ان ہے کہیں گے کہ میرارب آج ایسے غصے میں ہے کہاں سے پہلے ایسے غصے میں نہیں تھااور نہاس کے بعد ا پسے غصے میں ہوگا ،اور آپ مَزْافِقَعَ أَبْ فِي اَن كاكونى گناه ذكر نہيں فرمايا ، مجھے اپنی جان كی امان چاہيے،تم كسی اور كے پاس چلے جاؤ ،تم

محمد مَنْلِفُكِيَّةً ك پاس چلے جاؤ۔

(٤) چنانچدوه میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمر! آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اور اللہ نے آپ

کا گلے بچھلے تمام گناہ معاف فرمائے ہیں ، ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کیجیے ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہمیں کیا مصیبت آپڑی ہے؟ میں عرش کے نیچے جاؤں گا اورا پنے رب کو بحدہ کرنے کے لئے گر جاؤں گا، پھر اللّٰد میر اسید کھولیں گے ، اور مجھے اپنی حمد و ثناء القاء فرما ئیں گے جو مجھ سے پہلے کسی کے لئے کسی کو القاء نہیں فرمائی ہوگی ، پھر کہا جائے گ

التدميراسيده هويال يا اور بطحا پي مروناء العاء مرما ين عير بوجه سے پہنے ن عاصف في العاء ين مرمان مون ، پر بهاجا عي ال يحد ابنا سرائھا ہے ، سوال يجيء آپ كو سفارش يجئے آپ كی سفارش قبول ہوگی ، ميں ابنا سرائھا و ل اور كہوں گا ، اور كہوں گا اے محمد! آپ ابن امت ميں سے جنت ميں ان ال مير ي امت! ميرى امت! كئي مرتبدا بيا كہوں گا ، پھر كہا جائے گا اے محمد! آپ ابنى امت ميں سے جنت ميں ان لوگوں كو جنت كے دروازوں ميں سے دائيں درواز سے درفازوں ميں دوازوں ميں دروازوں ميں دوازوں ميں وہ

دوسرے لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل ہونے میں شریک ہوں گے۔

پھرآپ نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، بے شک جنت کے دوکواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکماور تُحَجُر کے درمیان، یا جتنا مکماور بھر کی کے درمیان۔

( ٢٢٣٢ ) حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيّة ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : تُعْطَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَرَّ

عَشْرِ سِنِينَ ، ثُمَّ تُدُّنَى مِنْ جَمَاجِمٌّ النَّاسِ حَتَّى تَكُونَ قَابَ قَوْسَيْنِ فَيَعْرَقُونَ حَتَّى يَرْشَحَ الْعَرَقُ قَامَةً فِى الْأَرْضِ ، ثُمَّ يَرُتَفِعُ حَتَّى يُغَرِّغِرُ الرَّجُلُ ، قَالَ سَلْمَانُ :حَتَّى يَقُولَ الرَّجُلُ :غَرْ غَرْ ، فَإِذَا رَأُوا مَا هُمْ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ ، انْتُوا أَبَاكُمْ آدَمَ فَلْيَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبَّكُمْ ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ : يَا

بَعُضَهُمُ لِبَعْضِ : أَلَا تَرَوُنَ مَا أَنْتُمُ فِيهِ ، انْتُوا أَبَاكُمُ آدَمَ فَلْيَشْفَعَ لَكُمُ إِلَى رَبَّكُمُ ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ : يَا أَبَانَا ، أَنْتَ الَّذِى خَلَقَك اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيك مِنْ رُوحِهِ وَأَسْكَنك جَنْتَهُ ، قُمُ فَاشْفَعُ لَنَا إلى رَبُنَا فَقَدْ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ، فَيَقُولُ : إِلَى مَنْ تَأْمُونَا فَيَقُولُ : انْتُوا عَبْدًا جَعَلَهُ اللَّهُ شَاكِرًا.

فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، أَنْتَ الَّذِى جَعَلَك اللَّهُ شَاكِرًا وَقَدْ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ قُمْ فَاشْفَعُ لَنَا ، فَيَقُولُ : اللَّهُ شَاكِرًا وَقَدْ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَاشْفَعُ لَنَا الرَّحْمَن اللَّهُ شَاكَ وَلَسْتَ هُنَاكَ وَلَسْتَ بِذَاكَ ، فَأَيْنَ الْفَعْلَةُ ؟ فَيَقُولُونَ : إِلَى مَنْ تَأْمُونَا ؟ فَيَقُولُ : انْتُوا خَلِيلَ الرَّحْمَان قَدْ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَاشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّنا ، فَيَقُولُ : اللَّهُ لَنَا إِلَى رَبِّنا ، فَيَقُولُ : اللَّهُ لَنَا إِلَى مَنْ تَأْمُونَا ؟ فَيَقُولُ : النَّوا مُوسَى عَبْدًا اصْطَفَاهُ الله بِرسَالِيهِ وَبِكَلامِهِ. بِذَاكَ ، فَأَيْنَ الْفَعْلَةُ ؟ فَيقُولُونَ : إِلَى مَنْ تَأْمُونَا ؟ فَيقُولُ : النَّوا مُوسَى عَبْدًا اصْطَفَاهُ الله بِرسَالِيهِ وَبِكَلامِهِ. وَبِكَلامِهِ. فَيقُولُونَ : قَدْ تَرَى مَا نَحْن فِيهِ ، فَاشْفَع لَنَا إِلَى رَبِّنَا ، فَيقُول : لَسْتُ هُنَاكَ ، وَلَسْت بِذَاكَ ،

فَأَيْنَ الْفَعْلَةُ ؟ فَيَقُولُونَ : إِلَى مَنْ تَأْمُرُنَا ؟ فَيَقُولُ : انْتُوا كَلِمَةَ اللهِ وَرُوحَهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ : يَا كَلِمَةَ اللهِ وَرُوحَهُ ، قَدْ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ، فَاشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبْنَا ، فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكَ ، وَلَسْت بِذَاكَ ، فَأَيْنَ الْفَعْلَةُ ؟ فَيَقُولُونَ : إِلَى مَنْ تَأْمُرُنَا ؟ فَيَقُولُ : انْتُوا عَبْدًا فَتَحَ اللَّهُ بِهِ وَخَتَمَ ، وَغَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذُنِّيهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، وَيَجِيء فِي هَذَا الْيَوْمِ آمِنًا.

فَيْأْتُونَ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَيَقُولُونَ : يَا نَبِيَّ اللهِ أنت الذي فَتَحَ اللَّهُ بِكَ وَخَتَم ، وَغَفَرَ لَك مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأْخَر ، وَجِنْت فِي هَذَا الْيُومِ آمِنًا ، وَقَدْ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَاشُفُعُ لَنَا إِلَى رَبْنَا ، فَيَقُولُ : فَنَ مَنْ هَذَا ؟ فَيُقُالُ : مَنْ هَذَا ؟ فَيُقَالُ : مُحَمَّدٌ ، قَالَ : فَيُفْتَحُ لَهُ ، فَيَجِيءٌ حَتَّى يَقُومَ بَيْنَ يَدَى اللهِ ، فَيُقُالُ : مَنْ هَذَا ؟ فَيُقَالُ : مُحَمَّدٌ ، قَالَ : فَيُفْتَحُ لَهُ ، فَيَجِيءٌ حَتَّى يَقُومَ بَيْنَ يَدَى اللهِ ، فَيَقُومُ بَيْنَ يَدَى اللهِ ، فَيَقُولُ : مَنْ هَذَا ؟ فَيُقَالُ : مُحَمَّدٌ ، قَالَ : فَيُفْتَحُ لَهُ مَنْ مَلَا تُعْطَهُ ، وَاشْفَعُ تُشَفّعُ ، وَاشَفَعُ تُشَفّعُ ، وَاشْفَعُ وَاشْفَعُ وَالْتُمْجِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّنَاءِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّنَاءِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَنَاءِ وَالتَحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ مَا لَمْ يَفْتَحُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّنَاءِ وَالتَحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ مَا لَمْ يَفْتَحُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّنَاءِ وَالتَحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّنَاءِ وَالتَحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ مَا لَمْ يَفْتَحُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّنَاءِ وَالتَحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ مَا لَمْ يَقُولُ : وَلَا مُعَمَّدُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ مُنَافِعُ وَالْمُعُولُ : وَلَمْ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُ وَالْمُعُولُ : وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّا وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

قَالَ سَلْمَانُ :فَيَشْفَعُ فِي كُلِّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ حِنْطَةٍ مِنْ اِيمَانٍ ، أَوْ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ اِيمَانٍ ، أَوْ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ اِيمَانٍ ، أَوْ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلِ مِنْ اِيمَانِ ، فَلَلِكُمَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ.

(۳۲۳۳) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج کودی سال کی گری دے دی جائے گی، پھراس کولوگوں کے سیدنہ تب کردیا جائے گا بہاں تک کہ دو کمانوں کے درمیانی فاصلے کی دوری پرہوگا، چنانچالوگوں کو پیدنہ آئے گا بہاں تک کہ آدی '' کہ گا، سلمان فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ آدی '' فرخ '' کہ گا، سلمان فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ آدی 'فرخ کہنے لیے گا، جب وہ اپنی حالت دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو کہیں گے کہ کیاتم دیکھتے نہیں ہو کہ تم کس حالت میں ہو؟ اپنے باپ آدم علائیلا کے پاس جاؤ کہ وہ تم ہمارے لیے تاہم کہ سے اور معلین بلائلا کے پاس جاؤ کہ وہ تمہارے دب کی طرف سفادش کرے، چنانچہ وہ آدم علائلا کے پاس جائیں گاور کہیں گے اور کہیں گا اس مارے کو کہیں گا ہوں ہوں کہیں گا ہوں ہوں کہ ہوئی، اور آپ کواپنی جنت میں شہرایا، اضے اور ہمارے لئے سفارش تیجئے ، کیا آپ ہماری حالت کود کھے رہے ہیں، وہ فرما کیں گے کہ میرا یہ مقام نہیں ، وہ فرما کی گا ہیں جائے کہیں گا کہ باس جائے کہیں ہو جس ایسا کس طرح کروں؟ وہ کہیں گے کہ پھرآپ ہمیں کس کے پاس جائے کا تھم فرماتے ہیں؟ وہ فرما کیں گے کہ تم اس مندے کے پاس جائے جس کو اللہ نے شکر گذار قرار دیا ہے۔

(۲) چنانچددہ نوح علیبنلاکے پاس آئیں گے اور کہیں گے کدا سالشہ کے نبی! آپ ہی ہیں جن کواللہ نے شکر گذار قرار دیا ہے، اور آپ ہماری حالت دیکھ دیے ہیں، اضے اور ہمارے لیے سفارش کیجئے، وہ فرمائیں گے کہ میرا میہ مقام نہیں اور میرا میر تبد نہیں، پس میٹ میں گے کہ تب ہمیں کس کے پاس جانے کا حکم دیتے ہیں؟ وہ فرمائیں گے کہ تم اللہ کے خلیل ابرا ہیم علیبنلا کے پاس جاؤ۔

3

(٣) چنانچہوہ ابراہیم غلایٹالائے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے خلیل! آپ ہماری حالت دیکھیرہ ہیں، پس ہمارے لیےا بے رب سے سفارش کردیجتے ، ووفر ما کیل گے کہ میرا بیہ مقام نہیں ، اور میں اس مرتبے کانہیں ، میں کیسے بیا کام کروں؟ وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس جانے کا حکم دیتے ہیں؟ وہ فر مائیں گے کہتم مویٰ کے پاس جاؤ، جن کواللہ نے اپنی رسالت اورا بی ہمکلا می کے لیے چنا تھا۔

( ٣ ) چنانچہ وہ موک علایتلا کے ماس جائیں گے، اور کہیں گے کہ آپ ہماری حالت د کھیرہے ہیں پس ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کردیجے، وہ فرمائمیں گے کہ میراید مقام نہیں اور میں اس مرتبے کانہیں، میں ایسا کیسے کروں؟ وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس جانے کا تھم دیتے ہیں؟ وہ فرمائی گے کہم اللہ کے کلم اوراس کی روح عیسیٰ علایتلا بن مریم علایتلا کے پاس جاؤ۔

(۵) چنانچہوہ میسٹی عَلاِیّلاً اِک پاس جا کیں گے اور کہیں گےا ہے اللہ کے کلمہ اور اے روح اللہ! آپ ہماری حالت وکی

رہے بین ہیں ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کر د پیجئے ، وہ فر مائیں گے کہ میرا بیہ مقام نہیں اور میں اس مرتبے کانہیں ، ایسا کیسے كروں؟ وہ كہيں سے كرآ ب بميں كس كے ياس جانے كا حكم فرماتے ہيں؟ وہ فرمائي سے كرتم اس بندے كے پاس جاؤجس ك

ذریعےاللّٰہ نے کھولا اور جس کے ذریعے مہرلگائی ، اوراس کے اگلے بچھلے گناہ معاف فرمائے ،اوروہ اس دن امن کے ساتھ آئیں گے۔ (٢) چنانچہوہ محمد مَلِفَظَةَ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی مَزِفَظَةَ إِ آپ ہی ہیں جس کے ذریعے اللہ نے

کھولا اور جس کے ذریعے مبرلگائی ، اور آپ کے اعلی پچھلے تمام گناہ معاف فرمائے ، اوراس دن آپ امن کے ساتھ آئے ، اور آپ

ہماری حالت و کیورہے ہیں، پس ہمارے رب ہے ہماری سفارش کردیجئے ،آپ مَانْفَقَۃُ فرما کیں گے کہ میں تمہارے ساتھ ہول۔

چنانجیآپ لوگوں کو ہٹاتے ہوئے لکلیں گے بہال تک کہ جنت کے دروازے پرآئیں گے،اور درواز میں لگے ہوئے سونے کے حلقے کو پکڑیں گے اور درواز ہ کھٹکھٹا کمیں گے ، پس کہا جائے گا بیکون ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ بیٹمکہ ہیں ، کہتے ہیں کہ پھر آپ ک

لئے درواز ہ کھول دیا جائے گا ، پھرآ پ آئیں گےاوراللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے ،اور مجدے کی اجازت جا ہیں گے ،اورآ پ ک اجازت دی جائے گی تو آپ مجدہ کریں گے، چنانچہ آپ کو پکارا جائے گا اے محمد! ابناسرا تھا ہے ، سوال میجئے ، آپ کو دیا جائے گ

سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی ،اور دعا میجئے آپ کی دعا قبول کی جائے گی ، کہتے ہیں کہ پھراللہ آپ کے دل برایر حمدو نتا ءالقا ءفر ما تعیں گے جومخلوقات میں کسی کوالقا نہیں ہوئی ہوگی ،آپ فر ما کمیں گے اے رب! میری اُمت،میری امت، بھر

تجدے کی اجازت مانگیں گے، پھرآپ کواجازت دی جائے گی اورآپ تجدہ کریں گے، پھراللہ آپ کے دل میں ایسی حمد وثناءالقہ فر ما ئیں گے جومخلو قات میں سے کسی کوالقا نہیں ہوئی ہوگی ،اور پکارا جائے گاا**ے تحمہ!ا** پناسرا ٹھا ہے ، مانگیے آپ کودیا جا۔ <sup>م</sup> گا،سفارش كيبخ آپ كى سفارش قبول كى جائے گى،اور دعا كيجئے آپ كى دعا قبول كى جائے گى،آپ اپناسراتھا ئيں گےاور فرما ئير

ا کے اے رب! میری امت، میری امت، دویا تین مرتبہ، حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ آپ کی سفارش ہراس آ دی کے بارے میر قبول کی جائے گی جس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا ، یا لیک جو کے وزن کے برابرایمان ہوگا ، یا ایک رائی ک

----وزن کے بقدرایمان ہوگا، یہی مقام محمود ہے۔

( ٣٢٣٢ ) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمُ ، حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَالِبٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : سَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلم ١٤٨١ـ احمد ٣٨٨)

(٣٢٣٣٣) عبرالله غالبروايت كرت بين كه حضرت صديد من فياك قيامت كدن اولادآ دم كروارم من النبي صلّى الله عكيه (٣٢٣٥) عد تنا مُحمّلُه بن بيشو ، حدَّننا سَعِيدُ بن أبي عرُوبَة ، عن فَتادَة ، عن أنس ، عن النبي صلّى الله عكيه وسلّم قال : يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ : لَوِ اسْتَشْفَعُنا إلى رَبّنا ويلهم من رُوحِه ، مَكانِنا هَذَا ، فيأتُونَ آدَم فيقُولُونَ لَهُ : يَا آدَم أَنْتَ أَبُو الْبَشْرِ ، وَحَلَقَك اللّه بِيدِهِ ، وَنَفَعَ فِيك مِن رُوحِه ، وَعَلَمَك أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ ، فَاشْفَعُ لَنَا إلى رَبّنا يُرِحْنا مِن مَكانِنا هَذَا ، قال : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَشْكُو إليهم ، أو يَدُكُو سُؤالله رَبّه عَلَم الله يَوْدُ فَإِنّهُ الله وَيُونَ النّوا مُوسَى عَبْدًا كَلَمَهُ اللّه وَيَهُمُ الله وَرَسُولُهُ وَكَلِم الله وَرَسُولُه وَكِلِم الله وَرَسُولَه وَكَلِم الله وَرُوحَه ، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ : لَسْتُ هُناكُمْ ، وَيَذْكُو لَهُمْ قَتْلَ النّفُسِ بَغَيْرِ نَفْسٍ ، فَيسْتَعِي رَبّهُ مِنْ ذَلِك ، النّوا عَبْدَ الله وَرَسُولُهُ وَكَلِمَةَ الله وَرُوحَه ، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ :

لَسْتَ لِلْاَكُمْ وَلَسْتَ هُنَاكُمْ ، وَلَكِنِ اثْتُوا مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ.

قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ : قَالَ : فَأَنْطَلِقُ فَأَمْشِي بَيْنَ سِمَاطَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، انْقَطَعَ قُولُ الْحَسَنِ ، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّى فَيُؤْذَنُ لِى ، فَإِذَا رَأَيْت رَبِّى وَقَعْت سَاجِدًا ، فَيَدَعُنِى مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَدَعَنِى فَيُقَالُ أَوْ يَقُولُ : ارْفَعُ رَأْسِى فَأَخْمَدُهُ تَحْمِيدًا يُعَلِّمُنِيهِ فَأَشَقَعُ ، فَيَحُدُّ أَسْك ، قُلْ تُسْمَعُ ، وَسَلْ تُعْطَهُ ، وَاشْفَعُ تُشَقَعُ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِى فَأَخْمَدُهُ تَحْمِيدًا يُعَلِّمُنِيهِ فَأَشَقَعُ ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمَ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ أَعُودُ إلَيْهِ النَّانِيةً ، فَإِذَا رَأَيْت رَبِّى وَقَعْت سَاجِدًا ، فَيَدَعُنِى مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَدْعَنِى ، ثُمَّ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِهِ الْآوَلِ : قُلْ تُسْمَعُ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِى فَأَحْمَدُهُ تَحْمِيدًا يَعَلَى عَلَى مَنْ اللّهُ اللّهُ أَنْ يَدْعَنِى ، ثُمَّ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِهِ الْآوَلِ : قُلْ تُسْمَعُ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعُ تُشَفَعُ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِى فَأَحْمَدُهُ تَحْمِيدًا يَكُمُ مِنْ وَلِهِ الْآوَلِ : قُلْ تُسْمَعُ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعُ تُشَفَعُ ، فَأَرْفَعُ رَأُسِى فَأَحْمَدُهُ تَحْمِيدًا يَعْنَ عَلَى الرَّابِعَةِ فَى الرَّابِعَةِ فَى الرَّابِعَةِ فَى الرَّابِعَةِ فَي الرَّابِعَةِ وَاللَّهُ اللّهُ الْمُؤْدُ اللّهُ اللّهُ الْوَلِ اللّهُ الْفَوْلُ ! يَالً مَنْ حَبَسَهُ الْقُورُ آنُ .

(۳۲۳۳۵) حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ بی میؤی نے فرمایا کہ قیامت کے دن مؤمنین جمع ہوں گے اور کہیں گے کہ اگر ہم اپنے رب کے سامنے سفارٹی پیش کریں۔'' اس بات کا ان کو القاء ہوگا'' تو اللہ ہمیں اس جگہ راحت عطا فرما دیں گے، چنا نچہ وہ آ دم علائیلا کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے اے آ دم! آپ انسانوں کے باپ ہیں اور اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بیدا کیا ہے، اور آپ میں اپنی روح بھو کی اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے ، آپ ہمارے لیے ہمارے رب سے سفارش کریں ، کہ وہ اس جگہ هي مسنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٩) كي مسنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٩)

ہے ہمیں آ رام بخشیں ، وہ فرمائیں گے کہ میرایہ مقام نہیں ،اوران سے شکایت ذکر کریں گے باا بی تغطی بیان کریں گے جوآپ سے سرز دہوئی تھی ،اوراپنے رب سے شرمائیں گے ،لیکن تم نوح غلابٹلا کے پاس جاؤ کہ وہ سب سے پہلے رسول ہیں جن کواہل زمین کی طرف مصدا کے اس مال کا معدال کی معدال کی معدال کا معدال کی معدال کا معدال کی معدال کا معدال کا معدال کی معدال کا معدال کا معدال کا معدال کا معدال کی معدال کا کا معدال کا کے معدال کا معدال کا کریں کے معدال کا معدال کا معدال کا معدال کے معدال کا معدال کا معدال کا معدال کے معدال کا معدال کا معدال کی معدال کے معدال کا معدال کے معدال کا معدا

سرز دہوتی تعی ،اورا ہے رہ سے شر ما میں ہے، مین کم بوح علایتا اسے پاس جاؤ کہ وہ سب سے پہلے رسول ہیں ہی واہل زین ن طرف بھیجا گیا، چنانچہ وہ نوح علایتا اس جا کیں جا کیں گے، لیکن وہ کہیں گے کہ میرا پیہ مقام نہیں ،اوروہ اپنے رب سے اس سوال کا ذکر کریں گے جس کا ان کو علم نہیں تھی،اوراپٹے رب ہے شر ما کیں گے لیکن تم ابرا بیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ ،وہ ان کے پاس جا کیں گے، وہ کہیں گے کہ میرا بیہ مقام نہیں ،تم موی علایتا اس کے پاس جاؤ جن سے اللہ نے کلام فر مایا اور ان کو تو را ق عطافر مائی ، وہ ان کے

درمیان چلوں گا،''حسن کا قول سمّ ہو کیا۔'' چھراپنے رب سے اجازت ماتلوں گااور جھے اجازت دے دی جائے گی، جب میں اپنے رب کودیکھوں گاتو سجدے میں کر جاؤں گا،اللّہ تعالیٰ جتنا عرصہ چاجیں گے جھے اس حال میں چھوڑیں گے، پھر کہا جائے گا، یا پھر کہیں گے کہ اپنا سراٹھاؤ، کہوتمہاری بات ٹی جائے گی،اور مانگوتمہیں دیا جائے گا،اور شفاعت کروتمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، میں اپنا سراٹھاؤں گا اور اللّہ کی ایس حمد کروں گا جو مجھے اللہ سکھا کیں گے، پس میری شفاعت قبول کی جائے گی،اللّہ مجھے ایک حدیمان

ا پناسراتھاؤں کا اوراندی ایک حمد کروں کا جو بھے القد عملے ایں ہے، پس میری شفاعت بیوں کی جائے کی القد بھے ایک حدییان فریا ئیں گے اور میں اتنے لوگوں کو جنت میں داخل کر دوں گا ، پھر میں دوبارہ واپس آؤں گا ، جب اپنے رب کو دیکھوں گا تحدیم گر جاؤں گا ، القد مجھے کافی عرصہ اس حال میں رکھیں گے ، پھر پہلے کی طرح فرمائیں گئے کہ کہوتمہاری بات سنی جائے گی ، مانگوتمہیں

عطا کہا جائے گا ،اور شفاعت کروتمباری شفاعت قبول کی جائے گی میں اپناسرا ٹھاؤں گا ،اور الیں حمد کروں گا جوالقد مجھے سکھا ئیں کے ، گھر کہا جائے گا مانگیے آپ کو دیا جائے گا ،اور شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت کوقبول کیا جائے گا ، بھراللہ میرے لئے ایک حد قائم فرمائیں گے اور میں ان کو جنت میں داخل کروں گا ، بھر میں چوتھی مرتبہ اللہ کی طرف لوٹ کر آؤں گا اور کہوں گا اے میرے رب! ان لوگوں کے علاوہ کوئی باتی نبیس رباجن کوقر آن نے روک لیاہے۔

( ٣٢٣٦ ) حَدَّثَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُمْيّ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمَحَطَّابِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنِّى مُمْسِكٌ بِحُجَزِكُمْ هَلُمُّوا عَنِ النَّارِ ، وَتَغْلِبُونِى تُقَاحِمُونَ فِيهَا تَقَاحُمَ الْفَرَاشِ وَالْجَنَادِبِ ، وَأُوشِكُ أَنْ أُرْسِلَ حُجَزَكُمْ وَأَفْرُطَ لَكُمْ عَنْ - أَوْ عَلَى - الْحَوْضِ، وَتَرِدُونَ عَلَى ّ مَعًا وَأَشْتَاتًا. (بزار ۲۰۳)

حَجَزُ كُمْ وَافْرُ طَ لَكُمْ عَن - او عَلَى - الْمَحُوضِ، وَتَرِ دُونَ عَلَى مَعَا وَاسْتَاتًا. (بزار ٢٠٠٣) (٣٢٣٣١) حضرت عمر بَن خطاب فرمات بين كه رسول الله مِنْ فَيْفَيْعَ فِي مايا كه مِن تمهار عدامنوں كو پكرتا بول كا كه جنم سے في

را ۱۱۱۱) صریت مربی خطاب مراح میں روانوں کی طور تھے جلے جاتے ہو،اور قریب ہے کہ میں تمہارے دامنوں کو چھوڑ جاؤ، کیکن تم مجھ پ<sub>د</sub> غالب آئے ہواوراس میں پروانوں کی طور ت<sup>ک</sup>ھسے چلے جاتے ہو،اور قریب ہے کہ میں تمہارے دامنوں کو چھوڑ دول۔اورتمہارے لئےتم سے پہلے دوش پہنچ جاؤں،اورتم میرے پاس اکٹھےاورگروہ درگروہ آؤگے۔

( ٣٢٣٧ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَعْدٍ ، أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى تَارِكُ فِيكُمَ الْحَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِى : كِتَابَ اللهِ وَعِتْرَتِى أَهْلَ بَيْتِى ، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضَ. (احمد ١٨٢ـ طبراني ٣٩٣)

(٣٢٣٣٧) حضرت زيد بن ثابت فرمات بي كدرسول الله مَلِ الله مَلِ الله مَلِ الله مَلِ الله مِن تم مين النبي بعد دوخلفي حجور ربابول ،الله ك

کتاب اور میراخاندان اہل بیت ،اور دونوں ہرگز جدانہیں ہوں گے یہاں تک کہ دوض پر میرے پاس آ جا کیں۔

( ٣٢٣٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : بَعَثَ إلَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيادٍ فَأَتَيْتُه ، فَقَالَ : مَا أَحَادِيثُ تُحَدِّثُ بِهَا بَلَغَتْنَا وَتَرْوِيهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَسْمَعُهَا فِى كِتَابٍ لَهُ وَتُحَدِّثُ أَنَّ لَهُ حَوْظًا ، فَقَالَ : قَدْ حَدَّثَنَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَوَعَدَنَاهُ. (احمد ٣٣٣ـ طبرانی ٥٠٤١)

(۳۲۳۳۸) حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ عبید القد بن زیاد نے مجھے پیغام بھیجا تو میں اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ یکسی اصادیث ہیں جن کوآپ بیان کرتے ہیں، ہم نے ان کو اصادیث ہیں جن کوآپ بیان کرتے ہیں، ہم نے ان کو سمار القد میں نہیں پڑھا، اور آپ سمج ہو کہ آپ کا کوئی حوض ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ سول القد میر فرخ نے ہمیں اس کا بیان بھی فرمایا ہے اور ہم سے اس کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔

( ٣٢٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، حَدَّثَنَا زَكْرِيّا ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ : أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ لِى حَوْضًا طُولُهُ مَا بَيْنَ الْكَعْبَةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَبْيَضَ مِثْلَ اللَّبَنِ ، آنِيَتُهُ مِثْلُ عَدَدٍ نُجُومِ السَّمَاءِ ، وَإِنِّى أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (ابن ماجه ٢٣٠١- ابويعلى ١٠٢٣)

(۳۲۳۳۹) حضرت ابوسعید فرمائے ہیں کہ نبی مِنْ اِنْ فَیْنِیْ نے فرمایا کہ میرا ایک حوض ہے جس کی لمبائی کعبہ سے بیت المقدس کے در میانی فاصلے جتنی ہے، وہ دودھ کی طرح سفید ہے، اس کے برت آسان کے ستاروں کے برابر ہیں، اور میں قیامت کے دن تمام انبیاء سے زیادہ تنبعین والا ہوں گا۔

( ٣٢٣٤) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَاصِمِ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ كَعْبِ

بُنِ عُجْرَةً ، فَالَ : خَرَجَ إِلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ ، فَقَالَ :

إِنَّهُ سَيَكُونُ أَمْرَاءُ ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، فَلَيْسَ مِنِّى وَلَسُّت مِنْدُ .

وَلَيْسَ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضَ ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّفُهُمْ بِكَذِيهِمْ وَيُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ وَهُو وَارِدٌ عَلَى الْمُحَوْضَ ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّفُهُمْ بِكَذِيهِمْ وَيُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ وَهُو وَارِدٌ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو مِنْ يَوانَا مِنْهُ وَهُو وَارِدٌ عَلَى الْمُحَوْضَ . (ترمذى ٢٢٥٩ ـ احمد ٢٢٣)

(۳۲۳۲۰) حفرت کعب بن عجر وفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَافِظَةَ ہمارے پاس آئے جَبَدہم چمڑے کے تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹے سے تھے، آپ نے فر مایا کہ عنقر یب امراء ہوں گے، جوان کے پاس گیا اوران کے جھوٹ کی تھدیق کی ،اوران کی ظلم پراعانت کی وہ جمھے سے نہیں اور میں اس سے نہیں ،اور وہ حوش پر میرے پاس نہیں آئے گا ،اور جس نے ان کے جھوٹ کی تھدیق نہ کی اوران کے ظلم پر ان کی اعانت نہ کی وہ جھے ہے اور میں اس سے ہوں ،اور وہ حوش پر میرے پاس آئے گا۔

( ٣٢٣٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، حَدَّثَنَا زَكَوِيَّا حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ : أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُوِيِّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ نَبِيٍّ قَدْ أُغْطِى عَطِيَّةً فَتَنَجَّزَهَا وَإِنِّى أَخْتَبُأْت عَطِيَّتِي لِشَفَاعَةِ أُمَّتِي.

(احمد ۲۰ ابویعلی ۱۰۱۰)

(۳۲۳۳) حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم فیٹونٹیٹیٹے نے فرمایا کہ ہر نبی کوایک تحفید یا گیااس نے اس کوجلدی وصول کر لیا ،اور میں نے اس کو ذخیر وکرلیاا بنی امت کی شفاعت کے لئے۔

( ٣٢٣٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُدُعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ : هَلْ بَلَغْتُ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَيُدُعَى قَوْمُهُ فَيُقَالُ : هَلْ بَلَغْكُمْ ؟ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُولُ : مَعْ فَيُقُولُ : هَلْ بَلَغْكُمْ ؟ فَيَقُولُ : مَعْ مَنْ يَشْهَدُ لَك ؟ فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ ، فَيَلُولُ نَ مَا أَتَانَا مِنْ أَحَدٍ ، قَالَ : فَيُقَالُ لِنُوحٍ : مَنْ يَشْهَدُ لَك ؟ فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ ، فَالَ : فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ مَا اللهِ صَلَّى اللهِ صَلْ اللهِ صَلْمَ اللهُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلْمَ اللهُ اللهِ صَلْمَ اللهُ عَمْلُ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمُ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمُ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمُ اللهُ اللهِ صَلْمُ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمُ اللهِ صَلْمُ اللهِ صَلْمُ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمُ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ اللهِ صَلْمَ اللهُ اللهِ صَلْمُ اللهُ اللهِ صَلْمُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(٣٢٣٣٢) حضرت ابوسعيد فرماتے ہيں كدر سول الله عَيْنَ فَقَ فرمايا كه قيامت كے دن نوح عَلاِيَلا كوبلايا جائے گا اوران ہے كہا جائے گا كہ كہا انہوں نے تہميں پيغام بہنجا ديا تھا؟ وہ كہيں گے كہ ہمارے پاس كوئى ڈرانے والانہيں آيا، اور ہمارے پاس كوئى نہيں آيا، فوح عَلاَيْنَا ہے كہا جائے گا كہ تہمارے ليكون گوائى دے گا؟ وہ كہيں گے محمد مَرْاَتُنَا فَيْمَا وَ الله كام عَنى ہے اللہ كے فرمان ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ كان الوسط 'كام عنى ہے معتدل ، فرمات ہيں كہ وہ ان كے ليے پيغام پہنچانے كى گوائى ديں گے فرمان كے ليے پيغام پہنچانے كى گوائى ديں گے فرمان كے دي جعندل ، فرمان كے فرمان كے ليے پيغام پہنچانے كى گوائى دول گا۔

( ٣٢٣٤٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَفْص ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ، وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ ، إِنَّ مُحَمَّدًا أَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَى اللهِ ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنَك رَبُّك مَقَامًا مَحْمُودًا﴾. (مسند ٣٣٣)

(٣٢٣٣٣) حفرت ابو وائل فرماتے بیں کہ حضرت عبد اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے ابراہیم علاینا) کوفلیل بنایا ہے، اور تمہارے ساتھی اللہ کے فلیل بیں، بے شک کہ محد شِلْتِیْنَ اللہ کے ہاں مخلوق میں سب سے زیادہ معرَّ زبیں، پھر انہوں نے پڑھا ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنَك رَبُّك مَقَامًا مَحْمُو دًا﴾۔ هي مسنف ابن الي شيبر مر ( جلده ) كي المحال ١٤٥٥ كي ١٤٥٥ كي مسنف ابن الي شيبر مر ( جلده )

( ٣٢٣٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ : ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ إلَى

قَوْلِهِ:﴿فَإِذَا هُمْ قِيَامْ يَنْظُرُونَ﴾ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِقَانِمَةٍ مِنْ قَوَانِمِ الْعَرْشِ ، فَلَا

أَدْرِي أَرْفَعُ رَأْسُهُ قَالِي ، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَي اللَّهُ. (بخاري ٢٣١١ ابن ماجه ٣٢٤٣)

(٣٢٣٨) حضرت ابو بريره وَاليَّوْ فرمات بي كدر ول الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَنْ ما يا ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ .... فَإِذَا هُمُ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ كَاتفيريه بكريسب يبلي ابنا سرأتفاؤل كاكه

موی علیبنا اعرش کے پایوں میں سے ایک پایہ پکڑے ہوں گے، مجھے علم نہیں کہ وہ اپنا سر پہلے اُٹھا تیں گے یا ان لوگوں ہے ہوں مے جن کواللہ مشتنی فرمائیں گے۔

( ٣٢٣٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ طَلْحَةً مَوْلَى قَرَظَةً ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِئَةِ أَلْفِ جُزْءٍ مِمَّنْ يَرِدُ عَلِيَّ الْحَوْضَ ، قُلْنَا

لِزُيْدٍ: كُمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : مَا بَيْنَ السِّتْمِئَة إِلَى السَّبْعِمِئَة. (ابوداؤد ٣٤١٣ ـ احمد ٣٦٩) (٣٢٣٥) حضرت زيد بن ارقم فرمات بين كدرسول الله مَوْفَظَةَ في فرمايا كه جولوگ مير حوض يرآ كيل كي آن كالا كهوال

حقہ بھی نہیں ہو،راوی کہتے ہیں کہ ہم نے زیدے پوچھا کہ آپ اس وقت کتنے تھے فرمایا کہ چھرسو سے سات سو کے درمیان۔ ( ٣٢٣٤ ) حَلَّانَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : الْحَوْضُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ

، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَأَبْرَدُ مِنَ النَّلْجِ ، وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْك ، آنِيَتُهُ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ ، مَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدُ ذَلِكَ أَبَدًا. (احمد ٢٩٠)

(٣٢٣٣٦) حفرت حذيفه فرمات بي كه حوض دوده يزياده صفيد، شهد سے زياده ميشها، برف سے زياده شهندااور مشك سے زياده

خوشبودار ہے،اس کے برتن آسان کے ستاروں کی تعداد میں ہیں،اوروہ المدے صنعاء تک کی مسافت جتنا ہے،جس نے اس سے نی لیا جمعی پیاسانه ہوگا۔

( ٢٢٣٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقُوْمِكَ ﴾ يُقَالُ : مِمَّنْ هَذَا الرَّجُلُ ؟ فَيْقَالُ :مِنَ الْعَرَبِ ، فَيُقَالُ :مِنْ أَتَّى الْعَرَبِ ؟ فَيُقَالُ :مِنْ قُرَيْشٍ :﴿وَرَفَعْنَا لَك ذِكْرَك﴾ لَا أَذْكَرُ إِلَّا ذَكَرِتَ :أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.

(٣٢٣٨٤) بجابد الله عفر مان ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُو لَكُ وَلِقَوْمِك ﴾ كي تفسير مين قرمات مين كديو جها جائ كاكدية وي كن لوكون میں سے ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ عرب میں سے، پوچھا جائے گا کہ عرب کے کون سے قبیلے سے؟ جواب دیا جائے گا قریش ہے،

﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ فِكُوكَ ﴾ كَتَفيريه ٢ كه جب بهي ميرا ذكر موكاتها رائجي ذكر موكا، أَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلا اللّهُ ، وأَشْهَدُ أَنّ

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

( ٣٢٣٤٨ ) حَدَّثَنَا شَوِيكُ بْنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِى قَوْلِهِ ﴿ أَلُمْ نَشُرَحُ لَكَ صَدُرَكَ ﴾ : بلى ، مُلِءَ حُكُمًّا وَعِلْمًّا ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِى أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴾ ، قَالَ : مَا أَثْقَلَ الْحِمْلَ الظَّهْرَ ﴿ وَرَفَعْنَا كَنُكُ وَزُرَكَ الَّذِى أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴾ ، قَالَ : مَا أَثْقَلَ الْحِمْلَ الظَّهْرَ ﴿ وَرَفَعْنَا كَالُهُ وَكُونَ مَعَهُ. لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ بَلَى ، لَا يُذْكُرُ إلَّا ذُكِرُت مَعَهُ.

(٣٢٣٨) ابن شرمه روایت كرتے بيل كه حضرت حسن نے الله كے ارشاد ﴿ أَلَمْ نَشُوحُ لَك صَدُرَك ﴾ كي تفسير ميل فرمايا" كيول نبيل! بلكه آپ حكمت اور علم سے جربے ہوئے بيل '، ﴿ وَ وَضَعْناً عَنْك وِزْرَك الَّذِى أَنْقَصَ ظَهْرَك ﴾ فرمايا كه بوجھ نے پشت كو بوجس نبيل كيا، ﴿ وَرَفَعْنَا لَك فِي كُول ﴾ كه جب بھى الله كاذكر ہوگا آپ كاذكر بھى ساتھ ہوگا۔ '

( ٣٢٣٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حسين ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إنَّ لِى أَسْمَاءً ، أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَنَا أَحْمَدُ ، وَأَنَا الْمَاحِي يَمُحُّو اللَّهُ بِى الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَى، وَأَنَا الْعَاقِبُ. قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ:مَا الْعَاقِبُ؟ قَالَ:لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ.

(بخاری ۳۵۳۳ مسلم ۱۸۲۸)

(٣٢٣٣٩) حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں كہ نبی نیز فقط نے نے مایا كہ میرے بہت سے نام ہیں، میں محمد بموں، میں احمد بموں، اور میں ماحی بموں، میرے ذریعے اللہ كفر كومٹا كمیں گے، اور میں حاشر بموں، لوگوں كوميرے قدموں سے اٹھا یا جائے گا، اور میں عاقب بموں، ایک شخص نے عرض كیا كہ عاقب كاكيام عنى ہے؟ فرما یا كہ جس كے بعد كوئى نبی نہ بو۔

( ٣٢٥٠ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَحْمَدُ ، وَالْمُقَفِّى ، وَالْحَاشِرُ . (ترمذى ٣٦٨ ـ ابن سعد ١٠٠٠)

(۳۲۳۵۰) حضرت حذیفه فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤْفِظَةً میرے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ میں محمہ ہوں ،احمہ ہوں ، مقتلی ہوں اللہ عالی ما اللہ علی اللہ عالی ما اللہ علی اللہ عالی عالی اللہ عال

( ٣٢٣٥١ ) حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ: سَمَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسه أَسْمَاءً ، فَمِنْهَا مَا حَفِظُنَا ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَنَا أَحْمَدُ ، وَالْمُقَفِّى ، وَالْحَاشِرُ ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ ، وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ. (احمد ٣٠٣- ابن سعد ١٠٥)

(٣٢٣٥١) حضرت ابوموی فرمات بین که رسول الله مَلِّفَظَةَ نے ہمیں اپنے نام بیان فرمائے ان میں سے بعض ہم نے یا دکر لیے، فرمایا میں محربوں ،احمد ہوں ، مُقفَّی ہوں ، حاشر ہوں ، نبی التو بہوں اور نبی الملحمد ہوں۔

( ٣٢٣٥٢ ) حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عُصَيْم ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِى أَسُمَاءَ ، عَنْ تَوْبَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِى الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ، وَإِنَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِى الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ، وَإِنَّ

فَإِنَّهُ لَا يُرَدُ ، وَإِنِّي أُغْطِيك لَأُمَّتِكَ أَنْ لَا أَهْلِكُهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ ، وَلَا أَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ ، وَلَوْ أَجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا ، أَوَ قَالَ : مِنْ أَقْطَارِهَا. (مسلم ٢٢١٥ - ابو داؤد ٣٣٣٩) (٣٢٣٥٢) حضرت ثوبان فرمات ميں كدرسول الله مَرْافِقَةَ في مايا كدالله تعالى في مير الله يا و بين و لييف ويا اور ميس في اس كے مشرق ومغرب ديكھے، اور ميرى امت كى حكومت وہال تك جائے گى جہال تك ميرے ليے لپيٹا گيا، اور مجھے دونز انے ديے

گئے ،سرخ وسفید ،حماد فر ماتے میں کہ ایک مرتبہ میں نے راوی کو یہ کہتے سنا کہ' میں نے اس کی تعبیر ملک فارس اور روم سے لی ،اور میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت کو عام قحط ہے ہلاک ندفر مانا ،اوران پرکوئی ایبادیمُن مسلط ندفر مانا جواان کو جڑ سے ختم كرد ، اورمير ، رب نے مجھ سے فر مايا كدا ، محمد إجب ميں كوئى فيصله كرديتا موں تو وه رونبيس كيا جاسكتا ، اور ميں نے آپ كى سيد

دعا قبول کرلی کہان کو عام قحط ہے ہلاک نہیں کروں گا ،اوران پرغیروں میں ہے کوئی دشمن مسلَط نہیں کروں گا جوان کوجڑ ہے ختم کر وے، اگر جدان پر بوری طاقت جمع کر کے حملہ آ ور ہو۔

( ٣٢٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُثْمَان بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَغْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْعَالِيَةِ حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةً قَالَ : ذَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكُعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلًا ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : سَأَلْتُ رَبَّى ثَلَاثًا ، فَأَعْطانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِى وَاحِدَةً ، سَأَلْت رَبَّى أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِى بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِى بِالْعَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَرُدَّت عَلَىَّ.

(٣٢٣٥٣) حضرت معدفر مائے ہیں كدرسول الله مُلِقِقِقَافِهَ إيك دن والى مدينہ ہے تشريف لائے يہاں تك كه جب مسجد بى معاويد ے گزر بے تواس میں داخل ہوئے اور دور کعتیں پڑھیں اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ پڑھیں اور آپ نے اللہ سے طویل دعا مانگی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ میں نے اپنے رب سے تمین دعائمیں کی ، دواللہ نے قبول فر مالیں اورا یک کے قبول کرنے ، ے انکار فرمادیا، میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت کو قط سے بلاک منفر مائے ،اللہ نے اس کو قبول فرمالی ،اور میں نے

اس سے سوال کیا کہ میری امت کوڈ و بے کے عذاب سے بلاک نفر مائے ،اس کو بھی قبول فرمالیا، اور میں نے اس سے سوال کیا کہ ان کوآ پس میں کزنے سے بچا لے،اس دعا ءکور دفر مادیا۔

( ٣٢٣٥٤ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ علِلَي بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَ حَرَّةِ بَنِى مُعَاوِيَةَ ،

وَاتَبَعْتُ اَثَرَهُ حَتَّى ظَهَرَ عَلَيْهَا ، فَصَلَّى الضَّحَى ثَمَانِى رَكَعَاتٍ طُوَّلَ فِيهِنَّ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ : يَا حُذَيْفَةُ ، طُوَّلُت عَلَيْك ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : إِنِّى سَأَلْت اللَّهَ ثَلَاثًا ، فَأَعْطَانِى اثْنَتْمِنِ وَمَنَعَنِى وَاحِدَةً ، سَأَلَتُهُ أَنْ لَا يُشْلِكُهَا بِالسِّنِينَ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَشْلِكُهَا بِالسِّنِينَ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُشْلِكُهَا بِالسِّنِينَ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُشْلِكُهُا بِالسِّنِينَ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُقْلِلُهُمْ بَيْنَهُمْ ، يُنْفَعْمُ بَيْنَهُمْ ، فَمَنَعْنِى.

(۳۲۳۵۳) حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کدرسول اللہ مَلِقَقَعَ بنومعاویہ کے کلّہ کی طرف تشریف لے گئے اور ہیں آپ کے چھے چلا، یہاں تک کہ آپ وہاں پہنچ گئے تو آپ نے چاشت کی آٹھ رکعات پڑھیں اورطویل پڑھیں، پھرمڑے اور فرمایا اے حذیفہ! میں نے تم پرطوالت کردی؟ میں نے کہااللہ اوراس کارسول بہتر جانے ہیں، فرمایا کہ میں نے اللہ سے تین چیز وں کاسوال کیا حدیدی امت پر غیر کو عالب نہ کرتا، اس کو قبول فرمالیا، اور میں دواس نے عطاء فرمادیں اورایک سے منع فرمادیا، میں قبول فرمالیا، اور میں نے سوال کیا کہ اس کو قبط سے ہلاک نہ فرمانیا، اس کو بھی قبول فرمالیا، اور میں نے سوال کیا کہ ان کو آپس کی جنگ میں مبتلا نہ فرمانیا، اس کو معنع فرمادیا۔

( ٣٢٥٥ ) حَلَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُول ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِى ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا أُسْرِى بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنتَهِى بِهِ إلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِى فِى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الأَرْضِ ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا ، السَّادِسَةِ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الأَرْضِ ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الأَرْضِ ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا ﴿ إِلَٰهِ عَنْ اللّهِ مِنْ ذَهْبِ ، قَالَ : فَأَعْضَى السِّدُرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ ، قَالَ : فَرَاشُ بِهِ مِنْ ذَهْبٍ ، قَالَ : فَأَعْضَى السَّدُرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ ، قَالَ : فَرَاشُ بِهِ مِنْ ذَهْبِ ، قَالَ : فَأَعْضَى السَّدُرة مَا يَغْشَى السَّدُرة أَبُولَ اللهِ مِنْ ذَهْبِ ، قَالَ : أَعْطِى اللهِ مِنْ أَمْولِكُ بِاللّهِ مِنْ أَمْدِهِ الْمُعْرَقِ الْبَعْرَةِ الْهُورَةِ الْبَقْرَةِ ، وَغُفِرَ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللّهِ مِنْ أَمْتِهِ الْمُقْمِعَ الْتِي الْمُؤْمِدِهِ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمِقِ وَالسَّمَا الصَّلُواتِ الْمُحْمُسَ ، وَأَعْطِى خَوَاتِهِمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، وَغُفِرَ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللّهِ مِنْ أَمْتِهِ الْمُعْمِى اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ أَمْهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ أَنْ اللّهُ مِنْ أَمْدِهِ اللّهِ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلْهِ مِنْ أَنْهِ اللّهُ مِنْ أَنْهُ اللّهُ مِنْ أَمْ اللّهُ مِنْ أَنْهُ اللّهُ مِنْ أَلِي اللّهِ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَمْ اللّهُ مِلْهُ اللّهُ مِنْ أَنْهُمْ اللّهِ مِنْ أَنْهُ اللّهِ مِنْ أَلَاهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ أَلَاهُ مِنْ أَلَالَهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ أَلَاهُ مَا اللّهُ مِنْ أَلْهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلَاهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(amla 827\_ احمد 2007)

(۳۲۳۵۵) مُرّ ہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ مَاؤَفَظَ کُو معراج کروائی گئی تو آپ کوسدرة النتہای تک پہنچایا گیا، جو چھٹے آسان میں ہے، اور ای تک وہ اعمال پینچ ہیں جوز مین سے لائے جاتے ہیں، اور وہاں سے ان سے لیے جاتے ہیں، اور ای تک وہ چیزیں پہنچتی ہیں جو اوپر سے اتاری جاتی ہیں اور اس جگہ لے لی جاتی ہیں، ﴿إِذْ يَعْشَى لَى اللّهُ لُرَةً مَا يَغْشَى ﴾ کامعنی ہے کہ سونے کی تتلیاں اس کوڈھانپ لیتی ہیں، راوی کہتے ہیں کہ وہاں آپ کو تین چیزیں عطاکی السّدُرةً مَا يَغْشَى ﴾ کامعنی ہے کہ سونے کی تتلیاں اس کوڈھانپ لیتی ہیں، راوی کہتے ہیں کہ وہاں آپ کو تین چیزیں عطاکی سنگئیں، پانچ نمازیں، سورہ بقرہ کی آیات، اور آپ کی امت کے شرک نہ کرنے والوں کے گناہ معاف کردیے گئے۔

( ٣٢٢٥٦ ) حَدَّثْنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ حُدَيْفَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَى بِالْبُرَاقِ وَهُو دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ ، يَضَعُّ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرُفِهِ ، قَالَ : فَلَمُ يُزَايِلُ ظَهْرَهُ هُوَ وَجِبْرِيلُ حَتَّى أَتَيَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، وَنُتِحَتُ لَهُمَا أَبُوّابُ السَّمَاءِ ، وَرَأَى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، قَالَ حذيفة : لَمْ يُصَلِّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ . (ترمذي ٣١٣٥ ـ احمد ٣١٣)

٣٢٣٥) حفرت حذیف فرماتے ہیں کدرسول اللہ میر فیٹھ کے پاس براق لایا گیا جوسفید لمباجانور ہے،اوروہ اپنی نظر کی انتہاء پر ب قدم رکھتا ہے، آپ اس کی پیٹھ پر جبرئیل کے ساتھ ہیٹھ رہے یہاں تک کہ بیت المقدس بننج گئے،اوران کے لئے آسان بدرواز نے کھول دیے گئے اور آپ نے جنت اور دوزخ کودیکھا،حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں آپ نے

زنہیں روھی۔

٣٢٣٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : لَمَّا أُسُرِى بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِدَابَّةٍ دُونَ الْبُغُلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طُرُفِهِ ، يُقَالُ لَهُ : الْبُرَاقُ ، وَمَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِيرٍ لِلْمُشْرِكِينَ فَنَفَرَتُ ، فَقَالُوا : يَا هَوُلَاءٍ ، مَا هَذَا ؟ قَالُوا : مَا نَرَى شَيْئًا ، مَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِيرٍ لِلْمُشْرِكِينَ فَنَفَرَتُ ، فَقَالُوا : يَا هَوُلَاءٍ ، مَا هَذَا ؟ قَالُوا : مَا نَرَى شَيْئًا ، مَا هَذِهِ إلاَّ رِيحٌ ، حَتَّى أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَأَتِى بِإِنَائِينِ فِى وَاحِدٍ خَمْرٌ وَفِى الآخَوِ لَبَنْ ، فَأَخَذَ اللَّبَنَ ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ : هُدِيتَ وَهُدِيتَ أُمِّنَكُ. ثُمَّ سَارَ إِلَى مِصْرً.

۳۲۳۵) حصرت عبدالله بن شدا دفر ماتے ہیں کہ جب نبی <u>مُؤْفِقَ</u> کے معراج کروائی گئی تو آپ کے پاس ایک جانور لایا گیا جو خچر

، چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، وہ اپنا پاؤں وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نظر کی انتہاء ہوتی اس کا نام براق تھا، اوررسول القد مَرَّفَظَ فَظَرِ کین کے ایک قافے کے پاس سے گزرے، وہ اونٹ بدک گئے، وہ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ دوسروں نے جواب دیا کہ ہم کوتو پچھ نظر ی آرہا، یہ تو ایک ہوا بی تھی، یہاں تک کہ آپ بیت المقدس پہنچ گئے، پھر آپ کے پاس دو برتن لائے گئے، ایک میں شراب اور رے میں دودھ تھا، آپ نے دودھ کولیا، جرئیل نے کہا کہ آپ کو ہدایت وی گئی اور آپ کی امت کو بھی ہدایت دی گئی، پھر آپ

٣٢٣، حَدَّثَنَا هَوْذَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوْفَى ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّسِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَزِلاً حَزِينًا ، فَمَرَّ بِهِ أَبُو جَهْلٍ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ اللّهِ ، فَقَالَ لَهُ فَقَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَزِلاً حَزِينًا ، فَمَرَّ بِهِ أَبُو جَهْلٍ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ اللّهِ ، فَقَالَ لَهُ كَالْمُسْتَهْذِهِ : هَلُ كَانَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ : نَعْمُ ، قَالَ : وَمَا هُو ؟ قَالَ : إِنِّى أَسُرِى بِى اللّهُ لَهُ ، قَالَ : إِلَى أَيْنَ ؟ قَالَ : إِلَى بَيْتِ الْمُقْدِسِ ، قَالَ : أَنَّ مَّ أَصْبَحْت بَيْنَ أَظُهُرِنَا ؟ قَالَ : نَعْمُ ، فَلَمْ يُرِهِ أَنَّهُ يُكِذِهِ أَنَّهُ يُكُولُ اللّهِ مَثَالَ لَهُ : حَدْثُ قَوْمَهُ إِلَيْهِ مَا لَا يُعْمَ ، قَالَ : عَمْ أَعْدُ مُنْ اللّهِ مَا كَذَيْتُ عَلَى اللّهِ مَا مُعَلِي اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ مَا أَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُعَلّا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

مَا حَدَّنْتِنِى ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى أُسُرِى بِى اللَّيْلَةَ ، قَالُوا : إِلَى أَيْنَ ؟ قَالَ : إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالُوا : ثُمَّ أَصْبَحْت بَيْنَ ظَهُرَانِينَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَبَيْنَ مُصَفِّقٍ وَبَيْنَ وَاضِع يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَقْدِسِ ، قَالُوا : ثُمَّ أَصْبَحْت بَيْنَ ظَهُرَانِينَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَبَيْنَ مُصَفِّقٍ وَبَيْنَ وَاضِع يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مُتَعَجِّبًا لِلْكَذِبِ - زَعَمَ -! وَقَالُو اللَّي : أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا الْمَسْجِدَ ؟ قَالَ : وَفِى الْقَوْمِ مُنْ قَدْ سَافَرَ إِلَى

لَهُمْ وَأَنْعَتُ حَتَّى الْتَبَسَ عَلَيَّ بَعْضُ النَّعْتِ ، فَجِيءَ بِالْمَسْجِدِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ حَتَّى وُضِعَ دُونَ دَّارِ عَقِيْلٍ - أَوْ دَارِ عِقَالَ - ، فَنَعَتُهُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : الْقَوْمُ : أَمَّا النَّعْتُ فَوَاللهِ قَدْ أَصَابَ. (نساني ١١٢٨٥ ـ احمد ٣٠٩)

أَوْ دَارِ عِقَالَ - ، فَنَعَتُهُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : الْقُوْمُ : أَمَّا النَّعْتُ فَوَاللهِ قَدْ أَصَابَ. (نسانى ١١٢٨٥ ـ احمد ٣٠٩) (٣٢٣٥٨) حضرت ابن عباس فرماتے میں كدرسول الله مَؤْفَظَةً نے فرما يا كه جب معراج كى رات بونى اور میں نے مكه میں حج كى تو میں اپنے معاسلے میں حیران ہوگیا اور جھے لگا كہ لوگ جھے جسلائيں گے، چنانچے رسول الله مُؤْفِظَةً اكيا غز دہ بيھے گئے ، چنانچ ابوجہل

آپ کے پاس سے گزراتو آپ کے پاس آکر بیٹھ گیا، اور آپ سے نداق کے انداز میں کہا کہ کیا چھے ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا جی

باں!اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جھے آج رات معراج کروائی گئی،اس نے کہا کہاں کی؟ فرمایا بیت المقدس کی،اس

نے کہا کہ پھرضبح آپ ہمارے پاس پہنچ گئے؟ فر مایا بی ہاں!اس نے تکذیب ظاہر نہ کی اس خوف ہے کہ ا<sup>ا</sup>ر وہ اپنی قو م کو آپ کے پاس بلائے گاتو کہیں آپ انکار نہ کر دیں، چنانچے اس نے کہا اے بنوکعب بن لؤی کی جماعت! آؤ، چنانچے مجلس حیث کئی اور وہ ان

دونوں کے پاس آ کر بیٹے گئے، اس نے آپ سے کہا کہ اپنی قوم کو بھی وہ بات بیان کیجئے جو آپ نے بجھے بیان کی تھی، رسول الله مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ

معرف ہے ہوئی کے دونت آپ ہمارے پاس پہنچ گئے؟ آپ نے فر مایا جی ہاں! کہتے ہیں کہ بعض تالیاں پیٹنے لگے اور بعض نے تعجب سے اپنے سر

رِ ہاتھ رکھا، اور مجھے کہنے گئے کد کیا آ بہمیں مجد کی صفت بیان کرسکتے ہیں؟ اور لوگوں میں سے بعض نے اس شہر کا سفر کیا ہوا تھ اور محمد کو دیکھا ہوا تھا، رسول الله مَلْفِظَةُ نے فرمایا کہ میں ان کوصفت بیان کرنے لگا، یبال تک کہ بعض صفات میں مجھے شک ہو

گیا، چنانچەمجد کومیرے سامنے لایا گیا جبکه میں اس کود کھیر ہاتھا، اور دارعقال یا دارعقال کے سامنے رکھ دی گئی، میں اس کود کھی کر اس کی صفہ میں ان کریے نہ اگارادگا کہ کہنے لگا کہ صفہ یہ تو ہنے مالکا ہوں یہ ہے۔

کی صفت بیان کرنے لگا ،لوگ کہنے گئے کہ صفت تو بخدابالکل درست ہے۔ - بیار میں موروں موروں سے سے سے سیسر میں موروں دوروں در

( ٢٢٢٥٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا جِبُرِيلُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ نَفِيضًا مِنْ فَوْقِهِ

فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ :لَقَدُ فُتِحَ بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ مَا فُتِحَ قَطُّ ، قَالَ :فَأَتَاهُ مَلَكٌ ، فَقَالَ :أَبْشِرُ بِنُورَيْنِ أُوتِيتهمَا لَمُ يُعْطَهُمَا مَنْ كَانَ قَبْلَك :فاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، لَمْ تَقُرَأُ مِنْهَا حَرُفًا إِلَّا أَغْطِينه.

(مسلم ۵۵۳ حاکم ۵۵۸)

(مسلم ۱۵۵۳ حاکم ۵۵۸)

(۳۲۳۵۹) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس دوران کہ جمرائیل رسول اللہ مُؤَفِّقَا کَمْ پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے اپنے اوپر ٹوٹنے کی آ وازئی، آپ نے سراٹھایا تو فرمایا کہ آسان کا ایک درواز ہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے بھی نہیں کھلاتھا، چنانچہ آپ کے

پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو دونوروں کی بشارت ہو جو آپ کو عطائے گئے میں اور آپ سے پہلے کسی کو عطانہیں کئے گئے ،سورۃ الفاتحۃ اورسورہ البقرہ کی آخری آیات، آپ ان میں ہے جس حرف کو پڑھیں گے آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔

( ٢٢٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ :كُنْتُ

عِنْدَ ابْنِ أَبِي بُرُدَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا الْحَارِثُ بْنُ أَقَيْشِ فَحَدَّثَ الْحَارِثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَذْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ مُضَرّ.

(۳۲۳ ۲۰)عبداللہ بن قیس کہتے ہیں کہ میں ایک رات حضرت ابو بردہ کے پاس تھا کہ حارث بن اُقیش جمارے پاس آئے ، اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَؤَفِظَةُ بنے فر مایا کہ میری امت میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی شفاعت ہے قبیلہ معز کے

لوگوں ہے بھی زیا دہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ ( ٣٢٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكُرِيًّا ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ وَلَاهُلِ بَيْتِهِ فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ.

(تر مذی ۲۳۳۰ احمد ۲۳)

(۳۲۳ ۲۱) حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ نبی مِتَوْفِظَةَ أِنْ مایا کہ میری امت میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جوکسی آ دمی اوراس کے اہل بیت کے لئے شفاعت کریں گے اوروہ اس کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوجا کیں گے۔

( ٣٢٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَدُ أُوذِيت فِي اللهِ وَمَا يُؤُذَى أَحَد ، وَلَقَدُ أَخِفْت فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَد ، وَلَقَدُ أَتَتُ عَلَيَّ ثَالِثُهُ ۖ

مَا بَيْنَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَا لِي وَلِبِلالِ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إلاَّ مَا وَارَاهُ إِبطُ بِلالٍ. (ابن ماجه ١٥١ ـ احمد ١٢٠) (٣٢٣ ١٢) حضرت انس فر ماتے ہیں کہ رسول الله مَرْفِقَ عَلَمَ عَلَم مایا کہ مجھے اللہ کے رائے میں اتن اذبیتی دی آئئی جتنی کسی ونہیں

دی گئیں،اور مجھاللہ کے بارے میں اتناڈ رایا گیا جتنا کسی اور کوئییں ڈرایا گیا،اور ہم پر تیسری رات ایسی آئی کہ میرے اور بلال کے پاس کوئی ایس چیز نبیس تھی جس کوکوئی کلیجدر کھنے والاشخص کھائے ،سوائے اس کے جس کو بلال کی بغل چھیا لے۔ ( ٣٢٣٦٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ ، عَنْ

جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّى لَاغْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ أَبْعَتُ ، إنِّي لأَغْرِفُهُ الآنَ. (مسلم ١٧٨٢ ترمذي ٣١٢٣)

(٣٢٣٦٣) حضرت جابر بن سمره فرمات بين كدرسول الله مَثِلَ فَيْكُمَّ نَ فرمايا كدمين مكه مين ايسے بيتمركو بيجانيا موں جو مجھے ميري

بعثت سے پہلے سلام كرتا تھا، ميں اس كواب بھى بہيا تا موں۔ ( ٣٢٣٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ اللَّهَ تَجَلَّى لِي فِي أَخْسَنِ صُورَةٍ فَسَأَلِنِي :فِيمَ الْحَصَمَ الْمَلَا الْأَعْلَى؟ قَالَ : فَقُلْتُ : رَبِّي لَا عِلْمَ لِي بِهِ ، قَالَ : فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَىَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَى ٓ ، أَوْ وَضَعَهَا

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) الفضائل الفضائل

بَيْنَ تَدْيَى حَتَّى وَجَدْتُ بُرْدَهَا بَيْنَ كَتِفَى ، فَمَا سَأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ إلاَّ عَلِمُته.

(٣٢٣٦٣) حفرت عبدالرحلن بن سابط فرمات بين كدرسول الله مُؤْفِظَةَ في ما ياكدب شك التدتعالي في مير ب سامن بهتر

صورت میں بخلی فرمائی اور مجھ سے سوال کیا کہ ملاً اعلیٰ کس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہیں، میں نے عرض کیا اے میرے رب! یہ

اس کاعلم نہیں، کہتے ہیں کہ پھراللہ نے اپناہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا یہاں تک کہ میں نے اس کی شنڈک اپ نے میں پائی، یافرنایا کہ اللہ نے اپناہاتھ میرے سینے پر رکھا یہاں تک کہ میں نے اس کی شنڈک اپنے کندھوں کے درمیان پائی،اور

ہےجس چیز کے ہارے میں بھی سوال کیااس کو میں نے جان لیا۔

( ٣٢٣٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ :بَعَثَنِي

طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَدْعُوهُ ، قَالَ : فَأَقْبَلُت وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَدْعُوهُ ، قَالَ : فَأَقْبَلُت وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

النَّاسِ ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَىَّ فَاسْتَحْيَيْت فَقُلْتُ : أَجِبُ أَبَا طَلْحَةً ، فَقَالَ لِلنَّاسِ : قُومُوا ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً

رَسُولَ اللهِ ، إِنَّمَا صَنَعْتِ شَيْئًا لَك ، قَالَ : فَمَسُّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا فِيهَا بِالْبَرِّ ـَ

وَقَالَ :أَدْجِلُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِي عَشْرَةً ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، فَمَا زَالَ يُدْجِلُ عَشْرَةٌ وَيُخْرِجُ عَشْرَ

حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إلَّا دَخَلُ فَأَكَلَ حَتَّى شَبِعَ ، ثُمَّ هَيَّأَهَا فَإِذَا هِيَ مِثْلُهَا حِينَ أَكَلُوا مِنْهَا.

(مسلم ۱۲۱۲\_ احمد ۲

(٣٢٣٧٥) حضرت انس بن ما لك فرمات بين كدحضرت ابوطلحد في مجھے رسول الله مَافِيْفَيَّة كي طرف آپ كو بلا في كے لئے

چنانچہ میں رسول الله سَرَّافِظَافِیَّا کِی پاس آیا جبکہ آپ لوگوں کے ساتھ تھے، آپ نے مجھے دیکھا تو میں شرمایا،اور میں نے عرض کیا کہ

بہ پ طلحہ کے پاس چلیے ،آپ نے لوگوں سے فر مایا کہ اٹھو، ابوطلحہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مَبِلِفِیکَیْجَ! میں نے تو صرف آپ کے لیے چیز سے بیت

کی تھی ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اُفْظِیَا آخِر اس کو ہاتھ لگایا اوراس میں برکت کی دعافر مائی ،اورفر مایا کہ میرے دس صحابہ کو بلا ؤ،انہو نے کھایا یہاں تک کرمیر ہوگئے ، چنانچیآ پ مسلسل دس کو بلاتے اور دس کوفارغ کرتے رہے یہاں تک کہ کوئی نہ بچا جو کھانا تھاں میں میں میں اس کے کہ میں میں کہ اور اس میں اور اس میں اور دس کوفارغ کرتے رہے کیاں تک کہ کوئی نہ بچا جو کھانا

سیرنہ ہو گیا ہو، پھرآپ نے اس کو برابر کیا تووہ اتنا ہی تھاجتنا کھانے ہے پہلے تھا۔

( ٢٢٣٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلِيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخْيرِ ، عَنْ سَمُرَةَ

جُنْدُبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَى الْقَوْمِ فَتَعَاقَبُوهَا

الظُّهُرِ ۚ مِنْ غَذُوَةٍ ، يَقُومُ قَوْمٌ وَيَجُلِسُ آخَرُونَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا سَمُرَةٌ أَكَانَتُ تُمَدُّ ؟ قَالَ سَمُرَةُ : مِنْ شَيْءٍ كُنَّا نَعْجَبُ ؟ مَا كَانَتْ تُمَدُّ إِلَّا مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ بِيَلِهِ إِلَى السَّمَاءِ. (ترمذى ٣٦٢٥ـ احمد ١٨)

میں ہے مصاب میں مصاب میں مصاب ہو ہوں مصاب کو اللہ مُؤْفِقَاتُا کے پاس ٹرید کا ایک بیالہ لایا گیا اور لوگوں کے سامنے رک

عظم میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ گیا،وہ ایک دوسرے کے بعد صبح ہے دو پہر تک آ کر کھاتے رہے، ایک جماعت اٹھتی اور دوسری میڑے جاتی ،ایک آ دمی نے پوچھاا. سمرہ! کیاوہ بڑھرہاتھا؟ سمرہ نے فرمایا کہ بھلاہمیں کس چیز پر تعجب ہوتا، وہ تو وہاں سے بڑھرہا تھا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسان کی طرف اشارہ کیا۔

( ٢٢٦٧) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ عَبُدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَلْت لِجَابِرِ بْنِ عَبُدِ اللهِ : حَدَّثِي بِحَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْته مِنْهُ أَرُويِهِ عَنْك ، فَقَالَ جَابِرٌ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ نَحْفِرُ فِيهِ فَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَطْعَمُ طَعَامًا ، وَلاَ نَقْدِرُ عَلَيْهِ ، فَعَرَضَتْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ نَحْفِرُ فِيهِ فَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَطْعَمُ طَعَامًا ، وَلاَ نَقْدِرُ عَلَيْهِ ، فَعَرَضَتْ فِى الْخَنْدَقِ كُذْيَةٌ ، فَجِنْت إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ كُذْيَةٌ قَدْ فِى الْحَنْدَقِ ، فَرَشَشْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَطْنَهُ مَعْصُوبٌ عَرَضَتْ فِى الْخَنْدَقِ ، فَرَشَشْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَطْنَهُ مَعْصُوبٌ عَرَضَتْ فِى الْخَنْدَقِ ، فَرَشَشْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَطْنَهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ ، فَأَخَذَ الْمِعُولَ ، أَو الْمِسْحَاةَ ، ثُمَّ سَمَّى ثَلَاثًا ، ثُمَّ ضَرَبَ ، فَعَادَتْ كَثِيبًا أَهْبَلَ.

فَلَمَّا رَأَيْت ذَلِكَ مِنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا لَا أَصْبِرُ عَلَيْهِ ، فَمَا الْمَرَأَتِى ، فَقُلْتُ : نَكِلَتُك أُمَّكِ ، قَدْ رَأَيْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا لَا أَصْبِرُ عَلَيْهِ ، فَمَا عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَنَاقَ وَسَلَخْنَاهَا وَبَكُنَاهَا فِى الْبُرْمَةِ ، وَعَجَنَّا الشَّعِيرَ ، ثُمَّ رَجَعْت إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَبِثْت سَاعَةً ، وَاسْتَأْذَنْتِه فَأَذِنَ لِى ، فَجِنْت فَإِذَا الْعَجِينُ قَدْ أَمْكُنَ ، فَأَمُوتِهَا بِالْخَبْزِ ، وَجَعَلْت الْقِدْرَ عَلَى الْآلَافِي ، ثُمَّ وَاسْلَمْ ، فَلَمْ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ وَاسْلَمْ ، فَلَمْ وَسَلَّمَ ، فَامْرُتِهَا بِالْخَبْزِ ، وَجَعَلْت الْقِدْرَ عَلَى الْآلَافِي ، ثُمَّ وَاسْلَمْ ، فَلَمْ وَسَلَّمَ فَالَمُ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا وَكُمْ فَعَلْتُ ، فَأَمُوتُهَا بِالْخَبْزِ ، وَجَعَلْت الْقِدْرَ عَلَى الْآلَافِي ، ثُمَّ وَاسَلَّمَ فَسَارَوْته ، فَقُلْتُ : إنَّ عِنْدَنَا طُعَيِّمًا لَنَا ، فَإِنْ رَأَيْت أَنْ تَقُومَ مَعِى جَنْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَوْته ، فَقُلْتُ : إنَّ عِنْدَنَا طُعَيِّمًا لَنَا ، فَإِنْ رَأَيْت أَنْ تَقُومَ مَعِى الْمَافِى ، وَلَا تُخْرِجِى الْخُبْزُ مِنَ النَّتُورِ حَتَّى آتِى .

ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ : قُومُوا إِلَى بَيْتِ جَابِرٍ ، قَالَ : فَاسْتَحْيَيْت حَيَاءً لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ ، فَقُلْتُ لِإِمْرَأَتِي ثَكِلَتْك أُمُّك ، جَانَك رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ، فَقَالَتُ : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ، فَقَالَتُ : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُك عَنِ الطَّعَامِ ؟ فَقُلْتُ : نَعُمْ ، فَقَالَتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَدُ أَخْبَرُته بِمَا كَانَ عِنْدَنَا ، قَالَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُك عَنِ الطَّعَامِ ؟ فَقُلْت لَهَا : صَدَقْت.

قَالَ : فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَحَلَ ، ثُمَّ قَالَ : لاَصْحَابِهِ : لاَ تَضَاغَطُوا ، ثُمَّ بَرَكَ عَلَى النَّنُورِ وَعَلَى الْبُرْمَةِ ، فَنَثْرُدُ وَنَغُرِفُ وَنَقُرْبُ النَّنُورِ وَعَلَى الْبُرْمَةِ ، فَنَثْرُدُ وَنَغُرِفُ وَنَقَرْبُ النَّنُورِ وَعَلَى الْبُرْمَةِ ، فَنَثْرُدُ وَنَغُرِفُ وَنَقَرْبُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِيَجْلِسُ عَلَى الصَّحْفَةِ سَبْعَةٌ ، أَوْ نَمَانِيَةٌ ، قَالَ : فَلَمَّ الْكُوا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِيَجْلِسُ عَلَى الصَّحْفَةِ سَبْعَةٌ ، أَوْ نَمَانِيَةٌ ، قَالَ : فَلَمَّ الْكُوا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِيَجْلِسُ عَلَى الصَّحْفَةِ سَبْعَةٌ ، أَوْ نَمَانِيَةٌ ، قَالَ : فَلَمَّ الْكُوا كَنُونُ وَالنَّرُورَ وَالْبُرْمَةَ ، فَإِذَا هُمَا قَدْ عَادًا إلَى أَمْلِا مَا كَانَا ، فَنَثُورُ وَنَغُرِفُ وَنَقُرْبُ إِلَيْهِمْ ، فَلَمْ نَوَلُ نَفْعَلُ كَنَا مَ فَنَوْرُ وَالْبُومُ وَنَقُرْبُ إِلَيْهِمْ ، فَلَمْ نَوَلُ نَفْعَلُ كَانَا ، فَنَدُودُ وَنَغُرِفُ وَنَقُرْبُ إِلَيْهِمْ ، فَلَمْ نَوَلُ نَفْعَلُ كَانَا ، فَنَدُودُ وَنَغُرِفُ وَنَقُرْبُ إِلَيْهِمْ ، فَلَمْ نَوَلُ نَفُعَلُ كَانَا ، فَنَكُولُ مَا كَانَا ، خَلَى شَاعِلُهُ وَنَقُولُ النَّذُونَ وَلَكُونُ اللّهُ فَلَا النَّذُولُ وَلَا اللّهُ مَا لَكُونُ وَلَوْلُولُ مَا كَانًا ، خَلَمْ النَّامُ مَا كَانَا ، خَلَى شَاعِنَ النَّذُولُ وَلَعُولُ مَا كَانًا ، خَلَى شَاعِلُهُ وَلَا لَمُ الْمُؤْمِلُ وَلَا مُنْ اللّهُ الْمَالِمُ وَلَوْ لَمُ اللّهُ مَا كَانًا ، خَتَى شَيعَ الْمُسْلِمُونَ كُلُهُمْ الْمُؤْمِلُونَ كُلْلُكُمْ الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُ الْعَلَى اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّ

ُ وَبَقِيَ طَائِفَةٌ مِنَ الطَّعَامِ ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ النَّاسَ قَدُ أَصَابَتْهُمْ مَخْمَصَةٌ فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا.

قَالَ : فَلَمْ نَزَلْ يَوْمَنَا نَأْكُلُ وَنُطْعِمُ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُمْ كَانُوا ثَمَانَمِنَةٍ ، أَوْ ثَلَاثَمَنَةٍ.

(بخاری ۱۱۰۳ مسلم ۱۱۰

ربعاری ۱۲۳۱) ایمن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جاہر بن عبداللہ ہے عرض کیا کہ مجھے رسول اللہ منزائن ہے کوئی حدیث بیان کریں جوآپ نے ان سے نی ہو میں اس کوآپ کے حوالے سے روایت کروں گا، حضرت جاہر نے فرمایا کہ ہم خندق کے دن رسول اللہ مُؤْفِظَةِ کے پاس خندق کھودر ہے تھے، چنانچہ ہم نے تمن دن نہ کھ کھایا اور نداس پر قادر تھے، چنانچہ خندق میں ایک چٹان آڑ۔ آگئی، میں رسول اللہ مُؤَفِظَةِ کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! یہ چٹان خندق میں آڑھے آگئی ہے، ہم نے اس پر پانی جھڑکا چنانچہ رسول اللہ مُؤفِظَةً المصے اور آپ کے پیٹ پر پھر بندھا ہوا تھا، آپ نے کدال کو یا بچاوڑے کو پکڑا، پھرتین مرتبہ ہم اللہ بڑھی

پور پر نظر ب رنگانی تو ده ریت کی طرح ہو گیا۔ پھراس پر ضرب لگائی تو ده ریت کی طرح ہو گیا۔ دین مصرف نے مار ایٹر مائیڈ نیکٹر کار سال میں تاہمیں تاہمیں ناع خور کی ارسال اوٹر المجھر اراز میں دیجیئر تا

(۲) جب میں نے رسول اللہ مِیلَوْنَ فَجَے کی بیات ویکھی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اجازت و یجئے ، آپ۔ بجھے اجازت دی ، میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور میں نے کہا تجھے تیری ماں روئے ، میں نے رسول اللہ مِیلَوٰفِیْجَ فَبَر کی ماں روئے ، میں نے رسول اللہ مِیلَوٰفِیْجَ فَبَر کی ماں روئے ، میں نے رسول اللہ مِیلَوٰفِیْجَ فَبَر کی ایس کیا ہے؟ انہوں نے کہا میر بے پاس ایک صاع جواور بکری کا چھ ماہ کا بچہ ہے ، کہتے ہیں کہ ہم نے جوکو نے اور بکری کو ذبح کیا ، اور ہم نے اس کی کھال اتاری اور اس کو ہنڈیا میں ڈال دیا اور جو کا آٹا گوندھا پھر میں رسول اللہ مِیلُوٰفِیْجَ کے پاس آیا اور ایک گھڑی ٹھم ہرا اور پھر آپ سے اجازت طلب کی آپ نے اجازت دے دی ، پھر میں آیا تو آٹا تیار تھا میں نے اس کوروٹیاں پکانے کا کہا اور ہنڈیا کو چو لیم پر چڑ ھایا اور رسول اللہ مِیلُوٰفِیَجَ کے پاس آکر مرگوثی کی ، میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس تھوڑ اسا کھانا ہے ، اگر آپ اور آپ کے ساتھ ایک یا دوآ دمی میر سے ساتھ شریک آ جا کیں تو بہتر ہے ، آپ نے بو چھا کہ ہمارے پاس تھوڑ اسا کھانا ہے ، اگر آپ اور آپ کے ساتھ ایک یا دوآ دمی میر سے ساتھ شریک آ جا کیں تو بہتر ہے ، آپ نے بو چھا کہ سے دور اس کھانا ہے ، اگر آپ اور آپ کے ساتھ ایک یا دوآ دمی میر سے ساتھ شریک آ جا کیں تو بھا کہ کہا ہوں ہیں کی کا دور سے دور اسا کھانا ہے ، اگر آپ اور آپ کے ساتھ ایک میں میں سے دور اسال کھانا ہے ، اگر آپ اور آپ کے ساتھ ایک میں میں سے دور آپ کی کی کا دور سے آپ کی کی کی کے سے آپ دور آپ کی میں کے میں کی کی کے دور کی میں کا دور آپ کی کی کی کی کی کی کی کے دور کے دور کے دور کی کی کو کی کی کی کی کی کے دور کی کھال کی کی کو کی کا کو دیاں کی کو کی کی کی کو کی کا کو کو کو کی کی کی کو کی کو کی کور کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کی کور کی کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کی کور کی کی کور کور کی کور کی کور کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کی کور کور کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کور کور

وہ کتنا ہے؟ میں نے عرض کیا ایک صاع جواور ایک بکری کا بچہ ہے، آپ نے فرمایا اپنے گھر جاؤ اور گھر والوں سے کہو کہ ہنڈیا چو لہے سے نہا تاریں اور روثیوں کو تنور سے نہ نکالیس یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔

(٣) پھرآپ نے لوگوں سے فر مایا کہ جابر کے گھر کی طرف چلو، کہتے ہیں کہ مجھے ایسی شرم آئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیر

جانتا، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیری مال تجھے روئے رسول اللہ میڈٹٹٹٹٹٹٹ تیرے گھر تمام صحابہ کے ساتھ آرہے ہیں،اس نے کہا کہ کیا رسول اللہ شِٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ سے کھانے کا بوچھا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں!اس نے کہا اللہ اوراس کا رسول بہتر جانتے ہیں،آپ س ان واپنا کھانا بتلادیا ہے،میری پریشانی کم ہوگئی اور میں نے کہا کہتم نے بچ کہا۔

( ٣ ) کہتے ہیں کہ پھررسول اللہ مُؤَفِظَةَ آئے اورا ندر داخل ہو گئے اور آپ نے اپنے صحابہ سے فر مایا کہ جموم نہ کرو، پھ آپ نے تنوراور ہنڈیا پر ہرکت کی دعا فر مائی ،اور ہم تنور سے روٹی اور ہنڈیا سے گوشت لیتے رہے اور ٹرید بنا کرلوگوں کو پیش کر نے ر ہاور رسول الله مُؤَفِظَةَ نے فرمایا کہ ایک بیا لے پر سات یا آٹھ آ دی بیٹھیں، جب انہوں نے کھالیا تو ہم نے تنور سے پر دہ بنایا اور ہنڈیا سے ڈھکن اٹھایا، تو وہ پہلے سے زیادہ بھرے ہوئے تھے، پھر ہم ٹرید کرتے اور چیج بھر کراس میں ڈاکتے اور ان کے قریب کرتے اور ہنڈیا کھولتے ان کو پہلے سے زیادہ بھراہوایا تے، یہاں تک کہ تمام سلمان سر ہو گئے، اور کھانا بھی نج گیا، رسول الله مُؤَفِظَةً نے ہم سے فرمایا کہ لوگوں کو بھوک گل ہے اس لئے تم کھاؤاور کھلاؤ، کہتے ہیں کہ ہم ساراون کھاتے اور کھلاتے رہے، کہتے ہیں کہ ہم ساراون کھاتے اور کھلاتے رہے، کہتے ہیں کہ ہم اس وقت آٹھ سویا تین سوتھے۔

( ٢٢٣٨ ) حَذَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغِينِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : تُوَفِّى - أَوِ اسْتَشْهِدَ - عَبُدُ اللهِ بَنُ عَمْرِو بَنِ حَرَامٍ ، فَاسْتَعَنْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُرَمَانِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِمْ شَيْئًا ، فَأَبُوا ، فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبُ فَصَنَفْ تَمْرَكُ أَصْنَافًا ، ثُمَّ أَعُلِمْنِي ، قَالَ : فَفَعَلْت فَجَعَلْتُ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَعَاتَ فَعَعَدَ عَلَى الْعَجُوةَ عَلَى حَدَةٍ ، وَصَنَّفْته أَصْنَافًا ، ثُمَّ أَعُلَمْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَجَاءَ فَقَعَدَ عَلَى الْعَجُوةَ عَلَى حَدَةٍ ، وَصَنَّفْته أَصْنَافًا ، ثُمَّ أَعْلَمُت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَجَاءَ فَقَعَدَ عَلَى أَعُلُمْ وَسَلِّهِ ، ثُمَّ قَالَ : كِلُ لِلْقَوْمِ ، فَكِلْتُ لَهُمْ حَتَّى وَقَيْنُهُمْ ، وَهِى تَمْرِى ، كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ ، أَوْ فِي وَسَطِهِ ، ثُمَّ قَالَ : كِلُ لِلْقَوْمِ ، فَكِلْتُ لَهُمْ حَتَّى وَقَيْنُهُمْ ، وَهِى تَمْرِى ، كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ ، (بخارى ٢١٢٥ ل حمد ٣١٣)

(۳۲۳ ۱۸) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرہ بن حرام فوت ہوئے ، یا فرمایا کہ شہید ہوئے تو ہیں نے رسول اللہ مَلِفَظَیْنَ نے اللہ مِلْفَظَیٰنَ اللہ مِلْفَظِیٰنَ کَا کہ اللہ مِلْفَظِیٰن کے ایسا بی کیااور بجوہ کو علیحہ ہی کہ جھے بتاؤ ، کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ مِلْفَظِیْن کَا وی پھر رسول اللہ مِلْفَظِیْن کَا وی بیاں کے اور ان کے اور ان کے اور کی طرف یا ان کے علیحہ ہوئے پھر فر مایا کہ لوگوں کے لئے وزن کرو، ہیں نے وزن کیا یہاں تک کہ ان کو پورا پوراوے دیا،اور میری تھجوروں میں کوئی کی واقع نہ ہوئی۔

( ٣٢٦٩) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ أُنَيْسِ بُنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ : فَخَرَجَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا ، فَقَالَ : أَدُّعُ لِى أَصْحَابَكُ ، يَعْنِى أَصْحَابَ الصَّفَةِ ، فَجَنْنَا بَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَعَنَّهُمْ ، فَجِنْنَا بَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْنَ أَيْدِينَا صَحْفَةٌ فِيهَا صَنِيعٌ قَدْرُ مُدَّ مِنْ شَعِيرٍ ، قَالَ : فَاسَتَأَذَنَا فَآذِنَ لَنَا ، قَالَ أَبُو هُويُرَةً : وَوُضِعَتْ بَيْنَ أَيْدِينَا صَحْفَةٌ فِيهَا صَنِيعٌ قَدْرُ مُدَّ مِنْ شَعِيرٍ ، قَالَ : فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : خُذُوا بِسُمِ اللهِ ، فَأَكُلُنَا مَا شِنْنَا ، ثُمَّ رَفَعْنَا فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُضِعَتِ الصَّحْفَةُ : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ ، مَا أَيْدِينَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُضِعَتِ الصَّحْفَةُ : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ ، مَا أَيْدِينَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُضِعَتِ الصَّحْفَةُ : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ ، مَا أَيْدِينَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُضِعَتِ الصَّحْفَةُ : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ ، مَا أَمْسَى فِى آلِ مُحَمَّدٍ طَعَامٌ غَيْرُ شَىءً وَرَوْنَهُ ، فَقِيلَ لَأَبِي هُورَارَةً : قَدْرُ كُمْ كَانَتُ حِينَ فَرَغُتُمْ ، قَالَ : مِثْلَهَا وَمِنْ وَضِعَتْ إِلاَّ أَنَّ فِيهَا أَثَوْ الْإِصَابِعِ . (طبراني ٢٩٢٥)

(۳۲۳۹) حضرت ابو جریرہ بڑی فرمائے ہیں کہ رسول اللہ فران فیجھ آیک دن ہمارے پاس آئے اور فرمایا کہ میرے پاس اپنے مستحیوں کو بلاؤ یعنی اسحاب صفہ کو میں ایک ایک آئی کو تلاش کرنے لگا ، اور ان کو بیدار کر کے جمع کرنے لگا ، پھر ہم رسول اللہ فران فیجھ کے در دازے پر آئے اور اجازت چاہی آپ نے اجازت وے دی ، ابو جریرہ دیجھ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک بیالہ رکھا گیا ، حس میں ایک مدجو کے بقدر کھانا تھا ، رسول اللہ فران فیجھ نے اس پر اپناہا تھ رکھا اور فرمایا کہ اللہ کہ تام پر لے لو، ہم نے جتنا چاہا کھایا ، بھر ہم نے اپناہا تھا کہ اس کے ملاوہ کوئی کھانا نہیں جوتم و کھر میں اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں جوتم و کھر میں انگیوں کے شام اس کیا گیا کہ جب تم فارغ ہوئے اس وقت کتنا ہی ہوا تھا ؟ انہوں نے فرمایا اتنا ہی جتنا کہ حب تم فارغ ہوئے اس وقت کتنا ہی ہوا تھا ؟ انہوں نے فرمایا اتنا ہی جتنار کھتے ہوئے تھا، مگر اس میں انگیوں کے شانات تھے۔

( ٣٢٣٠) حَذَنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ . سَمِعْته يَتُولُ : قَالَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِجُلَسَائِهِ يَوْمًا : أَيَسُرُّكُمْ أَنْ تَكُونُوا ثُلُكَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَإِنَّ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِبَامَةِ ثُلُنَا قَالُ الْجَنَّةِ ، وَانَّ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِشْرُونَ وَمِنَةً صَفَّ ، وَإِنَّ أُمَّتِي مِنْ ذَلِكَ ، ثَمَانُونَ صَفًّا.

(مسلم ۲۰۰\_ احمد ۲۵۳)

(۳۲۳۷) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی مِنْ اَسْتِ اَسِیّ اَسِیّ اَصْلَ مِحْلُس نے فرمایا کہ کیا اس پرتم خوش ہو کہ تم اعل جنت کا ایک تہائی ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کارسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ پھر کیا تم اس پرخوش ہو کہ تم اہل جنت کا دو تہائی ہوگی ، لوگ انہوں نے کہا اللہ اور اس کارسول بہتر جانتے ہیں ، آپ نے فرمایا کہ پھر میری امت قیامت کے دن اہل جنت کا دو تہائی ہوگی ، لوگ قیامت کے دن ایک سوہیں سفوں میں ہوں گے اور میری امت کی اتئی صفیل ہوں گے۔

( ٣٢٣٧) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ أَبِي سِنَانِ ضِرَارٍ بُنِ مُرَّةَ ، عَنُ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابُنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي مِنَانَ مُرَّةً ، عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابُنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ أَبِي مِنْهَا أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِنَةٌ صَفّ ، هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْهَا ثَكِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِنَةٌ صَفّ ، هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْهَا ثَكُونَ صَفّاً . (ترمذي ٢٥٣٢ ـ احمد ٣٣٧)

(۳۲۳۷) حضرت بریده فرماتے ہیں که رسول الله مِنْ فَضَاحِ نے فرمایا که اہل جنت کی ایک سومیس مفیں ہوں گی ،اوراس امت کی اتنی صفیر ہوں گی۔ صفیر ہوں گی۔

( ٣٢٧٢) حَذَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَعَدَنِى رَبِّى أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعِينَ أَلْفًا ، مَعَ كُلِّ أَلْفِ مَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَعَدَنِى رَبِّى أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعِينَ أَلْفًا ، مَعَ كُلِّ أَلْفِ مَنْ عَلَيْهِ مَ ، وَلاَ عَذَابَ، وَثَلاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثِيَاتٍ رَبِّى. (تر مذى ١٣٥٣ـ احمد ٢٥٠٠) سَبْعُونَ أَلْفًا ، لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ ، وَلاَ عَذَابَ، وَثَلاثُ حَثِياتٍ مِنْ حَثِياتٍ رَبِّى. (تر مذى ١٣٥٠ - احمد ٢٥٠٠) حضرت الوالم باطلى فرمات بن كرم الله مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

کیا ہے کہ میری امت میں سے ایسے ستر ہزار کو جنت میں داخل فرمائیں گے کہ ہر ہزار کے ساتھ ایسے ستر ہزار ہوں گے جن پر وئی حساب ہوگانہ منذاب ، پھرمیرے رب کی تین کہیں ہوں گی۔

( ٢٢٣٧٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ خَصِيرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ أَنْتُمْ وَرُبُعُ الْجَنَّةِ ، لَكُمْ رُبُعُهَا ، وَلِسَائِرِ النَّاسِ ثَلَاثُةُ أَرْبَاعِهَا ، قَالَ : فَقَالُوا :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَكَيْفَ أَنْتُمْ وَثُلُثُهَا ، قَالُوا :فَذَاكَ كَثِيرٌ ، قَالَ :فَكَيْفَ أَنْتُمْ وَالشَّطْرُ ، قَالُوا :فَذَاكَ أَكْثَرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَهْلُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِشْرُونَ وَمِئَةٌ صَفٍ ، أَنْتُمْ ثَمَانُونَ صَفًّا.

(احمد ۲۵۳ ابو يعلى ۵۳۳۷)

(٣٢٣٧) حضرت عبدالله بن مسعود فرمات بي كدرسول الله في فَيْفَيْ أَنْ فَي ما يا كرتمها را كيا خيال ب جنت كايك چوتها ألى حق کے بارے میں ، کہ تمہارے لئے اس کا ایک چوتھائی اور بقیہ لوگوں کے لئے تین چوتھائی ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ اوراس کا رسول بہتر جانتے ہیں، پھر فر مایا کہ پھر جنت کے ایک تبائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیتو بہت ہے، پھرآپ نے فر مایا کہ تم نصف کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میتو بہت ہی زیادہ ہے،رسول الله مِنْ الله عَلَمْ الله جنت قیامت کے دن ایک سومیس صفول میں ہول گے اورتم استی صفوں میں ہو سے ۔

( ٣٢٣٧٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا بُدَيْلٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ عُبَادٍ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ : أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِئَةٌ صَفَّ ، ثَمَانُونَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

(٣٢٣٧) حضرت كعب فرمات مين كه الل جنت كي ايك سويس مفيس مول كي اوراس امت كي التي صفيس مول كي \_

( ٣٢٣٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَمَّا انْتَهَيْت إلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى إذَا وَرَقُهَا أَمْثَالُ آذَانِ الْفِيلَةِ وَإِذَا نَبْقُهَا أَمْثَالُ الْقِلالِ ، فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مًا غَيْيَهَا تَحَوَّلَتُ فَذَكَرْت الْيَاقُوتَ. (بخارى ٢٠٠٧\_ احمد ١٢٨)

(٣٢٣٧٥) حضرت انس فرمات بين كدرسول الله مُؤْفِظَةُ نے فرمايا كه جب بين سدرة المنتبى تك پہنچا تو اس كے بيتے باتقى كے کا نول جتنے تھے،اس کا پھل بڑے منکول کی طرح تھا، جب اس کواللہ کے تھم سے عجیب کیفیت طاری ہوئی تو وہ بدل گیا اور مجھے

باقوت بادآعمايه

( ٣٢٣٧٦ ) حَذَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : مَا شَمَمْت رِيحًا قَطُ مِسْكًا ، وَلا عَبْرًا أَطْيَبَ مِنُ رِيحِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا مَسِسْت خَزًّا ، وَلَا حَرِيرًا أَلْيَنَ مِنْ كَفُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخاري ٢٥٦- مسلم ١٨١٣)

(۳۲۳۷۱) حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے مشک یا عزرادر کوئی بھی خوشبورسول الله مِنْرِ اللَّهِ عَنْ خوشبوے زیادہ اچھی نہیں سوکھی ،ادر میں نے خالص عنریا خالص ریٹم رسول الله مِنْرِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّ

( ٣٢٣٧) حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنُ ذَيَّالِ بْنِ حُرْمَلَةً ، عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ ، حَتَّى إِذَا دُفِعْنَا إِلَى حَانِطٍ مِنْ حِيطَانِ بَنِى النَّجَارِ إِذَا فِيهِ جَمَلٌ قَطِمٌ - يَعْنِى : هَانِجًا - لاَ يَدُخُلُ الْحَانِطُ أَحَدٌ إِلاَّ شَدَّ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اتَى الْحَانِطُ فَدَعَا الْبَعِيرَ فَجَاءَ وَاضِعًا مِشْفَرُهُ فِى الْأَرْضِ حَتَّى بَرَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَاتُوا خِطَامًا ، فَخَطَمَهُ وَدَفَعَهُ إِلَى أَصْحَابِهِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ شَىٰءٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا وَيَعْلَمُ أَنِّى رَسُولُ اللهِ غَيْرَ عَاصِى الْجِنِّ وَالإِنْسِ. (احمد ١٣٠٥ - دارمى ١٨)

(۳۲۳۷۷) حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله مِنْفِقَة کے ساتھ ایک سفر سے واپس آئے ، یہاں تک کہ جب بنو نجار کے باغ تک پنچی واس میں ایک وحشی اونٹ تھا، جو بھی اس باغ میں داخل ہوتا اس پر حملہ کردیتا، نبی کریم مِنْفِظَةُ آئے اور اونٹ کو بلایا، وہ زمین میں اپنا جبڑ انگھیٹنا ہوا آیا اور اس نے آپ کے سامنے گھٹے نیک دیے ، نبی کریم مِنْفِظَةُ نے فرمایا کہ تکیل لاؤ، آپ نے سامنے گھٹے نیک دیے ، نبی کریم مِنْفِظَةُ نے فرمایا کہ تکیل لاؤ، آپ نے سامنے گھٹے نیک دیے ، نبی کریم مِنْفِظَةُ نے فرمایا کہ تکیل لاؤ، آپ نے سامن کی میں این کہ درمیان کوئی نے اس کوئیل ڈالی اور اس کے مالکوں کے حوالے کردیا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آسان وزمین کے درمیان کوئی بھی ایسانہیں جویہ نہ جانتا ہوکہ میں اللہ کارسول ہوں ، سوائے نافر مان انسانوں اور جنوں کے۔

( ٣٢٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْأَحُوصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنِّى أَبْرَأُ إلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلِّته ، غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ قَدِ اتَّخَذَ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا. قَالَ وَكِيعٌ :مِنْ خِلِّهِ. (مسلم ١٨٥٧ـ ترمذى ٣١٥٥)

(۳۲۳۷۸) حفرت عبدالقد فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤَفِّقَ فِي فرمایا کہ میں ہر دوست کی دوتی سے بری ہوں، مگر الله نے تمہارے ساتھی کودوست بنایا ہے، وکیع کی روایت میں "من خلّه" ہے۔

( ٣٢٣٧ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن السَانب ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِلَّهِ مَلَاثِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُسَلِّغُونَنِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ.

(۳۲۳۷) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کدرسول الله مُؤْفِظَةَ فرمایا کدالله کے بعض فرشتے زمین میں چکر لگانے والے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔

( ٣٢٨٠) حَذَّنَنَا عَبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبراهيم ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنا مَاءٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنا مَاءٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا : أَطُلُبُوا مَنْ مَعَهُ فَضُلُ مَاءٍ \* فَأْتِى بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِي إِنَاءٍ ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ

أَصَابِعِهِ ، ثُمَّ قَالَ : حَىَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ ، قَالَ : فَشَرِبْنَا مِنْهُ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ وَكُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَنَحُنُ نَأْكُلُ. (بخارى ٣٥٧٩ـ احمد ٣٠١)

( ۳۲۳۸ ) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ اس دوران کہ ہم رسول الله مُؤْفِقَةَ کے ساتھ تھے اور ہمارے پاس پانی نہیں تھا، رسول الله مُؤفِقَةَ کے ساتھ تھے اور ہمارے پاس پانی نہیں تھا، رسول الله مُؤفِقَةَ کے ساتھ تھے اور ہمارے پاس پانی ہوا ہا بھرا بنا الله مُؤفِقَةَ نے فرمایا کہ جس کسی جس ڈالا بھرا بنا ہم ابنا کہ جس کہ باتھ اس میں ڈالا ہو آپ کی انگلیوں سے پانی نظے لگا، پھرآ پ نے فرمایا کہ مبارک پاک پانی اور الله کی طرف سے برکت پرآؤ، کہتے ہیں کہ ہم کھاتے ہوئے کھانے کی تنبیح ساکرتے تھے۔

( ٢٢٢٨) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنُ نَبَيْحٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْعَنَزِى ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ إِنَّ الْقُوْمَ أَتُواْ بَقِيَّةَ الطَّهُورِ وَقَالُوا : تَمَسَّحُوا فَى قَدَحٍ ، قَالَ : فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ إِنَّ الْقُوْمَ أَتُواْ بَقِيَّةَ الطَّهُورِ وَقَالُوا : تَمَسَّحُوا فِى قَدَحٍ ، قَالَ : فَصَرِعَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : عَلَى رِسْلِكُمْ ، قَالَ : فَصَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : عَلَى رِسْلِكُمْ ، قَالَ : فَصَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : عَلَى رِسْلِكُمْ ، قَالَ : فَقَالَ جَابِرُ بُنُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُ وَشَوْلُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ الْأَسُودُ : حَسِبتهُ قَالَ : كُنَّا مِنْتَيُنِ أَوْ زِيَادَةً.

(بخاری ۳۵۲۱ احمد ۲۹۲)

( ٢٢٢٨٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : حضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّا ، وَبَقِى نَاسٌ ، فَأْتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِخْضَبِ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ ، فَوَضَعَ كَفَّهُ فِى الْمِخْضِبِ فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ ، أَنْ يَبْسُطُ كَفَّهُ فِيهِ ، فَضَمَّ أَصَابِعَهُ فَتَوَضَّا الْقَوْمُ جَمِيعًا، قُلْنَا : كُمْ كَانُوا ؟ قَالَ : ثَمَانِينَ رَجُلًا. (بخارى ٣٥٤٥ ـ احمد ١٠١)

( ۳۲۳۸۲ ) حضرت انس بن ما لک فر ماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا اور جولوگ مبحد کے قریب تھے کھڑے ہوئے اور وضو کیا اور کچھے

لوگ باتی رہ گئے، پھررسول اللہ شِوَ فَضَفَا کے پاس پھر کا ایک برتن لایا گیا جس میں پانی تھا، آپ نے اپنا ہاتھ اس میں رکھ دیا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ ہاتھ کو پھیلانہ سکے، آپ نے انگلیاں ملالیں اور سب لوگوں نے وضو کرلیا، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ وہ سکتے لوگ تھے؟ انہوں نے کہا کہ اتنی آ دمی۔

(٣٢٣٨٣) حضرت برا فرمائے میں كه بم نے حد يبيه كه دن پڑاؤ كيا تو بم نے ويكھا كه اس كاپانى پبلے آنے والے لوگوں نے في لي تق، نبى كريم سۈئين في كنويں پر ميٹھ گئے اورا كيك فول منگايا، اوراس ميں سے اپنے مندمبارك ميں پانى ليا اوراس ميں ڈال ديا اور القدے دعاكى، چنانچاس كاپانى زيادہ بوگيا، يبال تك كه لوگ اس سے سيراب ہو گئے۔

( ٣٢٨٨) حَلَقَنَا مَرُوَانُ ، عَنُ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : حَلَقَنَا عِمْرَانُ بُنُ الْحُصَيْنِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي سَفَرٍ فَشَكَا النَّاسُ إلَيْهِ الْعَطْشَ، فَدَعَا فُلانًا وَدَعَا عَلِيًّا : فَقَالَ اذْهَبَا فَابْغِيَا لَنَا الْمَاءَ ، فَانْطَلَقَا فَتَلَقَيَا امْرَأَةً مَعَهَا مَزَّادَتَان ، أَوْ سَطِيحَتَانِ ، قَالَ : فَجَانَا بِهَا إلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فَأَفُرَ عَ فِيهِ مِنْ أَفُواهِ الْمَزَادَتِيْنِ ، أَو السَّطِيحَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْكَأَ أَفُواهِهُمَا فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فَأَفُرَ عَ فِيهِ مِنْ أَفُواهِ الْمَزَادَتِيْنِ ، أَو السَّطِيحَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْكَأَ أَفُواهِ مَلْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فَأَفُرَ عَ فِيهِ مِنْ أَفُواهِ الْمَزَادَتِيْنِ ، أَو السَّطِيحَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْكَا أَفُواههُمَا ، وَأَطْلَقَ الْعَرْالِي ، وَنُودِي فِي النَّاسِ : أَنَ الشَقُوا وَالسَّقُوا ، قَلَ : فَسَفَى مَنْ سَقَى ، وَاسْتَقَى مَنِ السَّتَقَى ، وَأَطْلَقَ الْعَرْالِي ، وَنُودِي فِي النَّاسِ : أَنَ الشَقُوا وَالسِهُ لَقَدُ أَقْلِع عنها حِينَ أُقْلِع ، وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ النِّيَ الْتَهَ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنها حِينَ أَقُلِع مَ وَإِنَّهُ لَيْخَيْلُ النِّيا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنها حِينَ أُقُلِع مِوالِكُ مِنْ مَائِكَ شَيْنًا وَلَكَ مَا مُولَكَ شَلْكَ مَلْ مَالِكَ شَيْنًا وَلَكَ اللّهُ سَقَانَا. (بخارى ٣٣٣ ـ مسلم ٢١٦)

(۳۲۳۸۳) حضرت مران بن حسین فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مُؤْفِظَةِ کے ساتھ ایک سفر میں سفے کہ لوگوں کو بیاس کی شکایت ہوئی، آپ نے فلال کو اور علی کو بایا ، اور فرمایا کہ جا و اور ہمارے لئے پانی تلاش کرو، چنا نچو وہ چلا اور انہیں ایک عورت کی جس کے پاس دو مطلع یا مشکیزے سے ، وہ اس عورت کو نبی مِشْوَظِةِ کے پاس لائے ، نبی مِشْوَظِةِ نے ایک برتن منگایا اور اس میں مشکیزوں یا منگوں کے منہ ہو گا وہ اس عورت کو نبی مِشْوَظِةِ کے پاس لائے ، نبی مِشْوَظِةِ نے ایک برتن منگایا اور اس میں مشکیزوں یا منگوں کے منہ ہو گا اور اس میں مشکوں کے منہ بند کر و ہے اور رسی چھوڑی ، اور لوگوں میں اعلان کر دیا گیا کہ پانی لواور جس نے جرنا تھا بھر لیا ، اور وہ کھڑی دیکھر ہی تھی کہ اس کے پانی کا کیا کیا جار با ہے ، کہتے ہیں واللہ! اس کو جھوڑا گیا کہ ہمیں گمان ہور باتھا کہ وہ پہلے سے زیادہ بھرا ہوا ہے ، رسول اللہ مِشْوَظِةِ نے فر مایا کہ واللہ! ہم نے تمہارے پانی کے کہ کم نہیں کیا بلکہ ہمیں اللہ نے پلایا ہے۔

( ٣٢٣٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

سَلِمَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : كُلَّ شَيْءٍ أُوتِى نَبِيُّكُمْ إلاَّ مَفَاتِيحَ الْخَمُسِ ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَيُنزَّلُ الْغَيْثُ ، وَيَغْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ، وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًّا﴾ الآيَةَ كُلهَا.

(بخارى ١٠٣٩ أحمد ٣٨١)

(٣٢٣٨٥) حضرت عبدالله فرمات بين كرتمبارت بي كو برچيز دى كئي سوائ پاخ چيز ول كى تنجول في هوات الله عنده علم السّاعة و يُنوّلُ الْغَيْتُ و يَغْلَمُ مَا فِي الْارْحَامِ وَ مَا تَدُرِي نَفُسٌ مَّاذَا تَكُسِبُ غَدًا وَ مَا تَدُرِي نَفُسٌ بِآيَ آرْضِ السّاعة وَ يُنوّلُ الْغَيْتُ وَ يَغْلَمُ مَا فِي الْارْحَامِ وَ مَا تَدُرِي نَفُسٌ مَّاذَا تَكُسِبُ غَدًا وَ مَا تَدُرِي نَفُسٌ بِآيْ آرْضِ السّاعة وَ يُنوّلُ الْعَيْتُ جَبِيْنُ ﴿ وَمَا تَدُرِي نَفُسُ بِاللَّهِ عَلِيْهُ جَبِيْنٌ ﴿ وَيَ بَالُ إِلَى اللَّهِ عَلِيْهُ مَا اللَّهُ عَلِيْهُ عَبِيْنَ ﴿ وَيَ اللَّهُ عَلِيْهُ مِن اللَّهُ عَلِيْهُ عَبِيْنَ ﴿ وَيَ اللَّهُ عَلِيْهُ اللَّهُ عَلِيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُو

( ٣٢٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِیِّ ، عَنِ الزُّهْرِیِّ ، عَنْ أَبِی سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ : أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَنَّا سَیْدُ وَلَدِ آدَمَ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَافِّعٍ . (ترمذی ٣١١١)

(٣٢٣٨٦) حضرت ابو ہریرہ زینو فرماتے ہیں کہ نبی میڈنفیے نے فرمایا کہ میں اولادِ آ دم کا سردار ہوں اور مجھ سے زمین سب سے پہلے ہنے گی،اور میں پہلا سفارش کرنے والا ہوں اور پہلا شخص ہوں جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔

( ٣٢٣٨٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَالَ ۚ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِنَّ مِنْبَرِى هَذَا لَعَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ. ااحمد ١٣٥٠. بيهقى ٢٣٥)

(۳۲۳۸۷) حضرت ابو ہرمیہ ہونی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ میکن نے فر مایا کہ میر امیمنبر امید ہے جنت کے باغوں میں ہے ایک باغ ہوگا۔

( ٣٢٢٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ سَمِعْت هِشَامًا قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَا سَابِقُ الْعَرَبِ. (ابن سعد ٢١)

(٣٢٣٨٨) حضرت حسن فرمات بي كدرسول الله مِنْ الصحيح في ما يا كديم عرب مين سب سيسبقت كرف والا بول-

( ٣٢٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ وَاثِلَةَ بُنِ الْأَسْفَعِ ، قَالَ ١ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبُواهِيمَ اِسْمَاعِيلَ ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي اِسْمَاعِيلَ بَي كِنَانَةَ ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ

(مسلم ۱۲۸۲ ـ ترمذی ۱۳۱۹) مسلم ۱۲۸۲ ـ ترمذی ۱۳۱۹) حضرت واثله بن اسقع فرمات میں کدرسول الله نیوشفی فی ایا کہ ب شک الله نے ایراہیم علایتاً کی اولاد ت

ه مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلده) کی ۱۹۳ کی ۱۹۳ کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلده)

اساعیل علایدا کواور قریش سے بی هاشم کواور مجھے بنوہاشم سے چن لیا ہے۔

( ٣٢٩٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : جَاءَ جِبْرِيلُ إلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ حَزِينٌ قَدْ ضَرَبَهُ بَعْضُ أَهْلِ مَكَّةَ ، قَالً : فَقَالَ : مَا لَك ؟ قَالَ : فَعَلَ بِي هَؤُلَاءِ وَهَوُلاءِ ، قَالَ : أَتُحِبُّ أَنْ أُرِيَك آيَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَنَظَرَ إِلَى شَجَرَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْوَادِي ، فَقَالَ : أَدْعُ تِلْكَ

الشَّجَرَةَ ، فَدَعَاهَا فَجَانَتْ تَمْشِي حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا :ارْجِعِي ، فَرَجَعَتْ حَتَّى عَادَتْ إِلَى

مَكَانِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَسْبِي حَسْبِي. (احمد ١١٣ـ دارمي ٢٣)

(۳۲۳۹۰)ابوسفیان روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جبرئیل نبی مِنْوَفِظَةَ کے پاس آئے جبکہ آپ عملین بیٹھے تھے، آپ کوبعض اہل مکہ نے ماراتھا،انہوں نے کہا آپ کوکیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کدان ان لوگوں نے میرے ساتھ براسلوک کیا ہے، انہوں نے عرض کیا کیا آپ یہ بات پند کرتے ہیں کہ میں آپ کونشانی دکھاؤں؟ آپ مِنْ فَضَعُ اُ غَرَمایا۔ ہاں۔ پس انہوں نے وادی کے چیچے دیکھااور کہا کہ اس درخت کو بلائیں ،آپ نے اس کو بلایا تو دہ چلتا ہوا آیا یہاں تک کہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگیا ، پھر

كهاكدواليس جلي جاؤتو وه واليس جلا كيااوراني جكداوث كيا، ني مَزَافِظَةُ نِي فرماياكه مجھكا في ب مجھكا في ب-

( ٣٢٣٩١ ) حَدَّثَنَا قُرَادُ ابو نُوح ، قَالَ :حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: خَرَجَ أَبُو طَالِبٍ إِلَى الشَّامِ وَخَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْيَاحٌ مِنْ قُرَيْش ، فَلَمَّا

أَشْرَفُوا عَلَى الرَّاهِبِّ هَبَطُوا فَحَلُّوا رِحَالَهُمْ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَ الرَّاهِبُ ، وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ فَلَا يَخُرُجُ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يَلْتَفِتُ ، قَالَ :فَهُمْ يَحِلُّونَ رِحَالَهُمْ فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُهُمْ حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :هَذَا سَيْدُ الْعَالَمِينَ ، هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، هَذَا يَبْعَثُهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمَعَالَمِينَ ، فَقَالَ لَهُ أَشْيَا ۚ مِنْ قُرَيْش :مَا عِلْمُك ؟ فَقَالَ : إِنَّكُمْ حِينَ أَشْرَفْتُمْ مِنَ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ ، وَلَا حَجَرٌ إِلَّا خَرَّ

سَاجِدًا ، وَلاَ يَسْجُدُون إلاَّ لِنَبِيِّ. (ترمذي ٣٦٢٠)

(٣٢٣٩١) ابو بكر بن الي موى راوى بي كه حضرت ابوموى فرمات بي كما بوطالب شام كي طرف نظر اور رسول الله مَلِينَ فَيْ ان ك

ساتھ نگلے اور قریش کے کچھ بزرگ بھی، جب وہ راہب کے قریب پہنچے، تو آپنے کجادے کھولے، راہب ان کے پاس گیہ اور اس سے یملے و داس کے پاس ہے گز رتے تو نہ و ونکل کران کے پاس آتا نہان کی طرف متوجہ موتا ، چنا نچہ وہ اپنے کجاوے کھول رہے تھے اور وہ

ان کے درمیان ہے ہوتا ہوا آیا اور رسول اللہ مُلِفِّنْ کَا ہاتھ کیڑا اور کہنے لگا کہ یہ جہانوں کا سر دار ہے، بیرب العالمین کارسول ہے، اس کواللہ تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کرجیجیں گے قریش کے بزرگوں نے اس سے کہا کہ آپ کو کیسے علم ہے؟ اس نے کہا کہ تم گھا فی

ہے جب چڑھے ہوتو کوئی پھر اور درخت ایبانہیں تھا جو تجدے میں نہ گر گیا ہو،اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی کو تجدہ نہیں کرتیں۔

( ٣٢٩٢ ) حَذَّتُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةً ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ قُوَائِمَ مِنْبُرِي رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ. (احمد ٢٨٩ـ ابن حبان ٣٧٩)

(٣٢٣٩٢) حفرت ام سلمدروایت كرتی بین كه نبی توفیق في فرمایا كدمير منبرك پائ جنت ميل كرا مهوت بین-

( ٣٢٩٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَفَوَاتِحَهُ وَخَوَاتِمَهُ.

(۳۲۳۹۳) حضرت ابومویٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میٹر نیٹریٹی نے فرمانیا کہ مجھے جامع کلمات اور ابتداءکرنے والے اور انتہاء کرنے والے کلمات عطا کے گئے۔

( ٣٢٣٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَمْرٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَجَانَتِ الذِّنَابُ فَعَوَتُ خَلُفَهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : هَذِهِ الذِّنَابُ أَتَنْكُمُ تُخْبِرُكُمْ أَنْ تَقْسِمُوا لَهَا مِنْ أَمْوَالِكُمْ مَا يُصْلِحُهَا ، أَوْ تُخَلُّوهَا فَتُغِيرَ عَلَيْكُمْ ، فَالُوا :دَعْهَا فَلْتُغِرُ عَلَيْنَا.

(دارمی ۲۲)

(۳۲۳۹۳) شمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤْتِفَقَامِ نے ایک دن نماز پڑھی تو بھیڑیے آپ کے بیچھے آ کر بھو تکنے لگے، جب رسول اللہ مُؤْتِفَقَامِ نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ یہ بھیڑیے تمہاڑے پاس یہ بتانے آئیں ہیں کہ تم اپنے مالوں میں سے ان کے لئے پھھ تیار کر کے دے دیا کرو، ورنہ تم اس بات کے لئے تیار رہوکہ یہ تم پڑھلہ آ ورہوجا کیں۔

( 7779) حَدَّنَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : سُئِلَ : هَلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، شَكَا النَّاسُ ذَاتَ جُمْعَةٍ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، قُحِطَ الْمَطَرُ ، وَأَجْدَبَتِ الْمَالُ ، وَهَلَكَ الْمَالُ ، قَالَ : فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتِ إِبِطَيْهِ ، وَمَا فِى السَّمَاءِ قَزَعَةُ سَحَابٍ ، فَمَا صَلَّيْنَا كَتَى اللَّهُ سَحَابٍ ، فَمَا صَلَيْنَا حَتَّى إِنَّ الشَّمَاءِ قَزَعَةُ سَحَابٍ ، فَمَا صَلَيْنَا حَتَّى إِنَّ الشَّمَاءِ فَوَعَلَ : فَدَامَتُ عَلَيْنَا جُمُعَةً ، قَالَ : فَقَالُ : فَتَاسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : فَقَالُ : فَقَالُ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سُرْعَةِ مَلَالَةِ ابْنِ آدَمَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا ، قَالَ : فَأَصْحَتِ السَّمَاءُ.

(۳۲۳۹۵) حمید کہتے ہیں کہ حضرت انس سے سوال پوچھا گیا کہ کیار سول اللہ مُؤْفِظَةِ اپنے ہاتھ اٹھاتے ہے؟ انہوں نے فر مایا جی ہاں! ایک جمعہ لوگوں نے شکایت کی اور کہایار سول اللہ! بارش کا قحط ہوگیا ہے اور زمین خشک ہوگئی اور مال ہلاک ہوگیا ہے، آپ نے اپنے ہاتھ بلند کیے یہاں تک کہ میں نے آپ کے بغل ویکھے، اور اس وقت آسان میں باول کا کوئی کلز انہیں تھا، ہم نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی کہ جوان مضبوط جسم کے آ دمی کو بھی گھر پہنچنے کی فکر گئی ہوئی تھی، کہتے ہیں کہ ایک جمعہ تک ہم پر بارش ہوتی رہی، پھر لوگوں نے عرض کیایارسول اللہ! گھر گر گئے اورسوار مجبوس ہو گئے، راوی نے فر مایا کہ رسول اللہ مُؤفِظَةَ ابن آ دم کے اتنی جلدی اکت جانے پر مسکراتے، اور فر مایا اللہ یا تھا اس ساف ہوگیا۔

هي مصنف اتن الي شيرمتر جم ( جلد ٩) كي المحال الفضائل المحال الفضائل المحال المعال المع

( ٣٢٣٩٦ ) حَدَّنْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمِّقَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُنْزِلَتُ عَلَى تَوْرَاةٌ مُحْدَثَةٌ ، فِيهَا نُورُ الْحِكْمَةِ وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ ، لِتَفْتَحَ بِهَا أَغْيِنًا عُمْيًا ، وَقُلُوبًا غُلُفًا وَآذَانًا صُمًّا ، وَهِيَ أَخْدَتُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَانِ. (دارمي ٣٣٢٧)

(٣٢٣٩٦)مغيث بن سمى فرمات ميں كدرسول القد مِلْ الله الله مِلْ الله الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله الله مِلْ المِلْ الله مِلْ اللهِ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ المِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ المِلْ الله مِلْ المِلْ الله مِلْ المِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله المِلْ الله مِلْ الله مِلْ المِلْ الله مِلْ اللهِلْ المِلْ الله المِلْ اللهِ الله مِلْ اللهِ اللهِلمِلْ اللهِلمُ المِلْ اللهِلْ ا کے سرچشمے ہیں ، تا کہ اس سے اللہ اندھی آئکھوں اور بند دلوں اور بہرے کا نوں کو کھول دیں ، اور وہ رحمٰن کی سب ہے آخری

( ٣٢٣٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرُوَّةً ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سَأَلْتُ الشَّفَاعَةَ لأُمَّتِي ، فَقَالَ : لَك سَبْعُونَ أَلْفًا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ، قُلْتُ : زِدْنِي ، قَالَ :لَك مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا ، قُلْتُ : زِدْنِي ، قَالَ : فَإِنَّ لَكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، فَقَالَ أَبُو بَكُرِ : حَسُبْنَا ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا أَنَا بَكُرِ ، ذَعْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : يَا عُمَرُ ، إِنَّمَا نَحْنُ حَفْنَةٌ مِنْ حَفَنَاتِ اللهِ. (ترمذي ٢٣٣٧ـ احمد ٢٥٠)

(٣٢٣٩٤) حضرت ابو ہريره فرماتے ہيں كدرسول الله سَائِفَ فَقَا فَ فرمايا كديس في اپني امت كے لئے شفاعت كاسوال كيا تو الله نے فر مایا کہ تمہارے لیے ستر ہزار ہیں، جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، میں نے کہوا ہے میرے رب اور اضافیہ فرمایۓ! فرمایا کہتمہارے لئے ہرستر بزار کے ساتھ ستر بزار ہیں ، میں نے کہااوراضا فدفر مایئے ،فرمایا کہتمہارے لیےا تنے اور اتنے اوراتنے ہیں،ابو بکرنے عرض کیا کہ میں کانی ہے،حضرت عمرنے فرمایا کداے ابو بکر!رسول القد مِنزَ ﷺ کوچیوڑ دہجئے ،حضرت ابو بمرنے فر ، یا کدائے مراہم تواللہ کی ایک بی لپ ہیں۔

( ٣٢٣٩٨ ) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ نُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَزِيدُ الْأَسَدِقُ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ السُّوَانِيُّ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَقِيل ، قَالَ : انْطَلَقْنَا فِي وَفُدٍ فَأَتَبُنَا رَسُ لَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنَّا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَا سَأَلْت رَبَّك مُلْكًا كَمُلْكِ سُلَيْمَانَ ، فَنُسِحِكَ وَقَالَ : لَعَلَّ لِصَاحِبِكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلَ مِنْ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ، إنَّ اللَّهَ لَهُ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا أَعْطَاهُ دَعْوَةً ۚ فَمِنْهُمْ مَنِ اتَّخَذَ بِهَا دُنْيَا فَأَعْطِيَهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ دَعَا بِهَا عَلَى قَوْمِهِ إِذْ عَصَوْهُ فَأُهْلِكُوا ، وَإِنَّ اللَّهَ اعْطَانِي دعْوَةً فَاخْتَبَأْتُهَا عِنْدَ رَبِّي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣٢٣٩٨) عبد الرحمٰن بن اني حقيل فرمات بين كه بهم ايك وفد مين رسول الله مَيْنَ اللهُ عَلَيْ كي ماس إلى تحف في عرض كيايارسول الله! كيا آپ نے اپنے رب سے سليمان علايتا كى سلطنت جيسى سلطنت كاسوال نہيں كيا؟ آپ بنے اور فر مايا شايد تمبارا سائقي الله ك بال سليمان علاينا كالسلطنت عاقضل مو، بي شك الله في جس ني كومبعوث فر ما ياس كوا يك د عا عطا فر ما كي ، بعض نے دنیا کواختیار کیا تو اللہ نے ان کوعطافر مادی ،اوربعض نے اپنی قوم کی نافرنی کے وقت اس کواپنی قوم کی بدوعامیں استعمال كيا، چنانچەدە ہلاك كرديے مجعے ،اوراللہ نے مجھے دعاعطافر مائى توميں نے اس كوايے رب كے بال بني امت كى شفاعت كے لئے وخيره كرلهابه

( ٣٢٣٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : صدَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَقَدُ وَعَدَنِي

رَبِّي أَنْ يُدُخِلُ مِنْ أَمِّتِي الْجَنَّةَ سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. (طيالسي ١٣٩١ ـ احمد ١٧)

(mrman) حفرت رفاعة جنى سے روایت بے فر مایا كه بم رسول الله مَوْفَظَة كَ ساتھ او في تو آپ في فر مایا كه مير ب رب نے مجھ سے وعد و فر مایا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار کو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل فر مائیں گے۔

( ٣٢٤٠٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ، قَالَ سَمِعْت أَبَا جَعْفَر يُحَدُّثُ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُغُطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَهِيَ نَائِلَةٌ مَنْ لَمْ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا.

( ۳۲۴۰۰ ) حضرت ابوجعفرفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

اس مخص كويم نيخ والى ب جس ف الله كساته كس كوشريك ناتخبرايا بور

( ٣٢٤٠١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ : حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبَىّ بْنُ كَعْبِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : يَا أَبَى ، إنَّ رَبِّي أَرْسَلَ إِلَىَّ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ ، فَرَدَدْتَ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِنى ، فَرَدَّ إِلَىَّ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفٍ ، وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكُهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُينِهَا ، قَالَ : قُلُتُ : اللَّهُمَّ اغْفِورُ لأَمَّتِي ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ لْأُمَّتِي ، وَأَخَّرْتُ النَّالِثَةَ إِلَى يَوْمِ يَرْغَبُ إِلَى فِيهِ الْحَلْقُ حَتَّى إِبْرَاهِيمُ. (مسلم ٥٦٢- احمد ١٢٥)

(۳۲۷۰۱) حضرت أبي فرماتے ہيں كه نبي شِلْ النظافیۃ نے مجھ سے فرمایا كدا ہے أبی ! ميرے رب نے مجھ ير دحي فرمائي كه قرآن كوايك حرف پر بردهو، میں نے عرض کیا کہ میری امت پر آسانی فر ماہے ، اللہ نے فر مایا کہ قر آن کوسات حروف پر بردهواور ہرمرتبہ کے

بدلے تمہارے لیے ایک دعاہے جس کا آپ مجھ سے سوال کریں ،آپ نے فر مایا اے اللہ! میری امت کی مغفرت فر ماء اللہ میری امت کی مغفرت فرہ، اور میں نے تیسری دعا اس دن کے لئے مؤخر کر دی ہے جس میں مخلوق میری طرف رغبت کرے گی يبال تك كدابراہيم علاينلا جھي۔

( ٣٢٤٠٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، غَنْ إِسْرَائِيلَ ، غَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، غَنْ صِلَةَ ، غَنْ خُذَيْفَةَ ، قَالَ : يُجْمَعُ النَّاسُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي فَيُنَادِي مُنَادٍ : يَا مُحَمَّدُ ، عَلَى رُؤُوسِ الأوَّلِينَ وَالآحِرِينَ ، فَيَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْحَيْرُ فِي يَدَيْك ، الْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْت ، تَبَارَكُت وَتَعَالَيْت ،

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) في ١٩٩٧ كي ١٩٩٧ كي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) وَمِنْك وَإِلَيْك ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا إِلَّا إِلَيْك ، سُبْحَانَك رَبَّ الْبَيْتِ ، تَبَارَكْت رَبَّنَا وَتَعَالَيْت ، قَالَ حُذَيْفَةُ

فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمُحْمُودُ. (نسائي ١١٢٩٣ طيالسي ٣١٣)

( ۳۲٬۰۰۲) صلدروایت کرتے ہیں کہ حضرت حذیف نے فرمایا کہ لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا ،ان کی نظر تیز ہوگی ،اور

ان کو پکارنے والے کی پکار سنائی دے گی ، چٹانچہ ایک پکارنے والا پکارے گا اولین وآخرین کے سامنے ، کہ اے محمر! آپ مِزْفِقَةَ ﴿ فر ما کیں گے لیک وسعد یک ،تمام بھلا کیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، ہدایت یا فتہ وہ ہے جس کو آپ ہدایت عطا فر ما کیں، آپ

برکت اور بلندی والے ہیں،اورآپ ہی کی طرف سے ملتا ہے اورآپ ہی کی طرف پہنچتا ہے، آپ سے پناہ اور نجات کی جگہیں گر

آپ کی طرف،آپ پاک ہیں، بیت اللہ کے مالک ہیں،اے ہمارے دب آپ بابرکت اور بلند ہیں، حذیفہ فرماتے ہیں کہ یج

( ٣٢٤٠٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ الْأُودِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنُك رَبُّك مَقَامًا مَخْمُودًا ﴾ ، قَالَ : الشَّفَاعَةُ. (ترمذي ١١٣٧ـ احمد ٣٢١)

(٣٢٣٠٣) حضرت ابو بريره وَ الله في مَوْفَقَعَ إسالله كفر مان ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنَك رَبُّك مَفَامًا مَحْمُودًا ﴾ كآخير الله كرت

ہیں کہاں ہے مراد شفاعت ہے۔

( ٣٢٤.٤ ) حَذَّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حَذَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ فَرْفَدٍ السَّبَخِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ :أنَّ امْرَأَةً جَانَتْ بِابْنِ لَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ :يَا رَسُولَ اللهِ إنَّ أَيْنِي هَذَّا بِهِ جُنُونٌ يَأْخُذُهُ عِنْدَ غَدَائِنَا وَعَشَائِنَا ، فَيَخْبُثُ ، فَالَ :فَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَدَعًا ، فَثَعَ ثَعَةً ، خَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ مِثْلُ الْجِرُوِ الْأَسُودِ.

(٣٢٨٠٣) حضرت ابن عباس فرمات بي كدايك عورت الني بيني كونيي مَثِينَ فَيْقَ لَحْ ياس لا في ، اوراس نے كہايار سول الله! مير ي اس مبلے کوجنون ہے،اوراس کودو پہراورشام کے وقت پرطاری ہوتا ہے،اور یہ بری حرکات کرتا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ مَوْفَظَيْفَةُ

نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرااور دعافر مائی ،اس نے تے کی تواس کے پیٹ سے سیاہ بڑے چوہے کی شکل کا ایک جاندار نگلا۔ ( ٣٢٤.٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدِ وَعَفَّانُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَن عَمَّارِ بُنِ أَبِي عَمَّارِ ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسِ :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُطُبُ إِلَى جِذْعٍ ، فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ نَحَوَّلَ إِلَيْهِ ، فَحَنَّ

الْجِذْعُ حُتَّى أَخَذَهُ فَاحْتَضَنَّهُ فَسَكَّنَ ، فَقَالَ : لَوْ لَمْ أَحْتَضِنَّهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (احمد ٢٧٦ـ دارمي ٣٩)

(٣٢٣٠٥) حفرت ابن عباس فرمات بين كه بي مَلْ فَكُنْ أَلِيكُ هبتر سے مُيك لگا كو خطبه ديا كرتے تھے، جب آپ نے منبر بنواليا تو اس کی طرف منتقل ہو گئے ، چنانچہ وہ شہتیر رونے لگا یہاں تک کہ آپ نے اس کو پکڑ کر گلے لگالیا تواس کوسکون ہو گیا،تو آپ نے فر مایا

كەاگرىمى اس كوڭلے نەنگا تا تو يەقيامت تك روتارېتا ـ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : مَا يَقِيَ أَحَدُّ مِنَ النَّاسِ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّى ، قَالَ : هُوَ مِنْ أَثْلِ الْعَابَةِ ، وَعَمِلَهُ فُلاّنٌ - مَوْلَى فُلاَنَةَ - لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنِدُ إلَى جِذْعٍ فِي الْمُسْجِدِ يُصَلِّى إِلَيْهِ إِذَا خَطَبَ ، فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ فَقَعَدَ عَلَيْهِ حَنَّ الْجِذْعُ ، قَالَ : فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَ طَّدَهُ ، - وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ : فوطده - حَتَّى سَكَّنَ. (بخارى ٣٨٨ـ مسلم ٣٨٧)

٢ ٣٢٠٠) ابوحازم فرماتے ہيں كدلوگ حضرت سبل بن سعد كے پاس آئے اور كہنے كگے كدرسول الله فير فيضَفَقَ كامنبركس چيز كا تقا؟ ر مانے گئے کہ مجھ سے زیادہ اس کو جاننے والا کوئی باقی نہیں رہا،فر مایا کہوہ جنگل کے جھاؤ کے درخت کا تھا،اوراس کوفلا سعورت ے آزاد کردہ غلام فلال شخص نے رسول الله مُؤْفِظَة کے لیے تیار کیا تھا،اور رسول الله مُؤْفِظَة مسجد کے ایک شہتیر سے فیک لگاتے اور جب خطبہ دیتے تو اس کے بعداس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ، جب منبر تیار ہوااور آپ اس پر بیٹھ گئے تو وہ قبہتیر رونے لگا،

چنا تجدر سول الله مُرْافِظَةَ اس کے پاس آئے اور اس کوز مین میں تھہرایا یہاں تک کداس کوسکون ہوگیا، اور ابو حازم کی روایت میں 'فوطده" كالفاظنيس بين" ٣٢٤.٧ كَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ إِلَى جِذْعٍ نَخْلَةٍ ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِى غُلَامًا نَجَارًا ، أَفَلَا آمُرُهُ

يَصْنَعُ لَكَ مِنْبُرًا ؟ قَالَ :بَلَى ، فَاتَّخَذَ مِنْبَرًا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ خَطَبَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، قَالَ : فَأَنَّ الْجِذْعُ الَّذِي كَانَ يَقُومُ عَلَيْهِ كَمَا يَإِن الصَّبِيِّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ هَذَا بَكَى لِمَا فَقَدَ مِنَ الذُّكُوِ. (بخاری ۳۰۹ احمد ۳۰۰) (٣٢٣٠٤) حفرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤْفِقَعُ أيك مجور كے تنے سے فيك لگا كر خطبه ديتے تھے، چنانچ ايك انسارى

الله عرض كيايارسول الله مُؤْفِظُةُ إمير الك بردهي غلام بيكيامين اس كوهم نددون كدآب كے لئے منبر بنائے؟ آپ نے فرمايا کیوں نہیں، چنانچاس نے منبر بنایا، جب جمعے کا دن ہوا تو آپ نے منبر پرخطبد دیا، چنانچہ وہ ہمتر رونے لگا جس ہے آپ میک گاتے تھے جیسے بچدوتا ہے، نی مُؤِنفَظُ نے فر مایا کداس کواس لئے رونا آگیا کداس کے پاس سے ذکرختم ہوگیا۔ ٣٢٤.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ رُومِيٌّ ، فَقَالَ : أَصْنَعُ لَك مِنْبِرًا تَخْطُبُ عَلَيْهِ ، فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرَهُ هَذَا الَّذِى تَرَوْنَ ، فَلَمَّا قَامَ عَلَيْهِ فَخَطَبَ حَنَّ الْجِذْعُ حُنَيْنَ النَّاقَةِ عَلَى وَلَدِهَا ، فَنَزَلَ إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ ، فَسَكَّنَ ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُدْفَنَ ، وَيُخْفَرَ لَهُ. (دارمي ٣٤ـ ابويعلي ١٠٦٢) ٣٢٨٠٨) حضرت ابوسعيد فرمات بين كدرسول الله مَوْالْفَيْزَاقِيَ ايك شبتير سے فيك لگا كرخطبه ديتے تھے، چنانچه ايك روم شخص آپ

کے پاس آیا اور اس نے کہا کیا میں آپ کے لیے ایک منبر بناؤں جس پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ دی ؟ چنانچیاس نے آپ کے لئے یہ منبر بنایا جوآپ د کیجر ہے ہو، جب آپ اس پر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا تو وہ اس طرح رونے لگا جس طرح او مثنی اینے بیج برروتی ہ، رسول الله مَنْ فِيْنَ اللهُ مَالِي كے پاس آئے اور اس كواپے سينے سے لگايا تو وہ خاموش ہو گيا، پھر آپ نے اس كوايك جگه كھودكر دنن کرنے کا تھکم فر مایا۔

( ٣٢٤.٩ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ الْمَاضِي. (ابن ماجه ١٣١٥ ـ احمد ٢٣٩)

(۳۲۴۰۹) حضرت انس نی مَرْفِیْفَ اِسے حضرت ابن عباس کی گذشته روایت کی طرح روایت کرتے ہیں۔

( ٣٢٤١٠ ) حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرِو الْكَلْبِيُّ وَمَالِكَ بن إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاشْجَعِيِّ ، قَالَ : عَرَّسَ بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَافْتَرَشَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا ذِرَاعَ رَاحِلَتِهِ فَانْتَبَهْت بَعْضَ اللَّيْلِ فَإِذَا نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ قُدَّامَهَا أَحَد، فَانْطَلَقُت أَطْلُبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسِ قَانِمَان ، قَالَ : قُلْتُ أَيْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَا : لا نَدْرِى ، غَيْرَ أَنَّا شَمِعْنَا صَوْتًا فِي أَعْلَى الْوَادِي ، فَإذا مِنْلُ هَزِيرِ الرَّحَى ، فَلَمْ نَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ أَنَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَحَيَّرِنِي أَنْ يُدُخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ ، وَإِنِّي اخْتَرُت الشَّفَاعَةَ ، قَالَ : فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، نَنْشُدُك اللَّهَ وَالصُّحْبَةَ لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ ، قَالَ :فَأَنْتُمْ مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِي ، قَالَ : فَأَقْبُلْنَا مَعَانِيقَ إِلَى النَّاسِ ، قَالَ : فَإِذَا هُمْ قَدْ فَزِعُوا وَفَقَدُوا نَبِيَّهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نِصُفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ ، وَإِنِّي اخْتَرْت الشَّفَاعَةَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، نَنْشُدُك اللَّهَ وَالصُّحْبَةَ ، لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ ، فَلَمَّا أَضَبُّوا عَلَيْهِ ، قَالَ :

فَإِنِّي أَشْهِدُ مَنْ حَضَرَ أَنَّ شَهَاعَتِي لِمَنْ مَاتَ مِنْأُمَّتِي لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. (ابن خزيمة ١٣٨٧) (۳۲۳۱۰) حضرت عوف بن ما لک انتجى فرماتے تيں كدايك رات رسول الله مَطْلِقَ فَيْ بمارے پاس ظهرے، چنا نچه بم ميں سے ہر ایک نے اپنی سواری کے اگلے یاؤں پرسر ہانہ لگالیا، میں رات کے کسی حقے میں بیدار ہوا تو دیکھا کدرسول اللہ مَانْتَ اللهُ عَلَى اوْمَنْ کے سامنے کوئی نہیں، چنانچہ میں رسول الله مِزْ الله عَلَيْ کو تلاش کرنے نکلاتو معاذ بن جبل اورعبدالله بن قیس کھڑے تھے، میں نے کہا کہ رسول الله مِن الله مِن الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله من ا کہ پن چکی جیسی آواز آ رہی تھی ، چنا نچہ ہم تھوڑا ہی لیے تھے کہ رسول اللہ میز فیلے اللہ اللہ میز ایف لیے آئے ، اور فر مایا کہ آج رات میر ب

پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا،اوراس نے مجھے میری امت کے نصف لوگوں کے جنت میں داخل ہونے اور

هن ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٩) كل ١٩٩٨ كل ١٩٩٨ كل معنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٩)

شفاعت کے درمیان اختیار دیا اور میں نے شفاعت کواختیار کیا ہے، ہم نے عرض کیا یا رسول الله مِلْآتِ ہِ ہم آپ کواللہ کا اور آپ ک صحبت کا واسط دیتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے اہل شفاعت میں ہے کر دیجئے ، آپ نے فر مایاتم میری شفاعت کے حضہ داروں میں و، کہتے ہیں کہ ہم تیزی سے لوگوں کے پاس آئے تو وہ گھبرائے ہوئے تھے اور نبی مُؤَفِّقَ کھ کاش کررہے تھے، آپ نے فرمایا کہ آ تی رات میرے پاس میرے رب کی طرف ہے ایک آنے والا آیا ،اوراس نے مجھے میری امت کے نصف لوگوں کے جنت میں اخل کیے جانے اور میری شفاعت کے درمیان اختیار دیا، اور میں نے شفاعت کو اختیار کیا ہے، لوگوں نے عرض کیایا رسول

للد مَلْ شَفْعَ ﴿ بِهِمْ آپُ وَاللَّهُ كَا اور آپ كَي صحبت كا واسطه دييته بين كه آپ بمين اپنا الله شفاعت مين كرديجيّ ، آپ نے فريايا كه مين نام حاضرین کوگواہ بناتا ہوں کے میری شفاعت میری امت کے ہراس شخف کے لئے ہوگی جواس حال میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ

٣٢٤١) حَذَنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَسُوقُ بَعِيرًا لِي وَأَنَا فِي آخِرِ النَّاسِ وَهُوَ يَظْلَع ، أَوْ قَدَ اعْتَلَّ ، قَالَ : مَا شَأْنُهُ ؟ فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ :يَظُلَع ، أَوْ قَلَدَ اغْتَلَّ ، فَأَخَذَ شَيْنًا كَانَ فِي يَلِهِ فَضَرَبَهُ ، ثُمَّ قَالَ :ارْكَبْ ،

فَلَقَدْ كُنْتَ أَحْبِسُهُ حَتَّى يَلْحَقُونِي. (مسلم ١٣٢٢ـ نساني ٩٢٣٥) ٣٢٣١) حفرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں که رسول الله مَثَّاتِنْ فَقَعْ میرے پاس سے گزرے جبکہ میں اپنے اونٹ کو ہا نک رہا تھا اور سب لوگول سے بیجھے تھااور میرااونٹ کنگڑ ایا بیارتھا،آپ نے فرمایااس کو کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کنگڑ ایا بیار ہے،آپ نے ایک چیز لی جوآپ کے ہاتھ میں تھی ،اوراس کو مارا، پھر فر مایا سوار ہو جاؤ، چنانچہ میں اس کورو کتا تھا تا کہ لوگ مجھ تک پہنچ جائیں۔

٣٢٤١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُثْمَان بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ مُرَّةً ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى ۚ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا مَا رَآهَا أَحَدٌ قَبْلِي ، وَلاَ يَرَاهَا أَخَدٌ مِنْ بَغْدِى : لَقَدْ خَرَجْت مَعَهُ فِي سَفَرٍ حَتَّى إذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ مَرَرْنَا بِامْرَأَةٍ جَالِسَةٍ مَعَهَا صَبِيٌّ ، قَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ايْنِي هَذَا أَصَابَهُ بَلاَّءٌ، وَأَصَابَنَا مِنْهُ بَلاَّهُ ، يُؤْخَذُ فِي الْيَوْمِ لَا أَدْرِي كُمْ مَرَّةً ، قَالَ :نَاوِلِينِيهِ ، فَرَفَعَنْهُ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاسِطَةِ الرَّحْلِ ، ثُمَّ فَعَرَ فَاهُ فَنَفَتَ فِيهِ ثَلَاثًا بِسْمِ اللهِ أَنَا عَبْدُ اللهِ اخْسَأْ عَدُوَّ اللهِ ، قَالَ :ثُمَّ نَاوَلَهَا إِيَّاهُ ، ثُمَّ قَالَ : الْقَيْنَا بِهِ فِي الرَّجْعَةِ فِي هَذَا الْمَكَانِ ، فَأَخْبِرِينَا بِمَا

فَعَلَ، قَالَ :فَذَهَبَنَا وَرَحَعْنَا ، فَوَجَدُنَاهَا فِي ذَلِكَ الْمَكَّانِ مَعَهَا شِيَاهٌ ثَلَاثٌ ، فَقَالَ :مَا فَعَلَ صَبِيُّك ؟ قَالَتْ : وَالَّذِى بَعَنَك بِالْحَقِ مَا أَحْسَسُنَا مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى السَّاعَةِ فَاجْتَزِر هَلِهِ الْغَنَمَ ، قَالَ :انْزِلْ فَخُذُّ مِنْهَا وَاحِدَةً وَرُدَّ الْيَقَيَّةَ.

قَالَ: وَخَرَجْتَ مَعَهُ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى الْجَبَّانَةِ ، حَتَّى إِذَا بَرَزْنَا قَالَ :انْظُرْ وَيُحَك ، هَلْ تَرَى مِنْ شَيْءٍ يُوَارِينِي؟

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَرَى شَيْئًا يُوَارِيك إِلَّا شَجَرَةً مَا أَرَاهَا تُوَارِيك ، قَالَ : مَا قُرْبُهَا شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : شَجَرَةٌ خَلْفَهَا ، وَهِى مِثْلُهَا أَوْ قَرِيبٌ مِنْهَا ، قَالَ : اذْهَبُ إِلَيْهِمَا فَقُلْ لَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَجْتَمِعًا بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى ، قَالَ : فَاجْتَمَعّتَا فَبَرَزَ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : اذْهَبُ إِلَيْهِمَا فَقُلْ لَهُمَا : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَرْجعَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا.

فَقُلُ لَهُمَا : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَرُجِعٌ كُلُّ وَاَجِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا. قَالَ : وَكُنْت جَالِسًا مَعَهُ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ جَاءَ جَمَلٌ يَخِبُّ حَتَّى ضَرَبَ بِجِرَانِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ : انْظُرُ وَيْحَك لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ ؟ إِنَّ لَهُ لَشَأْنًا ، فَخَرَجْت أَلْتَمِسُ صَاحِبَهُ فَوَجَدْتُهُ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَدَعُوْتُهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ جَمَلِكَ هَذَا ؟ قَالَ : وَمَا شَأْنَهُ ؟ قَالَ : لاَ أَدْرِى وَاللهِ مَا شَأْنَهُ ، عَمِلْنَا عَلَيْهِ وَنَصَحْنَا عَلَيْهِ حَتَّى عَجَوْ عَنِ السِّقَايَةِ ، فَانْتَمَرُنَا الْبَارِحَة أَنْ نَنْحَرَّهُ وَنُقَسِّمَ لَحْمَهُ ، قَالَ : فَلا تَفْعَلْ ، هَبُهُ لِى، أَوْ بِعُنِيهِ ، قَالَ : هُو لَك يَا رَسُولَ اللهِ ، فَوَسَمَهُ سِمَةِ الصَّدَقَةِ ، ثُمَّ بَعَتَ بِهِ.

کہتے ہیں کہ ایک دن ہیں آپ کے ساتھ میدان کی طرف نکلا یہاں تک کہ جب ہم دورنگل گئے تو آپ نے فر مایا ویکھوکیا تم کوئی چیز د کھتے ہوجو ہجھے چھپا لے؟ ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

کہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ایک اونٹ روتا ہوا آیا ،اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا ، بھراس کی آنکھوں

كروية بحصي به كردويان دو،اس نه كهايارسول الله مَوْنَ فَيْ إِيهَ بِكَابِ، آبِ نه الرَّبَيْرِ، عَنْ جَابِر، قَالَ: خَرَجْت (٣٢٤١٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ مِنْ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِر، قَالَ: خَرَجْت مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَأْتِي الْبُرَازَ حَتَى يَتَعَيَّبَ فَلاَ يُرَى ، فَنَوْلُنَا بِفَلاَ قِ مِنَ الْأَرْضِ لَيْسٌ فِيهَا شَجَرَةٌ وَلاَ عَلَمْ، فَقَالَ: يَا جَابِرُ اجْعَلُ فِي إِدَاوَتِكَ مَاء، يَتَعَيَّبَ فَلاَ يُرَى ، فَنَوْلُنَا بِفَلاَ قِ مِنَ الْأَرْضِ لَيْسٌ فِيهَا شَجَرَةٌ وَلاَ عَلَمْ، فَقَالَ: يَا جَابِرُ الْعَلِقُ مَاء، ثُمَّ الْطُلَقَ بِنَا ، قَالَ : فَانْطَلَقُنَا حَتَى لاَ نُرَى فَإِذَا هُو بِشَجَرَتِيْنِ بِينِهِما أَرْبَعَة أَذْرَعْ ، فَقَالَ : يَا جَابِرِ الْطَلِقُ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَقِي بِصَاحِبَتِكَ حَتَّى أَجْلِسَ إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَقُلُ لَهَا : يَقُولُ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُمَا ، ثُمَّ رَجَعَتَ إلَى مَكَانِهِمَا فَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُمَا ، ثُمَّ رَجَعَتَ إلَى مَكَانِهِمَا فَرَحُونَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُمَا ، ثُمَّ رَجَعَتَ إلَى مَكَانِهِمَا فَرَكُمُ اللهُ مَا اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُمَا ، ثُمَّ رَجَعَتَ إلَى مَكَانِهِمَا فَلَ مُنَامِلُهُ مَا مَا مُنْ مَا الله مَا لَا اللهُ مَا الله مَا لَا الله مَا لَا الله مَا أَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلُو اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ ع

فَرَكِبْنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَنَا كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ تُظِلُّنَا ، فَعَرَضَتْ لَنَا آمْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْبَنِى هَذَا يَأْخُذُهُ الشَّيْطَانُ كُلَّ يَوْمٍ مِرَارًا، فَوَقَفَ بِهَا، ثُمَّ تَنَاوَلَ الصَّبِيَّ فَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُقَدَّمِ الرَّحٰلِ ، ثُمَّ قَالَ : اخْسَأُ عَدُوَّ اللهِ ، أَنَا رَسُولُ اللهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَيْهَا ، فَلَمَّا قَصَيْنَا مَفَرَنَا مِرَدُنَا بِلَيْكَ الْمَوْضِعِ فَعَرَضَتْ لَنَا الْمَرْأَةُ مَعَهَا صَبِيَّهَا وَمَعَهَا كَبْشَان تَسُوقُهُمَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، الْبَيْرَ مُقَدِّم الْجَوْمِ عَلَى الْمَوْلَةُ مَعَهَا صَبِيتُهَا وَمَعَهَا كَبْشَان تَسُوقُهُمَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، الْجَدْر اللهِ ، الْبَيْرِي مَعْنَك بالْحَقِ مَا عَادَ اللّهِ بَعْدُ، فَقَالَ: خُذُوا مِنْهَا أَحَدُهُمَا، وَرُدُوا عَلَيْهَا الآخِر . اللهِ ، اللهِ ، الْبَيْرِي مَا عَادَ اللهِ ، الْبَيْرِي مَا عَادَ الْبَيْرِي مَا عَادَ الْمَرْدُنَا مِنْهُ الْمَالُونُ مَا مَا وَرُدُوا عَلَيْهَا الْآخِر . اللهِ ، الْبَلُونُ مِنْ مَا مُولِلُهُ الْمَالُونُ مَا مَا مُنْ اللهِ ، الْمَالُونُ مَنْ مَا الْمَالُونُ مَا مَا عَلَوْلُ الْمُولُ اللهِ مَا أَحْدَالُهُ مَا مُنْ الْمُؤْلُقُولُ الْمُؤْلُولُ مَا الْمُؤْلُقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ مَا الْمَالُونُ مَا مُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ مُعْمَالُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهِ مَلَالُهُ مُعْمَا مَا اللّهِ مَا الْمُؤْلُولُ اللّهُ مَا الْمُؤْلُولُ مُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْعَرْفُلُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ مُؤْلُمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْفُلْرُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْ

قَالَ :ثُمَّ سِرْنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَنَا كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ تُظِلَّنَا ، فَإِذَا جَمَلٌ نَادُّ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ السِّمَاطَيْنِ خَرَّ سَاجِدًا ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ:عَلَىّ النَّاسَ، مَنْ صَاحِبُ هَذَا الْجَمَلِ ؟ فَإِذَا فِتْيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالُوا :هُوَ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَمَا شَأْنَهُ ؟ قَالُوا:سَنَيْنَا

عَلَيْهِ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً ، وَكَانَتْ بِهِ شُحَيْمَةٌ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْحَرَهُ ، فَنَفْسِمُهُ بَيْنَ غِلْمَانِنَا ، فَانْفَلَتَ مِنَّا ، قَالَ : تَبِيعُونَهُ ، قَالُوا : لا ، بَلْ هُوَ لَك يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : إِمَّا لاَ فَأَخْسِنُوا إِلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ أَجَلُهُ.

(٣٢٣١٣) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ مِلْفِقَتَافِ کے ساتھ لکلا ،اوررسول اللہ مِلْفِقَافِ قضائے واجت کے لئے نہ جاتے یہاں تک کہ اتن دور چلے جائیں کہ نظرند آئیں، چنانچہ ہم ایک چٹیل میدان میں اترے جس میں کوئی درخت یا ٹیلینہیں تھا، آپ نے فرمایا اے جابر! اپنے برتن میں پانی ڈالو، پھر ہمارے ساتھ چلو، کہتے ہیں کہ ہم چلے یہاں تک کہ ہم نظر نہیں آرہے تھے، وہاں آپ کودو درخت نظر آئے جن کے درمیان جارہا تھ کا فاصلہ تھا، آپ نے فرمایا اے جابر! اس درخت کے پاس جاؤاوراس کے

هي معنف ابن اليشيرمتر جم (جلده) کي هم المحمد المحمد

كهوكه رسول الله مُؤَافِظَةُ تم سے فرمار ہے ہيں كه اپنے ساتھ والے درخت كے ساتھ الى جاؤتا كه ميں تمهارے بيجھے بيٹھ سكول، چنانچه وہ درخت دوسرے سے مل گیا، اور رسول الله سَرُ الله عَلَيْنَ إِنَانَ كَ يَعِيمِهِ مِينَ مُحْرَد واپن جِلْدواپس جِلْد كئے ـ

(٢) پھر ہم سوار ہوئے اور رسول اللہ مَرَّاتِ فَيَحَمَّمُ ہمارے درميان تھے، گويا كہ ہمارے سروں پر پرندے سايد كن ہيں، چنانچه

ہماراایک عورت سے سمامنا ہواجس کے سماتھ اس کا پچے تھا،اس نے کہایارسول الله مَرْفِظَ فَقَعَ اللهِ مِیرے اس بیٹے کو ہرروز کی مرتبہ شیطان كر ليتا ہے،آپاس كے لئے تھر ساور بي كوليا اوراس كواپنا اور كباوے كا گلے تھے كے درميان ركھا، چرفر مايا الله ك دشمن! وفع ہوجا، میں الله کارسول ہوں، تین مرتبه اس طرح فر مایا، پھر بچے عورت کو دے دیا، جب ہم اس سفر سے واپس ہوئے تو ہم اس جگہ ہے گزرے وہ عورت ہمارے سامنے آئی اوراس کے پاس دومینڈ سے تھے جن کووہ ہا تک رہی تھی ،اس نے عرض کی یارسول

الله مجھ سے بیقبول کر لیجے،اس ذات کی قتم جس نے آپ کوخل کے ساتھ مبعوث کیا ہے وہ اس کے پاس دوبارہ نہیں آیا،آپ نے

فرمایاس سے ایک لے اواور دوسراوا پس کردو۔

پرندے سابیکن ہیں، اچا نک ایک اونٹ دو قطاروں کے درمیان بھا گنا ہوا آیا اور مجدے میں گر گیا، رسول الله مُؤَفِّفَ ہم میش گئے اور فر مایا کدا بے لوگو! کون اس اونٹ کا مالک ہے؟ معلوم ہوا کدانصار کے چند جوان ہیں ، کہتے گئے یارسول اللہ! بيہمارا ہے، آپ نے فر مایا کہاس کی کیا حالت ہے؟ وہ کہنے گئے کہ ہم نے بیس سال اس سے یانی لگوایا ہے، اور اس میں پھے چربی ہے اس لیے ہم اس کو ذ بح كرنا جات بين اورائ غلامول مين اس كوتسيم كرنا جائة بين اليكن يهم سے چھوٹ گيا،آپ نے فرمايا كه كياتم اس كو بيجة ہو؟ وہ کہنے گلے نہیں، بلکہ یارسول الله مُؤَلِّفَ فَيَجَيرًا بِكو بديہ ہے، آپ نے فرمايا كما كر بيجيانبيں جا ہے تواس كے ساتھ حسن سنوك

كرويهان تك كداس كي موت آجائے۔

( ٣٢٤١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍ و بنِ الْأَحْوَصِ ، عَنْ أُمِّيهِ أُمُّ جُندُبٍ ، قَالَتْ :رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ عَلَىٰ دَابَّةٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَبِعَنَّهُ الْمُرَأَةُ مِنْ خَثْعَمَ ، وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا بِهِ بَلَاءٌ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ

هَذَا ابْنِي وَبَقِيَّةُ أَهْلِي ، وَإِنَّ بِهِ بَلَاءً لَا يَتَكَلَّمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :انْتُونِي بشَيْءٍ مِنْ

مَاءٍ ، فَأْتِيَ بِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَضْمَضَ فَاهُ ، ثُمَّ أَعْطَاهَا ، فَقَالَ : اسْقِيهِ مِنْهُ ، وَصُبِّي عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَاسْتَشْفِي اللَّهَ لَهُ ، قَالَتُ : فَلَقِيتُ الْمَرْأَةَ ، فَقُلْتُ : لَوْ وَهَبْت لِي مِنْهُ ، فَقَالَتْ : إِنَّمَا هُوَ لِهَذَا الْمُبْتَلَى، فَلَقِيت الْمَرْأَةَ مِنَ

الْحَوْلِ فَسَالْتُهَا عَنِ الْغُلَامِ ، فَقَالَتُ : بَرَأَ وَعَقَلَ عَقُلاً لَيْسَ كَعُقُولِ النَّاسِ. (ابودازد ١٩٢١- احمد ٥٠٣)

(٣٢٣١٣) حضرت الم جندب فرماتى بيس كميس في رسول الله مَا فِي عَلَيْهَ كود يكها كرآب في يوم النحر كوطن الوادى سے جمرة العقبة كى رمی کی ، جبکہ آپ سواری پر تھے ، پھر آپ مڑے اور قبیلہ تعم کی ایک عورت آپ کے پیچھے ہوئی ،اس کے ساتھ اس کا ایک بچ بھی تھا جس پراٹر تھا، کہنے گئی یارسول اللہ! میر ابیٹا اور میر اوارث ہے، اور اس کو ایک اٹر ہے جس کی وجہ سے بولتانہیں، رسول اللہ مُؤَفِئَةَ فَجَّا مِنْ اللہ مُؤَفِئَةَ فَعَامِ اللہ مُؤَفِئَةَ فَعَامِ اللہ مُؤَفِئَةَ فَعَامِ اللہ عَلَیْ اور اس کو پائی وے دیا، اور فرمایا کہ ایس کے اس کو اس سے بلا و اور اس پر اس سے چھڑ کو، اور اللہ سے اس کے لئے شفاء ما نگو، کہتی ہیں کہ میں ایک عورت سے ملی اور اس سے کہا کہ اگر تھوڑ اسا پائی اس میں سے مجھے دے دیں تو کیسا ہے، وہ کہنے لئی کہ بیتو اس آفت زوہ کے لئے ہے، پھر میں ایک سال کے بعد عورت سے ملی اور اس سے لڑکے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ صحت یا ہو گیا اور ایساعقل مند ہوگیا کہ عام لوگ استے عقل مند نہیں ہوتے۔

استے عقل مند نہیں ہوتے۔

ر ٢٢٤١٥) حَلَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِر ، عَنْ مَهْدِى بُنِ مَنْمُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَرْدَفِنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ خَلْفَهُ فَأَسَرَّ إِلَى بَنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَرْدَفِنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يَسْتَتِرَ بِهِ حَدِينًا لاَ أَحَدِّنُهُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ ، وكَانَ مِمَّا يُعْجِبُه ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ وَسَلَّمَ ، أَنْ يَسْتَتِرَ بِهِ لِعِيرًا ، فَلَمَّا رَآهُ الْبُعِيرُ لِقَضَاءِ خَاجِتِهِ هَدَكَ ، أَوْ حَائِشُ نَخُلِ ، فَلَحَلَ يَوْمًا حَائِشَ نَخْلِ الْانْصَارِ فَرَأَى فِيهِ بَعِيرًا ، فَلَمَّا رَآهُ الْبُعِيرُ خَوْرَ وَذَوْرَاهُ فَسَكَنَ ، فَقَالَ : لِمَنْ هَذَا لَيُعِيرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَاتَهُ وَذِفْرَاهُ فَسَكَنَ ، فَقَالَ : لِمَنْ هَذَا لَيُعِيرُ ؟ أَوْ مَنْ رَبُّ هَذَا الْبُعِيرِ ؟ قَالَ : فَمَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَاتَهُ وَذِفْرَاهُ فَسَكَنَ ، فَقَالَ : لِمَنْ هَذَا الْبُعِيرُ ؟ أَوْ مَنْ رَبُّ هَذَا الْبُعِيرِ ؟ قَالَ : فَمَسَحَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَاتَهُ وَذِفْرَاهُ فَسَكَنَ ، فَقَالَ : لِمَنْ مَنْ اللهِ ، فَقَالَ : أَوْمَا لَوْ اللهِ مَنْ رَبُ هَذَا الْبُعِيرِ ؟ قَالَ : فَمَسَحَ النَّيِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ ، فَقَالَ : أَصْرِفُ اللهِ مَا اللهِ مُ فَقَالَ : أَنْ يَعْدُهُ وَتُدُونِهُ وَالًا اللهِ مَا اللّهِ مَلْكَ اللّهِ مِنْ رَبُ هُولَا اللهِ مُؤْمِلُ اللّهِ مَا اللهُ مَنْ رَبُ هُ هَالًا اللهِ مَا اللّهِ مَا لَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ

(۳۲۲۱۵) حضرت عبدالله بن جعفر فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی میرافظ کی آب جھے اپنار دیف بنایا اور جھے راز داری ہے ایک بات بتلائی جو میں کسی کوئیس بتاؤں گا ، اور آپ کویہ پند تھا کہ قضاء حاجت کے لئے آپ کوکوئی ٹیلہ یا تھجور کے درخت کا جھنڈ چھپالے ، ایک مرتبہ آپ انصار کے درختوں کے جھنڈ ہیں داخل ہوئے تو اس میں ایک اونٹ دیکھا، جب اونٹ نے آپ کودیکھا تو گر گیا اور اس کی آنکھیں بہنے گئیں ، چنا نچہ نبی میرافظ کے اس کی چیشا درگردن پر ہاتھ چھیرا تو وہ پرسکون ہوگیا ، آپ نے فر مایا کہ یہ اونٹ کس کا ہے ؟ یا فر مایا کہ ان الک کون ہے ؟ تو ایک انصاری نے کہا یا رسول اللہ میرافظ کی ہوں ، آپ نے فر میں کہا سے ساتھ اچھاسلوک کرو، کیونکہ یہ جھے شکایت کر رہا ہے کہم اس کو جمو کار کھتے ہوا در جمیشہ کام میں لگا کر رکھتے ہو۔

( ٣٢٤١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ :أَنَّ يَهُودِيًّا حَلَبَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ جَمِّلُهُ ، فَاسُودَ شَعْرُهُ.

(۳۲۳۱۲) حضرت قنادہ فر ماتے ہیں کہ ایک یہودی نے نبی مَزْافَقِیَّا کے لیے اوٹٹی کو دوہا، تو آپ نے فر مایا سے اللہ! اس کوخوبصورت فرما، چنانچداس کے بال سیاہ ہوگئے۔

( ٣٢٤١٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي ابْنِ نَهِيكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَخْطَبَ أَبَا زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ ، يَقُولُ :اسْتَسْقَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِنْتُهُ بِقَدَحِ ، فَكَانَتُ هي معنف ابن الي شير متر جم (جلد ٩) هي المحال المحال

فِيهِ شَعْرَةٌ فَنَزَعَهَا ، قَالَ : اللَّهُمَّ جَمَّلُهُ ، فَلَقَدُ رَأَيْتُهُ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ وَيَسْعِينَ ، وَمَا فِي رَأْسِهِ طَاقَةٌ بَيْضَاءُ.

(تر مذی ۳۲۲۹ احمد ۳۲۱)

(۳۲۳۱) حفرت این تُھیک فرماتے ہیں کہ میں نے عمرو بن اخطب ابوزید انصاری کوفر ماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ مُؤفِظَةً نے پانی طلب کیا ، تو میں آپ کے پاس ایک پیالہ لایا ، اس میں ایک ہال تھا میں نے اس کو نکال دیا تو آپ نے فرمایا اے اللہ! اس کو خوبصورت فرما، کہتے ہیں کہ میں نے ان کو چورانوے سال کی عمر میں دیکھا کہ اس وقت بھی ان کے سرمیں سفید بال نہیں تھا۔

( ٦٢٤١٨) حَلَّتُنَا مُعَلَى بُنُ مَنْصُورِ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ حَمْزَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ أَبِى فَرُوَةَ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَدَّتَه ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَمِقِ : أَنَّهُ سَقَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبُنَّا ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَمْتِعُهُ بِشَبَابِهِ ، فَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً لَا يَرَى شَعَرَةً بَيْضَاءَ. (مسند ٨٢٣)

(۳۲۲۱۸) حضرت عمر و بن الحمق فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی مَرَافَظَةَ کودودھ پلایا، آپ نے فرمایا کہ اے اللہ! اس کواس جوانی سے فائدہ پہنچا، چنانچہ ان کی عمراتی سال ہوگئ اوران کے سرمیں ایک سفید بال بھی نہ تھا۔

( ٣٢٤١٩ ) حَدَّقَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّنَهُ ، عَنْ أُمِّ مَالِكِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالاً فَعَصَرَهَا ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَيْهَا فَرَجَعَتْ فَإِذَا هِى مَمْلُونَةٌ ، فَأَتَتِ النَّيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : أَنزَلَ فِي شَيْءٌ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ يَا أُمَّ مَالِكِ ، قَالَتْ : رَدَدُن عَلَى هَدِيَّتِي ، وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ ، لَقَدُ عَصَرُتُهَا حَتَّى السَّتَحْيَيْت ، فَقَالَ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ ، لَقَدُ عَصَرُتُهَا حَتَّى السَّتَحْيَيْت ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَنِينًا لَك يَا أُمَّ مَالِكَ ، هَذِهِ بَرَكَةٌ عَجَّلَ اللّهُ لَكِ ثَوَابَهَا ، ثُمَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَنِينًا لَك يَا أُمَّ مَالِكَ ، هَذِهِ بَرَكَةٌ عَجَّلَ اللّهُ لَكِ ثَوَابَهَا ، ثُمَّ عَلَمَهَا أَنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَنِينًا لَك يَا أُمَّ مَالِكَ ، هَذِهِ بَرَكَةٌ عَجَّلَ اللّهُ لَكِ ثَوَابَهَا ، ثُمَّ عَلَمَهَا أَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَشْرًا وَاللّهُ أَكْبَرُ عَشْرًا وَاللّهُ أَكْبَرُ عَشْرًا. (احمد ١٣٠٠ ـ عَرَبَعَ بَلَ عَلَيْهِ بَرَكُةً عَجُلَ اللهُ مَالِكَ مَنْ اللهِ عَشْرًا وَالْحَمْدُ لِلّهِ عَشْرًا وَاللّهُ أَكْبَرُ عَشْرًا. (احمد ١٣٠٠ ـ عَلَى بَن جعره ايك آدو الله مَا كَ الله عَشْرًا وَالْحَدُولُ فِي كُنْ مِن عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلْمُ مَنْ اللهُ عَلْمُ وَلَا مَا مَا لَكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْكُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الله

(۳۲۲۹) یکی بن جعدہ ایک آدمی کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام مالک انصار بیر سول اللہ میل فضی آج کیا سی کی ایک مشک لائیں، چنا نچہ رسول اللہ میل فضی آج نے بال کواس کے نچوڑ نے کا حکم دیا اور پھر ان کو مشک والیس کر دی، وہ لوٹیس تو دیکھا کہ وہ مشک بھری ہوئی ہے، چنا نچہ وہ نبی میل فضی آج کے پاس آئیس اور کہا یا رسول اللہ! کیا میر سے بار سے ہیں کوئی حکم نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا اسے ام مالک! کیا ہوا؟ کہنے گئیس کہ آپ نے میرا بدید والیس کر دیا، آپ نے حضرت بلال کو بلایا اور ان سے اس بار سے ہیں سوال کیا، انہوں نے کہا کہ اس ذات کی حتم میں نے آپ کوئی کے ساتھ مبعوث کیا ہیں نے اس کوا تنا نچوڑ اکہ مجھے شرم آنے لگی، سوال کیا، انہوں نے کہا کہ اس ذات کی حتم میں جلد عطا کیا ہے، چنا نچہ رسول انٹد میل فی فی ایک اس خاری اللہ انہوں کے بعد دس مرتبہ المحمد للہ اور دس مرتبہ اللہ اکر کہنے کی تعلیم فرمائی۔

( ٣٢٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْفَاتشِيِّ ، عَنِ ابْنَةٍ لِخَبَّابٍ،

قَالَتُ : خَرَجَ أَبِي فِي غَزَاةٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَاهَدُنَا فَيَحْلِبُ عَنْزًا لَنَا ، فَكَانَ يَحْلِبُهَا فِي جَفْنَةٍ لَنَا فَتَمْتَلِءُ ، فَلَمَّا قَدِمَ خَبَّابٌ كَانَ يَحْلَبَهَا فَعَادَ حِلَابُهَا. (احمد ٢٤٢ـ ابن سعد ٢٩٠)

(۳۲۴۲۰) عبدالرحمٰن بن برید فائق حضرت خباب کی بیٹی سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ میرے والدرسول اللہ مِنْوَقِقَعَ کے زمانے میں ایک لڑائی میں نکلے، تو رسول الله مِنْوَقِقَعَ ہماری خبر گیری کرتے اور ہماری بکریوں کا دودھ دو ہے ، اور آپ اس کو ایک بڑے بیالے میں دو ہے اور وہ بحرجاتا، جب خباب آئے اور وہ اس کا دودھ دو ہے تو اس کا دودھ کا پرانا برتن استعال ہونے لگا۔

( ٣٢٤٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ : ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمُ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ ﴾ يَقُولُ : بُدِءَ بِي فِي الْخَيْرِ ، وَكُنْت آخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ.

(احمد ١٢٤ اين حبان ١٢٠٨)

(٣٢٣٢) حضرت تماده فرمات بيس كه ني مَ النَّهَ جب ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْك وَمِنْ نُوحٍ ﴾ برُحة تو فرمات كه خيركى ابتداء جھ سے كى تى اور بعث ميں ميں ان سب سے آخرى ہوں۔

( ٣٢٤٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ مَعْن ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ : خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم وَهُوَ غَضْبَانُ وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ مَعَهُ جِبْرِيلَ ، قَالَ : فَمَا رَأَيْت يَوْمًا كَانَ أَكْثَرَ بَاكِيًّا مُتَقَنَّعًا مِنْهُ ، قَالَ : سَلُونِي فَوَّاللهِ لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ ، قَالَ : فَمَا رَأَيْت يَوْمًا كَانَ أَكْثَرَ بَاكِيًّا مُتَقَنَّعًا مِنْهُ ، قَالَ : سَلُونِي فَوَّاللهِ لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ ، قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ وَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفِي الْجَنَّةِ أَنَا أَمْ فِي النَّارِ ؟ قَالَ : لاَ ، بَلُ فِي النَّارِ ، قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ وَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَبِي ؟ قَالَ : أَبُوك حُذَافَةً ، قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ آخَرُ ، فَقَالَ : أَعُلَيْنَا الْحَجُّ فِي كُلِّ اللهِ عَلَى اللهِ ، وَلَوْ لَهُ مَتُومُ وَا بِهَا لَعُذَبْتُمُ .

قَالٌ : فَقَامَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : رَضِينَا بِاللّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولَ اللهِ ، كُنَّا حَدِيثِى عَهْدِ بِجَاهِلِيَّةٍ ، فَلَا تُبْدِ سَوْ آتِنَا ، وَلَا تَفْضَحُنَا لِسَرَائِرِنَا وَاعْفُ عَنَّا رَسُولًا ، يَا رَسُولَ اللهِ ، كُنَّا حَدِيثِى عَهْدِ بِجَاهِلِيَّةٍ ، فَلَا تُبْدِ سَوْ آتِنَا ، وَلاَ تَفْضَحُنَا لِسَرَائِرِنَا وَاعْفُ عَنَّا عَفَا اللّهُ عَنْك ، قَالَ : فَسُرِّى عَنْهُ ، ثُمَّ النَّفَتَ نَحُو الْحَانِطِ ، فَقَالَ : لَمُ أَرْ كَالْيُومِ فِى الْحَيْرِ وَالشَّرِ ، رَأَيْت الْجَنَّةَ وَالنَّارَ دُونَ هَذَا الْحَانِطِ . (بخارى ٩٣ـ مسلم ١٨٣٢)

(٣٢٣٢) حضرت انس بن ما لك فرماتے ہيں كه ايك دن رسول الله مُؤَفِّقَ غَصِى حالت ميں بھارے پاس آئے ،اور ہم بجھتے تھ كه آپ كے ساتھ جرائيل ہيں، كتبے ہيں كہ ميں نے اس دن سے زيادہ رونے والا كوئى دن نہيں پايا، آپ نے فرمايا كہ مجھ سے سوال كرو، بخداتم مجھ سے جس چيز كا بھى سوال كرو كے ميں تمہيں اس كی خبر دوں گا، كہتے ہيں كه ايك آدمى كھڑ ابوا اور اس نے عرض كيا يا رسول الله! ميں جنت ميں بول يا دوزخ ميں، آپ نے فرمايا كنہيں بلكد دوزخ ميں، دوسرا آدمى كھڑ ابوا اور اس نے كہايارسول الله! میرا والد کون ہے؟ فرمایا کہ تمہارا والد حذافہ ہے، ایک اور آ دی کھڑا ہوا اور اس نے کہایا رسول اللہ! کیا ہم پر ہرسال حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میں ہیے کہدوں تو واجب ہو جائے گا۔اگر واجب ہوا تو تم اس کوا دانہیں کرسکو گے، اور اگر تم اس کوا دانہ کرو گے تو تمہیں عذاب دیا جائے گا۔

کہتے ہیں کہ اس پر حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اور عرض کیا'' رضینا باللہ رہا وَبالإسلام دِینا وَبِمُحمَّلٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولا" یا رسول الله! ہمارا جا ہیت کا زمانہ قریب ہے، آپ ہماری برائیاں ظاہر نہ فرما کیں، اور ہمیں ہمارے پوشیدہ کاموں کی وجہ سے رسوانہ فرما ہے، اور ہمیں معاف فرما ہیے، اللہ نے آپ کومعاف فرما دیا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کی بیرا تشخیم ہوگئی، پھر آپ دیوار کی طرف متوجہ ہوئے، اور فرمایا کہ میں نے آج کی طرح فیروشر میں کوئی چیز نہیں دیکھی، میں نے جنت اور دوز خ کواس دیوار کے پاس پایا۔

( ٣٢٤٢٢ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَبُطَأَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزِعَ جَزَعًا شَدِيدًا ، فَقَالَتُ لَهُ خَدِيجَةُ : إِنِّى أَرَى رَبَّكَ قَدْ قَلَاكَ مِمَّا يَرَى مِنْ جَزْعِكَ ، قَالَ : فَنَزَلَتْ : ﴿ وَمَا قَلَى ﴾ . (بخارى ١١٣٣ ـ مسلم ١٣٣١)

(٣٢٣٢) حفرت عروه فُر ماتے ہیں کہ جرائیل نے نبی مِنْ الْفَصْحَةِ کے پاس آئے میں تاخیر کی تو آپ بہت گھبرائے ،حفرت خدیجہ نے کہا کہ میراخیال ہے کہ آپ کے درب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس نے آپ کی گھبراہٹ کو دیکھا ہے، اس پر بیر آیات نازل ہو کیں ﴿وَالصَّنْحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَك رَبُّك ، وَمَا قَلَى ﴾.

( ٣٢٤٢٤) حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ طَلَحَةَ ، عَنْ أَسْبَاطِ بُنِ نَصْرِ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : صَلَّمْ صَلَّاةً الْأُولَى ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ وَخَرَجْت مَعَهُ ، فَاسْتَقْبَلَهُ وَسَلَّمَ صَلَّاةً الْأُولَى ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ وَخَرَجْت مَعَهُ ، فَاسْتَقْبَلَهُ وَلَكَانٌ فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّ أَحَدِهِمُ وَاحِدًا وَاحِدًا ، قَالَ : وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدَّى ، فَوَجَدُتُ لِيَدِهِ بَرْدًا وَرِيحًا كَانَّمَا أَخُوجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطَّارٍ. (مسلم ١٨٢٢ طبراني ١٩٣٣)

(٣٢٣٢٣) حفرت جابر بن سمره فرمات ميں كه يس في رسول الله مَلِقَتَ فَيْ كَ ساتھ صلاۃ الأوَلَىٰ برحى، پُعرآب اپنے گھرى طرف على الله مِلْقَتَ فَيْ كَ ساتھ صلاۃ الأولىٰ برحى ، پُعرآب اپنے گھرى طرف على الله ميادر ميں بھى چلا، چنانچ آپ كے باس بچ آئے تو آپ ايك ايك كر خسار پر ہمى ہاتھ بھير نے لگے، كہتے ہيں آپ نے مير سرخسار پر بھى ہاتھ بھيراتو ميں نے اس كى تُصندُك اور خوشبومحسوس كى گويا كدا بھى عطر فروش كے تھيلے سے نكالا ہو۔

( ٣٢٤٢٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْكُوْتَرِ ؟ فَقَالَ :هُوَ الْخَيْرُ الْكَنِيرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ.

(۳۲۳۲۵) حطرت ابوبشر فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے کوثر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا وہ خیر کثیر ہے جو اللّہ نے آپ کوعطا فرمائی ہے۔ ( ٣٢٤٢٦ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُفْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :هُوَ النَّبُوَّةُ وَالْخَيْرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ.

(٣٢٣٢٦) عماره روايت كرتے ميں كەحفرت عكرمەفرماتے يى كەاس سے مراد نبوت اور خير ب جوالتدنے آپ وعطافر مائى۔

( ٣٢٤٢٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ فُلَيت ، عَنْ جَسْرَةً ، عَنْ أَبِى ذَرٌّ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ يُرَدُّهُ آيَةً حَتَّى أَصْبَحَ ، بِهَا يَرْكُعُ ، وَ بِهَا يَسُجُدُ ﴿إِنْ تُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُك﴾ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا زِلْت تُرَدُّهُ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى أَصْبَحْت ، قَالَ :إنَّى سَأَلْت رَبِّى الشُّفَاعَةَ لْأُمَّتِي وَهِيَ نَائِلَةٌ لِمَنْ لَا يُشُولُكُ بِاللهِ شَيْئًا. (بيهقى ١٣)

(٣٢٣٤) حضرت ابوذ رفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُؤْفِقَعَةُ کو ایک رات نماز میں بار بار رکوع اور سجدے میں یہ آیت و ہراتے ہوئے سنا ﴿إِنْ تُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُك ﴾ میں نے عرض كيايارسول الله مِنْ اللَّهِ عَبَال آيت كو ہرائے رہے؟ فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لئے شفاعت کا سوال کیا ہے، اور وہ ہراس آ دمی کو حاصل ہونے والی ہے جواللہ کے ساتھ کسی کوشریک ندکھہرا تا ہو۔

( ٣٢٤٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَمَّا أَنْزَلَ اللّهُ: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ ﴾ جَاءَتِ امْرَأَةُ أَبِي لَهَبِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا نَبِنَّ اللهِ ، أَنَّهَا سَنُؤذيك ، فَقَالَ : إِنَّهُ سَيُحًالٌ بَيْنِي وَبَيْنَهَا ، قَالَ :فَلَمْ تَرَهُ ، فَقَالَتْ لَأْبِي بَكْرٍ :هَجَانَا صَاحِبُك ، فَقَالَ :وَاللهِ مَا يَنْطِقُ الشُّعْوَ وَلَا يَقُولُهُ ، فَقَالَتْ : إنَّكَ لَمُصَدَّقٌ ، قَالَ : فَانْدَفَعَتْ رَاجِعَةٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا رَأَتُك، قَالَ : فَقَالَ : لَمْ يَزَلُ مَلَكٌ بَيْنِي وَبَيْنَهَا يَسْتُرُنِي حَتَّى ذَهَبَتْ. (ابن حبان ١٥١١ ـ ابو يعلى ٢٥)

(٣٢٣٨) حضرت سعيد بن جبير فرمات بين كه جب الله في ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ نازل فرما كي توابولهب كي بيوى ني مُطْفِظَةُ کے پاس آئی جبکہ آپ کے ساتھ ابو بکر تھے، حضرت ابو بکرنے عرض کیا اے اللہ کے نبی ایر آپ کو تکلیف دے گی ، آپ نے فرمایا کہ میرے اور اس کے درمیان پر دہ حاکل ہوجائے گا، چنا نچہ آ پ اس کونظر ند آئے ،اس نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ کے ساتھی نے ہمیں غصے ہیں مبتلا کردیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ بخداوہ نہتو شعر بناسکتے ہیں نہ شعر کہتے ہیں،اس نے کہا کہ آپ سیح کہتے ہیں،اس کے بعدوہ چلی گئی،حضرت ابو بکرنے عرض کی مارسول اللہ! کیااس نے آپ کونہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک فرشتہ میرے اوراس کے درمیان رہااور مجھے چھپا تارہا۔ یباں تک کہوہ چلی گئ۔

( ٣٢٤٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ ' قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّمَا مَثَلِى وَمَثَلُ النَّبِيُّينَ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَٱتَمَّهَا إلَّا لَبِنَةً وَاحِدَةً ، فَجِنْت أَنَا فَأَتُمَمْت تِلْكَ اللَّبِنَّةَ. (مسلم ١٤٥١ - احمد ٩)

(٣٢٣٢٩) حضرت ابوسعيد فرمات بين كدرسول التد مَوْنَ فَقَعَ أَنْ غَرْما يا كدميرى اورانبياء كى مثال اس آ دى كى س ب جس نے گھر بنايا

ہواوراس کو کمل کردیا ہواورایک اینت چھوڑ دی ہو، میں آیا اور میں نے اس اینٹ کی جگہ کو برکردیا۔

( ٣٢٤٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَثْلِي وَمَثُلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثْلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا، فَأَتَمَّهَا وَأَكْمَلُهَا إلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا وَيَقُولُونَ :لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبَنَةِ جِنْت فَخَتَمْت الْأَنْبِيَاءَ. (بخاري ٣٥٣٣ـ مسلم ١٢٩١)

(۳۲۴۳۰) حضرت جابر بن عبدالله فر ماتے ہیں کہ نبی مَنْ النَّظِيَّةِ نے فر مایا کہ میری اورانبیاء کی مثال اس مخص کی می ہےجس نے گھر بنایا ہواوراس کو ممل کردیا ہوسوائے ایک این کی جگہ کے، چنانچ لوگ اس میں داخل ہوں اوراس پرتعجب کریں اور کہیں کہ اگر میا پنٹ کی جگہ خالی نہ ہوتی تواچھا ہوتا ،رسول الله مَلِّفِیْنَ فَرماتے ہیں کہ میں اس اینٹ کی جگہ ہوں ، میں آیا اور میں نے انبیاء کوختم کر دیا۔ ( ٣٢٤٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، جِنْتَ مِنْ عِنْدِ حَقَّ مَا يَتَرَوَّحُ لَهُمْ رَاعِ ، وَلَا يَخْطِرُ لَهُمْ فَحُلُّ فَادُعُ اللَّهَ لَنَا ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ اسْقِ بِلاَدَك وَبَهَانِمَك وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ ، قَالَ :ثُمَّ دَعَا فَقَالَ :اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا ، مَرِيئًا مَرِيعًا ، طَيِّبًا غَدَقًا ، عَاجِلًا غَيْرَ رَاتِثٍ ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٌ ، قَالَ :فَمَا نَزَلَ حَتَّى مَا جَاءَ أَحَدٌ مِنْ وَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ إِلاَّ قَالَ : مُطِوْنَا وَأُحْييناً. (ابوداؤد ١٣٠٠ ـ ابن ماجه ١٢٧٠)

(٣٢٣١) حبيب بن ابي نابت فرمات بين كه ايك آدى نبي مُؤلِّفَكُ فَرَاكُ إِلَى آيا اوراس نے كہايا رسول الله! ميس ايسے قبيلے سے آيا ہوں جن کا چرواہا آ رام نہیں یا تا اوران کے زجانو رائی دم نہیں بلاتے ،آپ ہارے لیے دعا کریں ،آپ نے فرمایا اے اللہ! اپنے شہروں اور جانوروں کو یانی سے سیراب بیجیے اوراپنی رحمت کے درواز ہے کھول دیجئے ، پھرآپ نے دعا کی''اے اللہ! ہمیں خوب بر سنے والی ، مبرے والی ، یا کیزگ والی اورمو فے قطروں والی جلدی آنے والی ، تفع پہنچانے والی ند کہ نقصان پہنچانے والی بارش عطا فر ما۔'' چنانچہ آتی بارش بری کہ جس طرف ہے بھی کوئی آ دمی آتا وہ کہتا کہ بمارے علاقے میں بارش ہوئی اورز مین زندہ ہوگئے۔ ( ٣٢٤٣٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : إِنِّي بُعِثْت خَاتَمًا وَفَاتِحًا ، وَاخْتُصِرَ لِي الْحَنِيثُ اخْتِصَارًا ، فَلَا يُهْلِكُكُم المشركون.

(عبدالرزاق ۲۰۰۲۲)

(٣٢٣٣) حضرت ابوب بن مویٰ نبی مَلِّشَقِیَّ ہے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ مجھے فتم کرنے والا اورشروع کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے،اورمیرے لیے بات کو مختفر کردیا گیا ہے،اس لئے تہمیں مشرکین بلاک ندکردیں۔

( ٣٢٤٣٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّمَا بُعِثْت لَأَتَمُّمَ صَلاحَ الَّاخُلاقِ. (احمد ٣٨١ـ حاكم ١١٣)

(٣٢٣٣)حضرت زيد بن اسلم فرمات ميں كه رسول الله مَيْلِ اللهُ عَلَيْكَ فِي مايا كه مجھے بہترين اخلاق كى يحيل كے لئے بھيجا گيا۔ ( ٣٢٤٣٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ :قَالَ أَصْحَابُ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْهُمْ - : يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَوْلُنَا أَنْ نُفَارِقَك فِي الدُّنْيَا فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ رُفِعْت فَوْقَنَا فَكُمْ نَرَكِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُّنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾. (طبراني ١٣٥٩)

(٣٢٣٣٣) حضرت مسلم فرمات بين كدرسول الله مَ لِعَنْ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلْمَانِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَانِ عَلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَانِ عَلِيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلْمَ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلْمَ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلْمَ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلِيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلْمَانِ عَلَيْنَانِ عَلِيْنَانِ عَلِيْنَاكِ عَلِيْنَانِ عَلِيْنَانِ عَلَيْنَا عَلِيْنِ عَلَيْنَ عَلِي

میں جدا ہونے کے بعد کیا ہوگا ، کہ اگر آپ نوت ہوئے تو آپ بلند درجات پر پہنچ جائیں گے اور ہم آپ کود کھے نہ کیں گے ، چنا نجہ اللہ نے به آیت نازل فرمائی ﴿وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾.

( ٣٢٤٣٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ :حدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :لَمَّا أَنْزِلَتُ هَذِهِ الآيَةُ ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ﴾ ، قَالَ جِبْرِيلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ قَلْدُ أَحْسَنَ النَّنَاءَ عَلَيْك وَعَلَى أُمَّتِكَ ، سَلْ تُعْطَهُ ، قَالَ : فَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى خَتَمَهَا : ﴿لَا

يُكُلُّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسُعَهَا﴾ إلَى آخِرِ الآيَةِ. (طبري ١٥٣) (٣٢٣٥) حضرت عليم بن جابر فرماتے بين كه جب بيآيت نازل موئي ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ﴾ توجرئيل

نے نبی مَثِلِنظَةُ سے فرمایا کہ بے شک اللہ نے آپ کی اور آپ کی امت کی بہترین تعریف فرمائی ہے، آپ ما تکئے آپ کوعطا کیا جائے كَا، چِنانِحِه بْنِي مُؤْلِفَكُ أَنْ يِهِ آيت آخرتك بِرِهِي، ﴿ لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ .... الخ ( ٣٢٤٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْعَلَافُ ، عَنْ حُسَينِ بْنِ عَلِيٍّ : فِي قَوْلِهِ: ﴿وَيَتُلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ ﴾،

قَالَ : هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ مِنَ اللهِ. (ابن جرير ١٣) (٣٢٣٣١) حضرت حسين بن على الله ك فرمان ﴿ وَيَعْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ ﴾ ك بارے ميں فرماتے ہيں كداس مرادمحمر مَلِفَظَيْمَ

ہیں جواللہ کی طرف ہے گواہ ہیں۔ ( ٣٢٤٣٧ ) حَلَّاثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَأَبُو بَكْرِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، تَبِعَهُمَا سُرَاقَّةُ بْنُ مَالِكٍ ، فَلَمَّا رَآهُمَا قَالَ :هَذَانِ فَرُّ قُرَيْشِ لَوْ رَدَدُت عَلَى قُرَيْشِ فَرَّهَا ، قَالَ :فَطَفَّ فَرَسُهُ عَلَيْهِمَا ، قَالَ :فَسَاخَتِ الْفَرَسُ ، فَالَ :فَادُعُ اللَّهَ أَنْ يُخْرِجَهَا ، وَلاَ أَقْرَبُكُمَا ۖ،

قَالَ :فَخَرَجَتُ فَعَادَتُ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، قَالَ : تُبًّا وتَعْسًا ، ثُمَّ قَالَ :هَلُ لَك إلَّا الزَّادُ وَالْحُمْلَانِ ؟ قَالَا : لَا نُرِيدُ ، وَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي ذَلِكَ ، أَغْنِ عَنَّا نَفْسَك ، قَالَ : كَفَيْتُكُمَا. (ابن سعد ٢٣٢)

(۳۲۳۳۷) حضرت عمیر بن اسحاق فرماتے ہیں کہ بی مَرِّفَظَیْمَ اور حضرت ابو یکر مدینہ کی طرف نظیق سراقہ بن مالک نے ان کا تعاقب کیا، جب اس نے ان دونوں کود یکھا تو کہا کہ بیقریش کے مفرور ہیں، میں قریش کوان کے مفرورین پہنچا تا ہوں، چنانچہاس نے اپنے گھوڑے کوان پر کودوایا تواس کے گھوڑے کے پاؤں دہش گئے، وہ کہنے لگا کہ اللہ ہے دعا کیجے کہ ان کو نکال دے، میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا، چنانچہوہ فکل گئے، پھراس نے ایسائی کیا، اور دویا تین مرتبہ ایسائی ہوا، کہنے لگا ھلاک و برباد ہو، پھر کہنے لگا کے قریب نہیں آؤں گا، چنانچہوں نے فرمایا کہ ہم نہیں چاہتے ، اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمیں اپ آپ سے کا فی ہوجا کیں، اس نے کہا کہ میں تمہیں کا فی ہوں۔

( ٣٢٤٣ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ مَسْأَلَةً :﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِى النَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ﴾ فَأْعُطِيَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بزار ٢٢١٣)

(٣٢٣٨) سعيد بن جيرروايت كرتے بين كه حضرت ابن عباس فرمايا كه حضرت موى فرايخ آپ سے سوال كيا ﴿وَاحْتَارَ مُوسَى فَوْمَةُ سَبْعِينَ رَجُلاً ..... مَكْتُوبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ ﴾ وه سوال محد مَلِقَ فَيْ مَا سَيْعِينَ رَجُلاً ..... مَكْتُوبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ ﴾ وه سوال محد مَلِقَ فَيْ مَا سَيْعِينَ رَجُلاً ..... مَكْتُوبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ ﴾ وه سوال محد مَلِقَ فَيْ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

( ٣٢٤٢٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ : كَانَ فِي تُرْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبْشٌ مُصَوَّرٌ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَأَصْبَحَ وَقَدُ ذَهَبَ اللَّهُ بِهِ.

(٣٢٣٣٩) حفزت کمحول فرماتے ہیں کہ نبی مِلِفِظَةَ ہِ کی ڈھال میں ایک مینڈھے کی تصویرینی ہو کی تھی ، آپ پروہ شاق ہوئی ، چنا نچیہ صبح کودہ ختم ہوگئی۔

( ٣٢٤٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : ذُكِرَتِ الْأَنْبِيَاءُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا ذُكِرَ هُو قَالَ :ذَاكَ خَلِيلُ اللهِ. (مسلم ١٨٥٥ـ احمد ٣٧٧)

(۳۲۲۳۰) حضرت سالم بن الی الجعد فرماتے ہیں کہ نبی مُؤَفِّقَةَ کے سامنے انبیاء کا ذکر کیا گیا، جب آپ کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا ساللہ کا دوست ہے۔

( ٣٢٤١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ المُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقُرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ

(مسلم ۱۸۸\_ ابویعلی ۳۹۳۲)

(۳۲۳۳) حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کے رسول الله مِنْ الله عَلَيْ فَا عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ اللهِ مَول الله مول گا، اور میں ہی سب سے زیادہ گھنگھناؤں گا۔ گا، اور میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھنگھناؤں گا۔

( ٣٢٤٤٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أيهَا النَّاسُ

إِنَّهَا أَنَا رَحُهَةٌ مُهُدًاةٌ. (ابن سعد ۱۹۲ دار می ۱۵) (۳۲۳۲) حضرت ابوصالح فرماتے ہیں که رسول الله مَا اللهُ عَلَيْفِيَّةً نے فرمایا کہ اے لوگو! میں تخذکی ہوئی رحمت ہوں۔

(٣٢٣٣٢) حفرت ابوصالح فرماتے بیں کدرسول الله مِنْ اللهِ عَنْ مَا اللهِ مَنْ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ طَفَيْلِ مُن كَفَيْلِ مُن أَبَيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ وَكِدْ اللهِ مُنْ عَنْدُ اللهِ مُن مُحَمَّدِ مُن عَقِيلٍ ، عَنْ طُفَيْلِ مُن أَبَيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ وَكُنْ عَدُولُ اللهِ ، أَرَأَيْت إِنْ جَعَلْتُ صَلَابِي كُلَّهَا صَلَاةً عَلَيْك ، قَالَ : إِذْنُ يَكُفِيك اللَّهُ مَا أَهَمَّكَ مِنْ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْت إِنْ جَعَلْتُ صَلَابِي كُلَّهَا صَلَاةً عَلَيْك ، قَالَ : إِذْنُ يَكُفِيك اللَّهُ مَا أَهَمَّكَ مِنْ

اُمْرِ دُنْیَاك وَآخِرَتِك. (۳۲۲۳۳) حضرت اُبی فرماتے ہیں کدایک آ دمی نے عرض کیایا رسول اللہ! اگر میں اپنے تمام ذکر میں آپ پر درود بھیجنا رہوں تو کیماہے؟ فرمایا کہ تب اللہ تمہاری دنیاو آخرت کے تمام اہم کاموں کے لئے کافی ہوجا کیں گے۔

وَسَلَّمَ: صَلَّوا عَلَى فَإِنَّ صَلَاةً عَلَى زَكَاةً لَكُمْ ، وَسَلُو! اللَّهُ لِى الْوَسِيلَةَ ، قَالُوا :وَمَا الْوَسِيلَةَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ :أَعْلَى دَرَجَةٍ فِى الْجَنَّةِ ، لَا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ ، أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ. (٣٢٣٣) حضرت ابو بريه رَقَ فَرْ مَاتِ بِي كه رسول اللهُ مَثَنْفَقِهَمْ فَ فرمايا كه جھ پر درود بھيجنا تمهاري پاكيزگ ہے، اور ميرے ليے اللہ سے وسلے كاسوال كرو، صحابہ فے عرض كيايا رسول الله! وسله كيا ہے؟ فرمايا كه جنت ميں اعلى درجہ

ب جس کوایک بن آدمی یاسکتاب، مجھامید ہے کددہ آدمی میں موں۔

( ٣٢٤٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشُرَ صَلَوَاتٍ. (٣٢٣٥) حفرت عَنَى فرماتے بین کدرسول الله مَافِظَةَ فَيْ فرمایا کہ جس نے مجھ پرایک مرتبدرود بھیجااللہ اس پردس مرتبدر مت بھی سے

. ، ٢٢٤٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ ، عُن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ، وَحَطَّ يَنْ مُ يَرْهُ مَنْ مُ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ، وَحَطَّ

عَنْهُ عَشْرٌ سَيْنَاتٍ. (٣٢٣٣٢) حفرت انس بن ما لك فرمات بين كدر سول الله يَؤْفِظَ نے فرمايا كه جس نے مجھ پرايك مرتبه درود بھيجا التداس پردس

مرتبِرحمت بجيجِيں گے،اوراس كے دلگناه معاف فرمائيں گے۔ ( ٣٢٤٤٧ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَيْسَانَ ،

قَالَ : أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بُنُ شَذَّادِ بُنِ الْهَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلَاةً. (ترمذي ٣٨٣ـ ابن حبان ١١١) (۳۲۴۷۷) حضرت ابن مسعود فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ میڑھ کے فر مایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ مخض ہوگا جوسب سے زیادہ مجھ پر درو د بھیجتا ہوگا۔

( ٣٢٤٨) حَذَّتُنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَة ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى طَلْحَة ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالسُّرُورُ فِى وَجُهِهِ ، فَقَالُ : إِنَّهُ أَتَانِى الْمَلَكُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَمَا يُرْضِيك فَقَالُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَرَى السُّرُورَ فِى وَجُهِكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ أَتَانِى الْمَلَكُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَمَا يُرْضِيك أَنَّهُ لَا يُصَلِّى عَلَيْك مِنْ أُمَّيِكَ إِلَّا صَلَيْت عَلَيْهِ عَشْرًا ، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْك أَحَدٌ مِنْ أُمَّيِكَ إِلَّا صَلَيْت عَلَيْهِ عَشْرًا ، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْك أَحَدٌ مِنْ أُمَّيِكَ إِلَّا سَلَمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا ؟ قَالَ : بَلَى .

(۳۲۳۸) حضرت ابوطلح فرماتے ہیں که رسول الله مُؤَفِّقَا ایک دن تشریف لائے جبکہ آپ کے چہرے پر خوشی کے آٹار دکھائی دیتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اوراس نے کہاا مے مجر اکیا آپ اس پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کی امت میں سے جو بھی ایک مرتبہ آپ پر درود بھیج میں اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجوں، اور جو آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیج میں اس پر دس مرتبہ سلام جھیجوں، آپ نے فرمایا، کیوں نہیں!

( 77219 ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّنِنِى قَيْسُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى صَعْصَعَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَجَدْت شُكُرًا فِيمَا أَبْلَانِي مِنْ أُمَّتِى :مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ.

(۳۲۴۷۹) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف فرماتے ہیں کہ نبی مَوْفَظَةَ فِي فرمایا کہ میں نے شکر کا سجدہ کیا اس نعمت پر جواللہ نے مجھے میری امت کی جانب سے عطافر مائی، کہ جس نے مجھے پرایک مرتبہ درود بھیجا، اس کے لئے دس نیکیاں کسی جا کیں گی اور اس کے دس گناہ معاف کیے جا کیں گے۔ گناہ معاف کیے جا کیں گے۔

( ٣٢٤٥ ) حَدَّثَنَا هشيم ، عن الْعُوَّامِ ، قَالَ :حدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، إِنَّهُ قَالَ : مَنْ صَلَّى عَلَى اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، إِنَّهُ قَالَ : مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتِبَتْ لَهُ عَشُرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ وَرُفْعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ. عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ وَرُفْعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ. و المُعَالَى عَلَى اللهِ بَنِ عَرِفَهُ اللهِ بَنِ عَرَفُهُ اللهِ بَنِ عَمْرَ اللهِ بَنِ عَمْرُ مَاتٍ عَنِي كَالِي اللهِ بَنِ عَرَفُوا اللهِ اللهِ بَنِ عَمْرَ اللهِ بَنِ عَمْرُ مَاتِ عَلَى اللّهُ عَشْرُ سَيْنَاتٍ وَرُفْعَ لَهُ عَشْرُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَشْرُ سَيْنَاتٍ وَرُفْعَ لَهُ عَشْرُ سَيْنَاتٍ وَرُفْعَ لَهُ عَشْرُ سَيْنَاتٍ وَرُفْعَ لَهُ عَشْرُ اللهِ بَنِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِي اللهِ اللهِ عَشْرُ سَيْنَاتٍ وَرُفْعَ لَهُ عَشْرُ اللهِ اللهُ اللهُ عَشْرُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

دس گناہ معاف کیے جا کمیں گے،اوراس کے دس درجات بلند کیے جا کمیں گے۔ ۔

( ٣٢٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَىؓ لَمْ تَزَلَ الْمَلَاثِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا دَامَ يُصَلِّى عَلَى ، فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ يُكُثِر.

(٣٢٣٥١) حضرت عامر بن ربيعة فرمائے بين كدرسول الله مِزْ فَقِينَا في في مايا كه جس نے مجھ پرورو و بھيجاملا ككه اس كے لئے اس وقت

تك دعائين كرت ربيح بين جب تك وه جهر پر درود به جبار بهاج، البذابنده جا ہے تو كم درود به جي يازياده بهجے۔ ( ٣٢٤٥٢ ) حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، قَالَ : إِنَّ مَلَكًا مُو كُلُّ بِمَنْ صَلَّى عَلَى النّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُلِّغَ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ فُلَانًا مِنْ أُمَّتِكَ صَلَّى عَلَيْك.

(۳۲۲۵۲) حسین روایت کرے ہیں کہ یز بدر قاشی نے فر مایا کہ ایک فرشتہ اس آ دمی پر مقرر ہوتا ہے جو نبی فِرَافِظَةَ پر درود بھیجتا ہے، کہ اس کا درود نبی فِرِافِظَةَ تَک پہنچائے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود بھیجا ہے۔

المَّانَ وَرُودَ بِي رَفِيعِيْمُ تَلَ بَهِ بِي كُلُّ إِن عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ الْمِيهِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ

ذُكِرُت عِنْدَهُ فَنَسِى الصَّلَاةَ عَلَى خَطِءَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (ابن ماجه ٩٠٨) (٣٢٣٥٣) حضرت جعفر كوالدفر ماتے بين كدرسول الله مَتَّافِيَةَ فِي قرمايا كدجس كسامنے ميراذكركيا كيا اوروه مجھ پردرود بھيجنا

ر مناہ ایک سرت سرے داند رہ سے ہیں صدر وں اللہ رہے ہے ہمایا کہ اسے سامے میراد سریا میااوردہ ویردرود میں اللہ ال بھول گیاوہ قیامت کے دن جنت کے دائے ہے بھٹک جائے گا۔

( ٣٢٤٥٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بَدُرِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :الْكُوْتُوُ مَا أَعْطِيَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخَيْرِ وَالنَّبُوَّةِ وَالإِسْلَامِ.

(٣٢٣٥٣) بدر بن عثمان فرماتے بی كه حضرت عكر مَد ف فرمايا كه وژوه بهلائى، نبوت اور اسلام بجورسول الله مِنَوْفَقَ أَعُوطا كَ كُلّ \_ (٣٢٢٥٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكُ الْكُوثُونَ ﴾ ، قَالَ : حوْضٌ فِي الْجَنَّةِ أُعْطِيه

رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ. (٣٢٣٥٥) حضرت عطاء الله كفرمان ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاك الْكُوْثَرَ ﴾ كي تغير مين فرمات بين كه كوثر جنت مين ايك حض ب جو

(٣٢٥٥) مُظَرَت عطا، الله كِ فرمان ﴿إِنَا اعطيناك الكوثرَ ﴾ لى عيريس فرمات بين كه لور جنت بين ايك دوس بجور وسول الله مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ : لَمَّا أُوحِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

( ٣٢٤٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُنْيَمٍ ، قَالَ : لَا نُفَضَّلُ عَلَى نَبِيْنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًّا ، وَلَا نُفَضِّلُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ أَحَدًّا.

(۳۲۴۵۷) حضرت ابو یعلی حضرت رہج بن خثیم سے روایت کرتے ہیں کہ فر مایا کہ ہم اپنے نبی محمد مَثِلِنْ فَضَافِی اِ ک اور ندابرا ہیم خلیل اللہ عَلاِیٹلاً برکسی کوفضیلت دیتے ہیں۔

ورىما برانيم على الله على العلم المنظمة عن المنطقة عن الله عن الله عن الله عن الله عنه الله عنه الله عنه الله عن الله عنه الله ع

کی مصنف ابن الی شیبرمتر جم (جلده) کی کا ۱۳۳۳ کی کی کا ۱۳۳۳ کی کی کا ۱۳۳۳ کی کی کا ک

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُحَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ. (بخارى ١٩١٧ ـ مسلم ١٨٣٥)

(٣٢٣٥٨) حفرت ابوسعيد فرمات بين كدرسول الله مُؤَافِينَ فَي أن ما ياكه انبياء كوايك دوسر سے سے افضل قر ار ندوو۔

( ٣٢٤٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ نُبَيْطٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ :جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَأَقْرَأَهُ آخِرَ الْبَقَرَةِ حَتَّى إِذَا حَفِظُهَا ، قَالَ :الْقَرَّأَهَا عَلَى ، فَقَرَأَهَا النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ جِبْرِيل

يَقُولُ : ذَلِكَ لَك ، ذَلِكَ لَك ﴿لَا تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخُطَأْنَا﴾. (ابن جرير ١٦٠)

(٣٢٣٥٩) ضحاك فرماتے بين كد جرائيل نبي مُؤَفِّقَةً كے پاس آئے اور آپكوسورة بقره كى آخرى آيات پر هائيس، يهال تك

**E** 

كشاب الفضيائل

جب آپ کو یاد ہو گئیں تو فر مایا کہ مجھے بڑھ کر سناہے ، چنانچہ نبی مِزَافِظَةً پڑھتے رہے اور جبر تُئل کہتے رہے ' یہ آپ کے لیے ب

آب کے لئے ہے، کہ ہمارامؤاخذہ نہ فرماہیے اگرہمیں بھول ہوجائے یاغلطی ہوجائے۔''

( ٣٢٤٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ شِنْه

أَعْطَيْنَاكَ مَفَاتِحَ الْأَرْضِ وَخَزَائِنَهَا ، لَا يَنْقُصُك ذَلِكَ عِنْدَنَا شَيْئًا فِي الْآخِرَةِ ، وَإِنْ شِنْت جَمَعْتُهَا لَك فِ الآخِرَةِ ، قَالَ : لَا ، بَلَ اجْمَعُهَا لِي فِي الآخِرَةِ ، فَنَزَلَتُ : ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَك خَيْرًا مِنْ ذَلِل

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ﴾.

(٣٢٣٦٠) حضرت خيثمه فرماتے ہيں كه نبي مُؤْفِظَةً ہے عرض كيا گيا كه أكر آپ جا ہيں تو ہم آپ كوز مين كى تنجياں اوراس كے خزاب

عطا کر دیں اور آخرت میں اس سے ہمارے ہاں کوئی کی نہ ہوگی ،اوراگر آپ چا جین تو اپنے لیے آخرت میں جمع کرلیں ، آپ \_ فرمايا بلكه مين اس كواييخ ليح آخرت مين جمع كرون گا، چنانچه آيت نازل هو أي ﴿ تَبَارَكُ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَك خَيْرًا عِر

ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَك قُصُورًا ﴾.

( ٣٢٤٦١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ

إِنَّهُ قَالَ : كُنْتُ غُلَامًا يَافِعًا أَرْعَى غَنَمًا لِعُقْبَةَ بُنِ أَبِي مُعَيْطٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ

وَقَدْ فَرَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ - فَقَالَا :يَا غُلَامٌ ، هَلْ لَكَ مِنْ لَبَنِ تَسْقِينَا ؟ قُلْتُ :إنّى مُؤْتَمَنَّ وَلَسْت سَاقِيَكُمَاً

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هَلْ عِنْدَكَ مِنْ جَذَعَةٍ لُّمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ ؟ قُلْتُ :نَعَمْ ، فَأَتَيْتُهُمَا بِرَ

فَاعْتَقَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَسَحَ الطَّرْعَ وَدَعَا فَحَفَلَ الطَّرْعُ ، ثُمَّ أَتَاهُ أَبُو بَكُرِ بِصَحْ

مُنْقَعِرَةٍ - أَوْ مُنْقَرَةٍ - فَاحْتَلَبَ فِيهَا ، فَشَرِبَ وَشَرِبَ أَبُو بَكُرٍ ، ثُمَّ شَرِبْت ، ثُمَّ قَالَ لِلضَّرْع ۚ : ٱقْلِصْ

فَقَلَصَ ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ : عَلَّمْنِي مِنْ هَذَا الْقَوْلِ ، قَالَ : إِنَّك غُلامٌ مُعَلَّمٌ.

(٣٢٣٦١) حضرت عبدالله بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نو جوان لڑ کا تھا اور عقبہ بن الی معیط کی بکریاں جراتا تھا، نبی مَرَاثِنَظَةً او

حضرت ابو بکرآئے جبکہ وہ دونوں مشرکین ہے فرار ہوئے تھے، اور فر مایا اے لڑکے! کیا تمہارے پاس ہمیں پلانے کے لیے بج

وددھ ہے؟ میں نے کہا کہ میں امین ہوں ، اور آپ کو پلائیس سکنا، نی مِؤَفِظَةَ نے فر مایا کہ کیا تمہارے یاس کوئی چھ ماہ کی بکری ہے

جس پرکوئی نرنہ کودا ہو؟ میں نے کہا جی ہاں! میں ان کے پاس لایا، نبی مَوْظَفَیْ فَیْ نے اس کی ٹاکلیں کھولیں اور تضوں کو ہاتھ لگایا اور دعا فرمائی، بھر حضرت ابو بکرآپ کے پاس ایک کھدا ہوا پھر لائے، آپ نے اس میں دودھ دوہا، آپ نے دودھ بیا اور حضرت ابو بکرنے بھی پیا، بھر میں نے بیا، پھر آپ نے تھن سے فرمایا سکڑ جا، چنانچہ دو سکڑ گیا، اس کے بعد میں آپ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ ان باتوں میں سے مجھے بھی سکھا دیجئے، فرمایا کرتم تعلیم یافتہ لڑ کے ہو۔

( ٣٢٤٦٢ ) حَدَثَنَا يعلى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سنان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ مَكُحُول ، قَالَ : كَانَ لِعُمَر عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ حَقَّ ، قَانَاهُ يَطُلُبُهُ فَلَقِيَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَر عَلَا وَالَّذِى اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْبَشَرِ ، وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْبَشَرِ ، فَقَالَ : بَيْنِى وَبَيْنَكَ أَبُو الْقَاسِمِ ، فَقَالَ الْيَهُودِ يُّ : مَا اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْبَشَرِ ، فَلَطَمَهُ عُمَر مَ فَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ قَالَ : لاَ وَالّذِى اصْطَفَى مُحَمَّدًا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْبَشَرِ قُلُتُ لَهُ : مَا اصْطَفَى اللّهُ مُحَمَّدًا عَلَى الْبَشَرِ ، فَلَطَمَنِى ، فَقَالَ : أَمَّا أَنْتَ يَا عُمَر مُ فَلَا وَعَلَى الْبَشَرِ عَلَى الْبَشَرِ قُلْتُ لَهُ : مَا اصْطَفَى اللّهُ مُحَمَّدًا عَلَى الْبَشَرِ ، فَلَطَمَنِى ، فَلَقَالَ : أَمَّا أَنْتَ يَا عُمْر ، فَلَا مُوطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْبَشِرِ ، فَلَطَمَنِى ، فَقَالَ : أَمَّا أَنْتَ يَا عُمْر ، فَلَمُ مُوسَلِقَ مَ بَلَى يَا يَهُودِى ، آدم صفى الله ، وإبراهيم خليل الله ، وموسى نجى الله ، وعيسى فَأَرْضِهِ مِنْ لَطُمَتِهِ ، بَلَى يَا يَهُودِى ، آدم صفى الله ، وإبراهيم خليل الله ، وموسى نجى الله ، وعيسى وقَالُ الله ، وأن حبيب الله ، بلَى يَا يَهُودِى تَسَمّى اللّهُ بِاسْمَيْنِ سَمّى بِهِمَا أُمَنِى هُو السَّلَامُ ، وَسَمّى أُمّتِى الْمُورِينِينَ ، بلَى يَا يَهُودِى ، طَلَبْتُمْ يَوْمُ الْقِيامَةِ ، بلَى إِنْ الْمَابِينَ ، وَهُو الْمُؤْمِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، بلَى إِنْ حَبْلَى الله ، بلَى يَا يَهُودِى ، أَنْتُمَ الْآوَلُونَ وَنَحُنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، بلَى إِنْ الْمَحْرَمَةُ عَلَى الْأَوْمَ الْقِيامَةِ ، بلَى الْهُ عَلَى الْأَنْمُ عَتَى الْمُؤْمِنَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، بلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، بلَى الْمُؤْمِلُ اللهُ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأَبْمُ عَتَى الْمُؤْمِلُ اللّهُ عَلَى الْأَنْمُ عَتَى الْمُؤْمِلُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ الْمُعِلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الله

 ہوجاؤں،اوروہ تمام امتوں پرحرام ہے یہاں تک کدمیری امت اس میں داخل ہوجائے۔

( ٣٢٤٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَلَقَدُ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ ، قَالَ :رَأَى رَبَّهُ. (ترمذى ٣٢٨٠)

(٣٢٣٦٣) حفرت ابن عباس ﴿ وَلَقَدُ رَآهُ مَزْلَةً أَخْرَى ﴾ كَاتْسِر مِين فرمات بين كرآب في اين البيار و يكها تعال

﴿ ١٠٠١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى رَجُلْ مِنْ بَنِى سَلَامَانِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنُ أُمِّهِ :أَنَّ خَالِهَا حَبِيبَ بُنَ فويكٍ حَدَّثَهَا :أَنَّ أَبَاهُ خَرَجَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْنَاهُ مُبْيَضَّتَانِ لَا يُبْصِرُ بِهِمَا شَيْئًا ، فَسَأَلَهُ : مَا أَصَابَهُ ؟ قَالَ : كُنْتُ أُمَرِّنُ خَيْلًا لِى ، فَوَقَعَتْ رِجُلِى عَلَى بَيْضِ حَيَّةٍ فَأَصِيبَ بَصَرِى ، فَنَفَتْ رَسُولُ اللهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى عَيْنَيْهِ فَأَبْصَرَ ، قَالَ : فَرَأَيْتُهُ يُدْخِلُ بَيْضِ حَيَّةٍ فَأَصِيبَ بَصَرِى ، فَنَفَتْ رَسُولُ اللهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى عَيْنَيْهِ فَأَبْصَرَ ، قَالَ : فَرَأَيْتُهُ يُدْخِلُ

الْحَيْطَ فِي الإِبْرَةِ وَإِنَّهُ لَابُنُ ثَمَانِينَ سَنَةً ، وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَمُبْيَطَّنَانِ.

(۳۲۳ ۲۳) صبیب بن فویک فرماتے ہیں کہ ان کے والد ان کورسول اللہ مَرِّفَظَیَّۃ کے پاس لے گئے جب کہ ان کی آنکھیں سفید تقیں اور وہ ان سے کوئی چیز نہیں دکھے سنتے ہتے ، آپ نے ان سے بوچھا کہ تہمیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے تھیں اور وہ ان سے کوئی چیز نہیں دکھے سنتے ہتے ، آپ نے ان کی تھوڑے کو سر معار ہاتھا تو میرا پاؤں ایک سانب کے انڈے پر پڑگیا، جس سے میری آنکھ متاثر ہوئی ، رسول اللہ مِرِّفِظَةَ نے ان کی آنکھوں میں بھوٹکا تو وہ دیکھنے گئے ، کہتے ہیں کہ میں نے ان کودیکھا کہ استی سال کی عمر میں سوئی میں دھا گہ ڈال رہے تھا وران کی آنکھیں سفید تھیں۔

( ٣٢٤٦٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ مَوْلَى عُفْرَةً ، قَالَ : حَدَّثِنَى إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ مِنُ وَلَدِ عَلِى ، قَالَ كَانَ عَلِى إِذَا نَعَتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَمْ يَكُنْ بِالطَّوِيلِ الْمُمَغَّظِ ، وَلَا بِالْقَصِيرِ الْمُمَّرِدِ ، كَانَ رَبُعَةً مِنَ الرِّجَالِ ، كَانَ جَعْدَ الشَّعْرِ ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطِطِ ، وَلَا بِالسَّبْطِ ، كَانَ جَعْدًا الشَّعْرِ ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطِطِ ، وَلَا بِالسَّبْطِ ، كَانَ جَعْدًا الشَّعْرِ ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطِطِ ، وَلَا بِالسَّبْطِ ، كَانَ جَعْدًا الشَّعْرِ ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهِمِ ، وَلَا الْمُكَلْثُمِ ، كَانَ فِي الْوَجْهِ تَدُويرٌ ، أَبْيَصَ مُشْرَبًا حُمْرَةً ، أَدْعَجَ الْعَيْنَينِ ، أَجْوَدَ النَّينِ الْمُشَاشِ وَالْكَتَدِ ، أَجْوَدَ ، ذَا مَسُرُبَةٍ ، شَشْنَ الْكُفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَانَاسِ الْمُسَاسِ وَالْكَتَدِ ، أَجُودَ النَّاسِ كَلْفَهُ مَالِكُ السَّاسِ فِي صَبَب ، إِذَا التَفَتَ النَّفَتَ مَعًا ، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النَّبُوقِ وَهُو خَاتَمُ النَّيْتِينَ ، أَجُودَ النَّاسِ كَلَّامَ يَمْشِي فِي صَبَب ، إِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا ، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النَّبُومِ وَهُو خَاتَمُ النَّيْسِ مَ لَنَ اللهِ مَلْولَ اللهِ مَعْرِيكَةً ، وَأَوْفَى النَّاسِ بِذِمَةٍ ، وَأَوْفَى النَّاسِ مِذْمَةٍ ، وَأَلْيَنَهُمْ عَرِيكَةً ، وَأَكْرَمَهُمْ عَرِيكَةً ، وَأَكْرَمَهُمْ وَلَا بَعْدَهُ .

(احمد ۸۹\_ ابن سعد ۳۱۰)

(۳۲۲ ۱۵) حفرت ابراہیم بن محمد جو حفرت علی کی اولا دمیں سے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت علی جب رسول الله مَوَّافِقَا فَح کی صفت بیان فرماتے تو فرماتے کہ آپ ند لمبے تھے اور نہ بہت چھوٹے قد والے، آپ متوسط قد کے مالک تھے، اور آپ ملکے مُعَثَر یالے بالوں والے تھاور بہت گفتگریا نے بالوں والے تھے نہ بالکل سید سے بالوں والے تھے، بلکہ آپ ملکے خمد اربالوں والے تھے، آپ بہت گوشت والے تھے نہ گول چہرے میں ہلکی گولائی تھی، آپ گوری رنگت والے تھے جس میں سرخی ملی ہوئی مقی، آپ گوری رنگت والے تھے جس میں سرخی ملی ہوئی مقی، آپ کی آئھ کی سیابی شدید سیاہ تھی اور بلکیس کمی تھیں۔ کندھوں کا بالائی اور درمیانی ھئے مضبوط تھا، بغیر بالوں کے تھاور آپ کے سینے پرناف تک بالوں کی لڑی تھی، موٹی جھیلی اور قدموں والے تھے جب چلتے تو مضبوطی سے چلتے گویا ڈھلوان کی طرف جا کے سینے پرناف تک بالوں کی لڑی تھی، موٹی جھیلی اور قدموں کے کندھوں کے درمیان نبوت کی مہرتھی، اور آپ خاتم النہین تھے، سب

رہے ہوں بہب فاعرف سرے و پورے حرے ،اب سے الدسوں نے درمیان ہوت فامبر ف ،اوراب حام اسمین سے ،سب سے زیادہ مخی ادر سب سے زیادہ میں تھے،اور سب سے زیادہ میں اور سب سے زیادہ میں اور سب سے

زیادہ عمدہ معاشرت والے تھے، جوآپ کواچا نک دیکھیا تو ہیبت زدہ ہوجاتا، اور جول جل کرمعرفت کے ساتھ رہتا آپ ہے محبت کرنے لگتا، آپ کی صفت بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ جیسا آپ سے پہلے دیکھانہ آپ کے بعد۔

( ٣٤٦٦) حَدَّنْنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ، قَالَ : كَانَتُ فِي سَاقَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمُوشَةٌ ، وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسَّمًا ، وَكُنْتِ إِذَا نَظَرْت قُلْتُ : أَكْحَلَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمُوشَةٌ ، وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسَّمًا ، وَكُنْت إِذَا نَظَرْت قُلْتُ : أَكْحَلَ اللهِ صَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمُوشَةٌ ، وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسَّمًا ، وَكُنْت إِذَا نَظَرْت قُلْتُ : أَكْحَلَ

ر ۱۱۱۱۱ المصرت جابر بن مره مرمات بين لدر حول القدم و المصفح في خد ايال قدرت بلى عين ، آپ جنت تو صرف طرات ، اور جب آب ان كى طرف ديكيس كتو كهيس كه كه آپ ني مرم الكايا بوا به حالانكه آب في مرم نهيس لكايا بوتا تفار ( ٣٢٤٦٧ ) حَدِّنْنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْدٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : إِنَّهُ وَصَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ عَظِيمَ الْهَامَةِ ، أَبْيَضَ مُشْرَبًا حُمْرَةً ، عَظِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُورَادِيسِ ، شَنْنَ

الْكُفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، طَوِيلَ الْمَسُوبَةِ ، كَيْنِوَ شَعْرِ الرَّأْسِ ، رَجِلَه ، اَتَكُفَّا فِي مِشْيَتِهِ كَأَنَّمَا يَنْحَدِرُ فِي صَبَبٍ،
لاَ طُوِيلٌ ، وَلاَ قَصِيرٌ ، لَمْ أَرَ مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ. (ابن حبان ۱۳۲۱ احمد ۱۳۳)
(۳۲۲۷) حضرت نافع بن جير حضرت على سے روايت كرتے بيل كمانهول نے نبي مَافِيَنَيْقَ كي صفت بيان كي اور فرمايا كمآب

بڑے سروالے ،سرخی مائل گورے، بڑی داڑھی والے ،موٹی ہڈیوں والے ،موٹی ہتھیلیوں اور قدموں والے، سینے سے ناف تک کمبی بالوں کی ککیروالے ،اور گھنے اور ملکے خمرار بالوں والے تھے ،اپنی چال میں مضبوطی اختیار کرتے گویا کہ ڈھلوان میں اتر رہے ہوں ، کہ بہت لمجاور نہ بہت چھوٹے قد والے تھے ، میں نے آپ جیسا آپ سے پہلے دیکھاندآپ کے بعد۔

( ٣٢٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنُ سِمَاكٍ : إِنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ ، فَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ ، ثُمَّ مَشَطَهُ لَمْ يَبِنْ ، وَكَانَ كَثِيرَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ ، فَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ ، ثُمَّ مَشَطَهُ لَمْ يَبِنْ ، وَكَانَ كَثِيرَ شَعْدِ اللهِ صَلَّى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، مُسْتَدِيرٌ ، شَعْدِ اللهِ صَلْ اللهِ عَلْ السَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، مُسْتَدِيرٌ ،

شَعْرِ اللَّحْيَةِ ، فَقَالَ رَجَلَ : وَجَهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ ؟ فَقَالَ : لا ، بَلَ كَانَ مِثْلُ الشَّمُسِ وَالْةَ وَرَأَيْتَ الْخَاتَمَ بَيْنَ كَتِفَيْهُ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ تُشْبِهُ جَسَدَهُ. (مسلم ١٨٢٣ـ احمد ١٠٠٣) (۳۲۲۸) حفرت جابرین سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْوَفَقَاقِ کے سراور داڑھی کے اگلے تھے کے بال سفید ہو گئے تھے، جب آپ تیل لگاتے اور پھر تنگھی کرتے تو وہ نظر ندآئے اور آپ کی داڑھی کے بال بہت زیادہ تھے، ایک آ دمی کہنے لگا کہ آپ کا چبرہ مکوار کی طرح تھا؟ فرمایا نہیں، بلکہ سورج اور چاند کی طرح کول تھا، اور میں نے آپ کے کندھوں کے درمیان کبوتری کے انڈے کے برابر نبوت کی مہردیکھی، جوآپ کے جسم کے مشابقی۔

( ٣٢٤٦٩ ) حَلَّتُنَا هَوْذَهُ ، قَالَ: حَلَّتُنَا عَوْقَ، عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ زَمَنَ ابْنِ عَبَّصِ عَلَى الْبَصْرَةِ، قَالَ: فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّى قَد رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ ، قَالَ: فَهَلُّ تَسْتَطِيعُ تَنْعَتُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي رَأَيْت ؟ قُلْتُ : نَعَمُ ، أَنْعَتُ لَك رَجُلاً بَيْنَ الرَّجُلَ الْفِي وَلَيْنِ جَمِيلَ دَوَائِو الْوَجْهِ، قَدْ مَلاَتُ لِحُيَّتُهُ جِسْمُهُ وَلَحُمُهُ أَسْمَرُ فِي الْبَيَاضِ، حَسَنَ الْمَضْحَكِ، أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ جَمِيلَ دَوَائِو الْوَجْهِ، قَدْ مَلاَتُ لِحْيَتُهُ عِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الرَّجُلُ الْعَنْمُ وَلَحْمُهُ وَلَحْمُهُ أَلْمُ مَوْدُ فِي الْبَيَاضِ، حَسَنَ الْمَضْحَكِ، أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ جَمِيلَ دَوَائِو الْوَجْهِ، قَدْ مَلاَتُ لِحْيَتُهُ وَسُمُ وَلَحُمُهُ أَسْمَرُ فِي الْبَيَاضِ، حَسَنَ الْمَضْحَكِ، أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ جَمِيلَ دَوَائِو الْوَجْهِ، قَدْ مَلاَتُ لِحْيَتُهُ مِنْ لَدُنْ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى صُدْعَيْهِ - حَتَّى كَادَتُ تَمُلاَ نَحُوهُ - قَالَ عَوْقَ : وَلاَ أَدْرِى مَا كَانَ مَنْ لَدُنْ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ إِلَى مُدْوهِ إِلَى صُدْعَيْهِ - حَتَّى كَادَتُ تَمُلاَ نَحْوَهُ - قَالَ عَوْقَ هَذَا. (احمد ٢١٥) مَعْ هَذَا مِنَ النَّعْتِ - ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْ رَأَيْتِه فِي الْيَقِظَةِ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَنْعَتُهُ فَوْقَ هَذَا. (احمد ٢١١٣)

مع هذا مِن النعن - ، فقال ابن عباس : لو رایته فی الیقظة ما استطعت ان تنعته فوق هذا. (احمد ۱۳۱۱)

(۳۲۲۹) حضرت بزید فاری فرماتی بین که پس نے رسول الله میز ال

( • ٣٢/٧) حفرت جابر فرماتے ہیں كەرسول الله عَرَّفْظَةَ آج كى الىي چيز كا سوال نہيں كيا گيا كەجس كے جواب ميں آپ نے'' نہيں'' كہا ہو۔

( ٣٢٤٧١ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ الْكِتَابَ عَلَى جِبْرِيلَ فِى كُلِّ رَمَضَانَ ، فَإِذَا أَصْبَحُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يَعْرِضُ فِيهَا مَا يَعْرِضُ أَصْبَحَ وَهُوَ أَجُودُ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ لَا يُسْأَلُ شَيْنًا إِلَّا أَعْطَاهُ.

(٣٢٣٤١) حضرت ابن عباس فرمات بيس كدرسول الله مَالْفَيْفَةَ جرائيل كساته مررمضان ميس قرآن كا دوركرت ته، جباس

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) في المحالي العضائل المحالي العضائل المحالي العضائل المحالي العضائل المحالي المحالية الم رات کی صبح ہوتی جس میں آپ نے دور کیا ہوتا تو آپ تیز ہواہے بھی زیادہ تنی ہوتے ،اور آپ سے جس چیز کا بھی سوال کیا جا تا و بی

( ٢٢٤٧٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ :أَنَّ أَبَا بَكُو كَانَ رَدِيفَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَخْتَلِفُ إِلَى اَلشَّامِ ، قَالَ :وَكَانَ يُعْرَفُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعُرَفُ ، فَكَانُوا يَقُولُونَ :يَا أَبَا بَكْرٍ، مَنْ هَذَا الْغُلَامُ بَيْنَ يَدَيْك ، قَالَ : هَذَا هَادٍ يَهْدِى السَّبِيلَ ، قَالَ ، فَلَمَّا دَنُوَا مِنَ الْمَدِينَةِ نَزَلًا الْحَرَّةَ ، وَبَعْثُوا إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَازُوا ، قَالَ :

فَشَهِدْتُهُ يَوْمَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَحْسَنَ ، وَلَا أَضُواً مِنْ يَوْمٍ دَخَلَ عَلَيْنَا فِيهِ ، وَشَهِدْتُهُ يَوْمَ مَاتَ فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَفْبَحَ ، وَلَا أَظْلَمَ مِنْ يَوْمٍ مَاكَ فِيهِ ، صَلَوَاتُ اللهِ وَرَحْمَتُهُ وَرِضُوانَهُ عَلَيْهِ.

(احمد ۱۲۲ ترمذی ۱۲۸)

(۳۲۷۷۲) حفرت انس فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نبی مُرافِقَعَةَ کے ساتھ مکہ سے مدینہ تک ردیف تھے،اور حضرت ابو بکر شام میں آتے جاتے تھے، اور معروف تھے، اور نی مُؤلفَظَةُ اس قدر معروف ندتھے، چنانچدلوگ کہتے اے ابو بکر! تمہارے ساتھ بدلا کا کون ہے؟ آپ فرماتے کہ بیر ہنما ہے جو مجھے راستہ بتلا رہاہے، جب وہ یہ بینہ کے قریب ہوئے توح وکے مقام پرکھبرے اور انہوں نے انصار کے پاس پیغام بھیجاتو وہ آ گئے ، کہتے ہیں کہ میں نے آپ کواس دن دیکھا جب آپ مدینہ میں واخل ہوئے ، میں نے کوئی دن اس دن سے اچھا اور روثن نہیں پایا جس دن آپ ہمارے پاس آئے تھے، اور میں نے آپ کواس دن ویکھا جس دن آپ فوت ہوئے ، تومیں نے کوئی دن اس دن سے زیادہ برااور تاریک نہیں پایا جس دن آپ فوت ہوئے ، آپ پراللہ کی رحمت اور رضا ہو۔

(٢) مَا ذَكِر مِمَّا أعطى الله إبراهِيم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وفضَّله بهِ

وه تصیکتیں جواللہ نے حضرت ابرا ہیم علایتِلا) کوعطا فرما ئیں اوران کوان کے ذریعے فضیلت بخشی

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمن ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ :

( ٣٢٤٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ شُغْبَّةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَوَّلُ الْخَارَتِقِ يُلْقَى بِغُوْبٍ إِبْرَاهِيمُ. (مسلم ۲۱۹۳ ترمذی ۲۱۲۷)

(٣٢٣٧٣) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں كه رسول الله مِنْوَفِقِيَّةَ ہمارے درمیان كھڑے ہوئے اور فرمایا كه تمام مخلوقات میں سب

سے پہلے ابراہیم علائقا کولہاس پہنایا جائے گا۔

( ٣٢٤٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِى وَفَى﴾

الم ۳۲۴۷) حفرت سعید بن جبیراللہ کے فرمان ﴿ وَإِبْوَ اهِیمَ الَّذِی وَ فَی ﴾ کامعنی بیان فرماتے ہیں کہ ان کوجس چیز کا حکم دیا گیا مثالات کہ سفیاں

تَهَااسَ لَوَيَهُ تِهَادِيا ــ ( ٣٢٤٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :الأَوَّاهُ الدُّعَاءُ. يُرِيدُ ﴿إِنَّ

إِبْرَ اهِيمَ لَاوَّاهٌ ﴾. (٣٢٣٤ ) حضرت عبدالله فرمات بيل كه الأوَّاهُ كامعنى بهت دعاكر في والا ممرادآيت ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَا وَّاهٌ ﴾ ب-

( ٣٢٤٧٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بُنِ فُلُفُلٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا خَيْرُ الْبُرِيَّةِ ، فَقَالَ : ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ. (مسلَّم ١٨٣٩ ـ ابو داؤ د ٢٩٣٩) (٣٢٣٢) حضرت انس فرمات بي كمايك آومى رسول الله مَرَّافَقَكَةً كي پاس آيا اوراس نے كہاا مِخلوق ميسب سے بهترين

للخُض! آپ نے قرمایا کہ دہ تو ابراہیم ہیں۔ ( ٣٢٤٧٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يُحْشَرُ النَّاسُ

عُرَاةً حُفَاةً ، فَأَوَّلُ مَنْ يُلْفَى بِثَوْبِ إِبْرَاهِيمٌ. ( بر ۱۳۷۷) حضرة سعى من جسرف التربيع كالدكورية والثول ما يركاناه سر سر سلاحض و إما انهم غلاله كوكم اسرا

(۳۲٬۷۷۷) حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ لوگوں کو برہت اٹھایا جائے گا،اورسب سے پہلے حضرت ابراہیم علایا اللہ کو کیڑا پہنایا حائے گا۔

( ٣٢٤٧٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا فَرَعَ إِبْوَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ بِنَاءِ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ قِيلَ لَهُ : ﴿ أَذِّنُ فِى النَّاسِ بِالْحَجْ ﴾ قَالَ : رَبِّ وَمَا يَبْلُغُ صَوْتِى ؟ قَالَ : أَذْنُ وَعَلَىَّ الْبَلَاغُ ، فَقَالَ انْ اَهِدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَا أَتُهَا النَّاسُ كُتِتَ عَلَيْكُمَ الْحَجُّ الْمَ الْمُنْتِ الْعَتِيقِ ، قَالَ : فَسَمِعَهُ مَا نُنْ

فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْحَجُّ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ، قَالَ : فَسَمِعَهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ يَجِينُونَ مِنْ أَقَاصِي الْأَرْضِ يُلَبُّونَ.

(۳۲۲۷۸) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علائی ابیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ سے کہا گیا کہ لوگوں میں جج کا اعلان کردو، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب! میری آواز کیسے پنچے گی، اللہ نے فرمایا تم اعلان کردو، پنچانا میری ذمہ داری ہے، چنا نچہ حضرت ابراہیم علائی الے فرمایا اے لوگوا تم پر بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے، چنا نچہ اس آواز کو آسان اورز مین کے

درمیان ہر چیز نے سنا، کیاتم دیکھتے نہیں کہلوگ اس کی طرف زمین کے دور دراز حصول ہے لیک کی صدالگاتے ہوئے آتے ہیں۔ ( ۱۲۲۷۹) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ مَعْن ، قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، قَالَ: انْطَلَقَ در مِن اللَّعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، قَالَ: انْطَلَقَ در مِن اللَّهُ عَمْشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، قَالَ: انْطَلَقَ در مِن اللَّهُ عَمْشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، قَالَ: انْطَلَقَ در مِن اللَّهُ عَمْشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، قَالَ: انْطَلَقَ در مِن اللَّهُ عَمْشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، قَالَ: انْطَلَقَ در مِن اللَّهُ عَمْشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، قَالَ: انْطَلَقَ مُنْ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، قَالَ: انْطَلَقَ اللَّ

إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُتَارُ فَلَمْ يَقُدِرُ عَلَى الطَّعَامِ ، فَمَرَّ بِسِهُلَةٍ حَمْرَاءَ ، فَأَخَدُ مِنْهَا ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَمْرَاءً ، قَالَ : فَكَانَ إِذَا إِلَى أَهْلِهِ ، فَقَالُوا : مَا هَذَا ؟ قَالَ : فَكَانَ إِذَا إِلَى أَهْلِهِ ، فَقَالُوا : مَا هَذَا ؟ قَالَ : فَكَانَ إِذَا

ذَرَعَ مِنْهَا شَيْئًا خَرَجَ سُنْبِكَةً مِنْ أَصْلِهَا إِلَى فَرْعِهَا حَبًّا مُتَرَاكِبًا. (٣٢٣٤٩) حضرت الوصالح في ترين إراجهم عَاليَّهِ ضِن كَيَامَ عَلَيْ

(۳۲۲۹) حضرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ ابراہیم عَالِیَا اُخوراک کی تلاش میں نُکلے لیکن کھانالانے پر قادر نہ ہوئے ، چنانچہ آپ سرخ رہتلی زمین پرے ٹررے تواس سے چھدیت لے لی،اورا پے گھرواپس گئے،انہوں نے کہایہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سرخ گندم ہے،انہوں نے اس کو کھولاتو اس میں سرخ گندم ہے،انہوں نے اس کو کھولاتو اس میں سرخ گندم تھی، چنانچہ وہ جب بھی کچھ بوتے اس کی بالیوں سے گئ دانے نگلتے۔
( ۲۲۶۸) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِیَةً ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِی عُنْهَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لَمَّا أَدِی اِنَ اہم مَا مُلکُ تَ

مرى لكرم به البول عن الوصولالوال بالمرك لكم في المجدوه جب في جهدو عن الله المراح الله المراح المعتب مككوت المستماوات والأرض رأى عبداً على فاحِشةٍ فَدَعًا عَلَيْهِ فَهَلَكَ ، ثُمَّ رأَى آخَرَ فَدَعًا عَلَيْهِ فَهَلَكَ ، فَقَالَ اللّهُ الْزُلُوا عَبْدِى ، لَا يُهْلِكُ عِبَادِى.

(۳۲۷۸) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علائیلا) کوآسانوں اور زمین کا ملک دکھایا گیا تو انہوں نے ایک بندے کو فخش کام کرتے ہوئے دیکھا، چنانچہ آپ نے اس کو بددعا دی تو وہ ہلاک ہوگیا، پھر دوسرے کودیکھا اور اس کو بددعا دی تو وہ بھی ہلاک ہو گیا، چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے کو اتارو، کہیں بیمیرے بندوں کو ہلاک نہ کردے۔

( ٣٢٤٨١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : أُرْسِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسَدَانِ مُجَوَّعَانِ ، قَالَ : فَلَحَسَاهُ وَسَجَدًا لَهُ.

(۳۲۲۸۱) حضرت سلّمان فرماتّے ہیں کہ حضرت ابراہیم علائظا پر دو بھو کے شیر چھوڑے گئے ، چنانچیدوہ آپ کو چاہئے لگے ادر آپ کو سحدہ کرنے لگے۔

تَحِدهُ لَرَ نَے لِئے۔ ( ٣٢٤٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُليلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي قَوْلِهِ : ﴿ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا

وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ قَالَ : لَوْلا أَنَّهُ قَالَ ﴿وَسَلَامًا ﴾ لَقَتَلَهُ بَرُدُهُا.

(٣٢٣٨٢) عبدالله بن مَليل حضرت على سے اللہ كے فرمان ﴿ يَا نَارٌ مُحُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ كَتحت نقل كرتے

ہیں بفر مایا کہا گرانٹد ﴿ وَسَلَامًا ﴾ نـفر ماتے تو و و اتن ٹھنڈی ہوجاتی کہاں سےان کی جان چلی جاتی ۔

( ٣٢٤٨٣ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى مُوسَى مَوْلَى أَبِى بَكُرَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى سُوسَى مَوْلَى أَبِى بَكُرَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى سُعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ :لَمَّا أَرى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِى الْمَنَامِ ذَبْحَ إِسْحَاقَ سَارَ بِهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ فِى غَدَاةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى أَتَى الْمَنْحَرَ بِمِنَى ، فَلَمَّا صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ الذَّبْحَ قَامَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ بِهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ فِى رَوْحَةٍ وَاحِدَةٍ ، طُوِيَتُ لَهُ الْأُودِيَةُ وَالْجِبَالُ.

(۳۲۲۸۳) حفرت سعید بن جیرفر ماتے ہیں کہ جب ابراہیم علائقا کوخواب میں حضرت اسحاق علائقا کاذی ہون دکھایا گیا تو وہ ان کوایک دن میں ایک مہینے دور کی مسافت پر لے گئے یہاں تک کمنی میں نحرکرنے کی جگہ آگئے ، جب اللہ نے ذی کوان سے دور فرما دیا تو انہوں نے مینڈ ھے کو ذیح کر دیا ، پھر ایک شام میں ایک مہینے کی مسافت سے واپس آگئے ، ان کے لئے وادیوں اور

يباژوں کولپيٺ ديا گيا.

( ٣٢٤٨٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :مَا أَخْرَقَتِ النَّارُ مِنْ إبْرَاهِيمَ إلَّا وثَاقَهُ.

(٣٢٨٨) حضرت كعب فرماتے ہيں كه آگ نے حضرت ابراہيم غلائما الى رتى كے علاوہ كى چيز كونہيں جلايا۔

( ٣٢٤٨٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ مُوسَى : يَا رَبِّ : ذَكُرْت إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ، بِمَ أَعْطَيْتَهُمْ ذَاكَ ؟ قَالَ : إنَّ إِبْرَاهِيمَ لَإِنَّ أَبِيهِ ، قَالَ : أَعْلَيْتُهُمْ ذَاكَ ؟ قَالَ : إنَّ إِبْدَاهِيمَ لَهُ يُعْدَلُ بِى شَيْءٍ إلاَّ اخْتَارِنِى ، وَإِنَّ إِسْحَاقَ جَادَ لِى بِنَفْسِهِ فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَجُودُ ، وَإِنَّ يَعْقُوبَ لَمُ أَبْتَلِهِ بِبَلَاءٍ إلاَّ زَادَ بِى حُسْنَ ظَنَّ.

(۳۲۲۸۵) حفزت عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت مویٰ نے فرمایا اے میرے رب! آپ نے حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب عین لئا کا ذکر فرمایا ہے، آپ نے حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب عین لئا کا ذکر فرمایا ہے، آپ نے ان کو یہ فضیلت کسے عطافر مائی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کوجس چیز کے ذریعے بھی مجھ سے پھیرنے کی کوشش کی گئ انہوں نے مجھے اختیار کیا، اور اسحاق نے اپنے نفس کومیرے لئے قربان کیا، تو وہ دوسری چیز وں کوزیا دہ قربان کرنے والے ہیں، اور یعقوب کو میں نے جس طرح بھی آزمایا میرے ساتھ ان کاحسن طن پہلے سے بڑھ گیا۔

( ٣٢٤٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجْ ﴾ قَالَ : لَمَّا أُمِرَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِالْحَجِّ فَقَامَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَجِيبُوا رَبَّكُمْ ، فَأَجَابُوهُ :لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ.

(٣٢٣٨ ) حضرت مجابد ﴿ وَأَذَّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴾ كتحت فرمات بيل كه جب ابرابيم عَالِينًا الكوج كاعلان كرن كالحكم ديا كميا توه وه كرب ابرابيم عَالِينًا اللَّهُمَ أَبَيْكَ.

( ٣٢٤٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَإِذَ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ﴾ قَالَ : أَبْتُلِي بِالآيَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا.

(٣٢٣٨٤) مجابدا يك دوسرى سند ع ﴿ وَإِذَ الْبَتَكَى إِبْرًاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ ﴾ كَافْير مِس فرمات بين العنى جبان كوان آيات ك در يع جتال كيا كيا جواس آيت ك بعد بين -

( ٣٢٤٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : ﴿ وَإِذَ الْبَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ﴾ قَالَ : مِنْهُنَّ الْخِتَانُ.

(٣٢٨٨) حفرت معنى في ﴿ وَإِذَ ابْتَكَى إِبْوَاهِيمَ رَبُّهُ بِكُلِمَاتٍ ﴾ كتحت فرمايا كدان كلمات مين ايك فتنه جي ب

( ٣٢٤٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ وَإِذَ ابْتَكَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ ﴾ قالَ : لَمْ يُبْتَلُ أَحَدٌ بِهَذَا الدِّينِ فَأَقَامَهُ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ عليه السلام.

(٣٢٣٨٩)عكرمد حفرت اين عباس سے ﴿وَإِذَ ابْتَكَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ﴾ كة تقل كرتے بين فرمايا كدكوني فخص ايد

نہیں جس کواس دین میں آز ماکش میں ڈالا گیا ہواوروہ اس آز ماکش میں پوراائر اہوسوائے حضرت ابراہیم غلایتا ہے۔

( ٣٢٤٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :أَوَّلُ كَلِمَةٍ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ حِينَ ٱلْقِيَ فِي النَّارِ :حَسُبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ.

(۳۲۳۹۰) معنی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو نے فرمایا کہ سب سے پہلاکلہ جوابرا ہیم علایآلا نے آگ میں گرنے کے بعد کہاوہ تحسیبنا اللّه وَ فِعْمَ الْوَ کِیلُ ہے۔

( ٣٢٤٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ : أَنَّ إِبْرَاهِيمَ أَوَّلُ النَّاسِ أَضَافَ الطَّيْفَ ، وَأَوَّلُ النَّاسِ أُخْتَتِنَ ، وَأَوَّلُ النَّاسِ فَلَمَ أَظْفَارَهُ ، وَجُزَّ شَارِبَهُ ، وَاسْتَحَدَّ.

(۳۲۲۹) حضرت سعید سے روایت ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم عَلاِیَّلاً نے مہمان کی مہمان کی ،اورسب سے پہلے خشرت ابراہیم عَلاِیَّلاً نے مہمان کی مہمان کی ،اورسب سے پہلے خشنہ کیا ،اورسب سے پہلے ناخن تراشے ،اورمونچیس کتر وائیں اورزیریاف بال صاف کیے۔

( ٣٢٤٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ : أَنَّ إِبْوَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوَّلُ مَنْ رَأَى الشَّيْبَ ، فَقَالَ : يَا رَبِ ، فَقَالَ : يَا رَبِ ، ذِذْنِى وَقَارًا.

( ٣٢٤٩٣ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ :أنَّهُ قَالَ :أوَّلُ مَنْ خَطَبَ عَلَى الْمَنَابِرِ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللهِ عليه السلام.

( ٣٢٣٩٣ ) سعد بن ابراہيم كتب بين كه حضرت ابراہيم نے فرمايا كدسب سے پہلے منبر پرحضرت ابراہيم علائلا نے خطب ديا۔

## (٣)ما ذكِر فِي لوطٍ عليه السلام

## ان فضیلتوں کا ذکر جوحضرت لوط علایتا ہے بارے میں آئی ہیں

( ٣٢٤٩٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ قَالَ : لُوطٌ عَلَيْهِ السَّلَاهُ وَ النَّتَهُ

(٣٢٣٩٣) حفرت مجام الله كفرمان ﴿ فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ كَتفير مِن فرمات بين كداس سے مرادلوط عَلاِئِلًا اوران كى دو بيٹياں بيں۔

( ٣٢٤٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ :قَالَ جُنْدُبٌ ، قَالَ حُذَيْفَةُ : لَمَّا أُرْسِلَتِ الرَّسُلُ إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ لِيُهْلِكُوهُمْ قِيلَ لَهُمْ: لَا تُهْلِكُوهُمْ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمْ لُوطٌ ثَلَاتَ مِرَارٍ ، قَالَ: وَكَانَ طَرِيقُهُمْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : فَأَتَوْا إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فَلَمَّا بَشَّرُوهُ بِمَا بَشَرُوهُ ، قَالَ : وَكَانَ مُجَادَلَتُهُ إِنَّهُ الْبَشُرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمٍ لُوطٍ ﴾ قَالَ : وَكَانَ مُجَادَلَتُهُ إِنَّاهُمْ إِنَّهُ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَانَتُهُ البُّشُرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمٍ لُوطٍ ﴾ قَالَ : وَكَانَ مُجَادَلَتُهُ إِنَّاهُمْ إِنَّهُ فَالَ : أَوْرَأَيْتُمُ إِنْ كَانَ فِيهَا عَمْسُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتَّهُلِكُونَهُمْ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : أَفَرَأَيْتُمُ إِنْ كَانَ فِيهَا أَرْبُعُونَ ؟ قَالَ : قَالُوا : لَا ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشُرَةٍ ، أَوْ خَمْسَةٍ - حُمَيْدٌ شَكَّ فِي ذَلِكَ - ، قَالَ : قَالُوا : فَاتَوْا لَوْطًا وَهُو يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ - ، قَالَ : فَالُوا : فَاتَوْا لَوْطًا وَهُو يَعْمَلُ فِي أَرْضِ لَهُ ، قَالَ : فَحَسِبَهُمْ بَشَرًا ، قَالَ : فَأَثْبَلَ بِهِمْ خَفِيًّا حَتَّى أَمْسَى إِلَى أَهْلِهِ.

لوطا وهو يعمل في الرض له ، قال : فحسبهم بشرا ، قال : فاقبل بهم خيما حتى امسى إلى اهله. قال : فَمَشُوا مَعَهُ فَالْتَفَتُ إِلَيْهِمْ، قَالَ : وَمَا تَدُرُونَ مَا يَصْنَعُ هَوُلَاءٍ قَالُوا : وَمَا يَصْنَعُونَ ؟ فَقَالَ : مَا مِنَ النّاسِ أَحَدُ هُوَ شَرِّ مِنْهُمْ، قَالَ : فَلَيْسُوا آدَاتَهُمْ عَلَى مَا قَالَ ، وَمَشُوا مَعَهُ ، قَالَ : ثَمَّ قَالَ مِنْلَ هَذَا ، فَأَعَادَ عَلَيْهِمْ مِنْلَ هَذَا ثَلَاتَ مِوَارٍ ، قَالَ : فَانْتَهَى بِهِمْ إِلَى أَهْلِهِ ، قَالَ : فَانْطَلَقَتِ امْرَأَتُهُ الْعَجُوزُ - عَجُوزُ السُّوءِ - إلى قَوْمِهِ ، هَذَا ثَلَاتَ مِوَارٍ ، قَالَ : فَانْتُهُى بِهِمْ إِلَى أَهْلِهِ ، قَالَ : فَانْطَلَقَتِ امْرَأَتُهُ الْعَجُوزُ - عَجُوزُ السُّوءِ - إلى قَوْمِهِ ، فَقَالَتُ : لَقَدْ تَضَيَّفُ لُوطْ اللّيْلَةَ رِجَالًا مَا رَأَيْت رِجَالًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُمْ وُجُوهًا ، وَلاَ أَطْيَبَ رِيحًا مِنْهُمْ . فَقَالَتُ : فَقَالَتُ : فَقَالَتُ : فَقَالُوا يَهُولُوهُمْ ، قَالَ : وَعَلَا لُوطُ اللّيلَةَ وَلاَ اللّهُ مَعُودُ اللّهِ مَنْ أَلُولُ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ مُولِكُمْ وَحَلَى اللّهِ مَنْ وَلَكُ مُ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴾ قالَ : فَقَالُوا : ﴿ فَقَالُوا : ﴿ فَقُلُولُ عَلَيْهُمْ مَا نُولِكُ مَنْ مُ قَالَ : فَقَالُوا : ﴿ فَقَالُوا : ﴿ فَقَالُوا : ﴿ فَقَالُوا : فَقَالُوا اللّهُ مَا نُولِكُ لَنْ يَصِلُوا الْفَكُ عَلَى اللّهِ مَدُّ أَلُولُ اللهِ مَا تُولِكُ لَلْ اللّهِ مَا نُولِكُ كُولُوا اللّهَ مُولِكُ اللّهُ مَلْكُولُوا اللّهُ مَا أَلُولُهُ اللّهِ مَا نُولِكُ لَكُمْ وَلَا اللّهُ مَا أَلُولُهُ اللّهُ مَا نُولِكُ لَكُمْ اللّهِ مَا أَلَى اللّهِ مَا أَلَى قَوْلِهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَا أَلُولُ اللّهُ مَا أَلُولُهُ اللّهُ مُولُولًا اللّهُ مَا أَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

قَالَ : وَقَالُ مَلُكٌ : فَأَهُوى بِجَنَاحِهِ هَكَذَا - يَعْنِى : شِبْهُ الضَّرْبِ - ، فَمَا غَشِيَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ تِأَكَ اللَّيْلَةَ إِلَّا عَمِى ، قَالَ : فَبَاتُوا بِشَرِّ لَيْلَةٍ عُمْيَانًا يَنْتَظِرُونَ الْعَذَابَ ، قَالَ : وَسَارَ بِأَهْلِهِ ، قَالَ : اسْتَأْذَنَ جَبْرِيلُ فِي عَلَكَتِهِمْ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَاحْتَمَلَ الْأَرْضَ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ، قَالَ : فَالْوَى بِهَا حَتَّى سَمِعَ أَهْلُ سَمَاءِ الدُّنْيَا ضُغَاءَ كَلَابِهِمْ ، فَالَ ، ثُمَّ قَلَبَهَا بِهِمْ ، قَالَ : فَسَمِعَتِ امْرَأَتُهُ - يَعْنِى : لُوطًا عَلَيْهِ السَّلَامُ - الْوَجْبَةَ وَهِى مَعَهُ فَالْتَفَتَتُ فَأَصَابَهَا الْعَذَابُ ، قَالَ : وَتَنْبَعَتُ سُفّارَهُمْ بِالْحِجَارَةِ.

(۳۲۳۹۵) جندب روایت کرتے ہیں کہ حضرت حذیقہ نے فرمایا کہ جب قوم لوط عَالِیْنَا) کو ہلاک کرنے کے لئے دوفر شتے بھیج گئے تو ان ہے کہا گیا کہ ان کوائی وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک لوط عَالِیْنَا) ان پر تین مرتبہ گواہی نہ دے دیں، کہتے ہیں کہ ان کا راستہ ابراہیم عَالِیْنَا) ہے پاس آئے اور ان کوخوشخبری سنائی، اللّہ فرماتے ہیں ﴿ فَلَمّا ذَهَبَ راستہ ابراہیم عَالِیْنَا) ہے ہوگر گزرتا تھا، چنا نچہ وہ ابراہیم عَالِیْنَا) کے پاس آئے اور ان کوخوشخبری سنائی، اللّہ فرماتے ہیں ﴿ فَلَمّا ذَهَبَ عَنْ ابْرَاهِیمَ الرّورُ عُ وَجَائِنَهُ الْبُشُوری یُجَادِلُنَا فِی قَوْمِ لُوطٍ ﴾ کہتے ہیں کہ ان کا ان سے جھرا اس طرح ہوا کہ انہوں نے کہانہیں، آپ نے فرمایا تو پھراگراس میں فرمایا کہ انہوں نے کہانہیں، آپ نے فرمایا تو پھراگراس میں

کی مسنف این ابی شیبہ ستر جم ( جلد ہ ) کی کی انہوں نے کہانہیں ، یہاں تک کہ آپ دس یا پانچ تک پہنچ گئے ، حمید راوی کواس چالیس مسلمان ہوں تو کیا تم ان کو ہلاک کر ڈالو گے ؟ انہوں نے کہانہیں ، یہاں تک کہ آپ دس یا پانچ تک پہنچ گئے ، حمید راوی کواس میں شک ہے۔ چنانچ وہ اس کے بعد لوط غلال کا کہاں پہنچ جبکہ وہ اپنی زمین پر کام کر رہے تھے ، انہوں نے لین کو انسان سمجھا ، چنانچ وہ ان کو خفیہ طور پراہنے گھر لے چلے۔ چنانچ وہ ان کی ساتھ چلے ، تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا کہ اس کے بعد وہ ان کے ساتھ چلے ، تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا

(۲) اس کے بعد دہ ان کے ساتھ چے ، تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور قرمایا کہ کیا ہم ہیں معلوم ہے کہ بیلوک کیا کرتے ہیں؟ دہ کہنے لگر کی بات کرتے ہیں؟ دہ کہنے گئے کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں ان سے بدترین کوئی نہیں، چنانچہ انہوں نے اس پرکوئی بات نہ کی ، اور ان کے ساتھ چلنے گئے ، چرانہوں نے دوبارہ ایسے ہی کہا، تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا ، تین مرتبہ انہوں نے ایسا ہی کیا ، اس کے بعد وہ ان کو گھر لے کر پہنچ گئے ، چنانچہ ان کی بڑھیا ہوگی ان کی قوم کے پاس آئی اور کہنے گئی کہ لوط کے پاس آج رات ایسے آدی میں ان میں جہر ہے ۔ ان کہ خوصوں یہ ان خوشوں ان کی ہو میں کہر

اس کے بعدوہ ان کو گھر لے کر پہنچ گئے، چنا نچدان کی بڑھیا بیوی ان کی قوم کے پاس آئی اور کہنے گئی کہ لوط کے پاس آج رات ایسے آدمی مہمان ہوئے ہیں جن سے زیادہ خوبصورت اور خوشبود ارلوگ نہیں دیکھے۔
(۳) چنا نچہ وہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے یہاں تک کہ دروازہ دھکیلئے گئے قریب تھا کہ اس کو گرادیتے، چنا نچرا یک فرشتے نے اپنا پر ان کو مارا اور ان کو ہٹا دیا ، اور لوط علیاتِلاً دروازے پر چڑھ گئے اوروہ بھی چڑھ گئے ، اور آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا" یہ میری بیٹیاں ہیں رسوانہ کرو۔ کیا تم میں کوئی سمجھ کے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوانہ کرو۔ کیا تم میں کوئی سمجھ

دارآ دی نہیں ہے۔' وہ کہنے گئے' تم جانتے ہو کہ ہماراتمہاری بیٹیوں میں کوئی حق نہیں اور جو ہماراارادہ ہے وہ بھی تمہیں پتہ ہے۔''

لوط عَلَيْظِلًا الهِ عَلَى والوں کو لے کر چلے اور جمرا تیل نے ان کو ہلاک کرنے کی اجازت مانکی اوران کو اجازت دے دی کئی،انہوں نے اس زمین کواٹھایا جس پر وہ تھے اوراس کو بلند کر دیا یہاں تک کہ آسان دنیا کے فرشتوں نے ان کے کتوں کی آ وازیں سنیں، پھر انہوں نے اس کو بلیٹ دیا، آپ کی بیوک نے جو آپ کے ساتھ تھی آ وازشی اور اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کو بھی عذاب نے آلیا،اوران کے

سفیروں پر بھی پھر بر ہے۔

(٤) مَا ذُكِرَ فِي مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفَصْلِ وه فضائل جومویٰ عَلِاتِیلا کے بارے میں نقل کیے گئے ہیں

( ٣٢٤٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَرَجَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يُنَادِى :

کی مصنف این ابی شیبه ستر جم (جلد ۹) کی کی ۱۳۲۷ کی کی ۱۳۲۷

لَبُيْكَ ، قَالَ : وَجَبَالُ الرَّوْحَاءِ تُجيبُهُ.

(٣٢٣٩١) حفرت ابن عباس سے روایت ہے کہ فر مایا کہ حضرت موی علایقا پیکارتے سے دلبیک 'اور روحاء کے بہاڑان کا جوار

( ٣٢٤٩٧ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَزَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَمِعَ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وَهُوَ فِي السُّوقِ وَهُوَ يَقُولُ :وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ فَضَرَبَ وَجْهَةُ ، وَقَالَ : أَىْ خَبِيتُ ، أَعَلَى أَبِي الْقَاسِمِ ؟ فَانْطَلَقَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، ضَرَبَ وَجُهِى فُلاّنٌ ، فَأَرْسَلَ اللَّهِ فَدَعَاهُ ، فَقَالَ :لِمَ ضَرَبْت وَجْهَهُ ، فَقَالَ

إنِّى مَرَرْت بِهِ فِي السُّوقِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ :وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ ، فَأَخَذَتْنِي غَضْبَةٌ فَضَرَبْتُ وَجْهَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ ، فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَادَ ِ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِى أَصَعِقَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَيْلِي ، أَو

حُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ الْأُولَى ، أَوَ قَالَ : كَفَنْهُ صَعْقَتْهُ الْأُولَى.

(۳۲۳۹۷) حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ انصار کے ایک آ دمی نے ایک یہودی کو بازار میں پیر کہتے سنا کہ'' اس ذات کی تشم جسر

نے مویٰ کوانسانوں پرنضیلت دی،اس نے اس کے منہ پڑھپٹر ماردیا ،ادر کہاا ہے خبیث! کیاابوالقاسم مَیْوَفِیکَوَۃ پربھی؟ چنانچہ وہ یہودی رسول الله مَوْفَظَةُ کے پاس گیا اور کہا کہ اے ابوالقاسم! فلا صفحص نے میرے چبرے پر مارا ہے، آپ نے ایک آ دمی جیج کراس کو

بلوایا اور فرمایا کتم نے اس کے چہرے پر کیوں مارا؟ اس نے کہا کہ میں اس کے پاس سے بازار میں گزرر ہاتھا کہ میں نے اس کو کے ہوئے سنا کہ''اس ذات کی قتم جس نے موٹ کوانسانوں پر فضیلت دی'' چنانچہ جھے غصر آیا اور میں نے اس کے چہرے پر مار دیا

رسول الله مَلِيْفِكَةَ نِهِ ما يا كما نبياء كوايك دوسرے برتر جي نه دو كيونكه لوگوں كو قيامت كے دن ايك جھڙكا ديا جائے گا، چنانچه ميں ان سراٹھاؤں گا تو موکیٰ عَلاِئِلاً) عرش کے بائے پکڑے ہوں گے، مجھے علم نہیں کہان کولوگوں کے ساتھ جھٹکا دیا جائے گا اور پھران کو مجھ

سے پہلے افاقہ موجائے گایا پہلا جھٹا ان کو کافی موجائے گا۔

( ٣٢٤٩٨ ) حَدَّلَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَاهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ كُعْبِ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَسَمَ كَلَامُهُ وَرُوْيَتَهُ بَيْنَ مُوسَى وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَلَّمَهُ مُوسَى مَرَّتَيْنِ،

وَرَآهُ مُحَمَّدُ مُرَّتَيْنِ. (حاكم ۵۷۵)

(٣٢٣٩٨) عبدالله بن حارث روايت كرت بين كه حضرت كعب نے فر مايا كه الله تعالى نے اپنے كلام اور ديداركومويٰ عَلاينَا اور محد مَلِفَظَةَ كَ درميان تقسيم فرما ديا ب، چنانيد دومرتبه موى عَلِيتِهم في الله سي بمكل مي كي اور دومرتبه محد مَلِفَظَةَ في الله تعالى کودیکھا۔

( ٣٢٤٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي السَّليل ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ عُبَادٍ - وَكَانَ مِنْ اَكُفَرِ النَّاسِ ، أَوْ مِنْ أَخْدَثِ النَّاسِ ، عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ - قَالَ : فَحَدَّثَنَا أَنَّ الشِّرُذِمَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ فِرْعَوْنٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا سِتَّمِنَةِ أَلْفٍ ، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى حِصَان ، عَلَى رَأْسِهِ بَيْضَةٌ وَبِيَدِهِ سِتَّمِنَةِ أَلْفٍ ، وَكَانَ مُقَدَّمَةُ فِرْعَوْنَ سَبْعَمِنَةِ أَلْفٍ ، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى حِصَان ، عَلَى رَأْسِهِ بَيْضَةٌ وَبِيَدِهِ سَتَّمِنَةٍ أَلْفٍ ، وَكَانَ مُقَدَّمَةُ فِي الدُّهُمِ ، فَلَمَّا النَّهَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِينِي إِسْرَائِيلً إِلَى الْبُحْرِ ، قَالَتْ بَنُو

حُرْبَةَ وَهُوَ خَلَفَهُمْ فِى الذَّهُمِ ، فَلَمَّا انْتَهَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ بِينِى إِسُرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ ، قَالَتُ بَنُو إِسُرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ ، قَالَتُ بَنُو إِسُرَائِيلَ : أَيْنَ مَا وَعَدْتَنَا هَذَا الْبُحْرُ بَيْنَ أَيْدِينَا ، وَهَذَا فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ قَدْ دَهَمَنَا أَو مِنْ خَلْفِنَا ، فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْبَحْرِ :انْفَلِقْ أَبَا خَالِدٍ ، فَقَالَ : لَا أَنْفُلِقُ لَكَ يَا مُوسَى ، أَنَا أَقْدَمُ مِنْك خَلْقًا ، أَوْ أَشَدُّ ، قَالَ : فَالَّذَ مُ فَالْفَلَقَ ﴾.
قَالَ : فَنُودِى : ﴿أَنَ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبُحْرَ ﴾ فَضَرَبَ ﴿فَانْفُلَقَ﴾.

قَالَ الْجُورَيْرِيُّ : وَكَانُوا الْنَى عَشَرَ سِبْطًا ، وَكَانَ لِكُلِّ سِبْطٍ مِنْهُمْ طَرِيقٌ ، فَلَمَّا الْتَهَى أُوَّلُ جُنُودِ فِرْعَوْنَ اللهب ، وَمُثْلَ لِحِصَان مِنْهَا فَرَسٌ وَدِيقٌ ، فَوَجَدَ رِيحَهَا ، فَابِسلَ تَتَبَعُهُ الْحَيْلُ ، الْبُحْرِ هَابَتِ الْخَيْلُ اللهب ، وَمُثْلَ لِحِصَان مِنْهَا فَرَسٌ وَدِيقٌ ، فَوَجَدَ رِيحَهَا ، فَابِسلَ تَتَبَعُهُ الْحَيْلُ ، فَلَمَّا تَنَامٌ آخِرُ جُنُودٍ فِرْعَوْنَ فِي الْبُحْرِ خَرَجَ آخِرُ بَنِي إسْرَائِيلَ مِنَ الْبُحْرِ فَانْصَفَقَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ : فَلَمْ يَعُدُ أَنْ سَمَّعَ اللَّهُ تَكُذِيبَهُمْ نَبِيّهُ ، فَوَمَى بِهِ السَرَائِيلَ : فَلَمْ يَعُدُ أَنْ سَمَّعَ اللَّهُ تَكُذِيبَهُمْ نَبِيّهُ ، فَوَمَى بِهِ عَلَى السَّاحِلِ كَأَنَّهُ نَوْرٌ أَحْمَرُ يَتَرَاء اهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ. (ابن جرير ١٩)

(۳۲۳۹۹) ابواستکیل حفرت قیس بن عباد سے روایت کرتے ہیں جو بنی اسرائیل کے بارے میں سب سے زیادہ روایت کرنے والے تھے، کہتے ہیں کمانہوں نے ہمیں بیان کیا کہوہ جماعت جن کے نام فرعون نے لکھے ہوئے تھے چھلا کھلوگ تھے اور فرعون کا مقدمة الجیش سات لا کھافراد پر شمتل تھا، اور ہر شخص گھوڑے پر سوار ہوتا اور اس کے سر پر نو دہوتا، اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا،

اوروہ ان لوگوں کے پیچھے ہوتا، جب موی غلاِلِمَا ہی اسرائیل کوسمندر تک لے گئے تو بی اسرائیل کہنے لگے کہاں ہے جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا ہے ،سمندر ہمارے سامنے ہے اور فرعون اور اس کالشکر ہم پر چڑھا آر ہا ہے ، یا کہا کہ ہمارے پیچھے ،موی غلالاً ا نے فرمایا کہ اے سمندر! پھٹ جا، اس نے کہا ہے موی میں آپ کے لیے نہیں پھٹتا، میں پیدائش میں آپ سے مقدم ہوں ، یا کہا مضبوط ہوں ، چنانچہ آواز دی گئی کہ سمندر پرا پناعصار مارو، آپ نے عصا مارا تو وہ پھٹ گیا۔

جُریری کہتے ہیں کہ وہ بارہ قبیلے تھے اور ہر قبیلے کا ایک راستہ جدا تھا، جب فرعون کے شکر کا پہلاھتہ سمندر تک پہنچا ہج گھوڑے مشعلوں سے ڈرگئے ،اور ہر گھوڑے کے سامنے ایک مادہ گھوڑی کی شکل آگئ چٹا نچہ گھوڑے تیزی سے ان کے بیتچھے دوڑ نے لگے، جب لشکر کا آخری ھتہ سمندر میں پہنچ گیا تو بنی اسرائیل سمندر سے با ہرنکل گئے ، چنا نچہ سندران پرمل گیا، بنی اسرائیل کہنے لگے کہ فرعون نہیں مرا،اوروہ تو بھی نہیں مرے گا، چنا نچہ ابھی اللہ نے ان کی تکذیب ان کے نبی تک بھی نہ پہنچائی تھی کے سمندر نے اس کو ساحل پر ڈال دیا گویا کہ وہ سرخ رنگ کا بیل تھا،اس کو بنی اسرائیل دیکھنے لگے۔

( ٣٢٥.٠ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً، عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ:

أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أَسْرَى بِينِى إِسْرَائِيلَ بَلَغَ فِرْعَوْنَ، فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ، ثُمَّ قَالَ: لاَ وَاللهِ لاَ يُفْرَغُ مِنْ سَلْخِهَا حَتَى يَجْتَمِعَ إِلَى سِتُّمِنَةِ أَلْفٍ مِنَ الْقِيْطِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ حَتَى انتَهَى إلى الْبَحْرِ، فَقَالَ لَهُ: أَفُرُقَ، فَقَالَ الْبَحْرُ: لَقَدَ اسْتَكْبَرُت يَا مُوسَى، وَهَلَ فَرَقْت لأَحَد مِنْ وَلَدِ آذَمَ فَأَفُرُق لَك؟ الْبَحْرِ، فَقَالَ لَهُ: أَفُرُق، فَقَالَ البَحْرُ: لَقَدَ اسْتَكْبَرُت يَا مُوسَى، وَهَلَ فَرَقْت لأَحَد مِنْ وَلَدِ آذَمَ فَأَفُرُق لَك؟ فَالَ: وَمَعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ رَجُلٌ عَلَى حِصَان لَهُ، فَقَالَ لَهُ ذَاكَ الرَّجُلُ : أَيْنَ أُمِرْت يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ : مَا أُمِرْت إِلاَّ بِهَذَا الْوَجْهِ، قَالَ : وَاللهِ مَا كَذَبُت، وَلاَ كُذَبُت، قَالَ : ثُمَّ الْتَحْمَ النَّانِيَةَ فَسَبَحَ بِهِ، ثُمَّ حَرَج، فَقَالَ : إِلاَ بِهِذَا الْوَجْهِ، قَالَ : وَاللهِ مَا كَذَبُت، وَلا كُذَبُت، قالَ : وَاللهِ مَا كَذَبْت، وَلا كُذَبْت، قالَ : فَقَالَ : أَيْنَ أُمِرْت يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ : مَا أُمِرْت إِلاَ بِهِذَا الْوَجْهِ، قالَ : وَاللهِ مَا كَذَبْت، وَلا كُذَبْت، قالَ : فَقَالَ : أَنْ أُمِرْت يَا نَبِيَ اللهِ ؟ قَالَ : مَا أُمِرْت إِلاّ بِهَذَا الْوَجْهِ، قالَ : وَاللهِ مَا كَذَبْت، وَلا كُذَبْت، قالَ : فَقَالَ : فَقَالَ اللّهُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : هَالَ الْمُؤْمِدِ بُو عَلَى اللّهُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ مِنْ الْعَظِيمِ ، فَكَانَ فِيهِ اثْنَا عَشَرَ طِيقًا لائنَى عَشَرَ سِبْطًا ، لِكُلِّ سِبْطٍ طُويقً اللهُ وَمُ مَلْ اللهِ مُ فَلَقُولَ الْمُؤْمِ وَلَهُ مُ اللّهُ وَلَى الْعَلْقَ مَ الْمُعْرِمِ مَلْ مُوسَى عَلَيْهِ مُ فَالْعَلَى مُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُكُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَلَهُ مُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَهُ مَلْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْم

یر موں معدد کر است کے وقت کے روست کے ایک ہم معدد سے روایت کرتے ہیں کہ جب موٹ علایتا ابنی اسرائیل کورات کے وقت لے کر علیہ قانون کا سکت کی اسرائیل کورات کے وقت لے کر علیہ قانون کا اسکی کھال اور نے سے پہلے چھوا کہ قبطی میر سے علیہ قو فرعون کا اشکر پہنچ گیا، آپ نے ایک بحری کو ذرح کرنے کا حکم دیا اور فر مایا کہ اس کی کھال اور نے سے نہ مایا بھٹ جا، سمندر نے کہا اے باس بحث ہوجا کیں، چٹا نچے موٹ کا ایک کے سمندر کے کہا ہے کہا ہوں کہ تمہارے لیے بھٹ جاؤں؟

كہتے ہیں كەموئى عَلاِيْنا اِ كے ساتھ ايك آ دمى گھوڑے پرسوارتھا،اس نے كہااے اللہ كے نبی! آپ كوكس طرف آنے كا تھم

ہوا ہے؟ آپ نے فر ماید کہ بھتے تو اس طرف ہی آنے کا تھم ہوا ہے، چنا نچواس نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈالا اور اس پر تیمر نے لگا پھر نکلا اور بہاا ہاں تدکے نی! آپ کو کہاں بانے کا تھم ہوا ہے؟ آپ نے فر مایا کہ جھے تو اس طرف ہی آنے کا تھم ہوا ہے، اس نے
کہا بخدا نہ آپ نے جھوٹ بولا اور نہ آپ کی تکذیب کی گئی، اس کے بعد اللہ نے موئ علائی المی کی طرف وی فر مائی کہ اپنی لاتھی سمندر
پر مارو، آپ نے اس پر لاتھی ماری تو وہ پھٹ گیا اور ہر راستہ بڑے ٹیلے کی طرح ہوگیا، چنا نچواس میں ہارہ قبیلوں کے لئے بارہ راستے
بن گئے، اور ہر قبیلے کا راستہ جدا تھا اور وہ ایک دوسر ہے وہ کھے رہے تھے، جب موئ علائی اللہ کے ساتھی نکل گئے اور فرعون کے ساتھی
سب کے سب سمندر میں پہنچ گئے تو سمندر ان برال گیا اور وہ سب ذوب گئے۔

( ٣٢٥٠١ ) عن أبي نضرة ، عن جابو: ﴿فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ﴾ قَالَ:موسى

(۳۲۵۰۱) حضرت جابرنے اللہ کے فرمان ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ﴾ كتحت فرمايا كموى عَلِيْلًا اللوكول ميں سے بين جن كوالله نے مشتی فرمايا ہے۔

( ٣٢٥.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: انْطَلَقَ مُوسَى وَهَارُونُ عليهما السلام وَانْطَلَقَ شَبَّر وَشَبِير ، فَانْتَهُواْ إِلَى جَبَلٍ فِيهِ سَرِيرٌ فَنَامَ عَلَيْهِ هَارُونُ فَقُبِضَ رُوحُهُ ، فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَالُوا : أَنْتَ قَتَلْتُه ، حَسَدُتنَا عَلَى خُلُقِهِ ، أَوْ عَلَى لِينِهِ ، أَوْ كَلِمَةً نَحُوهًا - رُوحُهُ ، فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَالُوا : أَنْتَ قَتَلْتُه ، حَسَدُتنَا عَلَى خُلُقِهِ ، أَوْ عَلَى لِينِهِ ، أَوْ كَلِمَةً نَحُوهًا - الشَّكُ مِنْ سُفْيَانَ - ، قَالَ : كَيْفَ أَقْتُلُهُ وَمَعِى ابْنَاهُ ؟ قَالَ : فَاخْتَارُوا مِن شنتم ، قَالَ: فَاخْتَارُوا مِنْ كُلِّ سِبْطٍ عَشُرَةً ، قَالَ : وَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً ﴾ فَانْتَهُوا إلَيْهِ فَقَالُوا : مَنْ فَتَلَك يَا هَارُونُ ، عَشُرَةً ، قَالَ : وَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً ﴾ فَانْتَهُوا إلَيْهِ فَقَالُوا : مَنْ فَتَلَك يَا هَارُونُ ،

قَالَ : مَا قَتَلَنِي أَحَد ، وَلَكِنُ تَوَقَانِي اللَّهُ ، قَالُوا : يَا مُوسَى مَا تُعُصَى بَعُدُ، قَالَ: فَأَخَذَتُهُمَ الرَّجْفَةُ، فَجَعَلَ يَتَرَدَّدُ يَمِينًا وَشِمَالاً وَيَقُولُ : ﴿ لَوْ شِنْت الْهَلَكُتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّاىَ أَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الشَّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِي إِلَّا فِينَتُكَ ﴾ قَالَ : فَدَعَا اللَّهَ فَأَحْيَاهُمُ وَجَعَلَهُمُ أَنْبِيَاءً كُلَّهُمْ. (ابن جرير ٤٣)

(۱۰۴۳) حضرت علی من و فرات بین که موی اور مارون عینها اور شهر چلے اور ایک پہاڑتک پنچ جس میں ایک بستر تھا جتا نچہ مارون علاقی ان پرسو گئے ، اور ان کی روح قبض ہوگئی ، چنا نچہ موی علاقی آپی قوم کے پاس واپس آئے ، تو ان کی قوم کہنگی کہا ، کہان کو آپ نے قبل کیا ہے ، اور ان کے اخلاق کی وجہ ہے آپ کو ہم پرحسد ہوا ہے ، یا کہا کہ ان کی فری پر ، یا اس جیسا کوئی کلمہ کہا ، شک سفیان راوی کی طرف ہے ہے ، آپ نے فرمایا کہ میں ان کو کیسے قبل کرسکتا ہوں جب کہ میر سے ساتھ ان کے بین پھر آپ نے فرمایا کہ جن کو چا ہو چن لو، چنا نچہ انہوں نے ہر قبیلے ہے دس افراد چنے ، بہی معنی ہے اللہ کے فرمان ہو گو اختار کموسکی قو مگ سندی فرمایا کہ جن کو چا ہو چن لو، چنا نچہ انہوں نے فرمایا کہ جھے سندی کرمیں کی جن کے ایک کی نافر مانی نہیں کریں گے ، چنا نچہ ایک کسی نے قبل کہ بیا کہ ب

( ٣٢٥.٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُوائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونَ الأَوْدِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسُقُونَ ، فَلَمَّا فَرَعُوا بُنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسُقُونَ ، فَلَمَّا فَرَعُوا أَعَادُوا الصَّخْرَةَ عَلَى الْبِيْرِ ، وَلَا يُطِيقُ رَفْعَهَا إِلَّا عَشُرَةُ رِجَالٍ ، فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ، قَالَى الْعَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الظَّلِّ ، فَقَالَ : ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلُتَ إِلَى مِنْ النَّانِ إِلَى أَبِيهِمَا فَحَدَّثَنَاهُ ، وَتَوَلَّى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الظَّلِّ ، فَقَالَ : ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلُتَ إِلَى مِنْ

المراتانِ إلى ابِيهِما فحدتناه ، وتولى موسى عليه السلام إلى الطل ، فقال : ﴿ رَبِ إِنَّى لِمَا الرَّلَّ إِنَّى مِن خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ . قَالَ : ﴿ فَجَانَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمُشِى عَلَى الْسِتِحْيَاءِ ﴾ وَاضِعَةٌ ثَوْبَهَا عَلَى وَجُهِهَا ، ﴿ قَالَتُ إِنَّ أَبِي يَدْعُوك

قَالَ : ﴿فَجَانَتُهُ إِحُدَاهُمَا تَمُشِى عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾ وَاضِعَةً ثَوْبُهَا عَلَى وَجَهِهَا ، ﴿قَالَتُ إِنَّ آبِي يَدْعُوك لِيَجْزِيَك أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ قَالَ لَهَا : امْشِى خُلْفِى وَصِفِى لِى الطَّرِيقَ ، فَإِنِّى أَكْرَهُ أَنْ تُصِيبَ الرِّيحُ

ريان الم شير متر جم ( جلد ۹ ) في المنطق المن المنطق الم نُوْبَك فَيَصِفَ لِي جَسَدَك ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى أَبِيهَا قَصَّ عَلَيْهِ ، قَالَتُ إِخْدَاهُمَا : ﴿ يَا أَبُتِ اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرُتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ قَالَ :يَا بُنَيَّةُ ، مَا عِلْمُك بِأَمَانَتِهِ وَقُوَّتِهِ ، قَالَتْ :أَمَّا قُوَّتُهُ فَرَفْعُهُ الْحَجَرَ ، وَلَا يُطِيقُهُ إِلَّا عَشْرَةٌ ، وَأَمَّا أَمَانَتُهُ ، فَقَالَ : لِي امْشِي خُلْفِي وَصِفِي لِي الطَّرِيقَ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تُصِيبَ الرِّيحُ

فَقَالَ :عُمَرُ فَأَقْبَلَتُ إِلَيْهِ لَيْسَتْ بِسَلْفَعِ مِنَ النِّسَاءِ لَا خَرَّاجَةٍ وَلَأُولَاجَةٍ ، وَاضِعَةٌ ثَوْبُهَا عَلَى وَجُهِهَا.

(٣٢٥٠٣)عمروبن ميمون أودي روايت كرتے بين كه حضرت عمر بن خطاب فرماتے بيں كه جب موى عليفِلا مدين كے بانى پر مبنجے، تو اس پر بعض لوگوں کو پانی بھرتے ہوئے و یکھا، جب وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے دوبا ۔ : کنویں پر چٹان رکھدی ،ادراس کودس سے سم آ دی نہیں اٹھا سکتے تھے، آپ نے وہاں دوعورتوں کودیکھا جواپی بکریاں بٹار بی تھیں، آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کیا حالت ہے؟ انہوں نے آپ کو بتائی ، تو آپ پھر کے پاس آئے اور اس کو اٹھایا پھرایک ہی ڈول کھینچاتھا کہ بمریاں سیراب ہوگئیں ، اور وہ

دونوں عورتیں اپنے والد کے پاس چلی گئیں ، اور ان سے قصہ بیان کیا ، اور موکی غلایشلا سائے میں تشریف لے گئے اور فر مایا ﴿ زَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ كَتْ بِي كمان من سايك ورت حياء كماتها ي چرب ير كرار كه وي آب ے پاس آئی،اور کہنے لگی کمیرے والد آپ و بلاتے ہیں تا کہ مہیں جاری بکریوں کو پانی پلانے کی اجرت دیں، آپ نے فرمایا کہ ميرے يجھے چلواور جھےراستہ بتاتی رہو، كيونكه مجھے يہ بات برى لگتى ہے كہ ہوا آپ كے كيروں بر كلي تو آپ كاجسم مجھے نظر آئے، جب وہ اپنے والد کے پاس پنچی تو اس نے قصہ بیان کیا اور کہا ابا جان اس کواجرت پر رکھ لیس، بے شک بہترین مزدور وہ ہے جو

مضبوط اورامانت دارہو،انہوں نے فرمایا ہے بیٹی اجمہیں اس کی امانت اور طاقت کا کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا قوت کاعلم اس طرح ہوا کہ انہوں نے پھرکوا کیلے اٹھایا جبکہ اس کو دس آ دمی اٹھاتے ہیں ،اوراس کی امانت کاعلم اس طرح ہوا کہ اس نے مجھے کہا کہ میرے یجھے چلوا ور مجھے راستہ بتاؤ۔ کیونکہ مجھے ڈرے کہمہارے کیٹروں پر ہوا لگے اور مجھے تمہاراجسم نظرآئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ ان کے پاس آئی اس طرح کہ جری عورتوں کی طرح نہیں تھی اور نہ بہت گھرسے نگلنے اور داخل

ہونے والی تھی اوراپے چہرے پر کیٹر ار تھے ہوئے تھی۔ ( ٣٢٥.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَادِثِ ، عَزِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :لَمَّا أَتَى مُوسَى قَوْمَهُ فَأَمَرَهُمْ بِالزَّكَاةِ ، فَجَمَعَهُمْ قَارُونُ ، فَقَالَ :هَذَا قَدْ جَانَكُمْ بِالطَّوْ

وَالصَّلَاةِ ۚ وَبِأَشْيَاءَ تُطِيقُونَهَا ، فَتَحْتَمِلُونَ أَنْ تُعْطُوهُ أَمْوَالَكُمْ ؟ قَالُوا :مَا نَحْتَمِلُ أَنْ نُعْطِيَهُ أَمْوَالْنَا فَمَا تَرَى. قَالَ :أَرَى أَنْ نُرْسِلَ إِلَى بَغِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَأْمُوهَا أَنْ تَرْمِيَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَحْبَارِ وَالنَّاسِ بِأَنَّهُ أَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا ، فَفَعَلُوا ، فَرَمَتْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى رُوُّوسِ النَّاسِ ، فَذَعَا اللَّهَ عَلَيْهِمْ ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إلَم

الْأَرْضِ أَنْ أَطِيعِيهِ، فَقَالَ لَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: خُلِيهِم، فَأَخَذَتْهُمْ إِلَى أَعقابهم فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: يَامُوسَ

المستف ابن الي شيبه مترجم (جلده) في المستحد ال يًا مُوسَى فَقَالَ: خُلِيهِمْ ، فَأَخَذَتْهُمْ إِلَى رُكَبِهِمْ، قَالَ: فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: يَا مُوسَى يَا مُوسَى، قَالَ: خُلِيهِمْ،

فَأَخَذَتْهُمْ إِلَى حُجَزِهِمْ ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ يَا مُوسَى يَا مُوسَى، قَالَ: خُذِيهِمْ، فَأَخَذَتْهُمْ إِلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : يَا مُوسَى يَا مُوسَى، قَالَ: فَأَخَذَتُهُمْ فَغَيَبْتُهُمْ ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَا مُوسَى، سَأَلَك عِبَادِي وَتَضَرَّعُوا إِلَيْك فَأَبَيْت أَنْ تُجِيبَهُمْ، أَمَا وَعِزَّتِي لَوْ إِيَّاىَ دَعَوْنِي لَاجَبَّتُهُمْ. (حاكم ٥٠٨)

( ۳۲۵ • ۳۲۵ )عبدالله بن حارث حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب موٹ علائیلا اپنی قوم کے پاس آئے اوران کوز کو ق کا تھم فر مایا تو قارون نے ان کوجمع کیا اور کہا کہ یہ تمہارے پاس ایسے تھم لائے یعنی نماز ،روز ہوغیرہ کا جس کی تم طاقت رکھتے ہو، تو كياتم اس كى طاقت ركتے موكدان كواين اموال دو؟ وہ كہنے لكے جميں اس كى طاقت نہيں ،تمہارا كيا خيال ہے؟ اس نے كها كدميرا

خیال ہے کہ ہم بنواسرائیل کی زانیہ کو پیغام بھیجیں اوراس کو حکم دیں کہ لوگوں کے سامنے ان پرتہمت لگائے کہ انہوں نے اس کی عزت پر تمله کیا ہے، چنا نچوانہوں نے ایسا ہی کیا ، اور اس عورت نے مولیٰ علاِئیل کولوگوں کے سامنے تہمت لگائی آپ نے ان کے خلاف

بددعا کی،اللہ تعالی نے زمین کی طرف وحی فرمائی کہ ان کی اطاعت کرو، چنانچے موٹی عَلِیتِ الم نے اس سے کہا کہ ان کو پکڑ لے،اس نے ان کو گھنٹوں تک بکڑلیا، چنانچہوہ کہنے لگےا ہے موک'! آپ نے پھرفر مایا کہان کو پکڑ لے، چنانچیاس نے ان کو گھنٹوں تک

بكراليا، وه كهنے لگاے موكٰ! اے موكٰ! آپ نے پھر فر مايا كدان كو پكڑ لے، چنا نچداس نے ان كو كمرتك پكڑ ليا، پھروہ كہنے لگے اے مویٰ! اے مویٰ! آپ نے فر مایا ان کو پکڑ لے، چنانچہ اس نے ان کو گردن تک پکڑلیا، وہ کہنے گئے اے مویٰ! اے مویٰ! چرز مین نے ان کو غائب کردیا، چنا نچاللہ تعالی نے موی علائلہ کی طرف دحی فرمائی کداے موی اتم سے میرے بندوں نے سوال

کیا اورتمہارے سامنے گریزاری کی بکین تم نے ان کی بات مانے سے اٹکار کردیا، میری عزت کی فتم !اگروہ مجھے بکارتے توش ان کی دعا قبول کر لیتا۔ ٥٠٥٠ ) حَدَّثْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ فَيْسٍ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ : ﴿ وَٱلْقَيْت عَلَيْك مَحَبَّةً مِنِّي ﴾

قَالَ: حَبَّتُك إلَى عِبَادِى. (٣٢٥٠٥) حضرت سلمد بن كهيل الله كفر مان ﴿ وَأَلْقَيْت عَلَيْك مَحَبَّةً مِنِّي ﴾ كي تغيير من بيان فرمات بير، يعن "مس ن

آپ کوایے بندول کامحبوب بنادیا۔ ا ٢٢٥.٦ عَلَاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَقَرَّبْنَاهُ

نَجِيًّا ﴾ حَتَّى سَمِعَ صَرِيفَ الْقَلَمِ. (٣٢٥٠٦) حضرت ابن عباس سے ﴿ وَقَرَّبْهَاهُ نَجِيًّا ﴾ كے تحت منقول ہے كدا تنا قريب ہو گئے كدانہوں نے قلموں كے حلنے ك

آواز سن۔

٣٢٥.٧ ) حَذَّلْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَعْشَوٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ أَنِ كَعْبٍ ، قَالَ :سُيْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّ

الأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ؟ قَالَ: أَوْفَاهُمَا وَأَتَمَّهُمَا. (٣٢٥٠٤) حفرت محمد بن كعب فرمات ميں كرسول الله مِنْفِظَةَ ہے سوال كيا گيا كرموك علائِلا نے دو، مرتوں ميں سے كس مدت

کو بوراکیا؟ فرمایا کمان میں سے بڑی اور کامل مدت کو۔

( ٣٢٥.٨ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :سُئِلَ أَيُّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى ؟ قَالَ :أَتَمَّهُمَا وَآخِرَهُمَا. (حميدى ٥٣٥ـ بزار ٢٢٣٢)

( ۸۰ ۳۲۵) حضرت ابن عماس سے روایت ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ موٹ علایتاً آپنے دو، مدتوں میں سے کس مدت کو پورا کیا؟ فرمایا کہان میں سے بردی اور کامل مدت کو۔

( ٣٢٥.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ:حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:فِي قَوْلِهِ:

﴿ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوُا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا ﴾ قَالَ : قَالَ لَهُ قَوْمُهُ ؟ إِنَّهُ آذَرُ ، قَالَ : فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْم يَغْتَسِلُ ، فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى صَخْرَةٍ ، فَخَرَجَتِ الصَّخْرَةُ تَشْتَذُ بِثِيَابِهِ ، وَخَرَجَ يَتَبَعُهَا عُرْيَانًا حَتَّى انْتَهَتُ بِهِ إِلَى مَجَالِسِ يَنِى إِسُرَائِيلَ ، قَالَ : فَرَأُوهُ لَيْسَ بِآذَرَ ، قَالَ : فَذَاكَ قَوْلُهُ ﴿ فَبَرَّاهُ اللّهُ مِمَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا ﴾.

(٣٢٥٠٩) سعيد بن جير صفرت ابن عباس سے الله كفر مان ﴿ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذُوُا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا ﴾ كَافْير مِيں روايت كرتے جي كه آپ كي قوم نے آپ ہے كہا كه آپ كو ' أور ہ' يمارى ہے، چنا نچا يك دن آپ عسل كے لئے نظر و آپ نے اپنے كر ما كئے لگا، اور آپ رون آپ عنداس كے لئے نظر و آپ نے اپنے كر ما كئے لگا، اور آپ بر ہنداس كا چچا كر بال تك كدوہ پھر آپ كو بن اسرائيل كى جلس ميں لے كيا، چنا نچوانموں نے و يكھا كه ان كو ' أور ہ' يمارى نيس ، كہتے جيں كم يكي الله كے فرمان ﴿ فَهَرَّ أَهُ اللَّهُ مِمَا قَالُوا وَ كَانَ عِنْدُ اللهِ وَجِيهًا ﴾ كامنى ہے۔

قُوْلِهِ : ﴿ إِنَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوُا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا ﴾ قَالَ: كَانَ مِنْ أَذَاهُمْ إِيَّاهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ مَنِى إِسُرَائِيلَ ، قَالُوا : مَا يَسْتَتِرُ مِنَّا مُوسَى هَذَا السَّتر إلَّا مِنْ عَيْبِ قَالُوا : مَا يَسْتَتِرُ مِنَّا مُوسَى هَذَا السَّتر إلَّا مِنْ عَيْب إِسْرَائِيلَ ، قَالُوا : مَا يَسْتَتِرُ مِنَّا مُوسَى هَذَا السَّتر إلَّا مِنْ عَيْب إِسْرَائِيلَ ، قَالُوا : مَا يَسْتَتِرُ مِنَّا مُوسَى هَذَا السَّتر إلَّا مِنْ عَيْب إِسِرَائِيلَ ، قَالُوا : قَالُ : وَإِنَّا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ اللَّهُ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّنَهُ مِمَا قَالُوا : قَالَ : وَإِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى اللهِ وَجِيهُ السَّلَامُ عَلَى عَلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ عَدَا

بِجِلدِهِ : إِمَّا بَرَصٌ ، وَإِمَّا آفَة ، وَإِمَّا أَذُرَةً ، وَإِنَّ اللَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبُرُّنَهُ مِمَا قَالُوا :قَالَ : وَإِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ خَلَا ذَاتَ يَوْمٍ وَحُدَهُ ، فَوَضَعَ تُوْبِهِ لِيَأْخُذَهُ عَدَا خَلَا ذَاتَ يَوْمٍ وَحُدَهُ ، فَوَضَعَ تُوْبِهِ لِيَأْخُذَهُ عَدَا السَّلاَمُ عَلَى حَجَرٍ ، ثُمَّ ذَخَلَ يَقُولُ : ثَوْبِي يَا حَجَرُ ! ثَوْبِي يَا حَجَرُ ! خَدَرُ عَدَا الْحَجَرُ بِثَوْبِي يَا حَجَرُ ! ثَوْبِي يَا حَجَرُ ! خَدَرُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

ه مسنف ابن الي شير مترجم ( جلد ٩ ) و المستخد ا

ضَرْبِ مُوسَى نَدَبًا ، ذَكَرَ ثَلَاث ، أَوْ أَرْبَع ، أَوْ خَمْس . (احمد ۵۱۳ ـ طبرى ۵۱)

## (٥) ما أعطى الله سليمان بن داود صَلَّى الله عليهما

# وه فضيلتين جوالله في سليمان عَلايتِلاً كوعطا فرما كين

( ٣٢٥١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوُفٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَمَّا سُخِّرَتَ الرِّيحُ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَغْدُو مِنُ بَيْتِ الْمَقُدِسِ فَيَقِيلُ بِفَزِيرًا ، ثُمَّ يَرُّوحُ فَيَبِيتُ فِي كَابُلَ.

(۳۲۵۱۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب سلیمان بن داؤر علایٹلا کے لیے ہوا کو سطر کیا گیا تو وہ صبح بیت المقدس سے نکلتے اور دو پہر کوفزیرامیں قبلولہ فرماتے تھے،اور پھرشام کو چلتے تو کا بل میں رات گز ارتے تھے۔

( ٣٢٥١٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ضِرَادٍ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ سُلَيْمَانُ يُوضَعُ لَهُ سِتُمْنَةِ أَلْفِ كُرْسِيِّ.

#### (٣٢٥١٢) حضرت سعيد بن جبير فرمات بين كه حضرت سليمان عَلايُلاً ك لئے چيدلا كھ كرسياں لگائي جاتي تھيں ۔

( ٣٢٥١٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ سُليمَان بنِ ذَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ يُوضَعُ لَهُ سِتُّمِنَةِ أَلْفِ كُوْسِيٍّ ، ثُمَّ يَجِيءُ أَشُرَافُ الإِنْسِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِمَّا يَلِى الْأَيْسَرَ ، ثُمَّ يَدْعُو الطَّيْرَ فَتُظِلَّهُمُ ، ثُمَّ مِنْ عَلَى الْأَيْسَرَ ، ثُمَّ يَدْعُو الطَّيْرَ فَتُظِلَّهُمُ ، ثُمَّ يَدْعُو الطَّيْرَ فَيُظِلِّهُمُ ، ثُمَّ يَدْعُو الطَّيْرَ فَيُطِلِّهُمُ ، ثَمَّ يَدْعُو الطَّيْرَ فَيُطِلِّهُمُ ، ثُمَّ يَدُعُو الطَّيْرَ فِي الْعَدَاةِ الْوَاحِدَةِ مَسِيرَةً شِهْرٍ ، فَبَيْنَمَا هُو ذَاتَ يَوْمٍ يَسِيرُ فِي فَلَاةٍ مِنَ لَكُونُ اللَّارُضِ فَاحْتَاجَ إِلَى الْمَاءِ ثُمَّ تَجِيءُ الشَّيَاطِينُ الْأَرْضِ فَاحْتَاجَ إِلَى الْمَاءِ ثُمَّ تَجِيءُ الشَّيَاطِينُ

ذَلِكَ الْمَاعِ فَتَسْلَخُهُ كُمَا يُسْلَخُ الإِهَابُ فَيَسْتَخُرِجُوا الْمَاءَ مِنْهُ.

قَالَ : فَقَالَ لَهُ نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ :قِفُ يَا وَقَافُ ، أَرَّأَيْت قَوْلَك الْهُدُهُدُ يَجِىءُ فَيَنْقُرُ الْأَرْضَ فَيُصِيبُ مَوْصِعَ الْمَاءِ كَيْفَ يُبْصِرُ هَذَا ، وَلَا يُبْصِرُ الْفَخَّ يَجِىءُ إِلَيْهِ حَتَّى يَقَعَ فِى عُنُقِهِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَيُحَك ، إِنَّ الْقَدَرَ حَالَ دُونَ الْبُصَرِ.

(۳۲۵۱۳) حفرت این عباس فرماتے ہیں کہ حفرت سلیمان بن داؤد غلاِیّا آئے لیے چھال کھرسیاں لگائی جاتی تھیں، پھرانسانوں میں سے شرفاء آتے اور دائیں جانب بیٹے جاتے، پھر آپ برندوں کو بلاتے اور دہ ان پرسابیہ کرتے، پھر ہوا کو بلاتے اور دہ ان کواٹھاتی ،اور آپ ایک میں میں ایک مہینے کی مسافت قطع کرتے ،ایک دن بلاتے اور دہ ان پرسابیہ کرتے، پھر ہوا کو بلاتے اور دہ ان کواٹھاتی ،اور آپ ایک میں میں ایک مہینے کی مسافت قطع کرتے ،ایک دن آپ ای طرح ایک میدان میں جارہے تھے کہ آپ کو پائی کی ضرورت ہوئی ، آپ نے ہد ہدکو بلایا، وہ آیا اور اس نے زمین میں چوٹی ماری اور پائی کی جگہ ہوئی ، آپ نے ہد ہدکو بلایا، وہ آیا اور اس خوشی میں ان میں جارہ ہوئی کی اس جگہ کو اس طرح کھودا جس طرح بحرک کی کھال اتاری جاتی ہوارانہوں نے اس جگہ کو اس طرح کھودا جس طرح بحرک کی کھال اتاری جاتی ہوارانہوں نے اس جگہ کو اس طرح کھودا جس طرح بحرک کی کھال اتاری جاتی ہوارانہوں نے اس جگہ کو اس طرح کھودا جس طرح بھرک کی کھال اتاری جاتی ہوارانہوں نے اس جگہ کو اس طرح کھودا جس طرح بھرک کی کھال اتاری جاتی ہوارانہوں نے اس جگہ کو دانہوں نے اس جگھ کی مسافت کو کھونے کی دونا جس کے در اس کو دانہوں نے اس جگھ کو دانہوں نے اس جگھ کو دانہوں نے در کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں

کہتے ہیں کہ اس پرنافع بن ازرق نے کہا اے ظہر نے والے ظہر جائے ، آپ کہتے ہیں کہ ہد ہدنے آ کرز مین میں پانی کی جگہ چونچ ماری ، اس کو یہ کیسے نظر آتا ہے جبکہ اس کو جال بھی نظر نہیں آتا جو آ کراس کی گردن میں پڑجاتا ہے ، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ تبہارانا ہی وہ تقدیر آ تکھوں کے سامنے حاکل ہوجاتی ہے۔

( ٣٢٥١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَصَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : كَانَ كُرْسِى سُلَيْمَانَ يُوضَعُ عَلَى الرِّيحِ وَكَرَاسِى مَنْ أَرَادَ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ ، فَاحْتَاجَ إِلَى الْمَاءِ فَلَمْ يَعْلَمُوا بِمَكَانِهِ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ عِنْدَ ذَلِكَ الرَّيحِ وَكَرَاسِى مَنْ أَرَادَ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ ، فَاحْتَاجَ إِلَى الْمَاءِ فَلَمْ يَعْلَمُوا بِمَكَانِهِ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَمْ يَجِدَ الْهُدُهُدَ فَتَوَعَدَهُ ، وَكَانَ عَذَابُهُ نَتْفَهُ وَتَشْمِيسَهُ ، قَالَ : فَلَمَّا جَاءَ اسْتَقْبَلَهُ الطَّيْرُ فَقَالُوا : قَدْ تَوَعَدَك سُلَيْمَانُ ، فَقَالَ : الْهُدُهُدُ : اسْتَثْنَى ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، إِلَّا أَنْ تَجِىءَ بِعُذُرٍ ، وَكَانَ عُذُرُهُ أَنْ جَاءَ سِحَبِ صَاحِبَةِ سَبِّ ، قَالَ : فَقَالَ : الْهُدُهُدُ : اسْتَثْنَى ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، إِلَّا أَنْ تَجِىءَ بِعُذُرٍ ، وَكَانَ عُذُرُهُ أَنْ جَاءَ سِحَبِ صَاحِبَةِ سَبِّ ، قَالَ : فَقَالَ : الْهُدُهُدُ : اسْتَثْنَى ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، إِلَّا أَنْ تَجِىءَ بِعُذُرٍ ، وَكَانَ عُذُرُهُ أَنْ جَاءَ سِحَبِ صَاحِبَةِ سَبِّ ، قَالَ : فَقَالَ : الْهُدُهُدُ السَّتُنْ عَلَى اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَهُ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَٰ والرَّحِيمِ ، أَلَا تَعُلُوا عَلَى وَاتُولِي مُسْلِمِينَ ﴾.

قَالَ : فَأَفْبَلَتْ بِلْقِيسُ ، فَلَمَّا كَانَتْ عَلَى قَدْرِ فَرْسَخِ ، قَالَ سُلِيْمَانُ : ﴿ أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ، قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِي أَمِينَ ﴾ قَالَ : فَقَالَ سُلَيْمَانُ: أَرِيكَ يِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طُرْفُكَ ﴾ سُلَيْمَانُ: أَيْكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طُرُفُكَ ﴾ فَالَ : فَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ إِنَّهُ دَخَلَ فِي نَفَقٍ تَحْتَ الْأَرْضِ فَجَانَهُ بِهِ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : غَيِّرُوهُ ، ﴿ فَالَ اللَّهِ عَنْ مُجَاهِدٍ إِنَّهُ دَخَلَ فِي نَفَقٍ تَحْتَ الْأَرْضِ فَجَانَهُ بِهِ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : غَيِّرُوهُ ، ﴿ فَلَمَّا جَاءَ تُ قِيلَ أَهُكَذَا عَرْشُكِ ﴾ ، قال : فَجَعَلَتْ تَغْرِفُ وَتُنْكِرُ ، وَعَجِبَتْ مِنْ سُوْعِتِهِ ، وَ﴿ وَقَالَتْ كَأَنّهُ وَلَكُ اللَّهُ مُنَا الْكَوْمُ وَلَكُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَرْشُكِ ﴾ ، قال : فَجَعَلَتْ تَغْرِفُ وَتُنْكِرُ ، وَعَجِبَتْ مِنْ سُوعَتِهِ ، وَ ﴿ وَقَالَتْ كَأَنّهُ هُو اللَّهُ اللَّهُ عَنْ سَاقَيْهِ ﴾ فَإِذَا الْمَرَأَةُ شَعُواءُ ، قَالَ : ثُمَالِي هُو إِنَّهُ الْكُولُولُ اللَّهُ مَا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَ ﴾ فَإِذَا الْمُرَاقُ شَعُواءُ ، قَالَ : '

هي مصنف ابن الي شيرم رجم (جلده) له مسائل المسائل المسا

فَقَالَ سُلَيْمَانُ : مَا يُذْهِبُ هَذَا ؟ قَالُوا : النُّورَةُ ، قَالَ فَجُعِلَتِ النُّورَةُ يَوْمَئِذٍ. (۳۲۵۱۴) حضرت عبدالله بن شدادفر ماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علایئلا کی کری ہوا پر رکھی جاتی اور اس کے ساتھ جن جنات اور انسانوں کوآپ چاہتے ان کی کرسیاں رکھی جاتیں ،آپ کو پانی کی ضرورت ہوئی لیکن لوگوں کواس کاعلم نہ تھا ، چنانچہ آپ نے اس وقت پرندوں کو تلاش کیا تو ہد ہد کونہ پایا، آپ نے اس کو دھمکی دی ،اوراس کی سزایتھی کہاس کے پراکھیڑ کر اس کو دھوپ میں رکھا

جائے، جب وہ آیا تو پرندوں نے اس سے ملاقات کی اور کہا کہ حضرت سلیمان عَلاِیسًّلاً نے تمہارے لیے سز ا کا اعلان کیا ہے، ہد ہدنے کہا کیاانہوں نے کوئی استثناء کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی ہاں! یہ کہ آپ کوئی عذر بیان کریں ،اوراس کاعذر بیقا کہ وہ ملکہ سبا کا قصہ و كمِيرَ آياتِها، چنانچ سليمان عَلِيرًا الله الأَوْلِها ﴿ إِنَّهُ مِن سُكَيْمًانَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَلاَّ تَعْلُوا عَلَىَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ كيتے بيل كم بنتيس چلى ، جب وه ايك فرسخ كى مسافت برتقى توسلىمان علايتا ان فرمايا ﴿ أَيْكُمْ يَأْتِينِي مِعَوْشِهَا قَالَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴾ حضرت سليمان عَلِينَا اللهِ عَن اللهِ من اس سے زيادہ جلدي چاہتا موں، ﴿قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ

أَن يَوْتَكَ إِلَيْكَ طَوْفُكَ ﴾، كتب بي كه مجھے منصور نے مجاہد كے حوالے سے بيان كيا كدوہ زمين كے ينچے ايك سرنگ ميں داخل موے اوراس کو لے آئے ،حضرت سلیمان علایہ اللہ نے فرمایا اس کو تبدیل کردو۔ ﴿قِیلَ لَهَا ادْخُولِي الصَّوْحَ فَلَمَّا رَأَتَهُ حَسِبَتُهُ

لُجَّةً وَ كَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا﴾ چنانچيد يكھاوہ بہت ہال والى عورت تھيں،حضرت سليمان عَلاِيَلا) نے فر مايا كه اس كوكيا چيزختم كرے گى؟لوگول نے کہاچونا چنانچاس ونت چونے کا استعمال ہوا۔ ( ٣٢٥١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ؛ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : لَمَا قَالَ : ﴿ أَنَا آتِيك بِهِ قَبْلَ

أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِك ﴾ هَذَا ، قَالَ :أَنَا أُرِيدُ أَعْجَلَ مِنْ هَذَا ، ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيك بِهِ فَبْلَ أَنْ يَرْتَكَ إِلَيْكَ طَرْفُك ﴾ ، قَالَ : فَخَرَجَ الْعَرْشُ مِنْ نَفَقِ مِنَ الأَرْضِ.

(٣٢٥١٥) مجابد فرماتے ہیں کہ جب جن نے کہا ﴿ أَنَا آتِيك بِهِ فَبْلُ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِك ﴾ توانہوں نے کہا کہ میں اس سے زياده جلدى عابتا بوس، چناني ﴿ قَالَ الَّذِى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيك بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرُتَدَّ إِلَيْك طَرْفُك ﴾ كت بي

کهاس کاتخت زمین کی سرنگ سے نگل آیا۔ ( ٢٢٥١٦ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِك ﴾ قَالَ:

مَجْلِسُ الرَّجُلِ الَّذِي يَجْلِسُ فِيهِ حَتَّى يَخُوَّجَ مِنْ عِنْدِهِ.

(٣٢٥١٦) مجامد حضرت ابن عباس سے اللہ کے فرمان ﴿ فَكُلُّ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِك ﴾ كى تفسير ميں روايت كرتے ہيں كه اس كا

مفہوم یہ ہے کہ آ دمی کی وہ مجلس جس میں وہ بیٹھے یہاں تک کہ حاضرین اٹھ جا کیں۔

( ٣٢٥١٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَابِتٍ بْنِ عُمَارَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيّ، قَالَ: لَمْ تَنْزِلُ ﴿ بسم الله الرَّحْمَن

الرحيم، فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرُ آنِ إِلاَّ فِي سُورَةِ النَّمُلِ ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ. (٣٢٥١٧) عبدالله بن معيد زِمَا نَى فرماتے ہيں كه ﴿بسم الله الرَّحْمَن الرحيم، ورة أَنْمَل كعلاد ه قرآن پاك ميس كى جگه

نازلَ بيس بمولَى ، ارشاد قرما يا ﴿ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾.

( ٣٢٥١٨ ) حَذَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ : ﴿ فَلَ أَنْ يَرْتَذَ إِلَيْكَ طُرْفُكَ ﴾ قال: رَفَعَ طَرْفَهُ فَلَمْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ طَرْفُهُ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْعَرْشِ بَيْنَ يَدَيْهِ.

(٣٢٥١٨) حضرت سعيد بن جبير فرماتے بين كه ﴿ قَبْلَ أَنْ يَهُ نَكَّ إِلَيْكَ طَوْفُك ﴾ كَاتفيريه ب كدانهوں نے اپنی نظراو پراٹھائی،

ابھی نیچان کی نظرنہیں پیچی تھی کہانہوں نے تخت کواپے سامنے دیکھا۔

( ٢٢٥١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ : ﴿ وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ ﴾ قَالَ : كَانَتُ هَدِيَّتُهَا لَبَنَةً مِنْ ذَهَب.

بِسِوں مِن ﷺ (۳۲۵۱۹) حفرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ ﴿وَإِنِّي مُوْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ ﴾ کاتفبیریہ ہے کہانہوں نے سونے کی اینٹیں ہدیہ کتھیں۔۔۔

( ٣٢٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَسْمُهَا بِلْقِيسُ بِنْتُ ذِي شَرِه ، وَكَانَتُ هَلْبَاءَ شَعْرَاءَ.

(۳۲۵۲۰) سعید بن جبیر حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہان کا نام بلقیس بنت ذی شرہ تھا اور وہ بہت زیا دہ بالوں والی تھی ۔

وال لل-( ٣٢٥٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّ صَاحِبَةَ سَبَأْ كَانَتُ جِنْيَةً وَ مُهَايَدَ

(٣٢٥٢١) تحكم حضرت مجامد سے روایت كرتے میں كوقوم سباكى ملكه جنيه اور بہت زيادہ بالوں والي تھى۔

(٣٢٥٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ اللِّهِمْ بِهَدِيَّةٍ ﴾ ، قَالَ : أَرْسَلَتْ بِذَهَبٍ ، أَوْ لَبِنَةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَلَمَّا قَدِمُوا إذَا حِيطَانُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَهَبٍ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا أَتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ ﴾ الآيَةَ.

(٣٢٥٢٢) سعيد بن جبير مضرت ابن عباس سے ﴿وَإِنِّي مُوسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ ﴾ كَتحت روايت كرتے بين فرمايا كرانبول نے

# (٦) ما ذكر فِيما فضّل بِهِ يُونُسُ بْنِ مَتَّى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ال اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الللللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

( ٣٢٥٢٢) حَلَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سَغْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِغْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ - يَغْنِى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ - : لَا يَنْبَغِى لِعَبْدٍ لِى أَنْ يَقُولَ :أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى. (بخارى ٣٢١٦ـ مسلم ١٢١)

(٣٢٥٢٣) حضرت ابو ہریرہ و ٹاٹن نی سُرِ اُنٹیکٹی ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز وجل نے فر مایا کہ میرے کسی بندے کے لئے جائز نہیں کہ وہ سے کہ میں یونس بن تتی ہے بہتر ہوں۔

( ٣٢٥٢٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ - يَعْنِى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ - :لَيْسَ لِعَبْدٍ لِى أَنْ يَقُولَ : أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى ، سَبَّحَ اللَّهَ فِى الظُّلُمَاتِ. (طحاوى ١٠١٣)

(۳۲۵۲۴)عبدالله بن سلمه حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ الله عزوجل نے فرمایا کہ میرے کسی بندے کے لئے بیہ جائز نہیں کی مدے کہا میں رونس میرمتنی ہے بہتے میں رواندیا روزوں میں ماریات کی ایک اور ک

نہیں کہوہ یہ کے کہیں یونس بن تمتی ہے بہتر ہوں ،انہوں نے اند حیروں میں اللہ کی پاکی بیان کی۔ ( ۲۲۵۲۵ ) حَذَثْنَا الْفَصْلُ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِی وَ انِلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

( ٢٢٥٢٥) حَدَّتُنَا الفَصْلُ ، عَن سَفِيانَ ، عَنِ الاعْمَشِ ، عَن ابِي وَائِلٍ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قال :قال رَسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ وَائِلٍ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قال :قال رَسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ لاَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى. (بخارى ٣٢١٢ـ احمد ٣٩٠)

(۳۲۵۲۵) حضرت عبدالله فرماتے ہیں که رسول الله مُؤَفِّقَةَ فرمایا که کسی کے لیے بیدجائز نہیں کہ وہ یہ ہے کہ میں یونس بن متی ہے بہتر ہوں۔

( ٣٢٥٢٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ :حَدَّثِنِى ابْنُ عَمَّ نَبِيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ :أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى. (بخارى ٤٣٩هــ ابوداؤد ٣٦٣٩)

(٣٢٥٢٦) حضرت ابوالعاليه فرماتي بين كه مجھے تمهارے ني مُلِّقَ فَيْ كَ بِچَاز ادحضرت ابن عباس نے بیان کیا كه رسول الله مُلِّقَ فَيْ فَيْ اللهِ مِلْاَقِيْنَ فَيْ اللهِ مِلْاَقِيْنَ فَيْ اللهِ مِلْاَقِيْنَ فَيْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْاَ مِن مَتَى سے بہتر ہوں۔

( ٣٢٥٢٧) حَلَّنْنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ : حَلَّنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِى بَيْتِ الْمَالِ ، عَنْ يُونُسَ قَالَ : إِنَّ يُونُسَ كَانَ قَدْ وَعَدَ قَوْمَهُ الْعَذَابَ وَأَخْبَرَهُمْ إِنَّهُ يَأْتِيهِمْ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَفَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا ، ثُمَّ خَرَجُوا فَجَأَرُوا إلَى اللهِ وَاسْتَغْفَرُوا ، فَكَفَّ اللَّهُ عَنْهُمَ الْعَذَابَ ، وَغَدًا يُونُسُ يَنْتَظِرُ الْعَذَابَ فَلَمْ يَرَ شَيْنًا ، وَكَانَ مَنْ كَذَبَ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ قُتِلَ ، فَانْطَلَقَ مُعَاضِبًا حَتَّى أَتَى قَوْمًا فِى سَفِينَةٍ فَحَمَلُوهُ وَعَرَفُوهُ ، فَلَمَّا دَخَلَ السَّفِينَةَ رَكَدَتُ ، وَالسُّفُنُ تَسِيرُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَقَالُوا :مَا لِسَفِينَتِكُمْ ؟ فَالُوا :مَا نَدُرِى ، قَالَ يُونُسُ :إنَّ فِيهَا عَبْدًا أَبَقَ مِنْ رَبِّهِ ، وَإِنَّهَا لَا تَسِيرُ حَتَّى تُلْقُوهُ ، فَقَالُوا :أَمَّا أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللهِ فَلا وَاللهِ لَا نُلْقِيك.

فَقَالَ لَهُمْ يُونُسُ : فَاقْتَرِعُوا فَمَنْ قُرِعَ فَلْيَقَعْ ، فَقَرَعَهُمْ يُونُسُ فَآبُوا أَنْ يَدَعُوهُ ، فَقَالُوا : مَنْ قَرَعَ تَلاَتَ مَرَّاتٍ فَلْيَقَعْ ، فَقَرَعَهُمْ يُونُسُ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ فَوَقَعَ ، وَقَدْ كَانَ وُكُلَ بِهِ الْحُوتُ ، فَلَمَّا وَقَعَ البَلَعَهُ فَأَهُوى بِهِ الْمُوتُ وَلَا لَا أَنْ لَا الله إلاّ أَنْتَ اللَّهُ قَرَادٍ الْأَرُض ، فَسَمِعَ يُونُسُ عَلَيْهُ السّلام تَسْبِعَ الْحَصَى ﴿ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لا إله إلاّ أَنْتَ سُبُحَانَك إلى قَرَادٍ الْأَرُض ، فَسَمِع يُونُسُ عَلَيْهُ السّلام تَسْبِعَ الْحَصَى ﴿ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لاَ إله إلاّ أَنْتَ سُبُحَانَك إلنّى كُنْت مِنْ الظَّالِمِينَ ﴾ ظُلُمَاتُ ثَلَاثُ ، ظُلْمَةُ بَطْنِ الْحُوتِ ، وَظُلْمَةُ الْبَحْرِ ، وَظُلْمَةُ اللَّهُ إِلَى قَلْلَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ الظَّالِمِينَ ﴾ قَالَ : كَهَيْنَةِ الْفَرْخِ الْمَمْعُوطِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ رِيشٌ ، وَأَنْبَ اللّهُ عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ كَانَ يَسْتَظِلُّ بِهَا وَيُصِيبُ مِنْهَا ، فَيبِسَتْ فَبَكَى عَلَيْهَا حِينَ يَبِسَتْ ، فَالْ وَيُصِيبُ مِنْهَا ، فَيبِسَتْ فَبَكَى عَلَيْها حِينَ يَبِسَتْ ، فَالْ وَلَا تَبْكِى عَلَى مِنْهِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ أَرَدُت أَنْ تُهُلِكُهُمْ .

لَبْجِى عَلَى سَجْرُهُ يَبُكُ مَ يَرْعَى غَنَمًا ، فَقَالَ : مِمَّنُ أَنْتَ يَا غُلَامُ ، فَقَالَ : مِنْ قَوْمٍ يُونُسَ ، قَالَ : فَإِذَا رَجَعُت النَّهِمُ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّكَ قَدْ يَقِيت يُونُسَ ، قَالَ : فَقَالَ الْغُلَامُ : إِنْ تَكُنْ يُونُسَ فَقَدُ تَعْلَمُ أَنَّهُ مَنْ كَذَبَ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيْنَةٌ أَنْ يُقْتَلَ ، فَمَنْ يَشْهَدُ لِي ، فَقَالَ لَهُ يُونُسُ : تَشْهَدُ لَكَ هَذِهِ الشَّجَرَةُ ، وَهَذِهِ الْبُقْعَةُ ، فَقَالَ الْغُلَامُ : لَمُ بَيْنَةٌ أَنْ يُقْتَلَ ، فَمَنْ يَشُهَدُ لِي ، فَقَالَ الْغُلَامُ قَالَ الْغُلَامُ : إِنْ جَاءَ كُمَا هَذَا الْغُلَامُ فَاشْهَدَا لَهُ ، قَالَتَا : نَعَمْ ، فَرَجَعَ الْفُلامُ ! أَنْ اللهِ الْمُلِكُ ، فَقَالَ : إِنِّى لَقِيت يُونُسَ وَهُو يَقُرَأُ عَلَيْكُمَ السَّلَامَ ، فَامَر بِهِ الْمَلِكُ أَنْ الشَّجَرَةِ وَالْبُقُعَةِ ، فَقَالَ لَهُمَا الْفُلامُ : أَنْ شَدْكُمَا بِاللهِ الْمُلِكُ ، فَقَالَ : إِنِّى لَهُ بَيْنَةً ، فَآرُسَلْ مَعَهُ فَانْتَهُوا إِلَى الشَّجَرَةِ وَالْبُقُعَةِ ، فَقَالَ لَهُمَا الْفُلامُ : أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ يُقْولُونَ اللهُ اللهُ اللهُ مَا يُونُسُ ؟ قَالْتَا : نَعَمْ ، فَرَجَعَ الْقُومُ مَذْعُورِينَ يَقُولُونَ : تَشْهَدُ لَهُ الشَّجَرُ وَ الْأَرْضُ ، فَآتُوا الْمُلِكُ فَحَدَّنُوهُ بِمَا رَأُونُ . وَقَالَ لَهُمَا رَأُونُ . وَالْمُلِكَ فَحَدَثُوهُ بِمَا رَأُونُ . وَالْمُرْتُونَ اللهَ فَكَالُ لَهُمَا وَالْارُضُ ، فَاتُوا لَكُ فَحَدَثُوهُ إِلَى الشَّجَرُونِ يَقُولُونَ : تَشْهَدُ لَهُ الشَّجَرُ وَالْأَرْضُ ، فَآتُوا الْمُلِكُ فَحَدَثُوهُ إِمَا رَأُونُ .

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : فَتَنَاوَلَهُ الْمَلِكُ فَأَحَذَ بِيَدِ الْغُلَامِ فَأَجْلَسَهُ فِي مَجْلِسِهِ ، وَقَالَ :أَنْتَ أَحَقُّ بِهَذَا الْمَكَانِ مِنْي. قَالَ عَبْدُ اللهِ ، فَأَقَامَ لَهُمْ ذَلِكَ الْغُلَامُ أَمْرَهُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً.

(۳۲۵۲۷) عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن معود نے ہمیں بیت المال میں بیان فرمایا کہ حضرت یونس علایتا ہے نے اپنی قوم سے عذاب کے آنے کا وعدہ کیا اوران کو بتایا کہ ان پر تمین دن کے اتدرعذاب آئے گا، چنا نچے انہوں نے ہر ماں کواس کے نئی قوم سے عذاب کوروک لیا، اور حضرت یونس نیچ سے جدا کیا بھر نکلے اوراللہ سے گریہ زاری اوراستغفار کرنے لگے، چنا نچہ اللہ نے ان سے عذاب کوروک لیا، اور حضرت یونس علایتا ہا اگلے دن عذاب کا انتظار کرنے لگے لیکن ان کو بچے نظر نہ آیا، اوراس زمانے میں جو شخص جموث بولتا اس کو آل کردیا جاتا، چنا نچہ وہ غضے میں نکلے، یہاں تک کہ ایک مشتی میں آئے اورانہوں نے ان کو بچچان کرسوار کرلیا، جب آپ کشتی پرسوار ہوئے تو کشتی رک گئی،

یونس علایتگا نے فرمایا کہ اس میں ایک بندہ ہے جواپنے مالک سے بھا گر آیا ہے، اور کشتی اس وقت تک نہیں چلے گی جب تک تم اس
کو پانی میں نہیں ڈال دو کے ، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ! بخدا آپ کو تو ہم نہیں ڈال سکتے۔

(۲) چنانچہ یونس علایت کا کے فرمایا کہ قرعہ ڈال لو، جس کے نام قرعہ آئے اس کو گرا دیا جائے ، چنانچہ یونس علایت کا م
قرعہ نکلا ، کین انہوں نے آپ کو گرانے سے انکار کردیا ، پھروہ کہنے لگے کہ جس کے نام تین مرتبہ قرعہ نکل آئے اس کو گرا دو ، چنانچہ تین
مرتبہ یونس علایت کی نام قرعہ نکل ، آپ پرایک مجھلی مقرر کی گئی ، جب آپ گرے تو اس نے آپ کونگل لیا اور ان کو لے کر زمین کی
جس مرتبہ یونس علایت اس میں دیں ہے جس کے بار میں کی جس کے در یہ بری جس مور میں ہے جس کے در یہ بری جس مور میں ہے ہو۔

قرعه نکلا، کین انہوں نے آپ کوگرانے سے انکار کردیا، پھروہ کہنے گئے کہ جس کے نام تین مرتبہ قرعه نکل آئے اس کوگرادو، چنا نچ تین مرتبہ یونس عَلاِئِلا کے نام قرعه نکل ، آپ پرایک مجھلی مقرری گئی تھی، جب آپ گرنے واس نے آپ کونگل لیا اور ان کو لے کرز مین کی تہہ تک چلی گئی چنا نچہ یونس عَلاِئلا نے کئر یوں کی تبیج ٹی ﴿ فَنَا دُی فِی الْفَلُلُمَاتِ أَنْ لَا اِللّهُ إِلّا أَنْتَ سُبْحَانَكُ إِنِّی گُنْت مِنْ الْفَلَائِمِينَ ﴾ انہوں نے تین تاریکیوں میں تبیج کی ، مجھلی کے پیٹ کا اندھرا، سمندری تاریکی اور دات کا اندھرا، التدفر ماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کومیدان میں ڈال دیا جبکہ وہ بیارتھ ، اور اس پرندے کی طرح ہوگئے تھے جس کے پڑئیں ہوتے ، اور اللہ نے ان پر ایک کدوکا پودا اگلیا، جس سے آپ سایہ لیتے اور کھاتے ، چنانچ وہ خشک ہوگیا تو آپ دونے گئے، چنانچ اللہ نے وحی فر مائی کہ آپ ایک کدوکا پودا اگلیا، جس سے آپ سایہ لیتے اور کھاتے ، چنانچ وہ خشک ہوگیا تو آپ دونے گئے، چنانچ اللہ نے ارادہ کیا تھا۔

ہاں! چنانچہ لوگ خوفز دہ ہو کروالی لوٹے اور کہنے گئے بید درخت اور زمین بھی اس لڑکے کے لئے گواہی دیتے ہیں، اور بادشاہ کے پاس پنچے اور جو پچھد یکھا تھا اس کے سامنے بیان کر دیا۔
پاس پنچے اور جو پچھد یکھا تھا اس کے سامنے بیان کر دیا۔
(۳) حضرت عبد الله فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ ااور اس کو اپنی جگہ بٹھا یا اور کہا کہ تم اس جگہ کے جھے سے زیادہ تن دار ہو، حضرت عبد الله فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ لڑکا جیالیس سال تک ان کا حاکم رہا۔

بہنچ اور لڑکے نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کیا حضرت یونس عَلالِئلا نے تمہیں گواہ بنایا ہے؟ انہوں نے کہا جی

( ٣٢٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ: مَكَتَ يُونُسُ فِي بَطْنِ الْحُوتِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

(۳۲۵۲۸) حضرت ابو ما لک فرماتے ہیں کہ حضرت یونس عَالِیْلام چالیس سال تک مجھلی کے بیٹ میں رہے۔

- ( ٣٢٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ : ﴿فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ﴾ قَالَ : حوتٌ فِي حُوتٍ وَظُلْمَةِ الْبُحُرِ.
- (۳۲۵۲۹) منصور حفرت سالم سے ﴿ فَنَادَى فِي الظَّلْمَاتِ ﴾ كَاتفير مِين روايت كرتے بين قرمايا كماس سے مراد مُجِهل كے پيك كى تاريكى اور سمندركى تاريكى ہے۔
- ( ٣٢٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :سَمِعْته يَقُولُ : ﴿فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ﴾ قَالَ :ظُلْمَةُ اللَّيْلِ ، وَظُلْمَةُ الْبُحْرِ ، وَظُلْمَةُ الْحُوتِ.
- (۳۲۵۳۰) حضرت سعید بن جبیرفر مائتے ہیں کہ ﴿فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ ﴾ ہےمرادرات کااندھرا،سمندر کااندھرا،اور مچھلی کا اندھیراہے۔
- ( ٣٢٥٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :لَمَّا الْتَقَمَّهُ النَّسِيعِ. الْتَقَمَّهُ الْحُوتُ فَنَبَذَ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ ، فَسَمِعَهَا تُسَبِّحُ ، فَهَيَّجَنَّهُ عَلَى النَّسِبِيحِ.
- (۳۲۵۳۱)عمرو بن مرّ ہ حضرت عبداللہ بن حارث ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ جب چھکی کے آپ کالقمہ بنایا اورآپ کوز مین پر ڈال دیا اورآپ نے اس کوشیعی پڑھتے ہوئے ساتو اس ہے آپ کوشیعے پڑھنے کی ترغیب ہوئی۔

## (٧) ما ذكِر مِمَّا فضّل الله بِهِ عِيسي صَلَّى الله عليه وسلم

## وه فضیلتیں جواللہ نے عیسی علایتِلا کوعطا فرمائی ہیں

( ٣٢٥٢٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَير ، قَالَ :حَدَّثَنَا شِبُلُ بُنُ عَبَّادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَتْ مَرْيَمُ : كُنْت إذَا خَلَوْت أَنَا وَعِيسَى حَدَّثِنِى وَحَدَّثُتُهُ ، وَإِذَا شَغَلِنِى عَنْهُ إِنْسَانٌ سَبَّحَ فِي بَطْنِي وَأَنَا أَسْمَعُ.

(۳۲۵۳۲) مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت مریم نے فرمایا کہ جب میں خلوت میں ہوتی توعیسیٰ مجھے سے باتیں کرتے اور میں ان سے باتیں کرتی ،اور جب کوئی آ دمی سامنے آتا تو وہ میرے پیٹ میں تنبیج کرتے اور میں سنا کرتی تھی۔

- ( ٣٢٥٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكْيُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا تَكَلَّمَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا بِالآيَاتِ الَّتِي تَكَلَّمَ بِهَا حَتَّى بَلَغَ مَبْلَغَ الصَّبْيَانِ.
- (۳۲۵۳۳) مجاہدایک دوسری سندے حضرت ابن عباس ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کو عیسیٰ عَلَیْتِلاً نے بچین میں ان آیات کے علاوہ کوئی بات نہیں کی جواللہ نے ارشاد فرمائی تھی۔

( ٣٢٥٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، قَالَ : لَمْ يَتَكَلَّمُ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ : عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَصَاحِبُ يُوسُفَ ، وَصَاحِبُ جُرَيْجِ.

(٣٢٥٣٣) حفرت ہلال بن بیاف فرماتے ہیں کہ گود میں تبین بچوں کے علاوہ کسی نے بات نہیں کی،حضرت عیسیٰ غلایبَلام،حضرت

يوسف عَلايِّلاً كَ عُوانى دينے والا بحير، اور جرتئ كے لئے گوانى دينے والا بچيد ( ٣٢٥٢٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ

٣٢٥) حَدَّثنا مُعَاوِيَة ، قال :حدَّثنا عُمَّارُ بَنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ مُنصَّورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُبَاسٍ : ﴿وَإِنهُ لَعِل لِلسَّاعَةِ﴾ قَالَ :خُرُوجُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليه السلام.

(٣٢٥٣٥) عجابد حضرت ابن عباس سے ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ كى تفسير ميں روايت كرتے ہيں فرمايا كداس سے مراد حضرت

عَيْنَ عَلَيْنَا كَانَرُول ہے۔ ( ٢٢٥٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ هُرْمُزَ ، عَنْ شَيْحٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ : ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى

الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ قَالَ : خُرُوجُ عِيسَى عليه السلام. (٣٢٥٣٢) ثابت بن بُر مزايك شِخْ كروالے عضرت ابو بريره وَالْيُوْرِ عدوايت كرتے بي فرمايا كه ﴿إِلْيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ

ر کا منظم کا بھا ہے۔ بن ہر کر بیص کے سوت ہو ہوری ہو جات ہو ہو ہے۔ محکّلیہ کے سراد حضرت نیسی علایتا کا مزول ہے۔

( ٣٢٥٣٧) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَلَّنَا الْأَعُمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَرُفَعَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى السَّمَاءِ خَرَجَ عَلَى أَصْحَابِهِ - وَهُمَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا - مِنْ عين لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَوْفَعَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى السَّمَاءِ خَرَجَ عَلَى أَصْحَابِهِ - وَهُمَ اثْنَا عَشَرَ وَجُلًا - مِنْ عين فَى الْبَيْتِ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ مَاءً ، فَقَالَ لَهُمْ : أَمَا إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ سَيَكُفُرُ بِي اثْنَتَى عَشْرَةَ مَرَّةً بَعْدَ أَنْ آمَنَ بِي ، ثُمَّ قَالَ : أَنَا ، فَقَالَ عَلَيْهِ شَبَهِى فَيُقْتَلَ مَكَانِى وَيَكُونُ مَعِى فِى دَرَجَتِى ؟ فَقَامَ شَابٌ مِنْ أَحُدَيْهِمْ ، فَقَالَ : أَنَا ، فَقَالَ عِيسَى : اجْلِسُ ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابُ ، فَقَالَ عِيسَى : اجْلِسُ ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابُ ، فَقَالَ عِيسَى : اجْلِسُ ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابُ ، فَقَالَ عِيسَى : اجْلِسُ ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابُ ، فَقَالَ عِيسَى : اجْلِسُ ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابُ ، فَقَالَ عِيسَى : اجْلِسُ ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابُ ، فَقَالَ عَلَيْهِ شَبَهُ عِيسَى .

قَالَ : وَرُفِعَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ رَوْزَنَةٍ كَانَتْ فِي الْبَيْتِ إِلَى السَّمَاءِ ، قَالَ : وَجَاءَ الطَّلَبُ مِنَ الْيَهُودِ فَأَخَذُوا الشَّبِيهَ فَقَتَلُوهُ ، ثُمَّ صَلَبُوهُ ، وَكَفَرَ بِهِ بَعْضُهُمُ اثْنَتَى عَشْرَةَ مَرَّةً بَعْدَ أَنْ آمَنَ بِهِ ، فَتَفَرَّقُوا ثَلَاتَ فِرْقَ ، قَالَ : فَقَالَت فِرْقَةٌ : كَانَ فِينَا اللَّهُ مَا شَاءَ ، ثُمَّ صَعِدَ إلَى السَّمَاءِ ، وَهَوُلَاءِ الْيَعْفُوبِيَّةُ ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ : كَانَ فِينَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ مَا شَاءَ كَانَ فِينَا اللهِ ، ثُمَّ رَفَعَهُ اللّهُ إلَيْهِ ، وَهَوُلَاءِ النَّسُطُورِيَّةُ ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ : كَانَ فِينَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ مَا شَاءَ اللّهُ ، ثُمَّ رَفَعَهُ اللّهُ إلَيْهِ ، وَهَوُلَاءِ الْمُسُلِمُونَ.

فَتَظَاهَرَتِ الْكَافِرَتَانِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَقَاتَلُوهَا فَقَتَلُوهَا ، فَلَمْ يَزَلَ الإسْلَامُ طَامِسًا حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ :﴿فَامَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ يَعْنِي :الطَّائِفَةَ الَّتِي آمَنَتْ فِي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) و المعنف المع

زَمَنِ عِيسَى ﴿وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ ﴾ يَغْنِي : الطَّائِفَةَ الَّتِي كَفَرَتُ فِي زَمَنِ عِيسَى ﴿فَأَيَّدُنَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ فِي زَمَانِ عِيسَى ﴿عَلَى عَدُوِّهِمْ﴾ بِإِظْهَارِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَهُمْ عَلَى دِينِ الْكُفَّارِ ﴿فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾. (نسائي ١١٥٩١)

(٣٢٥٣٧) سعيدين جبير روايت كرتے بيل كه حضرت ابن عباس فرمايا كه جب الله تعالى في حضرت عيسى عَلايمًا كوآسان كو

طرف اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو وہ اپنے حواریوں کے پاس تشریف لائے، جواس وقت بارہ تھے، اور آپ کے سر سے اس وقت پانی

کے قطرے ٹیک رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہتم میں ہے بعض لوگ جمھ پرایمان لانے کے بعد میرے ساتھ بارہ مرتبہ کفر کریر گے، پھرآ پ نے فرمایا کہتم میں سے کون اس کے لئے تیار ہے کہ اس پرمیری صبیبہ ڈالی جائے اور وہ میری جگ<sup>و</sup>تل ہو جائے ،اور وہ

میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا، چنانچہ ایک نوجوان کھڑ اُ ہوا، اور کہنے لگا میں تیار ہوں، حضرت عیسیٰ علاِنگام نے فرمایا بیٹھ

جاؤ، پھر دوبارہ آپ نے سوال کیا تو وہ جوان پھر کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو وہ جوان کھڑا ہوا

اور کہنے لگامیں تیار ہوں ،آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم ہی ہو، چنانچاس پر حضرت عیسیٰ عَلاِئِلا کی شبید وال دی گئی۔

کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علایتاً اس محمر کے ایک روشن دان سے آسان کی طرف اٹھا لیے گئے ،اور یہود یوں کی فوج آئی اور

اس نے آپ کے ہمشکل کو گرفتار کر کے قبل کردیا، پھراس کوسولی چڑھادیا،اوران میں سے ایک نے آپ کے ساتھ بارہ مرتبہ کفر کیا،

اس کے بعدان کی تین جماعتیں ہوگئیں، چنانچ ایک جماعت کہنے گئی کہ اللہ تعالیٰ ایک عرصے تک ہمارے درمیان رہے پھرآسان کی

طرف چلے گئے، یہ یعقوبیہ ہیں،اورایک جماعت کہنے گی کہ اللہ کے بیٹے ہمارے درمیان تھے پھراللہ نے ان کواٹھالیا، یہ سطوریہ

ہیں،اورایک جماعت نے کہا کہ اللہ کے بندےاوراس کے رسول ایک عرصہ ہمارے ساتھ درہ، پھراللہ نے ان کواٹھالیا، بیسلمان

ہیں، چنانچہ کا فرجماعتیں مسلمانوں پرغالب آگئیں،اورانہوں نے ان سے قال کر کے ان کوتل کر دیا،اوراسلام مثار ہایہاں تک کہ

الله في مُحدِ مَلِفَظَيْمَ كَومبعوث فرمايا اورالله في آيت نازل فرما كي ﴿ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ ليني وه جماعت ايمان لائي جوحضرت عيسى عَالِينَا الم كذمان مين تقى ،اورايك جماعت نے كفركيا، جوحضرت عيسى عَالِينًا الم كے زمانے مين تقى ، ، چنانچ جم نے

ايمان لانے والى جماعت كى مددكى " يعنى جوحفرت عيسى عَلَيْهِا كَامُ مانے ميں ايمان لائے تھے۔" ان كے وشمنوں يرمحمد مِرَافَظَةُ مَاكَ

دین کو کفار کے دین برغالب کر کے 'اوروہ غالب ہو مجئے ۔''

( ٣٢٥٣٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَرْفَعُ عَشَاءً لِغَدَاءٍ ، وَلَا غَدَاءً لِعَشَاءٍ ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّ مَعَ كُلُّ يوم رِزْقَهُ ، وَكَانَ يَلْبَسُ الشَّعرَ ،

وَيُأْكُلُ الشَّجَرَ ، وَيَنَامُ حَيثُ أَمْسَى.

(٣٢٥٣٨) حضرت عبيد بن ممير فرمات بيل كد حضرت عيسى بن مريم عَالِيَلا شام ك كهاف كوضح كي لياور صبح كهاف كوشام کے لینہیں بچاتے تھے،اورآپ فرماتے تھے کہ ہردن کے ساتھ اس کارزق ہے،اورآپ بالوَان کا بنا ہوالباس پہنتے،اور درختوں

کے بنتے کھا لیتے ،اور جہاں شام ہوتی سوجاتے۔

( ٣٢٥٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَة، قَالَ: مَرَّتِ امْوَأَةٌ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَتْ: طُوبَى لِبَطْنِ حَمَلَك ، وَلِثَدِّي أَرْضَعَك ، فَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : طُوبَى لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاتَّبُعَ مَا فِيهِ.

(٣٢٥٣٩) حفرت فيثمه فرماتے بين كه ايك عورت حفرت عيلى بن مريم علائلا كے پاس سے كررى اوراس نے كہا كہ فوشخرى بو

اس پیدے کے لیے جس نے آپ کواٹھایا،اوراس چھاتی کے لیے جس نے آپ کودودھ پلایا،حضرت عیسیٰ علایہ اور اس کے الیا کہ خوشخبری مواس مخص کے لئے جس نے قرآن بڑھااور جو کچھاس میں ہاس بھل کیا۔

( ٣٢٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَغْقُوبَ ، قَالَ : قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ : لَا تَكُيْرُوا الْكَلَامُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ ، فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِى بَعِيدٌ مِنَ اللهِ وَلَكِنُ لَا تَغْلَمُونَ ، لَا تَنْظُرُوا فِى ذُنُوبِكُمْ كَأَنْكُمْ عَبِيد ، فَإِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ :مُبْتَلَى تَنْظُرُوا فِى ذُنُوبِكُمْ كَأَنْكُمْ عَبِيد ، فَإِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ :مُبْتَلَى وَمُعَافَى ، فَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلَاءِ ، وَاحْمَدُوا اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَةِ.

(۳۲۵۴) حضرت محمر بن یعقوب فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علادہ کوئی بات نہ کرو کیونکہ اس آ سے تہمارے دل سخت ہوجا کئیں گے اور سخت ول اللہ سے دور ہیں لیکن تم نہیں جانے بندوں کے گنا ہوں کو اس طرح مت ویکھوگویا کہتم ان کے رب ہو بلکہ اپنے گنا ہوں کو اس طرح ویکھو کہتم بندے ہو کیونکہ لوگ دوطرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جوآز ماکش میں مبتلا ہیں دوسرے وہ جوعافیت میں ہیں لہٰذاتم آز ماکش میں مبتلا لوگوں پر رحم کرواور عافیت پر اللہ کی تعریف کرو۔

( ٣٢٥٤١) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى صَالِح رَفَعَهُ إِلَى عِيسَى ، قَالَ:قَالَ: لَاصْحَابِهِ اتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ مَسَاكِنَ ، وَاتَّخِذُوا الْبُيُوتَ مَنَّاذِلَ ، وَانْجُوا مِنَّ الدُّنْيَا بِسَلَامٍ ، وَكُلُوا مِنْ بَقْلِ الْبَرِيَّةِ ، وَزَادَ فِيهِ الْأَعْمَشُ : وَاشْرَبُوا مِنَ مَاءِ الْقَرَاحِ.

(۳۲۵ m) حضرت ابوصالح مرفوعاً حضرت عيسى علايتًلا سے روايت كرتے بيں كر حضرت عيسى علايتًلا في اپنے ساتھيوں سے فرمايا كه مسجدوں كو تھكاند بناؤ اور گھروں كوراستے كى منزل مجھواور دنيا سے سلامتى كے ساتھ نجات يا جاؤ اور ديہات كى سنرياں كھايا كرو،

اعمش اس میں بیاضا فہ کرتے ہیں کہ سادہ پانی پو۔

( ٣٢٥٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ مُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ ، قَالَ :قَالَ الْحَوَارِيَّوْنَ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليه السلام :مَا تَأْكُلُ ؟ قَالَ :خُبْزَ الشَّعِيرِ ، قَالُوا :وَمَا تَلْبَسُ ؟ قَالَ :الصُّوفَ ، قَالُوا :وَمَا تَفْتَرِشُ ؟ قَالَ :الأَرْضَ ، قَالُوا :كُلُّ هَذَا شَدِيدٌ ، قَالَ :لَنْ تَنَالُوا مَلكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى تُصِيبُوا هَذَا عَلَى لَذَّةٍ. أَوَ قَالَ :عَلَى شَهْوَةٍ.

(٣٢٥ ٣٢) علاء بن ميتب ايك آدمى كواسط سروايت كرتے بين كفر مايا كه حواريون في حضرت عيسى بن مريم علايقا ا

عرض کی کہآپ کیا کھاتے ہیں انہوں نے فر مایا جو کی روٹی ، وہ کہنے لگے آپ کیا پہنتے ہیں آپ نے فر مایا اون ، کہنے لگے کہ آپ کا بستر کیا ہے آپ نے فر مایا ، زمین ، کہنے لگے بیسب تو بہت مشکل ہے آپ نے فر مایا کہتم آسانوں اور زمین کی بادشاہت اس وقت تک نہیں پاسکتے جب تک میہ چیزیں لذت کے باوجودیا فر مایا کہ شہوت کے باوجود استعمال نہ کرو۔

( ٣٢٥٤٣) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُر ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، قَالَ سَمِعْته يَذْكُوْ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : فِي قَوْلِهِ : ﴿إِنَّكُمْ ، وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴾ قَالَ : فَذَكَرُوا عِيسَى وَعُزَيْرًا أَنَّهُمَا كَانَا يُعْبَدَانِ ، فَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ مِنْ بَعْدِهَا : ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ قَالَ :عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عليه السلام.

(٣٢٥٣٣) حضرت ابو حمين حضرت سعيد بن جُمير ت الله كفر مان ﴿ إِنْكُمْ ، وَمَا تَغُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَمُ اللهِ عَصَبُ جَهَنَمُ اللهِ عَصَبُ جَهَنَمُ اللهِ عَصَبُ جَهَنَمُ اللهِ عَصَبُ جَهَنَمُ لَهَا وَارِدُونَ ﴾ كَافْير مِن روايت كرتے بين فرمايا كمانبول في حضرت عيني عَلاِئِلاً اور حضرت عزير كاذكركيا كمان ك بحى عبادت كى جاتى تقى چنانچ اس كے بعد يه آيت نازل بوئى ، (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِنَا الْحُسُنَى أُولِئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ) فرمايا كه اس سے مرادعيني بن مريم علائِلاً بين -

## ( ٨ ) ما ذكر مِن فضلِ إدريس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفضياتين جوحضرت ادريس عَالِيَّلَام كَي ذكر كَي سَنِي

( ٢٢٥٤٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنْ مَيْسَرَةً الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّسِ ، قَالَ : سَأَلْتُ كَعْبًا عَنْ رَفْعِ إِدْرِيسَ مَكَانًا عَلِيًّا ؟ فَقَالَ : أَمَّا رَفْعُ إِدْرِيسَ مَكَانًا عَلِيًّا ، فَكَانَ عَبْدًا تَقِيًّا ، يُرُفّعُ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مَا يُرْفَعُ لَاهُلِ الْأَرْضِ فِي أَهْلِ زَمَانِهِ ، قَالَ : فَعَجِبَ الْمَلَكُ الَّذِي كَانَ يَصْعَدُ عَلَيْهِ عَمَلُهُ ، الْعَمَلِ الصَّالِحِ مَا يُرْفَعُ لَاهْلِ الْأَرْضِ ، قَالَ : فَعَجِبَ الْمَلَكُ الَّذِي كَانَ يَصْعَدُ عَلَيْهِ عَمَلُهُ ، فَاسْتَأَذَنَ رَبَّهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : رَبِّ النَّذَنُ لِي إلَى عَبْدِكَ هَذَا فَأَزُورَهُ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَنَزَلَ ، قَالَ : يَا إِدْرِيسُ ، أَبْشِرُ فَاسَتَأَذَنَ رَبَّهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : وَإِنْ عَبْدِكَ هَذَا فَأَزُورَهُ ، قَالَ : وَمَا عِلْمُك ؟ قَالَ : إِنِّى مَلَكُ ، قَالَ : وَإِنْ فَالَّ عَلَيْهِ عَمَلُك ؟ قَالَ : وَإِنْ عَلَى الْبَابِ الَّذِي يَصْعَدُ عَلَيْهِ عَمَلُك .

قَالَ : أَفَلَا تَشْفَعُ لِى إِلَى مَلَكِ الْمَوْتِ فَيُوَخُّرُ مِنْ أَجَلِى لأَزْدَادَ شُكْرًا وَعِبَادَةً ؟ قَالَ لَهُ الْمَلَكُ : لَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفُسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ، قَالَ : قَدْ عَلِمْت وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِى ، فَحَمَلَهُ الْمَلَكُ عَلَى جَنَاحِهِ فَصَعِدَ بِهِ إلَى الشَّمَاءِ فَقَالَ : يَا مَلَكَ الْمَوْتِ ، هَذَا عَبْدٌ تَقِيَّ نَبِى ، يُرْفَعُ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مَا لَا يُرْفَعُ لَاهُلِ الْأَرْضِ ، السَّمَاءِ فَقَالَ : يَا مَلَكَ الْمُوْتِ ، هَذَا عَبْدٌ تَقِيَّ نَبِى ، يُرْفَعُ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مَا لَا يُرْفَعُ لَاهُ إِلَّالُ مِنْ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مَا لَا يُرْفَعُ لَاهُ إِلَّالُ مِنْ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مَا لَا يُرْفَعُ لَاهُ إِلَّالًا اللَّالِحِ مَا لَا يُؤْمِّ الْأَرْضِ ، وَإِنَّهُ أَعْجَيْنِى ذَلِكَ ، فَاسْتَأْذَنْت إلَيْهِ رَبِّى ، فَلَمَّا بَشَّرْتِه بِلَلِكَ سَأَلِنِى لَأَشْفَعَ لَهُ اللَّهُ لِيُؤَخِّرَ مِنْ أَجَلِهِ وَإِنَّهُ أَعْجَيْنِى ذَلِكَ ، فَاسْتَأْذَنْت إلَيْهِ رَبِّى ، فَلَمَّا بَشَرْتِه بِلَلِكَ سَأَلِنِى لَاشْفَعَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عِنْ الْمُعِهِ ، فَقَالَ : فَوَالَ : إِذْ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عِلَا يَوْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ عَالًا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِ فِي كِتَابٍ مَعَهُ حَتَّى مَرَّ بِاللْهِمِهِ ، فَقَالَ :

کی مصنف ابن الی شیبه متر تبم (جلده) کی کی ۱۳۳۵ کی وی ۱۳۳۵ كتباب الغضبائل

وَاللَّهِ مَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِ إِذْرِيسَ شَيْءٌ ، فَمَحَاهُ فَمَاتَ مَكَانَهُ.

(۳۲۵ ۳۳) عکرمه حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ میں نے حضرت کعب سے سوال کیا حضرت اور لیس علایشا کا كيا تھائے گئے؟ انہوں نے فرمایا كەحفرت ادريس علايتال كے بلندجك پر ينبخ كامطلب يہ ہے كدوہ پر بيز گار بندے تھان ك اتنے نیک اعمال آسان پر بہنچے تھے جتنے اس زمانے کے تمام لوگوں کے اعمال تھے چٹانچے اس فرشتے کو تعجب ہواجس کے پاس اعمال بہنچے تھاس نے اللہ تعالیٰ ہے اجازت ما نگی کہا ہے اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے اس بندے کی زیارت کروں اللہ نے ان کواجازت دے دی فرشتہ آیا اور اُن کو کہا کہا ہے ادر لیس آپ کو بشارت ہو کہ آپ کے اتنے نیک اعمال آسان پر پہنچتے ہیں کہ جو تمام ابل زمین کے اعمال سے بڑھ کر ہوتے ہیں آپ نے فرمایا تہمیں کیے معلوم ہوا؟ اس نے کہامیں فرشتہ ہوں ، آپ نے فرمایا کہ اگرتم فرشتے ہوتب بھی آپ کو کیے معلوم ہوا؟اس نے کہا کہ میں اس دروازے پرمقرر ہوں جس ہے آپ کے اعمال جاتے ہیں۔ و آپ نے فرمایا کیا تم ملک الموت سے میری سفارش کر سکتے ہو کہ وہ میری موت مؤخر کر دے تا کہ میں زیادہ شکر اور عبادت كرسكون فرشة نے كہا كدالله تعالى كسى آدى كى موت كومؤخرنيس كرتے جب موت كا وقت آجا تا ہے آپ نے فرمايا كد مجھے

اس کاعلم ہے کیکن بیمیرے لئے زیادہ خوش کا باعث ہے چنانچے فرشتے نے آپ کواینے پریراٹھایا اور آسان پر لے گیا اور کہا اے ملک الموت به پر ہیز گار بندے اور نبی ہیں اوران کے اتنے نیک اعمال آسان پر جاتے ہیں جوتمام اہل زمین کے نہیں جاتے اور مجھے یہ بات بہت اچھی تکی اور میں اللہ سے اجازت لے کراس کے پاس گیا جب میں نے ان کواس کی بشارت دی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں ان کے لئے سفارش کروں تا کہ ان کی موت کا وقت مؤخر ہوجائے اور بیاللّٰد کاشکر اور عبادت کر سکیں ،انہوں نے کہا بیکون

ہیں؟ فرشتے نے کہا ادریس علائلاً چنانچہ ملک الموت نے اینے رجٹر میں دیکھا جب ان کے نام پر بہنچا تو کہنے لگے خدا کی قتم ا در لیس عَالِیْلا) کی موت میں کوئی وقت باتی نہیں اور ان کے نام کومٹادیا چنا نچہ وہ وہیں فوت ہو گئے۔ ( ٢٢٥٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿وَرَفَعَنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ فَقَالَ: فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ.

(٣٢٥٨٥)منصور حضرت مجامد ع ﴿ وَرَفَعَنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ كتحت روايت كرت بن كرالله ق آپكوچو تق سان يرينجاديا-

( ٣٢٥٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ.

(٣٢٥٣٦) حفرت ابوسعيد بروايت عفر مايا كماللد في آپ كوچو تص آسان ير پينچايا-

#### (٩)ما ذكِر فِي أمرِ هودٍ عليه السلام

#### حضرت ہود غلایئِلاً کےمعالمے کا ذکر

( ٣٢٥٤٧ ) حَذَّتَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ :كَانَ هُودٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ خُلَّد فِى قَوْمِهِ ، وَإِنَّهُ كَانَ قَاعِدًا فِي قَوْمِهِ ، فَجَاءَ سَحَابٌ مُكُفَهِرٌ فَقَالُوا :﴿هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا﴾ فَقَالَ :هُودٌ عَلَيْهِ

معنف ابن ابی شیبرمتر جم (جلده) کی ۱۳۳۹ کی کتاب الفضائل

السَّلاَمُ: ﴿ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِبِحْ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ فَجَعَلَتْ تُلْقِى الْفُسُطاطَ وَتَجِيءُ بِالرَّجُلِ الْغَانِبِ.
(٣٢٥ ٣٤) حضرت عمرو بن ميمون فرماتے بين كه حضرت بود عَلِيْنِهَ كوا پِي قوم مِن بہت عمردى گئ تى، اور آ ب اپن قوم مِن بيضے تھے كه ايك گہرابادل آيا، لوگوں نے كہا كه يہ بادل ہم پر بارش برسائے گا، حضرت بود عَلِيْنَهُ فَى فرمايا بلكه يه وہ كائم نے مطالبہ كيا تھا، اس مِن بواج جس مِن دردتاك عذاب ب، چنانچه وہ واضيحا اڑانے لكى، اورسفر برگے ہوئے لوگول كولانے لكى ۔

## (١٠) ما ذكر مِن أمرِ داود عَلَيْهِ السَّلاَمُ وتواضعِهِ

#### حضرت داوُد غلایشّانه اوران کی تواضع کا ذکر

( ٣٢٥٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيَخْطُبُ النَّاسَ وَفِي يَلِهِ الْقُفَّةُ مِنَ الْخُوصِ فَإِذَا فَرَغَ نَاوَلَهَا بَعْضَ مَنْ إِلَى جَنْبِهِ يَبِيعُهَا.

(۳۲۵۳۸) حفرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علائیلا اوگوں کو خطبہ دیتے تھے جبکہ ان کے ہاتھ میں پتوں کی بنی ہوئی ٹوکری ہوتی تھی، جب آپ فارغ ہوتے توکسی قریب میٹھنے والے کودے دیتے تا کہ اس کو بچ لے۔

( ٣٥٤٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَمَّا أَصَابَ دَاوُد الْحَطِينَةُ ، وَإِنَّمَا كَانَتُ خَطِينَتُهُ إِنَّهَا أَبْصَرَهَا أَبُصَرَهَا أَمُورَهِا أَمُ يَقُرَبُهَا ، فَلَمْ يَقُرَبُهَا ، فَلَمْ يَقُربُهَا أَنْ يَكُمَا إِلَى ؟ فَقَالًا :إنَّمَا نُكَلِّمُكُ بِكَلَامُ يَسِيرٍ ، ﴿إِنَّ هَذَا أَخِى لَهُ يَسْعُ وَلِيلُهُ إِلَى عَلَيْهِ الْمَعْوَلُ بَعْجَةً وَلِى نَعْجَةً وَاحِدَةً ﴾ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنِّى ، قَالَ : فَقَالَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَاللهِ إِنَّهُ أَنْ يَكُمُ اللهِ إِنَّهُ وَهُو يَرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنِي وَ فَقَالَ الرَّجُلُ : هَذَا دَاوُد قَدْ فَعَلَهُ . أَحَقُ أَنْ يكسر مِنْهُ مِنْ لَدُنْ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ - يَعْنِى مِنْ أَنْهِهِ إلَى صَدْرِهِ - فَقَالَ الرَّجُلُ : هَذَا دَاوُد قَدْ فَعَلَهُ . وَعَرَفَ ذَنْهُ ، فَخَوَّ سَاجِدًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلُكَ ، وَعَرَفَ ذَنْهُ ، فَخَوَّ سَاجِدًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلُكَ ، وَعَرَفَ ذَنْهُ ، فَخَوَّ سَاجِدًا أَرْبُعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلُهُ ،

فَعُوكَ دَاوَدَ عَلَيْهِ السَّارَمُ اللهُ إِنْمَا ، يَعْنَى بِلَوْكَ ، وعَرَفَ دَبَهُ ، فَحَرَ سَاجِدَهُ ارْبِعِينَ يُومَا وَارْبِعِينَ لِيلَهُ ، وَكَانَتُ خَطِيئَتُهُ مَكْتُوبَةٌ فِي يَلِهِ ، يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِكَنْ لاَ يَغْفُلَ حَتَى نَبَتَ الْبَقُلُ حَوْلَهُ مِنْ دُمُوعِهِ مَا غَظَى رَأْسَهُ، فَنَادَى بَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا : قَرِحَ الْجَبِينُ وَجَمَدَتِ الْعَيْنُ ، وَدَاوُد لَمْ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي خَطِينَةٍ بِشَيْءٌ فَنُودِى : أَجَانُعُ فَتُكْسَى ؟ أَمْ مَظُلُومٌ فَتُنْصَرُ ؟ قَالَ : فَنَحَبَ نَحْبَةً هَاجَ مَا يَلِيهِ مِنَ الْبَقُلِ حِينَ لَمْ أَجَانُعُ فَتُعْمَدُ ؟ أَمْ عُرْيَانُ فَتَكْسَى ؟ أَمْ مَظُلُومٌ فَتُنْصَرُ ؟ قَالَ : فَنَحَبَ نَحْبَةً هَاجَ مَا يَلِيهِ مِنَ الْبَقُلِ حِينَ لَمْ

يَذْكُرْ ذَنْبُهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ غُفِرَ لَهُ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالَ لَهُ رَبَّهُ : كُنْ أَمَامِي ، فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ ذَنْبِي ذَنْبِي ، فَيَقُولُ لَهُ : خُذْ بِقَدَمِي فَيَأْخُذُ بِقَدَمِهِ.

فَيَقُولُ لَهُ : كُنْ مِنْ خَلْفِي ، فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ ذَنْبِي ذَنْبِي ، فَيَقُولُ لَهُ : خُذْ بِقَدَمِي فَيَأْخُذُ بِقَدَمِهِ.

(۳۲۵۳۹) مجاہد سے روایت ہے فر مایا کہ جب حضرت داؤد عَالِینَا سے غلطی ہوئی ، اور اُن کی غلطی بیتھی کہ جب انہوں نے اس عورت کو دیکھا تو اس کو دورکر دیا ، اور اس کے قریب نہیں گئے چنانچہ دو جھڑنے فوالے آپ کے پاس آئے اور انہوں نے دیوار کو بھاندا ، جب آپ نے ان کو دیکھا تو کھڑے ہوکر ان کے پاس گئے اور فر مایا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ ، تم یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم آپ سے تھوڑی تی بات کرنا چاہتے ہیں،میرےاس بھائی کی ننا نوے مینڈھیاں ہیں اورمیری ایک مینڈھی ہےاور میہ مجھ سے وہ ایک بھی لینا چاہتا ہے،حضرت داؤر عَلِیسًلا نے فرمایا کہ داللہ! بیاس کامستحق ہے کہ اس کا یہاں سے یہاں تک کاجسم تو ڑدیا جائے ، یعنی ناک سے سینے تک ، و<sub>ی</sub>و آ دمی کہنے لگا کہ داؤد نے ریکام کردیا۔

چنانچید حضرت داؤد علینلا کومعلوم ہوگیا کہ وہ اس سے کیا مراد لے رہا ہے، اوران کواپنے گناہ کاعلم ہوگیا، چنانچہ دہ جالیس دن رات بحدّے میں رہے اور ان کا گناہ ان کے ہاتھ میں لکھار ہتا تا کہ کسی وقت بھول نہ جائیں، یہاں تک کہ ان ک . آنسوؤں کی وجہ سے ان کے گردخو دروسز یاں اگ گئیں، چنانچہ انہوں نے عَالیس دن کے بعد پکارا کہ بییثانی زخی ہوگئی ،اور آنکھ خشک ہوگئی اور داؤ د کی غلطی کے بارے میں کوئی ذکرنہیں ہوا، چنانچہ پکارا گیا کیا کوئی بھوکا ہے کہاں کوکھانا کھلایا جائے؟ یا کوئی برہنہ

ہے کہ اس کو پہنایا جائے؟ یا کوئی مظلوم ہے کہ اس کی مدد کی جائے؟ چنانچہ آپ اتناروئے کہ جس ہے آپ کے قریب کی گھاس زرد ہوگئ،اس وفت اللہ نے آپ کومعاف فرمادیا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے سامنے آؤ، وہ عرض کریں

مے کہ میرا گناہ!الله فرمائیں گے کہ میرے پیچیے آؤوہ کہیں گے کہ اے رب!میرا گناہ،اللہ ان سے فرمائیں گے کہ میرے قدم پکڑلو،

چنانچەدەاللەكے قىدموں كوپكڑلىں گے۔ .٣٢٥٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ دَاوُد نَبِيَّ اللهِ جَزَّأَ

الصَّلَاةَ عَلَى بُيُوتِهِ عَلَى نِسَائِهِ وَوَلَدِهِ ، فَلَمْ تَكُنْ تَأْتِي سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ إِلَّا وَإِنْسَانٌ قَائِمٌ مِنْ آلِ دَاوُد يُصَلِّى ، فَعَمَّنُهُمْ هَٰذِهِ الآيَةُ : ﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُد شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى الشَّكُورُ ﴾ .

• ٣٢٥٥) حضرت ثابت بُنانی فرماتے ہیں کہ ہمیں پینجر پہنچی ہے کہ اللہ کے نبی داؤد عَالِیّلاً نے اپنے گھر کی عورتوں اوراپی اولا دیر لماز کوتقسیم فرمادیا تھا، چنانچ رات دن کی کوئی گھڑی ایس نتھی کہ آل داؤ دمیں ہے کوئی نہ کوئی شخص نماز نہ پڑھ رہا ہوتا، چنانج ان کے

ارے میں بيآيت نازل بوكي ﴿اغْمَلُوا آلَ دَاوُد شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ ﴾. ٣٢٥٥١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ :أَنَّ دَاوُد النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : إِلَهِي ، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنِّي لِسَانَيْنِ يُسَبِّحَانِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مَا قَضَيْت حَقَّ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِك عَلَىَّ.

۳۲۵۵۱) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت داؤر عَلاَیْلا نے فرمایا کہ اگر میرے ہر بال کو دوز بانیں بھی عطا کر دی جائیں اور وہ ن رات آپ کشیج بیان کرتی رہیں تب بھی میں آپ کی نعمتوں میں سے ایک نعت کاحق بھی اوانہیں کرسکتا۔

٣٢٥٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ : ذَخَلَ الْخَصْمَانِ عَلَى ذَاوُد

عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَخَذَ بِرَأْسِ صَاحِبِهِ.

(٣٢٥٥٢) حضرت ابوالاً حوص فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد عَلائِتًا کا ہے یاس دوجھگڑ اکرنے والے آئے ،اور ہرایک نے دوسرے کا ر پکژرکھاتھا۔ ( ٣٢٥٥٣ ) حَلَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إنَّمَا كَانَتْ فِتنَةُ دَاوُد النَّظَرَ.

(٣٢٥٥٣) حضرت سعيد بن جبير برايت بخر مايا كه حضرت داؤد عَلاينًا إلى أز ماكش ان كي نظر كايز تاتقي \_

( ٣٢٥٥٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنُ أَبِى عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، قَالَ :

مَا رَفَعَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأْسَهُ إلى السَّمَاءِ حَتَّى مَاتَ.

(٣٢٥٥٣)عطاء بن سائب حضرت عبدالله بجلى سے روایت كرتے بين فرمايا كد حضرت داؤد علايتًا إن موت تك آسان كى طرف چېرهبيس انھايا۔

( ٣٢٥٥٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْأَحْسَفِ بْنِ

قَيْسِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَّ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ :أَى رَبِ ، إنَّ يَنِي إَسْرَائِيلَ يَسْأَلُونَكُ بِإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُربَ فَاجْعَلْنِي يَا رَبِّ لَهُمْ رَابِعًا ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ :أَنْ يَا دَاوُد إِنَّ إِبْرَاهِيمَ أَلْقِيَ فِي النَّارِ فِي سَبَبِي فَصَبَرَ ، وَيَلْكَ بَلِيَّةٌ لَمُ تَنَلُك ، وَإِنَّ إِسْحَاقَ بَلَلَ مهجة نَفْسَهُ فِي سَبَبِي فَصَبَرَ فَيَلْكَ بَلِيَّةٌ لَمُ

تَنَلُك ، وَإِنَّ يَعْقُوبَ أَخَذُتَ حَبِيبَهُ حَتَّى الْيَضَّتُ عَيْنَاهُ فَصَبَرَ وَيَلُكَ يَلِيَّهُ لَمْ تَنَلُك. (بزار ١٣٠٤ طبرى ٢٣)

(٣٢٥٥٥) حفرت احنف بن قيس نبي مَزِّشْفَعَ فَقِ ب روايت كرتے جيں كەحضرت داؤد عَلاِئِلا) نے فرمايا كە اے رب! بني اسرائيل آپ سے حصرت ابراہیم ،اسحاق اور یعقو ب عین المبتلا کے واسطے سے دعا ئمیں کرتے ہیں ،اے اللہ! مجھے ان میں سے چوتھا بنادیجے ،

چنانچالندتعالیٰ نے ان کی طرف دحی فر مائی که ' ابراہیم کومیری وجہ ہے آگ میں ڈالا گیا اورانہوں نے صبر کیا اور تہبیں ایسی آز مائش

نہیں آئی،ادراسحاق نے میر ہے لیے اپنی جان قربان کی،اور صبر کیا،ادریہ آز مائش بھی تم پڑبیں آئی،اور میں نے یعقوب کے محبوب کو لے لیا یہاں تک کدان کی آئیسے سفید ہوگئیں ،انہوں نے بھی صبر کیا ،اور بیآ ز مائش بھی تم پڑ ہیں آئی۔

( ٣٢٥٥٦ ) قَالَ عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ: وَحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ دَاوُد حَدَّثَ نَفْسَهُ إِن ٱبْتُلِيّ أَنْ يَعْتَصِمَ، فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ سَتَبْتَكَى وَتَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي تُبْتَكَى فِيهِ فَخُذَّ حِذْرَك، فَقِيلَ لَهُ:هَذَا الْيُوْمُ الَّذِي تَبْتَكَى فِيهِ، فَأَخَذَ الزَّبُورَ

فَوَٰضَعَهُ فِي حِجْرِهِ وَأَغْلَقَ بَابَ الْمِحْرَابِ وَأَقْعَدَ مَنْصَفًا عَلَى الْبَابِ ، وَقَالَ : لاَ تَأْذَنُ لاَحَدٍ عَلَىَّ الْيُوْمَ. فَبَيْنَمَا هُوَ يَقُرَأُ الْزَّبُورَ إِذْ جَاءَ طَائِرٌ مُذْهَبٌ كَأْحُسَنِ مَا يَكُونُ الطَّيْرُ، فِيهِ مِنْ كُلِّ لَوُن، فَجَعَلَ يَدْرُجُ بَيْنَ

يَدَيْهِ فَدَنَا مِنْهُ ، فَأَمْكُنَ أَنْ يَأْخُذَهُ ، فَتَنَاوَلَهُ بِيَدِهِ لِيَأْخُذَهُ ، فَاسْتَوْفَزَهُ مِنْ خَلْفِهِ ، فَأَطْبَقَ الزَّبُورَ وَقَامَ اللَّهِ لِيَأْخُذَهُ ، فَطَارَ فَوَقَعَ عَلَى كُوَّةِ الْمِحْرَابِ ، فَدَنَا مِنْهُ أَيْضًا لِيَأْخُذَهُ فَوَقَعَ عَلَى خُصِ ، فَأَشْرَفَ عَلَيْهِ لِيَنْظُرَ أَيْنَ وَقَعَ فَإِذَا هُوَ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ بِرْكَتِهَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيضِ ، فَلَمَّا رَأْتُ ظِلَّهُ حَرَّكَتْ رَأْسَهَا فَغَطَّتْ

جَسَدَهَا بِشَغْرِهَا ، فَقَالَ دَاوُد لِلْمَنْصَفِ : اذْهَبْ فَقُلْ لِفُلاَنَةَ تَجِيءُ ، فَأَتَاهَا فَقَالَ لَهَا : إنَّ نَبِيَّ اللهِ يَدْعُوك ، فَقَالَتُ : مَا لِي وَلِنَبِيِّ اللهِ ؟ إِنْ كَانَتُ لَهُ كَاجَةٌ فَلَيَأْتِنِي ، أَمَّا أَنَا فَلَا آتِيهٍ ، فَأَتَاهُ الْمَنْصَفُ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهَا ، فَأَتَاهَا:وَأَغُلَقَتِ الْبَابَ دُونَهُ، فَقَالَتُ: مَا لَك يَا دَاوُد، أَمَا تَعْلَمُ إِنَّهُ مَنُ فَعَلَ هَذَا رَجَمْتُمُوهَا وَوَعَظَنْهُ فَرَجَعَ. وَكَانَ زَوْجُهَا غَازِيًّا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَكَتَبَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى أَمِيرِ الْمَغْزَى : أَنْظُرُ أُورَيًّا فَاجْعَلْهُ فِي حَمَلَةِ التَّابُوتِ حَمَلَةِ التَّابُوتِ - وَكَان حَمَلَةِ التَّابُوتِ : إِمَّا أَن يفتح عليهم ، وَإِمَّا أَن يقتلو - فقدمه في حَمَلَةِ التَّابُوتِ خَمَلَةِ التَّابُوتِ اللهُ فَلَيْ النَّابُوتِ عَلَيْهِ النَّابُوتِ عَلَيْهِ إِلْهُ وَلَكَتْ غُلَامًا أَنْ يَجْعَلَهُ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَلَمَّ الْقَضَتُ عِدَّتُهَا خَطَبَهَا فَاشْتَرَطَتُ عَلَيْهِ ! إِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا أَنْ يَجْعَلَهُ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَشْهَدَتُ عَلَيْهِ خَمُسِينَ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَتَبَتْ عَلَيْهِ بِلَالِكَ كِتَابًا ، فَمَا شَعَرَ لِفِتْنَتِهِ أَنَّهُ فُتِنَ ، حَتَى وَلَكَتْ مُلْهُ وَخَرَّ دَاوُد وَلَدَتُ سُلَيْمَانَ وَشَبَّ ، فَتَسَوَّرَ الْمَلَكَانُ عَلَيْهِ الْمِحْرَابَ ، فَكَانَ مِنْ شُأَيْهِمَا مَا قَصَّ اللَّهُ وَخَرَّ دَاوُد وَلَدَتُ سُلَيْمَانَ وَشَبَّ ، فَتَسَوَّرَ الْمَلَكَانُ عَلَيْهِ الْمِحْرَابَ ، فَكَانَ مِنْ شُأَيْهِمَا مَا قَصَّ اللَّهُ وَخَرَّ دَاوُد

سَاجِدًا فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَتَابَ، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

كُلُّهُمْ، فَرَفَعَهُمْ إِلَى دَاوُد فَقَتَلَهُمْ فَعَطَفَ عَلَيْهِ بَعْضَ الْعَطْفِ.

فَطَلَقَهَا وَجَفَا سُلَيْمَانَ وَأَبُعَدَهُ ، فَبَيْنَمَا هُو مَعَه فِي مَسِيرٍ لَهُ - وَهُو فِي نَاحِيَةِ الْقُوْمِ - إِذْ أَتَى عَلَى غِلْمَانَ لَهُ يَلُعُبُونَ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : يَا لَا دِّينُ ، يَا لَا دِّينُ ، فَوَقَفَ دَاوُد ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذَا يُسَمَّى لَا دِّينَ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذَا يُسَمَّى لَا دِينَ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذَا الْفُكُمْ سُمِّى لَا دِينَ ؟ فَقَالَ : سَأَعُلُمُ لَك عِلْمَ ذَلِكَ ، فَسَأَلَ سُلَيْمَانُ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، فَدَعَاهُ فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذَا الْفُكَمْ مِسُمِّى لَا دِينَ ؟ فَقَالَ : سَأَعُلُمُ لَك عِلْمَ ذَلِكَ ، فَسَأَلَ سُلَيْمَانُ عَنْ وَكَذَا ، فَدَعَاهُ فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذَا الْفُكَمْ مُسَمِّى لَا دِينَ ؟ فَقَالَ : سَأَعُلُمُ لَك عِلْمَ ذَلِكَ ، فَسَأَلَ سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِيهِ كَيْفَ كَانَ أَمُرُهُ ؟ فَقِيلَ لَه : إِنَّ أَبَاهُ كَانَ فِي شَفْرٍ لَهُ مَعَ أَصْحَابِ لَهُ وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ فَأَرَادُوا قَتْلَهُ ، فَقَالَ : إِنِّى أَمُوهُ ؟ فَقِيلَ لَه : إِنَّ أَبَاهُ كَانَ فِي شَفْرٍ لَهُ مَعَ أَصْحَابِ لَهُ وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ فَأَرَادُوا قَتْلَهُ ، فَقَالَ : إِنِّى تَرَكُت امْرَأَتِي حُبْلَى ، فَإِنْ وَلَدَّتُ غُلَامًا فَقُولُوا لَهَا تُسَمِّيهِ لَا دُينَ ، فَبَعَتُ سُلَيْمَانُ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَعَالَ : إِنِّى تَرَكُت امْرَأَتِي حُبْلَى ، فَإِنْ وَلَذَتُ عُلَامًا فَقُولُوا لَهَا تُسَمِّيهِ لَا دُينَ ، فَبَعَدَ سُلَيْمَانُ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَجَاؤُوا فَخَلَا بِأَحِدِهِمُ فَلَمْ يَزَلُ حَتَى أَقَوْ ، وَخَلَا بِالآخِرِينَ ، فَلَمْ يَزَلُ بِهِمْ حَتَى أَقَرُوا

وَكَانَتِ امْرَأَةٌ عَابِدَةٌ مِنْ يَنِى إِسْرَائِيلَ وَكَانَتُ تَبَتَلَتُ ، وَكَانَتُ لَهَا جَارِيَتَانِ جَمِيلَتَانِ ، وَقَدْ تَبَتَلَتِ الْمَرْأَةُ لَا تُرِيدُ الرِّجَالَ ، فَقَالَتُ إِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ لِلْأَخُرَى : قَدْ طَالَ عَلَيْنَا هَذَا الْبَلَاءُ ، أَمَّا هَذِهِ فَلَا تُرِيدُ الرِّجَالَ ، فَقَالَتُ إِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ لِلْأَخُرَى : قَدْ طَالَ عَلَيْنَا هَذَا الْبَلَاءُ ، أَمَّا هَذِهِ فَلَا تُرِيدُ الرِّجَالَ ، وَلَا نَزَالُ بِشَرِّ مَا كُنَّا لَهَا ، فَلَوْ أَنَّا فَصَحْنَاهَا فَرُجِمَتُ ، فَصِرْنَا إِلَى الرِّجَالِ ، فَأَخَذَتَا مَاءَ الْبَيْضِ وَصَرَخَتَا : أَنَّهَا قَدْ بَغَتُ ، وَكَانَ مَنْ زَنَى وَهِى سَاجِدَةٌ فَكَشَفَتَا عنها ثَوْبَهَا وَنَصَحَتَا فِى دُبُرِهَا مَاءَ الْبَيْضِ وَصَرَخَتَا : أَنَّهَا قَدْ بَغَتُ ، وَكَانَ مَنْ زَنَى مِنْ إِنَّهُمْ حَدُّهُ الرَّجْمُ فَرُفِعَتُ إِلَى دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَاءُ الْبَيْضِ فِى ثِيَابِهَا فَأَرَادَ رَجْمَهَا ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ : أَمَا مُرُهَا ؟ فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذِهِ ؟ مَا أَمُرُهَا ؟ إِنَّهُ لُو سَأَلِنِي لَا بَالَهُ فَا لِللَّ كَانَ مَاءَ الرِّجَالِ تَقَرَّقَ ، وَإِنْ كَانَ مَاءَ الْبَيْضِ اجْتَمَعَ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذِهِ ؟ مَا أَمُرُهَا ؟ فَقَالَ : النَّدِي بِنَارٍ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مَاءَ الرِّجَالِ تَقَرَّقَ ، وَإِنْ كَانَ مَاءَ الْبَيْضِ اجْتَمَعَ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذِهِ ؟ مَا أَمُرُهَا ؟ فَقَالَ : النَّذِي بِنَارٍ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مَاءَ الرِّجَالِ تَقَرَقَ ، وَإِنْ كَانَ مَاءَ الْبَيْضِ اجْتَمَعَ ، فَأَتِي بِنَارٍ فَوْضَعَهَا عَلَيْهِ

فَاجْتَمَعَ فَلَرَأَ عَنْهَا الرَّجْمَ، وَعَطَفَ عَلَيْهِ بَغْضَ الْعَطْفِ وَأَحَبَّهُ. ثُمَّ كَانَ بَغْدَ ذَلِكَ أَصْحَابُ الْحَرْثِ وَأَصْحَابُ الشَّاءِ، فَقَضَى دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ لَأَصْحَابِ الْحَرْثِ بِالْغَنَمِ، فَخَرَجُوا وَخَرَجَتِ الرُّعَاءُ مَعَهُمَ الْكِلَابُ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ :كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمْ ؟ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ : مسند ابن الب شبر مرتم (جلده) ﴿ وَهُمْ الْفَضَاءِ ، فَقِيلَ لِدَاوُدَ : إِنَّ سُلَيْمَانَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، فَدَعَاهُ لَوْ وُلِّيت أَمْرَهُمْ لَقَضَيْت بَيْنَهُمْ بِغَيْرِ هَذَا الْقَضَاءِ ، فَقِيلَ لِدَاوُدَ : إِنَّ سُلَيْمَانَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، فَدَعَاهُ فَقَالَ : أَذْفَعُ الْغَنَمَ إِلَى أَصْحَابِ الْحَرْثِ هَذَا الْعَامَ فَيكُونُ لَهُمْ أُولَادُهَا وَسَلاَهَا وَأَلْبَابُهَا وَمَنَافِعُهَا لهم العام ، وَيَبْذُرُ هَوُلَاءِ مِثْلَ حَرْثِهِمْ ، فَإِذَا بَلَغَ الْحَرْثُ الَّذِى كَانَ عَلَيْهِ أَخَذَ هَوُلَاءِ الْخَنَمَ ، قَالَ : فَعَطَفَ عَلَيْهِ.

الْحَرْتُ وَدَفَعَ هَوُلَاءِ إِلَى هَوُلَاءِ الْغَنَمَ ، قَالَ : فَعَطَفَ عَلَيْهِ.

قَالَ حَمَّادٌ :وَسَمِعْتَ ثَابِتًا يَقُولُ :هُوَ أُورِيَّا.

(٣٢٥٥٦) خليفه حضرت ابن عباس بروايت كرتے ہيں، فرمايا كه حضرت داؤد غلاليًا الله كول ميں به بات آئى كه اگروه آزمائش ميں ڈالے جائيں گئو محفوظ رہيں گے، ان ہے كہا گيا كه تم عنقريب آزمائش ميں ڈالے جاؤ ۔ گے، اور تمہيں اس ون كاعلم ہوجائے گاجس ميں تمہيں آزمائش ميں ڈالا جائے گا، اس ليے احتياط ركھو، چنانچه ان سے كہا گيا كه آئ تمہيں آزمايا جائے گا، چنانچه آپ نے زبور پکڑی اورا پی بغل میں لی اور محراب كا دروازه بند كرديا اور دروازے پرخادم كو بھا يا اور فرما يا كه آئ كسى كومت آنے وينا۔

(۲) بنانچہ آپ زبور ہڑھ رہے تھے کہ ایک خوبصورت پرندہ آیا جس میں مختلف رنگ تھے، اور وہ آپ کے پاس آنے لگا،
اور قریب ہو گیا ، اور آپ کواسے اٹھانے کی قدرت ہو گئ ، آپ نے اس کو ہاتھ میں لینے کا ارادہ کیا تو وہ کو دکر آپ کے چیجے جلا گیا،
چنانچہ آپ نے زبور بندگی اور اس کو پکڑنے کے لیے اٹھے ، لیکن وہ الڈ کرمحراب کے دوشن دان پر بیٹھ گیا ، آپ اس کے قریب ہوئے تو
وہ ایک گھونسلے میں داخل ہو گیا ، آپ نے اس کو جھا تکا تا کہ اس کو دیکھیں کہ کہ اس گیا ہے اچپا نک آپ کی نظر ایک عورت پر پڑئی جو
وہ ایک گھونسلے میں داخل ہو گیا ، آپ نے اس کو جھا تکا تا کہ اس کو دیکھیں کہ کہ اس گیا ہے اچپا نک آپ کی نظر ایک عورت پر پڑئی جو
چھپالیا حضرت داک د علایتا ہے نے فادم ہے کہا کہ جا وًا ور فلاں عورت سے کہو کہ میر بے پاس آتے ، اس نے جا کر اس عورت سے کہا
کہ داللہ کے نبی تہمیں بلار ہے بیں ، وہ کہنے گئی کہ اللہ کے نبی سے جھو کہیا کا م؟ اگر انہیں کوئی ضرورت ہو تو میر بے پاس آجا میں ،
میں تو ان کے پاس نہیں جاتی ، خادم آپ کے پاس آیا اور آپ کواس کی بات بتائی ، آپ اس کے پاس گئے قو اس نے دروازہ بند کر لیا
ور کہنے گئی داؤ د علائی اس میں کیا ہو گیا ہے؟ کہا تم نہیں جانے کہ جوالیا کرتا ہے تم اس کوسکسار کرتے ہو؟ اور اس نے آپ کو تھیوت
کی تو آپ والی لوٹ گئے۔

(۳) اوراس عورت کا شوہراللہ کے راستے میں مجاہد تھا، چنا نچے حضرت داؤد علایا آنے جہاد کے امیر کو حکم دیا کہ اور یا کو انہوں ' میں شامل کر دو، اور ' حملة التابوت ' وہ فوج تھی جن کو یافتی حاصل ہوتی یا وہ تل ہوجاتے تھے، چنا نچہاں نے اس کو ' محملة التابوت ' میں شامل کر کے آگے بھیج دیا، اور وہ تل ہوگیا، جب اس عورت کی عدت ختم ہوئی تو آپ نے اس کو پیغام دیا، اس نے شرط لگائی کہ اگر اس کا لڑکا ہوا تو اس کو اپنے بعد ضیفہ بنا تمیں گے، اور اس پر بنی اسرائیل کے پچپاس لوگوں کو گوا و بنیا، اور اس پر بنی اسرائیل کے پچپاس لوگوں کو گوا و بنیا، اور اس پر بنی اسرائیل کے پچپاس لوگوں کو گوا و بنیا، اور اس بوگئے، ایک تحریر کسمی، چنا نچہ آپ کو اپنی کا حساس بنی نہ ہوا، یہاں تک کہ اس نے حضرت سلیمان علیائیل کو جنا اور وہ جوان ہوگئے، بحر دوفر شتے ان کے پاس محراب پھلا نگ کر آئے اور ان کا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان فر مایا ہے، اور داؤد علیائیل مجدے میں گر گئے

، چنانچیاللہ نے ان کی مغفرت فر مادی اوران کی توبہ قبول فر مالی۔ (۲۷) جنانچہ انہوں نراس کو طلاق در سردی اور سلیم

(٣) چنا نچر انہوں نے اس کو طلاق دے دی اور سلیمان علایتا کا و دور کر دیا، چنا نچر اس دوران ایک مرتبہ آپ ایک میدان ہے گزرر ہے تھے کہ اپنے لڑکوں کے پاس بہنچ جو کہدر ہے تھے، اے لادین! اے لادین! حضرت داؤد علایتا کا تھہر گئا اور پوچھا کہ اس کہ نام' لادین، کیوں رکھا گیا ہے؟ سلیمان علایتا ہوا کے کونے میں تھے کہنے لگے کہ اگر مجھ ہے پوچھیں تو میں ان کو بتا وہ وہ گئا داؤد علایتا ہوں کہ کہ اس کو بلایا اور کہا کہ اس لڑکے کا نام' لادین، کیوں رکھا گیا ہے؟ المیمان علایتا ہوں، حضرت سلیمان نے اس سے اس کے والد کے قضے کے بارے میں بتا تا ہوں، حضرت سلیمان نے اس سے اس کے والد کے قضے کے بارے میں پوچھا، تو ان کو بتایا گیا کہ اس کے والد اپنے ساتھوں کے ساتھ ایک سفر پر گئے تھے، اور وہ بہت مالدار تھے، لوگوں نے ان کو کل میں ہو چھا، تو ان کو بتا تا گیا گئا کہ اس کے والد اپنے ساتھوں کے بارے کہ میں پوچھا، تو ان کو بازی کہ بازی کہ میں نے اپنی یوی کو حالمہ چھوڑا ہے، اگر وہ لڑکا جنے گا تو اس سے کہنا کہ اس کا نام'' کا رہے کا نام' کہ دین نو بھی جینا نچر حضرت سلیمان نے اس کے ساتھوں کو بلایا، وہ وہ کے تو انہوں نے ان میں سے ایک کے ساتھ خلوت کی ، اور اس سے بات کرتے رہے یہاں تک کہ اس نے افر ارکرلیا، اور دوسروں کے ساتھ خلوت کی تھی دیا اور انہوں نے ان کو آل کر دیا، چٹا نچے آپ اس کے باس تک کہ سب نے افر ارکرلیا، چنا نچے انہوں نے ان کو حضرت داؤد علایت کی باس تک کے باس بی جینے دیا اور انہوں نے ان کو آل کر دیا، چٹا نچے آپ اس کے باس تک کہ دیا دیان پر پچھ میر بان ہو گئے۔

(۵) اور بنی اسرائیل میں ایک عابدہ مورت تھی اور وہ رہائیت افقیار کے ہوئے تھی ،اس کی دوخوبصورت باندیاں تھیں،
اور وہ مورت مردوں سے کوئی تعلق نہ رکھتی تھی ، چنانچان میں سے ایک باندی نے دوسری سے کہا کہ ہم پریہ مصیبت لمبی ہوگئ ہے، یتو مردوں کو چاہتی نہیں ، اور ہم جب تک اس کے پاس میں گی بری حالت میں رہیں گی ، کیا اچھا ہوا گر ہم اس کو رسوا کر دیں اور اس کو سنگ ارکر دیا جائے اور ہم مردوں کے پاس بھی جائے ہو ہمیں، چنانچا ابروں نے انٹرے کا پانی لیا اور اس کے پاس آئی جبکہ وہ مجدے میں تھی اور اس کے کپڑے کو ہٹا یا اور اس کی در میں انٹرے کا پانی ڈال دیا ، اور شور کر دیا کہ اس نے زنا کیا ہے ، اور ان میں زائی کی سزا سنگ ارتھی ، چنانچ حضرت داؤد علیا گلا کے پاس معاملہ آیا ، جبکہ اس کے کپڑوں پر انڈے کا پائی لگا ہوا تھا ، آپ نے اس کو سنگ ارکر نے کا کار ادہ کیا ، تو حضرت سلیمان علیا گلا ہے ہوں گا ، اور اگر ایڈ ہوا تھا کہ کہا گیا کہ حضرت سلیمان علیا گلا ہے ہیں ۔ آپ نے ان کو بلا یا اور کہا کہ اس کا کیا قصہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس آگ لاؤ ،اگر میمردوں کا پائی ہوگا تو جدا جدا ہوا جا جاگا ، اور اگر انڈے کا پائی ہوا تو اکھا ، چنانچ آپ نے آگ لائی گئی ، آپ نے اس بر حضرت سلیمان پر اور مہر بان ہو گئا ، اور اگر انڈے کا پائی ہوا تو اکھا ہو جنا ہے تھا تھا تھا ہو ہا ہو گا ، اور اگر انڈے کا پائی ہوا تو اکھا ہو جنا ہو گئا ، چنانچ آپ نے اس سے جہ کیا ، چنانچ آپ نے آپ نے اس سے حبت کرنے گے۔

(۲) اس کے بعد کھیت والوں اور بکر بوں والوں کا قصہ پیش آیا،حضرت داؤد عَلیْنِلاً نے کھیت والوں کے لیے بکر یوں کا فیصلہ فر ما دیا، وہ فکلے اور چرواہے بھی فکلے جن کے ساتھ کتے تھے، چنانچہ حضرت سلیمان نے ان سے کہا کہ انہوں نے تمہارے درمیان کیافیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا تو آپ نے کہا کہ اگران کا معاملہ میرے بردہوتا تو ہیں ان کے درمیان کوئی اور فیصلہ کرتا، حضرت داؤد علیائلا کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہیں اس مال کے لئے کھیت والوں کو بکریاں دوں گا اور ان کے بچے اور دودھا ور منافع اس سال ان کوئیس گے، اور بیلوگ ان کے لئے ان کے کھیت میں نے ڈالیس گے، جب پہلے کی طرح کھیت ہوجائے تو بیلوگ کھیت لے لیس، اور ان کی بکریاں دے دیں، کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ ان پرمبر بان ہوگئے۔

حماد کہتے ہیں کدمیں نے ثابت کوفر ماتے سنا کرو چخص اور یا تھا۔

( ٣٢٥٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أُوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ :قُلْ لِلظَّلَمَةِ :لاَ يَذْكُرُونِى ، فَإِنَّهُ حَقَّ عَلَىَّ أَنْ أَذْكُرَ مَنْ ذَكَرَنِي ، وَإِنَّ ذِكْرِى إِيَّاهُمُ أَنْ أَلْعَنْهُمُ.

(۳۲۵۵۷) عبداللہ بن حارث حضرت ابن عہاس سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیائیل کووی کی کہ فلاموں سے کہوکہ میرا اذکر نہ کیا کریں ، کیونکہ ذکر کرنے والے کا مجھے پڑتی ہے ہے کہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں ، اور ظالموں کے لئے میرا ذکر ہے ہے کہ میں ان پر لعنت کرتا ہوں۔

( ٣٢٥٥٨ ) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شَرِيك ، عَنِ السُّدِّىِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :مَاتَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ السَّبْتِ فُجَاةً وَكَانَ يَسبِت ، فَعَكَفَتِ الطَّيْرُ عَلَيْهِ تُظِلَّهُ.

(٣٢٥٥٨) سعيد بن جبير حفزت ابن عباس بروايت كرتے ہيں فرمايا كه حضرت داؤد علايتًا اجا تك ہفتے كے دن فوت ہو گئے ،

اورآپ بفتے کوعبادت کیا کرتے تھے، چنانچہ برندوں نے آپ پرسایہ کیا۔

( ٣٢٥٥٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، قَالَ:حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُهَلَّبِ أَبُو كُدَيْنَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿يَا جِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ ﴾ قَالَ :سَبِّحِي.

(۳۲۵۵۹) سعید بن جبیر بھی حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ﴿ یَا جِبَالُ أَوْمِی مَعَهُ ﴾ کا مطلب ہے اے پہاڑو! تنبیح ک

( ٣٢٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ٍ وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ : ﴿ يَا جِبَالُ أَوِّبِى مَعَهُ ﴾ قَالَ :سَبِّحِى.

(۳۲۵۹۰) ابوصین حضرت ابوعبدالرحمٰن سے روایت کرتے ہیں کہ ﴿ یَا جِبَالُ أَوِّبِی مَعَهُ ﴾ کامطلب ہے اے پہاڑو! تبیح کرو۔ ( ۲۲۵۱۱ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ، عَنْ سُفْیَانَ، عَنْ لَیْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: بَکَی مِنْ خَطِینَتِهِ حَتَّی هَاجَ مَا حَوْلَهُ مِنْ دُمُوعِهِ. (۳۲۵۱۱) مجاہدفر ماتے ہیں کہ آپ اپنی خلطی پراتناروئے کہ آنسووں سے آپ کے اردگردکی گھاس زردہوگئی۔ هي مصنف! بن الي شيبه متر جم ( جلد ٩) كي المحال الفضائل المحال العضائل المحال العضائل المحال العضائل المحال المحال

( ٣٢٥٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ : ﴿ أَوِّبِي ﴾ قَالَ :سَبُّحِي.

(٣٢٥٦٢) ابوميسره فرماتے ہيں كه ﴿ أُوِّ بِي ﴾ كامعنى بے بيج كرو\_

# (١١) ما ذكِر فِي يحيى بنِ زكرِيّا عليه السلام

يجيٰ بن زكريا علايتًلام كاذكر

( ٣٢٥٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾ قَالَ :لَمْ يُسَمَّ أَحَدٌ قَبْلَهُ يَحْيَى.

(٣٢٥ ٦٣) عَرَمة حضرت ابن عباس سروايت كرتے بين فرمايا ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ كي تغيريه بكرآب سے پہلے كى كانام بي نبيس ركھا۔

( ٣٢٥٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مِثْلَهُ.

(۳۲۵ ۶۴) مجامد ہے بھی اس جیسی روایت منقول ہے۔

( ٣٢٥٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُلَيْمَانَ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمُ يُقَالُ لَهُ : مَهْدِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبَيًا﴾ قَالَ :اللَّبُّ.

(٣٢٥١٥)مهدى عرمد ح و آتيناه المحكم صبيًا كامعن قل كرتے بي كراس مرادعقل بـ

( ٣٢٥٦٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحُكُمَ صَبِيًا ﴾ قَالَ :الْقُرْآنَ.

(٣٢٥ ٢٢) كابد ﴿ وَآتَيْنَاهُ الْحُكُمُ صَيِبًا ﴾ كامعن لقل كرت بين كماس عمرادقرآن -

( ٣٢٥٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَ : ذَخَلَ ابْنُ عُمَرَ الْمَسْجِدَ وَابْنُ الزَّبَيْرِ مَصْلُوبٌ ، فَقَالُوا :هذه أَسْمَاءُ ، قَالَ :فَأَتَاهَا فَذَكَّرَهَا وَوَعَظَهَا ، وَقَالَ لَهَا :إِنَّ الْجِيفَةَ لَيْسَتُ بِشَيْءٍ ، وَإِنَّمَا الْأَرْوَاحُ عِنْدَ اللهِ فَاصْبِرِى وَاحْتَسِبِى ، قَالَتْ :وَمَا يَمْنَعنى مِنَ الصَّبْرِ وَقَدْ أُهْدِى رَأْسُ يَحْيَى بْنِ زَكْرِيَّا إِلَى بَغِيٍّ مِنْ بَغَايَا يَنِي إِسُرَائِيلَ.

(۳۲۵۷۷) منصور بن صفیدا بنی والدہ سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ حفرت این عمر مجد میں داخل ہوئے جب کہ ابن زبیر خلائی کو سولی پر انٹی کو سولی پر لٹکایا ہوا تھا، اوگ کہ یہ حفرت اساءتشریف فر مایا کہ جسم سولی پر لٹکایا ہوا تھا، اوگ کہ یہ حفرت اساءتشریف فر مایا کہ جسم کہ وادر تو اب کی امیدر کھو، انہوں نے فر مایا کہ جھے صبر سے کیا چیز کو کی چیز نہیں بلک اللہ کے پاس تو رومیں پہنچتی ہیں، اس لیے تم صبر کروادر تو اب کی امیدر کھو، انہوں نے فر مایا کہ جھے صبر سے کیا چیز روکے گی جبکہ یکی بن زکریا علاقیا کا سربنی اسرائیل کی زانیہ کو دیا گیا تھا؟

( ٣٢٥٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا قُتِلَ يَحْيَى بُنُ زَكُرِيًّا إِلَّا فِي الْمُرَأَةِ بَغِيٌّ ، قَالَتُ

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جده ) لي مسخف ابن الي شيبه متر جم (جده ) لي مسخف ابن الي شيبه متر جم (جده )

لِصَاحِبِهَا : لَا أَرْضَى عَنْك حَتَّى تُأْتِينِي بِرَأْسِهِ ، قَالَ : فَذَبَحَهُ فَأَتَاهَا بِرَأْسِهِ فِي طُسْتٍ.

(۳۲۵ ۲۸ )حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت کی بن زکر یا علایٹلام کوایک زانی عورت کی غاطر قبل کیا گیاتھا جس نے اپنے ساتھی ے کہاتھا کہ میں تجھ ہے اس وقت تک راضی نہ ہول گی جب تک تو میرے پاس ان کا سر خدلائے ، کہتے ہیں کہاس نے ان کوذی کیا

اورایک طشت میں اس کے باس ان کاسر لے آیا۔

( ٣٢٥٦٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ قَالَ: مِثْلَهُ فِي الْفَضْلِ.

(٣٢٥ ١٩) مجابد ع ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ كي تفيرين منقول إلى سارادان جيسى فضيلت ب-

( ٣٢٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : مَا مِنْ

أَحَدٍ إِلَّا وَقَدُ أَخُطَأَ ، أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ ، لَيْسَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيًّا ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿وَسَيْدًا وَحَصُورًا﴾ ، ثُمَّ رَفَعَ مِنّ

الْأَرْضِ شَيْنًا ، ثُمَّ قَالَ :مَا كَانَ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هَذَا.

(۳۲۵۷)سعید بن میتب حضرت عبدالله بن عمر و سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ ہرخص نے یا تو غنطی کی یاغلطی کاارادہ کیا سوائے يجىٰ بن ذكر ياغليناً ك، پھرآپ نے ير صا ﴿ وَسَيَّدًا وَحَصُورًا ﴾ پھرز مين سے ايك چيزا الله أن اور فر ما ياكدان كے پاس اس سے

( ٣٢٥٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ : ﴿وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ﴾ قَالَ : الْحَلِيمُ.

(٣٢٥٤١) حضرت معيد ب ﴿ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ﴾ كامعنى منقول ب، "بردبار".

( ٣٢٥٧٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَا مِنْ أَحَدٍ إلاَّ وَقَدْ أَخُطأُ ، أَوْ هَمَّ بِخَطِينَةٍ إلاَّ يَحْيَى بُنَ زَكَرِيًّا.

(احمد ۲۹۵ ابویعلی ۲۵۳۸)

(٣٢٥٧٢) حضرت ابن عباس نبي سَرِّ فَضَيَحَ لِبِي سِروايت كرتے بين فر مايا كه برخص نے يا توغلطي كى ياغلطي كااراده كيا بهوائے يجيٰ بن

( ٣٢٥٧٣ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ قَالَ : شِبْهًا.

(٣٢٥٧٣) مجابد ع ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ كتحت منقول بكداس كامعنى يد بكدان جيها كونى نبيس بنايا كيا-

### ( ۱۲ ) ما ذكر في ذي القرنين

ذوالقرنین کے بارے میں روایات کا ذکر

( ٣٢٥٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :ذُو الْقَرْنَيْنِ نَبِيٌّ.

(۳۲۵۷ ) مجامد حضرت عبدالله بن عمر و ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین نبی تھے۔

( ٢٢٥٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ مَلِكَ الأَرْضِ.

(٣٢٥٥٥) مجامدايك اورسند سے روايت كرتے ہيں فرمايا كدو د پورى زيين كے باوشاه تھے۔

( ٣٢٥٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ بَسَّامٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَلِقٌ، قَالَ: كَانَ رَجُلاً صَالِحًا، نَاصَحَ اللَّهَ فَنَصَحَهُ فَضُرِبَ عَلَى قَرْنِهِ الْأَيْمَنِ فَمَاتَ فَأَخُيَاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ ضُرِبَ عَلَى قَرْنِهِ الْأَيْسَرِ فَمَاتَ فَأَخْيَاهُ اللَّهُ ، وَفِيكُمْ مِثْلُهُ.

(۳۲۵۷۲) ابوطفیل حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں فر ہایا کہ آپ نیک آ دمی تھے، آپ نے اللہ سے خیرخوا ہی کا اظہار کیا تو اللہ نے آپ کی دشکیری فر مائی ، چنانچیان کے سرکی دائیں جانب مارا گیا اور وہ فوت ہو گئے تو اللہ نے ان کوزندگی دے دی ، پھران کے سرک بائیں جانب مارا گیا اور وہ فوت ہوئے تو اللہ نے پھران کوزندگی دے دی ، اور تم میں ان جیسے موجود ہیں۔

( ٣٢٥٧٧) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِى الطُّفَيُلِ ، قَالَ :سُئِلَ عَلِيٌّ عَنُ ذِى الْقَرْنَيْنِ ؟ فَقَالَ : لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا ، وَلاَ مَلِكًا ، وَلَكِنَّهُ كَانَ عَابِدًا نَاصَحَ اللَّهَ فَنَصَحَهُ ، فَدَعَا قَوْمَهُ إلَى اللهِ فَضُرِبَ عَلَى قَرْنِهِ الْأَيْمَنِ فَمَاتَ فَأَحْيَاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ دَعَا قَوْمَهُ إلَى اللهِ فَضُرِبَ عَلَى قَرْنِهِ الْأَيْسَرِ فَمَاتَ فَأَحْيَاهُ اللَّهُ فَسُمِّى ذَا الْقَرْنَيْنِ.

(۳۲۵۷۷) ابطفیل ایک دوسری سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی سے ذوالقر نین کے بارے میں سوال کیا گیا تو ہو نے فرمایا کہ دہ نبی تھے نہ بادشاہ ، بلکہ وہ ایک نیک بندے منے جنہوں نے اللہ سے خیرخواہی کی تو اللہ نے ان کے ساتھ خیرخواہی کی ، فرمایا کہ دہ نبی تھے نہ بادشاہ ، بلکہ وہ ایک نیک بندے منے جنہوں نے اللہ سے خیرخواہی کی تو اللہ نے ان کو پھر زندہ کر چنا نچہ آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف وعوت دی ، اور آپ کے سرکے دائیں جانب مارا گیا تو وہ دوبارہ مرگئے ، چنا نچہ اللہ نے ان کو دوبارہ مرگئے ، چنا نچہ اللہ نے ان کودوبارہ زندہ کردیا ، اس لیے ان کانام ' فو والقرنین ' مشہورہ وگیا۔

( ٣٢٥٧٨ ) حَذَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنُ سُفُيَانَ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ حِمَازٍ ، قَالَ : قَيلَ لِعَلِقٌ : كَيْفَ بَلَغَ ذُو الْقَرْنَيْنِ الْمَشْوِقَ وَالْمَغْرِبَ ؟ قَالَ : سُخِّرَ لَهُ السَّحَابُ ، وَبُسِطَ لَهُ النَّورُ ، وَمُدَّ لَهُ الأَسْبَابُ ، ثُمَّ قَالَ :أَزِيدُك؟ قَالَ : حَسْبِي.

(٣٢٥٧٨) صبيب بن حماز كہتے ہيں كه حضرت على سے بوجھا گيا كه ذوالقر نين مشرق اور مغرب تك كيم بنتي ؟ آپ نے فر مايا كه آپ كے باؤل؟ آپ كے ليے نوركو بچھاديا گيا اور اسباب وسيع كرديے گئے ، پھر آپ نے فر مايا كه اور بتاؤل؟ اس نے كہابس كافی ہے۔

( ٣٢٥٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَمْ يَمْلِكَ الْأَرْضَ كُلَّهَا إلَّا أَرْبَعَةٌ : مُسْلِمَان وَكَافِرَانِ ، فَأَمَّا الْمُسْلِمَانِ :فَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد ، وَذُو الْقَرْنَيْنِ ، وَأَمَّا الْكَافِرَانِ فَبُخْتَ نُصَّرَ ، وَالَّذِي حَاجَّ

إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ.

(۳۲۵۷۹) مجاہد فرماتے ہیں کہ پوری سر زمین کے با دشاہ صرف چار ہوئے ہیں، دومسلمان اور دو کا فر،مسلمان تو حضرت سلیمان بن داؤ داور ذوالقرنین ہیں،اور کا فرایک تو بخت نصراور دوسراوہ ہے جس نے ابراہیم فلایشِلاً سےان کےرب کے بار میں جھکڑا کیا۔

#### (١٣) ما ذكِر فِي يوسف عليه السلام

#### حضرت بوسف عَلالِیَّلا) کے بارے میں روایات

( ٣٢٥٨ ) حَلَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:أُلْقِيَ يُوسُفُ فِي الْجُبِّ وَهُوَ ابْنُ سَبْعَ عَشُرَةَ سَنَةً، وَكَارَ فِي الْجُبِّ وَهُوَ ابْنُ صَبْعَ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:أُلْقِي يُوسُفُ فِي الْجُبِّ وَهُوَ ابْنُ

فِي الْعُبُودِيَّةِ وَفِي السِّجْنِ وَفِي الْمُلْكِ ثَمَانِينَ سَنَةً ، ثُمَّ جُمِعَ شَمْلُهُ فَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَعِشُرِينَ سَنَةً .

اور بادشاہت میں اتنی سال کاعرصہ گزارا، پھرآپ کا خاندان مجتمع ہوا تواس کے بعد آپ اسٹی سال زندہ رہے۔

( ٣٢٥٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ ، قَالَ : قَسِمَ الْحُسُنَ نِصْفَيْنِ ، فَأُعْطِى يُوسُفُ وَأُمَّهُ نِصْفَ حُسْنِ الْخُلْقِ ، وَسَائِرُ الْخَلْقِ نِصْفًا.

(۳۲۵۸۱)ربیعہ جرشی سے روایت ہے که دُسن کے دوھتے کئے گئے ، چنانچہ حضرت یوسف اوران کی والدہ کوآ دھا حسن عطا کیا گیا ·

اور باتی تمام خلوق کوآ دهاعطا کیا گیا۔

( ٣٢٥٨٢ ) حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :سُئِلَ رَسُولُ س رَبِّ سَبَعِ رَبِّهُ مُ رَبِّ مِنْ عَشِرُ مِنْ عَدِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُوَرِي

اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَكُرَمُ النَّاسِ ؟ قَالَ : أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ ، قَالُوا : لَيْسَ ، عَنْ هَذَا نَسْأَلُك ، قَالَ فَأَكُرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيٌّ اللهِ ، بُنِ نَبِيٍّ اللهِ ، بُنِ خَلِيلِ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ.

(بخاری ۳۳۷۳ مسلم ۱۸۳۲

(٣٢٥٨٢) حضرت ابو ہريرہ جن تُنه فرماتے ہيں كەرسول الله مَلْقَصَيَّةً ہے يو چھا گيا كەسب سے زيادہ كريم كون ہے؟ فرمايا جوسب

ے زیادہ متی ہو،اس نے کہا کہ ہم آپ سے یہیں پوچے رہے تو آپ نے فرمایا کہ پھرسب سے کریم اللہ کے نبی یوسف علائِلا ہیں جو

سے ریادہ کی ہونہ رہے ہا کہ ہما پ سے بیدی ہو چھر ہے واپ سے سرمایا کہ پسر سب سے سرے اللہ سے بی یوسف علیر بطا ایس اللہ کے نبی کے بیٹے اوران کے والد اللہ کے نبی کے بیٹے اوران کے والد اللہ کے فلیل کے بیٹے ہیں۔علیہ ہم المسلام.

قَالَ :أَعْطِى يُوسُفُ شَطْرَ الْحُسْن.

(٣٢٥٨٣) حضرت انس روايت كرت بين كه نبي مَرَّ فَتَفَيَّةً في فرمايا كه يوسف عَلايِّناً كو وهاحس عطاكيا كيا-

( ٣٢٥٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَعْطِى يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأُمَّهُ ثُلُكَ حُسْنِ الْخَلْقِ.

(٣٢٥٨٣) حفرت عبدالله فرماتے ہیں كه بوسف علايظام اوران كى والده كوتلوق كے حسن كے ايك تهائى حقہ عطاكيا كيا۔

## ( ١٤ ) ما جَاءَ فِي ذكِر تبّع اليمانِيّ

## یٹیع نیمنی کے بارے میں روایت

( ٣٢٥٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيع ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ إِلَى ابْنِ سَلَامٍ ، فَقَالَ : إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلُك عَنْ ثَلَاثٍ ، قَالَ : تَسْأَلْنِى وَأَنْتَ تَقُرَأُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَسَلُ ، قَالَ أَخْبِرُنِى عَنْ تَبَّع مَا كَانَ ؟ وَعَنْ عُزَيْرٍ مَا كَانَ ؟ وَعَنْ سُلَيْمَانَ لِمَ تَفَقَّدَ الْهُذْهُدَ ؟.

فَقَالَ : أَمَّا تَبُعٌ ؛ فَكَانَ رَجُلاً مِنَ الْعَرِّبِ ، فَظَهَرَ عَلَى النَّاسِ وسبى فِتْيَةً مِنَ الْأَخْبَارِ فَاسْتَذْخَلَهُمْ ، وَكَانَ يُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُخْدَو مِنْهَا الصَّادِقُ ، فَقَالَ تَبُعْ النَّارُ الَّتِي تُحْرِقُ الْكَاذِبَ وَيَنْجُو مِنْهَا الصَّادِقُ ، فَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ تُبَعْ لِلْفِتْيَةِ : أَذْخُلُوهَا ، فَالُوا : نَعَمْ النَّارُ الَّتِي تُحْرِقُ الْكَاذِبَ وَيَنْجُو مِنْهَا الصَّادِقُ ، فَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ تَبَعْ لَلْهُمْ خَتَى قَطَعُوهَا ، ثُمَّ قَالَ لِقَوْمِهِ : لِلْفِتِيَةِ : أَذْخُلُوهَا ، فَلَمَ النَّارُ وَجُوهَهُمْ فَلَحَصُوا ! فَقَالَ : لَتَذْخُلُوهَا ، قَالَ : فَلَحَلُوهَا فَانْفَرَجَتُ لَهُمْ حَتَى إِذَا تَوَسَّطُوهَا أَخَاطُتُ بِهِمْ فَأَحْرَقَتْهُمْ. فَلَ : فَالْمَالَمَ تُبَعْ وَكَانَ رَجُلاً صَالِحًا.

وَأَمَّا عُزَيْرٌ : فَإِنَّ بَيْتَ الْمَقْدِسِ لَمَّا خُرِبَ وَدَرَسَ الْعِلْمُ وَمُزِّقَت التَّوْرَاةُ ، كَانَ يَتَوَحَّشُ فِي الْجِبَالِ ، فَكَانَ يَرِدُ عَيْنًا يَشُرَبُ مِنْهَا ، فَالَ : فَوَرَدَهَا يَوْمًا فَإِذَا الْمُرَأَةُ قَدُ تَمَثَّلَتُ لَهُ ، فَلَمَّا رَآهَا نكصَ ، فَلَمَّا أَجْهَدَهُ الْعَطَشُ أَتَاهَا فَإِذَا هِي تَبْكِي ، قَالَ : مَا يُبْكِيك ؟ قَالَتْ : أَبْكِي عَلَى ايْنِي ، قَالَ : كَانَ ابْنُك يَرُزُقُ ؟ قَالَتْ : الْعَطَشُ أَتَاهَا فَإِذَا هِي تَبْكِي ، قَالَ : مَا يُبْكِيك ؟ قَالَتْ : أَبْكِي عَلَى ايْنِي ، قَالَ : كَانَ ابْنُك يَرُزُقُ ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : فَلَا تَبْكِينَ عَلَيْهِ ، قَالَتْ : فَمَنُ أَنْت ؟ أَتُرِيدُ قَوْمَك ؟ أَدُخُلُ هَذَه الْعَيْنَ فَإِنَّك سَتَجِدُهُمْ ، قَالَ : فَلَا : فَكَلَ تَبْكِينَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَكَانَ كُلَّمَا دَخَلَهَا زِيدَ فِي عِلْمِهِ حَتَّى النَّهَى إِلَى قَوْمِهِ ، وَقَدْ اللَّهُ إِلَيْهِ عِلْمَهُ ، فَأَحْيَا لَهُمَ التَّوْرَاةَ وَأَحْيَا لَهُمَ الْعِلْمَ ، قَالَ : فَهَذَا عُزِيْرٌ.

وَأَمَّا سُلَيْمَانُ : فَإِنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلًا فِي سَفَرٍ فَلَمْ يَدْرِ مَا بُعْدُ الْمَاءِ مِنْهُ ، فَسَأَلَ مَنْ يَعْلَمُ عِلْمَهُ ؟ فَقَالُوا : الْهُدُهُدُ ، فَسَأَلَ مَنْ يَعْلَمُ عِلْمَهُ ؟ فَقَالُوا : الْهُدُهُدُ ، فَهُنَاكَ تَفَقَّدُهُ.

(٣٢٥٨٥) ابو كجلز فرماتے ہيں كه حضرت عبدالله بن عباس حضرت عبدالله بن سلام كے پاس آئے اور فرمايا كه ميں آپ سے تين باتيں پوچھنا چاہتا ہوں ، انہوں نے كہا كه آپ مجھ سے سوال كررہے ہيں حالانكه آپ خود قر آن پڑھتے ہيں ، انہوں نے فرمايا جى ہاں! حضرت نے فر مایا پوچھیے ،فر مایا کہ ایک پیٹھ کے بارے میں کہ کون تھے؟ اور عزیر کے بارے میں کہ کون تھے؟ اورسلیمان عَلالِنْلا) کے بارے میں کوانہوں نے ہد مدکو کیوں تلاش کیا؟

انہوں نے فرمایا کہ تبع عرب کے ایک آ دمی تھے ،لوگوں پر غالب آ گئے اور بہت ہے عیسائی علاء کو پکڑلیا اور ان ہے بات چیت کرتے ، ان کی قوم کہنے گل کہ تبع نے تمہارا دین چھوڑ دیا اور غلاموں کی ا تباع کر لی ، چنا نچہ تُج نے ان غلاموں ہے کہا کہ تم من رہے ہو کہ لوگ کیا کہ درہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان آگ فیصلہ کرے گی اور وہ جھوئے کو جلا دے گی اور سے نجات پا جائے گا ، وہ کہنے لگے ٹھیک ہے ، چنا نچہ تبع نے ان غلاموں ہے کہا کہ اس آگ ہیں داخل ہو جاؤ ، چنا نچہ وہ اس میں داخل ہوئے تو آگ نے ان کے چروں کھلسا دیا ، اور وہ والیس بلیٹ گئے ، وہ کہنے لگا کہ تمہیں داخل ہونا پڑے گا ، چنا نچہ وہ اس میں داخل ہوئے ، جب اس کے درمیان پہنچ گئے تو آگ نے ان کو گھر کر جلا دیا ، اس پر شُنع اسلام لے آئے اور وہ نیک آ دمی ہے۔

اور غریرتو ان کا قصہ یہ ہے کہ جب بیت المقدی ویران ہوگیا اور علم مٹ گیا اور تورا قاکو کورے کر دیا گیا ، تو وہ پہاڑوں میں اکیے رہتے تھے ، اور ایک چشے پر جاکراس سے پانی پیا کرتے تھے ، ایک دن اس پرآئے تو ایک عورت ان کو دکھائی دی ، جب آپ نے اس کو دیکھا تو واپس بلٹ گئے ، جب آپ کو پیاس نے تکلیف میں ڈالا تو آپ دو بار ہ آئے ، دیکھا کہ عورت رور ہی ہو ہے ، آپ نے فر مایا کہ تم کس پر رور ہی ہو؟ کہنے گئی میں اپنے بیٹے پر رور ہی ہوں ، آپ نے فر مایا کہا وہ تم ہیں رز ق ویتا تھا؟ کہنے گئی نہیں ، آپ نے فر مایا کہا تھا گئی آپ کون ہیں؟ کیا نہیں ، آپ نے فر مایا کہ پھرتم اس پر مت رو، وہ کہنے گئی آپ کون ہیں؟ کیا نہیں ، آپ نے فر مایا کہ پھرتم اس پر مت رو، وہ کہنے گئی آپ کون ہیں؟ کیا آپ اپنی تو م کے پاس بینی آپ کے تابی اس میں داخل ہو جائے آپ ان کے پاس بینی جائے ہیں اس میں داخل ہو جائے آپ ان کے پاس بینی جائے ہیں۔ ان کے پاس بینی جائے ہیں۔ ان میں ہو گئے ، اور اللہ نے آپ کا میں میں میں کہ ہوگئے ، آپ بھرتا داخل ہو تے جاتے آپ کے علم میں اضافہ ہو تا رہتا ، یہاں تک کہ آپ اپنی قوم کے پاس بینی گئے گئے ، اور اللہ نے آپ کا علم آپ پر لوٹا دیا پھر آپ نے تو را قاکا حیا ء کیا ، اور علم کوزندہ کیا ، اس کے بعد عبد اللہ بن سلام نے فر مایا یہ حضرت سلیمان علائی اس وقت آپ نے اس کو تلاش کیا ۔ دری کا علم نہ تھا، آپ نے بو چھا کہ اس کا علم ہے؟ لوگوں نے بتا دیا کہ ہم ہم کے اور کوں نے بتا دیا کہ ہم ہم کو اس کو بار کوں کے بات کہ کہ ہم ہم کو تو تر ایک کہ ہم کے اس کو بار کوں نے بتا دیا کہ ہم ہم کو دری کا علم نہ تھا، آپ نے بو چھا کہ اس کو علائی کیا ۔

# ( ١٥ ) مَا ذُكِرَ فِي أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضى الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت ابوبکر وٹاٹنونہ کی فضیلت کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں

( ٢٢٥٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى الْأَخُوصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلَّتِهِ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكُرٍ خَلِيلًا ، إِلَّا أَنَّ وَكِيعًا قَالَ : مِنْ خِلْهِ

(٣٢٥٨١) حضرت عبدالله بن مسعود طالح فرمات بين كدحضرت رسول الله مَرْفَظَةَ نه ارشاد فرمايا: يقينا ميس هر دوست كي دوسي

ہے بیزار ہوں مگریہ کہ بلاشبہ اللہ نے تمہارے ساتھی کو دوست بنایا ہے۔ اور اگر میں کسی کو دوست بنا تا تو ابو بکر مٹاٹھ کو دوست

بنایا۔اورحضرت وکیع جائیئر نے من حلہ کےالفاظ فل فرمائے میں۔

( ٣٢٥٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فِي الجد :أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لاتَّخَذْتُهُ ، فَقَضَاهُ أَبًّا.

(بخاری ۳۲۵۲ دارمی ۲۹۱۰)

(۳۲۵۸۷) حضرت عکرمہ پیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹرٹیٹھ نے جدد کے بارے میں ارشاد فرمایا: کہ وہ تخص جس کے

یارے میں رسول اللہ مَیَافِفَیَکُیْ بنا ارشاد فر مایا: اگر میں اس امت میں ہے کسی کودوست بنا تا تو ابو بمرکو بنا تا۔ پس حضرت ابو بمر دی ثینہ نے باب کے حق میں فیصلہ فر مایا۔

( ٣٢٥٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ أَهْلَ اللَّرَجَاتِ الْعُلَى لَيَرَوْنَ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْكُوْكَبَ الطَّالِعَ فِي الْأَفُقِ مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ، وَإِنَّ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا. (ترمذى ٣٦٥٨- احمد ٢٥)

(٣٢٥٨٨) حضرت ابوسعيد يزيني فرمات مين كهرسول الله مَلِفَظَةَ في ارشاد فرمايا: بيشك جنت مين بلندور ج والياوكون كو اُن سے نچلے طبقہ والے اوگ ایسے ہیں دیکھیں گے جیسے تم لوگ آسان کے کنارے میں طلوع ہونے والے ستارے کو دیکھتے ہو۔اور

( ٣٢٥٨٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا فُكَيْحُ بْنُ سُكَيْمَانَ ، عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضُرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ وَبُسْرِ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمَنِّ النَّاسِ عَلَىَّ فِي صُحْيَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكُرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لاتَّخَذْت أَبَا بَكْرِ ، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإسْلَامِ وَمَوَذَّتُهُ ، لَا يَبْقَى فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ.

(بخاری ۳۹۰۳ مسلم ۱۸۵۵)

(٣٢٥٨٩) حضرت ابوسعيد خدرى واليو فرمات بي كدرسول الله مَ الشََّعَ فَي الوكول عد خطاب فرمايا: اوركها: يقينا لوكول ميس ع مجھ پرسب سے زیادہ احسان کرنے والے اپنی محبت اور مال کے اعتبار سے ابو بکر ہیں۔ اگر میں لوگوں میں ہے کسی کو دوست بنا تا تو ابو بکر کو دوست بنا تالیکن ان ہے اسلامی اخوت اور محبت ہے۔اور مسجد میں کھلنے والے تمام درواز ہے بند کر دیے جا کیس سوائے ابو بکر

( .٣٢٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا نَفَعَنِى مَالٌ مَا نَفَعَنِى مَالُ أَبِى بَكُرٍ ، قَالَ :فَبَكَى أَبُو بَكُرٍ ، فَقَالَ :هَلُ أَنَا وَمَالِى إلَّا لَكَ يَا

كتاب الفضائل كتي

رُسُولُ اللهِ. (ترمذي ٢٧١١ - احمد ٢٥٣)

(۳۲۵۹۰)حضرت ابو ہر رہ وہ گھٹے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَرَافِئے ﷺ نے ارشاد فر مایا: مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچا یا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع پہنچایا۔راوی فرماتے ہیں: یہ بات من کر حضرت ابو بکر وہا ٹھڑ رو پڑے۔ پھر فرمایا: اے اللہ کے رسول مِلِّنْفَيْغَةَ! میں اور ميرامال و آپ مِلْفَظَةَ كَ لِيهِ بِي بِ

( ٣٢٥٩١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَشْعَتَ بن أَبِي الشُّعْثَاءِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا لَهُمْ قَالَ : شَهِدُتُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ :رَأَيْت أَنَاسًا مِنُ أُمَّتِي الْبَارِحَةَ وُزِنُوا ، فَوُزِنَ أَبُو بَكُرٍ فَوَزَنَ ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَّرُ فَوَزَنَ . (احمد ١٣)

(٣٢٥٩١) حضرت اسود بن حلال ويشيد فرمات بيس كه ايك اعرابي في ان كوبيان كيا! كميس في ايك دن نبي كريم مِيَّاتِ فَيْقَ ك ساتھ منج کی نماز پڑھی پھرآپ مِینِ ﷺ اپنے چہرہ کے ساتھ لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور فر مایا: میں نے گزشتہ رات دیکھا کہ لوگوں کے اٹمال کا وزن کیا گیا۔ پس ابو بکر رہ گاٹھ کے اٹمال کا وزن کیا گیا تو د ہوزن دار ہو گیا اور حضرت عمر دہ گڑئے کے اٹمال کا وزن کیا گیا تو

( ٢٢٥٩٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانً ، قَالَ :حدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ حَدَّثَهُ ، قَالَ :قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الْغَارِ : لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَنْظُرُ إِلَى قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرِ ، مَا ظُنُّك بِاثْنُينِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا. (ترمذي ٣٠٩٧ احمد ٣)

(۳۲۵۹۲) حضرت انس ٹٹاٹھو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ٹٹاٹھو نے بیان کیا کہ: میں نے نبی کریم مَلِفِظَیَّةَ ہے عرض کیا اس حال میں

کہ ہم غارمیں تھے۔اگران لوگوں میں ہے کوئی ایک اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو وہ ہمیں اپنے پیروں کے پنچے دیکھ لے گا! تو آپ مَرْافِظَةُ نِهُ ارشاد فرمایا: اے ابو بکر! تمهارا کیا گمان ہےان دو کے بارے میں جن کا تبیر اللہ ہو؟!

( ٣٢٥٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :قلْت لابْنِ الْحَنَفِيَّةِ :أَبُو بَكُرٍ كَانَ أَوَّلَ الْقُوْمِ إِسْلَامًا ، قَالَ : لَا ، قُلْتُ مِمَّ عَلَا أَبُو بَكُرٍ ، وَبَسَقَ حَتَّى لَا يُذُكَّرَ غَيْرُ أَبِي بَكُرٍ ، فَقَالَ : كَانَ أَفْضَلُهُمْ إِسْلَامًا حِينَ أَسْلَمَ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ.

(٣٢٥٩٣) حضرت سالم ولينتيز فرماتے ہيں كەميں نے حضرت ابن حنفيہ ولينتيز ہے پوچھا: كيا حضرت ابو بكر مزافزز لوگوں ميں سب ے پہلے مخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ انہوں نے کہا بنہیں! میں نے عرض کیا! کیوں پھر حضرت ابو بکر رہاتی بلند درجہ والے

اورشهرت یا فتہ ہو گئے یہاں تک کہ ابو بکر چھٹٹو کے علاوہ کسی اور ذکر ہی نہیں ہوتا؟ تو آپ پیٹٹیڈ نے فرمایا: جب آپ چھٹٹو اسلام لائے تو آپ زائٹ لوگوں میں سب سے افضل تھے اسلام کے اعتبارے یہاں تک کہ آپ زائٹ اللہ سے جاملے۔

( ٣٢٥٩٤ ) حَلَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَرْحَمُ أُمَّتِي

٣٢٥٩٥) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَتَ يَوْمًا الْجَنَّةَ ، وَمَا فِيهَا مِثَالَ الْبَخْتِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ قِيهَا لَطَيْرًا أَمْثَالَ الْبَخْتِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ يَلُكُ الطَّيْرَ الْعَمَّمُ مِنْهَا ، وَاللهِ يَا أَبَا يَكُو ، مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا أَنْعَمُ مِنْهَا ، وَاللهِ يَا أَبَا يَلُكُ الطَّيْرَ نَاعِمَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا بَكُو ، مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا أَنْعَمُ مِنْهَا ، وَاللهِ يَا أَبَا

بَكُو ، إِنِّى لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِمَّنُ يَأْكُلُ مِنْهَا. (احمد ٢٢١) (٣٢٥٩٥) حفرت حن ولِيُنِيْ فرماتے ہيں كه نبى كريم مَلِيْفَقَةَ في ايك دن جنت ميں اوراس ميں پائى جانے والی نعتوں كا ذكر قرمایا: پھرآپ مِلِفَقَقَةَ في اس كے بارے ميں ارشاد فرمایا: بلاشبداس ميں پائے جانے والے پرندے قراسانی اونٹ كے مانند ہوں كے۔ بَى ابو بكر تفاق نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول مَلِفَقَعَةً! كيا وہ پرندے موثے بھی ہوں معے؟ تو رسول اللہ مَلِفَقَعَةً نے ارشاد فرمایا:

ے ابو بکر! جوان کو کھائے گاتو وہ اس سے خوش ہوگا۔اللہ کی قتم!اے ابو بکر! میں امید کرتا ہوں کہتم ان پرندوں کے کھانے والوں میں سے ہوئے۔

٢٢٥٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَجُلَّ لِعُمَرَ بْنِ الْمُحَطَّابِ : مَا رَأَيْت مِنْكَ ، قَالَ : وَأَنْت نَعْمُ إِنِّى رَأَيْت ، لَأَوْ جَعْتُكَ.

(٣٢٥٩٢) حفرت ميمون ويشير فرمات بين كرايك آدى نے حضرت عمر بن خطاب والي سے کہا: ميں نے آپ والي جيسا كوئى نہيں

. ۱۹۲۵ ۹۱ ) حفرت میمون رشیمین فرمائے ہیں کہ ایک دی بے حضرت عمر بن خطاب رفاعی ہے اہما: میں نے اپ رفائی جیسا کو لی ہیں یکھا! آپ رفائی نے فرمایا: تونے حضرت ابو بکر رفائی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا: نہیں! آپ رفائی نے فرمایا: اگر تو کہتا: ہی ہاں! میں نے ان کو دیکھا ہے تو میں کجھے سزادیتا۔

٣٢٥٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَأَنُ أَقَدَّمَ فَتُضُرَبَ عُنُقِى أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَتَقَدَّمَ قَوْمًا فِيهِمْ أَبُو بَكُرٍ.

عُنقِی اَحَبَّ اِلَیْ مِنَ أَنَ اَتَقَدَّمَ قَوُمًا فِیهِمَ اَبُو بَکو. ۳۲۵۹۷) حضرت ابن عباس فات فرمات جی که حضرت عمر بن خطاب فات نے ارشاد فرمایا: اگر میرے آگے چلنے کی دجہے تم

۳۳۵۹۷) مطرت ابن عبال النائقة فرمائے ہیں کہ مطرت عمر بن حطاب فٹائٹٹر نے ارشاد فر مایا: الرمیرے الے چنے کی دجہ سے م میر کی گردن اڑا و کو مجھے پسند ہے کہ میں ایسے لوگوں میں آ گے نکلوں جن میں حضرت ابو بکر دٹائٹز بھی ہوں۔

٣٢٥٩٨) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ سَغُدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَسِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كنا نَقُولُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ النَّاسِ أَبُو بَكْرِ ، وَعُمَرُ . (احمد ٢٦)

صلی الله علیہ و سلم : حیر الناسِ ابو بحر ، و عمر . (احمد ۲۷) ۳۲۵۹۸) حفرت ابن عمر والتی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم مَلِّنْ فَقِیَمَ کے زمانے میں کہا کرتے تھے: لوگوں میں سب سے

مہترین حضرت الوبکر دانٹو اور حضرت عمر مناہوً ہیں۔

﴿ مِعْفَ اِبْنَ الْبِيْسِيْمِرْ جِمْ (طِدُهِ ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَهُ وَاللَّهُ مَا لَهُ عَلَهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَهُمُ وَ قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

( ٣٢٥٩٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو مَعَاوِيَةً ، عَن سهيلٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَنِ أَبَنِ عَمْرٍ ، قَالَ : كَنَا لَعُدُ و وَسَلَّمَ حَيُّ :أَبُو بَكُو وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ، ثُمَّ نَسْكُتُ. (ابوداؤد ٣١٠٣ـــ احمد ١٣)

(٣٢٥٩٩) حضرت ابن عمر رَقَيْ تَنْ فرمات بين كه بهم لوگ رسول الله مَلِقَفَقَهُمْ كي زندگي مين حضرت ابو بكر جياتي اور حضرت عمر رويتن اور

حضرت عثمان جھٹنے کو بہترین لوگوں میں شار کرتے تھے۔ پھر ہم عاموش ہوجاتے۔

( ٣٢٦٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عن مسروق ، قَالَ : حَبُّ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

وَ مَعُوفَةً فَصَّلِهِمَا مِنَ السَّنَّةِ. (٣٢١٠٠) حضرت صَعَى مِنْ عِنَدُ فرمات مِن كه حضرت مسروق مِنْ الله المراشاد فرمايا: حضرت البوبكر والنو اور حضرت عمر الله على سيمحت

(۳۲۹۰۰) حضرت منتی مریشینهٔ فرمانے ہیں که منظرت مسروق مریشین کے ارساد فرمایا جمعرت ابو بسری تو اور صفرت مرجیء سے سبت کرنا اور ان دونوں کے افضل ہونے کو پہچاپنا سنت میں سے ہے۔

( ٣٢٦.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ سِيَاهٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ 
777.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ سِيَاهٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ 
777.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ سِيَاهٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِي قَالَ أَلَّهُ سَكِينَتَهُ

عَلَيْهِ ﴾ قَالَ : عَلَى أَبِي بَكُرٍ ، قَالَ : فَأَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدُّ كَانَتِ السَّكِينَةُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ. وولا ١٣٠٧ حفر هذه عن العزيز من من أوماضوف التربين من حضرة حسب بن الى ثابت بالله النه رب العزبة كها من أ

(٣٢٦٠١) حضرت عبد العزيز بن سياه ويشيخ فرمات بين كه حضرت حبيب بن ابي ثابت ويشيط في الله رب العزت كاس قول ﴿ وَأَنْ وَلَ اللَّهُ سَكِينَةُ عَكَيْهِ ﴾ ترجمه: پس الله في الي يا ين سكينه نازل فرما أن - كه بارے ميں فرمايا: كه حضرت ابو بكر ژناشو مراد

مِين \_فرمايا: باقى نى كريم مُؤْفِينَة بَرِتو سكيندورجت اس تقبل تقى بى -

( ٢٢٦.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَعْتَقَ أَبُو بَكُرٍ مِمَّا كَانَ يُعَذَّبُ فِي اللهِ سَبْعَةً :

عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةً وَبِلَالًا وَزِنِّيرَة وَأَمَّ عُبَيْسٍ وَالنَّهُدِيَّةَ وابنتها ، وَجَارِيَةِ بنى عَمْرِو بْنِ مُؤَمِّلٍ. (٣٢٦٠٢) حفرت هشام بن عروه ويَتِيْ فرمات بي كمان كوالدحفرت عروه ويَشِيْد نے فرمایا: حفرت ابوبگر دِيْ اُنْ سات

لوگوں کوآ زادفر مایا: جن کواللہ کے راستہ میں عذاب دیاجا تا تھا۔وہ سات لوگ یہ ہیں: حضرت عامر بن فبیر ہ ڈٹاٹٹو،حضرت بلال رٹاٹٹو،

حضرت زنیره دائی ، حضرت اعظیم والی و مصرت تصدید، اوران کی بینی اور بنوعمرو بن مؤمل کی ایک باندی -( ۲۲۶۳ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُییْنَهٔ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ عُمَرً ، قَالَ : لاَ أَسْمَعُ بِأَحَدٍ فَضَّلَنِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ إلاَّ

جَلَدْته أَرْبَعِينَ.

(٣٢٦٠٣) حضرت عامر بلینی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جی تی نے ارشاد فرمایا: میں کسی کو بھی یوں نہ سنوں کہ اس نے مجھے حضرت البو بکر جی تی نونسیلت دی ہے در نہ میں اسے جالیس (40) کوڑے ماروں گا۔

( ٣٢٦.٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو مُعَاذٍ ، عَنْ خَطَّابٍ ، أَوْ أَبِي الْخَطَّابِ ،

عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَفْبَلَ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ ، فَقَالَ : يَا عَلِى ، هَذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَلَا تُحْبِرُهُمَا. (ترمذى ٣١٧ـ ابن ماجه ٩٥) (٣٢٦٠٣) حضرت علی جن فرماتے ہیں کداس درمیان کدمیں رسول الله مَرَّفَظَةَ کے پاس بیٹھا تھا کہ حضرت ابو بکر حن فر اور حضرت علی جنت میں سے بوڑھوں کے سردار ہیں، سوائے انہیاء عمر تنافی قریف لائے تو آپ مِرْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: اے علی! بیدونوں اہل جنت میں سے بوڑھوں کے سردار ہیں، سوائے انہیاء کے ۔ پستم ان دونوں کوخبرمت دینا۔

( ٣٢٦.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مَوْلًى لِرِيْعِتَى بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ رِبْعِتَى بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى لَا أَدْرِى مَا قَدْرُ بَقَائِى فِيكُمْ ، اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِى وَأَشَارَ إِلَى أَبِى بَكْرٍ وَعُمَّرَ. (ترمذى ٣٤٩٩ـ احمد ٣٩٨٥)

(۳۲۱۰۵) حضرت ربعی بن حراش مِیشِید فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ دواتی نے ارشاد فرمایا: ہم لوگ نبی کریم مِیلِیفَیْنَ کے پاس ہیضے سے پس آپ مِیشِی کے اس بیشے سے پس آپ مِیلِیفِینَ نِی اَس بیشے سے پس آپ مِیلِیفِینَ نِی اَس بیسے اس کہ میں تمہارے درمیان کب تک رہوں گائے کے ارشاد فرمایا: یقینا میں نہیں جانتا کہ میں تمہارے درمیان کب تک رہوں گائے کے حضرت ابو بکر مواتی اور حضرت عمر دیاتی کی طرف اشارہ فرمایا۔

( ٣٢٦.٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، قَالَ : مَكْتُوبٌ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ : مَثَلُ أَبِي بَكُرٍ مَثَلُ الْقَطْرِ حَيْثُمَا وَقَعَ نَفَعَ.

۔ (۳۲۲۰۱) حضرت ابوجعفر برایشید فرماتے ہیں کہ حضرت رہیج برایشید نے ارشاد فرمایا: پہلی کتاب میں یوں لکھا ہوا تھا: ابو بکر کی مثال نبید میں سے

٣٣٦.٧ ) حَدَثنا أَبُو مُعَاوِيهُ ، عَنْ سَهِيلُ ، عَنْ آبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَعْمَ الرَّجُلُ ابْو بَكُرِ ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ ، نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، وَنِعْمَ الرَّجُلُ عَمُرو بْنِ الْجَمُوحِ ، وَنِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ. (ترمذى ٣٤٩٥ـ احمد ٢١٩)

(٣٢٦٠٤) حضرت تصل ويشية كوالدويشية فرمات بين كدرسول الله مَلِين في ارشاد فرمايا: ابو بمر! اجتها دي بين عمرا جها دي

ہیں،عمروین جموح ا<u>ستھے</u> آ دمی ہیں،اورابوعبیدہ بن جراح ا<u>ست</u>ھے آ دمی ہیں۔ م

( ٣٢٦.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَامِعٍ ، عَنْ مُنْذِر ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :قَلْت لَأَبِى :مَنْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : أَبُو بَكُرٍ ، قَالَ :قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ ، قَالَ : قُلْتُ :

فَأَنْتَ، قَالَ :أَبُوك رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (بخارى ٣١٧١ - أبوداؤد ٢٠٥٥)

(٣٢٦٠٨) حضرت ابن حنفیہ ویشیر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی تفاشی سے پوچھا: رسول اللہ مَلِقَ اَفْتِهِ مَلَّ اِللهِ مَلِيَّةِ کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین مخض کون تھا؟ انوہس نے فر مایا: ابو بکریتھے۔ میں نے پوچھا: پھرکون تھا؟ انہوں نے فر مایا: عمر تھے۔ میں نے پوچھا: اور آپ؟ انہوں نے فر مایا: تمہارا والدمسلمانوں میں سے ایک عام آ دمی تھا۔

( ٣٢٦.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ :سَمِعْتُ جَدْى رِيَاحَ بْنَ الْحَارِثِ يَذْكُرُ ؛

أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ ، وَكَانَ بِالْكُوفَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبِرِ ، وَكَانُوا أَجْمَعَ مَا كَانُوا يَعِينًا وَشِمَالًا ، كَتَى جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمُفِيرَةُ ، يُدْعَى سَعِيدَ بْنَ زُيْدِ بْنِ عَمرو بن نَقْيُل ، فَرَحَب بِهِ الْمُغِيرَةُ ، وَأَجْلَسهُ عِنْدَ رِجُلَيْهِ عَلَى السَّرِيرِ ، فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ ، إذْ ذَخُل رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، يُدْعَى قَيْسَ بْنَ عَلْقَمَةَ ، فَاسَتَقْبَلَ الْمُغِيرَةُ فَسَبٌ وَسَبّ ، فَقَالَ لَهُ الْمَدَنِيُّ : لِيَا مُغِيرَ بْنَ شُعْبَ ، مَنْ يَسُبُّ هَذَا السَّابُ ؟ فَالَ يَسُبُّ عَلِي بْنَ شُعْبَ ، مَنْ يَسُبُّ هَذَا السَّابُ ؟ فَالَ يَسُبُّونَ عِنْدَكَ لَا تُنْكِرُ ، وَلاَ تُغَيِّرُ بْنَ شُعْبَ ، أَلَا أَسْمَعُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُسَبُّونَ عِنْدَكَ لاَ تُنْكِرُ ، وَلا تُغَيِّرُ ، فَإِنِّى أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُسَبُّونَ عِنْدَكَ لا تُنْكِرُ ، وَلا تُغَيِّرُ ، فَإِنِّى أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُمَا سَمِعَتْ أُذْنَى ، وَبِمَا وَعَى قَلْبِى ، فَإِنِّى أَنْ أَرُوى عَنْهُ مِنْ بَعْدِهِ كَذِبًا ، فَيَسْأَلُنِى عَنْهُ إِذَا اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَمَا السَّعَعُ أَذُنَا كَ ، وَبَمَا وَعَى قَلْبِى ، فَإِنِّى أَنْ أَدُونَ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْمَعْ فِي الْجَنَّةِ ، وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْجَدَّ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْمَوْمِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلْمُ وَلَا عَلْمَ مِنْ مَنَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، الْبَدَّ فَي الْجَنَّةِ ، وَاللّهِ لَمَشْهَدٌ شَهِدَهُ الرَّجُلُ مِنْ مَوْلًا وَاللهِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، الْمَا وَسَلّمَ ، اغْبَرَ فِيهُ الْمُعْمَلُ مِنْ عَمَلٍ أَحْدِكُمُ ، وَلَوْ عُمْرَ عُمْرَ عُمْرَ وَسَلّمَ ، الْجَرَّ فَي الْجَوْلُ اللهِ لَمُشْهَدُهُ الرَّجُلُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، الْجَرَقُ مَ الْجَعَةُ فَى الْجَعْدِ اللهِ لَمَشْهَدُهُ الْوَحُمْ مُ مَنْ وَلَو عُمْرَ عُمْرَ عُمْرَ عُمْرَ وَلُو عُمْرَ عُمْرَ وَسُلَمْ ، وَلَوْ عُمْرَ عُمُر وَلَو عُمْرَ عُمُر وَاللهِ لَعْمَ اللّهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ الْمَعْ اللّهُ عَلَهُ عَلَمُ والل

(ابو داؤد ۱۳۲۸ - ابن ماجه ۱۳۳۱)

ہیں ،علی جنت میں ہیں۔طلحہ جنت میں ہیں ، زبیر جنت میں ہیں ،عبدالرحمٰن بنعوف جنت میں ہیں ،اورسعد جنت میں ہیں۔اور آخری نواں اگر میں اس کا نام لینا چاہوں تو میں اس کا نام لے سکتا ہوں۔

رادی کہتے ہیں: پھر مجدوالے نکلے ان کوشمیں وے کر پوچھ رہے تھے: اے رسول اللہ مَرِّافِظَةَ کے ساتھی! نوال کون تھا؟
انہوں نے فر مایا: تم لوگوں نے مجھے تم دی اور اللہ بہت عظیم ہے۔ میں مومنوں میں سے نوال شخص ہوں۔ اور اللہ کے نبی مِرَّافِظَةَ اِللہ و اللہ کے دن رسول دسویں ہیں۔ پھر اس کے بعد بیان کیا: اللہ کی تم وہ مقام جس میں صحابہ میں سے ایک آدمی اللہ کے راستہ میں ایک دن رسول اللہ مِرَّافِظَةَ کے ساتھ حاضر ہوا جہاں اس کا چہرہ خاک آلود ہوا ہوتو وہ تم میں سے ہرایک کے مل سے افضل ہوگا اگر چہاس کو حضرت نوح علائیل جنتی عمردے دی گئی ہو۔

( ٣٢٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ فِى الْجَنَّةِ طَيْرًا أَمْثَالَ الْبُخْتِ يَاْتِى الرَّجُلُ فَيُصِيبُ مِنْهَا ، ثُمَّ يَذُهَبُ كَأَنُ لَمْ يُنْقِصُ مِنْهَا شَيْنًا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ تِلْكَ الطَّيْرَ نَاعِمَةٌ ، قَالَ :وَمَنْ يَأْكُلُه أَنْعَمُ مِنْهُ ، أَمَا إِنَّك مِمَّنُ يَأْكُلُهَا.

(۳۲۲۱۰) حفرت حسن مِرْتِيْمِ فرماتے ہیں کہ رسول اللّذ مَرِّاتِفَعَ آجَ نے ارشاد فرمایا: یقیناً جنت میں خراسانی اونٹ کی مانندا یک پرندہ ہو گا۔ ایک آ دمی آئے گا اور اس کو کھائے گا۔ پھروہ پرندہ چلا جائے گا۔ گویا کہ اس میں سے کوئی چیز بھی کم نہ ہوئی ہو، تو حضرت ابو بکر چھٹنے نے فرمایا: اے اللّہ کے رسول مَرِّفِنْفَظَةً! بلاشبہوہ پرندہ تو بہت موتا ہوگا؟ آپ مِرَفِظَةَ نے فرمایا: اور جو شخص اس سے کھائے گا وہ زیادہ خوشحال ہوگا۔ تم اس کے کھانے والوں میں سے ہوگے۔

( ٣٦٦١) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ هِلَالِ بَنِ يَسَافٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ ظَالِم ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ زَبْدٍ ، قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى يَسْعَةٍ أَنَّهُمْ فِى الْجَنَّةِ ، وَلَوْ شَهِدْت عَلَى الْعَاشِرِ لَصَدَفْت ، قَالَ : قَالَ نَالْفُتُ مِنْ فَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَادِ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَادُ مِلْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

( ٣٢٦١٢ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، أَنَّ عَانِشَةَ نَظَرَتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ يَا سَيِّدَ الْعَرَبِ ، قَالَ : أَنَا سَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ ، وَلَا فَخُرَ ، وَأَبُوك سَيَّدُ كُهُولِ الْعَرَبِ.

(۳۲ ۱۱۳) حضرت اساعیل بن ابی خالد ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ختی پینئانے حضرت رسول اللہ مِشِرِ فَضِیَا فَم ک فرمایا: اے عرب کے سروار! اس پررسول اللہ مِیلِ فَضِیَا فِی فِی ایا: میں پوری اولا و آ دم کا سردار ہوں اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اور تیرے والد جنت کے بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔

( ٣٢٦١٣ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ:خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيَّهَا أَبُو بَكُوٍ، وَبَعْدَ أَبِي إِسْمَاقَ أَبُو بَكُوٍ عَمْدُ اللهِ الْأَلَةِ بَعْدَ نَبِيَّهَا أَبُو بَكُوٍ، وَبَعْدَ أَبِي عُمَرُ ، وَلَوْ شِئْتَ أَنْ أَحَدُّثُكُمْ إِبِالتَّالِثِ فَعَلْت. (احمد ١٠١)

(٣٢٦١٣) حضرت ابو جيفه ويشيخ فرماتے ہيں كه حضرت على جي شئونے ارشاد فرمايا: نبى كريم ميز الفظافية كے بعداس امت كے بہترين محف حضرت ابو بكر وزائي بيں اور حضرت ابو بكر وزائيو كے بعد حضرت عمر وزائيو ہيں ،اورا گر ميں جا موں كه تيسر في محف كے بارے ميں بتاؤں تو ميں ابيا كرسكتا ہوں۔

( ٣٢٦١٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَلِقٌ مِثْلَهُ. (ابن ابي عاصم ١٢٠٢)

(٣٢٦١٨) حضرت ابوجيفه ويشيئ سي حضرت على مؤاثن كاماتبل والافرمان استد يجمي منقول نه-

( ٣٢٦١٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَشَيْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُوَأَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ : فَرَشَّتُ لَهُ أُصُولَ نَخُلٍ ، وَشَيْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كَدْخُلَنَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكُرٍ وَدَبَحَتُ لَنَا شَاةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كَدُخُلَنَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَدَخَلَ عُمَرُ ، ثُمَّ قَالَ :كَدُخُلَنَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : لَكَدُخُلَنَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : لَللَّهُمَّ إِنْ شِنْتَ جَعَلْنَهُ عَلِيًّا ، فَدَخَلَ عَلِيٌّ . \*

(۳۲ ۱۱۵) حضرت جابر بن عبداللہ واللہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم میلین کے ساتھ ایک انصاری آدی کی بیوی کے پاس گیا تو اس نے آپ میلین کے آپ کے

( ٣٢٦١٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُرُّ بْنُ صَيَّاحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَبُو بَكُو بُنِ الْاَحْنَةِ ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ وَعُنْمَان فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةً فِي الْجَنَّةِ وَالزَّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُمْدُ الرَّحْمَن

بُنُ عَوُفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعُدُ بُنُ أَبِي وَقَاصٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَكُوْ شِنْتُ لَسَمَّيْتُ التَّاسِعَ. (نسانى ١٨٢٠- احمد ١٨٨) (٣٢٦١٦) حضرت سعيد بن زيد بن فَيْ فرمات جي مُن نے رسول الله مَالِنَّ فَيْ كُورُ ماتے ساكه ابو بكر جنت ميں ہے، عمر جنت ميں

ہے، علی جنت میں ہے، عثان جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے،اور عبدالرحمٰن بن عوف دیائیڈ جنت میں ہےاور سعد بن الی وقاص دیائیڈ جنت میں ہے،اورا گرمیں جا ہوں تو نویں آ دمی کا نام بھی لےسکتا ہوں ۔

( ٣٢٦١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَلَا بِي مَكْوِ الصَّدِّيقِ يَوْمَ بَدُرٍ : مَّعَ أَحَدِكُمَا جِبُرِيلُ ، وَمَّعَ الآخَرِ مِيكَانِيلُ ،

دن کہا گیا:تم دونوں میں سے ایک کے ساتھ حضرت جبرائیل عَلایٹاً ہیں اور دوسرے کے ساتھ حضرت میکا ئیل ہیں۔اور حضرت اسرافیل عظیم فرشتہ ہیں جوقال کے لیے حاضر ہیں یافر مایا: کہوہ صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔

( ٣٢٦١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ السَّرِى بِنِ يَحْيَى ، عَنْ بِسُطَامِ بُنِ مُسْلِمٍ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَلَى سَرِيَّةٍ ، فِيهَا أَبُو بَكُرٍ وَعُمَّرُ ، فَلَمَّا قَدِمُوا ، اشْتَكَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَّرُ عَمْرًا ،

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَتَأَمَّرُ عَلَيْكُمَا أَحَدٌ بَغُدِى. (٣٢٦١٨) حضرت بسطام بن سلم بِلِيْنِ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول الله مَثَّرِ فَتَفَقَعَ أَنْ فَاحِد عمرو بن العاص بُولِيُّو كوايك لشكر كاامير ماكر بهماجس ميں حضرت الوكم اور حضرت عمر حاليہ بھی عصر ہیں جہرے والے مالے آتے ہؤ حضرت الوكم حالف اور حضرت عرفان

( ٣٢٦١٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : وَدِدْتُ أَنِّى مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ أَرَى أَبًا بَكُرٍ.

(۳۲ ۱۱۹) حضرت حسن چینیلا فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر جیائٹھ نے ارشا دفر مایا: میں پسند کرتا ہوں کہ میں جنت کے ایسے حصہ میں ہوں جہاں سے حضرت ابو بکر جیاٹھ کود کیھ سکوں۔

( ٣٢٦٢ ) حَذَّنَنَا إِسْمَاعِبُلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ : يَا خَيْرَ النَّاسِ ، فَقَالَ : إِنِّى لَسْتُ بِخَيْرِ النَّاسِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا رَأَيْتَ قَطُّ رَجُلاً خَيْرًا مِنْك ، قَالَ : مَا رَأَيْتَ أَبَا بَكُو ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : لَوْ قُلْتَ : نَعَمْ ، لَعَاقَبْتُكَ ، قَالَ ، وَقَالَ عُمَرُ : (يلهم) بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي بَكُو ٍ ، يَوْمٌ مِنْ أَبِي بَكُو ٍ خَيْرٌ مِنْ آلِ عُمَرُ . [يلهم ) بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي بَكُو ٍ ، يَوْمٌ مِنْ أَبِي بَكُو ٍ خَيْرٌ مِنْ آلِ عُمَرَ .

(۳۲ ۱۲۰) حضرت حسن بریشید فرماتے میں کہ ایک آ دمی نے حضرت عمر جہاؤ کو یوں پکارا: اے لوگوں میں ہے بہترین شخص! تو

حضرت عمر النائن نے فرمایا: یقیناً میں لوگوں میں سے سب سے بہترنہیں ہوں۔ پھراس آ دمی نے کہا: اللہ کی تئم میں نے تو بہھی بھی آپ جائن ہے۔ اللہ کی تئم میں نے تو بہھی بھی آپ جائن نے سے بہتر خص نہیں و یکھا؟اس نے کہا: نہیں! آپ جائن نے فرمایا: اکر تو کہتا: تی ہاں! تو میں مجھے ضرور مزادیتا۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جائن نے فرمایا: ابو بکر کی زندگی کا ایک دن عمر کی ساری آل کے اعمال سے بہتر ہے۔

( ٣٢٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرٌ و : أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلَيْك يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : وَلِمَا ؟ قَالَ : لِنُحِبُّ مَنْ تُحِبُّ ، قَالَ : أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى عَائِشَةُ ، قَالَ : لَسُتُ أَسْأَلُك عَنِ رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : لَسُتُ أَسْأَلُك عَنِ النِّجَالِ ، فَقَالَ مَرَّةً : أَبُوهَا ، وَقَالَ مَرَّةً : أَبُو مَا وَقَالَ مَرَّةً المُها مِن مِن اللهِ عَنِ الرِّجَالِ ، فَقَالَ مَرَّةً : أَبُوهَا ، وَقَالَ مَرَّةً : أَبُو مَا وَقَالَ مَرَّةً المُها مِن مِن اللهِ عَنْ الرَّجَالِ ، فَقَالَ مَرَّةً : أَبُو مَا وَقَالَ مَرَّةً : أَبُو مَا وَعَلَى مَرَّةً المُها مِن مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(٣٢ ٦٢١) حفرت قيس بيني فرماً تي بين كه حفرت عمر وجائو نه يو چها: اے الله كه رسول مَوْفَظَهُ إلوكوں بين سب نه ياده يده آپ مِؤَفظَةُ كَوْرَ مِن بِي آپ مِؤْفظَةُ الله كه رسول مَوْفظَةُ الله كه رسول مَوْفظَةُ الله كه اس محبت ركيس ينديده آپ مِؤفظَةُ الله كون بي آپ مُؤفظَةً في فرمايا: كون؟ آپ روائق نه نه بين - آپ روائق نه نه على اس سه سه نهاده پندا ما نشه بين - آپ روائق نه نه ايك مرسبه كي بين آپ مِؤفظة الله ايك مرسه مردول بين سه يو چهر با بول - پس آپ مِؤفظة في ايك مرسبه فرمايا: ان كوالداورايك مرسه فرمايا: ابو بكر وائع "

( ٣٢٦٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخُبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنِ أَبِى الْهُذَيْلِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا مِنْ أَحَدٍ أَمَنُّ عَلَيْنَا فِى ذَاتِ بَدِهِ مِنْ أَبِى بَكْرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لاتَّخَذْت أَبَا بَكْرٍ ، وَلَكِنْ أَخِى وَصَاحِبِى وَعَلَى دِينِى ، وَصَاحِبُكُمْ قَدِ اتَّخِذَ خَلِيلاً ، يَقْنِى نَفْسَهُ.

(٣٢٦٢٢) حضرت ابوالهذيل هن في فرماتے بين كدرسول الله مَلِيَّفَقَعَ أَنْ ارشاد فرمایا: كوئى ایک بھی مجھ پر ابو بكر سے زیادہ احسان كرنے والانبيس ہے اپنی ذات سے بھی زیادہ ،اوراگر میں كى كودوست بناتا تو میں ابو بكركو بناتا كے كيكن وہ مير سے دين بھائى اور ساتھى بيں ،اورتمہارے ساتھى كو يقيينا دوست بناليا گيا ہے۔ لين آپ مِلِّفَظِيَّةَ كو۔

( ٣٢٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ بَدْرِ بُنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَرُوانَ ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَذَاتَ غَدَاةٍ ، فَقَالَ : رَأَيْت آنِفًا كَأَنَّى أَعْطِيتُ الْمَقَالَيدَ وَالْمَوَازِينَ ، فَأَمَّا الْمَقَالَيدُ فَهَذِهِ الْمَفَاتِيحُ ، فَوُضِعْتُ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتُ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ وَرُضِعَتُ الْمَقَالَيدَ وَالْمَوَازِينَ ، فَأَمَّا الْمَقَالَيدُ فَهَذِهِ الْمُفَاتِيحُ ، فَوُضِعْتُ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتُ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ وَرُضِعَتُ أُمَّتِي فِي كِفَةٍ وَرُضِعَتُ أُمَّتِي فِي كِفَةٍ وَرُضِعَتُ أُمَّتِي فِي كِفَةٍ وَرُضِعَتُ أُمَّتِي فِي كِفَةٍ وَوَجُحَ ، ثُمَّ جِيءَ بِعُمْرَ فَرَجَحَ ، ثُمَّ جِيءَ بِعُمْرَ فَرَجَحَ ، ثُمَّ جِيءَ بِعُمْرَا لَوْ رَجُحَ ، ثُمَّ جِيءَ بِعُمْرَ فَرَجَحَ ، ثُمَّ جِيءَ بِعُمْرَا فَوَجَحَ ، ثُمَّ رَفِعْتُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : فَأَيْنَ نَحُنُ ؟ قَالَ : حَيْثُ جَعَلْتُمْ أَنْفُسَكُمْ.

(۳۲۹۲۳) حضرت ابن عمر جنافی فرماتے میں کہ رسول الله مُؤْفِقَافَعُ ایک میں بھارے پاس تشریف لائے ،اور فرمایا: میں نے ابھی ابھی خواب میں دیکھا کہ جھے چاپیاں اور تر از ودیا گیا ، بہر حال چاپیاں وہ توبہ ہیں۔ بھر مجھے تر از و کے ایک بلڑے میں رکھا گیا اور میری امت کوایک پلڑے میں رکھ دیا گیا ہیں میرا پلڑا جھک گیا۔ پھرا بو بکر کولا یا گیا پس اس کا بلڑا بھی بھاری ہوگیا۔ پھر عمر جن ٹو کولا یا گیا تو اس کا پلڑا بھی بھاری ہوگیا ۔ پھرعثان کولا یا گیا ہی اس کا پلڑا بھی بھاری ہوگیا۔ پھراس تراز وکواٹھالیا گیا۔ راوی فرماتے ہیں ہی ایک آ دمی نے آپ مِرْافِضَةِ ہے یو چھا: ہم کہاں ہوں گے؟ آپ مِرَافِضَةِ ہے فرمایا: جہاںتم اپنے آپ کور کھو گے۔

( ٣٢٦٢٤) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنُ حَمَّادِ بَنِ سَلَمَة ، عَنُ عَلِي بَنِ زَيْدٍ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بَنِ أَبِي بَكُرَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَقَالَ اللهِ مَكَوَ اللهِ مَكَوَة ، حَدَّثِي بِشَيْءٍ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَكَانَتُ تُعْجِهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَكَانَتُ تُعْجِهُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَكَانَتُ تُعْجِهُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : رَأَيْت مِيزَانًا أَنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوْزِنْتُ فِيهِ أَنَا ، وَأَبُو بَكُو فَرَجَحَ بَا إِلَى السَّمَاءِ فَوْزِنْتُ فِيهِ أَنَا ، وَأَبُو بَكُو فَعَ الْمِيزَانُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَوْلَ وَكُو اللهِ عَلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَةٌ وَنَبُوّةٌ ، ثُمَّ يُؤْتِى اللّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ : إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَةٌ وَنَبُوّةٌ ، ثُمَّ يُؤْتِى اللّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ : فَرَا أَنْ فِي أَفْفِيتِنَا فَأَخْرِ جُنَا.

(۳۲۹۲۳) حفرت ابو بکرہ وہ ہو ہونے ہیں کہ ہم لوگ وفد کی صورت میں حاضر ہوئے۔ آپ ہو ہونے فر مایا: جھے کوئی وفد اتنا پہند آیا۔ جھے کوئی اللہ میں اللہ میں ہوئے ہوئے سے نہو۔
سمیں آیا جتنا ہمارا وفد پہند آیا۔ پھر فر مایا: اے ابو بکرہ ہوائی ! جھے کوئی الی بات بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ میر فرق ہونے ہوئے سنا اور آپ میر فر مانے سے کہ جب ان سے خوابوں کے بارے میں پوچھا جاتا! آپ میر فرق فی فر مایا: میں نے ایک ترازود کھا جو آسان سے اتران ہیں اس میں میر ااور ابو بکر دہائی کا وزن بارے میں پوچھا جاتا! آپ میر فرق ایو بکر کا عمر کے ساتھ وزن کیا گیا تو ابو بکر کا بلز ابو بکر سے بھاری ہوگیا۔ پھر ابو بکر کا عمر کے ساتھ وزن کیا گیا تو ابو بکر کا بلز ابو ابو بکر کا بلز ابو بکر اور عثمان کا وزن کیا گیا تو عمر کا بلز اعتمان پر بھاری ہوگیا۔ پھر ترازوکو آسان کی طرف اٹھالیا گیا۔ پھر رسول اللہ میر فیق فیڈ نے فر مایا: خلافت اور نبوت ہوگی پھر اللہ جس کو جا ہیں گے ملک عطافر مادیں گے۔ راوی کہتے ہیں: بس ہمیں گدی سے پکڑ کر ذکال دیا گیا۔

( ٣٢٦٢٥ ) حَذَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ذَكَرَ رَجُلَان عُنْمَانَ ، فَقَالَ أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : فَكَرَ رَجُلَان عُنْمَانَ ، فَقَالَ الْبَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعِنْدَهُ أَبُو بَكُو ، وَعُمَّرُ وَعُنْمَان ، فَسَأَلْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعِنْدَهُ أَبُو بَكُو ، وَعُمَّرُ وَعُنْمَان ، فَسَأَلْت النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعِنْدَهُ أَبُو بَكُو ، وَعُمَّرُ وَعُنْمَان ، فَسَأَلْت النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعِنْدَهُ أَبُو بَكُو ، وَعُمَّرُ وَعُنْمَان ، فَسَأَلْت النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَأَلْت عُنْمَان ، وَسَأَلْت عُنْمَان ، فَشَالُت النَّبِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعُطانِى ، وَسَأَلْت عُنْمَان ، فَسَأَلْت عُنْمَان ، فَقَالَ عَلِيْ ، وَسَأَلْت أَبُا بَكُو فَأَعُطانِى ، وَسَأَلْت عُمْرَ فَأَعُطانِى ، وَسَأَلْت عُنْمَان ، فَقَالَ عَلِيْ . وَسَأَلْت أَنْ يُبَارِكَ لِى ، قَالَ : وَمَا لَكَ لَا يَبَارَكُ لَكَ وَقَدْ أَعُطاك نَبِي وَصِدِينٌ وَشَهِيدَانِ ، فَقَالَ عَلِيْ : دَعُهُ ، دَعْهُ مَا مُعْلَى عَلَى اللَّهُ كُونُ وَسُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّه

(۳۲۷۲۵) حضرت محمد طِیْنِیْ فرماتے ہیں کہ دوآ دمیوں نے حضرت عثان شِیْنِیْ کا ذکر کیا پس ان میں ہے ایک کہنے لگا۔ ان کوشہید کردیا ویا گیا ،تو دوسرااس کو بکڑ کر حضرت علی شائن کے پاس لے آیا اور کہنے لگا: بلاشیہ میخص کہنا ہے کہ یقیناً حضرت عثان ڈائنو کوشہید کردیا گیا تھا! آپ بڑا تو نے فرمایا: تم نے یہ کہا ہے؟ اس مخص نے کہا: بی ہاں! کہا آپ بڑا تو کو یا ذہیں وہ دن جب میں نی کریم مِرَّاتِ تَقَیْنَ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثان مُرَّاتُینَ آپ مِرَّالِفَقِیَّةَ کے پاس تھے۔ پس میں نے نی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت ابو بکر اور حضرت عثان مُرَّاتِینَ آپ مِرَّالِفَقِیَّةَ کے ماریا: اور میں نے حضرت ابو بکر بڑا تین سے سوال کیا تو انہوں نے بھی مجھے عطا فرمایا: اور میں نے حضرت عثان بڑا تو سے سوال کیا تو انہوں نے بھی مجھے عطا فرمایا: اور میں نے حضرت عثان بڑا تو سے سوال کیا تو انہوں نے بھی مجھے عطا فرمایا: اور میں نے حضرت عثان بڑا تو سے سوال کیا تو انہوں نے بھی مجھے عطا فرمایا: اور میں نے حضرت عثان بڑا تو نہوں کیا تو انہوں نے بھی اور دو شہیدوں نے عطا کرے ۔ آپ مِرْافِقِیَّةَ نے فرمایا: کچھ برکت کیوں نہیں دی جائے گی حالا نکہ تجھے ایک نبی ، اور ایک صدیق اور دو شہیدوں نے عطا کیا ہے؟! پس حضرت علی مزافِر نے فرمایا: اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔

( ٣٢٦٢٦ ) حَدَّثَنَا عُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمُوو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ :أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ :أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ.

(٣٢٦٢٦) حضرت عبدالله بن سلمه وليشيز فرمات بين كه حضرت على خلاتي نه ارشاً دفر مايا: كيا مين تنهيس رسول الله مَرَافِيَّةَ أَبِي بعداس امت كے بہترین شخص كے متعلق خبر نه دول؟ پس وه حضرت ابو بكر جلائؤ اور حضرت عمر بن خطاب جلائو بيں۔

( ٣٢٦٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيِّعٍ ، قَالَ :كَانَ أَبُو بَكُرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ عَلَى الْعَرِيشِ. (طبرى ١٩٠)

(٣٢ ٦٣٧) حضرت ابواسحاق طِیفیو؛ فر ماتے ہیں کہ حضرت زید بن پٹیع طِیٹیو؛ فر ماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن حضرت ابو بکر طِیْفو حمونیزہ می میں رسول اللّٰہ مِلَوْفِقَوْقِرِ کے ساتھ تھے۔

( ٣٢٦٢٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِكُلِّ أَهْلِ عَمَلٍ بَابٌ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ يُدْعَوْنَ مِنْهُ بِذَاكَ الْعَمَلِ، فَلَاهُلِ الصِّيَامِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَهَلُ مِنْ أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْاَبُوابِ كُلِّهَا ، فَالَ :نَعَمْ ، وَإِنِّى أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبًا بَكْرٍ.

(۳۲ ۲۲۸) حضرت ابو ہریرہ دیاؤ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میؤٹی نے ارشاد فرمایا: ہر کمل والے کے لیے جنت کے درواز ول میں سے ایک دروازہ ہے۔ اس دروازہ ہے ہیں ایک دروازہ ہے۔ اس دروازہ ہے کا اجائے گا؟ آپ میڈٹی ہے۔ این کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رہی ہوئے نے فرمایا: کیا کوئی شخص ایسا ہوگا جوان سب دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ میڈٹی ہے۔ نے فرمایا: جی بال اور یقینا مجھے امید ہے کہ اے ابو بکرتم ان میں سے ہوگے۔

( ٣٢٦٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَاجِشُونِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ :أَبُّو بَكْرِ سَيِّدُنَا وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا ، يَعْنِى بِلالاً. (بخارى ٣٧٥٣) (۳۲۷۲۹) حفرت جابر رہ شخو فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر میں شخو نے ارشاد فر مایا: ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار یعنی حضرت بلال ڈیانٹو کوآزاد کروایا۔

( ٣٢٦٣ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :تَمَثَّلْتُ بِهَذَا الْبَيْتِ ، وَأَبُو بَكُر يَقُضِي

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْفَى الْغَمَامُ بِوَجْهِدِ ثُمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

فَقَالَ أَبُو بَكُو : ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۲۹۳۰) حضرت قاسم بن محمد ملینی فرماتے ہیں کہ حضرت عاکشہ میں ہیں نے ارشاد فرمایا: میں اس شعر کو بطور نمونے کے پڑھ رہی تھی اس حال میں کہ ابو بکر فیصلہ فرمار ہے تھے۔

اورسفید چبرے والے جن کے چبرے کے وسیلہ سے باولوں سے پانی طلب کیا جاتا ہے۔

یتیمول کے فریا درس اور بیواؤں کی عصمت ہیں۔

تو حضرت ابو بكر جي نُون نے فر مايا: ووٽو رسول الله مَيَّائِفَيَّعَ بيس \_

( ١٦ ) ما ذكِر فِي فضلٍ عمر بنِ الخطَّابِ رضى الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت عمر بن خطاب خالتی کی فضیلت کے بارے میں نقل کی گئی ہیں

( ٣٢٦٣١) حَلَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ رَجُلٍ مِنْ أَيْلَةَ ، عَنْ أَبِى ذَرِّ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ.

(ابو داؤ د 1900 ـ احمد ١٦٥٥) (٣٢٦٣) حضرت ابوذر مِنْ النُوْ فرمات مِين كدمِس نے رسول الله مَلِينَ اللهُ عَلَم ماتے ہوئے سنا كه بلاشبه الله تعالى نے عمر كى زبان

لوجاری فرمادیا ہے۔

( ٣٦٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ سَالِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ:أُرِيتُ فِى النَّوْمِ كَأَنِّى أَنْزِعُ بِدَلْهِ بَكُرَةٍ عَلَى قَلِيبٍ، فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا، أَوْ ذَنُوبَيْنِ فَنَزَعَ نَزْعًا صَعِيفًا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فَاسْتَسْقَى فَاسْتَحَالَتُ غَرْبًا، فَلَمُ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِى فَرِيَّةٌ حَتَّى رَوِى النَّاسُ وَضَرَبُوا بِالْعَطَنِ.

(۳۲ ۱۳۲) حضرت عبداللہ بن عمر ٹریٹنو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ فیلٹنٹیٹیٹ نے ارشاد فر مایا: مجھے خواب میں دکھلایا گیا: گویا کہ میں کنویں پر چرخی سے ڈول کھینچ رہا ہوں پس ابو بمرآئے پھرانہوں نے ایک یا دو ڈول نکا لےاور انہوں نے بہت کمزوری ہے ڈول کھینچا۔اللہ ان کی مغفرت کرے، پھرعمر بن خطاب آیا پس اس نے پانی نکالا یہاں تک کہ چمڑے کا ڈول میڑھا ہو گیا۔ پس میس نے اییا کوئی زور آ ورشخص نہیں دیکھا جوعمر دینٹو جیسا حیرت انگیز کام کرتا ہو۔اوروہ سب لوگ پانی کے پاس بیٹھ گئے۔

( ٣٢٦٣٠) حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَا أَنَا أَسْقِي عَلَى بِنُو إِذَّ جَاءَ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ ذَنُوبًا ، أَوْ ذَنُوبَيْنِ فِيهِمَا ضَعْفُ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَنَزَعَ حَتَّى اسْتَحَالَتُ فِي يَدِهِ غَوْبًا ، وَضَوَبَ النَّاسُ بِالْعَطَنِ فَمَا رَأَيْت عَبْقَرِيًّا يَفُوى فَرِيَّهُ . (بخارى ٣٦٢٣ مسلم ١٨٦٠)

(۳۲ ۱۳۳) حضرت ابو ہر پر ہو ہو ہوئی فی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنَّ اللَّهُ مِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْلِمُ اللللْلِيْمُ اللللْلِمُ اللَّهُ مِنْ الللْلِمُ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُنْ الللْمُنْ الللِمُنْ اللللْمُنْ اللللْمُنْ اللللْمُنْ الللْمُنْ اللللْمُنْ الللِمُنْ اللللْمُنْ اللللْمُنْ اللللْمُنْ اللللْمُنْ اللللْمُنْ اللللْمُنْ اللللْمُنْ الللللْمُولِيْمُ اللللْمُنْ اللللْمُنْ الللللْمُنْ الللِمُنْ اللللْمُنْ الللللْمُنْ اللللْمُنْ الللللْمُنُولُ اللللْمُنُولُ الللللْمُنْ ال

( ٢٢٦٣٤) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ هِلالِ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا لَهُمْ ، قَالَ : شَهِدُت صَلاةَ الصُّبُحِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : رَأَيْت نَاسًا مِنْ أُمَّتِى الْبَارِحَةَ ، وُزِنُوا فَوُزِنَ أَبُو بَكْرِ فَوَزَنَ ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ فَوَزَنَ.

( ٣٢٦٣٥ ) حَذَّثَنَا عبد اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ كَانَ فِيمَنْ مَضَى رِجَالٌ مُحَدَّثُون فِى غَيْرِ نُبُوَّةٍ ، فَإِنْ يَكُنُ فِى أُمَّتِى أَحَدٌ مِنْهُمْ فَعُمَرُ. (مسلم ١٨٧٣ ـ ترمذى ٣٢٩٣)

(٣٢٧٣ ) حضرت قيس بايشيد فرمات بي كه حضرت عبدالله بن مسعود ولي في في ارشاد فرمايا: جب حضرت عمر ميل في اسلام لائة بم

ہمیشہ کے لیےمعزز ہو گئے۔

( ٢٢٦٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَإِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :فَالَ عَلِنَّ : مَا كُنَّا نُبْعِدُ أَنَّ

السَّكِينَةَ تُنْطِقُ بِلِسَانِ عُمَرَ. (٣٢٦٣٧) اما شعبی مِنتِيدُ فرمات مين كه حضرت على وانتون في ارشاد فرمايا: مهم اس بات كو بعيد نهيس سجھتے تھے كه بلاشبه سكين ورحمت

حضرت عمر والعُورُ كى زبان سے بولتى ہے۔

( ٣٢٦٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ :إذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ

فَحَى هَلا بِعُمَرَ. (۳۲۶۳۸) حضرت اسود پیشین فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے سامنے جب صلحاء کا ذکر کیا جاتا تو وہ فوراً حضرت عمر اللہ کا

( ٣٢٦٢٩ ) خَذَّتَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :

إِذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَيَّ هَلاَّ بِعُمَرَ.

(٣٢٧٣٩) حضرت طارق بن شھاب پیشیز فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ کے سامنے صلحاءاور نیکوکاروں کا ذکر کیا جاتا تو آپ نائٹو فورا ہے حضرت عمر کانعرہ لگاتے۔

( ٣٢٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّا عُمَرَ كَانَ لِلإِسْلامِ حِصْنًا حَصِينًا ، يَذُخُلُ فِيهِ الإِسْلامُ ، وَلا يَخُرُجُ مِنْهُ ، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ انْتُلُمَ الْحِصْنُ فَالإِسْلامُ يَخُرُجُ مِنْهُ وَلا يَدْخُلُ فِيهِ.

(۳۲۲۴۰) حضرت زید بن وهب مِنتِین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ترفاقتن نے ارشاد فرمایا: ہلاشبہ حضرت عمراسلام کے لیے مضبوط قلعہ کی حیثیت رکھتے تھے۔جن میں اسلام داخل ہوا اور اس سے اسلام نگلانہیں ۔پس جب حضرت عمر دوائٹو کونل کردیا گیا

تواس قلعه مين شگاف بر گيا - بھراسلام اس نكل گيا اوراس مين دوباره داخل نبين جوا-( ٣٢٦٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قالَتُ أُمُّ أَيْمَنَ لَمَّا

قُتِلَ عُمَرُ الْيَوْمَ وَهَى الإسْلامُ. (٣٢٦٣) حضرت طارق بن شھاب ویشید فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت عمر دوائش کو آل کیا گیا تو حضرت ام ایمن شاہد نفا نے فر مایا:

آج اسلام میں شگاف بیدا ہو گیا۔

( ٣٢٦٤٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَقِى رَجُلٌ شَيْطَانًا فِي بَغْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَاتخِذا فَصُرِعَ الشَّيْطَانَ ، فَسنلَّ عَبْدُ اللهِ ، فَقَالَ :مَنْ تظنونه إلَّا عُمَرَ. (بيهقى ١٢٣)

(٣٢ ١٣٢) حضرت زر وينفيز فرماتے ہيں كه حضرت عبدالله بن مسعود ولا تأثیز نے ارشاد فرمایا: ایک آ دمی کومدینه کی ایک گل میں شیطان

ملا ۔ پس ان دونوں نے ایک دوسرے کو بکڑ لیا بھر شیطان کو پچھاڑ دیا گیا۔ حضرت عبداللّٰد شاہی ہے بوچھا گیا کہ ووجھ میں جاپلے نے ایک ایک میں جوزے عرفیاں کی میں کی میں کا میں ایک ایک اللہ علیہ اللّٰہ میں ایک اللہ علیہ کا میں ای

آپ رہی تائی نے فرمایا جمہارے گمان میں حضرت عمر دہائی کے علاوہ کون ہوسکتا ہے؟! د ---- ریجہ گئی کری انگری کرنے آئی اور کرائی کے بیٹری کرنے کا انگری کری کا میں انگری کے انگری کری کری کری کری ک

( ٣٢٦٤٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، وعَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إذَا رَأَى الرَّأْىَ نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ.

(۳۲۹۴۳) حضرت ابراجیم بن مهاجر میشید فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد میشید نے ارشاد فرمایا: حضرت عمر میں فید کی جورائے ہوتی قرآن ویسے بی نازل ہوجاتا۔

( ٣٢٦٤٤ ) حَلَّانُنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ :مَا كُنَّا نَتَعَاجَمُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ مَلَكًا يَنْطِقُ بِلِسَانِ عُمَرَ.

(۳۲۱۳۳) حضرت میتب بیشید فرمات بین که حضرت عبدالله بن مسعود و تفایق نے ارشاد فرمایا: ہم لوگ محمد مَوَّفَقَعَ آب اسی بات کو کنابیۂ نہیں ٹرتے تھے کہ یقیینا فرشتہ حضرت عمر وہ اپنی کی زبان کے مطابق بات کرتا ہے۔

( ٣٢٦٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُحَدَّثُ ، أَوْ كُنَّا نَتَحَدَّثُ ، أَنَّ الشَّيَاطِينَ كَانَتُ مُصَفَّدَةً فِي زَمَانِ عُمَرَ ، فَلَمَّا أُصِيبَ بُثَتْ.

(۳۲۷۴۵) حضرت واصل پیشید فرمات بین که حضرت مجامد پیشید نے ارشاوفرمایا: ہم تو آپس میں یوں بات کرتے تھے کہ یقیینا شان جند علیمان سے میں نام چھھ کا میں میں کا درجہ اور اس میں میں کا جات ہو اور اس میں اس کا جات ہو ہے۔

شیطان حضرت عمر رفایو کے زمانے میں جھکڑیوں میں جکڑیندتھا۔ پس جب آپ جانٹو کی وفات ہوگئ تو وہ آزاد ہو گیا۔

( ٣٢٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَا رَأَيْت عُمَرَ إِلاَّ وَكَأَنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ.

(۳۲۷۳۷) حضرت ابووائل پایٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہے ہے ارشاد فر مایا: میں حضرت عمر دیا ہے ہارے میں رائے نہیں رکھتا تھا مگریہ کہ گویا فرشتہ ان کی دوآ تکھوں کے درمیان ہے اوران کی راہنمائی کر کےسید ھے راستہ پر چلار ہائے۔

( ٣٢٦٤٧) حَدَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ : إِنَّ أَهُلَ الْبَيْتِ مِنَ الْعَرَبِ لَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهِمْ مُصِيبَةُ عُمَرَ لأَهْلُ بَيْتِ سُوءٍ.

(۳۲۲۴۷) حفرت زیدین و صب بیتی نیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہائی نے ارشاد فر مایا: یقنینا غرب میں ہے وہ گھر انہ جن پر حضرت عمر حالتی کی دفات کی آفت داخل نہیں ہوئی یقینا وہ ہرا گھر انہ ہے۔

( ٣٢٦٤٨ ) حَذَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَالثَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَّدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَ مَاتَ عُمَرُ : مَا أَهْلُ بَيْتٍ حَاضِرٍ ، وَلا بَادٍ إِلاَّ وَقَدْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ نَقْصٌ. (۳۲۱۴۸) حضرت انس روائن فرماتے ہیں کہ حضرت عمر روائن کی وفات کے دن حضرت طلحہ روائن نے ارشاد فرمایا: کوئی شہری یا دیباتی گھر انداییانہیں ہے گرید کہ ان کا نقصان ہوا۔

( ٣٢٦٤٩ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ جَهُمِ بْنِ أَبِي الْجَهُمِ ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ :إنَّ اللّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقُلْبِهِ.

(ابن حبان ۲۸۸۹)

(٣٢٦٣٩) حضرت ابو ہریرہ وی فیٹو فرماتے ہیں کہ رسول الله مِنْ فَضَعَ لَجَ نے ارشا وفر مایا: یقینا الله تعالی نے حق کوعمر کی زبان اور دل میں

ر کھ دیا ہے۔

( ٣٢٦٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ :حَدَّثَنِى قَبِيصَةُ بْنُ جَابِرٍ ، قَالَ :مَا رَأَيْت رَجُلاً أَعْلَمَ بِاللهِ ، وَلا أَقْرَأَ لِكِتَابِ اللهِ ، وَلا أَفْقَة فِي دِينِ اللهِ مِنْ عُمَرَ.

أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَدُخُلُ عَلَيْهِمْ حُزْنُ عُمَرَ يَوْمَ أَصِيبَ عُمَرُ إِلَّا أَهْلَ بَيْتِ سُوءٍ ، إِنَّ عُمَرَ كَانَ أَعْلَمَنَا بِاللهِ وَأَقْرَأَنَا لِكِتَابِ اللهِ وَأَفْقَهَنَا فِي دِينِ اللهِ.

(۳۲۱۵۱) حضرت زید بن وهب پیتی فی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود حق شنے نے ارشادفر مایا: میرا گمان نہیں ہے کہ مسلمانوں کا کوئی گھر اندائیا ہو جہال حضرت عمر کی وفات کے دن حضرت عمر تفاق کے داخل نہ ہوا ہو، مگر یہ کہ کوئی برا گھر اند ہوگا۔ یقینا حضرت عمر وفاق ہم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے، اور اللہ کی کتاب کو ہم سب میں زیادہ پڑھنے والے، اور اللہ ک دین کے بارے ہیں ہم سب سے زیادہ ہم حصر کھنے والے تھے۔

( ٣٢٦٥٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَى هَلًا بِعُمَرَ ، إنَّ إسلامَهُ كَانَ نَصُرًا ، وَإِنَّ إِمَارَتَهُ كَانَتُ فَتُحًا ، وَايْمُ اللهِ ، مَا أَعْلَمُ عَلَى الْصَالِحُونَ فَحَى هَلًا إِلَّا وَقَدْ وَجَدَ فَقُدَ عُمَرَ حَتَّى الْعِضَاةُ ، وَايْمُ اللهِ إِنِّى لَأَحْسَبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَلكًا يُسَدِّدُهُ وَيُرُشِدُهُ ، وَايْمُ اللهِ إِنِّى لَأَحْسَبُ الشَّيْطَانَ يَفْرَقُ أَنْ يُحْدِثَ فِى الإِسُلامِ فَيَرُدَّ عَلَيْهِ عُمَرُ ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنْ كَلْبًا يُبِحِبُ عُمَرَ لَأَحْسَبُ الشَّيْطَانَ يَقْرَقُ أَنْ يُحْدِثَ فِى الإِسُلامِ فَيَرُدَّ عَلَيْهِ عُمَرُ ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنْ كَلْبًا يُبِحِبُ عُمَرَ لَأَحْسَبُ الشَّيْطَانَ يَقْرَقُ أَنْ يُحْدِثَ فِى الإِسُلامِ فَيَرُدَّ عَلَيْهِ عُمَرُ ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ كَلْبًا يُبِحِبُ عُمَرَ لَأَحْسَبُ الشَّيْطَانَ يَقُرَقُ أَنْ يُحْدِثَ فِى الإِسُلامِ فَيَرُدَّ عَلَيْهِ عُمَرُ ، وَايْمُ اللهِ لَوْ

(۳۲۷۵۲) حضرت زر پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالقد بن مسعود ڈاٹٹنو کے سامنے نیکو کاروں کا ذکر کیا جاتا تو وہ فوراً حضرت عمر مزاٹینو کانعرہ لگاتے۔اور فرماتے! یقنینان کا اسلام مسلمانوں کی مددھی اوران کی خلافت مسلمانوں کی فتح تھی۔الٹد کی قتم! میں نہیں ا مسنف ابن الي شيرمتر تم (جلده) ﴿ وَهُو لِي اللَّهُ اللَّ جانتاز مین پرکسی چیز کومگر ہیکہ ہر چیز نے حضرت عمر وٹاٹونہ کی کم محسوں کی یہاں تک کہ کا نئے دار درختوں نے بھی۔اللہ کی قتم! بلاشبہ

میں گمان کرتا تھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک فرشتہ ہے جوان کوسیدھی راہ دکھاتا ہےاوران کی راہنمائی کرتا ہے۔اور الله كاتم إبلا شبرشيطان خوف كها تا تقااس بات ے كدوه اسلام ميس كوئى رخند والے اس ليے كد حضرت عمر وي في اس كواس يروايس لونا

دیں گے۔اللہ کوشم!اگر مجھ معلوم ہو جائے کہ کوئی کتا بھی حضرت عمر زائھ سے مجت کرتا ہے تو میں اس سے بھی محبت کرنے لگوں۔ ( ٣٢٦٥٣ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مُصْعَب بْنِ سَعْدٍ

، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ، قَالَ : إنَّ عُمَرَ فِي الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى فِي نَوْمِهِ وَفِي يَقُظَنِهِ فَهُوَ حَقٌ ، إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :بَيْنَمَا أَنَا فِي الْجَنَّةِ إذ رَأَيْت فِيهَا دَارًا ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذِهِ ؟ فَقِيلَ :لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. (احمد ٢٣٥ـ ابن حبان ٢٨٨٣)

(٣٢٦٥٣) حضرت مصعب بن سعد مِلِينُيلا فرماتے ہيں كەحضرت معاذبين جبل رفائِن نے فرمایا: يقيينا عمر حاثِن جنت ميں ہيں،اور حضرت رسول الله مَالِفَظَيْعَ فِي حَوْ يَجِمَهُ مُنينداور بيداري ميس ويكهاوه سب حق ہے۔رسول الله مَلِفظَيْعَ نِيْ فرمايا: ميں جنت ميں تھا كەميں

نے اس میں ایک گھر دیکھا پس میں نے یو چھا: یکس کے لیے ہے؟ تو کہا گیا:عمر بن خطاب کے لیے۔ ( ٣٢٦٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : دَخَلْت الْجَنَّةَ

فَإِذَا أَنَا بِقَصْرِ مِنْ ذَهَبِ ، فَقُلْتُ :لِمَنْ هَذَا ؟ قَالُوا ۚ :لِشَابٌ مِنْ قُرَيْشِ ، فَظَنَتْت أَنَّى أَنَا هُوَ ، فَقُلْتُ :لِمَنْ هُو؟ قَالُوا زِلْعُمَرَ. (احمد ١٤٩- ابن حبان ١٨٨٧) (٣٢٦٥٣) حفرت الس والنو فرمات ميس كه يقينا نبي كريم مَنِفَقَعَ في ارشاد فرمايا: من جنت من داخل مواتو ميس في ايك

خوبصورت سونے سے بناہوامکل و یکھاتو میں نے بوچھا: بیکس کا گھر ہے؟ فرشتوں نے کہا: قریش کے ایک نوجوان کا۔ پس میں نے گمان کیا کہ یقیناوہ میں ہی ہوں گا ،تو میں نے یو چھا:وہ کون سانو جوان ہے؟ انہوں نے کہا:عمر بن خطاب۔

( ٣٢٦٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :دَخَلْت الُّجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا فَصُرٌّ مِنْ ذَهَب فَأَعْجَيَنِي خُسُنُهُ ، فَسَأَلْت :لِمَنْ هَذَا ؟ فَقِيلَ لِي : لِعُمَرَ ، فَمَا مَنَعَنِى أَنْ أَدْخُلَهُ إِلَّا لِمَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ يَا أَبَا حَفْصٍ ، فَبَكَى عُمَرُ ، وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَكَيْكَ أَغَارُ ؟!. (بخارى ٣٢٣٢. احمد ٣٣٩)

(٣٢٦٥٥) حضرت ابو ہر رہ وجن فرماتے ہیں كه نبي كريم مِينَ فَيْفَا في ارشاد فرمايا: ميں جنت ميں داخل ہوا تو اس ميں ميں نے ايك سونے کامحل دیکھاجس کی خوبصورتی مجھے بہت اچھی لگی۔پس میں نے بوجھا: یکس کے لیے ہے؟ تو مجھے بتایا گیا: عمر بن خطاب کے لیے۔ پس مجھے کسی بات نے بھی نہیں روکا اس میں داخل ہونے سے گریہ کہ مجھے اے ابوحفص تیری غیرت کا خیال آیا۔ تو حضرت

عمر خلينُورون لِكُاورفر مايا: اے اللہ كے رسول مَلْقَصْفَحَ إِيما مِن آپ مَلِقِصَفَحَ إِير غيرت كھاؤل گا؟!

( ٣٢٦٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَخَلْت الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا دَارًا ، أَوْ فَصْرًا ، فَسَمِعْت صَوْتًا ، فَقُلْتُ :لِمَنْ هَذَا قِيلَ :لِعُمَرَ ، فَأَرَدُت أَنْ أَدْخُلُهَا فَذَكَرْت غَيْرَتَكَ ، فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعَلَيْكَ أَغَارُ ؟!. (مسلم ١٨٦٢- احمد ٣٠٩)

(٣٢٦٥٦) حضرت جابر من فق فرماتے ہیں کہ رسول الله منطق فق آنے ارشاد فرمایا: میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اس میں ایک گھریام کل دیکھالیں میں نے آواز من تو میں نے بو چھا: یہ کس کا ہے؟ جواب دیا گیا: عمر بن خطاب کا۔ پھر میں نے اس میں داخل ہونا عالم تو مجھے تمہاری غیرت یاد آگئی۔ اس پر حضرت عمر مؤل فؤ رونے لگے اور فرمایا: اے اللہ کے رسول مُؤفِّفَ فَقَعَ اکما میں آپ مُؤافِّفَ فَعَمْ ب

عام الو عصمهاری میرف یادا ک-ان پر صفرت مرزی تو روح سے اور سری اے اللہ سے رحوں روسے ، سیان اس بر رصفی ا غیرت کھاؤں گا؟!۔

( ٣٢٦٥٧) حَذَّنَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَرَرُت بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ مُشْرِفٍ مُرَبع ، فَقُلْتُ :لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ فَقِيلَ :لِرَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ ، فَقُلْتُ : أَنَا عَرَبِي ، لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ ، قَالُوا :لِرَجُلٍ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قُلْتُ : أَنَا مُحَمَّد ، لِمَنْ هَذَا الْقَصْوُ ، فَالُوا :لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ. (ترمذی ۳۹۸۹- احمد ۳۵۴) (۳۲۷۵) حضرت بریده ژانژو فرماتے ہیں که رسول الله مَلِّافِقَاعَ بنے ارشاد فرمایا: میرا گزرایک مربع محل پر سے ہوا جس میں الانان تھے تدمین فراہ جھاز محل میں کا سری جوار ، واگرازالی جس میں سراک آدی کا باس میں نے کھان میں بھی جم لی

بالا خانہ تھے۔ تومیں نے پوچھا: میکل کس کا ہے؟ جواب دیا گیا: اہل عرب میں سے ایک آ دمی کا۔ اس پر میں نے کہا: میں بھی عربی بول ہوں۔ میکل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا: میں بی محمد میر انتہائی تھے ہوں۔ میکل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا: عمر بن خطاب کا۔

( ٢٢٦٥٨) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنُ حُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : عَمْرُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَ اللهُ عَلَيْهُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِى هَاشِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﴿ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، قَالَ : عُمَرُ . (٢٦٥٩)

(٣٢٦٥٩) حضرت ابو ہاشم مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر مِیشید نے قرآن کی اس آیت ﴿ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ کے بارے میں فرمایا: کہ حضرت عمر تواقی مراد ہیں۔

، د ۱۳۲۹ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ خَلَفِ بُنِ حَوْشَب ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، قَالَ :رُوْيَ عَلَى عَلِيٍّ بُرْدٌ كَانَ يُكُثِرُ لُبْسَهُ

، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكُ لَتُكُثِرُ لُبُسَ هَذَا الْبُرُدِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ كَسَانِيهِ خَلِيلِي وَصَفِيِّي وَصَدِيقِي وَخَاصَّتِي عُمَرُ ، إِنَّهُ عُمَرَ نَاصَحَ اللَّهَ فَنَصَحَهُ اللَّهُ ، ثُمَّ بَكي.

(٣٢٦٦٠) حضرت ابوالسفر بريشيد فرماتے ہيں كەحضرت على جائند كواكثر ايك حاور پہنے ديكھا گيا تو ان سے يو جھا گيا؟ بلاشبہ

ه مسنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۹ ) و مسنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۹ ) و مسنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۹ ) و مسنف الله

﴿ ( ٣٢٦١ ) حَدَّثَنَا اَبُنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ غُمَرَ ، قَالَ : مَا زَالَ عُمَرُ جَاذًا جَوَّادًا مِنْ حِينِ قُبِضَ حَتَّى انْتَهَى.

(۳۲ ۲۹۱) حضرت ابن عمر رہی فو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہی فی مسلسل سخاوت فرماتے تھے جب سے رسول القد میز نظی فی فیات ہوئی تھی یہاں تک کہ آپ رہی فوڈ کا بھی انتقال ہو گیا۔

( ٣٢٦٦٢) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحٍ بُنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَن عبد الحميد بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَن عبد الحميد بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، مَا سَلَكَتَ فَجَّا إِلَّا سَلَكَ الشَّيْطَانُ فَجَّا سِوَاهُ ، يَقُولُهُ لِعُمَرَ.

(بخاری ۳۲۹۳ مسلم ۲۲)

(۳۲ ۱۹۲) حضرت سعد رہائیڈ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِّ اللَّهُ مَلِّ اللَّهُ مَلِّ اللَّهُ مَلِّ اللَّهُ مَلِّ میری جان ہے تو (عمر) نہیں کسی راستہ پر چلتا مگر ریہ کہ شیطان اس راستہ سے ہٹ کر کسی اور راستہ پر چلا جاتا ہے۔

ميرى جان بيور عمر) بن فاراسته پر چين عربيد له سيطان الراسته سطح ميش را اورراسته پر چواجا ما سيد. ( ٣٢٦٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، قَالَ: حدَّثَنِي كَهُمَسٌ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ شَقِيقِ ، قَالَ: حَدَّثِنِي الْأَفْرَعُ شَكَّ

كَهْمَسٌ : لَا أَدْرِى الْأَقْرَعُ الْمُؤَذِّنُ هُوَ ، أَوْ غَيْرُهُ ، قَالَ أَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى الْأَسْقَفِ قَالَ : فَهُوَ يَسَأَلُهُ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمَا أَظِلُّهُمَا مِنَ الشَّمْسِ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ تَجِدُنَا فِي كِتَابِكُمْ، فَقَالَ: صِفَتَكُمْ وَأَعْمَالَكُمْ، قَالَ: فما تَجدُنِي، قَالَ :أَطِيرُ مَ قَالَ : فَمَا تَجدُنِي، قَالَ :أَجِدُكِ قَرْنًا مِنْ حَدِيدٍ ، قَالَ : فَنَفِط عُمَرُ فِي وَجْهِهِ وَقَالَ : قَرْنٌ حَدِيدٌ ؟ قَالَ : أَمِينٌ شَدِيدٌ ، فَكَأْنَهُ فَرِحَ

قَالَ : اجِدِكُ قُرْنَا مِنْ حَدِيدٍ ، قَالَ : خَلِيفُةٌ صِدَق يُؤْثِرُ ٱقْرَبِيهِ ، قَالَ : يقول عُمَرُ : يَرْحَمُ الله ابن عَفَان ، بِذَلِكَ ، قَالَ : فَمَا تَجِدُ بَغُدِى ؟ قَالَ : خَلِيفَةٌ صِدَق يُؤْثِرُ ٱقْرَبِيهِ ، قَالَ : يقول عُمَرُ : يَرْحَمُ الله ابن عَفَان ، ثَالَ فَيَارَ مَنْ اللهِ عَلَى مَا مَا عَمِ مَ حَدِيدًا مِ قَالَ : مَا فَيَكُنُهُ فَقَالَ : فَانَكُمُ فَقَالَ : فَا كَفُوهُ اللهِ ابن عَفَان ،

قَالَ : فَمَا تَجِدُ بَعُدَهُ ؟ قَالَ :صَدَع من حَدِيد ، قَالَ :وَفِي يَدِ عُمَرَ شَيءٌ يُقَلَّبُهُ ، قَالَ : فَسَدَهُ فَقَالَ : يَا دَفُرَاهُ -مَرَّتَيْنِ ، أَوْ نَلاَثًا ، قَالَ: فَلاَ تَقُلُ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهُ خَلِيفَةٌ مُسْلِمٌ وَرَجُلٌ صَالِحٌ، وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْلَفُِ، وَالسَّيْفُ مَسْلُولٌ ، وَالدَّامُ مُهْرَاقٍ ، قَالَ :ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى ثُمَّ قَالَ :الصَّلاَةُ. (ابوداؤدِ ١٣١٥)

(۳۲۷۱۳) حضرت عبداللہ بن شقیق ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت اُقرع ویشید نے ارشاد فرمایا: حضرت تھمس ویشید کوشک تھا فرمایا: میں نہیں جانبا کہ اقرع سے مراد مو ذن ہیں یا کوئی اور ..... بہر حال حضرت عمر دوائید نے قاصد بھیج کر بڑے یا دری کو بلا کر پوچھااس

حال میں کہ میں ان دونوں کے پاس کھڑا ہوکر ان دونوں پرسورج کی دھوپ سے سامہ کررہا تھا، کیا تمہاری کتابوں میں ہمارا ذکر موجود ہے؟ تو ایس پا دری نے کہا: تمہارے اوصاف اور تمہارے اعمال کا ذکر ہے۔ آپ ڈٹاٹٹو نے پوچھا: میرے بارے میں تمہیں کیا کچھ پند ہے؟ اس نے کہا: آپ ڈٹاٹٹو کے بارے میں لوہے کے سینگ کا ذکر پاتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت عمر وڈٹاٹو کے چبرے میں عصہ کے آثار نمودار ہوئے اور فر مایا: لو ہے کا سینگ؟ اس نے کہا: مراد ہے کہ بہت زیادہ امانت دار ہو، تو آپ دون ٹو کو اس سے بہت خوشی ہوئی۔ فر مایا: میر سے بعد کا کیسے ذکر ہے؟ اس نے کہا: سچا خلیفہ ہوگا جوا ہے قر بی رشتہ داروں کو ترجیج و سے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضر ت عمر دون ٹو نے فر مایا: اللہ ابن عفان پر رحم کر ہے۔ آپ دون ٹو نے نوچھا: ان کے بعد کا کیسے ذکر نے؟ بہت شدید شگاف ہو گا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضر ت عمر دون ٹو سے ہاتھ میں کوئی چرتھی جے آپ دون ٹو الٹ بلٹ رہے تھے۔ آپ دون ٹو نے اس کو پھینک دیا اور دویا تمین مرتبہ فر مایا: افسوس ذکیل شخص پر! اس نے کہا: اے امیر المومنین! آپ ایسے مت کہیے۔ یقیناً وہ مسلمان خلیفہ ہول گے اور نیک آ دی ہوں گے۔ لیکن انہیں خلیفہ بنایا جائے گا اس حال میں کہ کو ارتکی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور خون بہایا جاچکا ہوگا۔ راوی کہتے ہیں پھر

آپ زناٹھ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: نماز کا وقت ہے۔

لَا آلُو إِلَّا مَا عَجَزْت عَنْهُ.

( ٣٢٦٦٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَشْعَثُ بُنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْجَرْمِيُّ عَنُ أَبِيهِ عَنُ سَمُرَةَ بُنَ جُنْدُبِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ الله ! رَأَيْتُ كَأَنَّ دَلُوًا دُلِّى مِنَ السَّمَاءِ فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ شَرَابًا وَفِيهِ ضَغُفٌ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَصَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءً عُثْمَانُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَصَلَّعَ .

(٣٢٦٦٣) حفرت سمره بن جندب والله فرماتے ہیں کہ بلاشبدایک آدی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَلِفَظَوَةَ ارات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک و دونوں کتاروں سے پکڑا اور خواب میں دیکھا کہ ایک و دونوں کتاروں سے پکڑا اور پانی پیاس حال میں کہ ان میں کم زوری تھی ۔ پھر حضرت عمر و کالله آئے انہوں نے اس کو دونوں کتاروں سے پکڑ کر پانی پیا یہاں تک کہ دہ سراب ہوگئے۔ کہ دہ سراب ہوگئے۔ کہ حضرت عثان پر ہی وائے میش عن آبی صالح عن مالیك الدّارِ ، قال : و کان خازِن عُمَرَ علی الطّعامِ ، وَالله ، اللّه عَلَيْه وَسَلّم ، فَعَال : يَا رَسُولَ وَالله ، السّتَسْقِ لُامّینِكَ فَإِنّهُمْ قَلْهُ هَلَكُوا ، فَاتَی الرّجُلَ فِی الْمَنَامِ فَقِیلَ لَهُ : انْتِ عُمَرَ فَاقُولُهُ السّلام ، و أُخبِرُهُ الله ، السّتَسْقِ لُامّینِكَ فَإِنّهُمْ قَلْهُ هَلْكُوا ، فَاتَی الرّجُلَ فِی الْمَنَامِ فَقِیلَ لَهُ : انْتِ عُمَرَ فَاقُولُهُ السّلام ، و أُخبِرُهُ الله ، السّتَسْقِ لُامّینِكَ فَإِنّهُمْ قَلْهُ هَلْکُوا ، فَاتَی الرّجُلَ فِی الْمَنَامِ فَقِیلَ لَهُ : انْتِ عُمَرَ فَاقُولُهُ السّلام ، و أُخبِرُهُ الله ، السّتَسْقِ لُامّینِكَ فَإِنّهُمْ قَلْهُ هَلْکُوا ، فَاتَی الرّجُلَ فِی الْمَنَامِ فَقِیلَ لَهُ : انْتِ عُمَرَ فَاقُولُهُ السّلام ، و أُخبِرُهُ الله ، السّتَسْقِ لُامْ مَنْ فَالَ الله ، السّتَسْقِ لُامْ مَنْ فَالْ السّلام ، وَاتْتِی الله ، السّتَسْقِ لُامْ مَنْ فَالْ الله ، السّتَسْقِ لُامُ مَنْ فَالْ الله ، السّتَسْقِ لُامْ مَلْکُوا ، فَاتَی الرّجُلَ فِی الْمَنَامِ فَقِیلَ لَهُ : انْتِ عُمَرَ فَاقُولُولُهُ السّلام ، وَانْتِ الْمَامُ فَالْ عَمْرَ فَالْمُعُولُولُهُ السّلام ، وَانْتُ عُمْرَ فَالْمَامِ فَالْمَامُ اللهُ اللّهُ مَامُولُولُهُ مَنْ اللّهُ الْمُعْلَدُ الْمُلْكُولُولُهُ السّلام ، والله مَامُولُهُ السّلام ، والسّتَسْقِ اللّهُ مُولِمُ اللّهُ الْمُعْمَامُ اللّهُ الْمُعْمَامُ فَالْمُعْمَامُ اللّهُ الْمُعْمَامُ اللّهُ الْمُعْمَامُ فَالْمُ الْمُعْمَامُ اللّهُ الْمُعْمَامُ فَالْمُولُولُهُ السّلام ، والسّتُمُ اللهُ اللّهُ الْمُعْمَامُ فَالُولُولُهُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْمَامُ اللّهُ الْمُعْمَامُ اللّهُ الْمُعْمَامُ السّلام ، والْمُعْمَامُ اللّهُ الْمُعْمَامُ اللّهُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ اللّهُ الْمُعْمَامُ اللّهُ الْمُعْمَامُ اللّهُ الْمُعْ

أَنَّكُمْ مُسْتَقِيمُونَ وَقُلْ لَهُ :عَلَيْك الْكَيْسُ ، عَلَيْك الْكَيْسُ ، فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَبكى عُمَرٌ ، ثُمَّ قَالَ :يَا رَبِّ

کھی <u>مسان ہی بہ رہ بر بین</u> کو ہوں ہے۔ پھر فر مایا: اے میرے یرور دگار! کوئی کوتا ہی نہیں مگر میں اس سے عاجز آگیا۔

( ٣٢٦٦٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَوْ وُضِعَ عِلْمُ أَخْيَاءِ الْعَرَبِ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَ عِلْمُ عُمَرَ فِي كِفَّةٍ لَرَجَحَ بِهِمْ عِلْمُ عُمَرَ.

(۳۲ ۲۷۲) حضرت ثقیق واقیمیا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود تواٹیو نے ارشاد فرمایا: اگر عرب کے زندہ لوگوں کاعلم ترازو

ر ۱۱۲۱) سرت یں رہیں رہائے ہیں میہ رف بین میں اس میں اس میں رکھ دیا جائے تو حضرت عمر زا اُن کاعلم ان سب پر بیاری ہوگا۔ بھاری ہوگا۔

(٣٢٦٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : جَاءً أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى عَلِيٍّى فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ

فِي نَفْسِهِ عَلَى عُمَرَ شَيْءٌ لاغْتَنَمَ هَذَا عَلِيٌّ.

(٣٢٩١٧) حضرت سالم بيشين فرماتے بين كه الل نجران نے حضبت على «نافو كى ضدمت ميں عاضر ہوكر درخواست كى اے امير المؤمنين! آپ نافؤ كا اپنا ہاتھ سے حكم لكھنا اور اپنى زبان سے شفاعت كرنا احسان : وگا۔ حضرت عمر شافؤ نے بميں ہمارى زمين سے نكال ويا تھا۔ آپ شافؤ جميں واپس وہاں بھيج ويں۔ تو حضرت على شافؤ نے اسے فرمايا تمہارے ليے ہلاكت ہو يقيينا حضرت عمر شافؤ معاملہ پرقائم تھے۔ اور ميں ہرگز اس چيز كونييں بدلوں گا جو حضرت عمر شافؤ نے فيصلہ كيا تھا۔ حضرت اعمش طيفيؤ نے فرمايا: پس و ولوگ

قَدِمْت لَأَحُلَّ عُقْدَةً شَدَّهَا عُمَرُ.

(۳۲ ۱۷۸) اما م تعلی بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت علی واٹھ جب کوف آئے تو فرمایا: میں اس لیے آیا کہ حضرت عمر واٹھ نے جو گرہ لگا أَ ہے۔اس کو کھولوں۔

( ٣٢٦٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ الصَّقْرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشُهَ :أَنَّ الْجِنَّ بَكَتُ عَلَى عُمَرَ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ بِثَلاثٍ ، فَقَالَتْ :

رُرُ بَيْلِ بِالْمَدِينَةِ أَصْبَحَتْ لَهُ الْأَرْضُ تَهْتَزُّ الْعِضَاهُ بِأَسُوُقِ. أَبَعْدَ قَتِيلِ بِالْمَدِينَةِ أَصْبَحَتْ لَهُ الْأَرْضُ تَهْتَزُّ الْعِضَاهُ بِأَسُوُقِ.

جَزَى اللَّهُ خَيْرًا مِنْ أَمِيرٍ وَبَارَكَتْ يَدُ اللهِ فِي ذَاكَ الْأَدِيمِ الْمُمَزَّقِ.

فَمَنْ يَسْعَ ، أَوْ يَرْكُبْ جَنَاحَى نَعَامَةٍ لِيُدُرِكَ مَا اسديت بِالْأَمْسِ يُسْبَقِ.

قَضَيْت أُمُورًا ثُمَّ غَادَرُت بَعْدَهَا بَوَائِقَ فِي أَكْمَامِهَا لَمْ تُفَتَّقُ.

مسنف ابن الى شير مرتم (جلده) كي هي المسلق الله المنطاع الله الفضائد في المسلق المنطق الله الفضائد في المسلق المنطق المنط

(۳۲۲۱۹) حضرت عروہ بن زبیر رفائن فرمائے ہیں کہ حضرت عاکشہ خفاط نکا ارشاد فرمایا: بلا شبہ جن بھی حضرت عمر رفائن کے شہید ہونے سے تین دن قبل رو بڑے اور بیا شعار کہے: (ترجمہ) مدینہ منورہ میں شہید ہونے والے کی جدائی پرزمین اپنے عضاء نامی درخت کے ساتھ کا نپ ربی ہے۔ اللہ تعالی امیر المونین حضرت عمر تفائنو کو جزائے خیرعطا فرمائے اور ان کے جسم میں برکت عطا

فرمائے۔ اگرکوئی سواری پرسوار ہوکر آپ کے کارناموں کو دہرانا چاہے تو ایبانیس کرسکتا۔ آپ کے فیطے خوشوں کے پھل کی طرح عمدہ ہیں۔ مجھال ہات کا ڈر ہے کہ ان کی وفات نیلی آتھوں والے مکار درندے (ابولؤلؤ) کے ہاتھوں ہوگی۔ (۲۲۷۰) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُب ، قَالَ : جَاءَ رَجُلانِ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا ؛ يَا أَبُا عَبْدِ اللّهِ مَنْ أَقُوالُك ؟ قَالَ : أَبُو حَكِيم الْمُزَنِيّ ، وَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّهِ مَنْ أَقُوالُك ؟ قَالَ : أَبُو حَكِيم الْمُزَنِيّ ، وَقَالَ يَا أَبُا عَبْدِ اللّهِ مَنْ أَقُوالُك ؟ قَالَ : أَبُو حَكِيم الْمُزَنِيّ ، وَقَالَ يَا أَبُا عَبْدِ اللّهِ مَنْ أَقُوالُك ؟ قَالَ : أَبُو حَكِيم الْمُزَنِيّ ، وَقَالَ لَا

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كَيْفَ تَقُرَأُ هَذِهِ الآيَة ، فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللهِ مَنْ أَقْرَأَك ؟ قَالَ : أَبُو حَكِيمِ الْمُزَنِى ، وَقَالَ لِللهِ مَنْ أَقْرَأَك ؟ قَالَ : أَبُو حَكِيمِ الْمُزَنِى ، وَقَالَ لِلآخَوِ: مَنْ أَقْرَأَك ؟ قَالَ : أَقُرَأُنى عُمَرُ ، قَالَ : اقْرَأُ كَمَا أَقْرَأَك عُمَرُ ، ثُمَّ بَكى حَتَّى سَقَطَتُ دُمُوعُهُ فِي اللّهَ خَرِ : مَنْ أَقْرَأُك ؟ قَالَ : إِنَّ عُمَرَ كَانَ حِصْنًا حَصِينًا عَلَى الإسلامِ ، يَذْخُلُ فِيهِ ، وَلا يَخُرُحُ مِنْهُ ، فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ الْتُكَمَّ الْحِصْنُ فَهُو يَخُرُحُ مِنْهُ وَلا يَذْخُلُ فِيهِ.

(۳۲۶۷) حضرت زید بن وهب مِلِیَّیْ فرماتے ہیں کہ دوآ دمی حضرت عبداللہ بن مسعود دی نئو کی خدمت میں حاضر ہوئے پھران دونول میں سے ایک کہنے لگا: آپ اس آیت کو کیسے پڑھتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ دی ٹئو نے اس سے پوچھا: تمہیں بیآیت کس نے پڑھائی؟ اس نے کہا: حضرت ابو تکیم المزنی نے ۔اور آپ دی ٹئو نے دوسرے سے پوچھا: تمہیں بیآیت کس نے پڑھائی؟ اس نے کار مجمد حضہ علی داند نے دارائی تر حالف نے اور آپ دی ہو جس سے دوسرے سے جو جاند ہے تمہید برمیاں تھے ہیں اس کے بال

کہا: مجھے حضرت عمر دوائنو نے پڑھائی۔ آپ دوائنو نے فر مایا: تم پڑھوجیسا کہ حضرت عمر دوائنو نے تمہیں پڑھایا، پھررونے لگے یہاں

تک کہ آپ بڑائنو کے آنسو کنکر یوں پر گرنے لگے۔ پھر فر مایا: بلا شبہ حضرت عمر دوائنو اسلام کے مضبوط و مشخکم قلعہ تھے جس میں اسلام
داخل ہوا اور ان سے نکا نہیں۔ بس جب حضرت عمر دوائنو کا انتقال ہو گیا تو اس قلعہ میں شکاف پڑ گیا ہیں وہ اس سے نکل گیا اور اس
میں داخل نہیں ہوا۔

( ٣٢٦٧) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ ، أَنَهُ كَانَتْ فِي يَدِهِ قَنَاةٌ يَمْشِي عَلَيْهَا ، وَكَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَكُورُ أَنْ يَكُورُ أَنْ يَكُورُ أَنْ يَعُولَ : وَاللّهِ لَوْ أَشَاءُ أَنْ تَنْطِقَ قَنَاتِي هَذِهِ لَنَطَقَتْ ، لَوْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِيزَانًا مَا كَانَ فِيهِ مِيطُ شَعُرَةٍ. يَعُولُ : وَاللّهِ لَوْ أَشَاءُ أَنْ تَنْطِقَ قَنَاتِي هَذِهِ لَنَطَقَتْ ، لَوْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِيزَانًا مَا كَانَ فِيهِ مِيطُ شَعُرَةٍ. (٣٢٦٤) حَفرت عاصم بِيعِيدُ فرمات بين كه حضرت ابوعَنان بيتيدُ نَهُ اللّهُ يَهُ عَلَى مِن عَلَا بَعْ مِن عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

( ٣٢٦٧٢ ) حَدَّنْنَا مُغْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : خَطَبَ عُمَرُ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُغْبَةَ الْمَرَأَةُ ، فَأَنْكَحُوا الْمُغِيرَةَ وَتَرَكُوا عُمَرَ ، أو قَالَ :رَدُّوا عُمَرَ ، قَالَ :فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

لَقَدُ تَرَكُوا ، أَوْ رَدُّوا حَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

(٣٢١٧٢)حضرت سليمان پريشينه فرماتے ہيں كەمىں نے حضرت حسن پيشينه كو يوں فرماتے ہوئے سنا كەحضرت عمر بن خطاب زائغو

اور حضرت مغیرہ بن شعبہ وُٹا ہُؤ نے ایک عورت کی طرف پیغام نکاح بھیجا تو اس کے اہل خانہ نے حضرت مغیرہ مزاہوٰ سے اس عورت کا نکاح کردیااور حضرت عمر و اخور کوچھوڑ دیایاراوی نے یوں کہا: کہ حضرت عمر دانٹو کے پیغام کوردکر دیا۔ تواس پراللہ کے بی نیون کھنا کے

ارشادفر مایا:البست حقیق انہوں نے اس امت کے بہترین مخص کوچھوڑ ایا فر مایا:رد کمیا۔

( ٣٢٦٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَرُوَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ رُبَّمَاْ ذُكِرَ عُمَرَ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا كَانَ بِأَوَّلِهِمْ إِسْلَامًا ، وَلَا أَفْضَلِهِمْ نَفَقَةً فِى سَبِيلِ اللهِ ، وَلَكِنَّةٌ غَلَبَ النَّاسَ بِالزُّهْدِ فِى الذُّنيَا وَالصَّرَامَةِ فِى أَمْرِ

اللهِ ، وَلاَ يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَانِمٍ.

(٣٢٧٧٣) حضرت بونس ماينين فرماتے ہيں كه حضرت حسين ماينيز مجھى حضرت عمر داننو كا ذكر كرتے تو فرماتے: الله كاتسما أكر جدوه یملے اسلام لانے والوں میں ہے نہیں تھے اور نہ ہی اللہ کے راستہ میں خرج کرنے والوں میں زیادہ افضل تھے کیکن وہ دنیا ہے ہے رغبتی میں لوگوں پر غالب تھے۔اوراللہ کے دین کے معاملہ میں سخت مزاج تھے۔اوراللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی

ملامت سے ہیں ڈرتے تھے۔ ( ٣٢٦٧٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :كُنَّا

نَتَحَدَّثُ أَنَّ السَّكِينَةَ تَنْزِلُ عَلَى لِسَانِ عُمَرً. (طبراني ٨٢٠٣)

(٣٢٧٤ ) حضرت قيس بن سلم مِيشِيدُ فرمات بين كه حضرت طارق بن همحاب مِيشِيدُ نے ارشاد فرمايا: ہم لوگ آپس ميں يوں بات

كرتے تھ كد بلاشبكيندورحمت حضرت عمر وفائد كى زبان برنازل موتى ہے۔

( ٣٢٦٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ، قَالَ:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ:قَالَ سَغُدٌ:أَمَا وَاللهِ،

مًا كَانَ بِأَقْدَمِنَا إِسْلَامًا وَلَكِنْ قَدْ عَرَفْت بِأَى شَيْءٍ فَصَلَنَا، كَانَ أَزْهَدُنَا فِي الدُّنْيَا، يَعْنِي عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ.

(٣٢٧٤٥) حضرت ابوسلمه ويشيد فرمات بين كه حضرت سعد وي في في ارشاد فرمايا: بهرحال الله كي فتم إ اگر چه وه جم مين اسلام ك اعتبارے زیادہ قدیم نہیں تھے لیکن میں نے ان کو ہر چیز میں افضل پایاوہ ہم لوگوں میں سب سے زیادہ دنیا سے بےرغبت تھے۔ یعنی

حضرت عمر بن خطاب منافخذ-( ٣٢٦٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ زُبَيْلٍ ، قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا بَكُر الْوَفَاةُ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ لِيَسْتَخْلِفَهُ ، قَالَ : فَقَالَ النَّاسُ : اسْتَخْلَفُت عَلَيْنَا فَظًّا غَلِيظًا ، فَلَوْ مَلَكَنَا كَانَ أَفَظَّ وَأَغْلَظَ ، مَاذَا تَقُولُ

لِرَبُّكَ إِذَا أَتَيْتِهِ وَقَدِ اسْتَخُلَفُت عَلَيْنَا ، قَالَ :أَتُحَوِّفُونِي بِرَبِّي ، أَقُولُ :اللَّهُمَّ أَمَّرْت عَلَيْهِمْ خَيْرَ أَهْلِك. (٣٢٦٧٦) حضرت اساعيل بيليليز فرماتے ہيں كەحضرت زبيد پيشيز نے ارشاد فرمايا: جب حضرت ابو بكر تراثیز كي وفات كا وقت قریب ہوا تو آپ جھاٹو نے قاصد بھیج کر حضرت عمر تھاٹو کو بلایا تا کہ ان کو خلیفہ بنا دیں۔ تو لوگ کہنے لگے! آپ جھاٹو ہم پر سخت مزاج کو خلیفہ بنا دیں گے۔ آپ جھاٹو ہم پر سخت مزاج کو خلیفہ بنا دیں گے۔ آپ جھاٹو اپنے اگر وہ ہمارے مالک ہو گئے تو وہ مزید سخت شدید مزاج والے ہو جا کیں گے۔ آپ جھاٹو اپنے رہا ہے کہ ایس جا کیں گے کہ آپ نے ان کو ہم پر خلیفہ بنا ویا؟ آپ جھاٹو نے فرمایا: کیا تم لوگ مجھے میرے رہ سے خوف دلاتے ہو؟! میں جواب دوں گا:اے اللہ! میں نے ان لوگوں پر تیرے سب سے بہترین بندے کو امیر بناویا۔

( ٣٢٦٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مَغْرُوفِ بْنِ أَبِى مَغْرُوفٍ الْمَوْصِلِتِي ، قَالَ : لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ سَمِعْنَا صَوْتًا :

لِيَنْكِ عَلَى الإسْلَامِ مَنْ كَانَ بَاكِيًّا فَقَدْ أَوْشَكُوا هَلْكَى ، وَمَا قَدُمَ الْعَهْدُ وَأَدْبَرَ خِيْرُهَا وَقَدْ مَلَّهَا مَنْ كَانَ يُوقِنُ بِالْوَعْدِ وَقَدْ مَلَّهَا مَنْ كَانَ يُوقِنُ بِالْوَعْدِ

(٣٢٦٧) حضرت معروف بن البي معروف إلموسلى بيشية فرماتے بيں كه جب حضرت عمر جانئو كى وفات ہوگئى تو بم لوگوں نے ايك آوازىنى جو بياشعار پڑھ رئى تقى: (ترجمه) اسلام پر ہررونے والے كورونا جا ہيے۔ وہ ہلاكت كے قريب پہنچ گئے۔ وہ ابھى بہت زمانہ نيس گزرا۔ دنیاختم ہوگئى اورونیا كا بہترین شخص چلاگیا۔ جواس كے وعدول كاليقين ركھتا تھا آج پريشان ہے۔

( ٣٢٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَارُونَ بَهْنِ أَبِى إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَدْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : ذَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ كَانَ اِسْلَامُكُ لَنَصْرًا ، وَإِنْ كَانَ إِمَارَتُكَ لَفَتْحًا ، وَاللهِ لَقَدْ مَلَاتِ الأَرْضَ عَدْلًا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَيْنِ لَيَتَنَازَعَانِ فَيَنتَهِيَانِ إِلَى أَمْرِكَ ، قَالَ عُمَرُ : أَجُلِسُونِي ، وَاللهِ لَقَدْ مَلَاتِ الأَرْضَ عَدْلًا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَيْنِ لَيَتَنَازَعَانِ فَيَنتَهِيَانِ إِلَى أَمْرِكَ ، قَالَ عُمَرُ : أَجُلِسُونِي ، فَأَلْ : فَتَشْهَدُ لِي بِهِذَا الْكَلَامُ يَوْمَ تَلْقَاهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَالَ : فَتَشْهَدُ لِي بِهِذَا الْكَلَامُ يَوْمَ تَلْقَاهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَالَ : فَتَشْهَدُ لِي بِهِذَا الْكَلَامُ يَوْمَ تَلْقَاهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَالَ : فَتَشْهَدُ لِي بِهِذَا الْكَلَامُ عُمْرَ وَفَرَحَ.

(۳۲۲۷۸) حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر والیظ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر الفائن کو نیزہ مارا گیا تو حضرت ابن عباس الفائن آپ اسلام مسلمانوں کی مدوثا بت ہوا،اور آپ والی خالی اسلام مسلمانوں کی مدوثا بت ہوا،اور آپ کی خلافت مسلمانوں کی مدوثا بت ہوا،اور آپ کی خلافت مسلمانوں کی فرد اسلام مسلمانوں کی مدوثا بت ہوا،اور آپ کی خلافت مسلمانوں کی فرد آپ والی نے درمیان کی خلافت مسلمانوں کی فرد آپ والی نے درمیان جھڑا ہوتا تو وہ دونوں آپ کی طرف اپنا معاملہ مونی دیتے ۔ حضرت عمر والی نے فرمایا: لوگو جھے بھی اور پس لوگوں نے ان کو بھیایا۔ آپ والی نوٹ نوٹونے فرمایا: کیا آپ وی فوز نے فرمایا: کیا آپ وی فوز نے فرمایا: کیا آپ وی فوز نے فرمایا: کیا اس دن گواہی دو گرد ہوں کہتے ہیں۔ اس بات سے مقرت عمر والی نی بات در رہوے اور بہت خوش ہوئے۔

( ٣٢٦٧٩) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ وَرْدَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَحَابِهِ : مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ جَنَازَةً ، قَالَ عُمَرُ أَنَا : قَالَ : مَنْ عَادَ مِنْكُمْ مَرِيضًا ، قَالَ عُمَرُ : أَنَا ، قَالَ : مَنْ تَصَدَّقَ ، قَالَ عُمَرُ : أَنَا ، قَالَ : مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ صَائِمًا ، قَالَ عُمَرُ : أَنَا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ .

(٣٢٦٤٩) حفرت انس بن توفر ات بین کدرسول الله مَنْ الله مَنْ الله مَن الله الله مَن ا

( . ٢٢٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى كَثِيرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَرَّ عُمَرُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَعَائِشَةُ وَهُمَا يَأْكُلَانِ حَيْسًا ، فَدَعَاهُ فَوَضَعَ يَدَهُ مَعَ أَيْدِيهِمَا ، فَأَصَابَتُ يَدُهُ يَدَ عَائِشَةَ ، فَقَالَ : أَوَّهُ ، لَوْ أَطَاعُ فِي هَذِهِ وَصَوَاحِبِهَا مَا رَأَتُهُنَّ أَعُينٌ ، وَذَلِكَ قَبْلَ آيَةِ الْحِجَابِ ، قَالَ : فَنَزَلَتُ آيَةُ الْحِجَابِ. (بخارى ١٠٥٣۔ نسانى ١٣١٩)

(۱۸۰۰) حضرت مجاہد ہو ہونے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ہون کو کا گزرایک دفعہ رسول الله میز فقیق کے پاس سے ہوااس حال میں کہ حضرت عاکثہ بنیانہ بھی آپ میز فوق کے اس میں کہ حضرت عارش بنیانہ بھی آپ میز فوق کے ساتھ تھیں۔اور آپ دونوں حلوہ کھارے تھے۔ پس آپ میز فوق کے حضرت عمر جانور کو کھی بالیا۔آپ بین فوق نے ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ میں اپناہا تھوڈ الاتو آپ جانوں کا ہاتھ حضرت عاکشہ بنیانہ بنیاک ہا تھو سے مکرا گیااس پرآپ بین نوز کی خواراس کے ساتھیوں کے معاملہ میں میری بات مانی جاتی تو اس کو اور اس کے ساتھیوں کو کوئی آگی بھی ندد کھ سکتی۔ یہ جاب کا حکم ارز نے سے پہلے کا واقعہ تھا۔ پس اس پرآپت تازل ہوگئی۔

( ٣٢٦٨١) حَدَّثُنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعُفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ عَلِيٌّ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ مُسَجَّى ، فَقَالَ : مَا عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ أَحَدُّ أَحَبُّ إِلَى أَنْ أَلْقَى اللَّهَ بِصَحِيفَتِهِ مِنْ هَذَا الْمُسَجَّى.

(٣٢٦٨١) حضرت جعفر جينين فرماتے ہيں كدان كے والد نے ارشاد فرمايا: حضرت على جائين حضرت عمر منزائين كے پاس تشريف لائے اس حال ميں كدوہ چا در سے ڈھكے ہوئے تنصاتو آپ جائئونے فرمايا: اس كرہ زمين پركوئی شخص نہيں جومير سے زو يک پسنديدہ ہواس ڈھكے ہوئے شخص سے كدميں جا ہتا ہوں كداللہ سے اس كے نامدا عمال كے ساتھ ملوں۔

( ٣٢٦٨٢ ) حَذَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ جِبْرِيلَ ، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَقُرِءْ عُمَرَ السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُ ، أَنَّ رِضَاهُ حُكُمٌ وَغَضَبَهُ عِزٌّ. (ابن عدى ٢٦١) (۳۲۲۸۲) خضرت سعید بن جبیر میشند فرماتے میں که حضرت جرائیل علائیلا نے رسول الله عَلِیْقَیْنَ بے ارشاد فرمایا: حضرت عمر مَرِّفَظِیْنَ کوسلام کہیے: اور انہیں خبر دیجئے کہ یقینا ان کی رضائی فیصلہ ہے اور ان کا غصہ معزز ہے۔

( ٣٢٦٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بُنُ بَهْرَامُ ، عَنُ سَيَّارٍ أَبِى الْحَكَمِ ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ لَمَّا ثَقُلَ أَطْلَعَ رَئْسَهُ إِلَى النَّاسِ مِنْ كُوَّةٍ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ عَهِدْت عَهْدًا ، أَفَتَرْضَوْنَ بِهِ فَقَامَ النَّاسُ فَقَالُوا : قَدْ رَضِينَا ، فَقَامَ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : لَا نَرْضَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ ، فَكَانَ عُمَرَ

( ٣٢٦٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَغْدٍ ، عَنْ سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ رِبْعِتٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ : مَا كَانَ الإِسْلَامُ فِى زَمَانِ عُمَرَ إلَّا كَالرَّجُلِ الْمُقْبِلِ مَا يَزْدَادُ إلَّا قُرْبًا ، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ كَانَ كَالرَّجُلِ الْمُدْبِرِ مَا يَزْدَادُ إلَّا بُعْدًا.

(٣٢٦٨٣) حضرت ربعی بایشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ داپٹن کو یوں فرماتے ہوئے سنا کنہیں تھا اسلام حضرت عمر مراث تو کے زمانے میں مگر پذیرائی حاصل کرنے والے آدمی کی طرح روز بروز جس کی پذیرائی میں اضافہ ہورہا ہو۔ پس جب حضرت عمر جاپٹن کو شہید کردیا گیا تو وہ ہوگیا پیچھے جانے والی آدمی کی طرح جوروز بروز دورہوتا جارہا ہو۔

( ٣٢٦٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شِمْرٍ ، قَالَ :لَكَأَنَّ عِلْمَ النَّاسِ كَانَ مَدْسُوسًا فِي جُحْرٍ مَعَ عِلْم عُمَرَ

(٣٢٦٨٥) حضرت اعمش جلیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت شمر نے ارشاد فرمایا: حضرت عمر <sub>ڈٹاٹ</sub>ٹو کے علم کے سامنے اوگوں کا علم ایک سوراخ میں چھیا ہوا تھا۔

## ( ١٧ ) ما ذكِر فِي فضلِ عثمان بنِ عقّان رضى الله عنه

## ان روایات کابیان جوحضرت عثمان طابعتی بن عفان کی فضیلت میں ذکر کی گئی ہیں

( ٣٢٦٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ جَاوَانَ ، عَنِ الْأَخْنَفِ بُنِ قَيْسِ ، قَالَ : قَدِمْنَا الْمُدِينَةَ فَجَاءَ عُثْمَان فَقِيلَ : هَلَا عُثْمَان ، فَدَخُلَ عَلَيْهِ مُلَيَّةٌ لَهُ صَفْرًاءُ قَدُ قَتْعَ بِهَا رَأْسَهُ ، قَالَ : هَاهُنَا عَلِيٌّ ، الْمُدِينَةَ فَجَاءَ عُثْمَان فَقِيلَ : هَاهُنَا عَلَيْهِ مُلَيَّةٌ لَهُ صَفْرًاءُ قَدُ قَتْعَ بِهَا رَأْسَهُ ، قَالَ : هَاهُنَا عَلِيٌّ ، قَالُوا : نَعَمُ ، قَالَ هَاهُنَا الزُّبَيْرُ ، قَالُوا : نَعَمُ ، قَالَ : هَاهُنَا سَعْدٌ ، قَالُوا : نَعَمُ ، قَالُوا : نَعَمُ ، قَالُوا : نَعَمُ ، قَالَ هَاهُنَا سَعْدٌ ، قَالُوا : نَعَمُ ،

قَالَ : أَنْشُدُكُمُ بِاللهِ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو ، أَتَعْلَمُونَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : مَنْ يَبْنَاعُ مِرْبَدَ يَنِى فُلَانَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، فَابَتَعْته بِعِشْرِينَ أَلْفًا ، أَوْ حَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفًا ، فَآتَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُ : اجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا وَأَجُرُهُ لَكَ ، قَالَ : فَقَالُوا : اللَّهُمَّ نَعُمْ ، قَالَ : فَقَالُوا : اللَّهُمَّ نَعُمْ ، قَالَ : أَشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ يَبْنَاعُ وَمَةَ غَفَرَ اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ يَبْنَاعُ وَمَةَ غَفَرَ اللّهُ لَكُ ، فَابَتَعْتهَا بَكُذَا وَكَذَا ، ثُمَّ أَتَيْته ، فَقُلْتُ : قَدِ ابْتَعْتهَا ، فَقَالَ : اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجُرُهَا لَكَ، اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ ، قَالَ : اللّهُ الّذِي لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُو ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ ، قَالَ : قَلْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ ، قَالَ : قَلْ اللّهُ لَهُ ، يَعْنِى جَيْشَ الْعُسْرَةِ ، فَجَهَزُنُهُمْ حَتَى لَمُ يَقُولُ اعْقُولًا ، وَلا خِطَامًا ، قَالُوا : اللّهُمْ نَعُمْ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : اللّهُمُّ اشْهَدُ ثَلَانًا . (احمد ٢٠ـ ابن حبان ١٩٣٠) يَفْقِدُوا عَقَالًا ، ولا خِطَامًا ، قَالُوا : اللّهُمْ نَعُمْ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : اللّهُمُ اشْهَدُ ثَلَانًا . (احمد ٢٠ـ ابن حبان ١٩٣٠)

(۲۲۸۲) حفرت عمر بن جاوان جائی فرماتے ہیں کہ حضرت احف بن قیس جائی نے ارشا وفر مایا: ہم لوگ مدینہ میں ہے کہ حضرت عثمان دولتو تشریف لائے کہ اوگ مدینہ میں ہے کہ حضرت عثمان دولتو تشریف لائے کہ اوگوں نے کہ ان والتو پر زرور ملک کی جارتی دولتو تشریف لائے ہیں؟ لوگوں نے کہ خشرت جا دولتو ہیں؟ لوگوں نے کہ خشر کیا: جی ہاں! میان جس سے آپ دولتو نے اپنا سر ڈھانی ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا: جی ہاں! آپ دولتو نے پوچھا: یہاں حضرت طلحہ دولتو ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا: جی ہاں! آپ دولتو نے پوچھا: یہاں حضرت زبیر دولتو ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا: جی ہاں! آپ دولتو نے بوچھا: یہاں حضرت نبیر دولتو ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا: جی ہاں! آپ دولتو نہ نہ ہو ہی ہیں! کہ بو تھھا: یہاں حضرت نبیر کو گواں نے عرض کیا: جی ہاں! آپ دولتو کی معبود برحی نہیں کہ کیا تم لوگ جا نے ہو درسول اللہ میکٹو نی کے اس میں کہ کیا تم لوگ جا نے ہو درسول اللہ میکٹو تھی ہیں۔ اس کو جو آپ جی ہی برار میں خریدا ہیں۔ کہ جو میں نبی کر بھر کو گوئی کے اورٹ کا باڑا خرید سے اخر ہوا اور ہیں نے عرض کیا: تحقیق میں نے وہ باڑا ہیں ہزار میں خریدا ہوں کو اس میکٹو بیل کا دولوں کو اس میکٹو بیل کا ایک ہیں ہوتھ کے لیے وقف کر دواور اس کا اجر وثو اب تہمیں سلے گا؟ راوی کہتے ہیں: ان سب حضرات نے کیٹر بان ہو کر کہا: اللہ کو تم الی تی بات ہے۔

آپ و این کے متعلق جانے ہوجورسول اللہ مُؤَفِّفَ کَا ارشاد فر مایا کہ جو تحص رومہ میٹھے پانی کا کنواں خریدے گاتو اللہ اس کی اللہ میڈ کا تو اللہ اس کی کے اس فر مان کے متعلق جانے ہوجورسول اللہ مُؤفِّفَ کَا ارشاد فر مایا کہ جو تحص رومہ میٹھے پانی کا کنواں خریدے گاتو اللہ اس کی معفرت فر مادیں گے۔ تو ہیں نے اس کنویں کو اسے اور اسے روبوں ہیں خریدا، پھر میں آپ مِؤفِّفَ کَا کَو محمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا جھیت میں نے اس کو خرید لیا تو آپ مِؤفِّفَ کَا فر مایا جم اسے مسلمانوں کے پینے کے لیے وقف کر دواور اس کا اجر حمہیں ملے گا؟

راوی کہتے ہیں:ان سب حضرات نے یک زبان ہوکر فرمایا:اللہ کی تئم!الی ہی بات ہے۔ آپ بڑاٹیز نے فرمایا: میں تم لوگوں کو تئم دے کر ہو چھتا ہوں اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبو زنہیں کیا تم لوگ رسول الله مِنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

تو میں نے ان سب کے لیے سامان مہیا کیا یہاں تک کہان لوگوں کواونٹ کی نکیل اوراونٹ کے پیر کی رسی کی بھی کی نہیں ہوئی ؟۔ان سب حضرات نے کیٹ زبان ہوکر فر مایا:اللّٰہ کی تتم !ایسی ہی بات ہے،آپ ڈاکٹو نے تین مرتبہ فر مایا:اےاللہ! تو گواہ رہ۔

رَسُولَ اللهِ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِهَذَا وَأَصْحَابِهِ ، قَالَ : هَأَشُورُ فِي أَقْسُورُ بَنَ الْحُسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هَرَم بُنُ الْحُسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هَرَم بُنُ الْحُسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هَا أَنَ صَاحِبَهُ حَدَّثَنِيهِ عَنْ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ نَبِيٍّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُدِينَةِ، فَقَالَ : كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي فِتْنَةٍ تَثُورُ فِي أَقْطَارِ الأَرْضِ كَانَهَا صَيَاصِي بقو ، قَالُوا : فَنَصْنَعُ مَاذَا يَا نَبِيً اللّهِ مَلَى تَشْفَتَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ ذَاتَ عَلَى الرَّجُلِ ، فَقُلُتُ : هَذَا يَا نَبِيً رَسُولَ اللهِ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِهَذَا وَأَصْحَابِهِ ، قَالَ : فَأَسْرَغْت حَتَّى عَطَفْت عَلَى الرَّجُلِ ، فَقُلْتُ : هَذَا يَا نَبِيً

اللهِ ، فَالَ : هَذَا فَإِذَا هُوَ عُثْمَان . (احمد ٣٣ ـ ابن حبان ١٩١٣) (٣٢٦٨٤) حضرت مرة البحز ك راينو فرمات بين كهاس درميان كه جم لوگ ني كريم مَثِلِفَظَةُ كـ ماتحدا يك دن مدينه كي گليوں ميس

( ٣٢٦٨٨ ) حَذَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِئْنَةً فَقَرَّبَهَا ، فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ ، فَقَالَ : هَذَا وَأَصْحَابُهُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدَى فَانْطَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَذَا ، قَالَ : نَعُمُ ، فَإِذَا الرَّجُلُ فَأَخَذَ بِمَنْكِبَيْهِ وَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَذَا ، قَالَ : نَعَمُ ، فَإِذَا هُوَ عُنْمَان. (ابن ماجه االـ احمد ٣٣٣)

(۳۲۹۸۸) حضرت کعب بن مجر ہ دہا تا ہیں کہ بلاشہ رسول اللہ سَرِّ فَتَفَاؤَ أَنْ فَرَمَ مَایا: اوراس کو بہت قریب بتلایا۔ پھر ایک خص گزراجس کا سرچا در میں چھپا ہوا تھا۔ آپ مِسَرِّ فَتَفَاؤَ أَنْ فَرَمَا اِنْ اللهِ مَنْ فَتَفَاؤُمْ اوراس کی جماعت ہدایت پر ہوگی۔ پس ایک آدمی اس کے بیچھے گیا اوراس کو کندھے سے پکڑ کراس کا چہرہ رسول الله مَلِفَظَةً فَی طرف پھیرا اور پوچھا: میخض؟ آپ مِسَلِفْظَةً فِیْ فَرِمایا: جی ہاں! پس وہ حضرت عثمان دِنْ اللهِ مَنْ فَتَافِئَةً مِنْ اللهِ مَلْ فَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمَالَةُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمَالِمُ اللّٰمِنْ اللّٰمَالِمِيْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمَالِمُ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمَالِمُ اللّٰمِي اللّٰمِيْ اللّٰمِيْ اللّٰمِيْ اللّٰمِيْ اللّٰمَ اللّٰمِيْ اللّٰمِيْ اللّٰمَالِمُنْ اللّٰمِيْ اللّٰمَالِمُنْ اللّٰمِيْ اللّٰمِيْمِيْ اللّٰمِيْ اللّٰمِيْ اللّٰمِيْ

( ٣٢٦٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :لَمَّا قُتِلَ عُثْمَان قَامَ خُطَبَاءُ بِإِيلِيَاءَ فَقَامَ مِنْ آخِرِهِمْ

رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ مُرَّةُ بُنُ كَعُبِ ، فَقَالَ : لَوُلَا حَدِيثُ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرَ فِتْنَةً أَحْسَبُهُ ، قَالَ : وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكْرَ فِتْنَةً أَحْسَبُهُ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا وَأَصْحَابُهُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْحَقِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا وَأَصْحَابُهُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْحَقِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : هَذَا ، فَقَالَ : هَذَا ، فَقَالَ : هَذَا مُؤَمِّهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : هَذَا ، فَقَالَ : نَعْمُ ، فَإِذَا هُوَ عُنْمَان. (احمد ٢٣٥)

و چا. بي ن اب رضي كر مي المن المن المن الله على الله على الله على الله عَنْ الْمُثَنَى ، قَالَ : سَمِعْتُ جَدِّى رِيَاحَ بْنَ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : عُثْمَان فِي الْجَنَّةِ.

(٣٢٦٩٠) حضرت معيد بن زيد ولي فرمات بي كديس فرسول الله مَ النَّهُ مَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَصْدَقُ أُمَّتِي (٣٢٦٩٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْهَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَصْدَقُ أُمَّتِي حَدًاءً عُنْمَان.

(٣٢٦٩١) حضرت ابو قلاب ويشيئ فرمات مين كه رسول الله مِنْ فَقَعَامَ في ارشاد فرمايا: ميرى امت مين سب سے زياده حيادار عثمان والتي اس -

( ٣٢٦٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةٌ كَانَ عَلَى صَنْعَاءَ ، فَلَمَّا جَانَهُ قَتْلُ عُثْمَانَ بَكَى فَأَطَالَ الْبُكَاءَ ، فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ : الْيُوْمَ انْتُزِعَتِ النَّبُوَّةُ ، أَوَ قَالَ : خِلاَفَةُ النَّبُوَّةِ وَصَارَتْ مُلْكًا وَجَبْرِيَّةً ، مَنْ غَلَبَ عَلَى شَيْءٍ أَكَلَهُ.

(٣٢٦٩٢) حضرت ابو قلابہ پیشین فرماتے ہیں کہ قریش کا ایک آ دمی جس کو تمامہ کہتے تھے؛ وہ صنعاء میں تھا جب اس کو حضرت عثمان بڑائیز کے قبل کی خبر پہنچی پس وہ رونے لگا اور کا فی دیر تک روتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تو کہنے لگا۔ آج نبوت یا نبوت کی خلافت چھین لیگئی۔اور ہا دشاہت اور ظلم ہوگا۔ جو جس چیز پر عالب آئے گا اس کو کھا جائے گا۔

( ٣٢٦٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ :

قَالَتُ عَائِشَةُ : كَانَ عُثْمَان أَخْصَنَهُمْ فَرْجًا وَأَوْصَلَهُمْ للزَّحِمِ.

- (٣٢٦٩٣) حضرت موى بن طلحه طِينْي فرمات بين كه حضرت عائشه تفاه نيفان في ارشاد فرمايا: حضرت عثمان والني سب سے زياده شرمگاه كى حفاظت كرنے والے اورسب سے زياده صلدرى فرمانے والے تھے۔
- ( ٣٢٦٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عُثْمَانَ حَمَلَ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ عَلَى أَلْفِ بَعِيرٍ إلَّا سَبْعِينَ كَمَّلَهَا خَيْلًا.
- (۳۲۲۹۳) حضرت سعید مریشید فرماتے ہیں کہ حضرت قادہ پریشید نے ارشاد فرمایا: که بلاشبہ حضرت عثمان مزایشید نے غزوہ تبوک میں مجاہدین کوستر کم ایک ہزاراونٹوں پرسوار کیا۔اور ہزار کے عدد کوستر گھوڑوں ہے کممل کیا۔
- ( ٣٢٦٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ حِينَ اسْتُخْلِفَ عُثْمَان : مَا أَلَوْنَا عَنْ أَغْلَاها ، ذَا فُوْقُ.
- (۳۲۹۹۵) حفرت عبدالله بن سنان ولیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عثمان والتی کو جب خلیفہ بنا دیا گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود والتی نے ارشا دفر مایا: ہم نے اپنے میں سے سب سے بلند مرتبہ کو فتخب کرنے میں کوئی کسرنہیں چھوڑی۔
- ( ٣٢٦٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ حِينَ بُويِعَ عُثْمَان : مَا أَلُوْنَا عَنْ أَعْلَى ذَا فُوْقُ.
- (٣٢٦٩٢) حضرت عثمان وہ اُنٹی ہے بیعت کر لی گئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود وہ اُنٹی کو میں نے یوں فرماتے ہوئے سنا کہ ہم لوگوں نے اپنے میں سب سے بلندم تبہ کونتخب کرنے میں بچھ کی نہیں گا۔
- ( ٣٣٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوُ أَنَّ النَّاسَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ عُثْمَانَ لَرُجِمُوا بِالْحِجَارَةِ كَمَا رُجِمَ قَوْمُ لُوطٍ.
- (۳۲۹۹) حضرت ابوالملیح وینیو فرمائتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ڈاٹنو نے ارشاد فرمایا: اگر سب لوگ حضرت عثمان ڈاٹنو کے قتل پر کیجا ہوجاتے توان پرایسے ہی پھر برسائے جاتے جیسا کہ قوم لوط پر برسائے گئے تھے۔
- ( ٢٢٦٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ أَنَّ رَجُلاً يَقَالُ لَهُ جَهْجَاهٌ تَنَاوَلَ عَصَّى كَانَتُ فِي يَدِ عُثْمَانَ فَكَسَرَهَا بِرُ كُيَتِهِ ، فَرَمَى من ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِآكِلَةٍ.
- (۳۲۹۹) حضرت عبیداللد بن عمر پریشین فرماتے بین که حضرت نافع پریشین نے ارشادفر مایا: بلاشبدایک آدمی جس کوجھجاہ کہا جاتا تھا۔ اس نے حضرت عثمان دفاش کے ہاتھ سے لکڑی چھین کراس کواہنے کھٹے کی مدد سے تو ڑدیا تو اس کے اس جگہ میں عضو کو کھانے والی بیار کی ہوگئی۔
- ( ٢٢٦٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، قَالَ : قَالَ كَعْبٌ : كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى هَذَا

وَفِي يَدِهِ شِهَابَانِ مِنْ نَارٍ ، يَعْنِي قَاتِلَ عُثْمَانَ فَقَتَلَهُ.

(۳۲ ۱۹۹) حضرت زیاد بن ابی صبیب واتین فر ماتے ہیں کہ حضرت کعب منافز نے ارشاد فر مایا: گویا کہ میں آد کیور ہا ہوں اس کی طرف کداس کے دونوں ہاتھوں میں آگ کے انگارے ہیں بعنی حضرت عثمان دہائٹو کے قاتل کوجس نے ان کوتل کیا۔

( ٣٢٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلَةَ مَوْلَى عُنْمَانَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ : وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِى بَعْضَ أَصْحَابِى ، فَقَالَتُ عَانِشَةُ : أَدْعُو لَكَ عُمَرَ ؟ فَسَكَتَ ، فَعَرَفْت أَنَّهُ لاَ يُرِيدُهُ ، فَقُلْتُ : أَدْعُو لَكَ عُمَرَ ؟ فَسَكَتَ ، فَعَرَفْت أَنَّهُ لاَ يُرِيدُهُ ، قُلْتُ : فَأَدْعُو لَكَ عُنْمَانَ بُنَ عَقَانَ ؟ قَالَ : يُويدُهُ ، قُلْتُ : فَأَدْعُو لَكَ عُنْمَانَ بُنَ عَقَانَ ؟ قَالَ : يَوْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَبَاعِدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَبَاعِدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَبَاعِدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَبَاعِدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَبَاعِدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَبَاعِدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَبَاعِدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَبَاعِدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَبَاعِدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَهُدًا إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْنَ أَنَّهُ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ. (ابن سعد ٢٦- احمد ٥٠) عَهِذَ إِلَى عَهُدًا إِلَى عَهُدًا وَإِنِّى صَابِرٌ عَلَيْهِ ، قَالَ أَبُو سَهْلَة : فَيَرُونَ أَنَّهُ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ. (ابن سعد ٢٦- احمد ٥٠)

حضرت قیس فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسھلہ بایٹیوئے نے مجھے بتلایا: کہ جب حضرت عثمان بڑٹیٹو ٹھر میں محصور تھے۔ تو ان کو کہا گیا: آپ بڑٹیٹو قبال کیوں نہیں کرتے؟! تو آپ میٹاٹیو نے فرمایا: بیقینارسول اللّد میٹر نفیٹیئے ٹے نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا اور میں اس پر مبرکرنے والا ہوں۔

حضرت ابو مسلمہ ریشیڈ فرماتے ہیں ۔ صحابہ من کا کٹان تھا کہ وہ اس مجلس میں وعدہ ہوا تھا۔

( ٣:٧٠١ ) حَذَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ : إنَّ أَعْظَمَكُمْ عِنْدِى غَنَاءً مَنْ كَفَّ سِلاَحَهُ وَيَدَهُ. (۳۲۷۰۱) حضرت عبدالله بن عامر وليتية فرمات بين كه حضرت عثمان ولينو نے ارشاد فرمایا: تم میں سے میرے نز دیک مجھے سب

ے زیاد ہ نفع پہنچانے والا وہ مخص ہوگا جوا پے ہتھیا راور ہاتھ کو جنگ کرنے ہے روک دے۔

( ٣٢٧.٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ:حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ وَحَمَّادٌ ، قَالَا:حَدَّثَنَا عبد اللهِ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿هَلْ يَسْتَوِى هُو وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُو عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ قَالَ : هُوَ عُثْمَان يُنُ عَفَّانَ.

(۳۲۷۰۲) حضرت ابن عباس و الني قرآن مجيد كي آيت ﴿ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَلْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ - كي تفسير مين فرمانے ہيں كه اس سے مراد حضرت عثال بن عفال و لئے تیں۔

( ٣٢٧.٣ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهُدَلَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو وَانِلٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ:كَانَ عُفْمَان يَكُتُبُ وَصِيَّةَ أَبِي بَكُرٍ ، قَالَتْ: فَأُغْمِى عَلَيْهِ فَعَجَّلَ وَكَتَبَ :عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ، فَالَ :كَتَبْتَ الَّذِى أَرُدْتُ ، الَّذِى آمُرُك فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ لَهُ أَبُو بَكُرٍ :مَنْ كَتَبْت ، قَالَ :عُمَّرَ بُنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ :كَتَبْتَ الَّذِى أَرَدْتُ ، الَّذِى آمُرُك بِهِ ، وَلَوْ كَتَبْتَ نَفْسَك كُنْتُ لَهَا أَهْلًا.

(۳۲۷۰۳) حضرت ابوواکل جی تئی فرماتے ہیں کہ حضرت عاکشہ جی مطرف ارشاد فرمایا: کہ حضرت عثمان جی تن خطاب جی تئی کی حصرت عثمان جی تئی نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت عثمان جی تئی کے حصرت عثمان جی تئی نے جلدی سے حضرت عمر بن خطاب جی تئی کا نام لکھ دیا۔ پس جب آپ جی تئی کو افاقہ ہوا تو حضرت ابو بکر جی تئی نے ان سے بو چھا: تم نے کس کا نام لکھا؟ انہوں نے فرمایا: عمر بن خطاب جی تئی کو افاقہ ہوا تو حضرت ابو بکر جی تا تی کے بی جا باتھا کہ اس کے لکھنے کا تنہیں تھم دوں۔ اور اگرتم ابنانام جھی لکھ دیت تو تم بھی اس منصب کے اہل تھے۔

( ٣٢٧.٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ كُلُبِ بُنِ وَائِل ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : شَهِدَ بَدُرًا ، فَقَالَ : لاَ فَقَالَ اللهِ عَلَمُ مَا لَا يَوْمُ النَّقَى الْجَمْعَانِ ، قَالَ : فَرَدُّوهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : هَلُ عَقَلْت مَا قُلْتُ لَكَ ، قَالَ : نَعُمُ ، قَالَ : سَأَلْتَنِى عَلْ شَهِدَ عُنْمَانَ ، قَالَ : اللّهُ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاكَ عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاكَ عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعَ لَهُ وَقَالَ : اللّهُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجِتِكَ وَحَاجَةِ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعَ لَهُ وَقَالَ : اللّهُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجِتِكَ وَحَاجَةِ وَسُولِكَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعَ لَهُ وَقَالَ : اللّهُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجِتِكَ وَحَاجَةِ وَسُولِكَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَا عَلَى الْاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعِعَ لَهُ مُ وَسَأَلْتَنِى هَلْ كَانَ عُنْمَانَ تَوَلَّى يَوْمَ النَّقَى الْحَمْعَانِ ، قَالَ : قَالَ عَنْمُانَ تَوَلَّى يَوْمَ النَّقَى الْحَمْعَانِ ، قَالَ : قَالَ نَا عُنْمُانَ تَوَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمُ عَلْمُ ا

فَقُلْتُ :نَعَمْ ، وَإِنَّ اللَّهَ ، قَالَ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلُّوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَان إنَّمَا اسْتَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ بِبَغْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ فَاذْهَبْ فَاجْهَدْ عَلَى جَهْدِك. (ابوداؤد ٢٧٢٠ طبراني ١٢٥)

(۳۲۷۰۳) حضرت حبیب بن الی ملیکه میتنید فرماتے ہیں کہایک آ دمی نے حضرت ابن عمر نزایمنو سے حضرت عثمان نواٹینو کے متعلق یو حیصا: که کیاد ہ غز دہ بدر میں حاضر ہوئے تھے؟ آپ ڈٹاٹھ نے فر مایا نہیں۔ پھراس نے پو چھا: کیاوہ بیعت الرضوان میں حاضر ہوئے تھے؟ تو آپ ڈاپٹونے نے فرمایا:نہیں!اس نے یو چھا: کہ کیاوہ اس دن پیٹیر کھیر کر بھاگ گئے تھے جس دن دولشکر آ منے سامنے ہوئے تھے(غزوہ احد)؟ آپ بڑائنو نے فرمایا: جی ہاں! راوی کہتے ہیں: پھروہ آ دمی چلا گیا تو حضرت ابن عمر دڑائنو سے کہا گیا: بلاشیہ بیآ دمی سمجھا کہ آپ نڈائنز نے حضرت عثمان نڈائنز کاعیب بیان کیا ہے۔ آپ منابنز نے فرمایا: اس کومیر ہے باس واپس بلاؤ ۔ پس اس شخص کو واپس لےآئے۔ پھرآپ بناٹونے فرمایا: جومیں نے تمہیں کہا ہے کیاتم اے سمجھے بھی ہو؟اس نے کہا: جی ہاں!

آپ ڈراٹنو نے فرمایا:تم نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا حضرت عثان ڈراٹٹو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے؟ تو میں نے تمہیں جواب دیا کہ میں ہوئے۔اس لیے کہ رسول اللہ شِرِ شِنْظِیَا ہے۔ارشا دفر مایا: اےاللہ! بلاشیہ عثمان تیری اور تیرے رسول کی حاجت میں ہے۔ اور آ پ نیز ﷺ نے مال غنیمت میں ان کا حصہ بھی مقرر فرمایا: اور تم نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا حضرت عثمان مزاتھ بیعت الرضوان ميں حاضر تھے؟ توميں نے تمہيں جواب ديا كنہيں تھے۔اس ليے كەرسول الله مِلْوَقِيَّةَ نِے ان يُومشركوں كى طرف جيجا كه وہ لوگ ہم سےمصالحت کرلیں مگران لوگوں نے اٹکار کر دیا۔ تو رسول اللہ مَثَرِ اُنْتَحَافِیَ نِے ان کے لیے بیعت لی۔اورفر ہایا:اےاللہ! بلاشیہ عثان تیری اور تیرے رسول کی حاجت میں ہے۔ پھر آپ مِنْوَفِيْكَةً نے اپنے ایک ہاتھ کود وسرے ہاتھ میں دے کران کی طرف ہے بھی بیعت کی اور تم نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا حضرت عثان اس دن پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے تھے جس دن دوشکروں کا آ منا سامنا ہوا؟ تومیں نے مہیں جواب دیا: جی ہاں!اور یقینا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: (ترجمہ: بےشک وہ لوگ جو پینے پھیر محیمتم میں ہے جس دن باہم مکرائیں دوفو جیں ۔اس کاسبب صرف بیتھا کہ قدم ڈ گمگا دیے تصان کے شیطان نے بوجہ بعض ان حرکتوں کے جووہ کر بیٹھے تھے۔ بہر حال معاف کردیااللہ نے انہیں ) پس تم جاؤاور جومیرے خلاف کرنا ہے کرو۔

( ٣٢٧.٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَصِين ، عَنْ سعد بْن عُبَيْدَةَ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ عُثْمَانَ فَذَكَرَ أَحْسَنَ أَعْمَالِهِ ، ثُمَّ قَالَ :لَعَلَّ ذَلِكَ يَسُونُك ، فَقَالَ :أَجَلْ ، فَقَالَ :أَرْغَمَ اللَّهُ بأَنْفِكَ. ( ۵۰ سار ۳۲۷ ) حضرت سعد بن عبيده وبيشيز فرمات مين كه ايك آ دمي حضرت ابن عمر هاينو ہے حضرت عثان دباغو كم متعلق يوحيها: تو

آپ دانٹونے نے ان کے اجھے اعمال کا ذکر فر مایا: پھرارشاد فر مایا: شاید کہتم ان کے بارے میں برا گمان رکھتے ہو؟ اس تحض نے کہا: جی ہاں! آپ بنی تنونے فرمایا:اللہ تیری ناک خاک آلود کرے۔

( ٣٢٧.٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَّيْدٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُكَيْمٍ : لَا أَعِينُ عَلَى قَتْلِ خَلِيفَةٍ بَعْدَ عُنْمَانَ أَبَدًا ، قَالَ :فَقِيلَ لَهُ :وَأَعَنْت عَلَى دَمِهِ ، قَالَ : إنَّى أَعُدُّ

ذِكْرَ مَسَاوِئِهِ عَوْنًا عَلَى دَمِهِ.

(۳۲۷۰۲) حضرت هلال بن الی حمید طِیقی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عکیم طِیقید نے ارشاد فرمایا: میں حضرت عثان کے شہید ہو جانے کے بعد بھی بھی خلیفہ کے قتل پر مدد نہیں کروں گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ ان سے بوچھا گیا کہ کیا آپ نے ان کے قبل پر مدد کی خصی انہوں نے کہا: یقیناً میں نے ان کے خون پر اتنی مدد کی کہ میں ان کی برائیاں شار کرتا تھا۔

( ٣٢٧.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ : لَمَّا تشعب النَّاسُ فِى الطَّغْنِ عَلَى عُثْمَانَ قَامَ أَبِى فَصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ ثم نام ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : قُمْ فَاسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُعِيذَك مِنَ الْفِتْنَةِ الَّتِى أَعَاذَ مِنْهَا عِبَادَهُ الصَّالِحِينَ ، قَالَ : فَقَامَ فَمَرِضَ ، قَالَ : فَمَا رُئِى خَارِجًا حَتَّى مَاتَ.

( 2 • ٣٢٧ ) حضرت بحی میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عامر بیشید کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ جب حضرت عثمان ویا شخر برطعن و تشنیع کے بارے میں لوگوں میں آرا مختلف ہونے لگیں تو میرے والد کھڑے ہوئے اور رات کی نماز پڑھی پھرووسو گئے۔راوی کہتے ہیں: کہ پس ان کوکہا گیا: کھڑے ہوکراللہ سے سوال کروکہ وہ تمہیں بھی اس فتندے محفوظ رکھے جیسے اس نے اپنے

سے ۔ راوی ہے ہیں، کہ پن ان وہا میا، ھرمے ہو راہد سے حوال مرو کہ وہ ہیں ہی ان مہذمے سوظ رہے ہیںے ان کے اپنے نیک نیک ہندوں کواس سے محفوظ رکھا۔ راوی فرماتے ہیں کہ انہوں نے قیام کیا بھروہ بیار ہو گئے۔ پھران کو باہر نہیں دیکھا گیا یہاں تک سی من کر مناب سے گئ

کەان کی وفات ہوگئے۔ میروں

( ٣٢٧.٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثِنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّعْمَانَ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ مُعَاوِيَةٌ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ بِكِتَابِ إِلَى عَائِشَةَ فَدَفَعَهُ إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ لِى : أَمَا أُحَدِّنُك بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ ؛ لَيْ عَنْدَهُ ذَاتَ يَوْمِ أَنَا وَحَفْصَةً ، فَقَالَ : لَوْ كَانَ عِنْدَنَا رَجُلٌ يُحَدِّثُنَا فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَبْعَثُ إِلَى عُمْرَ اللهِ اللهِ ، أَبْعَثُ إِلَى عُمْرَ اللهِ اللهِ ، أَبْعَثُ إِلَى عُمْرَ اللهِ ، أَبْعَثُ إِلَى عُمْرَ اللهِ اللهِ ، أَبْعَثُ إِلَى عُمْرَ اللهِ اللهِ ، أَبْعَثُ إِلَى عُمْرَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

## (این ماجه ۱۱۲ احمد ۱۳۹)

(۱۸۰ سال) حضرت عبدالله بن قیس بایشید فرماتے ہیں که حضرت نعمان بن بشیر رہی نئی نے ارشاد فرمایا: که حضرت معاویہ بن البی سفیان دی تا شرد نائی نے ان کوا یک خطرت ما کشر شدند نا کشر میں ہے ان کوا یک خطرت ما کشر میں ان کروں جو میں نے رسول الله میراند کی میں نے کہا: کیوں نہیں! ضرور سنا کمیں۔
میراند کی ایس تھیں وہ صدیث بیان نہ کروں جو میں نے رسول الله میراند کی اس تھیں تو آپ نواند میراند کروں جو میں نے رسول الله میراند کی اس تھیں تو آپ نواند میراند کی دن میں اور حضرت حفصہ میں میراند کی میراند کی اس تھیں تو آپ نواند کی آپ کے ان کا کشر ک

ہمارے پاس کوئی آدمی ہوتا تو وہ ہم سے بات کرتا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول مِنْ اَفْظَافَا اِللهِ کَر اللهِ کَ دول کہ وہ آئیں اور ہم سے بات چیت کریں؟ پس آپ مِنْ اَفْظَافَا اِللهِ عَاموش رہے۔ پھر حضرت هفصہ اِن الله ان ایا اللہ کے رسول مِنْ اَفْظَافَا اِللهِ مِن حضرت عمر وَاللّٰهُ کی طرف پیغام نہ جیج دول کہ وہ ہم سے بات چیت کریں۔ پس آپ مِنْ اَفْظَافَا خَاموش رہے۔

آپ نئی شدند نے فر مایا: کہ آپ شِرِ نظفَظَ نے ایک آ دی کو بلا کرہم ہے ہٹ کراس ہے سرگوشی کی پھر وہ چلا گیا پھر حضرت عثان دفائنو حاضر ہوئ و آپ شِرِ نظفظ نے آپنا چہرہ ان کی طرف متوجہ کیا۔ پھر میں نے آپ شِرِ نظفظ کے کویے فرماتے ہوئے سنا: اے عثان: شایداللہ تعالیٰ تنہیں ایک قیص بہنا کیں گئے نے اپنا چہرہ اس کوتم سے اتر وا تاجا بیں تو تم ہرگز اس کومت اتار نا۔ آپ شِر نظفظ نے یہ تین بار ارشاد فرمایا۔ راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کی۔ اے ام المؤمنین! آپ تفائق نے پہلے بیصدیث کیوں بیان نہیں کی؟ آپ تفائذ نے فرمایا: جھے یہ بھلادی گئی تھی گویا کہ میں نے اس کو بھی سناہی نہ ہو۔

( ٣٢٧.٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنِى مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعَ لِعُثْمَانَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِينًا لَآبِي عَبُدِ اللهِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ آمِنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ مَكَثَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً مَا طَافَ حَتَّى أَطُوفَ. (طبراني ١٣٣)

(۳۲۷۹) حضرت ایاس بن سلمہ میشید فرماتے ہیں کدان کے والد حضرت سلمہ پیشید نے ارشاد قرمایا: بدا شہر رسول الله میتر فیج نے حضرت عثمان بڑا تو کے لیے اپنا دا بہنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پرر کھ کربیعت لی ، تو لوگوں نے کہا: ابوعبداللہ کے لیے تو خوش نصیبی ہے کہ وہ اس سے اللہ میتر اللہ کا طواف کہ کرتا ہماں اللہ میتر اللہ کا طواف کہ کرتا ہماں کا میں میں میں میں اللہ میتر اللہ کا طواف کہ کرتا ہماں کا کہ بیتر اللہ کا طواف کر لیتا۔

( ٣٢٧١ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَقَدْ عِبْتُمْ عَلَى عُثْمَانَ أَشْيَاءَ لَوْ أَنَّ عُمَرَ فَعَلَهَا مَا عِبْتُمُوهَا.

(٣٢٧١) حفرت سالم مِينْظِ فرماتے ہیں که حضرت عبدالله بن عمر والله نے ارشاد فرمایا: البتہ تحقیق تم لوگ حضرت عمان پر چند چیزوں کاعیب لگاتے ہو۔اگر حضرت عمر مِن تُوٹ نے ان کاموں کو کیا ہوتا تو تم بھی بھی ان پرعیب ندلگاتے۔ ( ٣٢٧١١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا وُ هَیْبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُد ، عَنْ زِیادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أُمِّ هِلالِ ابْنَةِ وَ کِیع ،

عَنِ امْرَأَةِ عُثْمَانَ ، قَالَتُ : أَغُفَى عُثْمَان ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ ، قَالَ : إِنَّ الْقُوْمَ يَقُتُلُونِى ، فَقُلُتُ : كَلَّا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ ، قَالَ : فَقَالُوا : أَفُطِرُ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ . اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ ، قَالَ : فَقَالُوا : أَفُطِرُ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ . اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُمٍ وَعُمَرَ ، قَالَ : فَقَالُوا : أَفُطِرُ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ .

(۳۲۷۱) حضرت ام هلال بنت وکیع فرماتی ہیں کہ حضرت عثان دہاؤ کی زوجہ نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت عثان دہائے او گھارے تھے جب بیدار ہوئے تو فرمانے لگے: یقیناً میری قوم مجھے قس کردے گی۔ تو میں نے کہا: ہر گزنہیں اے امیر المؤمنین! تو آپ جہائیؤ نے فرمایا: میں نے رسول الله مِیْوَفِیْفِیْفِیْ اور حصرت ابو بکر دیاتی اور حضرت عمر دیاتی کوخواب میں دیکھا۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے یوں فرمایا: آج رات تم ہمارے ساتھ افطار کرویایوں فرمایا: تم آج رات ہمارے ساتھ افطار کروگے۔

( ٣٢٧١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي حبيبة ، قَالَ : دَخَلْت الدَّارَ عَلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَسَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى فِيْنَةٌ وَانْحِيلَافًا ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : فَمَا تَأْمُرُنِى ، فَقَالَ : عَلَى عُلْمُ مِي مُنْكِي عُثْمَانَ . (حاكم ٩٩)

(۳۲۷۱۲) حفرت ابو جبیبہ بر تین فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثان رہ اتن کے گھر میں داخل ہوا جب بلوائیوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا جب بلوائیوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ پس میں نے وہاں حضرت ابو ہریرہ رہ اٹن ٹو کو رماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ مُؤَفِقَةَ ہمیں کسی بات کا حکم دیتے ہیں؟ تم فتند اور اختلاف پاؤ گے۔ راوی کہتے ہیں: کہ ایک بوچھنے والے نے بوچھا: آپ مُؤفِقَةَ ہمیں کسی بات کا حکم دیتے ہیں؟ آپ مُؤفِقَةَ ہمیں کسی بات کا حکم دیتے ہیں؟ آپ مُؤفِقَةَ ہمیں کسی بات کا حکم دیتے ہیں؟ ہو مُؤفِقَةَ ہُونِ نے دُم مایا: تم پر امیراور اس کے ساتھیوں کی اطاعت لازم ہے۔ اور آپ مُؤفِقَةَ نے دھزت عثان دہ تو کے کندھے پر ہاتھ مارا۔

( ٣٢٧١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو هريرة إذَا ذَكَرَ قَتْلَ عُثْمَانَ بَكَى فَكَانِّى أَسْمَعُهُ يَقُولُ :هَاهُ هَاهُ ينتحب. (ابن سعد ٨١)

(۳۱۷۱۳) حضرت اعمش ویشید فرماتے بیں که حضرت ابو صالح پیشید نے ارشاد فرمایا: که حضرت ابو ہریرہ وٹائٹی جب حضرت عثمان وٹائٹر کے سکنے کی آوازس رہا ہوں۔

( ٣٢٧١) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْنَمَة ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَ : قَالَتُ حِينَ قُتِلَ عُثْمَان تَرَكْتُمُوهُ كَالنَّوْبِ النَّقِيِّ مِنَ اللَّنَسِ ، ثُمَّ قَرَّبُتُمُوهُ فَذَبَحْتُمُوهُ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ ، هلا كَانَ هَذَا قَبْلَ عَثْمَان تَرَكْتُمُوهُ كَالنَّهُم بِالْخُرُوجِ ، قَالَ : فَقَالَتُ هَذَا ، قَالَ : فَقَالَتُ عَلَى اللَّهُ مَسُرُوقٌ : هَذَا عَمَلَكُ أَنْتِ كَتَبْت إِلَى أَنَاسٍ تَأْمُوينَهُمْ بِالْخُرُوجِ ، قَالَ : فَقَالَتُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنُونَ وَكَفَرَ بِهِ الْكَافِرُونَ ، مَا كَتَبْتُ إَلَيْهِمْ سَوْدَاءَ فِي بَيْضَاء حَتَى جَلَسْتُ عَلَى لِسَانِهَا. مَا كَانُوا يَرُونَ أَنَّهُ كُتِبَ عَلَى لِسَانِهَا.

(۳۲۷۱۳) حضرت مسروق بیشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثان واٹی کو گول کردیا گیاتواس وقت حضرت عاکشہ رخی مند فارشاد فرمایا: تم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ پھرتم نے ان کو قریب کر کے ذرخ کر دیا جیسا کہ فرمایا: تم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ پہرتم نے ان کو قریب کر کے ذرخ کر دیا جیسا کہ کسی مینڈھے کو ذرخ کیا جاتا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ تو حضرت مسروق بیشید نے ان سے عرض کیا: یہ تو آپ وہائی کے اس سے جوال کہ آپ وہائی ہی نے لوگوں کو خط لکھ کر ان کو خروج کا تھم دیا! راوی کہتے ہیں: کہ اس پر حضرت عاکشہ میں خات ہیں۔ کہ اس فرات کی جس پر تمام مومن ایمان لائے اور کا فروں نے جس کے ساتھ کفر کیا۔ میں نے کسی عاکشہ مؤت ایمان لائے اور کا فروں نے جس کے ساتھ کفر کیا۔ میں نے کسی عاکشہ مؤت ایمان لائے اور کا فروں نے جس کے ساتھ کفر کیا۔ میں نے کسی

سفيدي پرسيابي سينبيس كهايهال تك كديس اين اس جكر بريش كي -

ا مام اعمش بالله في فرمات مين: پس ان لوگول كى رائے يهي تھى كەيدىسب ان كى زبان پرلكھ ديا گيا تھا۔

( ٣٢٧١٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ:حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ إِيَاسٍ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَاهِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ،

قَالَ:سَمِعْتُ عَلِيًّا يَخْطُبُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا ٱلْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ قَالَ عُثْمَان مِنْهُمْ.

(۳۲۷۱۵) حضرت محمد بن حاطب طِیتُطِید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بڑاتھو کو بید خطبدار شادفرماتے ہوئے سنا کہآ پ جڑاٹھو نے

یہ آیت پڑھی ( بے شک وہ لوگ کہ ( فیصلہ ) ہو چکا ہے پہلے ہی جن کے لیے ہماری طرف سے ایجھے انجام کا بیاس سے دورر کھے ماکس سی آت مناف زفران جھنے وہ عثال مناف الدی کہ لوگوں میں سے منتص

جاكيں كے) آپ ٹلائٹو نے فرمایا: حضرت عثمان ٹلائٹوان بى لوگوں ميں سے نتھے۔ ( ٣٢٧٦ ) حَذَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ أَوْسِ السَّدُوسِيِّ ، عَنْ

٣٩٧٧) حَدْثُنَا ابُو اَسَامُهُ ، قَالَ : يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً :أَبُو بَكُو أَصَبْتُمَ السَمَّةُ ، وَعُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً :أَبُو بَكُو أَصَبْتُم قَرْنٌ مِنْ حَدِيدٍ أَصَبْتُمَ السَّمَّةُ ، وَعُثْمَان بُنُ عَفَّانَ ذُو النُّورَيْنِ أُوتِي كِفُلَيْنِ مِنَ الرَّحْمَةِ ، قُبْلَ مَظُلُومًا ، أَصَنْتُ مَنْ المَّدَةُ

(٣٢٧١٦) حضرت عقبه بن اوس السَّد وى جايني فرمات بي كه حضرت عبد الله بن عمر والتي نا رشاد فرمايا: كه اس امت ميس باره

(12) خلیفہ ہوں گے۔ ابو بکر چھنٹو ہتم لوگوں کوان کے نام کی تصدیق ہوچکی۔اور عمر بن خطاب چھنٹو جو بہت امانت دار ہوں گے۔تم لوگوں کوان کے نام کی تصدیق بھی حاصل ہوچکی اور عثان بن عفان چھٹو ذوالنورین جنہیں رحمت کی دوذ مدداریاں سونی محکش ۔اور

ظلماً تل کیا گیا۔ تم لوگوں کوان کے نام کی بھی تصدیق حاصل ہو چکی۔

( ٣٢٧١٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌ ، عَنْ مُجَمَّع ، قَالَ : دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ أَبِى لَيْلَى عَلَى الْحَجَّاجِ ، فَقَالَ لِجُلَسَائِهِ : إِذَا أَرَدُتُمْ أَنْ تَنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ يَسُبُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ فَهَذَا عِنْدَكُمْ ، يَعْنِى عَبْدَ الرَّحْمَن ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن ؛ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن ؛ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن ؛ مَعْاذَ اللهِ أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَنْ أَكُونَ أَسُبُّ عُثْمَانَ إِنَّهُ لَيَحْجِزُنِي ، عَنْ ذَلِكَ آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ ، قَالَ اللّهُ : ﴿ لِلْفُقُورَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمُو الهِمْ يَبْتَغُونَ فَضُلاً مِنَ اللهِ وَرِضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللّهِ وَرَضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولَة أُولَئِكَ هُمَ الصَّادِقُونَ ﴾ ، فكان عُثْمَان مِنْهُمْ.

(۱۵۱۷) حضرت مجمع بیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن انی لیلی بیٹیو جاج بن یوسف کے پاس تشریف لے گئے تو وہ اپنے ہم نشینوں سے کہنے لگا: اگرتم ایسے مخص کو دیکھنا چا ہو جو امیر المؤمنین حضرت عثان بڑا ٹیٹ کوسب وشتم کرتا ہوتو پیخص لعنی عبدالرحمٰن میٹیو کے فرمایا: اے امیر! اللہ کی بناہ ، اس بات سے کہ میں حضرت عثمان بیٹیو کوسب وشتم کروں۔ اس پر حضرت عبد الرحمٰن میٹیو کے فرمایا: اے امیر! اللہ کی بناہ ، اس بات سے کہ میں حضرت عثمان بیٹو کوسب وشتم کروں۔ یقینا کتاب اللہ میں پائی جانے والی اس آیت مبار کہنے مجھے اس کام سے روک ویا اور محفوظ رکھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا: (ترجمہ: نیز وہ مال) ان مفلس مہاجروں کے لیے ہے جو نکال باہر کیے مجھے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنی

جا ئدادوں ہے۔ جوتلاش کرتے ہیں فضل اللہ کا اور اس کی خوشنو دی ، اور مد د کرتے ہیں التداوراس کے رسول کی ، یہی سچےلوگ ہیں ) حضرت عثمان ان لوگوں میں ہے تھے۔

( ٣٢٧٨) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّنِى ابُنُ لَهِيعَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى يَزِيدُ بُنُ عَمْرِ الْمَعَافِرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ثَوْرِ الْفَهْمِى يَقُولُ : قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ عُدَيْسِ الْبَلَوِيُّ وَكَانَ مِمَّنُ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَصَعِدَ الْمَهِ بَنَ يَقُولُ : قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ عُدَيْسِ الْبَلَوِيُّ وَكَانَ مِمَّنُ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَصَعِدَ الْمَهِ وَآثَنَى عَلَيْهِ ، نُمَّ ذَكَرَ عُنْمَانَ ، فَقَالَ أَبُو نَوْرٍ : فَدَخَلُتُ عَلَى عُنْمَانَ وَهُو مَحْصُورٌ ، فَقَالَ ثَبُو يَوْدٍ الْحَبَأُتُ عَلَى عُنْمَانَ وَهُو مَحْصُورٌ ، فَقَالَ عُنْمَان : وَمِنُ أَيْنَ وَقَدِ الْحَبَأُتُ عِنْدَ اللهِ عَشْرًا : إنَّى لَوَابِعُ فَقُلُتُ : إنَّ فُلَانًا ذَكْرَ كُذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عُنْمَان : وَمِنُ أَيْنَ وَقَدِ الْحَبَأُتُ عِنْدَ اللهِ عَشْرًا : إنَّى لَوَابِعُ الْإِسْلَامِ، وَقَدْ بَايَعْت رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ ، وَقَدْ بَايَعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ ، وَقَدْ بَايَعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ ، وَلَا تَمَنَيْت ، وَلَا شَرِبُت خَمْرًا فِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِى هَذِهِ الزَّنْفَة ، وَيَزِيدُهَا فِى جَاهِلِيَّةٍ ، وَلَا آبِلَامَ مُ وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَشْتَرِى هَذِهِ الزَّنْفَة ، ويَزِيدُهَا فِى الْمَسْجِدِ لَهُ بَيْتٌ مِى الْجَنَّةِ ، فَاشْتَرَيْتِهَا وَزِدُتها فِى الْمَسْجِدِ. (ابن ابى عاصم ١٣٠٥)

(۳۲۷۱۸) حضرت بزید بن عمر والمعاصری بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوثو واضحی بیشید نے ارشاوفر مایا: کہ عبد الرحمٰن بن عدلیں جو کہ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے درخت کے بنیج بیعت کی تھی وہ بلوائیوں کے پاس آ یا اور مغیر پر چڑھا: حمد و شاک بعد اس نے حضرت عثان جی تی کہ میں محاصر ہے کہ دوران حضرت عثان جی تیشید فرمایا: ایس حاضر ہوا اور میں عثان جی تی کہ فرمایا کہ فلال فحض آ ب جی تی فو کہ بارے میں ایسے اور ایسے کہدر ما ہے۔ پس حضرت عثان جی تی نے فرمایا: ایسی بات کہے ہوسکتی نے عرض کیا کہ فلال فحض آ ب جی تی فو کے بارے میں ایسے اور ایسے کہدر ما ہے۔ پس حضرت عثان جی تی فو کی بات کہے ہوسکتی رسول ہے؟ حالانکہ میں نے اللہ میر فی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کہ کہ میں اسلام لا نے والا چو تھا شخص ہوں ۔ اور شخص رسول اللہ میر فی تو بھر بھی بھی ہی کا نکاح کیا ، پھر دوسری بی کا نکاح کیا اور شری بی کا نکاح کیا ، پھر دوسری بی کا نکاح کیا اور شری بی کا نکاح کیا ، پھر دوسری بی کا نکاح کیا اور شری بی کا نکاح کیا ، پھر دوسری بی کا نکاح کیا اور شری بی کا نکاح کیا ، پھر دوسری بی کا نکاح کیا اور شری بی کا نکاح کیا ، پھر دوسری بی کا نکاح کیا ، پھر دوسری بی کا نکاح کیا اور شری بی کا نکاح کیا ، پھر دوسری بی کا نکاح کیا ، پھر دوسری بی کا نکاح کیا ، پھر دوسری بی کی کا نکاح کیا ، پھر کہ کی عشق و معشوق کی ۔ اور رسول اللہ میں بھی شراب پی ۔ اور رسول اللہ میں بھر بھی کو تی ہی کہ بوگا ؟ پس میں نے اس جگہ کوخر پر کر مسجد کی تو سیع کی تو

( ٣٢٧١٩ ) حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ : حَلَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مِلْحَانَ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عُثْمَان ، وَعُمَرٌ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ بَعِيرَانِ أَحَدُهُمَا قَوِيِّ ، وَالآخَرُ ضَعِيفٌ أَكُنْتَ تَقْتُلُ الضَّعِيفَ.

(۳۲۷۱۹) حفرت مسعر بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ملحان بیشید نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت ابن عمر بری نیو کے سامنے حضرت عثمان بین نیو اور حضرت عمر اللہ کا ذکر کمیا گیا تو آپ دی ٹونے نے ارشاد فرمایا: تیری کیا رائے ہے کہ اگر تیرے یاس دواونٹ ہوں

جن میں ہے ایک قوی ہواور دوسراا کمزور ہوتو کیاتم کمزوراونٹ کو آل کردو گے؟

( ٣٢٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ أَبِي سَلْمَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، فَقَالَ مِسْعَرٌ : إِمَا قَالَ: تَحْسَبُهُ ، أَوَ قَالَ : نَحْسَبُهُ مِنْ حِيَارِنَا.

(۳۲۷۲۰) حضرت مسعر بریشی؛ فرماتے بین که حضرت ابوسلیمان بریشی؛ نے فرمایا: که میں نے حضرت ابن عمر دائی سے حضرت عثان بریشید کے متعلق سوال کیا۔راوی فرماتے بین آپ ڈاٹھو نے یوں فرمایا: کہتم ان کوہم میں سب سے بہتر مجھویا یوں فرمایا: ہم لوگ ان کواپنے میں سب سے بہتر بن اور افضل سجھتے تھے۔

(٣٢٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ كُلْثُومٍ ، قَالَ : سَمِعُتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : مَا أُحِبُّ أَنِّى رَمَيْت عُشْمَانَ بِسَهْمٍ ، قَالَ مسعر :أَرَاهُ أَرَادٌ قَتْلَهُ ، وَلَا أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا.

(۳۲۷۲) حضرت کلثوم ﷺ فرماتی ہیں کہ حضرت ابن مسعود طافئہ یوں فرماتے تھے: کہ میں پسندنہیں کرتا کہ حضرت عثمان طافہ قتل کے ارادے سے ایک تیربھی ماروں جس کے بدلدا گر چہ مجھے احد پہاڑ کے برابربھی سونا ملے۔

( ٣٢٧٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ الْآسَدِيُّ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنُ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُنْمَانَ :غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا قَدَّمْت ، وَمَا أَخَرْت ، وَمَا أَسُرَرْت ، وَمَا أَعُلَنْت ، وَمَا أَخُفَيْت ، وَمَا أَبْدَيْت ، وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ :

(۳۲۷۳) حفرت حسان بن عطید میلینی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنَلِ فَقِیَعَ آبِ نے حضرت عثمان جھاتئ سے ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ تمبیارے ان گنا ہوں کو بخش دے جوتم نے پہلے کیے اور جوتم بعد میں کرو گے اور جوتم نے پوشیدگی میں کیے اور جوتم نے اعلانیہ طور پر کیے۔ اور جوتم نے چھیائے اور جوتم نے ظاہر کیے اور جو کچھ قیامت کے دن تک کروگے۔

( ٣٢٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعُو ، قَالَ : حَدَّثِنِى أَبُو عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِب ، قَالَ : فَكَا حَدُّثَنَا مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِب ، قَالَ : فَكَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَأْتِيكُمَ الآنَ فَيُخْبِرُكُمُ ، قَالَ : فَجَاءَ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : كَانَ عُثْمَان مِنَ الَّذِينَ ﴿ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُوحِبُّ الْمُخْسِنِينَ ﴾ حَتَّى أَتَمَّ الآيَة.

(۳۲۷۲۳) حضرت محرین حاطب وایشین فرماتے ہیں کہ حضرت عثان وایشید کا ، کرکیا گیا تو حضرت حسن بن علی مثل نوٹ نے ارشاد فرمایا: بیامیر المؤمنین ابھی تمہارے پاس آئیل گے تو وہ بی تم لوگوں کوان کے بارے میں بتا کیں گے۔راوی کہتے ہیں: پس حضرت علی جہائی تشریف لائے ۔اور فرمایا: کہ حضرت عثان جہائی ان لوگوں میں سے تھے پھر بیآ یت مکمل تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: وہ لوگ ایمان پرقائم رہاورا چھے کام کیے پھر حرام چیزوں سے بچاورا دکام الہی کو مانا پھر تقوی کی اختیار کیا اورا چھے کام کیے۔اوراللہ دوست

رکھتا ہے اچھے کا م کرنے والوں کو۔ پریوں

( ٢٢٧٢٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ نَافِعُ بُنُ عَبُكِ الْحَارِثِ : دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَانِطًا مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ لِى : أَمْسِكُ عَلَى الْبَابُ ، فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْقُفْ وَدَلِّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِثْرِ فَضُرِبَ الْبَابُ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : أَبُو بَكُرِ ، فَقَالَ : أَنْذَنُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا أَبُو بَكُر ، فَقَالَ : أَنْذَنُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ ، قَالَ : فَأَذِنْتَ لَهُ وَبَشَّرُتُهُ بِالْجَنَّةِ ، فَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقُفْ وَدَلِّى رِجُلَيْهِ فِي الْبِغْرِ ، ثُمَّ ضُرِبَ الْبَابُ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ، قَالَ : فَلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقُفْ وَدَلِّى رِجُلَيْهِ فِي الْبِغْرِ ، فَقَالَ : الْذَنْ لَهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ، قَالَ : فَأَذِنْتَ لَهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ، قَالَ : فَلْتُ عَلَهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقُفْ وَدَلَى رِجُلَيْهِ فِي الْبِغْرِ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ، قَالَ : الْذَنْ لَهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلَاءٍ ، قَالَ : الْذَنْ لَهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَدَحَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ هَذَا عُنْمَان ، قَلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا عُنْمَان ، قَالَ : الْذَنْ لَهُ وَبَشَرْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَه

(۳۲۷۲۳) حفرت نافع بن حارث بریشیا فرماتے ہیں کہرسول اللہ مُرَافِیکَیْ اللہ مِرِ اللہ کے باغات میں سے ایک باخ میں داخل ہوئے اور بھے فرمایا: کہ جھے پر دروازہ بند کردو۔ پھر آپ مِرَافِیکیْ تشریف لائے یہاں تک کہ کویں کے گرد نی ہوئی منڈیر پر بیتھ گے اورا پی دونوں نائکیں کنویں میں لٹکالیں۔ پس دوازہ بہایا گیا تو میں نے عرض کیا: ابو کر ہوں۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مُوَافِیکَیْ ایدا بھر ہوں گئی ہے تو آپ مِرَافِیکَیْ نے فرمایا: ان کواجازت دے دواوران کو جنت کی خوشخری بھی سنا دو۔ اس اللہ میرافیکی کوی میں انکالیں۔ پس دہ آئے اور رسول اللہ میرافیکی کوی میں انکالیں۔ پس دہ آئے اور رسول اللہ میرافیکی کوی میں انکالیں۔ پس دہ آئے اور رسول اللہ میرافیکی کوی اپنی دونوں نائکی کویں میں لٹکالیں۔ پس نے آپ میرافیکی نوی میں انکالیں۔ بیر دروازہ بہا۔ میں نے بوجھا: کون خص ہے؟ اس نے کہا: کمرافیکی ہوں۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول میرافیکی ا بیر میرافیکی اور ترف کی خوشخری بھی سنا دو۔ راوی کہت ہیں میں نے اور ہوں اللہ میرافیکی کے ساتھ کنویں کے منڈیز پر بھٹ گئے اور اسول اللہ میرافیکی کویں کے منڈیز پر بھٹ گئے اور جنت کی خوشخری بھی نادو۔ آز ماکٹر کویں کا بیکن وی سے منڈیز ہوں۔ میں نے عرض کیا۔ اے اللہ میرافیکی آئی دونوں تائکیں کویں میں لئکالیں۔ پھر دروازہ بجا۔ میں نے بوچھا: کون خوش کی دونوں تائکیں کویں میں ان کالیں۔ پھر دروازہ بجا۔ میں نے بوچھا: کون خوش کی کوشخوں کا میران کویسی اجازت وے دو۔ اور جنت کی خوشخری بھی سنا دو۔ آز ماکٹر کے ساتھ کویں کے ساتھ کویں کی سنا دو۔ آز ماکٹر کے ساتھ کویں کے ساتھ کویں کے ساتھ کویں کی منڈیر پر بیٹھ گے اور اپنی دونوں ٹائگیں کویں میں لئکالیں۔ بور دوران کا تکس کی کویں اجازت دی اور جنت کی خوشخری بھی سنادو۔ آز ماکٹر کے ساتھ کویں کے ساتھ کویں کی کویل کا کیں۔ اس کویسی سنادو۔ آز ماکٹر کے ساتھ کویں کے ساتھ کویں کی کویل کا کیں۔ اس کویسی سنادو۔ آز ماکٹر کے ساتھ کویں کے ساتھ کویں کی کویل کا کیں۔ بھی دونوں ٹائگیں کویس میں لئکالیں۔ بور کی کویٹر کی سے کی کویٹر کی کویٹر کی کے ساتھ کویل کی کی کویٹر کی کی کویل کی کویل کی کویٹر کی کویل کی کارور کویں گئی کویل کی کویل کی کویٹر کی کویل کی کی کویل کی کویل کی کویٹر کی کویٹر کی کویل کی کویٹر کی کویل کی کویل کی کویٹر کویل کی کویٹر کی کویٹر کی کویٹر کویل کی کویٹر کی کویٹر کویل کویل کویل

( ٣٢٧٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفُيَانُ بُنُ حُسَيْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَمَّا عَرَضَ عُمَرُ ابْنَتَهُ عَلَى عُثْمَانَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أَدُلُّ عُثْمَانَ عَلَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا ، وَأَدُلُّهَا عَلَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ لَهَا مِنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ وَزَوَّجَ عُثْمَانَ ابْنَتَهُ. (حاكم ١٠٧)

ہے۔اور میں اس کی راہنمائی نہ کروں عثان کے لئے اس عورت پر جواس عورت سے بہتر ہو۔راوی کہتے ہیں۔ پس رسول اللہ يَوَفَظِيَّج نے حضرت عمر مِن کافو کی بیٹی سے خود نکاح کرلیا۔اور حضرت عثان وٹائنو کا نکاح اپنی بیٹی سے کروادیا۔

( ٣٢٧٢٦) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ عُثْمَان ، فَقَالَ رَجُلَّ : إِنَّهُمْ يَسُبُّونَهُ ، فَقَالَ رَجُلاً دَخَلَّ عَلَى النَّجَاشِيِّ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابٍ محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : وَيُحَهُمْ يَسُبُّونَهُ ، قَالُوا : وَمَا الْفِتْنَةُ الَّتِي أَعْطُوهًا ، قَالَ : كَانَ لَا يَدُحُلُ عَلَيْهِ أَحَدُ إِلَّا أَوْمَا الله فَكُلُهُمْ أَعْطَى الْفِتْنَةَ غَيْرَهُ ، قَالُوا : وَمَا الْفِتْنَةُ الَّتِي أَعْطُوهًا ، قَالَ : كَانَ لَا يَدُحُلُ عَلَيْهِ أَحَدُ إِلَّا أَوْمَا الله فَكُلُهُمْ أَعْطَى الْفِتْنَةَ غَيْرَهُ ، قَالُوا : وَمَا اللهِ عَنْ أَعْطُوهُا ، قَالَ : كَانَ لَا يَدُحُلُ عَلَيْهِ أَحَدُ لَا حَدٍ دُونَ بِرَأْسِهِ فَأَبَى عُثْمَان ، فَقَالَ : مَا مَنعَكَ أَنْ تَسْجُدَ كَمَا سَجَدَ أَصْحَابُك ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ لَاسُجُدَ لَاحَدٍ دُونَ الله عَذَّ وَجَالً .

(۳۲۷۲۷) حفرت عاصم مرایٹید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین مرایٹید کے پاس حضرت عثان بڑا تینے کا ذکر کیا گیا تو ایک آوی کہنے لگا۔ یقینا لوگ تو ان کو گالیاں دیتے ہیں اس پر آپ مرایٹید نے فرمایا: ہلاکت ہاں لوگوں کے لیے جوالے شخص کو گالیاں دیتے ہیں جو نجاخی بادشاہ پر داخل ہوا محمد مرایٹی نظر کا سے اس کے اس کے اس کا سے کہ سب ان کے علاوہ فتند میں پڑھے تھے! لوگوں نے بوچھا: کہونی اس بادشاہ پر داخل ہوتا تو وہ سر جھا کر اس کو سلام کرتا۔ پس کے دوہ لوگ کس فتند میں پڑے تھے؟ آپ مرایٹی نے فرمایا: جو شخص بھی اس بادشاہ پر داخل ہوتا تو وہ سر جھا کر اس کو سلام کرتا۔ پس حضرت عثمان خاتئی نے ایسا کرنے سے افکار کر دیا ، تو اس بادشاہ نے بوچھا: تمہیں کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جسیا کہ تمہار سے ساتھیوں نے سجدہ کیا؟ تو آپ بڑا تھے نے ارشاد فرمایا: میں اللہ عزوجل کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ نہیں کرتا۔

( ۱۸ ) فضائِل علِی بنِ أبِی طالبٍ رضی الله عنه حضرت علی بن ابی طالب شاشیُ کے فضائل کا بیان

( ٣٢٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ ، عَنْ عَلِى بْنِ أَبِى طَالِبٍ ، قَالَ : وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِى الْأَمِّى إِلَى أَنَّهُ لَا يُبِحَبِّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يُبْغِضُّنِي إِلَّا مُنَافِقٌ. (احمد ٩٥ـ ابن حبان ٢٩٣٣)

(٣٢٧٢) حضرت زربن حميش ويشيخ فرمات ميں كه حضرت على واثن نے ارشاد فرمايا بشم ہاں ذات كى جس نے دانہ كو پھاز كر بيدا كيا اورانسان كو د جود بخشايقينا تبي اى مَئِلْ اَنْ عَلَيْ اَنْ مَحْدَكيا تھا كه صرف مخلص مومن ہى مجھ سے محت كرے گا۔اور منافق ہى مجھ سے بغض رکھے گا۔ ( ٣٢٧٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَعَلِيٌّ وَلِيَّهُ. (احمد ٣٥٠٠ ـ بزار ٢٥٣٥)

(٣٢٤٢٨) حفرت بريده و النّه فَرَاتَ عِن كُرسول الله فَرَاقَ أَمْ مُوسَى ، عَنْ أُمْ سَلَمَة ، قَالَتْ : وَالّذِى أَخْلِفُ بِهِ إِنْ كَانَ عَلِيٌ لَأَفُرَبَ النّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَتْ : عُدْنَا رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَتْ : عُدْنَا رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَتْ : عُدْنَا رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَدْنَا رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ غَدَاةً بَعُدَ غَدَاةٍ يَقُولُ : جَاءَ وَسَلّمَ يَوْمَ فَيضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ غَدَاةً بَعُدَ غَدَاةٍ يَقُولُ : جَاءَ عَلِيْ عُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ غَدَاةً بَعُدَ غَدَاةٍ يَقُولُ : جَاءَ عَلِيْ ؟ مِوارًا ، قَالَتْ : وَأَظُنّهُ كَانَ بَعَثَهُ فِي حَاجَةٍ ، قَالَتْ : فَجَاءَ بَعُدُ فَظَنّنَا أَنَّ لَهُ إلَيْهِ حَاجَةً ، فَخَرَجْنَا مِن الْبُابِ ، فَأَكْبُ عَلَيْهِ عَلِيٌّ فَجَعَلَ يُسَارُهُ وَيُنَاجِيهِ ، ثُمَّ قُبِصَ الْبُيثِ فَقَعَدُنَا بِالْبَابِ ، فَكُنْتَ مِنْ أَذْنَاهُمْ مِنَ الْبَابِ ، فَأَكَبَ عَلَيْهِ عَلِيٌّ فَجَعَلَ يُسَارُهُ وَيُنَاجِيهِ ، ثُمَّ قُبِصَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ ، فَكَانَ أَفْرَبَ النّاسِ بِهِ عَهُدًا. نسانى ١٥٠٤ عبرانى ١٨٥)

( ٣٢٧٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ:سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ:أَخْبِرُنِي، عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ:سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ:أَخْبِرُنِي، عَنْ مَا اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

سر گوشی فرماتے رہے۔ پھرای دن آپ مِلِفِظَةَ کا وصال ہوگیا۔ تو آپ ڈٹاٹڑ ہی سب سے زیادہ عہد کے اعتبارے آپ مِلِفظَةِ کے

عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا أَرَدُت أَنْ تَسُأَلَ عَنْ عَلِيٍّ فَانْظُرْ إِلَى مَنْزِلِهِ مِنْ مَنْزِلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :فَإِنِّى أَبُغَضُهُ ، قَالَ :فَأَبُغَضَك اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :فَإِنِّى أَبُغَضُهُ ، قَالَ :فَأَبُغَضَك اللَّهُ.

(۳۲۷۳) حفرت سعد بن عبیدہ پریشیز فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے حضرت ابن عمر جھٹٹے سے پوچھا: کہ آپ جل تھے حضرت علی ٹرٹٹنز کے متعلق بتلائے۔ آپ بڑٹٹو نے فرمایا: جب تو حضرت علی جھٹٹے کے متعلق پچھ پوچھنا چاہے تو پس رسول اللہ مَزِّرُفِظَةَ مِجَّا کے گھر کے قریب بی ان کا گھر دکھے لیا کر۔ یہ ان کا گھر ہے اور یہ رسول اللہ مَزِّلْفِظَةَ کا گھر ہے۔ اس آ دی نے کہا: میں تو ان سے بغض رکھتا

ہوں! آپ زاہنو نے فرمایا: پس پھراللہ بھی تجھ سے بغض رکھتے ہیں۔ میں میں کو مقدمیات کی دور میں میں کا دور میں میں استعمال کا میں میں میں کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں

( ٣٢٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيّ ، عَنْ عَلِيّ ، قَالَ : بَعَنْنِي

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ لَأَفْضِىَ بَيْنَهُمْ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّى لَا عِلْمَ لِى بِالْقَضَاءِ ، قَالَ :فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِى ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبُهُ وَسَدُّدُ لِسَانَهُ ، فَمَا شَكَكُت فِي فَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى جَلَسْتُ مَجْلِسِي هَذَا.

كروں\_پس ميں نے كہا:اےاللہ كےرسول مُؤْفِظَةً إلى جھے تو قضاءے متعلق كچھ بھى معلوم نہيں ، آپ بزاھنو فرماتے ہيں: آپ مُؤْفظَةً

نے میرے سینہ پراپناہاتھ مارکر بیدوعا فر مائی۔اے اللہ!اس کے دل کو ہدایت عطا فر ما۔اوراس کی زبان کوسیدھا کردے۔ پس مجھے

کبھی بھی دوبندوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں شک نہیں ہوا۔ یہاں تک کہآج میں اس جگہ پر ہیٹھا ہوا ہوں۔

( ٣٢٧٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبَحْنَرِى ، عَنْ عَلِي ، قَالُوا :لَهُ :أَخْبِرُنَا عَنْ نَفْسِكَ ، قَالَ : كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ أُعْطِيت وَإِذَا سَكَتَ ابْتُدِئْت. (نساني ٥٥٠٥)

( ۳۲۷ ۳۲ ) حضرت عمر و بن مره ويتينية فر مات مبيل كه حضرت ابوالبختر كي يتينية نے ارشاد فر مايا: كه لوگول نے حضرت على مين تفو سے كبا:

ك آب والتو المسلم الين بارك مين بتلايع؟ آب والتي نفر مايا: جب مين كيه سوال كرتا تفاتو مجص عطاء كرديا جاتا تفا-اورجب میں خاموش ہوتا تھا تو مجھ ہی ہے شروعات کی جاتی تھی۔

( ٣٢٧٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ هِنْدٍ الْجَمَلِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كُنْتُ إذَا

سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي ، وَإِذَا سَكَّتْ ابْتَدَأَنِي. (ترمذي ٣٧٣- حاكم ١٣٥)

(۳۲۷ ۳۲۷) حضرت عبد الله بن عمرو بن هند الجملي بایشینه فرماتے ہیں كەحضرت على زانونو نے ارشاد فرمایا: میں جب مجھی رسول

الله مَلِّ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيهِ عَلَيْهِ مُحِدِي عَلَى فَرِمَا تِهِ اللهُ مَ

( ٣٢٧٢٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حُبْشِيٌّ بْنِ جُنَادَةَ ، قَالَ : قلْت لَهُ :يَا أَبَا أَسْحَاقَ ، أَيْنَ رَأَيْتِه ،

قَالَ :وَقَفَ عَلَيْنَا فِي مَجْلِسِنَا ، فَقَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ،

وَلاَ يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا عَلِيٌّ. (ترمذي ٣٤١٩ـ ابن ماجه ١١٩)

(۳۲۷ ۳۲ ) حضرت ابواسحاق فر ماتے ہیں کہ حضرت حبشی بن جنادہ وایٹیائے نے ارشاد فرمایا: اس پر حضرت شریک ویٹیا فرماتے ہیں کہ

میں نے ان سے بوجیما: اے ابو ایخق! آپ بریشینہ نے ان کو یہاں دیکھا؟ آپ بیشینہ نے فرمایا: حضرت صبتی بریشینہ ہماری مجلس میں

تھہرے تھے اور فرمایا: کہ میں نے رسول الله مِرَافِظَةَ کو بول فرماتے سناعلی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں اور میری طرف سے

علی ہنافیز، کےعلاوہ کو کی بھی ادائیگی نہیں کر ہےگا۔

( ٣٢٧٢٥ ) حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ: كُنَّا بِالْجُحْفَةِ بِغَدِيرِ خُمُّ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيدِ عَلِيٌّ ، فَقَالَ :مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ.

(٣٢٧٣٥) حفرت جابر بن عبدالله والله في فرمات بي كه بم غدر فم كيموقع پر جحفه مقام ميس تصر كه رسول الله مَلِفَظَةُ بهارے پاس تشريف لائے پھر حفرت على الله فو كالم كا كام تھو پكر كرفر مايا: ميں جس كا دوست بول پس على بھى اس كا دوست ہے۔

( ٣٢٧٣٦ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حَنَشِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ رِيَاحٍ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :بَيْنَا عَلِيٌّ جَالِسًا فِى الرَّحْبَةِ إذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْك يَا مَوْلَاىَ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ، فَقَالُوا : هَذَا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ : إِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ.

(طبرانی ۲۰۵۲)

(۳۲۷۳۱) حضرت ریاح بن حارث بیشین فرماتے ہیں کداس درمیان کہ حضرت علی دی تین کشادہ مجکد میں بیٹھے ہوئے تھے کدا جا ایک آ دمی آیا جس پرسفر کے نشانات واضح تھے۔اس نے کہا: اے میرے دوست تجھ پرسلامتی ہو۔ آپ نے پوچھا: بیکون شخص ہے؟ تو لوگول نے کہا: بید حضرت ابوابوب افساری دی تئو ہیں ، پھرانہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ مینافیقی تھی کو بوں فرماتے ہوئے سنا: میں جس کا دوست ہوں پس علی بھی اس کا دوست نے۔

( ٣٢٧٣٧) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَّىمِ ، عَنْ مُصْعَبْ بَنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدِ بَنِ أَبِى وَقَاصِ ، قَالَ : خَلَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بُنَ أَبِى طَالِبٍ فِى غَزْوَةٍ تَبُوكَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ تُخَلِّفُنِى فِى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، فَقَالَ :أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَّنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِى.

(بخاری ۳۳۱۷ مسلم ۳۱)

(۳۲۷۳) حضرت معد بن الی وقاص بیشید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَرَ فَظَیْحَاتِ مِن کے موقع پر حضرت علی دیا نیز کو جانشین بنایا تو آپ بڑا نیز کے اس برآپ مِن فِی فیا نیز کو جانشین بنایا تو آپ بڑا نیز کی ہے جورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جارے ہیں؟ اس پرآپ مِن فی فیلیز کی ایسے ہی ہو جیسے حضرت ہارون عَلیاتِنام حضرت موی عَلیاتِنام کے ارشاد فرمایا: کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہتم میرے نزدیک ایسے ہی ہو جیسے حضرت ہارون عَلیاتِنام حضرت موی عَلیاتِنام کے نزدیک تھے؟

( ٣٢٧٣٨ ) حَدَّنَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ اِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدَّثُ عَنْ سَعْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ :أَمَّا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ مِنْ مِنْ مُوسَى.

(بخاری ۳۵۰۲ مسلم ۱۸۵۱)

(۳۲۷۳۸) حفرت سعد دہانٹو فرماتے ہیں کہ بی کریم میٹونٹی آئے حضرت علی دہنٹو سے ارشاد فرمایا: کیاتم اس بات پرخوش نہیں ہو کہ تم میرے نزدیک ایسے ہی ہوجیسے حضرت ہارون علایتا کا حضرت موٹ علایتا کا کے نزدیک تھے۔

( ٣٢٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيّ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِى فَاطِمَةُ ابْنَةُ عَلِيّ ، قَالَتُ : حَدَّثَتْنِى أَاسُمَاءُ ابْنَةُ عَبَدْسٍ ، قَالَتُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيّ : أَنْتَ مِنْى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِى. (نسائى ٨١٣٣ـ احمد ٣٣٨) (۳۲۷ ۳۹) حضرت اساء بنت عمیس مین شدن فرماتی میں که رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّ

( ٣٢٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِمِّ :ٱنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ، إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيًّ بَعْدِى.

(۳۲۷۴) حضرت زید بن ارقم دین نو مات بین که نبی کریم مِلِقِقَعَ نے حضرت علی جانٹی سے ارشاد فرمایا: تم میرے نز دیک ایسے ہی ہوجیسے حضرت ہارون حضرت موکی عَلاِئلاً کے نز دیک تھے۔گریہ کے میرے بعد کو کی نبیس۔

( ٣٢٧٤١) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُوسَى بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، عَنْ سَغْدٍ ، قَالَ : قَلُولُ هَذَا لِرَجُلٍ ، سَمِعْت بَعْضِ حَجَّاتِهِ ، فَأَتَاهُ سَغْدٌ ، فَذَكَرُوا عَلِيًّا ، فَنَالُ مِنْهُ مُعَاوِيَةٌ ، فَعَضِبَ سَغْدٌ ، فَقَالَ : تَقُولُ هَذَا لِرَجُلٍ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ ثَلَاثُ خِصَالٍ ، لأَنْ تَكُونَ لِى خَصْلَةٌ مِنْهَا أَحَبُ إِلَى مِنَ الدُّنيَا ، وَسَمِعْتُ الذَّنيَا ، وَسَمِعْتُ النَّبِي وَمَا فِيهَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَنْتَ مِنْي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ، إلاّ أنّهُ لا نَبِي بَغْدِى ، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْأَعْطِينَ الوَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُ اللّهَ وَرَسُولَهُ . (مسلم ١٨٥١ ـ ترمذى ٢٩٩٩)

(۳۲۷ ) حفرت عبدالرحمٰن بن سابط ولیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت سعد ولیٹیو نے ارشاوفر مایا: کہ حضرت معاویہ دیائیو ایک جج کے موقع پرتشریف لائے تو حضرت سعد دیائیو ان کے پاس آئے تو لوگوں نے حضرت علی دیائیو کا ذکر کیااس پر حضرت معاویہ دیائیو نے پاس آئے تو لوگوں نے حضرت علی دیائیو کا ذکر کیااس پر حضرت معاویہ دیائیو نے وو کہ جھالفاظ کے پاس حضرت سعد دیائیو کو عصد آگیا آپ دیائیو نے فرمایا: تم یہ بات ایس آدی کی بارے میں کرر ہے ہو کہ میں نے خود رسول اللہ میاؤٹوئی کے کاس کے بارے میں سے کسی ایک کامل جانا میر نے زد کیک دنیا اور جو کھواس میں موجود ہے۔ اس سے بھی پہند ہے۔ میں نے سا کہ دسول اللہ میاؤٹوئی کے نے فرمایا: میں موجود ہے۔ اس سے بھی پہند ہے۔ میں نے سا کہ دسول اللہ میاؤٹوئی کے فرمایا: میں جو جیسا کہ دوست ہوں۔ علی بھی اس کا دوست ہے۔ میں نے سا کہ نبی کر بھی میاؤٹوئی کے نے ارشاوفر مایا: تم میر نے زدیک ایسے ہی ہوجیسا کہ حضرت ہاروں علیائیا مصرت موسی علیائیا کے نزدیک تھے۔ مگر یہ کہ میر سے بعد کوئی نبی تبیس۔ اور میں نے سا کہ دسول اللہ میؤٹوئی کے نبیس۔ اور میں نے سا کہ دسول اللہ میؤٹوئی کے ہیں۔ ادر میں نے سا کہ دسول اللہ میؤٹوئی کی نبیس۔ اور میں نے سا کہ دسول اللہ میؤٹوئی کے ہیں۔ ادر میں نے سا کہ دسول اللہ میؤٹوئی کے بی سے اللہ اور ایس کا دسول اللہ میؤٹوئی کو بھنڈ اووں گا جس سے اللہ اور اس کا دسول میں نے سا کہ دسول میں کے جس

( ٣٢٧٤٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَبُو سُلَيْمَانَ الْجُهَنِيُّ ، يَغْنِى زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا عُلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ : أَنَا عَبْدُ اللهِ ، وَأَخُو رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمُ يَقُلُهَا أَحَدٌ قَيْلِى ، وَلَا يَقُولُهَا أَحَدٌ بَغْدِى إِلَّا كَذَابٌ مُفْتَرٍ.

(۳۲۷ ۳۲) حضرت ابوسلیمان المجھنی والیہ بن وهب والیٹی فرمائتے ہیں کہ میں نے حضرت علی والیٹو کومنبر پر یوں فرماتے ہوئے سنا کہ میں اللّٰہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول مِنْوَفِقَةَ کا بھائی ہوں۔کسی ایک نے بھی مجھ سے پہلے بینہیں کہا اور نہ ہی کوئی

میرے بعدیہ کے گا مگرجھوٹا مخض۔

( ٣٤٧٢) حَلَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِم ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَالْمِنْهَالِ ، وَعِيسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : كَانَ عَلِيُّ يَخُرُجُ فِي الشَّنَاءِ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ ثَوْبَيْنِ خَفِيفَيْنِ ، وَفِي الصَّبْفِ فِي الْفَبَاءِ الْمَحْشُو وَالنَّوْبِ النَّقِيلِ ، فَقَالَ : النَّاسُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ : لَوْ قُلْتُ لَابِيكَ فَإِنَّ يَسِمُ مَعَهُ ، فَسَالُتَ أَبِي وَلَا يَكُورُ وَالنَّوْبِ النَّقِيلِ ، فَقَالَ : النَّاسُ لِعَبْدِ السَّدِيدِ فِي الْفَاءِ الْمَحْشُو وَالنَّوْبِ النَّقِيلِ ، وَلَا يَبْلِى ذَلِكَ ، وَيَخُرُجُ فِي الْبَرْدِ الشَّدِيدِ فِي الْقَرْبِينِ الْمُؤْمِنِينَ شَيْئًا اسْتَنْكُرُوهُ ، قَالَ : وَمَا ذَلَكَ ، قَالَ : يَخُرُجُ فِي الْوَبْيَنِ النَّذِيدِ فِي الْفَرْبِ النَّقِيلِ ، وَلَا يَبْلِى ذَلِكَ مَيْئًا فَقَدُ أَمْرُونِينَ أَنْ النَّالَكَ أَنْ النَّاسَ قَدْ تَفَقَدُوا مِنْكَ شَيْئًا ، قَالَ : وَلَا يَتَقِي بَرُدًا ، فَهَلُ سَمِعْتِ فِي ذَلِكَ شَيْئًا فَقَدُ أَمْرُونِينَ أَنْ النَّالَكَ أَنْ النَّاسَ قَدْ تَفَقَدُوا مِنْكَ شَيْئًا ، قَالَ : وَلَا يَتَقِي بَرُدًا ، فَهَلُ سَمِعْتِ فِي ذَلِكَ شَيْئًا فَقَدُ أَمْرُونِينَ أَنْ اللَّاسِ فَانُهُونَ وَفِي الْمُرَدِي الشَّدِيدِ فِي الْمَحْشُولُ أَو التَّوْبِ النَّقِيلِ وَتَخُرُجُ فِي الْمَوْدِ الشَّدِيدِ فِي الْمَعْنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَالِهُ وَاللَمُ اللَّهُ وَاللَالَةُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَى اللَّهُ وَاللَاللَهُ اللَّهُ وَاللَاللَهُ وَاللَاللَهُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَاللَهُ الْمُؤْلِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَاللَهُ الْمُؤَلِّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَاللَهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَالَ اللَّهُ وَاللَاللَهُ الْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَاللَاللَهُ اللَّهُ وَاللَاللَهُ اللَّهُ وَاللَاللَهُ ا

(۳۲۷ ۳۳) حضرت مجم پر پیر اور حضرت منصال پر پیر اور حضرت عیسی پر پیر ایس بیس بسب حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی پر پیر نے فرمایا: کہ حضرت علی بر پیر سردیوں میں تہہ بنداور چاور دوبار یک کپڑوں میں نکلتے تھے۔ اور گرمیوں میں گرم چو غداور بھاری کپڑوں میں نکلتے اور کرمیوں میں گرم چو غداور بھاری کپڑوں میں نکلتے اور کو بھاری کپڑوں میں نکلتے اور کہ حضرت عبدالرحمٰن سے کہنے لگے: اگر آپ پر پیر بیان ہوائے اور الدے بوچھان کہ اوگ امیر المؤمنین میں ایس چیز دیکھتے ہیں لیے کہ وہ دات کوان سے بات چیت کرتے ہیں۔ پس میں نے اپنے والدے بوچھان کہ لوگ امیر المؤمنین میں ایس چیز دیکھتے ہیں جس کووہ عجب بجھتے ہیں؟ انہوں نے بوچھان وہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا: آپ ڈواٹو حضر گری میں گرم چوغداور بھاری کپڑوں میں نکلتے ہیں نکلتے ہیں اور آپ جوائی کو اس کی پروا بھی نہیں ہوتی اور نہیں آپ جوائی دوبار یک کپڑوں اور چھوٹی چا دروں میں نکلتے ہیں اور آپ جوائی کواس کی پروا بھی نہیں ہوتی اور نہی آپ جوائی سردی سے بچتے ہیں۔ کیا آپ پر پیر نے ان سے اس بارے میں دریا فت کریں۔

یں جب رات کوانہوں نے حضرت علی مخاتی ہے بات چیت کی تو ان سے کہا: اے امیر المؤمنین: لوگوں نے آپ مزاتیز

كفايت فرمار آپ مِنْ فَرْمَايِا: اس كَ بَعَدَ شَرِيكِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ رِبْعِتَى ، عَنْ عَلِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْكُمْ وَجُلَّا مِنْكُمْ قَدِ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبُهُ لِلإِيمَانِ فَيَضْرِبُكُمْ ، أَوْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ ، فَقَالَ عُمَوْ : أَنَا هُو يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : لاَ فَقَالَ عُمَوُ : أَنَا هُو يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : لاَ فَقَالَ عُمَوُ : أَنَا هُو يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : لاَ مَعْشَو خَاصِفُ النَّمْلِ ، وَكَانَ أَعْطَى عَلِيًّا نَعْلَهُ يَخْصِفُهَا. (ترمذى ٢٦٠٠ ـ احمد ١٥٥)

(۳۲۷۳) حضرت على جوائي فرمات بين كه ني كريم مَلِفَظَيَّةً في ارشاد فرمايا: احكره وقريش! الله تعالى ضرور بالضرورايك آدى المجيس كي جوتم بي مين سے بوگا يتحقيق الله في اس كول كوايمان كے ليے چن ليا ہے۔ پس وہ تمهيں قبل كرے كايا يوں فرمايا: كه وہ تمهاري كرونين مارے گا و حضرت ابو بكر جوائي في غرض كيا: اے الله كرسول مَلِفَظَيْعَ ! كيا وہ شخص ميں ہوں؟ آپ مَلِفظَةُ في فرمايا: نبين ، حضرت عمر جوائي في عرض كيا - اے الله كرسول مَلِفظَةً اكيا وہ شخص ميں ہوں؟ آپ مَلِفظَةً في فرمايا: نبين بلكه وہ جوان ميں بيوندلگا في والا ہے - اور حضرت على جوائي في كوآپ مَلِفظَةً أن ايك جوتام حمت فرمايا تعاجس ميں انہوں في بيوندلگا يا تھا۔ جوان ميں بيوندلگا في والا ہے - اور حضرت على جوائي الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَجَلَسَ إِلَيْنَا وَلَكُانَ عَلَى رُوُو وِسِنَا الطَّيْرَ ، لاَ حُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَجَلَسَ إِلَيْنَا وَلَكُانَ عَلَى رُوُو وِسِنَا الطَّيْرَ ، لاَ الله عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَجَلَسَ إِلَيْنَا وَلَكُانَ عَلَى رُوُو وِسِنَا الطَّيْرَ ، لاَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَجَلَسَ إِلَيْنَا وَلَكُانَ عَلَى رُوُو وِسِنَا الطَّيْرَ ، لاَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَجَلَسَ إِلَيْنَا وَلَكُانَ عَلَى رُوُو وَسِنَا الطَّيْرَ ، لاَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَجَلَسَ إِلَيْنَا وَلَكُانَ عَلَى رُوُو وَسِنَا الطَّيْرَ ، لاَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَجَلَسَ إِلَيْنَا وَلَكُانَ عَلَى رُوُو وَسِنَا الطَّيْرَ ، لاَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللّهِ عَلْكُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلُمُ وَلِهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلْكُولُ وَلَمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَل

يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ مِنَّا ، فَقَالَ : إِنَّ مِنْكُمُ رَجُلاً يُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى تُأْوِيلِ الْقُرْآنِ كُمَا قُوتِلْتُمْ عَلَى تُنْزِيلِهِ ، فَقَامَ أَبُوبَكُوٍ ، فَقَالَ:أَنَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: لاَ ، فَقَامَ عُمَرُ ، فَقَالَ: أَنَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: لاَ ، وَلَكِنَّهُ حَاصِفُ النَّعْلِ فِي الْحُجْرَةِ ، قَالَ : فَحَرَجَ عَلَيْنَا عَلِتَى وَمَعَهُ نَعْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِحُ مِنْهَا. (۳۲۷ مرت رجاء وبینی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری بڑا تو نے ارشاد فرمایا: کہ ہم لوگ مجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ مَنْ اَنْ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلَّهُ اَلَّهُ اِللَّهُ اَللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ ال

( ٣٢٧٤٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَى سَلَمَةَ بُنِ أَبِى الطُّفَيْلِ ، عَنْ عَلِى بُنِ أَبِى طَالِبِ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ :يَا عَلِى ، إنَّ لَكَ كُنْزًا فِى الْجَنَّةِ وَإِنَّك ذُو قَرْنَيْهَا فَلَا تُتْبِعَ النَّظُرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتُ لَكَ الآجِرَةُ.

(۳۲۷ ۲۲) حفرت علی مزایق سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَفِظَةَ فِي حضرت علی الله علی الله سے فرمایا کہ تمہارے لیے جنت میں ایک خزانہ ہے اورتم اس کے مالک ہو۔ جب کسی پرایک نظر پڑ جائے تو دوسری نظرمت ڈالو۔ کیونکہ ایک نظر تو معاف ہے نیکن دوسری معاف نہیں ہے۔ معاف نہیں ہے۔

( ٣٢٧٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الصَّالِحِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : أَنَا عَبْدُ اللهِ ، وَأَخُو رَسُولِهِ ، وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ ، لَا يَقُولُهَا بَعْدِى إِلَّا كَذَابٌ مُفْتَرٍ ، وَلَقَدْ صَلَيْت قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِينَ.

( ۲۷ ۳۲۷) حضرت عباد بن عبد القد ميلين فرمات بي كه حضرت على دوائي نه ارشاد فرمايا: مين الله كا بنده مول - اوراس كے رسول ميلين في الله على مول على مول ميلين كي كاس بات كومير ، بعد مگر جمونا كذاب شخص - اور تحقيق مين ئے لوگوں سے سات سال يہلے نماز بير هى -

( ٢٢٧٤٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَنَا أَوَّلُ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ١٣١١ ابن سعد ٢١)

(۳۲۷ ۳۸) حفزت حبة العرنی بیشید فرماتے ہیں که حضرت علی دلائی نے ارشاد فرمایا: میں پہلا آ دمی ہوں جس نے نبی کریم مِرَّفَظِیَّا اِ کے ساتھ نماز بر بھی۔

( ٣٢٧٤٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ جَبْرٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَقَالَ : لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ انْصَرَفَ إِلَى الطَّانِفِ فَحَاصَرَهَا تَسِعَ عَشُرَةً ، أَوْ نَمَانِ عَشُرَةً ، فَلَمْ يَفْتَتِحُهَا ، ثُمَّ ارْتَحَلَ رَوْحَةً ، أَوْ غَدُوةً فَنَزَلَ ، ثُمَّ هَجَّرَ ، ثُمَّ قَلَلَ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى فَرَطٌ لَكُمْ وَأُوصِيكُمْ بِعِتْرَتِى خَيْرًا ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمَ الْحَوْضُ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَنُوسَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللللْلُولُ اللَّهُ ا

(بزار ۱۰۵۰ حاکم ۱۲۰)

( ، ٣٢٧٥) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هُبَيْرَةُ بْنُ يَرِيمَ ، غُن عَلِيٍّ ، قَالَ : أَهْدِى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةٌ مُسَيَّرَةٌ بِحَرِيرٍ ، إِمَّا سَدَاهَا حَرِيرٌ ، أَوُ غُن عَلِيٍّ ، قَالَ : أَهْدِى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةٌ مُسَيَّرَةٌ بِحَرِيرٍ ، إِمَّا سَدَاهَا حَرِيرٌ ، أَوُ لَحُمَتُهَا، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَى، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: مَا أَصْنَعُ بِهَا، أَلْبُسُهَا، فَقَالَ: لَا، إِنِّى لَمَا أَرْضَى لَكَ مَا أَكُرَهُ لِنَفْسِى. لَكُومَتُهُا، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَى، فَآتَيْتُهُ فَقُلْتُ: مَا أَصْنَعُ بِهَا، أَلْبُسُهَا، فَقَالَ: لَا، إِنِّى لَمَا أَرْضَى لَكَ مَا أَكُرَهُ لِنَفْسِى. اللهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ مِنْ إِلَى عَلَى مَا أَكُرهُ لِللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى مَا أَكُرهُ لِللهِ عَلَى مَا أَكُرهُ لِللّهُ اللهِ عَلَى مَا أَكُولُهُ لِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنَا إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا إِلَيْ عَلَيْكُولُ مَا أَنْ عَلَيْهُ إِلَّهُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهُ فَقُلْكَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ فَقُلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَا اللّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالًا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

جوریشم سے مزین تھا۔ یا تو اس کا تا ناریشم کا تھایا اس کا باناریشم کا تھا۔ آپ مِلِّنْ آئے آپ میروہ جوڑا مجھے بھیج دیا۔ میں وہ جوڑا لے کر آپ مِلِنْ الْفَائِيَةُ فِي خدمت میں حاضر ہوگیا۔اور میں نے دریافت کیا کہ میں اس کا کیا کروں؟ کیا میں اس کو پہن لوں؟ آپ مِلْوَفِیَةِ ِ

نے فرمایا بنیں! بے شک میں تیرے لیےوہ چیز پیندنییں کرتا جو چیز میں اپنے لیے ناپند کروں۔

( ٣٢٧٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي جَعْدَةُ بْنُ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحِيمِ.

(٣٢٧٥) حضرت على تزانون سے نبي كريم مِلِقِنْ كَنْ كَا ما قبل والا ارشاداس سے بھي منقول ہے۔

( ٣٢٧٥٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَاجِيَةَ بُنِ كَعْبٍ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ عَمَّكُ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ ، قَالَ :فَقَالَ : انْطَلِقُ فَوَارِهِ ، ثُمَّ لَا تُحَدِّثَنَ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِينِي ، قَالَ : فَوَارَيْته ، ثُمَّ أَتَيْته فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلُت ، ثُمَّ دَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِنَّ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ.

( ٣٢٧٥٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بْنِ هَانِءٍ ، عَنْ عَلِتَّى ، قَالَ :قَالَ لِلهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنْتَ مِنِّى وَأَنَا مِنْك. (ابوداؤد ٣٢٧٣ـ احمد ٩٨)

(٣٢٧٥٣) حضرت على راي فروات بي كه نبي كريم مَلِّ فَضَيَّمَ في محمد ارشاد فرمايا بتم مجھ سے ہواور ميں تم سے ہول۔

( ٣٢٧٥٤ ) حَذَّنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ يُثَيِّع ، قَالَ : بَلَغَ عَلِيًّا أَنَّ أَنَاسًا يَقُولُونَ فِيهِ ، قَالَ : فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَقَالَ : أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلاً ، وَلا أَنْشُدُهُ إِلاَّ مِنْ أَصُّحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ وَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَمِعً أَنْ النَّبِيِّ مِنْ أَصُّحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا إِلاَّ قَامَ ، فَقَامَ مِمَّا يَلِيهِ سِتَّةٌ ، وَمِمَّا يَلِى سَعِيد بُنَ وَهُبٍ سِتَّةٌ فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ : مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِى مَوْلاهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ . وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِى مَوْلاهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ

(احمد ۱۰۲۲ بزار ۲۵۳۱)

(۳۲۷۵۴) حضرت زید بن پنتی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی شاہی کو خبر ملی کہ چندلوگ ان کے بارے میں پچھ بات کر رہے ہیں۔ تو آپ شاہی منبر پر چڑھ کر فرمانے گئے۔ میں محمد میلیسٹے آئے کے اصحاب میں سے اس شخص کوشم دیتا ہوں۔ جس نے نبی میلیسٹے آئے کے اصحاب میں سے اس شخص کوشم دیتا ہوں۔ جس نے نبی میلیسٹے آئے کے اصحاب میں سے میرے بارے میں پچھ سنا ہے۔ تو وہ کھڑا ہو جائے۔ پس چھ کے قریب لوگ کھڑے ہو گئے اور ان میں حضرت سعید بن وصب رفائٹ نے چھے مل گئے۔ پھران سب لوگوں نے فرمایا: ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ رسول اللہ میلیسٹی نئے ارشاد فرمایا: میں حصب رفائٹ نے چھے میں اس بات کی کہ رسول اللہ میلیسٹی کے اور تو وشمنی کر جس کا دوست ہوں پس علی بھی اس کا دوست ہے۔ اے اللہ! تو بھی دوست رکھ! اس شخص کو جو اس سے دوستی رکھے۔ اور تو وشمنی کر اس شخص سے جو اس سے دشمنی رکھے۔

( ٣٢٧٥ ) حَذَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِى يَزِيدَ الأَوْدِى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :دَخَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْمَسْجِدَ فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ شَابٌ ، فَقَالَ :أَنْشُدُك بِاللهِ ، أَسَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولٌ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِى مَوْلاهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ، فَقَالَ :نَعَمْ ، فَقَالَ الشَّابُّ :أَنَا مِنْك بَرِىءٌ ، أَشْهَدُ أَنَّك قَدْ عَادَيْت مَنْ وَالاهُ وَوَالَيْت مَنْ عَادَاهُ ، قَالَ فَحَصَبَهُ النَّاسُ بِالْحَصَا. (بزار ٢٥٣١ـ ابويعلي ٦٣٩٢)

(۳۲۷۵۵) حضرت ابویزیدالا ودی ویلید فرماتے ہیں کہ ان کے والد ویلیویٹی نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت ابو ہریرہ توانی مسجد میں تشریف لاے تو ہم لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے پھر ایک نو جوان نے کھڑے ہو کر ان سے کہا: میں آپ بڑا نین کو اللہ کی قتم دے کر بو چھتا ہوں۔ کیا آپ بڑا نین نے رسول اللہ میلیسی ہوں کی ماس کا دوست ہوں لیس علی بڑا نین کو ہوت اس کا دوست ہوں لیس علی بڑا نین کو ہوت اس کو دوست بنا جوعلی بڑا نین کو دوست رکھتا ہو۔ اور تو اس سے دشمنی کر جو خص اس سے دشمنی رکھتا ہو؟ تو آپ بڑا نین نے دشمنی کر جو خص اس سے دشمنی رکھتا ہو؟ تو آپ بڑا نین نے دوست کی اس خص سے جوان سے دشمنی رکھتا ہے۔ رادی کہتے ہیں۔ پس کی اس خص سے جوان سے دشمنی رکھتا ہے۔ رادی کہتے ہیں۔ پس کو گول نے اس نو جوان کو دوست رکھتا ہے۔ رادی کہتے ہیں۔ پس کو گول نے اس نو جوان کو دوست رکھتا ہے۔ رادی کہتے ہیں۔ پس

( ٣٢٧٥٦) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَيَّاشِ الْعَامِرِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَذَادٍ ، قَالَ فَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُقِيمُنَّ الصَّلاةَ وَلَتُوْتُنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُقِيمُنَّ الصَّلاةَ وَلَتُوْتُنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُقِيمُنَّ الصَّلاةَ وَلَتُوْتُنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُقِيمُنَّ الصَّلاةَ وَلَتُوتُنَّ اللّهُمَّ أَنَا ، الزَّكَاةَ وَلَتَسْمَعُن وَلَتُطِيعَنُّ ، أَوْ لاَبْعَنَنَ إلَيْكُمْ رَجُلاَّ كَنَفْسِى يُقَاتِلُ مُقَاتِلَتُكُمْ وَيَسُبِى ذَرَارِيَّكُمْ ، اللّهُمَّ أَنَا ، اللّهُمَّ أَنَا ، أَوْ لاَبْعَنَ اللّهُمَّ أَنَا ، أَوْ لاَبْعَنَى اللّهُمَّ أَنَا ،

(۳۲۷۵۲) حفرت عبدالله بن شداد تؤلی فرماتے ہیں کہ یمن کے سرح قبیلہ کا ایک وفدرسول الله مَانِفَعَ کی خدمت میں آیا، تو رسول الله مَانِفَعَ کی خدمت میں آیا، تو رسول الله مَانِفَعَ کی خدمت میں آیا، تو رسول الله مَانِفَعَ کی خدمت میں آیا، تو میں الله مَانِفَعَ کی خدمت میں آیا، تو میں الله میں تا ہے کہ میر ہے جیسا ہے وہ تبہار سے لانے والوں سے قبال کرے گا اور تمہاری اولا دول کو قیدی بنالے گا۔ الله کی تنمی اور میں یا میر ہے جیسا ہے۔ پھر آپ میں نفی کی شرح میں یا میر ہے جیسا ہے۔ پھر آپ میں نفی کی گھڑ ہے خضرت علی دین نفی کی خالت میں الله میں یا میر ہے جیسا ہے۔ پھر آپ میں نفی کی گھڑ ہے۔

( ٣٢٧٥٧) حَذَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ : خَطَبَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ حِينَ قُتِلَ عَلِيٌّ، فَقَالَ : يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ ، أَوْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ لَقَدْ كَانَ بَيْنَ أَظُهُرٍ كُمْ رَجُلٌ قُتِلَ اللَّيْلَةَ ، أَوْ أُصِيبَ الْيَوْمَ لَمُ يَلِيٌّ، فَقَالَ : يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ ، أَوْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ لَقَدْ كَانَ بَيْنَ أَظُهُرٍ كُمُ رَجُلٌ قُتِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَهُ فِي سَرِيَّةٍ كَانَ يَسْبِقُهُ الْأَوْلُونَ بِعِلْمٍ ، وَلا يُدُرِكُهُ الآخِرُونَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَهُ فِي سَرِيَّةٍ كَانَ جِبُرِيلُ عَنْ يَصِينِهِ وَمِيكَانِيلُ ، عَنْ يَسَارِهِ ، فَلا بَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

(۳۲۷۵۷) حضرت عاصم بن ضمر ہور ہیں فرماتے ہیں جب حضرت علی دفاظ کو شہید کر دیا گیا تو حضرت حسن بن علی دفاظ نے خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا: اے کو فیہ والویا یوں فرمایا: اے عراق والویا تحقیق تمہارے سامنے ایک آ دمی تھا جس کورات کو شہید کر دیا گیا یا یوں فرمایا: کہ جو آج فوت ہوگیا۔ پہلے لوگ اس سے علم میں نہیں بڑھے اور نہ بی بعد والے لوگ اس سے علم کو پاسکیں گے۔ نبی کر بم مَشَافِقَ اَنْ فَرمایا: کہ جو آج فوت ہوگے تو حضرت جبرائیل علایہ کا آس کی دائیں طرف ہوتے تھے اور حضرت میکائیل اس کی بائیں طرف ہوتے سے اور حضرت میکائیل اس کی بائیں طرف ہوتے سے اور حضرت میکائیل اس کی بائیں طرف ہوتے ہے اور حضرت میکائیل اس کی بائیں طرف ہوتے ہے اور حضرت میکائیل اس کی بائیں طرف ہوتے ہے اور حضرت میکائیل اس کی بائیں طرف ہوتے۔

( ٣٢٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَهُ قَوْلُ النَّاسِ فِى عَلِى ، فَقَالَ : قَدْ جَالَسْنَاهُ وَوَاكُلْنَاهُ وَشَارَبْنَاهُ وَقُمْنَا لَهُ عَلَى الْأَعْمَالِ ، فَمَا سَمِعْته يَقُولُ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُونَ ، إِنَّمَا يَكُفِيكُمْ أَنْ تَقُولُوا : ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَتَنَهُ، وَشَهِدَ بَيْعَةَ الرِّضُوان ، وَشَهِدَ بَدُرًا.

(۳۲۷۵۸) حضرت عمر و بن مَر ہ وطِیْتیا فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی طِیْتیا کے سامنے حضرت علی شِانی کے متعلق لوگوں کی باتیں فرکم کئیں تو انہوں نے فرمایا: ہم لوگ آپس میں بیٹے ہیں ہم نے اکتھے کھایا بیا ہے۔ اور ہم ان کے اعمال پر رضامند ہیں پس میں نے تو مجھی ہیں ہیں نے وہ بات جولوگ کہتے ہیں۔ بے شک تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہتم یوں کہددیا کرو۔ وہ رسول الله سَطِّفَظَ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ مَطِّفَظَ عَلَیْ ہِی اللهِ عَلَیْ عَلَیْ ہِی ۔ اور ان کے داماد ہیں وہ بیعت الرضوان کے موقع پر حاضر میے اور غزوہ بدر میں شریب ہوئے تھے۔

( ٣٢٧٥٩ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ أَبِى مَنِينِ وَهُوَ يَزِيدُ بُنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ وَسُولُ ، وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لِأَذْقَعَنَّ الرَّايَةَ إِلَى رَجُل يُحِبُّ اللّهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ : فَعَطَاوَلَ الْقَوْمُ ، وَسُولُ اللّهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ : فَعَطَاوَلَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ : أَيْنَ عَلِيٌّ فَقَالُوا : يَشْتَكِى عَيْنَيْهِ ، فَدَّعَاهُ فَبَرَقَ فِي كُفَيْهِ ، وَمَسَحَ بِهِمَا عَيْنَى عَلِقٌ ، ثُمَّ دَفَعَ إلَيْهِ الرَّايَةَ، فَقَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ يَوْمَنِنْدٍ . (مسلم ١٨٥١ ـ احمد ٣٨٣)

(۳۲۷۵۹) حضرت ابو ہریرہ والتے فرماتے ہیں کہ رسول القد میر النظافی فی ارشاد فرمایا: میں ضرور بالضرور آج ایسے خص کو جھنڈ ادوں گا جواللہ اور اس کے رسول میر فیفی فی خرب کرتا ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ پس لوگ قدم او نچ کر کے اپنے آپ کو ظاہر کرنے لگے۔ تو آپ میر فیفی فی فی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: ان کی دونوں آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ میر فیفی فی فی نے ان کو بلایا اور اپنی میس لعاب مبارک ڈالا اور اس کے ساتھ حضرت علی میں فی ہوئے کی دونوں آنکھوں کو مسلا۔ پھر آپ میر فیفی فی نے ان کو جھنڈ ادیا۔ پس اسی دن اللہ نے ان کو جھنڈ ادیا۔ پس

( ٣٢٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدُ عِنْدَ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ شَيْنًا ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ هُمْ بِعَلِيِّ فَدُ عَمِلَ بِيدِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَدْ أَفْبَلَ شَعْنًا مُغْبَرًا ، عَلَى عَاتِقِهِ قَرِيبٌ مِنْ صَاعٍ مِنْ تَمْ قَدْ عَمِلَ بِيدِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرْحَبًا بِالْحَامِلِ وَالْمَحْمُولِ ، ثُمَّ أَجْلَسَهُ فَنَفْضَ ، عَنْ رَأْسِهِ التَّرَابَ ، ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِأَبِي تُرَابٍ ، فَقَرَّبَهُ ، فَأَكَابُوا حَتَّى صَدَرُوا ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ إِلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ طَانِفَةً

(۳۲۷۱۰) حفرت عبد الرحمٰن بن الى ليلى وليفيا فرماتے بيں كه اس درميّان كه نبى كريم مَثِلُظَيَّةً كے پاس ان كے اصحاب كى ايك جماعت تقى آپ مِثْرِ فَضَعَةً فِي ابْن بيويوں كے پاس كھانے كا پيغام بيجاليكن كسى بھى بيوى كے پاس كھانے كى كوئى چيز بھى نہ ملى ـ تو على حضرت على وَن تَقُوْد ما منے سے آتے ہوئے نظر آئے جو غبار آلوداور پراگذہ حال ميں تصاوران كے كند ھے پرايك صاع ك

قریب هجوری هیں۔ جوانہوں نے مزدوری کرکے حاصل کی هیں۔ پس نبی کریم مِزَّفَظَیْجَ نے فرمایا: خوس آمدید بوجھا تھانے والے کو اور انتقاع ہوئی ہوئی کی جھاڑی پھر ارشاد فرمایا: خوش آمدید اور اٹھائے ہوئے ہو جھ کو، پھر آپ مِزَفِظَیَّجَ نے ان کواپنے پاس بھایا اور ان کے سرسے مٹی جھاڑی پھر ارشاد فرمایا: خوش آمدید ابوتر اب! پھر انہوں نے کھجوروں کو قریب کیا۔ یہاں تک کہ سب نے سیر ہوکر کھا کمیں۔ پھر آپ مِزَفِظَیَّجَ نے اپنی تمام از واج مطہرات کو بھی اس میں سے حصہ بھیجا۔

( ٣٢٧٦١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ الرَّايَةَ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : لَأَدُفَعَنَّهَا إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : فَتَفَلَ فِي عَيْنَيْهِ وَكَانَ أَرْمَدَ ، قَالَ : وَدَعَا لَهُ فَفُتِحَتُ عَلَيْهِ خَيْبُرُ . (عبدالرزاق ١٠٣٩٥)

(۱۲ ۳۲۷) حضرت زہری میشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن سیتب میشید نے ارشاد فرمایا: نبی کریم مَرَّ فَضَیَّةَ نے جضرت علی مِنْ تُورُ کو جسندا دیا اور فرمایا: بمی ایسے شخص کو جسندا دیا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول مَرْفِضَیَّةَ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول مَرْفِضَیَّةَ اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کی دونوں آتھوں میں لعاب ڈالا کیونکہ وہ آشوب چشم میں مبتلا متھے۔اوران کے لیے دعافر مائی پس اللہ نے ان کوخیبر میں فتح دے دی۔

( ٣٢٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَسِيْدَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :لَقَدْ أُوتِى عَلِيُّ بُنُ أَبِى طَالِبٍ ثَلاثَ خِصَالِ لَأَنْ تَكُونَ لِى وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ :زَوَّجَهُ ابْنَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ ، وَسَدَّ الْأَبُوَّابَ إِلَّا بَابَهُ ، وَأَعْطَاهُ الْحَرْبَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ.

(۱۲۲ ۱۲۳) حضرت عمر بن اسید بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہی ٹیز نے ارشاد فرمایا: حضرت علی دہا ٹیز بن ابی طالب کو تین ضحوصیات عطا کی گئیں۔ مجھےان میں سے ایک کامل جانا میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ آپ میٹر شکی ٹیٹر اپنی بیٹی ان کے مصوصیات عطا کی گئیں۔ مجھےان میں سے ایک کامل جانا میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ آپ میٹر شکی ڈواز سے برک اولا دبھی ہوئی اور آپ میٹر شکی ٹیٹر کے مام درواز سے بند کروا دیے سوائے ان کے درواز سے کے ۔ اور آپ میٹر شکی ٹیٹر کی دن ان کو جھنڈ اعطا فرمایا۔

﴿ ٣٢٧٦٣ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَهُ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : لأَعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللّهَ وَرَسُولَهُ أَرْسُلَهُ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : لأَعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَيُعِبِّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : فَجِنْتُ بِهِ أَقُودُهُ أَرْمَدَ ، قَالَ : فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنِهِ، ثُمَّ أَعْطَاهُ الرَّايَةَ ، وَكَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ. (مسلم ١٣٣٣ ـ احمد ٥١)

راستہ دکھانے کے لیے آگے چل رہا تھا کیونکہ وہ آشوب چٹم میں مبتلا تھے۔ پس رسول اللہ مَنْرِ اَفْظَیَّے آغے ان کی آنکھوں میں لعاب مبارک ڈالا پھران کو جھنڈ امرحمت فرمایا۔اورای دن اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح دے دی۔

( ﴿٢٢٧٦) حَدَّثُنَا أَبُوبَكُو بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَدَقَة بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ جُمَيْعِ بُنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَانِشَة أَنَا وَأَنْمَى وَخَالَتِي، فَسَأَلْنَاهَا: كَيْفَ كُانَ عَلِيٌ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: تَسَأَلُونِي عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ يَدَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَوْضِعًا لَهُ يَضَعُهَا أَحَد ، وَسَالَتْ نَفُسُهُ فِي يَدِهِ ، وَمَسَحَ بِهَا وَجُهَهُ وَمَاتَ ، فَقِيلَ : أَيْنَ تَدُفْنُونَهُ، فَقَالَ عَلِيٌ : مَا فِي الأَرْضِ بَقُعَة أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ بَقُعَةٍ قَبُضَ فِيهَا نَبِيّهُ ، فَدَفَنَاهُ. (ابويعلى ٣٨٥٥) تَدُفِئُونَهُ، فَقَالَ عَلِيٌ : مَا فِي الأَرْضِ بَقُعَة أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ بَقُعَةٍ قَبُضَ فِيهَا نَبِيّهُ ، فَدَفَنَاهُ. (ابويعلى ٣٨٥٥) تَدُفِئُونَهُ وَنَعْ بَنَ عَمِر بِي فِي الأَرْضِ بَقُعَة أَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ بَقُعَةٍ قَبُضَ فِيهَا نَبِيّهُ ، فَدَفَنَاهُ. (ابويعلى ٣٨٥٥) تَدُونِهُ فَي مَن عَمِر بِي فِي الأَرْضِ بَقُعَة أَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ بَقْعَةٍ قَبُضَ فِيهَا نَبِيّهُ ، فَدَفَنَاهُ . (ابويعلى ٣٨٥٥) مَن عَمِر بِي فِي اللهُ مِن مُن عَمْ مَر فَقَة أَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ بُقَعَةٍ فَكُونَ فِيهَا مَن فَي عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ فَي عَلَيْكُونَ فَي عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

( ٢٢٧٦٥ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، عَنُ زَكْرِيَّا ، عَنُ مُصُعَبِ بُنِ شَيْبَةَ ، عَنُ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، قَالَتُ : قالَتُ : قالَتُ عَائِشَةُ : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِوْظٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَغُو أَسُودَ ، فَجَاءَ الْحَسَنُ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ ، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمَ الرِّجُسَ أَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطُهِّرً كُمْ تَطْهِيرًا ﴾. (مسلم ١٨٨٣ ـ ابوداؤد ٢٠٢٨)

(٣٢٧٦٥) حفرت عائشة الخالفة في أم الى بين كه بي كريم مَوْفَظَةُ صَح كودت نكاس حال بين كرآب مَوْفَظَةُ برايى كالى چادرشى جس براونول كے كجاوے كي تصويرين بنى بوئى تقين سے بس حفرت حسن وَابَوْ آئِو آپ مَوْفَظَةُ نے ان كواس ميں داخل كيا۔ پھر حضرت حسين بايٹي آئے آپ مَوْفَظَةُ نے ان كوبھى چادر ميں داخل كرليا۔ پھر حضرت فاطمہ النا الله مَوْفَظَةُ نے ان كوبھى جادر ميں داخل كرليا ۽ پھرآپ مِوْفَظَةُ نے ان كوبھى جادر ميں داخل كرليا پھر حضرت على وَابْوَقَعَةُ نے آن كوبھى جادر ميں داخل كرليا۔ پھرآپ مِوْفَظَةُ نے يہ آئيت الماوت فرائل مركيا پير حضرت على وابو الله عَلَى الله وَالله عَلَى الله عَ

بِيَدِهِ حتى دحل ، فَأَدْنَى عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ فَأَجْلَسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَجْلَسَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى فَخِذِهِ ، ثُمَّ لَفَ عَلَيْهِمْ تُوْبَهُ ، أَوَ قَالَ : كِسَاء ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهُلَ الْبَيْتِي ، وَأَهْلُ بَيْتِي أَحَقُّ. (احمد ١٠٥ـ طبراني ١٦٠)

(۳۲۷ ۲۲) حضرت شداد الونماره و بي في فرات بين كه مين حضرت واثله و في فد مت مين عاضر بوااس حال مين كه ان ك پاس چندلوگ بيشي بوت شهر بين ان لوگول نه حضرت على و في كا فركيا پهران كوسب و شتم كرنے بيكي تو بين نے بهى ان ك ساتھ ان كو برا بهلا كہا۔ تو حضرت واثله و في نو نه فر مایا: كيا مين تمهين اس حديث كه بارے مين نه بتلا وَان جو مين نے فود رسول الله مَ فَوْفَقَعَ الله مِن فَافِي عَلَى مِن الله مِن فَقَعَ الله مِن فَافِي عَلَى وَالله مِن فَي مِن الله مِن فَافَة وَ فَر مایا: كيا مين تمهين اس حديث كه بارے مين نه بتلا وَان بو مين نے فود رسول الله مَ فَافِيقَ فَي كُون مِن وَافَة وَ فَر مان يَك حضرت على وَافَة مَ مَن الله مَ فَافَق فَي مَن وَافَة وَ فَر مان الله مَ فَافَق فَي مَن وَافَة وَ فَر مان كي مان من وافق الله مَ فَافَق فَي الله مَ فَافَق وَ مَن وافق الله مَ فَافَق فَي الله مَ فَافَق وَ مَن وافق الله مَ فَافَق فَي الله مَ فَافَق فَي الله مَ فَافَق وَ مَن مَ الله مَ فَافَق وَ مَن وافق الله مَ فَافَق وَ مَن مَ الله مَ فَافَق وَ مَن مَ الله مَ فَافَق وَ الله مَ فَافَق وَ الله مَ الله مَ فَافَق وَ الله و الله الله مَن وافق الله مَ فَافَق فَي الله مَ فَافَق وَ الله مِن وافق الله مَ فَافَق وَ الله مَ الله الله مَ فَافَق الله و الله والله الله والله وال

پُرْآپِ مُؤْتَفَعُ أَنْ اللهِ مَنْ عَوْفِ ، عَنْ عَطِيّةَ أَبِى الْمُعَذَّلِ الطَّفَارِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَخْبَرَ تَنِى أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا فِى بَيْتِهَا ذَاتَ يَوْم ، فَجَانَتِ الْخَادِمُ ، فَقَالَتُ : عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا فِى بَيْتِهَا ذَاتَ يَوْم ، فَجَانَتِ الْخَادِمُ ، فَقَالَتُ : عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَحَسَنٌ بِالسَّدَّةِ ، فَقَالَ : تَنَحَى لِى ، عَنْ أَهْلِ بَيْتِى ، فَتَنَحَيت فِى نَاحِيّةِ الْبَيْتِ ، فَدَخَلَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ ، فَوَضَعَهُمَا فِى حِجْرِهِ ، وَأَخَذَ عَلِيًّا بِإِحْدَى يَدَيْهِ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ ، وَأَخَذَ فَاطِمَةَ بِالْيَدِ الْأَخْرَى فَصَمَّهُ اللهِ ، وَأَخَذَ فَاطِمَة بِالْيَدِ الْأَخْرَى فَصَمَّهُ اللهِ وَقَبَلَهَا ، وَأَغْدَفَ عَلَيْهِمْ خَمِيصَةً سَوْدًاءَ ، ثُمَّ قَالَ : اللّهُمْ إلَيْكَ لاَ إِلَى النَّارِ ، أَنَا وَأَهُلُ بَيْتِى ، قَالَتُ : فَنَادَيْتِه ، فَقُلْتُ : وَأَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : وَأَنْتِ . (احمد ٢٩٦- طبرانى ٩٣٥)

(٣٢٧ على حضرت امسلمہ من الله علی جیں کہ ایک دن رسول الله مِنَّافِقَاعَ میرے باس متھے۔ کہ خادمہ نے آکر عرض کیا: حضرت علی واٹی فی ماتی جی اللہ علی میں ہیں۔ آپ مِنْ الله عَنْ اله

فر مایا: اے اللہ! تیری طرف پناہ بکڑتے ہیں نہ کہ جہنم کی طرف میں اور میرے گھر والے۔حضرت امسلمہ جی مشتفا فر ماتی ہیں۔ میں نے پکار کر کہا: اے اللہ کے رسول مِزَافِظَةَ إِمِی بھی؟ آپ مِزَافِظَةَ اِنْفِظَةَ اِنْفِظَةً اِنْفِظَةً اِنْفِ

( ٣٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِمٌ قَامَ خَطِيبًا فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَقَدْ فَارَقَكُمْ أَمُسِ رَجُلٌ مَا سَبَقَهُ الْحَبُونَ ، وَلا يُدْرِكُهُ الآخِرُونَ وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُهُ الْمَبْعَثُ فَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ الْمَبْعَثُ الْمَبْعَثُ فَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ فَمَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلُ ، عَنْ شِمَالِهِ ، مَا تَرَكَ بَيْضَاءَ ، وَلا صَفْرَاءَ إلاَّ فَمَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، جَبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلُ ، عَنْ شِمَالِهِ ، مَا تَرَكَ بَيْضَاءَ ، وَلا صَفْرَاءَ إلاَّ سَبْعَونَةِ دِرْهَمٍ فَضَلَتُ مِنْ عَطَائِهِ ، أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِى بِهَا خَادِمًا. (احمد ١٩٩ - بزار ٢٥٧٣)

(۳۲۷ ۱۸) حضرت ابواسحاق بیشیده فرمات بین که حضرت همیره بن ریم بیشید نے ارشاد فرمایا: که حضرت حسن بن علی دینی خطبه دین کے لیے کھڑے ہوئے پھرلوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے لوگو! کل تم سے ایک ایساشخص جدا ہوگیا کنہیں سبقت لے جا سکے اس سے پہلے لوگ اور نہ بی بعدوالے لوگ اس کا مقام پاسکتے ہیں۔ تحقیق رسول الله شِرُفِینَ فِیجَان کو کی لشکر میں بھیجتے تو ان کوجھنڈ اعطافر ماتے پس وہ واپس نہیں لوشتے یہاں تک کہ الله تعالیٰ ان کو فتح عطافر ما دیتے۔ جبرائیل علایہ بان کے وائمیں جانب ہوتے اور میکا کیل علایہ بان کے بائیں جانب ہوتے ۔ انہوں نے کوئی سونا، چاندی نہیں چھوڑ اسوائے سات در ہموں کے جو میں نے ان کی بخشش میں سے بچائے تھے۔ اس لیے کہ ان سے ایک خادم فرید نے کا ارادہ تھا۔

( ٣٢٧٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى حَمْزَةَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرَقْمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ ، فقَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ : فَأَتَيْت إِبْرَاهِيمَ فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ فَأَنْكَرَهُ وقال : أَبُو بَكُر . (احمد ٣١٨- طيالسي ١٤٨)

(٣٢٧ ١٩) حفرت الوحمزه وطِينُطية فرمات بين كدحفرت زيد بن ارقم جِن اللهُ عن ارشاد فرمايا: رسول القد مَيَّرُ فَيَعَيَّمَ كَ ساتھ سب سے پہلے اسلام لانے والے مخص حفرت علی مِن اتفو سے۔

عمرو بن مرہ کہتے ہیں ہیں حضرت ابراہیم مِراتُنگیز کے پاس حاضر ہوااور میں نے ان سے یہ بات ذکر کی تو انہوں نے اس کا انکار کیااور فر مایا: سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر مزایش ہیں۔

( ٣٢٧٠ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ جَبَلَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَغْزُ أَعْطَى سِلاحَهُ عَلِيًّا أَوْ أُسَامَةَ.

(۳۲۷۷) حضرت ابواسحاق ولیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت جبلہ رہیٹی نے ارشاد فرمایا: نبی کریم مِیوَفِظَیَّیَجَ جب کسی غزوہ میں شریک نہ ہوتے تواپنے ہتھیار حضرت علی ڈٹائی یا حضرت اسامہ رہائیو کومرحمت فرمادیتے۔

( ٣٢٧٧ ) حَدَّثَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ، قَالَ:حدَّثَنَا مَسْعُود بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْفَضْلِ

بُنِ مَعْقِل ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شَاسٍ ، قَالَ :قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَدْ آذَيْتَنِي :قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أُحِبُّ أَنْ أُوذِيكَ ، قَالَ :مَنْ آذَى عَلِيًّا فَقَدْ آذَانِي.

(بزار ۲۵۱۱ احمد ۲۸۳)

(٣٢٧١) حضرت عمرو بن شاس شائير فرماتے بين كدر سول الله مَلِّنْ فَيْفَا فِي مِحْ سے ارشاد فرمايا بختيق تونے مجھے ايذاء پہنچائی۔ ميں نے عرض كيا: اے الله كه رسول مِلِنَّفِظَةً إمين اس بات كو كبھى پندنہيں كرتا كه مين آپ مِلِنْفَظَةً كوايذاء پہنچاؤں! آپ مِلِنْفِظَةً نِيْ فرمايا: جس شخص نے علی شائد كو ايذاء پہنچائی حقيق اس نے مجھے ايذاء پہنچائی۔

( ٣٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَلْت لِعَطَاءٍ : كَانَ فِي أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَعْلَمَ مِنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ ، وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُهُ !.

(٣٢٧٢) حفرت عبدالملك بن الى سليمان ولينطي فرمات بين كه مين في حضرت عطاء ولينط سے يو جهما: كيا رسول الله وأنطف ا كے اصحاب بن كائيز ميں كو نَی شخص ایسا بھی تھا جو حضرت علی وزائز سے زیاد وعلم والا ہو؟ آب ولینٹیز نے فرمایا :نہیں الله کی قشم! میں كو نہیں جانتا۔ نہیں جانتا۔

( ٣٢٧٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ حُبْشِتَى ، قَالَ : خَطَبَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِقً بَعْدَ وَفَاةِ عَلِقًى ، فَقَالَ : لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلَّ بِالْأَمْسِ لَمْ يَسْبِقْهُ الْأَوَّلُونَ بِعِلْم ، وَلا يُدْرِكُهُ الآخِرُونَ ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيهِ الرَّايَةَ فَلا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ. (احمد ١٩٩)

(۳۲۷۷۳) حفرت عمرو بن حبثی ویینی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی دہائٹر نے حضرت علی دہائٹرہ کی وفات کے بعد ہم سے خطاب فرمایا بتحقیق کل تم سے وہ شخص جدا ہو گیا کہ پہلے لوگ اس کے علم کونہیں یا سکے اور نہ بعدوالے یا سکے۔رسول القد میٹر فینی کی آن اُن کو فتح عطافر مادیتا۔ حجنڈ اعطاکرتے تھے پھردہ واپس نہیں لوشتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالی ان کو فتح عطافر مادیتا۔

( ٣٢٧٧٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : خَرَجْت أَنَا وَعَلِيَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِى حوائط الْمَدِينَةِ ، فَمَّرُونَا بِحَدِيقَةٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : مَا أُحْسَنَ هَذِهِ الْحَدِيقَةَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَدِيقَتُك فِى الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْهَا يَا عَلِى ، حَتَّى مَرَّ بِسَبْعِ حَدَائِقَ ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ عَلِيٌّ : مَا أَحْسَنَ هَذِهِ الْحَدِيقَةَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَيَقُولُ : حَدِيقَتُك فِى الْجَنَّةِ أَخْسَنُ مِنْ هَذِهِ . (طبرانى ١٠٥٨٥)

یباں تک کرمات باغوں کے پاس سے گزرے ہر جگہ حضرت علی تفایش نے فر مایا: اے اللہ کے رسول مُلِّلْفَیْفَۃِ! یہ باغ کتنا خوبصورت ہے؟ پس آپ مِلِنْفِیۡفَةِ فرماتے جاتے: تیرا جو باغ جنت میں ہے وہ اس سے کی درجہ خوبصورت ہے۔

( ٣٢٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ عُلَيْمٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :إِنَّ أَوَّلَ هَلِهِ الْأُمَّةِ وُرُودًا عَلَى نَبِيَّهَا أَوَّلُهَا إِسُلامًا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبِ.

(۳۷۷۵) حضرت علیم براینی فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان بڑی نے ارشاد فرمایا: بلا شبداس امت میں سب سے پہلا تخص جوابیے نبی مَرْاَفَظَةَ کَم یاس وارد ہوگا۔ وہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی بن الی طالب دہائی ہیں۔

( ٣٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَالِيِّ ، قَالَ :قَالَتُ لِي أُمَّ سَلَمَةَ : يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ، أَيَّسَبُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكُمْ ، ثُمَّ لَا تُغَيِّرُونَ ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَنْ يَسِبُّ عَلِيٌّ وَمَنْ يُحِبَّهُ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : يُسَبُّ عَلِيٌّ وَمَنْ يُحِبَّهُ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَتْ : يُسَبُّ عَلِيٌّ وَمَنْ يُحِبَّهُ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّهُ . (احمد ٣٢٣ ـ ابويعلى ١٩٤٧)

(٣٢٧٤) حضرت ابوعبداللہ جدلی بایشید فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ بنی دفیفا نے مجھ سے ارشاد فرمایا: اے ابوعبداللہ! تمہارے درمیان رسول اللہ مِنَوْفَقِعَ فِنَ اللہ عَنَوْفَقِعَ فِنَ کُوسب وشتم کیا جاتا ہے پھر بھی تو گئی میں گھاتے؟ آپ دی فو فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: کو شخص رسول اللہ مِنَوْفَقِعَ کُوسب وشتم کرسکتا ہے؟ آپ دی فوٹ نے فرمایا: حضرت علی دی فوٹ اوران سے محبت کرنے والوں کوسب وشتم کیا جاتا ہے۔ اور حقیق رسول اللہ مِنَوْفِقَعَ فَان سے محبت فرماتے تھے۔

( ٢٢٧٧ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُسَاوِرِ الْحِمْيَرِيِّ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُبْغِضُ عَلِيًّا مُؤْمِنٌ ، وَلا يُحِبُّهُ مُنَافِقٌ.

(احمد ۲۹۲ طبرانی ۸۸۵)

(٣٢٧٧) حضرت امسلمہ ری اور اتی جیں کہ میں نے رسول اللہ مَؤْفِظَةَ کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی مومن علی جُؤیُز بے بغض نہیں رکھے گا اور کوئی منافق علی جہائی ہے محبت نہیں کرے گا۔

( ٣٢٧٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمَّارٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيْ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيْ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيِّ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيِّ اللهِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيْ اللهِ ال

(۳۷۷۸) حضرت عبداللد بن حارث وليظيد فرماتے بيں كه حضرت على شائن نے ارشاد فرمایا: بے شک جمارى مثال اس امت ميں حضرت نوح غلايته الله كى تى ہے۔ حضرت نوح غلايته الله كى تى ہے۔

( ٣٢٧٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَرْمٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرَّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيَّ : لَا يُجِبْنَا مُنَافِقٌ ، وَلا يُبْغِضُنَا مُؤْمِنٌ. (۳۲۷۷) حضرت زر فرماتے ہیں کہ حضرت علی ٹڑاٹئو نے ارشاد فرمایا: کوئی بھی منافق ہم ہے محبت نہیں کرے گا اور کوئی بھی مومن ہم سے بغض نہیں رکھے گا۔

( ٣٢٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةً ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ الْحَكَمِ الْأَزْدِى يَرْفَعُ حَدِيثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ : إنك سَتَلْقَى بَعْدِى جَهْدًا، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فِي سَلامَةٍ مِن دِينِي، قَالَ : نَعَمْ ، فِي سَلامَةٍ مِنْ دِينِك. (حاكم ١٣٠)

(۳۲۷۸۰) حفرت ابوعبیده بن تکم الا زدی پراتین مرفوع حدیث بیان فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم مُرَاثِینَ فَقَیْ نے حضرت علی شاہنے ہے ارشاد فرمایا: اے اللہ کے رسول مُرَاثِینَ اُلَّا یہ جدو جبد ارشاد فرمایا: اے اللہ کے رسول مُرَاثِینَ اُلِیا ہے جدو جبد میرے دین کی سلامتی کے بارے میں ہوگی۔ میرے دین کی سلامتی کے بارے میں ہوگی۔

( ٢٢٧٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبُوَاءِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، قَالَ : فَنَرْلُنَا بِغَدِيرِ خُمِّ ، قَالَ : فَنُودِى : الصَّلاةُ جَامِعَةٌ ، وَكُسِحَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَصَلَّى الظَّهُرَ فَأَخَذَ بِيدِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ : السَّنُمُ تَعْلَمُونَ أَنِّى أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : السَّنُمُ تَعْلَمُونَ أَنِّى أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : السَّنُمُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : اللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ وَعَلِيْ مَوْلاهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَاللهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ، قَالَ : فَلَقِيمُ عُمَرٌ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : هَنِينًا لَكَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ ، أَصَبَحْت مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِلِكُ وَمُقَالَ : هَنِينًا لَكُ يَا الْمَالَى عَلَيْلِ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمُومِنَ وَمُ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُومِنَ وَمُؤْمِنَ وَل

(۳۲۷۸) حضرت عدی بن ثابت بیشیا فرماتے ہیں کہ حضرت براء واقتی نے ارشاد فرمایا: ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ میلونی فیج کے ساتھ تھے۔ ہم لوگوں نے غدیر فیم کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ پس ندالگائی گئی کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ اور ایک درخت کے بینچ رسول اللہ میلونی فیج کے ساتھ تھے۔ ہم لوگوں نے غدیر فیم کی پس آپ میلونی فیج نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ اور پھر حضرت علی جائے ہو گئی بس آپ میلونی فیج نے خطر کی نماز پڑھائی۔ اور پھر حضرت علی جائے ہو گئی بس آپ میلونی فیج نے خطر کی نماز پڑھائی۔ اور پھر حضرت علی جائے ہو گئی بس آپ میلونی فیج کی بس آپ میلونی فیج کے ساتھ بھی زیادہ مقدم ہوں؟ صحابہ ٹھ کا بین کے وس نہیں! راوی فرماتے ہیں کہ ہیں سب موسین پر ان کی جائے گئی کر فرمایا: اے اللہ! میں جس کا دوست ہوں پس کلی بھی اس کا دوست ہو ان بس کے دوست رکھے پس تو بھی اُس کو دوست رکھے۔ اور جواس سے وشنی کر ہے تو بھی اُس سے وشنی فرما۔ راوی فرمایا: اے اللہ! جوشن اس کو دوست رکھے پس تو بھی اُس کو دوست رکھے۔ اور جواس سے وشنی کر بے تو بھی اُس سے وشنی فرما۔ داوی فرمایا: اے ابوطالب کے بیٹے! میں مبارک ہو ۔ تم نے ہرموس مرداور موست بونے کی حالت میں صبح وشام کی۔

( ٣٢٧٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ أَبِي إِسْحَاق ، عن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَيْنِ عَلَى أَحَدِهِمَا عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَلَى الآخُرِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَقَالَ :إِنْ كَانَ قِتَالٌ فَعَلِنَّ عَلَى النَّاسِ ، فَافْتَتَحَ عَلِنَّ حِصْنًا فَاتَّخَذَ جَارِيَةً لِنَفْسِهِ ، فَكَتَبَ خَالِدٌ بِسَوْاتِه ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ ، قَالَ : مَا تَقُولُ فِى رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. (ترمذى ١٤٥٣ـ ١حمد ٣٥٦)

( ٣٢٧٨٣ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَطِيَّة بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : ذَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ وَقَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ ، قَالَ :فَقُلْتُ :أُخْبِرُنَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ عَلِى بُنِ أَبِى طَالِبٍ ، قَالَ : فَرَفَعَ حَاجِبَيْهِ بِيَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :ذَاكَ مِنْ خَيْرِ الْبَشَرِ.

(۳۲۷۸۳) حضرت عطید بن سعید برایشین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت جابر بن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس حال میں کہ وہ بہت بوڑھ ہمیں دور سے تھے اور ان کی بلکیں ان کی آئھوں پر گری ہوئی تھیں۔ راوی کہتے ہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا: آپ بڑوٹئو ہمیں اس محض یعنی حضرت علی بڑوٹئو بن ابی طالب بڑوٹئو کے متعلق بتلا ہے۔ پس آپ بڑوٹؤ نے اپنے ہاتھ سے دونوں بلکوں کو اٹھایا بھرار شاد فرمایا: یہ تو خیرالبشر ہیں۔

( ٣٢٧٨٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى يَزِيدُ الرِّشْكُ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِيًّا ، فَصَنَعَ عَلِيَّ شَيْنًا أَنْكُرُوهُ ، فَتَعَاقَدَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يذكروا أمرهم لرسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا قَلِمُوا مِنْ سَفَرِ بَدَوُوا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَنَظَرُوا اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا قَلِمُوا مِنْ سَفَرِ بَدَوُوا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَصَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَمُ وَلَى وَالِمَ وَالَ وَالَو وَالْمَالِمُ وَالْمَ وَالْمَ وَالْو وَلَا وَالْمَلِهِ مَلَى اللهِ عَلَى مَا تُولِيكُونَ مِنْ عَلِى وَالَى وَالَعَلَى وَالْمَ وَالْمُ وَلَى وَالْمُ وَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا تُولِي اللهِ عَلَى مَا تُولِيلُوا وَلَمُ وَالْمُ وَلَى اللهُ عَلَى مُولِى اللهِ عَلَى مَا تُولِي عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

(٣٢٧٨) حضرت عمران بن حصين بري تُور مات بي كدر سول الله مَيْرَافِينَ فِي الكِ اللهُ مِيْرِافِينَ فِي اللهُ مِير مقرر كرديا - پس حضرت على بري تُونِي نے پچھاليا كام كيا جس كولوگوں نے نالبند كيا - تورسول الله مِيْرَافِينَ فَيْ كاصحاب ميں سے جيا رلوگوں نے اس بات کا عہد کیا کہ وہ اس بات کورسول اللہ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي

( ٣٢٧٨٥) حَذَّنَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن ، قَالَ :حَذَّنَنَا شَقِيقُ بُنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حَذَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ خَالِدِ بُنِ عُرُفُطَةَ، قَالَ :أَكُمْ تَسُبُّونَ عَلِيًّا ، قَالَ :قَدْ فَعَلْنَا ، قَالَ : فَلَعَلَك قَدْ سَبَّتُه ، قَالَ :قُلْتُ مَعَاذُ اللهِ ، قَالَ :فَلَا تَسُبَّهُ ، فَلُو وُضِعَ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفُرِقِى ، عَلَى أَنْ أَسُبَّ عَلِيًّا ، مَا سَبِتُه أَبَدًا ، بَعْدَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَمِعْتُ . (ابويعلى ٤٢٣)

(۳۲۷۸۵) حضرت ابو بکر بن خالد بن نمو فط بیشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعد بن ما لک بین الله کو بیاس مدینہ میں آیا ، تو انہوں نے کہا: جھ سے ذکر کیا گیا ہے ہے کہ تم لوگ حضرت علی بی الله کو گالیاں دیتے ہو؟ آپ بی الله کی بناہ! آپ بین بھی بھی ان کو گالی مت دینا۔ پس اگر میرے سننے کے درمیان میں آرار کھ دیا جائے کہ میں حضرت علی بین بین کو گالی دوں! میں بھی بھی ان کو گالی نہیں دوں گا اس صدیث کے سننے کے بعد جو میں رسول الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الل

( ٢٢٧٨٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَمَّنْ حدثه عن مَيْمُونَةَ ، قَالَت : لَمَّا كَانَتِ الْفُرْقَةُ فِيلَ لِمَيْمُونَةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَتُ : عَلَيْكُمْ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَوَاللهِ مَا ضَلَّ ، وَلا ضُلَّ بِهِ. (طبراني ١٢- حاكم ١٣١)

(٣٢٧٨) حفرت ميمونه شي الفرماتي بي كه جب جدائي كاوقت تفاتو ميمونه بنت عارث سے كہا گيا: اسے ام المؤمنين! آپ على بن الي طالب رياش كولازم بكڑلو۔اللہ كي تتم نه وه مگراه بي اور نه ان كي وجه سے كوئي مگراه جوا۔

( ٣٢٧٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجُ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ قَالَ: نَزَلَتُ فِي عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ. (عبدالرزاق ٢٦٩)

(٣٢٧٨٧) حفرت اساعيل وَ أَنْ فرمات من كرامام على ويشي نے ارشاد فرمايا: قرآن كى بيآيت ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَصْوَةِ الْمَعْلَى وَ الْمَعْلَى وَ الْمَعْلَى وَ الْمَعْلِي وَ الْمَعْلِي وَ الْمَعْلِي وَ الْمُعْلِي وَ اللَّهِ وَالْمُعْلِي وَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاعُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمِ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَالْ

( ٣٢٧٨) حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : إِنَّهُ لَمُ يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ قَبْلِي ، وَلا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ قَبْلِي ، وَلا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ بَعْدِي ، كَانَ لِي دِينَازٌ فَبْعُته بِعَشُرَةِ دَرَاهِمَ ، فَكُنْت إِذَا نَاجَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطَيْهِ الْآيَةَ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَكُنُ نَجُوا أَذُهُ الْأَنْ الْمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوا كُمْ صَدَقَةً ﴾ . (ابن جرير ٢٠)

(٣٧٤٨٨) حضرت بجابد بویسین فرماتے ہیں کہ حضرت علی دیا تھے نے ارشاد فرمایا: ایک آیت ایس ہے کہ نہ جھے سے پہلے اس پر کسی نے عمل کیا اور نہ ہی میرے بعد کوئی اس پر عمل کرے گا۔ میرے پاس ایک دینار تھا ہیں نے اس کودس دراہم کے عوض نے ویا پس جب جسی میں رسول اللہ میزائش ہے کوئی سرگوشی کرتا تو میں ایک درہم صدقہ کردیتا یہاں تک کہ وہ دراہم ختم ہو گئے۔ پھر آپ زائٹو نے بیہ آیت تلاوت فرمائی۔ اے ایمان والو! جب تم لوگ رسول میزائش نے نے سے علیحدگی میں بات کرنا چا ہوتو تم علیحدگی میں بات کرنے سے بہلے کچھ صدقہ پیش کرو۔

( ٣٢٧٨٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ سعيد ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ
النَّقَفِيِّ ، عَنْ سَالِم بُنِ أَبِى الْجَعُدِ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ عَلْقَمَةَ الْأَنْمَارِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الآيةُ :
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكُمْ صَدَقَةً ﴾ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَرَى دِينَار ، قُلْتُ : لَا يُطِيقُونَهُ ، قَالَ : فَكُمْ قُلْت : شَعِيرَةٌ ، قَالَ: إنَّك لَزَهِيدٌ، قَالَ : فَكَمْ قُلْت : شَعِيرَةٌ ، قَالَ : فَكَمْ قُلْت اللهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

فَنَزَلَتُ : ﴿ أَأَشُفَقُتُمُ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكُمْ صَدَقَاتٍ ﴾ الآيَة ، قَالَ : فبي خَفَّفَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

(ترمذی ۳۳۰۰ ابن حبان ۱۹۳۲)

(۳۲۷۹۰) حضرت ابو ہارون پالٹیلا فر ماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر پڑاٹٹو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ احیا تک نافع بن ازرق آیا،اور

آپ بڑٹا ٹو کے سر پر کھڑا ہوکر کہنے لگا۔اللہ کی تیم ! میں ملی بڑٹاٹو سے بغض رکھتا ہوں۔رادی کہتے ہیں۔ کہ حضرت ابن عمر ٹڑٹاٹو نے اپنا سراٹھا کرارشادفر مایا:اللہ بھی تجھ سے بغض رکھاس لیے کہ توالیٹے تھی سے بغض رکھتا ہے جوسبقت لیے جانے والا ہے۔اور دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے۔

( ٣٢٧٩١ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنُ فِطْرٍ ، عَنُ أَبِي الطَّفَيْلِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَقَدْ جَاءَ فِي عَلِيٍّ مِنَ الْمَنَاقِبِ مَا لَوْ أَنَّ مَنْقَبًا مِنْهَا قُسِمَ بَيْنَ النَّاسِ لأوْسَعَهُمْ خَيْرًا.

(۳۲۷۹) حضرت ابوالطفیل برانیل فرماتے ہیں کہ نبی کر یم مُطِلْقَعِیَّۃ کے اصحاب تذکرتی میں ہے ایک نے ارشاد فرمایا: که حضرت علی بڑافنو میں استے بہترین اوصاف جمع ہیں کہ ان میں ہے اگر ایک وصف کو بھی لوگوں کے درمیان تقلیم کردیا جائے تو وہ خیر کے اعتبار ہے بہت زیادہ وسیع ہو۔

( ٣٢٧٩٢ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَالْحَسَنُ جَالِسَيْنِ نَتَحَدَّثُ ، إِذْ ذَكَرَ الْحَسَنُ عَلِيًّا ، فَقَالَ : أَرَاهُمَ الشَّبِيلَ ، وَأَقَامَ لَهُمَ الدِّينَ إِذْ اعْوَجَّ.

( ٣٢٧٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :عَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ. (ابوداؤد ١٣٦٥\_ احمد ١٨٨)

(٣٢٧ ٩٣) حضرت سعيد بن زيد روايتي فرمات بين كه مين نے رسول الله مُؤَفِّقَ فَلَمُ اللهُ مُؤَفِّقَ كُوبِيا رشا وفرمات ہوئے سنا ہے كہ: علی روائن جنت ميں ہيں۔

( ٣٢٧٩٤ ) حَذَّنَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنِ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قالَتْ فَاطِمَةُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، زَوَّجُتَنِي ٢٢٧٩٤ ) حَمْشَ السَّاقَيْنِ عَظِيمَ الْبُطُنِ أَعْمَشَ الْعَيْنِ، قَالَ :زَوَّجْتُك أَقْدَمَ أُمَّتِي سِلْمًا، وَأَعْظَمَهُمْ حِلْمًا، وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا. وَالْعُلْوَ أَعْظَمَهُمْ وَلَمًا، وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا . (عَبدالرزاق ٩٤٨٣)

(۳۲۷۹۳) حضرت ابواسحاق بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ خواہد خوامایا: اے اللہ کے رسول مِنْ اَلْفَظَافَۃ اَ آپ مِنْ اِلْفَظَافَۃ اِ آپ مِنْ اِلْفَظَافَۃ اِ آپ مِنْ اِلْفَظَافَۃ اِ آپ مِنْ اِلْفَظَافِۃ اِ آپ مِنْ اِلْفَظَافِۃ اِ آپ مِنْ اِلْفَظَافِۃ اِ آپ مِنْ الله علی الله اور کمزور نگاہ کا حال ہے۔ آپ مِنْ الفَظَافِقَۃ اِ فرمایا: میں نے تمہارا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جومیری امت میں سب سے زیادہ صلح کومقدم رکھنے والا اور سب سے عظیم برد بار اور سب سے زیادہ ملم والا ہے۔

( ٣٢٧٩٥ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، عَنْ بُرَيْدَةَ،

قَالَ : غزوت مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَفُوةً ، فَلَمَّا قَدِمْت عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَكُرْت عَلِيًّا فَتَنَقَّصُنَّهُ ، فَجَعَلَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ ، فَقَالَ: أَلَسْت أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ. (احمد ٢٣٥ - حاكم ١١٠)

(۳۲۷۹۵) حفرت ابن عباس شاخو فرماتے ہیں کہ حضرت بریدہ جانتی نے ارشاد فرمایا: میں حضرت علی تفایق کے ساتھ یمن لڑنے کے لیے گیا۔ تو میں نے ان میں پھے ذیاد تی دیکھی۔ جب میں رسول الله مَرَّافِظَةَ کے پاس حاضر ہوا تو میں نے حضرت علی شاخو کا ذکر کیا اور ان کا نقص بیان کیا: اس پر رسول الله مَرَّفظَةَ کے چبرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ مِرَفظَةَ کے ارشاد فرمایا: کیا میں موشین پر ان کی جانوں سے زیادہ مقدم نہیں ہوں؟ میں نے عرض کیا: کیون نہیں اے اللہ کے رسول مَرَفظَةَ اَ ضرور۔ آپ نے فرمایا: میں جس کا دوست ہوں پس علی شاخو بھی اس کا دوست ہے۔

( ٣٢٧٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَبِي السَّوَّارِ الْعَدَوِى ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ لَيُحِيُّنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدُخُلُوا النَّارَ فِي حُبِّي وَلَيُبُغِضُنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدُخُلُوا النَّارَ فِي بُغْضِي.

(۳۲۷۹۱) حضرت ابوالسوّ ارالعدوی بیشیا فرماتے ہیں کہ حضرت علی ترافی نے ارشاد فرمایا: ضرور بالصرور مجھ سے کچھ لوگ آئی محبت کریں گے یہاں تک کہ وہ لوگ میری محبت کی وجہ ہے جہنم میں جائیں گے اور ضرور بالصرور پچھ لوگ مجھ سے بغض رکھیں گے یہاں تک کہ وہ لوگ مجھ سے بغض کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔

( ٣٢٧٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِى التياحِ عن أَبِى حبرة ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ :يَهْلِكُ فِى رَجُلانِ :مُفْرِطٌ فِى حُبِّى وَمُفْرِطٌ فِى بُغْضِى.

(۳۲۷ ۹۷) حضرت ابوجیر ہوئیٹیل فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹھ نے ارشاد فرمایا : دو محض میرے بارے میں بلاکت میں پڑیں گے۔ ایک میری محبت میں حد سے بڑھنے والا ،اور دوسرا مجھ سے بغض کرنے میں حدسے بڑھنے والا۔

( ٣٢٧٩٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِبَرَانَةٍ مَعَ أَبِى بَكْرٍ إِلَى مَكَّةَ ، فَدَعَاهُ فَبَعَثَ عَلِيًّا ، فَقَالَ : لَا يُبَلِّغُهَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ بَيْتِي.

(ترمذی ۳۰۹۰ احمد ۲۱۲)

(۳۲۷۹۸) حفرت انس جائٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤَفِّقَعُ آئے نے سورۃ تو بہ کی آیات دے کر حضرت ابو بکر جائٹو کو مکہ بھیجا۔ پھر حضرت علی بڑاٹٹو کو بلا کران کو بھیجا۔اور فرمایا: بیآیات صرف میرے گھر کا بی آ دمی پہنچائے گا۔

( ٣٢٧٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نُعَيْمٍ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِى مَوْيَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : يَهْلِكُ فِيَّ رَجُلانِ : مُفُرِظٌ فِي حُبِّى وَمُفْرِطٌ فِي بُغْضِي.

(٣٢٧٩٩) حضرت ابومريم پريشيد فرماتے ہيں كەمىل نے حضرت على تۇڭتۇ كويوں فرماتے ہوئے سناہے كەمىرے بارے ميں دو

شخص ہلاکت میں پڑیں گے۔ایک وہ تخص جومیری محبت میں صد ہے بڑھے گا۔اور دوسراوہ شخص جو مجھ سے بغض کرنے میں حد ۔۔ رہ ھگا

- ( ٣٢٨. ) حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ يَّنَيْعِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَنْتَهِيَنَّ بنو وليعة ، أَوْ لَأَبْعَثَنَّ اللّهِمْ رَجُلاً كَنَفْسِي فَيُمْضِي فِيهِمْ أَمْرِى ، فَيَفْتُلُ الْمُقَاتِلَةَ وَيَسْبِي الذُّرِيَّةَ. (نساني ١٨٥٥- احمد ٩٢١)
- (۳۲۸ ۰۰) حضرت ابو ذر جنائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فیر نظی نے ارشاد فرمایا: ضرور بالضرور بنو ولیعہ قبیلہ رو کے گایا یوں ارشاد فرمایا: کہ میں ضرور بالضروران کی طرف ایک ایسا آ دمی ہیں جول گا جوان میں میرانکم جاری کرے گا۔اور قبال کرنے والوں سے قبال کرے گا اوران کی ذریت کوقیدی بنائے گا۔
- ( ٣٢٨.١ ) حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، قَالَ :صَعِدَ عَلِيٌّ الْمِنْبَرَ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ الْعَنْ كُلَّ مُبْغِضٍ لَنَا ، قَالَ : وَكُلَّ مُحِبِّ لَنَا غَال.
- (۳۲۸۰۱) حضرت سدی بیشی فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈیٹنو منبر پر چڑ ھے اورار شاد فرمایا: اے اللہ! تو لعنت کر ہرا س شخص پر جوہم بے بغض رکھنے والا ہے۔اور ہرا س شخص پر جوہم ہے محبت کرنے میں غلق کرنے والا ہے۔
- ( ٣٢٨.٣ ) حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ زِيَادٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِى جَعْفَرٍ فَذَكَرَ ذُنُوبَهُ ، وَمَا يَخَافُ ، قَالَ : فَبَكَى ، ثُمَّ قَالَ : حَدَّثِنِى جَابِرٌ أَنَّ عَلِيًّا حَمَلَ الْبَابَ يَوْمَ خَيْبَرَ حَتَّى صَعِدَ الْمُسْلِمُونَ فَفَتَحُوهَا وَإِنَّهُ جُرِّبَ فَلَمْ يَحْمِلُهُ إِلَّا أَرْبَعُونَ رَجُلًا. (بيهقى ٢٣)
- (۳۲۸۰۲) حضرت لیٹ طیفیڈ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوجعفر طیفیڈ کے پاس آیا لیس انہوں نے گنا ہوں کا ذکر کیا اورخوف سے رونے گئے۔ پھر ارشاد فرمایا: کہ مجھے حضرت جابر دیا ٹوٹو نے بیان کیا: بلاشبہ حضرت علی بڑا ٹوٹو نے جیبر کے دن دروازے کواٹھ لیا یہاں تک کہ سلمان قلعہ پر چڑھ گئے اور انہوں نے قلعہ کوفتح کر لیا ،اور بے شک آزمایا گیا پس نہیں اٹھا سکے اس دروازے ومگر حالیس آدی۔
- ( ٣٢٨.٣ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي بَكُوٍ ، قَالَ : يَا أَيْهَا النَّاسُ ، ارْقَبُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ. (بخارى ٣٧٥١)
- (۳۲۸۰۳) حفرت ابن عمر من فنو فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ہوں ٹو یک ارشاد فر مایا: اے لوگو! تم محمد مِنْ فَضَائِظَ کے گھر والوں ک حفاظ ۔ کر ہ
- ( ٣٢٨.٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ :أَنْتَ أَجِى وَصَاحِبِي.

(۳۲۸۰۴) حفزت ابن عباس بنی تی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِلْفَقِیَّ نے حضرت علی جی تی ہے ارشاد فرمایا: بے شک تو میرا بھ کی اور میرا ساتھی ہے۔

كَ تَعْمِرَ مَمَلَ نَهُو، راوى فرمات بين، پَيْراسُ حريش ايك اينك پردوسرى ايتك بين ركھي گئي۔ ( ٣٢٨٠٦ ) حَدَّتَنَا مُطَّلِبُ بْنُ زِيادٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ فِي الْمَسْجِدِ وَغُلامٌ يَنْظُرُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ وَيَبْكِي، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرِ : مَا يُبْكِيك ؟ قَالَ : مِنْ حُبَّكُمْ ، قَالَ : نَظَرُّت حَيْثُ نَظَرَ اللَّهُ وَاخْتَرُت مَنْ خَيَّرَهُ اللَّهُ.

(۳۲۸۰۲) حضرت جابر حلی فرمائے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابوجعفر ولی فوز کے ساتھ معجد میں تھے اس حال میں کہ ایک لڑکا حضرت ابوجعفر ولیٹین کو دیکھے جارہا تھا اور رورہا تھا۔ پس ابوجعفر ولیٹین نے اس سے فرمایا: مجھے کس چیز نے زُلا دیا۔اس نے عرض کیا۔ آپ ولیٹی اوگوں کی محبت نے۔آپ ولیٹین نے فرمایا: تونے دیکھا جہاں اللہ نے دیکھا۔اور تونے چنا اسٹیٹھس کوجس کو اللہ نے چنا۔

### ( ١٩ ) ما جاء فِي سعدِ بنِ أبِي وقّاصِ رضي الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت سعد بن ابی وقاص دانشهٔ کی فضیلت میں منقول ہیں

( ٣٢٨.٧ ) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهَا تَقُولُ : أَبِي وَاللهِ الَّذِي جَمَعَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُويْهِ يَوْمَ أُحُدٍ. (احمد ١٣٠١)

( ٥- ٣٢٨ ) حضرت ابوب بيتين فرمات بي كدميس في حضرت عائشه بنت سعد المينين كوفر مات بهوئ سنا كدمير ب والد، الله كي قتم! رسول الله مَيْلِيْفِيَا أَبِي احد كه دن ان كے ليے اپنے والدين كوجمع فرمايا۔

( ٣٢٨.٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ :مَا سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُدِى بِأَبَوَيْهِ أَحَدًّا إِلَّا سَعْدًا فَإِنِّى سَمِعْته يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ: ارْمِ سَعْدُ ، فِذَاك أَبِي وَأُمِّى. (بخارى ٢٩٠٥ ـ مسلم ١٨٤٢)

(۸۰ ۳۲۸) حضرت علی بن ابی طالب و انتی فیر مائتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا کہ رسول اللہ مِنَّا اللَّهُ عَنَّا فَعَی کوفدا کیا ہوسوائے حضرت سعد و انتی کے میں نے رسول اللہ مِنْرِ اللَّهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى ا ( ٣٢٨.٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ لَهُ أَبُويْهِ يَوْمَ أُحُدٍ.

(بخاری ۳۷۲۵ ترمذی ۲۸۳۰)

(٣٢٨٠٩) حضرت سعيد بن المسيب بيشيلة فرمات بين كه مين نے حضرت سعد بن الى وقاص بن آتؤ كوفر ماتے ہوئے سنا كه بے شك رسول اللّه مَثِلِفَظَةَ فَي غز وہ احد كے دن ان كے ليے اپنے والدين كوجمع فرمايا۔

( ٣٢٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ قَيْسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ :إِنِّي لَأُوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فِي الْغَزُو عِنْدَ الْقِتَالِ. (بخارى ٣٢٢٨ـ مسلم ٢٢٧٨)

(۳۲۸۱۰) مَضرت قیس بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد دیا پی کو یوں فرماتے ہوئے شا کہ اہل عرب میں سے میں پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے راستہ میں قبال کے وقت پہلاتیر چلایا۔

( ٣٢٨١١ ) حَدَّثَنَا خُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ أَنَّ سَعْدًا كَاتَبَ غُلامًا لَهُ فَأَرَادَ مِنْهُ شَيْئًا ، فَقَالَ : مَا عِنْدِى مَا أُغُطِيك ، وعَمَدَ إِلَى دَنَانِيرَ فَخَصَفَهَا فِي نَعْلَيْهِ ، فَدَعَا سَعُدٌ عَلَيْهِ فَسُرِقَتْ نَعْلاهُ.

(۳۲۸۱۱) حضرت ابو بلیج بیشیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مصعب بن سعد بیشید کوفر ماتے ہوئے سنا کہ حضرت سعد بیل نئو نے اپنے ایک غلام سے بیکی رقم کا مطالبہ کیا تو وہ کہنے لگامیرے پاس بیکی نہیں ہے جو میں آپ ایک غلام سے مکا تبت کا معاملہ کیا ہو انہوں نے اس غلام سے بیکی رقم کا مطالبہ کیا تھا جو اس نے اپنی جو تیوں میں جھپالیے تھے۔ پس حضرت سعد جہائی نئے نے کودوں۔ اور آپ بڑا ہوئے نے بیکھ دیناروں کا مطالبہ کیا تھا جو اس نے اپنی جو تیوں میں جھپالیے تھے۔ پس حضرت سعد جہائی نئے اس کے لیے بدد عاکی تو اس کے لیے بدد عاکی تو اس کے دونوں جو تے جوری ہوگئے۔

( ٣٢٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَتَنَاوَلُ عَلِيًّا فَدَعًا عَلَيْهِ فَتَخَبَّطَتْهُ بُخْتِيَّةٌ فَقَتَلَتُهُ.

(۳۲۸۱۲) حضرت مصعب بن سعد ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت سعد وہاٹیو نے ایک آ دمی کوستا جو حضرت علی جہاٹیو کے بارے میں غلط بات کرر ہاتھا پس آپ جہاٹیو نے اس کے لیے بددعا کی ۔ تو ایک خراسانی اونٹنی نے اس کوروندااور ماردیا۔

( ٣٢٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا دَعَوَاتِ سَعْدٍ.

(ابن سعد ۱۳۲)

(٣٢٨١٣) حضرت قيس ويشير فرمات بين كدرمول الله مَأْفِضَةَ أَنْ ارشاد فرمايا: حضرت سعد ويشيد كي بدوعا وَل سے بجو

( ٣٢٨١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَخْسَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :سَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ . (٣٢٨١٥) حظرت معيد بن زيد على فرمات بين كميل فرمول الله مَ الله أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتُ تَتَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ (٣٢٨١٥) حَدَّنُنَا يَوِيدُ بَنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتُ تَتَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ (٣٢٨١٥) حَدَّنُنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتُ تَتَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهِرَ ذَاتَ لَيْلَةً وَهُو إِلَى جَنْبِي ، قَالَتُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا شَأَنُك ، فَقَالَ : لَيْنَا نَحُنُ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعْت صَوْتَ السَّلاحِ ، فَقَالَ لَيْتَ رَجُلاً صَالِحًا مِنْ أُمَّتِى يَحُرُسُنِى اللَّيْلَةَ ، قَالَ : فَيَنْ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ هَذَا ، فَقَالَ : أَنَا سَعْدُ بُنُ مَالِكٍ ، قَالَ : مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ : جِنْت رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ : أَنَا سَعْدُ بُنُ مَالِكٍ ، قَالَ : مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ : جِنْت أَخُرُسُك يَا رَسُولَ اللهِ مَالَى اللهِ مَالَى اللهِ مَا اللهِ مَالَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى نَوْمِهِ.

(بخاری ۲۸۸۵ مسلم ۲۰۰۰)

(۳۲۸۱۵) حضرت عبدالتد ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ مین این فرمایا کرتی تھیں۔ رسول الله میرافظینی ایک رات جاگے رہاں حال میں کہ آپ میرافظینی ایک میں سے میں نے پوچھا: اے الله کے رسول میرافظینی آ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ میرافظینی ایک ایک ایک ایک ایک نے فرمایا: کاش میری امت کا کوئی نیک آ دمی رات کو میری چوکیداری کرے۔ حضرت عائشہ شیندنی فرماتی ہیں۔ کہ ہم ابھی اسی درمیان ہی تھے کہ میں نے ہتھیاری آ واز سی تو رسول الله میرافظینی نے نیوچھا: کون شخص ہے؟ آ واز آئی۔ میں سعد بن مالک ہوں۔ آپ میرافظینی نے نے پوچھا: کون شخص ہے؟ آ واز آئی۔ میں سعد بن مالک ہوں۔ آپ میرافظینی نے نے پوچھا: کرنے کے لیے آیا ہوں۔ معرب ماکٹ میرافظینی نے نیوچھا: کرنے کے لیے آیا ہوں۔ معرب ماکٹ میرافظینی نے کہ ایک کوئی الله میرافظینی کے کہ اور کی آ واز سی۔ کے میں ایک میں سے میرافظین کے ایک کوئی کے دائوں کی آ واز سی۔ کے میں ایک میں میں نے نیند میں رسول الله میرافظینی کے خرالوں کی آ واز سی۔

( ٣٢٨١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَنْ شِمَالِهِ ، يَوْمَ أُحُدٍ ، رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ ، مَا رَأَيْتهمَا قَبْلُ ، وَلا بَعْدُ ، يَعْنِى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ. (مسلم ١٨٠٢۔ ابن حبان ١٩٨٨)

(٣٢٨١٢) حضرت سعد رقطة فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ احد کے دن رسول الله مَلِنظَةَ آجے دائیں اور بائیں جانب دوآ دی دیکھے جوسفید کپڑوں میں متھے۔ میں نے ان کو نہ اس سے پہلے بھی دیکھا نہ بعد میں بھی دیکھا۔ یعنی حضرت جرائیل علایتا اور حضرت مکائیل علائلاً۔ مکائیل علائلاً۔

( ٣٢٨١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هاشم ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَاصِ أَشَدَّ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ أُحُدٍ.

(٣٢٨١٤) حضرت هاشم بن هاشم ويشيد فرمات بين كه حضرت سعيد بن ميتب ويشيد في ارشاد فرمايا: كه حضرت سعد بن الب

وقاص ولیٹیز غز وہ احد کے دن مسلمانوں میں سب سے زیادہ بخت مملہ کرنے والے مخص تھے۔

( ٣٢٨١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهُمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَاصٍ رضى اللَّهُ عَنْهُ. مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۹) کی در مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۹) کی در مصنف ابن کی مصنف ابن ابند کے داستہ میں سب سے (۳۲۸۱۸) حضرت عبد الرحمٰن نے ارشاد فر مایا: الله کے داستہ میں سب سے

(۱۳۸۱۸) حفرت عبدار ن کن علبه وقته کیز سرمانے ہیں کہ مسترے کا من سبوا کر قاطع ارساد کراہا ، اللہ کے داستہ یک عب پہلے تیر چلانے والے شخص حضرت سعد بن الی وقاص ڈاٹٹو ہیں۔

## ( ٢٠ ) ما حفِظت فِي طلحة بنِ عبيدِ اللهِ رضى الله عنه

ان روایات کابیان جو مجھے حضرت طلحہ بن عبید الله و کا تھے کی فضیلت میں یاد ہیں

( ٣٢٨١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ شَلاءَ ، وَقَى بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ. (بخارى ٣٠٠٣- ابن ماجه ١٣٨)

(۳۲۸۱۹) حضرت قیس برتیمار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ بن عبید الله دہاللہ کا ہاتھ دیکھا جومفلوج تھا۔اس کے ذریعہ انہوں نے غزوہ احدے دن نبی کریم مُنِوَّنِفِیکَافِیم کا بچاؤ کیا تھا۔

( ٣٢٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ إِسْحَاقَ بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : لَقَدُ رَأَيْت بِطَلْحَةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ جُرْحًا جُرِحَهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۲۸۲۰) حَفرت مُوی بن طلحہ مِیشَیْ فرماتے ہیں گہ تحقیق میں نے حضرت طلحہ ڈٹاٹٹو کے ہاتھ پر چوہیں زخم دیکھیے جوان کورسول اللّه مِیَلَوْفِیْکِیَمَ کے ساتھ لگے تھے۔

﴿ ٣٢٨٢١ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْسَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : طَلْحَةُ فِى الْجَنَّةِ.

(۳۲۸۲۱) حضرت سعید بن زید رہی نوٹر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰہ مَیا اللّٰهِ عَلَیْفِیکَا آج کو بول ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ رہی نوٹر جنت میں بین

( ٣٢٨٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَمَّهِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ أَعْرَابِيَّا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الَّذِينَ قَضَوُا نَحْبَهُمْ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، قَالَ وَدَحَلَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ ، فَقَالَ : هَذَا مِنَ الَّذِينَ قَضُوا نَحْبَهُمْ.

(تر مذی ٣٢٠٣- ابن سعد ١٥٠٠) حضرت عیسی بن طلحہ و الله فرائے عیں کہ ایک دیہاتی رسول الله فرائے گئے کی خدمت میں حاضر جوا اور اس نے ان لوگولر کے متعلق دریافت کیا جنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کردی؟ پس آپ مِلِقَظَةَ نے اس سے اعراض فرمایا: اس نے پھر آپ مِلِقَظَةَ بے اس سے اعراض فرمایا: اس نے پھر آپ مِلِقَظَةً بے اس سے اعراض فرمایا: راوی کہتے ہیں ۔استے میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ مسجد کے دروازے سے راض ہوئے اس حال میں کہ ان پر دوسنر جیا دریں تھیں۔ تو آپ مِلِقَظَةً نے فرمایا: یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ

داری بوری کی۔

( ٣٢٨٢٣ ) حَدَّثَنَا يعمر بْنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابن إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى يَحْيَى بُنُ عَبَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ ، عَنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَنِذٍ ، يَعْنِى يَوْمَ أُحُدٍ . (نرمذى ١٢٩٢ ـ حاكم ٢٥)

(٣٢٨٢٣) حضرت زيير والثاني فرمات بي كدميس في رسول الله مَيْلِقَطَةَ كواس دن يعنى غزوه احد كے دن يوں فرمات ہوئے سنا كه:طلحه يريشيد في واجب كرلى - (جنت)

( ٣٢٨٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّ طَلْحَةَ وَقَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَضُرِبَتْ فَشَلَّتْ إصْبَعُهُ.

(٣٢٨٢٣) حفرت عامر رَبِيْ تَوْ فرماتے ہيں كەحفرت طلحه رَبيْ تُورْ نے اپنے ہاتھ كے ساتھ رسول الله مُؤْلِفَقَةَ أَي بچاؤ كيا تو ان كواتنے زخم آئے كه ان كى انگل مفلوج ہوگئ ۔

# ( ٢١ ) ما حفِظت فِي الزّبيرِ بنِ العوّامِ رضى الله عنه

# ان روایات کابیان جو مجھے حضرت زبیر بن العق ام کی فضیلت میں حفظ ہیں

( ٣٢٨٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُوَيْهِ يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فَقَالَ :بِأَبِي وَأُمِّي. (نساني ١٠٠٣٠ ابن حبان ١٩٨٣)

(٣٢٨٢٥) حضرت عبدالله رفي فرمات ميں كدان كے والد حضرت زبير رفي فؤن في ارشا وفرمايا: كدرسول الله مَرَّاتَ فَيْ في ميرے ليے غزوہ بنوقر يظه كے دن اپنے والدين كوجمع كيا اور ارشا وفر مايا: ميرے مال باپ تجھ پر قربان ہوں۔

( ٣٢٨٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الزَّبَيْرُ ابْنُ عَمَّتِى وَحَوَارِيٌّ مِنْ أُمَّتِى. (نسانى ٨٢١٢- احمد ٣١٣)

(۳۲۸۲۲) حضرت جابر بن عبدالله دیانی فرماتے ہیں کہ رسول الله سِلَقَظَیَّ نے ارشاد فرمایا: زبیر میری پھوپھی کے جیٹے ہیں۔اور میری امت میں سے میرے حواری ہیں۔

( ٣٢٨٢٧ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :الزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ.

(۳۲۸۲۷)حضرت سعید بن زید جائٹی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّد مَنْ اَنْفَظَامَ کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ زبیر وٹائٹی جنت میں ہیں۔ ( ٣٢٨٢٨ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :حدَّثَنِي مَنْ رَأَى الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَصَدْرُهُ كَانَهُ الْعُيُّونُ مِنَ الطَّغْنِ وَالرَّمْيِ.

(۳۲۸۲۸) حضرت علی بن زید بن جدعان واثن فرماتے ہیں کہ مجھے اس مخف نے بیان کیا جس نے حضرت زبیر بن عوام دی فو کی زیارت کی کہ ان کا سینہ گویا کہ وہ تیروں اور نیزوں کا چشمہ ہو!۔

( ٣٢٨٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرُورَةَ ، قَالَ : إِن أَوَّل رَجُلٍ سَلَّ سَيْفًا فِي اللهِ الزُّبَيْرُ ، نُفِخَتْ نَفُخَةٌ : أُخِذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ الزَّبَيْرُ يَشُقُّ النَّاسَ بِسَيْفِهِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى مَكَّةَ ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا زُبَيْرُ ، قَالَ : أُخْبِرُت أَنَّك أُخِذْت ، قَالَ : فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ وَلِسَيْفِهِ.

( ٣٢٨٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ عُرُوةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ : مَنْ رَجُلَّ يَنْهَ فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ يَنِي قُرَيْظَةَ ، فَرَكِبَ الزَّبَيْرُ فَجَائَهُ بِخَبَرِهِمْ ، ثُمَّ عَادَ ، فَقَالَ : الْخَنْدَقِ : مَنْ رَجُلَّ يَنْهُ مَ فَقَالَ : الزَّبَيْرُ : نَعُمْ ، قَالَ : وَجَمَعَ لِلزَّبَيْرِ أَبُويُهِ ، فَقَالَ : فِذَاك أَبِي وَأَمَّى، وَقَالَ لِلزَّبَيْرُ ، وَابْنُ عَمَّتِي. (ترمذى ٣٥٧- احمد ٣٠٥)

(۳۲۸۳) حضرت عروہ خلاقی فرماتے ہیں کہ رسول الله میر فیصی فی غزوہ خندق کے دن ارشاد فرمایا: کون مخص جائے گا اور میرے پاس بنو قریظہ والوں کی خبر لائے گا؟ پس حضرت زبیر ویشید سوار ہوئے اور ان کی خبر لائے۔ پھر لوٹے پس آپ میر آپ میر فرمایا: کون مخص میرے پاس ان کی خبر لے کرآئے گا۔ ہر مرتبہ حضرت زبیر وہا تی نے کہا: بی ہاں! میں لاؤں گا۔

حضرت عردہ ویشین فرماتے ہیں! آپ مُنْلِفَیْکَا نے حضرت زبیر جِنْانُو کے لیے اپنے والدین کوجمع کیا اور ارشا وفر مایا: تجھ پر میرے ماں ، باپ قربان ہوں۔ اور آپ مُنِلِفَیْکَا نے حضرت زبیر وہافٹو سے فرمایا: ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر دیانٹو ہیں اور وہ میری بھو بھی کے میٹے ہیں۔

( ٣٢٨٣١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ ، وَحَوَارِيٌّ الزُّبَيْرُ . (ترمذی ٣٧٣٣ـ احمد ٨٩)

(۳۲۸۳۱) حضرت علی جن ان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُؤَفِّفَ کَو بول فرماتے ہوئے سنا کہ ہر تبی کا ایک حواری ہوتا ہے۔ میرےحواری زبیر ہیں۔

( ٣٢٨٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْبَهِيِّ ، عَنْ عُرُوةً ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ : قَالَتْ لِي : كَانَ أَبُواكُ مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُو الِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمَ الْقُرْحُ. (مسلم ١٨٨١)

(۳۲۸۳۲) حضرت عروه ویشین فر ماتے بین که حضرت عائشہ خی ایشانے مجھے سے ارشاد فرمایا: تمہارے والدان لوگوں میں سے بیں۔ جنہوں نے اللّٰداوراس کے رسول مِرَّشِفَعَ فَقِ کی پکار پر لبیک کہا باوجود بیکہ وہ زخم کھا چکے تھے۔

( ٣٢٨٣٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِى عَرُوبَةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ : سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً يَقُولُ : أَنَا ابْنُ حَوَارِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرً : إِنْ كُنْتَ مِنْ آلِ الزُّبَيْرِ وَإِلاَّ فَلَا. (طبرانی ٢٣٥)

(٣٢٨٣٣) حَفْرت نافع ولِيفيدُ فرماتے ہيں كەحفرت ابن عمر ولي فئي نے ايك آدمى كو يوں كہتے ہوئے سنا كەميں رسول الله مَلِلَّفَظَيَّةُ كَ حوارى كابينا ہوں اس پرحضرت ابن عمر ولي فئي نے فرمايا: اگر تو آل زبير ولافئو ميں سے ہے تو ٹھيک ہے ورندا بيانبيں ہے۔

( ٣٢٨٢٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ :لَمْ يَكُنْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرُ فَرَسَيْنِ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ الزُّبَيْرُ. (ابن سعد ١٠٣)

(٣٢٨٣٣) حفرت هشام ويشيدُ فرمات بين كه غزوه بدر كه دن رسول الله مَرَّافَقَعَ مَ ساته صرف دوگھوڑے تھے جن ميں سے ایک برحفرت زبیر ولائو سوار تھے۔

# ( ٢٢ ) ما حفِظت فِي عبدِ الرّحمانِ بنِ عوفٍ رضى الله عنه

ان روايات كابيان جو مجھے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف وَالتَّهُ كَى فَصْيلت مِيْن حفظ بين ( ٣٢٨٢٥ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحُرِّ بَنِ صياح ، عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَنِ بَنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ.

( ۳۲۸۳۵) حضرت سعید بن زید رفایشو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ میٹونشیخیاً کو یوں فرماتے ہوئے ستا ہے کہ عبدالرحمٰن رفایٹو بن نوف رفایٹو جنت میں ہیں۔

( ٣٢٨٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسُعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا وَعَمْرُو بُنَ الْعَاصِ أَتِيَا قَبْرَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ فَذَكَرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَالَ : اذْهَبَ ابْنَ عَوْفٍ فَقَدْ أَذْرَكْت صَفْوَهَا وَسَبَقْت رَنْقَهَا ، وَقَالَ الآخَرُ : اذْهَبَ ابْنَ عَوْفٍ فَقَدْ ذَهَبْت بِبَطِئَتِكَ لَمْ تَتَغَضْغَضُ مِنْهَا شَيْئًا. (احمد ١٣٥٥ـ حاكم ٣٠٨) (۳۲۸۳۱) حضرت سعد بن ابرا ہیم ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہاشی اور حضرت عمر و بن العاص ڈھاشی و دنوں حضرات حضرت عبد الرحمٰن بن عوف وہائی ابن عوف چلے گئے ۔ پستحقیق تم الرحمٰن بن عوف وہائی گئے ۔ پستحقیق تم نے اپنی سچائی کو پالیا۔ اور تم جھوٹ اور گدلے بن پر غالب آگئے ۔ اور دوسرے نے یوں فر مایا: ابن عوف وہائی سچلے گئے ۔ تحقیق تم اپنی سچائی کو پالیا۔ اور تم جھوٹ اور گدلے بن پر غالب آگئے ۔ اور دوسرے نے یوں فر مایا: ابن عوف وہائی جھے گئے ۔ تحقیق تم اپنی تامہ اعمال کو ایسے لئے گئے گئے ۔ تحقیق تم اپنی کے ایس کے اجم میں سے کہائیں گی۔

( ٣٢٨٣٧ ) حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ :لَمَّا مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ قَالَ :اذْهَبَ ابْنُ عَوْفٍ بِبِطْنَتَكَ لَمْ تَتَغَضْغَضْ مِنْهَا شَيِئًا.

(٣٢٨٣٧) حضرت سعد بن ابراتيم فرماتے بيں كه جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وزائد كا انتقال ہو گيا تو حضرت عمر و بن عاص وَلاَ تُورِ خَالِدُ ابن عوف چلے گئے اور انہوں نے اپنے اجر كو حكومت يا امارت سے كم نہيں كيا۔''

#### ( ٢٣ ) ما جاء في الحسن والحسين رضي الله عنهما

ان روایات کابیان جوحضرت حسن و النه ورحضرت حسین طاف کی فضیلت میس منقول بیس ( ۲۲۸۲۸ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَکُرِ بُنُ عَیَّاشِ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ : کَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَیْنُ یَبْبَانِ عَلَی ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ، فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم : دَعُوهُمَا بأبِی هُمَا وَأْمِّی ، مَنْ أَحَیِّی فَلْیُحِبَّ هَذَیْنِ . (ابن حبان ۱۹۷۰ ـ طبرانی ۲۷۴۳)

(۳۲۸۳۸) حفرت زربیٹین فرماتے ہیں کہ حضرات حسنین میں کا اللہ کی کمر مبارک پرکھیل رہے ہوتے اس حال میں کہ آپ مَنْلِفَظِيَّةُ نماز پڑھ رہے ہوتے۔ پس لوگ ان دونوں کو ہٹانے لگتے تو نبی کریم مَنْلِفظَیَّةً فرماتے: ان کوچھوڑ دو۔ان دونوں پر میرے مال باپ قربان ہوں۔ جوخص مجھ سے مجت کرتا ہے اس کو جا ہیے کہ دوان دونوں سے بھی محبت کرے۔

( ٣٢٨٣٩ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ، يَغْنِي النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا ، يَغْنِي حَسَنًا وَخُسَيْنًا. (احمد ٥٣١ـ ابويعلى ١١٨٧)

(۳۲۸۳۹) حضرت ابو ہریرہ نٹائنو فر ماتے ہیں کہ نبی کریم مِلِّشَنِیَا ﷺ نے دعا فر مائی: اے اللہ! میں ان دونوں ہے محبت کرتا ہوں بس تو بھی ان دونوں سے محبت فر ما۔ یعنی حسن مِن ٹیٹو اور حسین میانٹو ہے۔

( ٣٢٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ ، يَعْنِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (ترمذى ٣٧٦٨ ـ احمد ١٣) النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (ترمذى ٣٢٨٨ ـ احمد ١٣) حضرت ابوسعيد جَانُو فرمات بي كه بي كريم مَرْفَظَةَ فَيْ ارشاد فرمايا: حسن تَاتَّذُ اورحسين رَنَاتُو جنت كنوجوانول ك

( ٢٢٨٤١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَيْسَرَةَ النَّهُدِى ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْش، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْت مَعَهُ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى حَتَّى صَلَّى الْمِشَاءَ ، ثُمَّ خَرَجَ فَاتَبَعْتُهُ ، فَقَالَ : مَلَكُ عَرَضَ لِى اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَىَّ وَيُبَشِّرَنِي أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدًا شَبَابٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

(۳۲۸۲۱) حضرت زرّین حمیش برایشیا فرماتے بین که حضرت حذیفہ وہ تو ارشاد فرمایا: که بین بی کریم بیز فضی کی کا خدمت میں حاضر ہوا۔ پس میں نے آپ میر فرفی کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی۔ پھرآپ میر آپ میر آپ میر کی نماز پڑھی۔ کی نماز پڑھی اور آپ میر فیضی کی میں آپ میر فیضی کی کہ میں اور آپ میر است کے میر کے اور آپ میر اور آپ میر فیضی کی کہ میر کی کہ دوہ مجھ پر درود وسلام بھیج اور اس نے مجھے خوشخبری سائی کے حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔

( ٣٢٨٤٢ ) حَذَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ مَعَهُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : إِنَّ ايْنِي هَذَا سَيِّد ، وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(بخاری ۲۷۰۳)

(۳۲۸ ۳۲) حضرت حسن وڑا ٹی فرماتے ہیں کہ ہی کریم مَلِقَقِیَا نے اپنے ساتھ منبر پر حضرت حسن بن علی وڑا ٹی کو بلند کر کے فرمایا: بے شک میرایہ بیٹا سردار ہے۔اورعنقریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سلمانوں کے دوگروہوں کے درمیان صلح کروا کیں گے۔

( ٣٢٨٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (طبراني ٢٥٩٩)

(۳۲۸ ۳۳) حضرت علی جی تی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ سَرَالِفَقِیَجَ نے ارشاد فر مایا:حسن جی تی فی اور حسین جی تی فی جوانوں کے سر دار ہیں۔

( ٣٢٨٤٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِى رَاشِدٍ، عَنْ يَغْلَى الْعَامِرِيِّ ؛ أَنَّهُ جَاءً حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ يَسْعَيَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ ، وَقَالَ : إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ. (ابن ماجه ٣٢٦ـ احمد ١٤٢)

( ٣٢٨٤٥ ) حَدَّثَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ ، عَنُ أَسْبَاطِ بُنِ نَصْرٍ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ صُبَيْحٍ مَوْلَى أُمْ سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْفَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ ، وعَلِى ، وَحَسَنٍ ، وَحُسَيْنٍ : أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ ، وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ. (ابن ماجه ١٣٥ ابن حبان ٢٩٧٧)

(۳۲۸۴۵) حفرت زید بن ارقم دلائی فرماتے ہیں کہ نبی کریم میلی کھی نے حضرت فاطمہ ٹنافذیقا، حضرت علی وہائی ، حضرت حسن دلائی اور حضرت حسین دلائی سے ارشاد فرمایا : تمہاری جس کے ساتھ لڑائی اور جنگ میری بھی اس سے جنگ ہے، اور تمہاری جس کے ساتھ صلح تو میری بھی اس سے صلح ہے۔

( ٣٢٨٤٦) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ يَعْفُوبَ الزَّمْعِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي بَكُو بُنِ زَيْدِ بُنِ اللهِ عَلَى سَهُلِ النَّبَالُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بُنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَسَامَةً بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَسَامَةً ، قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيَّ وَهُو مُشْتَمِلُ أَسَامَةً ، قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيَّ وَهُو مُشْتَمِلُ أَسَامَةً ، قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيَّ وَهُو مُشْتَمِلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ لِيَعْضِ الْحَاجَةِ ، قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيَّ وَهُو مُشْتَمِلُ عَلَيْهِ ، فَكَشَفَ فَإِذَا عَلَى شَيْءٍ لاَ أَدْرِى مَا هُوَ ، فَلَمَّا فَرَغْت مِنْ حَاجَتِي قُلْتُ: مَا هَذَا الَّذِى أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ ، فَكَشَفَ فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَنٌ وَحُسَنٌ وَحُسَنٌ وَحُسَنٌ عَلَى وَرِكَيْهِ ، فَقَالَ: هَذَانِ ابْنَاى وَابْنَا ابْنَتِى ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا.

(ترمذی ۳۷۲۹ ابن حبان ۲۹۲۷)

(۳۲۸ ۲۲) حفرت اسامہ بن زید وہ اُٹی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کسی حاجت کے لیے نکلاتو میں نے رسول اللہ مِلَافِقَائِم کو پایا۔
یس آپ مِلَّفِقَائِم میری طرف تشریف لائے اس حال میں کہ آپ مِلَوفِقَائِم نے کچھاٹھایا ہوا تھا جھے ہیں معلوم تھا کہ وہ کیا ہے؟ جب میں اپن ضرورت سے قارغ ہوا! تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے جس کو آپ مِلِفِقِقَافِم نے اٹھایا ہوا ہے؟ پس آپ مِلَوفِقَافِم نے خود میں اپن ضرورت سے قارغ ہوا! تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے جس کو آپ مِلِفِقَافِم نے اٹھایا ہوا ہے؟ پس آپ مِلَوفِقَافِم نے خود ہنا کی تو وہ حضرت حسن وہ اُٹی اور حضرت حسین دی ٹھی جو آپ مِلِفِقَافِم کی ران پر تھے۔ پھر آپ مِلِفِقَافِم نے فرمایا: یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میر نے نواسے ہیں۔ اے اللہ! تو جانا ہے کہ میں ان دونوں سے مجت کرتا ہوں۔ ایس تو بھی ان دونوں سے مجت فرما۔
میں اور میر نے نواسے ہیں۔ اے اللہ! تو جانا ہے کہ میں ان دونوں سے مجت کرتا ہوں۔ ایس قرید کی ان دونوں اسے مجت فرما۔
میں اور میر کو اسے میں۔ اے اللہ! تو جانا ہے کہ میں ان دونوں سے مجت کرتا ہوں۔ ایس قرید کی ان دونوں کے میں اللہ صلّی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِي وَالْحَسَنَ فَيَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبَّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا (بخارى ٣٥٣٥. طبرانى ٢٦٣٢) (٣٢٨/٤) حفرت اسامه بن زيد رَقَ فَر ماتِ بِي كدرسول اللهُ مِلْفَظَيَّةَ مِحِياه ورحفرت حسن رَقَاقُورَ كو پکڑ كريوں دعا فرمايا كرتے تھے:اےاللہ! میں ان دونوں سے محبت كرتا ہوں پس تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔

( ٣٢٨٤٨ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قِالَ : لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُلَاعِنَ أَهْلَ نَجْرَانَ أَخَذَ بِيَدِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَكَانَتُ فَاطِمَةُ تَمْشِى خَلْفَهُ. (حاكم ٥٩٣)

(۳۲۸ ۴۸) حضرت مغیرہ ویشیط فرماتے ہیں کہ حضرت معنی بیشیط نے ارشاد فرمایا: کہ جب رسول الله مِنْ اللهُ عِنْ الله نجران سے مباهله کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ مِنْ اللهُ عَلَمْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَمْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ

( ٣٢٨٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّى سَمَّيْتُ

ابني هَذَينِ بِاسْمِ ابني هَارُونَ : شَبْرُ ، وَشَبِيرًا. (حاكم ١٦٨ طبراني ٢٧٤٨)

(٣٢٨٣٩) حضرت سالم بيني فرمات بين كدرسول الله مَ إِنْ فَيَ ارشاد فرمايا: مين في استينان دو بينون كا نام مَعَيْر اورشبير حضرت بارون عَلايِنَا كيدوبينون كي نامون يردكها ہے۔

( ٢٢٨٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ بُكَاءَ الْحَسَنِ ، أَوِ الْحُسَيْنِ فَقَامَ فَزِعًا ، فَقَالَ : إِنَّ الْوَلَدَ لَفِتْنَةٌ ، لَقَدْ قُمْت إِلَيْهِ ، وَمَا أَعْقِلُ.

(۳۲۸۵۰) حضرت بیخی بن ابی کثیر میشید قرمات بین که نبی کریم میشینی آج نے حضرت حسن دافتن یا حضرت حسین وزانشو کے رونے کی آواز سنی ، تو آپ میشین آج گئی میسان کے لیے کھڑا ہوا اور مجھے آواز سنی ، تو آپ میشین آئی۔ سمجہ بھی نہیں آئی۔

( ٣٢٨٥١ ) حَلَّتُنَا هَوْذَةً بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَسَامَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِي وَالْحَسَنَ فَيَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا.

(۳۲۸۵۱) حضرت اسامہ جانئو قرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِّفْظَةَ مِجھے اور حضرت حسن وَناطِن کو پکڑ کریوں دعا فر مایا کرتے تھے۔اے اللہ! میں ان دونوں ہے بحبت کرتا ہوں پس تو بھی ان دونوں ہے بہت فر ما۔

( ٣٢٨٥٢) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَادِثِ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ الْأَقْمَرِ ، قَالَ : كَنْ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاضِعَةُ فِي حبوته يَقُولُ : مَنْ أَحَيْنِي فَلْيُحِبَّةُ ، فَلْيُبِلِغَ الشَّاهِدُ الْفَائِبَ. (بخارى ١٣١٢ - احمد ٣٢٨) عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاضِعَةُ فِي حبوته يَقُولُ : مَنْ أَحَيْنِي فَلْيُحِبَّةُ ، فَلْيُبِلِغَ الشَّاهِدُ الْفَائِبَ. (بخارى ١٣١٢ - احمد ٣٢٨٥٢) عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاضِعَةُ فِي حبوته يَقُولُ : مَنْ أَحَيْنِي فَلْيُحِبَّةً ، فَلْيُبِلِغَ وَطَبِارِشَاوْمُ اللهِ الشَّاهِدُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاقِلْهِ مَنْ فَا وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحْدَقُمَا فَوَصَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهُ ، ثُمَّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخْطُبُنَا فَأَقْبَلُ حَسَنْ وَحُسَيْنٌ عَنْ أَلْهِ وَسَلّمَ فَاخَدُهُمَا فَوصَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهُ ، ثُمَّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخْطُبُنَا فَأَقْبُلُ حَسَنْ وَحُسَيْنٌ عَنْ أَلهِ مَنْ يَدُيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخْطُبُنَا فَأَقْبُلُ حَسَنْ وَحُسَيْنٌ عَنْ قَلْهُ اللهِ مَنْ يَدَيْهُ ، ثُمَّ قَالُ : يَعْفُونُ اللهُ وَسَلّمَ فَاخَذَهُمَا فَوصَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : عَدْرُيْنَ فَلَمْ أَصِيرٌ ، ثُمَّ أَخَذَ فِي خُطُبَيْهِ .

(۳۲۸۵۳) حضرت بریدہ بڑی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَزَافِقَائِمَ ہمیں خطبہ ارشاد فرمارے تھے کہ اسنے ہیں حضرت حسن جھٹو اور حضرت حسین جہٹو سامنے سے تشریف لائے اس حال میں کہ ان دونوں نے سرخ قیصیں پہنی ہوئی تھیں۔وہ دونوں چلتے پھر ٹھوکر کھا کرگر جاتے پھر کھڑے ہوتے ۔تورسول اللہ مَزِلْفَقِیْکَمَ منبرے الرّےاوران دونوں کو پکڑ کراپنے سامنے بٹھالیا پھرارشا دفر مایا:التداور اس کے رسول مَلِّنْظَیَّا نِے بی ارشاد فرمایا: یقینا تمہارے اموال اور تمہاری اولا ویں فتنہ ہیں۔ میں نے ان دوونوں کو دیکھا پس مجھ سے صبرتہیں ہوا۔ پھرآ پ مِلِّفِظِیَّا نِے خطبہ شروع فرمادیا۔

( ٣٢٨٥٤) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى مَهْدِى بُنُ مُيْمُون ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى يَعْقُوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَعْمٍ ، قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَآتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ ؟ فقال له ابن عمر :ممن أنت ؟ فقال : رجل مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : هَا انْظُرُوا هَذَا يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ وَهُمْ قَتَلُوا ابْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : هُمَا رَيْحَانِتِي مِنَ الدُّنْيَا. (بخارى 294 م احمد 97)

(۳۲۸۵۳) حضرت ابن الی نعیم میشند فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر زائٹو کے پاس ہیشا ہوا تھا استے میں ایک آدمی آیا اور اس نے مجھر کے خون سے متعلق سوال کیا۔ تو حضرت ابن عمر زائٹو نے اس سے ارشاد فرمایا: تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا: کہ میں اہل عراق میں سے ہوں۔ اس پر حضرت ابن عمر جائٹو نے فرمایا: اووالوگواس کی طرف دیکھو یہ ایک مچھر کے خون کے متعلق مجھ سے سوال کررہا ہے حالا نکہ ان لوگوں نے رسول اللہ میزان نظر ماتے ہوئے ساتھ کررہا ہے حالا نکہ ان لوگوں نے رسول اللہ میزان نظر ماتے ہوئے ساتھ کہ: وودونوں میری دنیا کی بہاریں ہیں۔

( ٣٢٨٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بُنُ حَازِم ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دُعِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلاةٍ ، فَخَرَجَ وَهُوَ حَامِلٌ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دُعِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلاةٍ ، فَكَرَجَ وَهُو حَامِلٌ حَسَنًا ، أَوْ حُسَيْنًا فَوَصَعَهُ إِلَى جَنْبِهِ فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَى صَلاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَ فِيهَا ، قَالَ أَبِي : فَرَفَعْت رَأْسِي فَسَجَدُت ، وَسُلِم مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَإِذَا الْغُلامُ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ لَهُ الْقَوْمُ : يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ سَجَدُت فِي صَلاتِكَ هَذِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ الْقَوْمُ : يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ سَجَدُت فِي صَلاتِكَ هَذِهِ سَجْدَةً مَا كُنْت تَسْجُدُهَا ، أَفَكَانَ يُوحَى إلَيْك ؟ قَالَ : لاَ وَلَكِنَّ انِنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهُت أَنْ أَعَجُلَهُ حَتَى يَقْضِي حَاجَتَهُ. (احمد ٣٣٠ ـ حاكم ٢٣١)

وحی کی جار ہی تھی؟ آپ مَالِفَظَةَ نِے فرمایا نہیں! بلکہ میرا بیٹا مجھ پرسوار ہوگیا تھا۔تو میں نے ناپند کیا کہ میں جلدی ہے اٹھ جاؤں یہاں تک کہ وہ اپنی خوابش پوری کر لے۔

( ٣٢٨٥٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبَّهُ فَأَحِبَّهُ ، قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ لِعَدِيٍّ : حَسَنَ، قَالَ : نَعَمُ. (بخارى ٣٤٣٥ـ احمد ٢٨٣)

(٣٢٨٥٢) حضرت براء بن عازب والتي فرمات بي كه ميس نے نبي كريم مُلِقَطِّة عنو ويكھا۔ آپ مِلِقَطِّة نے حضرت حسن بن علی والتی كواپنے كندھے پراٹھایا ہوا تھا۔ اور فرمایا: اے اللہ! میں اس سے مجت كرتا ہوں۔ پس تو بھی اس سے محبت فرما كہتے ہیں۔ میں نے حضرت عدى والتی سے بوجھا: حضرت حسن مِلِثْلِاسے؟ آپ بِرِیشِیْ نے فرمایا: جی ہاں!

( ٣٢٨٥٧) حَدَّنَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِي مُزَرِّدٍ الْمَدِينِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : بَصُرَ عَيْنَاى هَاتَانِ وَسَمِع أَدُنَاى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو آخِذَ بِيدِ حَسَنٍ ، أَوْ حُسَيْنِ وَهُو يَقُولُ : لَكَ عَيْنَ بَقَةٍ ، قَالَ : فَيَضَعُ الْغُلامُ قَدَمَهُ عَلَى قَدَم النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَوُفَهُ فَيضَعُهُ عَلَى صَدُدِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : الْفَتْحُ فَاك ، قَالَ : ثُمَّ يَقَبُلُهُ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أُجِبُهُ فَأَجِبَهُ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَوُفِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أُجِبَهُ فَأَجِبَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أُجِبَةُ فَأَجِبَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَيْ وَمَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَالَ اللَّهُ وَمِالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَيَعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

( ٣٢٨٥٨ ) حَدَّنَنَا مُطَّلِبُ بُنُ زِيَادٍ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : اصْطَرَعَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هي حُسَيْنٌ ، فَقَالَتُ فَاطِمَةً : كَأَنّهُ أَحَبُّ إِلَيْك ؟ قَالَ : لَا وَلَكِنَّ جِبُرِيلَ يَقُولُ : هي حُسَيْنٌ . (ابن عدى ١٦٧٨)

(۳۲۸۵۸) حفرت ابوجعفر بیلین فرماتے ہیں که حفرت حسن دائی اور حضرت حسین دائی نے ایک دوسرے کو بچھاڑا، تو رسول الله مِنْ الله مِن ال

( ٣٢٨٥٩ ) حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَهُوَ حَامِلُهُمَا عَلَى مُجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ نَعِمَتِ الْمَطِيَّةُ ،

قَالَ : وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ. (طبراني ٣٩٩٩)

(٣٢٨٦) حَذَنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَذَّنَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى رَاشِدٍ ، عَنْ يَعْلَى
الْعَامِرِى أَنَهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَى طَعَامٍ دَعُوا لَهُ ، فَإِذَا حُسَيْنَ يَلْعَبُ مَعَ الْهِلْمَانِ
فِي الطَّرِيقِ فاستمثل أَمَامَ الْقَوْمِ ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ وَطَفِقَ الصَّبِيُّ يَفِرُّ هَاهُنَا مَرَّةً وَهَاهُنَا ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ ذَا أَنَهُ مَنْ أَحْدَ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَقَبَّلَهُ ، وَلَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَقَبَّلَهُ ، وَلَا اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَقَبَّلَهُ ، وَلَا يُعْرَى يَنْحُتَ قَفَاهُ ، ثُمَّ أَفْتَعَ رَأْسَةُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَقَبَّلَهُ ، وَلَا يَعْنَى مِنْ وَاللهُ مِنَ الْاسَاطِ.

(تر مذی ۳۷۷۵ ابن حبان ۸۰۷)

روسدی ماعظ میں سیاس میں میں اور اسلام کے بیں کہ وہ رسول اللہ مِرَّافِیْکَیْمَ کے ساتھ کھانے کی وعوت میں جانے کے لیے نکلے ، تو راستہ میں حضرت حسین ہیں ہوئی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تو وہ لوگوں کے ساسنے کھڑے ہو گئے بھرا پ مِرَّافِیْکَیَمَ نِی اِن کے ساسنے کھڑے ہو گئے بھرا پ مِرَّافِیْکَیَمَ نِی اِن کے ساسنے کھڑے ہو گئے بھرا پ مِرَّافِیْکَیَمَ نِی اِن کے ساسنے کھڑے ہوئی کے اور رسول اللہ مِرَّافِیکَمَ نَی نے اور سول اللہ مِرَّافِیکَمَ نَی ہوں کے ساسنے کو کیا اور اپنا اور ارشاور اپنا دوسر اہاتھ ان کی گدی کے نیچے دکھا بھر رسول اللہ مِرَّافِیکَمَ نِی نے اپنا سر نیچے جمعا کرا ہے منہ کو ان کے منہ پر رکھ کران کا بوسد لیا اور ارشاوفر مایا: حسین مجھ سے ہواور میں حسین اور میں حسین اور میں مواسوں میں سے بہم نواسے ہیں۔

### ( ٢٤ ) ما ذكِر فِي جعفرِ بنِ أبِي طالِبِ رضى الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت جعفر والتوری منابی طالب کی فضیلت میں منقول ہیں

( ٣٢٨٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : أُخْبِرُت أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةِ جَعْفَر أَن ابْعَثِي إِلَى يَنِي جَعْفَر ، قَالَ : فَأْتِي بِهِمْ ، فَقَالَ : اللَّهُ جَعْفُرًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةِ جَعْفَر أَن ابْعَثِي إِلَى يَنِي جَعْفَر ، قَالَ : فَأْتِي بِهِمْ ، فَقَالَ : اللَّهُ إِنَّ جَعْفُرًا وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةِ جَعْفَر أَن ابْعَثِي إِلَى يَعْفِي فَلْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى الْمَوْالِ فَاخْلُفُهُ فِي ذُرِّيَّتِهِ بِخَيْرٍ مَا خَلَفُت عَبْدًا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (احمد ١٢٩٠) قَدُ مَ اللَّهُ إِلَى أَخْسَنِ النَّوَابِ فَاخْلُفُهُ فِي ذُرِّيَّتِهِ بِخَيْرٍ مَا خَلَفُت عَبْدًا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (احمد ١٢٩٠) (٣٢٨ ٢) مَرْتَ عَام رِيشِيْ فَرَاتَ بِي كَن مَ مُرَاتِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَن كَلِي مُرَاتِ عَام رَائِنْ الْمَعْتَ فَلَا عَلَيْهُ الْمَعْتُ فَلَ عَلَيْهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُولِقِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمَالِحِينَ (احمد ١٩٤٠) مَن مَا مِرْ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقَ الْمَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقِ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَلِقُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْقِ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُلِلِقِي اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُهُ الْمُعْلِمُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُعْتِمِ الْمُ الْمُلْعِيلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَقِيلُ الْمُولِمُ الْمُعْلَقِ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُولِ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ ا

فر ہائی۔اےاللہ!یقیناً جعفر تیرے پاس آگیا اچھے ثواب کی طرف۔پس تواس کی اولا دمیں سب سے بہتر شخص کو جانشین بنا۔جیسے تو نے اپنے نیک بندوں میں سے ایک بندے کو جانشین بنایا۔

( ٣٢٨٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ عَامِرٍ ، قَالَ : لَمَّا قَادِمَ جَعُفَرٌ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشِ لَقَى عُمَرُ بُنُ الْحَظَابِ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ ، فَقَالَ لَهَا : سَبَقُنَاكُمْ بِالْهِجُرَةِ وَنَحُنُ أَفْصَلُ مِنْكُمْ ، فَقَالَتْ : لَا لَقِى عُمَرُ بُنُ الْحَظَابِ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ ، فَقَالَ لَهَا : سَبَقُنَاكُمْ بِالْهِجُرَةِ وَتَلَيْم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَلَ حَلَتْ عَلَيْه ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَقِيت عُمَر فَرَّعَم أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنَّا وَأَنَّهُم سَبَقُونَا بِالْهِجُرَةِ ، فَقَالَ : بَيِّى اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : بَلُ أَنْتُم هَاجَرْتُمْ مَرَّتَيْنِ فَوَلَ اللهِ عَلَيْه وَسَلَّم : مَا هُو كَذَلِكَ ، كُنَا مُطَرَّدِينَ بِأَرْضِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ : فَحَدَّئِنِي سَعِيدُ بُنُ أَبِي بُرُدَةَ ، قَالَ : قَالَتْ يَوْمَئِذٍ لِعُمَرَ : مَا هُو كَذَلِكَ ، كُنَا مُطَرَّدِينَ بِأَرْضِ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّم يَعِظُ جَاهِلَكُمْ وَيُطُعِمُ جَانِعَكُمْ.

(۳۲۸ ۲۲) حضرت عام ریفین فرماتے ہیں کہ جب حضرت جعفر واٹنو حبشہ ہے آئے تو حضرت عمر بن خطاب واٹنو حضرت اساء بنت عمیس وی مدین نے اور ان سے فرمایا: ہم لوگ ہجرت میں تم سے سبقت لے گئے اور ہم تم سے افضل ہیں۔ تو وہ کہنے گئیں۔ میں واپس نہیں لوٹوں گی یہاں تک کہ میں رسول اللہ میڈوٹی آؤے پاس آؤں۔ پھروہ آپ میڈوٹی قیم پر داخل ہو کیں اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول میڈوٹی تھی اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول میڈوٹی تھی تا وہ ہم سے افضل ہیں۔ اور بے شک وہ ہم سے ہجرت میں سبقت لے کے ہیں!اس پر نبی کریم میڈوٹی تھی ارشاوفر مایا بنہیں بلکہ تم لوگوں نے دومر تبہ ہجرت کی۔

حضرت اساعیل بین فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سعید بن ابی بردہ دہ نی ٹوٹ نے بیان فرمایا: اس دن حضرت اساء ڈاٹٹونے نے حضرت سے یوں فرمایا: ایسی بات نہیں۔ہم لوگ تو دشمنوں اور نسب سے دور لوگوں کی زمین میں تھے۔اور تم لوگ رسول اللّه مَرِّ اَنْفَائِیَّا کے ساتھ تھے۔ جو تمہارے جاہلوں کو نسیحت فرماد ہے اور تم میں سے بھوکوں کو کھانا کھلا دیتے۔

( ٣٢٨٦٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ أَنَّهُ لَمَّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ جَعْفَرٍ وَزَيْدٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ذَكَرَ أَمْرَهُمْ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِزَيْدٍ ثَلاثًا ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِجَعْفَرِ وَلِعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةً.

( ٣٢٨٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قُطْبَةُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنُ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ : أُرِيَهُمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّوْمِ فَرَأَى جَعْفَرًا مَلَكًا ذَا جَنَاحَيْنِ مُضَرَّجًا بِالدِّمَاءِ ، وَزَيْدًا مُقَابِلُهُ عَلَى السَّرِيرِ ، وَابْنَ رَوَاحَةَ جَالِسًا مَعَهُمْ كَأَنَّهُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهُ.

(٣٢٨ ٦٣) حضرت سالم بن ابي الجعد ﴿ وَمُونَ فرماتُ مِين كه نبي كريم مَلِفَظَةَ فَو مِي مَنِون خواب مِس دكھلائے گئے۔ پس آپ مَلِفظَةَ فَا نے حضرت جعفر کو دو پروں والے فرشتہ کی صورت میں دیکھا جوخون میں ات بت تھے۔اور زیدان کے سامنے تخت پر تھے اور ابن

رواحہ دہانٹھ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ گویا کدو وان سے اعراض کرنے والے تھے۔

( ٣٢٨٦٥ ) حَلَّاتُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أُخْبَرُنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ ، وهَانِ ۚ ، عَنْ علِيٌّ ،

قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَعْفَوِ :أَشْبَهُت خَلْقِي وَخُلُقِي.

(٣٢٨ ٦٥) حضرت على دينتنه فرماتے ہيں كەرسول الله مَلِفَقِظَةً نے حضرت جعفر دينتن سے ارشاد فرمایا: تم تخليق اورا خلاق ميں ميرے

( ٣٢٨٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْد الله بن نُمَيْر ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَعْفَرِ :أَشْبَهْت خَلْقِي وَخُلِّقِي.

(٣٢٨ ٦٦) حضرت ابن عباس مخاتفو فرماتے ہیں كه نبي كريم مُؤَفِّفَ فِي في حضرت جعفر والله يشارشا دفر مايا: تم تخليق اور اخلاق ميس

( ٣٢٨٦٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَعْفُو ٓ : أَشْبَهْت خَلْقِي وَخُلِّقِي. (بخاري ٢٦٩٩ـ ترمذي ٣٧٦٥)

(٣٢٨ ٦٤) حضرت براء بن عاز ب دي نو مات جي كه ني كريم مُؤَفِظَةَ في حضرت جعفر وي نو سه ارشا دفر مايا: تم تخليق اورا خلاق

( ٣٢٨٦٨ ) حَلَّاثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَاثِدَةَ ، عَنْ أَبِي فَرُوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَمَّا أَنْتَ يا جَعْفَر فَأَشْبَهْت خَلْقِي وَخُلِّقِي.

(٣٢٨ ١٨) حضرت عبد الرحمٰن بن الي ليل والثي فرمات بي كدنبي كريم مُؤْفِظَةً في ارشا دفر مايا: تم المصبعفر إتخليق اوراخلاق ميس

( ٣٢٨٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِى طَالِبٍ قُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَةَ بِالْبُلْقَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:اللَّهُمَّ اخُلُفُ جَعْفُوا فِي أَهْلِهِ بِأَفْضَلِ مَا خَلَفْت عَبْدًا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.

(٣٢٨ ٢٩) حضرت عامر شئ تؤ فرماتے ہيں كەغر دەمونە كے دن بلقاءمقام پرحضرت جعفر پڑاتؤ كومل كرديا كيا تورسول الله مَلِّاتَفَيْجَ

نے دعا فر ما کی: اے اللہ! توجع فرکے اہل خانہ میں اس مخص کو جائشین بنا جس کوتو نے اپنے نیک بندوں میں سے جائشین بنایا ہو۔

( .٣٢٨٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ : أَتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ

افْتَنَحَ خَيْبَرَ فَقِيلَ لَهُ : قَدِمَ جَعُفَرٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ ، فَقَالَ : مَا أَدْرِى بِأَيْهِمَا أَنَا أَفْرَحُ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ ، أَوْ

(۳۲۸۷۰) امام معنی والتی فرماتے ہیں کہ جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو کسی نے آکررسول اللہ مِرَافِقَعَ اَ کو حفرت جعفر والتُو کے نجاشی کے پاک سے آنے کی خبر سنائی اس پر آپ مِرَفَقَعَ اَ نے فرمایا: مجھے نہیں معلوم کہ مجھے ان دونوں میں سے کس بات کی زیادہ خوشی ہے۔ جعفر والتُون کے آنے کی یا خیبر کے فتح ہونے گی۔ پھر آپ مِرَفِقَعَ اَن سے ملے اور ان کو اپنے سے چمنا لیا پھر دونوں آنھوں کے درمیان والی جگہ بران کا بوسرلیا۔

( ٣٢٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّ عَلِيًّا تَزَوَّ جَ أَسْمَاءَ ابْنَةَ عُمَيْسِ فَتَفَاخَرَ ابْنَاهَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُو، فَقَالَ : كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : أَنَا أَكْرَمُ مِنْك ، وَأَبِي خَيْرٌ مِنْ أَبِيك ، فَقَالَ نَكُو أَنِي بَكُو بَ فَقَالَ : كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : أَنَا أَكْرَمُ مِنْك ، وَأَبِي خَيْرٌ مِنْ أَبِيك ، فَقَالَ لَهُ عَلَى بَيْنَهُمَا ، فَقَالَتُ : مَا رَأَيْت شَابًا مِنَ الْعَرَبِ خَيْرًا مِنْ جَعْفَرٍ ، وَمَا رَأَيْت كَهُلًا كَانَ خَيْرًا مِنْ أَبِي بَكُو ، فَقَالَتْ : وَاللهِ إِنَّ ثَلاثَةً عَيْرًا مِنْ أَبِي بَكُو ، فَقَالَتْ : وَاللهِ إِنَّ ثَلاثَةً اللهُ اللهِ إِنَّ ثَلاثَةً اللهُ الْحَدُولُ مَنْ اللهِ إِنَّ ثَلاثَةً اللهُ الْحَدُولُ اللهِ إِنَّ ثَلاثَةً اللهُ الْحَدُولُ اللهِ إِنَّ ثَلاثَةً اللهُ الْحَدِيلُ اللهِ اللهِ إِنَّ ثَلاثَةً اللهُ الْحَدُولُ اللهِ اللهِ إِنَّ ثَلاثَةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(۳۲۸۷) حضرت عامر بینیمین فرماتے ہیں کہ حضرت علی تفایق نے حضرت اساء بنت عمیس تفاینیفا سے شادی کرلی، تو حضرت اساء کے جیٹے محمد بن جعفراور محمد بن ابی بکر آپس میں ایک دوسر سے پرفخر کرنے لگے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا: میں تجھ سے زیادہ معزز ہوں اور میراباپ تیرے باپ سے افضل ہے اس پر حضرت علی جائے تھے نے فر مایا: میں ان دونوں کے در میان فیصلہ کروں گا۔ است میں حضرت اساء شکاہ فرفانے فر مایا: میں نے عرب کا کوئی جو ان جعفر دی تھے سے بہتر نہیں دیکھا۔ اور میں نے کوئی بوڑ ھا ابو بکر رہی تھے۔ بہتر نہیں دیکھا۔ تو حضرت علی میں تھے تان سے کہا: تو نے ہمارے لیے کوئی بات ہی نہیں چھوڑی۔ اگرتم اس کے علاوہ بچھاور جو اب

( ٢٥ ) فضل حمزة بن عبدِ المطّلِبِ أسدِ اللهِ رضى الله عنه

دیتی تو میں تم سے بہت بخت نا راض ہوتا ۔حضرت اساء ٹیز مذین نے فرمایا: اورتم ان متیوں میں سب ہے کم بہتر ہو۔

## حضرت حمزه بن عبدالمطلب اسدالله كفضائل كابيان

' ٣٢٨٧٢) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنُ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ أَنَّ حَمْزَةَ كَانَ يُقَاتِلُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (حاكم ١٩٢) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَيْفَيْنِ وَيَقُولُ : أَنَا أَسَدُّ اللهِ وَأَسَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (حاكم ١٩٢)

٣٢٨٧٢) حضرت ابن عون جانتيميز فرماتے ہيں كد حضرت عمير بن اسحاق جو تيلا نے ارشاد فرمايا: كد حضرت حمز و دي نوز نبي كريم مؤت الله

کے آگے دوبلواروں سے اٹر اکرتے تھے اور فرماتے جاتے! میں اللہ کاشیر ہوں اور رسول اللہ مِنْرَفِقِیَّةَ کی شیر ہوں۔ ۔۔۔۔۔۔ یہ آئین کی دوروں کے سے دیست تھے ہیں دیں ہے ہیں کہ دروں دروں کو میں سر دروں وہ میں کے ا

٢٢٨٧٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :قِتِلَ حَمْزَةُ يُوْمَ أُحُدٍ وَقُتِلَ حَنْظَلَةُ بْنُ الرَّاهِبِ الَّذِي طَهَّرَتُهُ الْمَلائِكَةُ يَوْمَ أُحُدٍ. (بيهقى ١٥) (٣٢٨٧) حفرت زكر ما يوفيل فرمات بين كه حفزت عامر ولافي نے ارشاد فرمایا: غزوہ احد کے دن حفزت حمزہ دلافی كوشه بدكرديا گيا۔اور حضرت حظلہ بن راهب ولافی کو مجھی شہيد كرديا گيا جن كوفرشتوں نے مسل دے كرياك كيا۔

( ٣٢٨٧٤) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَمَّا أَصِيبَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ يَوْمَ أَحُدٍ وَرَأُوْا مِنَ الْتَحْيْرِ مَا رَأُوْا ، قَالُوا : يَا لَيْتَ إِخُوانَنَا يَعْلَمُونَ مَا أَصَنَا مِنَ الْحَيْرِ مَا رَأُوا ، قَالُوا : يَا لَيْتَ إِخُوانَنَا يَعْلَمُونَ مَا أَصَنَا مِنَ الْحَيْرِ كَنْ الْحَيْرِ عَلَى اللّهِ أَمُواتًا كَى يَزْدَادُوا رَغْبَةً ، فَقَالَ اللّهُ : أَنَا أَبَلَغُ عَنْكُمْ فَأَنْوَلَ اللّهُ : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا بَلُهُ لَا يُضِيعُ أَجُرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

(۳۲۸۷) حفرت سالم ویشید فرماتے ہیں کہ حفرت سعید بن جبیر پیشید نے ارشاد فرمایا: جب حفرت حزہ بن عبدالمطلب اور حضرت مصعب بن عمیر والله غزوہ احد کے دن شہید ہو گئے اور انہوں نے جو تو اب و انعام دیکھنا تھا دیکھ لیا تو کہنے گئے۔ کاش جمارے بھائی بھی اس کے بارے میں جان لیتے جو جمیں تو اب و انعام ملا ہے تا کہ ان کے شوق میں مزید اضاف ہوتا۔ تو اللہ رب بمارے بھائی بھی اس کے بارے میں جان لیتے جو جمیں تو اب و انعام ملا ہے تا کہ ان کے شوق میں مزید اضاف ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا: میں تمہاری طرف سے یہ پیغام ان کو پہنچاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیآیات تازل فرمائیں! ترجمہ: اور تم برگز کمان مت کروان لوگوں کو مردہ جو اللہ کے راستہ میں قل کردیے گئے بلکہ وہ اپنے دب کے بال زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے اس قول تک .....اور یقینا اللہ موضین کا اجرضا لَعَنہیں کرتا۔

## ( ٢٦ ) ما ذكِر فِي العبَّاسِ رضى الله عنه عمَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ان روایات کا بیان جو نمی کریم مُسِرِّالْفَقِیْجَ کے چچا حضرت عباس والله کی بارے میں منقول ہیں ( ۲۲۸۷۰) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَیْل ، عَنْ یَزید ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَادِثِ ، قَالَ : حَدَّثِنِی عَبْدُ الْمُطَلِبِ بْنُ رَبِیعَة بْنِ الْحَادِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ أَنَّ الْعَبَّاسَ دَحَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وانا عنده ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وانا عنده ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وانا عنده ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَى الْحَمَرَّ وَجُورُ مِنْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْحَمَرَّ وَجُهُهُ مُبَشِّرَةٍ ، وَإِذَا لَقَوْنَا بِغَيْرِ ذَلِكَ ، قَالَ : فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْحُمَرَّ وَجُهُهُ مُبَنِّدُ وَإِذَا لَقُونَا لَقُونًا بَعْنُرِ ذَلِكَ ، قَالَ : فَغَضِبَ السَّعَدَرَّ ، فَلَمَّا سُرِّى عَنْهُ ، قَالَ : وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدِ بِيكِةِ وَكَنَى الْمُعَالَى عَنْهُ ، وَكَانَ إِذَا غَضِبَ السَّعَدَرَّ ، فَلَمَّا سُرِّى عَنْهُ ، قَالَ : وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيكِةِ وَلِوسُولِهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَنَّهَا النَّاسُ ، مَنْ آذَى الْعَبَّاسَ فَقَدَ لاَ يَدُخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلّهِ وَلِوسُولِهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَنَّهَا النَّاسُ ، مَنْ آذَى الْعَبَاسَ فَقَدَ

آذانی، إنّما عَمُّ الرَّجُلِ صِنُو أَبِیهِ. (تر مذی ۳۷۸ه- احمد ۲۰۷) (۳۲۸۷۵) حضرت عبدالمطب بن ربید بن حارث بن عبدالمطلب رات بن که حضرت عباس واژهٔ رمول الله مَوْفَقَعَ أَبَ کُرمات بی پاس آئے اس حال میں کہ میں آب مِوْفِقَعَ آئے پاس تھا۔ تو رسول الله مِیَوْفِقَعَ نے ارشاد فر مایا: کس نے آپ واژهٔ آپ واژهٔ نے فر مایا: اے الله کے رسول مِیَوْفَقَعَ اِ قریش کے لوگوں کو بم سے کیا ہوا؟ جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو بڑے خوشگو، چبرے سے مطبقہ ہیں اور جب ہم سے ملتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہوتے؟ راوی کہتے ہیں: یہ بات من کررسول اللہ مُؤَفِقَةَ کو غصہ آ گیا یہاں تک کہ آپ مُؤَفِقَةَ کا چبرہ غصہ سے سرخ ہو گیا اور دونوں آنکھوں کے درمیان موجود رَگ پھڑ کئے گئی۔ اور جب آپ مُؤُفِقَةَ غصہ ہوتے تو بیرگ پھڑ کی تھی۔ بس جب آپ ڈواٹو چلے گئے تو آپ مُؤَفِقَةَ نے فر مایا جتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مُؤَفِقَةَ کی جان ہے۔ ایمان ہرگز داخل نہیں ہوگا کی آ دمی کے دل میں یہاں تک کہ وہ تم لوگوں سے اللہ اور اس کے رسول مُؤِفِقَةَ کی وجہ سے محبت کرے ، پھر ارشاد فر مایا: اے لوگو! جس نے حضرت عباس جھاتے کو اذبت پہنچائی ہمقیق اس نے مجھے ایڈ اپہنچائی۔ بے شک آ دمی کا بچھاس کے باپ کی ما ندہوتا ہے۔

( ٣٢٨٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : احْفَظُونِى فِى الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ بَقِيَّةُ آبَائِى ، وَإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ.

(٣١٨٤٦) حضرت مجامد بيشية فرمات بين كرسول الله مَوْالصَّحَة في أرشادفر ماياً بتم لوگ ميري حفاظت كياكروحضرت عباس جايز ك

بارے میں۔پس بےشک میرے آباؤا جداد میں ہے بس وہ ہی ہاتی ہیں۔اور بےشک آ دمی کا پچاباپ کی مانند ہوتا ہے۔ پیرسر دو ورد سے دوروں کے دوروں کا معاملہ کا معاملہ

( ٣٢٨٧٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى مُسُلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ ، قَالَ : قَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنْرَى وُجُوهَ قَوْمٍ وَقَائِعَ أَوْقَعُتُهَا فِيهِمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَنْ يُصِيبُوا خَيْرًا

رَسُولَ اللَّهِ إِنَا لَنْرَى وَجُوهَ قَوْمٍ وَقَائِعَ اوَقَعْتَهَا فِيهِمَ ، فقال النبِيّ صَلَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَنَ يَصِيبُوا · حَتَّى يُحِبُّو كُمْ لِلَّهِ وَلِقَرَايَتِي ، أَتَّرُجُو سَلْهَبٌ شَفَاعَتِي ، وَلا يَرْجُوهَا بَنُو عَبْدِ الْمُطّلِبِ. (طبراني ١٣٢٢٨)

(۳۲۸۷۸) حضرت ابوعثان النحدي يايشيدُ فرمات بين بيشك رسول الله مَيَّرُفَقَعَ أَنْ حضرت عباس رَفَاتُونُ سے ارشاد فرمایا: يهاں آؤ، بيشك آپ دِينْ تُومير سے والد كى طرح ہو۔

( ٣٢٨٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ الْعَبَّاسُ وَكَانَ الْعَبَّاسُ ذَا رَأْي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَىْ عَمِّ إِذَا رَأَيْت لِى خَطَا فَمُرْنِى بِهِ.

(ابن ابی عاصم ۳۳۹)

(۳۲۸۷۹) حفرت عامر و النو فرماتے ہیں کہ نی کریم مُلِفَظَةَ تشریف لے جارہے تھے اور حفرت عباس والنو بھی آپ مُلِفَظَةَ کَ مُر یف لے جارہے تھے اور حفرت عباس والنو بھی آپ مِنْلِفَظَةَ کَ مُر یف لے جارہے تھے اور حضرت عباس والنو نے کوئی بات دیکھی۔ تو نبی کریم مِلَفِظَةَ نِے ارشاد فرمایا: اے چھا جان! جب آپ والنو مجھ میں کوئی

غلطی دیکھیں تو مجھےاس بارے میں بتلادیں۔

## ( ٢٧ ) ما ذكر في ابنِ عبّاسٍ رضى الله عنهما

## ان روایات کابیان جوحضرت ابن عباس والتی کی نصیلت میں منقول ہیں

- ( ٣٢٨٨ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوْ ، قَالَ :حدَّنِنَى إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ شُعَيْبِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَجْلَسَهُ فِى حِجْرِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَدَعَا لَهُ بِالْعِلْمِ. (ابن ابى عاصم ٢٤٩)
- (۳۲۸۸۰) حضرت عکرمہ پیشیئ فرماتے ہیں کہ رسول الله مِنْلِفَتِيَّ فِی نے حضرت ابن عباس دی فوے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ پس ان کواپئی گودہیں بٹھایا اوران کے سرپر ہاتھ کھیرا اور علم کی دعا فرمائی۔
- ( ٣٢٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ شُعَيْبِ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ : جَاءَ طَيْرٌ أَبْيَضُ فَدَخَلَ فِي كَفَنِ ابْنِ عَبَّاسُ حِينَ أُذُرِجَ ، ثُمَّ مَا رُئِي بَعْدُ. (طبرانی ١٠٥٨١ ـ حاکم ٥٣٣)
- (٣٢٨٨١) حَفْرتَ اساعيلٌ بِيشِيدُ فرمات بين كه حضرت شعيب بن يسار بيشيدُ نے ارشاد فرمايا: جب حضرت ابن عباس دائن و كوكفن ميں ركھا گيا و استان عباس داخل بوگيا كجراس كے بعد بھى اس پرندے كؤبيس ديكھا گيا۔
- ( ٣٢٨٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِى حَفْصَةَ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو كُلْنُومٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ يَقُولُ فِى جِنَازَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ :الْيَوْمَ مَاتَ رَبَّانِيُّ الْعِلْمِ.
- (٣٢٨٨٣) حضرت ابوكلثوم بينيد فرمات بين كه مين في حضرت ابن حفيه بينيد كوحضرت ابن عباس تفاتف كع جنازه مين يول فرمات سنا: آج كالل علم والافوت بوگيا-
- ( ٣٢٨٨٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَوْ أَدْرَكَ ابْنُ عَبَّاسِ أَسْنَانَنَا مَا عَاشَرَهُ مِنَّا رَجُلٌ.
- (۳۲۸۸۳) حضرت مسروق پینیا فرماتے ہیں کہ حضزت عبداللہ دی تو نے ارشاد فرمایا:اگرابن عباس دی تی تو ہم میں ہے کوئی آ دمی ان کے علم کے دسویں حصہ تک نہ پہنچا۔
- ( ٣٢٨٨٤ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : نِعُمَ تُرْجُمَانُ الْقُرْآن ابْنُ عَبَّاسِ.
- (٣٢٨٨٣) حفرت مسرُّ وق ريشُون فرمات بي كه حضرت عبدالله بن مسعود والله في ارشاد فرمايا: ابن عباس والله بهترين ترجمان القرآن بين -

( ٣٢٨٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَكُو ، عَنْ حَاتِمٍ بُنِ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارِ أَنَّ كُرَيْبًا أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : دَعَا لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَزِيدَنِي الله عِلْمًا وَفَهْمًا. (احمد ٣٣٠)

(۳۲۸۸۵) حضرت ابن عباس من شخه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عبرے لیے دعا فرمائی کہ اللہ میرے عم اور مجھ میں مزید ترقی فرمائے۔

( ٣٢٨٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عن زكريا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : ذَخَلَ الْعَبَّاسُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرَ عِنْدَهُ أَحَدًا ، فَقَالَ لَهُ ابْنَهُ :لَقَدْ رَأَيْت عِنْدَهُ رَجُلاً ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ :يَا رَسُولَ اللهِ زَعَمَ ابْنُ عَمِّكَ أَنَهُ رَأَى عِنْدَكَ رَجُلاً ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :نَعَمْ وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكِ الْكِتَابَ ، قَالَ :ذَاكَ جِبُرِيلُ.

(طيالسي ٢٤٠٨ احمد ٢٩١١)

(٣٢٨٨١) حضرت عامر والنوفر فرماتے ہیں کہ حضرت عباس والنوفر نبی کریم میرانستی آئے ہیں آئے تو انہوں نے آپ میرانستی آئے ہیں کہ حضرت عباس والنوفر کی اس کے جات کے باس آئے تو انہوں نے آپ میرانستی آئے کے باس کی جمع خص کونہیں دیکھا حالانکہ ان کے جیٹے نے ان سے کہا تھا کہ تحقیق میں نے آپ والنوک آئے کی ہور ایک آدمی کو حضرت عباس والنوفر کے باس کی آدمی کو حضرت عباس والنوفر کی اس کی آدمی کو دیکھا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود والنوفر فرمانے لگے۔ جی ہاں اقت کی جس نے آپ والنوفر کی آئی کہتا ہے کہ اس دات کی جس نے آپ والنوفر کی آئی کی تاری۔ وہ جبرائیل تھے۔

( ٣٢٨٨٧ ) حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرُبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُنَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ فِى بَيْتِ مَيْمُونَةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ فَوَضَعْت لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَهُورَهُ ، فَقَالَ : مَنْ وَضَعَ هَذَا ، فَقَالَتْ مَيْمُونَةً : عَبْدُ اللهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ فَقَهْهُ فِى الدِّينِ وَعَلِّمُهُ التَّأْوِيلَ. (احمد ٢٣٨)

(٣٢٨٨٨) حضرت ابن عباس خلائفه فرماتے ہیں كەحضرت عمر تذائبند نے رسول الله مِلْفَظِيْفَةَ كے اصحاب ہے كسى شے كے بارے میں

سوال کیا۔ پھرانہوں نے وہ بات مجھ سے پوچھی تو میں نے ان کو بتلا دی پھروہ کہنے لگے۔ تم لوگ مجھ پرعیب پرعیب لگاتے ہو کہ تم لاتے ہواں جیسے بچہ کوجس کی ابھی تک سر کی ہڈیاں بھی مجتن نہیں ہو کیں۔

## ( ٢٨ ) ما ذكِر فِي عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضى الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت عبدالله بن مسعود ولینیم کی فضیلت میں نقل کی گئی ہیں

( ٣٢٨٨٩ ) حَلَّتَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سُوَيْد ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَرِيدَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَالْرَحْمَنِ بُنِ يَرِيدَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذْنُك عَلَى أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ ، وَأَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ ، وَأَنْ تَرْفَعَ سِوَادِى حَتَى أَنْهَاك. (مسلم ٢٠٥١- ابن ماجه ١٣٩)

(۳۲۸۹) حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ فرماتے ہیں کدرسول الله مُؤَفِّقَ نے مجھے ارشاد فرمایا: تمہاری اجازت گھر میں آنے کے لیے اتن ہے کہ پردہ اٹھایا جائے ،اور میری آواز سنواور چلے آؤجب تک کہ میں تمہیں منع نہ کروں۔

كَ يَجَ الْ يَرْدُهُ اللّهِ مَا لَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اغْتَسَلَ ، وَيُوقِظُهُ إِذَا نَامَ ، وَيَمْشِى مَعَهُ فِى الْأَرْضِ ( ٣٢٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ الْهُذَلِقَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللّهِ يَسْتُرُ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اغْتَسَلَ ، وَيُوقِظُهُ إِذَا نَامَ ، وَيَمْشِى مَعَهُ فِى الْأَرْضِ وَحُشًا. (ابن سعِد ١٥٣)

(٣٢٨٩٠) حفرت ابوامش الحد لى بيني فرمات بين كه حضرت عبدالله بن مسعود فالنو پرده كيا كرتے سے جب آپ مَرْفَظَةَ عُسل فرمات اور نبي كريم مَرْفَظَةَ مُو ما كيا جلتے سے -فرمات اور نبي كريم مَرْفِظةَ مُو بيداركرت سے جب آپ مُرْفَظَةَ موجات اور آپ مِرْفَظَةَ كما تحاز مِن ميں اكيا چلتے سے -( ٣٢٨٩١) حَدَّفَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَبَّاشٍ الْعَامِرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ الْكِنَائِيُّ ، قَالَ : كانَ ابْنَ مَسْعُودٍ صَاحِبُ الْوِسَادِ وَالسَّوَالِدِ. (ابن سعد ١٥٣)

(۳۲۸۹۱) حضرت عبدالله بن شداد كناً في ميشيد فرمات مي كد حضرت عبدالله بن مسعود ولافور ، بي كريم مَرَّفَظَ عَلَي عَلَي المُعان والے راز دار تھے۔

ر ٢٢٨٩٢) حَذَّتَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّتَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ القاسم ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ يُلْبِسُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلَيْهِ وَيَمْشِى أَمَامَهُ. (ابن سعد ١٥٣)

(٣٢٨ ٩٢) حضرت قاسم بيتين فرمات بين كه حضرت عبدالله بن مسعود يُلاثُون بي كريم مَلِفَظَةُ كوجوت بيبنات سے اور آپ مِنْفَظَةُ كَا عَلَى حضرت عبدالله بن مسعود يُلاثُون بي كريم مِلْفِظةً كوجوت بيبنات سے اور آپ مِنْفِظةً كَا عَلَى حَمْدِ الله بينات معادر آپ مِنْفِظةً عَلَى الله معادر آپ مِنْفِظةً الله عندالله الله عند ا

( ٣٢٨٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلِفًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لاسْتَخْلَفُت ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ. (ترمذى ٣٨٠٩ـ احمد ٢٧)

(۳۲۸۹۳) حضرت علی بین فر ماتے ہیں کہ رسول القد مَنْ النَّهُ عَنْ فَر مایا: اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے ضیفہ بنا تا تو ابن ام عمد حاتفہ کو بنا تا۔

( ٣٢٨٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي زَالِدَةُ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ : جَعَلَ الْقَوْمُ يَضْحَكُونَ مِمَّا تَصْنَعُ الرِّيحُ بِعَبْدِ اللهِ تكفته ، قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَهُو أَثْقَلُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِيزَانًا مِنْ أُحُدٍ. (ابوداؤد ٣٥٥۔ احمد ٣٠٠)

(۳۲۸۹۳) حضرت عاصم بن الی النجو و میتنید فرماتے ہیں کہ حضرت زر بن حمیش میتنید نے ارشاد فرمایا: کدلوگ بنسا کرتے تھے اس بات سے کہ جب بھوا تیز چلتی تو حضرت عبداللہ کواکٹ بلیٹ کرتی ۔ تو رسول اللہ مَنِرِ النظامی نے ارشاد فرمایا: بے شک بیر قیامت کے دن اللہ کے نزویک تر از وہیں احدیماڑ سے بھی زیادہ بھاری بھوں گے۔

( ٣٢٨٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عُبَيْدَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبِى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ بَدُرٍ ، عَنُ تَمِيمٍ بُنِ
حَدُّلُمَ ، قَالَ :قَدْ جَالَسْتَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَمَا رَأَيْتُ أحدا أَزْهَدَ فِى
الدُّنيَا، وَلا أَرْغَبَ فِى الْآخِرَةِ، وَلا أَحَبَّ إِلَى أَنْ أَكُونَ فِى مِسْلَاجِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْك يَا عَبْدَاللهِ بُنَ مَسْعُودٍ.

(۳۲۸۹۲) حضرت قاسم بن عبد الرحمُن بڑا تُونه فرماتے ہیں که رسول الله مَؤْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: میں نے اپنی امت کے لیے وہی بات پند کی جس کوابن ام عبد نے پیند کمیا ہو۔

( ٣٢٨٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أُمْ مُوسَى ، قَالَتُ :سَمِعْت عَلِيًّا يَقُولُ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ مَسْعُودٍ أَنْ يَضْعَدَ شَجَرَةً فَيَأْتِيَهُ بِشَيْءٍ مِنْهَا ، فَنَظَرَ أَصْحَابُهُ إِلَى حُمُوشَةِ سَاقَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُضْحِكُكُمْ لَرِجُلُ عَبْدِاللهِ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ أُحُدٍ. فَضَحِكُوا مِنْهَا، فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُضْحِكُكُمْ لَرِجُلُ عَبْدِاللهِ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ أُحُدٍ. فَضَحِكُوا مِنْهَا، فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُضْحِكُكُمْ لَرِجُلُ عَبْدِاللهِ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ أُحُدٍ. (احمد ١٩٥٣)

(۳۲۸ ۹۷) حضرت علی دینی فرماتے میں کہ رسول اللہ میز فضیح نے حضرت ابن مسعود ہوں نئے کو مکم دیا کہ وہ درخت پر چڑھیں اور پھی پھل لے کرآئئیں۔ پس رسول اللہ میز فیٹی نئے گئے اصحاب میں کہنے ان کی تبلی پنڈلیوں کود کھے کر ہننے سکاے اس پر نبی کریم میڈ فیٹی نئے ارشاد فرمایا بتم کیوں ہنتے ہو؟ عبداللہ بن مسعود کی ایک ٹانگ تر از وہیں احدیہاڑ ہے بھی زیادہ بھاری ہوگی۔ ( ٣٢٨٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى أَبِى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ ، لَقَدْ رَأَيْتُنِى سَادِسَ سِتَّةٍ مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مُسْلِمٌ غَيْرُنَا.

(ابن حبان ۹۲ حاکم ۳۱۳)

- (۳۲۸ ۹۸) حضرت عبدالرحمٰن بڑی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جانٹو نے ارشاد فرمایا: میں نے اپنے آپ کو چھیں سے چھٹاد یکھاہے۔زمین کی پشت پر ہمارے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔
- ( ٣٢٨٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ رَطْبًا كَمَا أَنْزِلَ ، فَلْيَقُرَأُهُ عَلَى قِرَانَةِ ابْنِ أُمْ عَبْدٍ.
- (۳۲۸۹۹) حضرت عمر ین تی نو فرماتے ہیں کہ رسول الله مِنْ اللهُ عَلَيْنَ فَقِي فَ ارشاد فرمایا: جو محف حیابتا ہے کہ قرآن پاک کوتر و تازہ پڑھے جیسا کہ وہ تازل کیا گیاہے پس اس کوچا۔ ہے کہ وہ ابن ام عبد کی قراءت پراس کو پڑھے۔
- ( ٣٢٩.. ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ شَقِيقِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :لَقَدُ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَقْرَبُهُمْ عِنْدَ اللهِ وَسِيلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (احمد ٣٩٥)
- (۳۲۹۰۰) حضرت شقیق بلیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ وٹائٹیز نے ارشاد فرمایا بھیق محمد میٹیٹنٹیٹیٹے کے خوش قسمت اصحاب جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ہن مسعود وٹائٹیز قیامت کے دن مرتبہ میں اللہ کے سب سے زیادہ نز دیک ہوں گے۔
- ( ٣٢٩.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ : وَفَدُت إِلَى عُمَرَ فَفَضَّلَ أَهُلَ الشَّامِ عَلَيْنَا فِى الْجَائِزَةِ ، فَقُلْنَا لَهُ ، فَقَالَ : يَا أَهُلَ الْكُوفَةِ أَجَزِعْتُمْ أَنْ فَضَّلْت أَهْلَ الشَّامِ عَلَيْكُمْ فِى الْجَائِزَةِ لِبُعْدِ شُقَّتِهِمْ ، فَقَدْ آثَرُتُكُمْ بِابْنِ أُمْ عَبْدٍ.
- (۳۲۹۰۱) حضرت ما لک بن حارث ولینتی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو خالد ولینتی نے ارشاد فرمایا: کہ میں وفد لے کر حضرت عمر حیاتی کے بیاس آیا تو انہوں نے شام والوں کو انعام دیے میں ہم نے ان سے بوجھا: تو انہوں نے فرمایا: اے کوفہ والو! کیا تم گھبراتے ہواس بات سے کہ میں نے انعام دینے میں شام والوں کوتم پر فضیلت دی تمہاری روزی کی وجہ سے تحقیق میں نے ام عبد کے مقابلہ میں خود برتم کوتر جیح دی ہے۔
- ( ٣٢٩.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :أَقْبَلَ عَبْدُ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ ، وَعُمَرُ جَالِسٌ ، فَقَالَ :كَنِيفٌ مُلِيء فِفْهًا.
- (۳۲۹۰۲) حضرت زید بن وهب دلیتی فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر دلی فیر ہیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ٹراٹی کو سامنے ہے آتا ہواد کیچ کر فر مایا: '' داڑھی والافقہ ہے بھرا ہوا ہے۔''
- ( ٣٢٩.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، قَالَ :قرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ :أَمَّا

بَغْدُ فإنى قَدْ بَعَثْت إِلَيْكُمْ عَمَّارَ بُنَ يَاسِرٍ أَمِيرًا ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ مُؤَذَّبًا وَوَزِيرًا وَهُمَا مِنَ النَّجَبَاءِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آثَوْتُكُمْ بِابْنِ أَمْ عَبْدٍ عَلَى نَفْسِى.

(۳۲۹۰۳) حضرت ابواسحاق ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حارثہ بن مصرب بیشید نے ارشاد فرمایا: ہم لوگوں کو حضرت عمر ہو گئی کا خط پڑھ کرسنایا گیا۔ جس میں لکھاتھا: حمد وصلوۃ کے بعد، پس تحقیق میں نے حضرت عمار بن یائم رٹونٹی کو تمہاری طرف امیر بنا کر بھیجا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی کو استاذ اور وزیر بنا کر۔ بیدونوں نبی کریم مَلِوَفِظَیَّۃ کے شریف ساتھیوں میں سے ہیں۔ اور میں نے حضرت ابن ام عبد رہائی کے معاملہ میں خود پر دوسروں کوڑجے وے دی۔

( ٣٢٩.٤) حَدَّثَنَا أَبُو معاوية ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، عَنْ عَلِيٍّى ، قَالُوا : أَخْبِرْنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :عَلِمَ الْقُرْآنَ وَالسُّنَةَ ، وَكَفَى بِذَلِكَ عِلْمًا.

(۳۲۹۰۳) حضرت ابوالبختر ی پیتایین فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت علی جائیٹر سے عرض کیا: آپ جائیٹر ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود جائیٹر کے بارے میں بتلائیے۔آپ بریٹیز نے فرمایا: انہوں نے قرآن وحدیث کوسیکھا۔ اوران کو بیہ چیزعلم کے اعتبار سے کافی تھی۔

( ٣٢٩.٥ ) حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ صَالِحِ بُنِ حَيَّانَ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ (قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ.

(٣٢٩٠٥) حفرت صالح بن حیان مِیشِید فرماتے ہیں حضرت ابن بریدہ رہی ہو اور استاد فرمایا: قرآن کی اس آیت (قَالُو اللَّذِينَ اللَّوْمِينَ مُعَاذَا قَالَ آنِفًا) وہ لوگ بوچھے ہیں ان لوگوں سے جن وعلم دیا گیا کہ کیا کہارسول الله مِیْرُفَضَیْجَ نے ابھی ابھی؟اس سے حضرت عبدالله بن مسعود دی اُور مراد ہیں۔

( ٣٢٩.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشَبَّهُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَدُيهِ وَدَلِّهِ وَسَمْتِهِ.

(۳۲۹۰۱) حضرت ابراہیم مِیْشِیْدُ فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ مِلیّیٹ نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت عبداللّٰہ بن مسعود رہا ہی جلنے میں ، ہدایت اور طریقہ میں نبی کریم مِیْلِنْفِیّا َ کِمِیْ مِیْلِنْفِیّا کِمِیْ کِیْمِیْلِنْفِیّا کِیْمِی مِیْلِنْفِیّا کِی

( ٣٢٩.٧) حَذَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَذَّنَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبَّةَ بْنِ جُويْنٍ ، قَالَ :كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيٍّ فَذَكُرْنَا بَعْضَ فَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَأَثْنَى الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا رَأَيْنَا رَجُلًا أَحْسَنَ خُلُقًا ، وَلا أَرْفَقَ تَعْلِيمًا ، وَلا أَشَدَّ وَرَعًا ، وَلا أَحْسَنَ مُجَالَسَةً مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ :نَشَدْتُكُمَ اللّهَ إِنَّهُ لَلصَّدْقُ مِنْ قُلُوبِكُمْ ، قَالُوا :نَعَمْ ، قَالَ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَشْهِدُكَ أَنِّى أَقُولُ مِثْلَ مَا قَالُوا ، وَأَفْضَلُ.

(٣٢٩٠٤) حفرت اعمش ولينفيذ فرمات بيل كه حضرت حبد بن بوين وليتفيذ في ارشاد فرمايا: بهم لوگ حضرت على مزافذ كے باس بيشے

ہوئے تھا تنے میں ہم نے حضرت غبداللہ بن مسعود و التی کی کچھ باتوں کا ذکر کیا اورلوگ ان کی تعریف کرنے گے اور کہا: اے امیر المؤمنین! ہم نے کسی شخص کو بھی نہیں دیکھا جو حضرت عبداللہ بن مسعود و التی نے اور التحصا خلاق والا بتعلیم میں نرمی کرنے والا ، اور سب سے زیادہ تقوے والا ، اور اچھی مجلسوں والا ہو ، اس پر حضرت علی جی نے ارشاد فرمایا: میں تم لوگوں کو اللہ کی تم دے کر ہو چھتا ہوں کہ کیا تم یہ بات صدق دل سے کہدر ہے ہو؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں! آپ روا تھو نے فرمایا: اے اللہ! بے شک میں تجھے گواہ بنا تا ہوں کہ بلا شبہ میں بھی و ہی بات بہتا ہوں جو ان لوگوں نے کہی ۔ کہ وہ افضل ہیں ۔

( ٣٢٩.٨) حَدَّثَنَا يَعُلَى ، قَالَ:حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ: لَمَجْلِسٌ كُنْتُ أَجَالِسُهُ عَبْدَ اللهِ أَوْثَقُ مِنْ عَمَلِ سَنَةٍ.

(۳۲۹۰۸) حضرت ابوعبیدہ طِیْمین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی طِیٹینئے نے ارشاد فرمایا: کہ وہ مجلسیں جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود طِیْمِنیز کے ساتھ میں بیٹھا کرتا تھا۔ وہ سنت رِعمل کرنے کے اعتبارے بہت مضبوط تھیں۔

#### ( ٢٩ ) ما ذكِر فِي عمّارِ بنِ يأسِرٍ رضى الله عنه

#### ان روایات کابیان جوحضرت عمار بن یاسر رخانتی سے منقول ہیں

( ٣٢٩.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بْنِ هَانِءٍ ، عَنْ عَلِمَّى ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ عَمَّارٌ يَسْتُأْذِنُ ، فَقَالَ :انَّذَنُوا لَهُ مَرْحَبًا بِالطَّيْبِ الْمُطَيَّبِ.

(ابن حبان ۷۰۵۵ احمد ۱۳۰)

کے لیےا جازت طلب کی ۔ آپ شِرِ اُنظِیکَ فَرِمایا:ان کواجازت دو،خوش آمدید پا کیزہ فطرت مخص کے لیے۔ در دور بریا تاہیں سے '' میر '' مر ڈسائر میں مالا کو اُنٹرین کی میں میں کا بھی ڈیکٹر کی ڈیٹر کو اُنٹرین کے ایک

( ٣٢٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ابى عمار ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَمَّارٌ مُلِءَ إيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ.

(۳۲۹۱۰) حضرت عمرو بن شرحبیل جناشی فرماتے میں که رسول الله مَثَّافِظَةً نے ارشاد فرمایا: عمار دلیاشی پورے کے پورے ایمان سے تھر کر برم سر میں ...

( ٣٢٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ ، قَالَ :جَاءَ خَبَّابٌ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ :ادْنُهُ فَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِهَذَا الْمَجْلِسِ مِنْك إلَّا عَمَّارٌ فَجَعَلَ خَبَّابٌ يُرِيهِ آثَارًا بِظَهْرِهِ مِمَّا عَذَبَهُ الْمُشُركُونَ.

(٣٢٩١١) حضرت ابوليلي كندى مِلتَّنيْ فرمات بي كه حضرت خباب ولالله حضرت عمر ولافي ك باس تشريف لائ - آب ولالله ف

فرمایا: قریب ہوجاؤ پس کوئی مخص بھی اس مجلس کا زیادہ حقدار نہیں ہے سوائے حضرت عمار تذاینو کے۔ پھر حضرت خباب بٹائنو نے اپنی محر پرمشر کین کی تکلیفوں کے نشان دکھلائے۔

- ( ٣٢٩١٢ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ابْنُ سُمَيَّةَ مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَرْشَدَهُمَا. (احمد ٣٨٩ـ حاكم ٣٨٨)
- (٣٢٩١٢) حضرت عبدالله بن مسعود جن فخر ماتے ہیں که رسول الله مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: سمیہ جن فئز کے بینے یعنی حضرت عمار جن فز کو جب بھی دوامروں میں اختیار دیا گیا تو انہوں نے زیادہ درست امرکوا ختیار فرمایا۔
- ( ٣٢٩١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا لَهُمْ وَلِعَمَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ ، وَكَذَلِكَ دَأْبُ الْأَشْقِيَاءِ الْفُجَّارِ .

(احمد ۱۵۹۸)

- (٣٢٩١٣) حفرت مجاهم بيني قرمات بين كه رسول الله مَوْظَفَة في ارشاد فرمايا: ان لوگول كو عمار جني في بار بي مين كيا بوا؟ عمار وفا في الله مَوْظَفَة في الله مَوْظَفَة في الله مَوْظَفَة في الله مَوْظَف الله مَوْظَف الله مَوْظَف الله مَوْظَف الله مَوْظَف الله مَعْد الله مَوْظَف الله مَعْد الله مَعْد الله مَوْظَف الله مَعْد الله مَوْظَف الله مَوْظَف الله مَوْظَف الله مَوْظَف الله مَوْظَف الله مَوْظِف الله مَوْظُف الله الله مَوْظُفِق الله مَوْظِف الله مَوْظُف الله مَوْظُف الله مَوْف الله مَوْظُف الله مَوْف الله مَوْظُف الله مَوْظُف الله مَوْظُف الله مَوْظُف الله مَوْظُف الله مَوْظُفِي الله مَوْظُوف الله مُوسِق الله مَوْظُف الله مِوْظُف الله مَوْظُف الله مَوْظُوف الله مَوْظُف الله مَوْظُف الله مَوْظُفِي الله مُوسِق الله مَوْظُفِي الله مَوْظُفِي الله مَوْظُفِي الله مُوسِق الله مَوْظُف الله مَوْظُفِي الله مُوسِق الله مَوْظُفِي الله مُوسِق ا
- (۳۲۹۱۳) حضرت ابوالیختر ی ویشید فرماتے ہیں که حضرت علی دونیو سے حضرت عمار دونیو کے متعلق بوجھا گیا: آپ دونیو نے فرمایا: بھولنے والے مومن تھے۔ جبتم ان کو یا دکراتے تو ان کو یا وآجا تا۔اور تحقیق ایمان ان کے کان اور ان کی آنکھ میں واخل ہوا۔اور آپ دونیو نے ان کے جسم کے اس حصہ کوذکر کیا جوالتہ نے جا ہا۔
- ( ٣٢٩١٥ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، عَنْ عَلِيّ ، قَالَ : قَالُوا لَهُ :أَخْبِرُنَا عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالُوا :أَخْبِرُنَا عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :مُؤْمِنٌ نَسِتَى وَإِنْ ذَكَرْتِه ذَكَرَ.
- (۳۲۹۱۵) حضرت علی زائز سے لوگوں نے کہا کہ جمیں حضرت عمار زن تؤ کے بارے میں بتا کیں۔انہوں نے فر مایا کہ وہ ایک ایے مومن تھے جنسیں بھلادیا گیا۔اگر یاد کروتو یاد آجا کیں۔
- ( ٣٢٩١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُذَيْلٍ ، قَالَ :أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ عَمَّارًا وَقَعَ عَلَيْهِ جَبَلٌ فَمَاتَ ، قَالَ : مَا مَاتَ عَمَّارٌ. (ابن سعد ٢٥٣ـ احمد ١٥٩٤)
- (٣٢٩١٦) حضرت هذيل بين فرمات جي كه نبي كريم مَظِفَيْدَة كي پاس كوكي شخص آيا اور نبي كريم مَلِفَيْدَة كو بتلايا كيا كه حضرت

عمار حافظة يرد يواركر كل جس سےان كى موت واقع ہوگئى۔آپ مَلِّ اَنْفَائِلَةَ نے فرمایا:عمار وَلَا تَعْ نهيس مرے۔

( ٣٢٩١٧ ) حَذَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَذَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ وَرُدَانَ الْمُؤَذِّنِ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مُلِءَ عَمَّارٌ إيمَانًا إلَى الْمُشَاشِ وَهُوَ مِمَّنُ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ. (ابن عساكر ٣٣)

(٣٢٩١٧) حضرت قاسم بن تخيمر و التأثير فرمات بين كدرسول الله مَثِلِّفَظَةً نے ارشاد فرمایا: عمار التأثير پورے پورے ايمان سے بھرے ہوئے ہيں۔ بيان لوگوں ميں سے ہيں جن پرجہنم كوحرام كرديا عيا ہے۔

( ٣٢٩١٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخُبَرَنَا الْمُوَّامُ بُنُ حُوشَب ، عَنْ سَلَمَة بُنِ كُهَيْل ، عَنْ عَلْقَمَة ، عَنْ حَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَمَّارِ كَلاَمْ فَانْطَلَقَ عَمَّارٌ يَشْكُونِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَعُ يَشْكُونِي ، فَجَعَلَ عَمَّارٌ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا غِلْظَةً ، وَرَسُولُ اللهِ فَأَتَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ فَبَكَى عَمَّارٌ ، وقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَسْمَعُهُ قَالَ : فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ فَبَكَى عَمَّارٌ ، وقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَسْمَعُهُ قَالَ : فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَأْسَهُ ، فَقَالَ : مَنْ عَادَى عَمَّارًا عَادَاهُ اللّهُ وَمَنْ أَبْغَضَ عَمَّارًا أَبْغَضَهُ اللّهُ ، قَالَ : فَرَخْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَأْسَهُ ، فَقَالَ : مَنْ عَادَى عَمَّارًا عَادَاهُ اللّهُ وَمَنْ أَبْغَضَ عَمَّارًا أَبْغَضَهُ اللّهُ ، قَالَ : فَرَخْرَجْت فَمَا كَانَ شَيْءٌ أَبُغَضُ إِلَى عَنْ عَضِبٍ عَمَّارٍ ، فَلَقِيتِه فَرَضِيَ. (احمد ٨٥ - حاكم ٢٥٠)

(۳۲۹۱۸) حضرت علقمہ بریطینی فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید فرائی نے ارشاد فرمایا: کہ میر ہے اور عمار جائی کے درمیان پھے تلخ کلامی ہوگئی۔ پس عمار جائی گئے اور جا کررسول اللہ مَوَّائِنگُا آ کومیری شکایت کرنے گے۔ تو میں بھی رسول اللہ مَوَّائِنگَا آ کی خدمت میں آیا اس حال میں کہ وہ میری شکایت کرر ہے تھے۔ گفتگو کے دوران حضرت عمار جائی کا غصہ بڑھتا ہی جلا جا رہا تھا۔ اور رسول اللہ مَوْائِنگُوَا آ خاموش تھے۔ پھر عمار جائی رونے گھے اور کہا: اے اللہ کے رسول مَوْفِقَ آ کیا آپ جوائی نہیں سن رہے؟ اس پر رسول اللہ مَوْفِقَ آ نے میری طرف اپنا سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا: جو عمارے وشنی کرے گا اللہ تعالیٰ اس مخص ہے وشنی کریں گے ، اور جو عمار جوائی ہے بعض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس مخص ہے بعض رکھیں گے۔ حضرت خالد بن ولید جوائی فرماتے ہیں کہ میں گھرے تکلا تھا اس حال میں کہ حضرت عمار جوائی ہے نے میری وکئے چیز مجھے مبغوض نہیں تھی۔ پھر میں ان سے ملا اپس وہ دراضی ہو گئے۔

( ٣٢٩١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُصَلَّى فِيهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ. (ابن ابي عاصم ١١١)

(۳۲۹۱۹) حضرت مسعودی رہیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن رہیٹی نے ارشاد فرمایا: بہبلی مسجد جس میں نماز پڑھی گئی اس کے بنانے والے حضرت عمار بن یاسر وی تیٹی تھے۔

( ٣٢٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ :﴿إِلَّا مَنْ أَكُوِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ﴾ قَالَ :نَزَلَتْ فِي عَمَّادٍ. (ابن جرير ١٨٢) (۳۲۹۲۰) حفرت حمین ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ما لک ویشین نے ارشاد فرمایا: قرآن کی آیت ﴿ إِلَا مَنْ أَنْحُوهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنِنَ بِالإِیمَانِ ﴾ (مگروہ شخص جس کومجور کیا گیااس حال میں کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا) یہ آیت حضرت عمار جھٹو کے بارے میں نازل ہوئی۔

( ٣٢٩٢١ ) حَذَّثَنَا عَتَّامُ بُنُ عَلِتَّى ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ ، قَالَ :اسْتَأْذَنَ عَمَّارٌ عَلَى عَلِتَی ، فَقَالَ :مَرُحَبًا بِالطَّیْبِ الْمُطَیَّبِ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ :مُلِءَ عَمَّارٌ إِیمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ.

(٣٢٩٢١) حضرت َ حانی بن حانی مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت عمار شائیرُ نے حضرت علی جائیرُ ہے آنے کے لیے اجازت مانگی تو آپ جائیرُ نے فرمایا: خوش آمدید پا کیڑہ فطرت شخص کے لیے۔ میں نے رسول اللہ مَیَلِفِیکَیْجُ کو یوں فرماتے ہوئے سنا: عمار جائیرُ پورے کے پورے ایمان سے بھرے ہوئے ہیں۔

( ٣٢٩٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ : (إلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنِنٌ بِالإِيمَانِ) قَالَ : نَزَلَتُ فِي عَمَّارِ.

(۳۲۹۲۲) حضرت جاً برطِینی فرماتے ہیں کہ حضرت تھم طِینی نے قرآن کی اس آیت: ترجمہ: مگر وہ مخص جس کومجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان پرمطمئن تھا۔ کے بارے میں ارشا دفر مایا: کہ یہ آیت حضرت عمار دائٹو کے بارے میں ٹازل ہوئی۔

#### (٣٠) ما ذكِر فِي أَبِي موسى رضي إلله عنه

## ان روایات کابیان جوحضرت ابوموسی مٹائن کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٢٩٢٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :يَقُدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ هُمْ أَرَقٌ أَفْنِدَةً ، قَالَ : فَقَدِمَ الْأَشْعَرِيَّونَ وَفِيهِمْ أَبُو مُوسَى ، قَالَ : فَجَعَلُوا يَرْتَجِزُونَ وَيَقُولُونَ : غَدًّا نَلْقَى الْآجِبَّة مُحَمَّدًا وَجِزْبَهُ. (احمد ١٠٥)

(٣٢٩٢٣) حفرت انس بن ما لک جلین فرماتے ہیں کدرسول الله مَلِفَظِیَّمَ نے ارشادفر مایا: پکھلوگ تمہارے پاس آئیں گے جودل کے بہت زیادہ زم ہوں گے۔راوی کہتے ہیں۔ پس قبیلداشعر کے لوگ آئے جن میں حضرت ابوموی جھٹی ہمی تھے۔وہ لوگ رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے: ترجمہ:کل ہم مجوب لوگول ہے لیس کے جھ مُلِفِظِیَّنَ شِے اوران کے گروہ ہے۔

( ٣٢٩٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَدُ أُوتِىَ الْأَشْعَرِىُّ مِزْمَارًا مِنْ مَزَّامِيرِ آلِ ذَاوُد.

(٣٢٩٢٣) حضرت بريده هِاللهُ فرمات مين كهرسول القد مِيَّافِينَ فَعَلَمَ السَّادِ فَر مايا: قبيله اشعر والوس كوآل داؤد عَلالِيَّلام كرلبجوں ميں

ے ایک لہجہ دیا گیا۔

- ( ٣٢٩٢٥ ) حُدِّثْت عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنُّ عُرُّوةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، فَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لقد أُوتِى الْأَشْعَرِيُّ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُد.
- (٣٢٩٢٥) حضرت عائشہ جن مذعن فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مَنْ اِنْتَظَامُ نے ارشا وفر مایا جنتیں قبیلہ اشعر والوں کوآل واؤ و علائِلاً کے لیجوں میں سے ایک لیجہ دیا گیا۔
- ( ٣٢٩٢٦ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ محمد بن عمرو ، عَنْ أبى سلمة ، عن أبى هريرة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدُ أُوتِي أَبُو مُوسَى مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُد.
- (٣٢٩٢١) حضرت ابو ہریرہ ڈیانٹو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَرِّانِیْکَا نِیْ ارشاد فر مایا بچھیں ابوموی اشعری کوحضرت واؤو غلایٹلام کے گھرانے کے کبچوں میں سے ایک کبچہ دیا گیا۔
- ( ٣٢٩٢٧ ) حَذَّنَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِيَاضِ الْأَشْعَرِى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لأبى مُوسَى :هُمْ قَوْمُ هَذَا ، يَعْنِى فِى قَوْلِهِ : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ قَوْمٌ هَذَا. (ابن سعد ١٠٠ حاكم ٣١٣)
- (۳۲۹۲۷) حضرت عیاض اشعری بیشید فر ماتے ہیں کہ بی کر میم مِلَّ الفَظَیَّةَ نے حضرت ابوموی اشعری بیاتی سے ارشاد فر مایا: بیلوگ وہی قوم ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ' پس عنقریب اللہ ایسی قوم کولائیں گے جن سے وہ محبت کرتے ہیں اور وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔'' کے بارے میں فر مایا: رسول اللہ مَلِّ الْفَظِیَّةَ نے فر مایا: بیوبی قوم ہیں۔

#### ( ٣١ ) ما ذكِر فِي خالِدِ بنِ الولِيدِ رضى الله عنه

#### ان روایات کابیان جوحضرت خالدین ولید رخانور کے بارے میں مذکور ہیں

- ( ٣٢٩٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ بيان ، عَنُ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَاوَرَةٌ ، فَقَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا لَكُمُ وَلِسَيْفٍ مِنْ سُيُوفِ اللهِ سَلَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ. (ابن سعد ٣٩٥ـ احمد ١٣٤٩)
- (۳۲۹۲۸) حضرت قیس بیشیز فر ماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید تو پینو اور ٹبی کریم مِنْ اَنْفَظَةَ کے اصحاب میں کسی ایک کے درمیان پچھ تکنح کلامی ہوگئی ،اس پر رسول الله مِنْزَنْفِظَةَ نے ارشاد فر مایا:تم لوگوں کو کیا ہوا اللہ کی تکواروں میں سے ایک تکوار کے بارے میں جس کو اللہ نے کفار پر سونتا ہے؟
- ( ٣٢٩٢٩ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

قَالَ : هَبَطْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةِ هَرْشَى فَانْقَطَعَ شِسْعُهُ فَنَاوَلَتُهُ نَعْلِى فَأَبَى أَنُ يَقْبَلَهَا وَجَلَسَ فِى ظِلِّ شَجَرَةٍ لِيُصْلِحَ نَعْلَهُ فَقَالَ لِى : انْظُرْ مَنْ تَرَى قُلْتُ : هَذَا فُلانٌ ، قَالَ : بِنُسَ عَبُدُ اللهِ فُلانٌ ، ثُمَّ قَالَ لِى : انْظُرْ إِلَى مَنْ تَرَى قُلْتُ ، هَذَا فُلانٌ ، قَالَ : نِعْمَ عَبُدُ اللهِ فُلانٌ ، وَالَّذِى قَالَ لَهُ : نِعْمَ عَبُدُ اللهِ فُلانٌ ، وَاللهِ فُلانٌ ، وَالَّذِى قَالَ لَهُ : نِعْمَ عَبُدُ اللهِ فُلانٌ ، وَاللهِ فُلانٌ ، وَاللهِ فَلانٌ ، وَاللهِ فَلانٌ ، وَاللهِ فَلانٌ مَنْ تَرَى قَلْتُ اللهِ فُلانٌ ، قَالَ اللهِ فُلانٌ ، وَاللهِ فُلانٌ ، وَاللهِ فَلانٌ ، وَاللهِ فَلانٌ مَنْ تَرَى قَلْتُ اللهِ فُلانٌ ، قَالَ لَهُ :

(۳۲۹۲۹) حضرت ابو ہر رہ وہ فرق فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ فیافی فیج کے ساتھ کسی بخت گھائی میں اتر رہاتھا کہ رسول اللہ فیافی فیج کے جوتا کا تسمہ ٹوٹ گیاں کروٹیا۔ میں نے اپنا جوتا رسول اللہ فیافی فیج کو دیا پس آپ فیافی فیج نے اس کو قبول کرنے ہے انکار کرویا۔ اور ورخت کے سائے میں بیٹ گئے تا کہ اپنا جوتا سے میں بیٹ گئے تا کہ اپنا جوتا سے میں بیٹ گئے تا کہ اپنا جوتا سے کہ بیٹ کروٹ کے سائے میں بیٹ کہ اپنا ہوتا سے کریں۔ آپ فیافی فیج سے کہا: تم کس کود کھے رہے ہو؟ میں نے کہا: فلال ہن فلال کو، آپ فیافی فیج نے فرمایا: فلال اللہ کا ہندہ بہت اچھا ہے۔ اور آپ فیافی فیج نے یہ بھی فرمایا: کہ فلال اللہ کا ہندہ بہت اچھا ہے۔ اور آپ فیافی فیج نے یہ بھی فرمایا: کہ فلال اللہ کا ہندہ بہت اچھا ہے۔ یعنی حضرت خالدین ولید شوئے۔

( ٣٢٩٣ ) حَذَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : بَعَثَ عُمَرُ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الشَّامِ وَعَزَلَ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ ، فَقَالَ : خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ : بُعِثَ عَلَيْكُمْ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَالِد سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ وَيَعْمَ فَتَى الْعَشِيرَةِ. (احمد ٩٠)

(۳۲۹۳۰) حضرت عبدالملک بن عمير ويشينه فرمات مي که حضرت عمر وي شين که حضرت ابوعبيده و افزو کوشام والوں پراميرينا کر بھيج اور حضرت خالد بن وليد وي شين کومعزول کرديا۔اس پرحضرت خالد بن وليد ويشينه نے ارشاد فرمايا: تم لوگوں پراس امت کے امين شخص کوامير بنا کر بھيجا گيا۔حضرت ابوعبيده ويشن نے ارشاد فرمايا: ميس نے رسول الله مِرْافِظَةَ الله کوارشاد فرمات بوئے سنا که خالد الله کی ساکہ کواروں ميس سے ايک تلواروں ميس سے ايک تلواروں ميس۔

( ٣٢ ) ما جاء فِي أبِي ذرِّ الغِفارِيِّ رضى الله عنه

## ان روایات کابیان جوحضرت ابوذ رغفاری دن نور کے بارے میں آئی ہیں

( ٣٢٩٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِى الْيَقْظَانِ ، عَنْ أَبِى حَرْبِ بُنِ أَبِى الْأَسُودِ الدِّيلِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍ و يقول . سَمِعْت رَسُولَ اللهِ يَقُولُ : مَا أَقَلَتِ الْغَبْرَاءُ ، وَلا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ مِنْ رَجُلِ أَصْدَقَ مِنْ أَبِى ذَرِّ. (ترمذى ٣٨٠٠ـ احمد ١٦٣)

(۳۲۹۳) حضرت عبداللہ بن عمرو چھٹو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَوَّنَظَیَّۃ کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا کہ ندز مین بناہ دیتی ہےاور نہ بی آسان سامیرکرتا ہے ابوذ رہے زیادہ کسی سیچانسان پر۔ (٣٢٩٣٢) حضرت ابوالدرداء جي النفخ فرمات بيس كه نبي كريم مِلْ النفظة في ارشاد فرمايا: نه آسان ساميركرتا ہے اور نه بي زمين پناه ديق ہے ابوذ روز اللہ سے زياد ہ لہجہ كے اعتبار ہے كسى سيحے انسان كو۔

( ٣٢٩٣٣ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ يَعْلَى التَّقَفِى ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَغْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ ، وَلا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ مِنْ ذِى لَهُجَةٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ ، وَلا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ مِنْ ذِى لَهُجَةٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرِّ ، وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى تَوَاضُع عِيسَى ابْنِ مَوْيَمَ فَلْيَنْظُرُ إِلَى آبِي ذَرٍّ . (ابن سعد ٢٢٨)

( ٣٢٩٣٤ ) حَذَّثَنَا يَرِيدُ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنْ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو ذَرَّ : إِنِّى لَأَقُرَبُكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ خَرَجَ مِنَ الدُّنِيَا كَهَيْنَةِ مَا تَرَكْتُهُ فِيهَا ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ قَدْ تَشَبَّتُ مِنْهَا بِشَيْءٍ غَيْرِى.

(احمد ۱۲۵ ابن سعد ۲۲۸)

(۳۲۹۳۳) حفرت عراک بن ما لک و الله فرات بین که حفرت ابوذر دو الله ارشاد فرمایا: یقینا مین تم سب مین قیامت کے دن رسول الله مَرْافِظَةَ کَانیاده قریب ہوں گا مجلس کے اعتبار ہے۔ اس لیے که رسول الله مَرْافِظَةَ نے ارشاد فرمایا: ب شک تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب قیامت کے دن وہ محض ہوگا جو دنیا ہے ایسے نظے جیسا کہ میں نے اس کواس دنیا میں چھوڑ اتھا۔ اور یقیناً الله کی شم باتم میں سے کوئی محض بھی نہیں ہے میرے سوا مگریہ کہ دوہ بچھونہ نیاسے چھٹ گیا۔

( ٣٣ ) ما ذكِر فِي فضلِ فاطِمة رضى الله عنها ابنةِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ان روایات کابیان جوحضرت فاطمہ بنت رسول الله مَلِّنْ اللَّهُ عَلَیْنَ عَلِی اللَّهُ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ اللَّهُ عَلَیْنَ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ عَلَیْنَ عَلَیْنِ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عِلْمُ عِلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنِ عَلَیْنَ عَلَیْنِ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلِیْنَ عَلَیْنَ عِلْمُ عَلَیْنَ عَلَیْنِ عَلَیْنَ عِلْمِ عَلَیْنَ عِلْمِی عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عِلْمِ عَلِی عَلَیْنَ عِلْمِ عِلْمِی عَلَیْنَ عِلْمِی عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عِلْمِ عَلَیْنَ عِلْمِی عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عِلْمِ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عِلْمِی عَلَیْنَ عِلْمِ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عِلْمِی عَلَیْنَ عَلَیْنَ عِلْمِ عَلَیْنَ عَلَیْنَ عِلْمِی عَلَیْنَ عِلْمِ عَلَیْ

( ٣٢٩٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّمَا فَاطِمَةُ بَضُعَةٌ مِنْى ، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغُضَيَى.

(mrama) حضرت محمد بن على مِيشِيد فرمات مين كدرسول الله مَرْفَظَةَ في ارشاد فرمايا: فاطمه مير حجسم كا كلزا ہے ۔ پس جس نے اس

کوغصہ دلایااں نے مجھےغصہ دلایا۔

( ٣٢٩٣٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنُ عَانِشَةَ ، فَالَتُ : قَلْت لِفَاطِمَةَ ابْنَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْتُك حِينَ أَكْبَنْت عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ فَبَكَيْتِ، ثُمَّ أَكْبَبْتِ. عَلَيْهِ فَانِيَةً فَصَحِكْتِ ، قَالَتُ : أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَنِي إِنَّهُ مَيِّتٌ فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَأَخْبَرَنِي أَنِّى أَوَّلُ أَهْلِهِ لُحُوفًا بِهِ ، وَأَنِّى سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَرْيَمَ الْبَنَةَ عِمْرَانَ ، فَضَحِكْتُ.

(بخاری ۳۲۲۳ مسلم ۹۹)

(٣٢٩٣٦) حضرت عائشہ تفاطنا فر ، تی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ حق انتفاظ ہے بوچھا: میں نے بچھے ویکھا تھا جب تم رسول اللّه مُولِّفَظَةً پر جھیں ان کے مرض وفات میں پھررو نے لگیں۔ پھرتم ووبارہ ان پر جھیں پس دوسری مرتبہتم ہنس پڑیں؟! آپ جن الله مُولِّفَظَةً پر جھیں ان کے مرض وفات میں پھررو نے لگیں۔ پھرتم ووبارہ ان پر جھکیں پس دو ہیں۔ تو میں رو پڑی۔ پھر میں ووبارہ آپ مُولِفَظةً نے فرمایا: میں جب پہلے جھی ہتا ایا کہ میں اپنے گھر والوں میں سب سے پہلے آپ مُولِفَظةً سے ملوں گی۔ اور ب شک میں جنت کی بھر مورتوں کی سردار ہوں۔ سوائے مریم بن عمران کے ۔ تو اس بات پر میں ہنس پڑی۔

( ٣٢٩٣٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَيْسَرَةَ النَّهْدِى ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :أَنَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَاتَبَعْته ، فَقَالَ :مَلَكُ عَرَضَ لِى اسْتَأْذُنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى وَيُخْبِرَنِي أَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

(٣٢٩٣٧) حفرت حذیفہ ڈاٹو فرماتے ہیں کہ میں رسول الله مَالِفَتْ کَا خدمت میں آیا تو آپ مَالِفَتْ اَ ہِارِنکل گئے بھر میں نے آپ مَلِفَتْ اَ ہِارِنکل گئے بھر میں نے آپ مَلِفَتْ اَ اِن اَ اِسْرِ مَالِيا اِ اِسْرِ اِلْفَقْ اِلْمَالِ اِللَّهِ مَالِيا اِ اِسْرِ اِللَّهِ مَالِيا اَ اِللَّهِ مُلْمَالًا اِللَّهِ مُلْمَالًا اِلْمَالُونِ اِللَّهِ مَالِيا اللَّهِ مِلْمَالُونِ اللَّهِ مِلْمَاللَّهُ مِلْمَاللَّهُ مِلْمَاللَّهُ مِلْمَاللَّا اِللَّهِ مِلْمَاللَّالِيَ اللَّهِ مِلْمَاللَّا اللَّهِ مِلْمَاللَّا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُلْمَاللَّا اللَّهِ مُلْمَاللَّا اللَّهُ مَاللَّا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْمَاللَّا اللَّهُ مُلْمَاللَّا اللَّهُ مَاللَّاللَّالِيَّةُ مِلْمَاللَّاللَّاللَّالِيَاللَّالِيَّاللَّالِيَّةُ مِلْمَاللَّاللَّالْمِيْلِيَّاللَّالِيَّةُ مِلْمَاللَّاللَّالِيَّةُ مِلْمَاللَّالِيَّاللَّالِيَّةُ مِلْمَاللَّالِيَاللْمُ مِلْمَاللَّالِيَّاللَّالِيَّةُ مِلْمَاللَّالْمِيْلِيْكُونِيْ مِلْمَالِلُمْ اللَّالِيَّةُ مِلْمَالِيَّاللَّالِيَّةُ مُنْ اللَّلْمِيْلِيَّةُ مِلْمَالِيَاللَّالِيَّةُ لِللْمُؤْلِقِيْنَ اللَّالْمُ اللَّالْمِيْلُونِيْكُونِ اللَّالِيْلِيْلِوْلِيْكُونِيْ اللَّلْمِيْلِيْلِيْكُونِ اللَّالِيَّةُ مِنْ اللَّالِيْلِيْلِيْلِيْكُونِ اللَّالْمِيْلِيْلِيْلِيْلِيْكُونِ اللَّالِيْلِيْلِيْلِيْلِيْكُونِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُعْلَمْ مِنْ اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

( ٣٢٩٢٨) حَلَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُرُّ بَيْتِ فَاطِمَةَ سِتَّةَ أَشْهُرِ إِذَا حَرَجَ إِلَى الْفَجْرِ فَيَقُولُ : الصَّلاةَ يَا أَهُلَ الْبَيْتِ ﴿إِنَّمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ تَطْهِيرًا ﴾. (ترمذى ٣٠٧- ابويعنى ٣٩٧)

(٣٢٩٣٨) حضرت اُنس بن ما لک منطق فرماتے ہیں که رسول الله مَلِقَفَقَهُ جبُ صبح فجر کی نماز کے لیے نکلتے تو چیہ مہینے تک حضرت فاطمہ دی تُنٹو کے گھرے گزرتے رہے اور فرماتے!اے گھر والو! نماز کا وقت ہے۔ پس اللہ تو یبی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو! تم سے گندگی کو دورکر دے۔اور تمہیں یوری طرح یاک کردے۔

( ٣٢٩٣٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِى فَرُوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ بَعْدَ مَرْيَمَ ابْنَةِ عِمْرَانَ وَآسِيَةَ امْرَأَةٍ فِرْعَوْنَ وَخَدِيجَةَ ابْنَةِ خُوَيْلِدٍ.

(ترمذی ۳۸۷۸ نسائی ۸۳۵۵)

(۳۲۹۳۹) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی دیانتو فرماتے ہیں کدرسول الله مَؤْنَفَظَة نے ارشاد فرمایا: فاطمہ دیدہ فناتمام جبان کی عورتوں کی سردار ہیں ۔مریم بنت عمران ،فرعون کی بیوی آسیہ،اورخد بچہ بنت خویلد کے بعد۔

( . ٣٢٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، عَنُ زَكْرِيَّا ، عَنُ عَامِرٍ ، قَالَ : خَطَبَ عَلِيٌّ بِنْتَ أَبِى جَهْلٍ إِلَى عَمِّهَا الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ ، فَاسْتُأْمَرَ رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِيهَا ، فَقَالَ : عَنْ حَسَبِهَا تَسْأَلُنِى ، قَالَ عَلِيٌّ : قَدُ أَعْلَمُ مَا حُسَبُهَا وَلَكِنْ تَأْمُرُنِى بِهَا ؟ قَالَ : لَا فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّى ، وَلا أُحِبُّ أَنْ تَجْزَعَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَا آتِى شَيْنًا تَكُرَهُهُ . (حاكم ١٥٨)

(۳۲۹۴) حضرت عامر مِلِیَّین فرماتے بین که حضرت علی جی یونے نے ابوجهل کی بیٹی کے لیے اس کے بچیا حارث بن هشام کو بیام نکاح بھیجا بھر آپ وی گائی نے اور پھان کی اس بارے میں مشورہ ما نگا۔ آپ مِنْ فَضَیْحَ نَے بو چھا: کیاتم اس کے حسب ونسب کی بارے میں مشورہ ما نگا۔ آپ مِنْ فَضَیْحَ نَے بو چھا: کیاتم اس کے حسب ونسب کیا آپ مِنْ فَضَیْحَ اِللّٰ اِللّٰ مِن بازی ہوں اس کا حسب ونسب کیا ہے۔ لیکن کیا آپ مِنْ فَضَیْحَ اِللّٰ مِن کِیا آپ مِنْ فَضَیْحَ اِللّٰ اِللّٰ مِن کِیا اَللّٰ مِن کِیا اَللّٰ مِن کِیا آپ مِنْ فَضِیْحَ اِللّٰ مُن کِیلُ کِیا آپ مِنْ فَضِیْحَ اِللّٰ کِی اِللّٰ کِیلُون کِیلُو

#### ( ٣٤ ) ما ذكِر فِي عائِشة رضي الله عنها

## ان روایات کابیان جوحضرت عائشہ شی النی نیا کے بارے میں مذکور ہیں

( ٣٢٩٤١ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَائِشَةُ زَوْجِى فِي الْجَنَّةِ. (ابن سعد ٢٢)

(٣٢٩٣١) حضرت مسلم بطين بإيتي فرمات بين كدرسول الله مَا فِينَ فَي ارشاد قرمايا: عا بي عند في وفي جنت ميس بهي ميري بيوي بيرب

( ٣٢٩٤٢ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَمُّلَ مِنَ الرِّجَالِ كَيْنِرٌ وَلَمْ يَكُمُّلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ ، وَفَضُلُ عَانِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضُلِ الثَّرِيدِ عَلَى الطَّعَامِ. (مسلم ١٨٨٦ ـ ترمذى ١٨٣٣)

(۳۲۹۴۲) حضرت ابوموی چینی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَظَیَّے نے ارشاد فرمایا: بہت ہے آدمی کامل ہوئے اورعورتوں میں کامل نہیں ہوئیں مگر آسیے فرعون کی بیوی، اور مریم بنت عمران چی افیان اور عاکشہ چی افیان کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے ٹرید کی فضیلت سب کھانوں پر۔

( ٣٢٩٤٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَائِشَةٌ تَفْضُلُ النَّسَاءَ كَمَا يُفَضَّلُ الثَّرِيدُ سَائِرِ الطَّعَامِ. (۳۲۹۳۳) حضرت مصعب بن سعد و النظرة فرمات عبي كدرسول الله مُؤلِّفَكَ فَهِمَ فَ ارشاد فرمايا: عا كشه عورتوں پراليي بن فضيلت ركھتى ميں جيسا كه ثريد كھانوں پرفضيلت ركھتا ہے۔

( ٣٦٩٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الضَّحَّاكِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زُيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، قَالَ : حُدِّثُنَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفُوانَ وَآخَرَ مَعَهُ أَتِيا عَائِشَةَ ، فَقَالَ عَائِشَة عَائِشَة أَيَا عَائِشَة بَنَ فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَفُوانَ : وَمَا ذَاكَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتُ : خِلالٌ فِي تِسْعٌ لَمْ تَكُنُ فِي أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ إلاَّ مَا آتَى اللَّهُ مَرْيَمَ النَّهُ عَمْرَانَ ، وَاللهِ مَا أَقُولُ هَذَا أَنِّي أَفْتَوْحِرُ عَلَى صَوَاحِيى ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَفُوانَ : وَمَا هِي يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتُ : نَوْلَ الْمَلَكُ بِصُورَتِي ، وَتَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيسَعْ سِنِينَ ، وَاللهِ مَا أَقُولُ هَذَا أَنِّي أَفْتَوْحِرُ عَلَى صَوَاحِيى ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ صَفُوانَ : وَمَا هِي يَا أُمْ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتُ : نَوْلَ الْمُمَلِكُ بِصُورَتِي ، وَتَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيسَعْ سِنِينَ ، وَتَزَوَّجَنِي بِكُوا لَمْ يُشْرِكُهُ فِي آخَدٌ مِنَ النَّاسِ ، وَأَتَاهُ الْوَحْيُ وَأَنَا وَإِيّاهُ فِي وَأَهْدِيتَ اللّهِ لِيسَعْ سِنِينَ ، وَتَزَوَّجَنِي بِكُوا لَمْ يُشُورُكُهُ فِي آخَدٌ مِنَ النَّاسِ ، وَأَتَاهُ الْوَحْيُ وَأَنَا وَإِيَّاهُ فِي لَيْتَى لَمْ يَكُنَ أَلْوَلَ مَا يَوْلُ فَي مِنْ الْقُورُ أَنِ كَادَتِ الْأَمَّةُ تَهُلِكُ فِيهِنَ ، وَرَزَلَ فِي آيَتَى لَمْ يكن أَحَدٌ غَيْرُ الْمُمَلِكِ وَأَنَا وَإِيَّاهُ فِي وَرَائِي مِنْ الْقُورُ أَنِ كَادَتِ الْأَمْلُكِ وَأَنَا وَإِيَّاهُ وَيَا وَإِيَّاهُ وَلَا وَالْكُولُ وَأَنْ وَاللّهِ مِنْ الْمُعَلِي وَأَنَا وَيَا وَالْمَالِكُ وَأَنَا وَلِكُ وَلَى الْوَلَ عَلْمَ اللّهُ مُولِي وَلَوْ اللّهُ مِنْ الْمُولُولُ وَأَنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الْمُعَلِي وَأَنَا وَإِلَاهُ مَلْ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُولِى الْمَالِلُ وَأَنَا وَاللّهُ مُولًا لَا لَهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمُعَلِي وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَلْكُ وَلِلِي اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمُعْلِلُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُ

(بخاری ۱۰۹۲ حاکم ۱۰)

(۳۲۹۳۳) حفرت عبدالرحمٰن بن محد بن زید فرماتے ہیں کہ میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن صفوان اوران کے ساتھ ایک دوسرا آدمی بید دونوں حضرت عائشہ ہن ہن بن بن بن کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ حضرت عائشہ ہن ہن بن ان اے فلال! کیا تو نے حضرت حفصہ منی ہن کی حدیث نی؟ اس نے عرض کیا: جی ہاں! ام المومنین ، اس پر حضرت عبداللہ بن صفوان ویلی نے ان سے حضرت حفصہ منی ہن کی حدیث کیا ہے؟ آپ جی ہن فی بن ای میں ایک ہیں جولوگوں میں ہے کی ہیں بھی نہیں پوچھا: اے ام المومنین! وہ حدیث کیا ہے؟ آپ جی ہن فوصلتیں اللہ کو قسم! میں بینیں کہتی کہ میں اپنی ساتھیوں پر فخر کرتی ہیں۔ سوائے ان کے جواللہ نے حضرت مریم بنت عمران کو عطافر ما کیں۔ اللہ کو قسم! میں بینیں کہتی کہ میں اپنی ساتھیوں پر فخر کرتی ہوں عبداللہ بن صفوان نے یوچھا: اے ام المومنین! وہ حصلتیں کیا ہیں؟

آپ جھانے نے فرمایا: فرشتہ میری تصویر لے کرائز ا،اور رسول اللہ عَلِیْنَ فَیْجَہ ہے منادی کی جب کہ میں سات سال ک تھی اور جھے آپ عَلِیْنَ فَیْجَ کے سامنے پیش کیا گیا نوسال کی عمر میں۔اور آپ عَلِیْنَ فَیْجَ نے صرف جھے باکرہ سے شادی کی۔اوراس میں میراکوئی بھی شریک نبیں۔اور آپ عَلِیْفَیْجَ کے پاس وحی آتی اس حال میں کہ میں اور آپ مِیَوْفِیْجَ آیک ہی بستر میں ہوتے۔اور میں آپ مِنْوْفِیْجَ ہُوکوگوں میں سب سے زیادہ محبوبتھی۔اور میر سے بار سے میں قرآن کی چند آیات اثریں۔اور قریب تھا کہ امت ان کے بارے میں بلاک کردی جاتی۔اور میں نے حضرت جرائیل علائے اگل کود یکھا اور میر سے علاوہ کسی عورت نے بھی ان کوئیس دیکھ۔ اور آپ مِنْوَفِیْجَ ہُمْ کا وصال میرے گھر میں ہوا جہاں میرے اور فرشتہ کے سواکوئی نہیں تھا۔

( ٣٢٩٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مجالد ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ ، قَالَتْ : بَيْنَا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِى الْبَيْتِ إِذْ ذَخَلَ الْحُجْرَةَ عَلَيْنَا رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ فَقَامَ إلِيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَعْرَفَةِ الْفَرْسِ فَجَعَلَ يُكَلِّمُهُ ، قَالَتْ : ثُمَّ رَجُعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هَذَا الَّذِى كُنْتَ تُنَاجِى ، قَالَ : وَهَلْ رَأَيْت أَحَدًا ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَعْمُ ، رَأَيْت رَجُلاً عَلَى فَرَسٍ ، قَالَ : يَمِنْ شَبَّهُته ، قَالَتْ : يِدِخْيَةَ الْكُلْبِيّ ، قَالَ : ذَاكَ جَبْرِيلُ ، قَالَ : ذَاكَ جَبْرِيلُ ، قَالَ : ذَاكَ جَبْرِيلُ ، قَالَ : وَهَلْ رَأَيْت خَيْرًا : قَالَت : ثُمَّ لَيشت مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَتَ فَدَخَلَ جَبْرِيلُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِي عَانِشَةً ، قُلْتُ : أَنْ يَكُنُ وَسُعَدَيْكَ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَتْ : قُلْتُ : أَنْ إِنْ أَوْرِنَكَ مِنْهُ السَّلامَ وَرَحْمَةً وَسَلَّمَ فَى السَّلامَ وَرَحْمَةً اللهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَلَكُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا يَشُولُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَهُو فِى لِحَالٍ عَيْرَ مَا يَجْزِى الدُّخَلاءَ ، قَالَتْ : وَكَانَ يَنْزِلُ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَهُو فِى لِحَافٍ وَاحِدٍ . (طبرانى ٣٥ ـ حميدى ٢٤٤)

( ٣٢٩٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : فَدُ أُرِيتُ عَائِشَةَ فِى الْجَنَّةِ لِيَهُونَ عَلَىّ بِذَلِكَ مَوْتِى كَأَنِّى أَرَى كَفَّهَا. (ابن سعد ٢٥) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : فَدُ أُرِيتُ عَائِشَةَ فِى الْجَنَّةِ لِيَهُونَ عَلَىّ بِذَلِكَ مَوْتِى كَانِّى أَرَى كَفَّهَا. (ابن سعد ٢٥) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : فَدُ أُرِيتُ عَلَيْهِ وَمِا لَيْ مِي اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَيْ الْمَاوَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ قَالَ : فَدُ أُرِيتُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهِ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَاللّهِ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا

د کھلائی گئ، تا کہ اس کی مجہ سے مجھ پرمیری موت آسان ہوجائے۔ گویا کہ میں نے اس کا ہاتھ ویکھا۔

( ٣٢٩٤٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضُلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ.

(بخاری ۵۳۱۹ ترمذی ۲۸۸۷)

(۳۲۹۳۷) حضرت انس بن ما لک بڑھنو فرماتے ہیں کدرسول الله مِنْ اللهُ عَنْ ارشاد فرمایا: عا کشہ بڑیات بینی کی فضیلت عورتوں پرالی ہی ہے جیسا کہ ٹرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔

( ٣٢٩٤٨ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ :قَالَتُ عَائِشَةُ :تُوُفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي. (بخارى ٣١٠٠ـ احمد ٣٨)

(۳۲۹۴۸) حضرت ابن الی ملیکه میشید فرماتے ہیں که حضرت عائشہ تفائذهانے ارشادفر مایا: که رسول الله میآن نظینے نے میرے گھر میں میرے سینداور پیٹ کے درمیان وفات پائی۔

( ٣٢٩٤٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي وَانِلِ أَنَّ عَلِيًّا بَعَثَ عَمَّارًا وَالْحَسَنَ يَسْتَنْفِرَانِ النَّاسَ، قَالَ :فَقَامَ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِي عَانِشَةً ، فَقَالَ عَمَّارٌ : إِنَّهَا لَزَوْجَةٌ نَبِيَنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ ابْتَلَانَا بِهَا لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ نُطِيعُ ، أَوْ إِيَّاهَا. (بخارى ٣٧٥- احمد ٢٦٥)

(۳۲۹۳۹) حضرت ابو وائل ہوئیو فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہوئیؤ نے حضرت عمار ہوئیؤ اور حضرت حسین ہوئیؤ کو بھیجا کہ یہ دونوں اوگوں سے مدوطلب کریں۔ایک آ دمی کھڑ اہوااور حضرت عاکشہ ٹی مذبئ میں عیب نکالنے لگا ،تو حضرت عمار ہوئیؤ نے فرمایا: یقیناً وہ نبی کو گوں سے مدوطلب کریں۔ایک آ دمی کھڑ اہوااور حضرت عاکشہ ٹی مذبئ میں عیب نکالنے لگا ،تو حضرت عمار ہوئی میں ڈالا ہے کہ ہم کریم میٹوٹھے نیڈ کی زوجہ مطہرہ نزیا ندین ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ۔لیکن اللہ نے ہمیں ان کے ذریعہ آز ہائش میں ڈالا ہے کہ ہم اس کی (حضرت میں بڑیؤ) فرما نبرداری کرتے ہیں یاان کی۔

( ٣٢٩٥ ) حَذَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :إنَّ عَانِشَةَ زَوْجَةً النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ.

(۳۲۹۵۰) حضرت عمار من النون في مايا: كديقينا عائش مني من المن عمل بهي نبي كريم مَرْ النَّفَيَّةُ في زوجه مين ـ

( ٣٢٩٥١) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ ، عَنْ أَبِى بَكُرِ بْنِ حَفْصٍ ، قَالَ : جَانَتُ أُمُّ رُومَانَ وَهِى أُمُّ عَانِشَةَ ، وَأَبُو بَكُرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا : يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللَّهَ لِعَانِشَةَ دَعُوةً نَسْمَعُهَا ، فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ : اللَّهُمُّ اغْفِرُ لِعَائِشَةَ ابْنَةٍ أَبِى بَكْرٍ مَغْفِرَةً وَاجِبَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً . (حاكم ١١)

(٣٢٩٥١) حضرت ابو بكر بن حفص فرماتے ہيں كه حضرت ام رومان جو حضرت عاكثه بنى مذعفا كى والدہ بيں بياور حضرت ابو بكر عزائد نبى كريم اليز الفيائية كے پاس آئے، ان دونول نے عرض كيا: اے الله كے رسول الفيفائية ! آپ مِنز الله عند عاكشہ كے ليے دما فر ہائمیں جس کوہم بھی سن لیں۔اس وقت آپ مِیَوَّنْتُیْجَۃ نے دعا فر مائی۔اےاللہ! تو عائشہ بنت الی بکر دِیُ اُٹِو ظاہری طور رہجی اور باطنی طور رہجی۔

( ٣٢٩٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَانِشَةً عَانِشَةً وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : إِنَّ جِبْرِيلَ يَقُرَأُ عَلَيْك السَّلَامَ ، قَالَتُ عَانِشَةُ : وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : إِنَّ جِبْرِيلَ يَقُرَأُ عَلَيْك السَّلَامَ ، قَالَتُ عَانِشَةُ : وَعَلَيْه السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

(٣٢٩٥٢) حضرت عائشہ بني مذين فرماتى ميں كه نبى كريم مِلِفَظِينَةُ نے ان مے فرمايا: بے شك جبرائيل عليتِلا) تم كوسلام كبدر به ميں د حضرت عائشہ بني مذاف نائے فرمايا: ان پر بھى سلامتى ہو۔اوراللدى رحمت اور بركتيں ہوں۔

#### ( ٣٥ ) ما جاء فِي فضلِ خدِيجة رضي الله عنها

## ان روایات کابیان جوحضرت خدیجه را نفو کی فضیلت میں آئی ہیں

( ٣٢٩٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعُقَاعِ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْته يَقُولُ: أَتَى جِبُرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَذِهِ خَدِيجَةٌ قَدْ أَتَتُك ، مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ ، أَوْ طَعَامٌ، أَوْ شَرَابٌ ، فَإِذَا هِى أَتَتُك فَاقُرَأُ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَبَشُّرُهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ ، وَلَا نَصَبَ ( بخارى ٣٨٠٠ ـ مسلم ١٨٨٧)

(٣٢٩٥٣) حضرت ابو زرعہ جینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ وٹیاٹی کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت جرائیل علیائیلا نے نبی کریم میز فینی فیز فرماتے ہیں کہ میں آ کرعرض کیا۔ بیضد بجہ میں منافیق آپ میز فینی فیز آپ میز فیز آپ میز فینی فیز آپ میز فیز شور وغل کے دب کی میز اس کے میام کہد میں۔ اوران کو جنت میں موتوں سے بنے ہوئے گھر کی بیثارت بھی سنادیں۔ جس میں نہ تو شور وغل ہوگا اور نہ تھکا وٹ۔

( ٣٢٩٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَعْلَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : سَمِعْته يَقُولُ : بَشَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ ، وَلَا نَصَبَ.

(مسلم ۱۸۸۸ بخاری ۱۲۹۲)

(٣٢٩٥٣) حضرت ابن ابی او فی جن نئو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤلِّفَتِكَ فَجَائِمَ خدىجِهِ جَوَائِنِوْنَا کو جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے گھر کی بشارت سائی جس میں نہ تو شوروغل ہوگا اور نہ ہی تھکا وٹ ہوگی۔

( ٣٢٩٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ

عَلِيٌّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةَ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ. (بخارى ٣٣٣٣ـ مسلم ٢٩)

(٣٢٩٥٥) حضرت على رُفَيْنُو فرماتے ہیں كہ میں نے رسول الله مَرِّالْفَظَیَّمَ كو بول ارشاد فرماتے ہوئے سنا كہ عورتوں میں سب سے بہتر مريم بنت عمران عِينام ہیں۔ اورعورتوں میں سب سے بہتر خد يجه مُن النائم ہیں۔

( ٣٢٩٥٦) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ ، فَقَالُ : بَشُرُ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ فَصَبٍ لَا صَخَبَ فَالَ : بَشُرُ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ فَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ ، وَلَا نَصَبَ.

(٣٢٩٥٦) جعفرت ابوصالح جاننو نبی کریم مَوَّنِ فَقَاقِهَ کے اصحاب ٹنی ایٹ سے کسی ایک سے نقل فر ماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علایہ للا نبی کریم مِلَوْفَقَاقِمَ کے پاس آئے اور فر مایا: حضرت خدیجہ ٹنگائین کو جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے گھر کی خوشخبری سنادیں جس میں نہ تو شور وغل ہوگا اور نہ بی کسی قتم کی تھکا وٹ ہوگی۔

( ٣٢٩٥٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَسُبُك مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ بِأَرْبَعِ : خَدِيجُةَ ابْنَةِ خُوَيْلِهٍ وَفَاطِمَةَ ابْنَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآسِيَةَ الْمَوْقَةِ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمَ ابْنَةِ عِمْرَانَ. (ترمذى ٣٨٤٨- احمد ١٣٣٨)

(٣٢٩٥٤) حضرت حسن مِلَيْظَةِ فرماتے ہیں كەرسول الله مَلِّفَظَةَ نِي ارشاد فرمایا: تخفیے تمام جہان كی عورتوں میں سے جار ہی كانی ہیں۔خد بجہ بنت خو مید منزید نیفا، فاطمہ بنت محمد منزون ما آسیہ عَلِیْقا فرعون كی بیوى ،اورمر يم بنت عمران عَلِیّلاً ۔

( ٣٢٩٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْبَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ مَعَهُ جِبْرِيلُ إِذْ أَقْبَلَتُ خَدِيجَةُ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ خَدِيجَةُ فَأَقْرِنُهَا مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى السَّلَامَ وَمِنِّى.

#### ( ٣٨ ) فضل معاذٍ رضى الله عنه

#### حضرت معاذ رنائنهٔ کی فضیلت کابیان

( ٣٢٩٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُعَاذُّ بَيْنَ يَدَي الْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَتُوَةٌ. (طبراني ٣١)

(۳۲۹۵۹) حفزت محرین مبیدالله التقلی بیشید فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤَفِّقَةِ نے ارشاد فرمایا: معاذ و اپنی قیامت کے دن علاء کے سامنے بڑے مرتبدوالے ہوں گے۔ سامنے بڑے مرتبدوالے ہوں گے۔

( ٣٢٩٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مُعَاذٌ بَيْنَ يَدَى الْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُبُذَةٌ.

(۳۲۹۱۰) حضرت حسن مِرْتِينَّيْ فرماتے ہيں كه رسول الله مِنْرِقْتِينَا في ارشاد فرمایا: معافر حِنْ ثَنْ قيامت كے دن علماء كے سامنے بزے مرتبہ والے ہوں گے۔

#### ( ٣٧ ) فضل أبي عبيدة رضي الله عنه

#### حضرت ابوعبيده رنائني كي فضيلت كابيان

( ٣٢٩٦١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا ، وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيْتُهَا الْأُمَّةُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ. (مسلم ١٨٨١ ـ ابويعلى ٢٨٠٠)

(٣٢٩٦١) حضرت ابوقلابہ ویشید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نیز شنگے نے ارشاد فرمایا: یقیناً ہرامت کا ایک ایمن ہوتا ہے۔اور بے شک ہماری امت کا ایمن ابوعبیدہ بن جراح ہیں۔

( ٣٢٩٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنُ أَصْحَابِى أَحَدٌ إِلَّا لَوُ شِنْت اتَّخَذْت عَلَيْهِ بَعْضَ خُلُقِهِ غَيْرَ أَبِى عُبَيْدَةَ.

(۳۲۹۶۲) حضرت حسن مِیشِین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِیلِّنظینے آئے ارشاد فر مایا: میرے صحابہ جھ کائٹیم میں ہے کوئی ایک بھی نہیں ہے مگر یہ کہ میں چاہتا ہوں اس کے اخلاق کوتبدیل کردوں سوائے ابو مبیدہ ڈاٹنو کے۔

( ٣٢٩٦٣ ) حَذَّتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْقُفُ نَجْرَانَ الْعَاقِبُ وَالسَّيَّدُ فَقَالَ : ابْعَثُ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ ، فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ.

(بخاری ۲۵۲۵ مسلم ۱۸۸۲)

(۳۲۹۱۳) حضرت حذیفہ خاتی فرماتے ہیں کہ نبی کریم میکن نظامی کے پاس نجران کے دو پادری آئے عاقب اور سید۔ ان دونوں نے کہا: آپ مین نریم نظام اس ساتھ ایسے شخص کو جھیجیں جو پوری طرح امانت دار ہو۔ تو نبی کریم میکن ندیج کے صحابہن خواش آپ میکن نے جو نے فرمایا: اے ابونلمبید واقع کھڑے ہوجاؤ۔ ( ٣٢٩٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُوِهِ. (مسلم ١٨٨٢ ـ ترمذى ٣٧٩٧)

(٣٢٩٧٣) حفرت حذيفه رُفاتُون ہے نبی کريم مِنْإِنْفَعَة ﴿ كاما قبل والا ارشاداس سند ہے بھی منقول ہے۔

( ٣٢٩٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :مَنْ أَسْتَخْلِفُ لَوْ كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَزَّاحِ.

(۳۲۹۲۵) حضرت ابراہیم مِیشیدُ فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈٹاٹنو کہنے لگے۔ میں کس کوخلیفہ بناؤں؟! کاش کہ ابونبیدہ بن جراح ہوتے۔

( ٣٢٩٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ.

(٣٢٩٦٦) حضرت ابوصالح ينافذ فرمات بين كه ني كريم مَيْلِفَنْ عَلَمْ في ارشاد فرمايا: ابوعبيده بن جراح منافذ البحص في بير\_

#### ( ٢٨ ) عبادة بن الصّامِتِ رضى الله عنه

#### حضرت عباده بن صامت خالفنه كي فضيلت كابيان

( ٣٢٩٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي مَوَالِيَ مِنَ الْيَهُودِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ حاضر نصرهم ، وَأَنَا أَبْرَأُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ وِلاَيةِ يَا رَسُولُهُ وَأَنَا أَبْرَأُ اللّهِ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ وَلاَيةِ يَهُودٍ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ فِي عُبَادَةً : ﴿إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَنُوا﴾ الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿إِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَهُولُونَ ﴾ . لاَ يَغْفِلُونَ ﴾ .

(٣٢٩٦٧) حفرت عطيد ويشير فرمات بي كه حفرت عباده بن صامت وي في آئه اور فرمايا: الدائد كرسول في في المير ير مي الميدوي و الميت من كا تعداد بهت زياده به اوران كى مددموجود ب اوريس يبودكى ولايت سے الله اوراس كے رسول في في الله و الله الله و الله الله و الله في الله و الله

#### ( ٣٩ ) أبو مسعودٍ الأنصاريّ رضي الله عنه

#### حضرت ابومسعودانصاري مزاتثة كابيان

( ٣٢٩٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : لَمَّا سَارَ عَلِيٌّ إِلَى صِفْينَ اسْتَخْلَفَ أَبَا

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كل ١٩٧٥ كالم ١٩٧٥ كالم مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده)

مَسْعُودٍ عَلَى النَّاسِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ ، قَالَ لَهُ : أَنْتَ الْقَائِلُ مَا بَلَغَنِي عَنْك يَا فَرُّوخُ ، إنَّك شَيْخٌ قَدُ ذَهَبَ عَقْلُك ، قَالَ : أَذَهَبَ عَقْلِي وَقَدْ وَجَبَتُ لِي الْجَنَّةُ فِي اللهِ وَرَسُولِهِ ، أَنْتَ تَعْلَمُهُ.

(٣٢٩٦٨) حضرت عبد العزيز بن رفيع ويشيط فرمات ميں كه جب حضرت على ولائش جنگ صفين ميں جانے لگے تو حضرت ابو مسعود روافق کولوگوں پر خلیفہ بنا دیا۔ پس جب حضرت علی وافق واپس لوٹے توان سے فرمایا: کیا تونے وہ بات کی ہے جو مجھے تمہاری طرف ہے بینی ہے اے فروخ ؟! یقیناً تم بوڑ ھے ہو تحقیق تمہاری عقل چل گئی۔ آپ ریشے نے فرمایا کیا میری عقل جی گئی۔ پھرالتد اوراس کے رسول مَزَلِنْفَغَةَ کے مطابق میرے لیے جنت واجب ہوگئی تم اس کو بہتر جانتے ہو۔

## (٤٠) ما جاء فِي أسامة وأبِيهِ رضي الله عنهما

## ان روایات کابیان جوحضرت اسامہ رٹیاٹٹو اوران کے والد کے بارے میں آئی ہیں

( ٣٢٩٦٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ :قالَتْ عَائِشَةٌ :مَا يَنْبَغِي لَأَحَدٍ أَنْ يُبْغِضَ أُسَامَةً بَعْدَ مَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَنْ كَانَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلْيُحِتَّ أَسَامَةً. (احمد ١٥٢)

(٣٢٩٦٩) حضرت عائشہ ٹیندنڈ فافر ماتی ہیں کہ کسی ایک کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اسامہ دیا ٹیزے بغض رکھے۔ مجھ سے رسول القد مُؤْفِظَة كى اس بات كوس لين ك بعد \_ آب يُؤَفَقَعَ في فرمايا: جوفض الله اوراس كرسول مُؤفِظة ع محبت كرتا بيس

اس کو جا بینے کہ وہ اسامہ ہے بھی محبت کرے۔

( ٣٢٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ لَمَّا قُتِلَ أَبُوهُ قَامَ بَيْنَ يَدَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَمَعَتُ عَيْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ جَاءَ مِنَ الْعَدِ فَقَامَ مَقَامَهُ بِالْأَمْسِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُلَاقِي مِنْك الْيَوْمَ مَا لَاقَيْت مِنْك أَمْسٍ. (احمد ١٥٣٠) (۳۲۹۷) حضرت قیس طِینیو فر ماتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید و ان نو کے والد کو جب قتل کر دیا گیا تو یہ رسول اللہ مِنون اللَّهُ عَلَيْ کے

سامنے کھڑے تھے۔اور نبی کریم مَلِفِنْقِیْغَ کِمَ اُسو بہدر ہے تھے۔ بھرا گلا دن آیا اور بیآ پے مَلِّفَظِیْغَ کَ جگہ یر کھڑے تھے۔تو رسول اللهُ مَوْفَظَةَ فَهِ فَ إِن صِفْرِ ما يا: آج مِين تم سے اس جگه ل را موں جہاں مين تم سے كل ملا تھا؟

( ٣٢٩٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةً ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَطَعَ بَغْنًا قِبَلَ مُؤْتَةَ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، وَفِي ذَلِكَ الْبَعْثِ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، قَالَ : فَكَأَنَّ نَاسًا مِنَ النَّاسِ طَعَنُوا فِي ذَلِكَ لِتَأْمِيرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ عَلَيْهِمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : إنَّ أَنَاسًا مِنْكُمْ فَلُه طَعَنُوا عَلَىَّ فِي تَأْمِيرِ أَسَامَةَ ، وَإِنَّمَا طَعَنُوا فِي

تُأْمِيرِ أُسَامَةَ كَمَا طَعَنُوا فِي تُأْمِيرِ أَبِيهِ ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلإِمَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىّ ، وَإِنْ اَبْنَهُ لَاحَبُّ النَّاسِ اللَّهِ إِنْ يَكُونَ مِنْ صَالِحِيكُمْ ، فَاسْتَوْصُوا بِهِ خَيْرًا.

(بخاری ۲۷۳۰ مسلم ۱۸۸۳)

٣٢٩٧) حَدَّثُنَا شُرِيكَ، عَنِ العَبَاسِ بنِ ذريحٍ، عَنِ البهِيَ، عَن عَائِشَة، قالتَ: عَثْر اسامَة بِعتبِهِ البابِ قَشْج فِي وَجُهِهِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَمِيطِي عَنْهُ الأَذَى ، فَقَذَرْتُهُ فَجَعَلَ يَمُصُّ الذَّمَ وَيَمُجُّهُ، عَنْ وَجُهِهِ وَيَقُولُ :لَوْ كَانَ أَسَامَةُ جَارِيَةً لَكَسَوْتُهُ وَحَلَّيْتُهُ حَتَّى أَنْفَقَهُ. (ابن ماجه ١٩٧٦ ـ ابن سعد ١١)

(۳۲۹۷۲) حفرت عائشہ بنی مذینا فرماتی ہیں کہ حضرت اسامہ میں تیز دروازے کی چوکھٹ سے تھوکر کھا کر گریز سے اوران کے چبرے میں چوٹ لگ گئی۔اس پررسول الله میران نظر میں نے مجھ سے فرمایا: تم اس سے اذیت کی چیز کو ہٹا دوتو میں نے اس کو اکھاڑ دیا۔ پس رسول الله میران نظر نظر نظر نظر نظر سے جاتے اور کلیاں کرتے جاتے۔اور فرماتے:اگر اسامہ لڑکی ہوتی تو میں اس کو کپڑے پہنا تا اور زیور پہنا تا

یبال تک که میںاس کوفر وخت کردیتا۔

( ٣٢٩٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ وَائِلِ بُنِ دَاوُد ، قَالَ :سَمِعْتُ الْبَهِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتُ تَقُولُ : مَا بَعَتْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بُنَ حَارِثَةَ فِى جَيْشٍ قَطُّ إِلَّا أَمَّرَهُ عَلَيْهِمْ وَلَوْ كَانَ حَيَّا بَعْدَهُ اسْتَخْلَفَهُ. (احمد ٣٢٤)

(٣٢٩٧٣) حضرت عائشر جن فو فرماتی میں كدرسول الله مِلَّ النَّهُ مِلَّ اللهُ عَلَيْنَ فَيْ فِي حضرت زيد بن حارثه جن فو كريمي كى الشكر ميں بهيجا مگريد كه ان كواس يرامير بنايا ـ اورا كروه آب مِلْوَقِيْعَ أَبِ بعد زنده هوت تو آب مِلْوَقِيَعَ أَن كوفليفه بنادية ـ

( ٣٢٩٧٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ ، قَالَ : مَا كُنَّا نَدُعُوهُ إِلاَّ زَيْدُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ :﴿ادْعُوهُمْ لَأَبَانِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ﴾. (بخارى ٣٤٨٣\_ مسلم ١٨٨٣) (۳۲۹۷۳) حضرت سالم بن عبدالله برات بین که حضرت عبدالله بن عمر شاخ نے ارشادفر مایا: ہم لوگ ان کونیس پکارتے تنے مگر زید بن محمد شِوْلَتَنْ کَنَام سے یہاں تک کہ قر آن کی آیت اتری (ترجمه) تم پکاروانہیں ان کو بابوں کے نام سے ۔ بیاللہ کے نزویک زیادہ انصاف کی بات ہے۔

( ٣٢٩٧٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إسْرَالِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ :أَمَّا أَنْتَ يَا زَيْدُ فَأَخُونَا وَمَوْلَانَا.

(۳۲۹۷۵) حضرت براء بن عازب وافنو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میکھنے نے زید و فافو سے ارشاد فرمایا: تم اے زید ہمارے بھائی اور ہمارے دوست ہو۔

( ٣٢٩٧٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ ، عن على ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

(٣٢٩٤٦) حضرت على جافز بي المريم من في المريم من المريم من المريث من المريث من المريث من المريث المريد المري

## ( ٤١ ) ما جاء فِي أَبِي بنِ كعبٍ رضى الله عنه

#### ان روایات کابیان جوحضرت اُٹی بن کعب دیا ہوئے کے بارے میں آئی ہیں

( ٣٢٩٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثِنِي خَالِدُ بُنُ أَبِي كَرِيمَةً ، عَنْ سَعِيدٍ أَن يَسَارًا السَّدُوسِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبَى بُنِ كَعْبِ : إِنِّى أُمِرْتُ أَنْ أُفْرِئك الْفُرْآنَ ، قَالَ :وَذَكَرَنِي رَبِّى ، قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :فَما أَفْرَأَنِي آيَةً فَأَعَدُتهَا عَلَيْهِ ثَانِيَةً أَبِخارى ٣٨٠٩ ـ مسلم ٥٥٠)

(۳۲۹۷۷) حضرت عکرمہ مِیشِیْ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنِلِقَظِیَّے نے حضرت الی بن کعب بڑا تو سے ارشاد فرمایا: بےشک مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھاؤں۔ آپ بڑا تُونے نوچھا: میرے رب نے میرا ذکر کیا؟ آپ مِنِلِقَظِیَّے نے فرمایا: بی ہاں! آپ ٹڑا تُون فرماتے ہیں، آپ مِنْلِقَظِیْجَ جھے جو بھی آیت پڑھاتے تو میں دوبار داس کوآپ مِنْرِلْفَظِیَّے کے سامنے دہرا تا۔

( ٣٢٩٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبَى ، وَ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبَى ، وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْت أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْك الْقُرْآنَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ : وَلَا اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِلَاكَ فَلْيَفُرَحُوا فِي قِرَائَةِ أَبَى : فَلْتَفُرَحُوا . ﴿ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِلَاكَ فَلْيَفُرَحُوا فِي قِرَائَةِ أَبَى : فَلْتَفُرَحُوا .

(۳۲۹۷۸) حضرت الی ڈائٹو فرماتے ہیں کہ رسول الله میلی فیافی آئے ارشاد فرمایا: مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں تم کوفر آن پڑھاؤں۔ میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول میلی فیلی آپ میرا ذکر کیا گیا؟ آپ میر فیلی فیلی فیلی فیلی اللہ کے نظر میں اسلامی میں ہے کہ ہم خوش ہوں۔ اور حضرت الی کی قراءت میں ہے کہ پس تم خوش ہو۔ فلیفو

حواکی بجائے فلتفرحواہے۔

#### ( ٤٢ ) ما ذكر في سعدِ بن معاذٍ رضى الله عنه

## ان روایات کابیان جوحضرت سعد بن معاذ دخانور کی فضیلت میں ذکر کی گئی ہیں

( ٣٢٩٧٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَدِ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ. (بخاري ٣٨٠٣ـ مسلم ١٩١٥)

(٣٢٩٧٩) حضرت جابر جليني فرمات ميں كدر سول اللّه مَيْرَ النَّهُ مَيْرَ اللّهُ مَيْرَ اللّهُ مِينَ اللّهُ مَيْرَ اللّهُ مِينَ اللّهُ مَيْرَ اللّهُ مِينَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِينَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِينَ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللللّه بھی حرکت میں آ گیا۔

( ٣٢٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ أُسَيْدَ بْنِ حُضَيْرٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ :لَقَدِ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ.

(طبرانی ۵۵۳ ابن ابی عاصم ۱۹۲۷)

(۳۲۹۸۰) حضرت أسيد بن حفير بيشيد فرمات بين كه رسول الله مِيلَاتِينَ عَجَ في ارشاد فرمايا: سعد بن معاذ وَيَأْنُونه كي موت سے عرش بھي حركت مين آئيا۔

( ٣٢٩٨١ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَقَدِ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ. (احمد ٢٣ـ ابويعلى ١٢٥٥)

(٣٢٩٨١) حضرت ابوسعيد دي في فرمات بين كه ني كريم مَلِّفَظَةً في ارشاد فرمايا : تحقيق سعد بن معاذ منافظة كي موت سے مرش بھي حرکت میں آگیا۔

( ٣٢٩٨٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِحُبِّ لِقَاءِ سَعْدًا ، قَالَ : إنَّمًا ، يَغْنِي السَّرِيرَ ، قَالَ : تَفَسَّخَتُ أَغُوادُهُ ، قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَهُ فَاحْتَبَسَ، فَلَمَّا خَرَجَ، قِيلَ : يَا رُسُولَ اللهِ ، مَا حَبَسَك ، قَالَ : ضُمَّ سَعْدُ فِي الْقَبْرِ ضَمَّةً فَدَعَوْت اللَّهَ أَنْ يَكُشِفَ عَنْهُ.

(نسائی ۲۱۸۲ حاکم ۲۰۹)

(٣٢٩٨٢) حضرت مجاہد مِیشیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہاٹھؤ نے ارشاد فرمایا: حضرت سعد میں ٹھٹو سے ملاقات کی محبت میں عرش بھی جھوم اٹھا۔ اور اس کی کنٹریاں مکڑے گلڑے ہو تنیں۔ آپ داٹٹو نے فرمایا: رسول الله مَلِّنْ اَفْظَةَ ان کی قبر میں داخل ہوئے تو آپ مَلِنْفَعُ كَا فَى ديرُك رب - جب آپ مِلْفَقَعُ فَكَ توبوجها كيا: اے الله كرسول مِلْفَقَعُ الله جيزن آپ مِلْفَقَعُ كوروكا؟ آپ ﷺ فَإِنْ الله عدد عالى العدد كوتبر ميں بالكل جوڑو يا گيا پھر ميں نے اللہ سے دعاكى تو قبر كشادہ ہوگئ \_

( ٣٢٩٨٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : لَمَّا مَاتَ سَعْدُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِرُّوحِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ . (ابن سعد ٣٣٨) بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِرُّوحِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ . (ابن سعد ٣٣٨) (٣٢٩٨٣) حضرت حذيف دَانِيْهُ فرمات بي كه جب حضرت سعد بن معاذ ها في وفات بوكي تو رسول الله مُؤَلِّفَ فَي ارشاد فرمايا: سعد بن معاذ ها في ما وقت من كه وجب عرش بهي حركت مين آگيا۔

( ٣٢٩٨٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الْمُرَأَةِ مِنَ الْمُرَأَةِ مِنَ الْمُرَأَةِ مِنَ الْمُرَأَةِ مِنَ الْمُولُ اللهِ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أَسْمَاءُ ابْنَةٌ يَزِيدَ ، قَالَتُ : لَمَّا أُخْوِجَ بِجِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ صَاحَتُ أُمَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأُمِّ سَعْدٍ : أَلَا يَرُقُأُ دَمُعُكُ وَيَذُهَبُ حُزْنُكُ فَإِنَّ ابْنَكَ أَوَّلُ مَنْ ضَحِكَ لَهُ اللّهُ وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ. (احمد ٣٥٦ ـ طبراني ٣٦٧)

(۳۲۹۸۳) حضرت اسحاق بن راشد ویشیز فرماتے میں کہ ایک انصاری عورت جس کا نام اساء بنت بزید ہے انہوں نے فرمایا: جب حضرت سعد بن معاذ بنوائی کا کا کا گیا تو ان کی والدہ چینیں۔اس پر رسول القد مَوْفَظَیْجَ نے ان کی والدہ سے ارشاوفر مایا: تمبار سے مضرت سعد بن معاذ بنوائی کا جناز و نکالا گیا تو ان کی والدہ چینیں۔اس پر رسول القد مَوْفِظَیّجَ نے ان کی والدہ سے ارشاوفر مایا: تمبار ابیٹا وہ پہلا شخص ہے جس کے لیے اللہ مسکرائے اورع ش بھی اس کی وجہ سے حرکت میں آگیا۔

ر ( ٢٩٨٥) كَذَّ مُتَ مَدُ مُنَ اللهِ عَلَيْ وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّاسِ وَأَطْرَلِهِمْ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ المَعْدِ فِي الْجَنّةِ أَحْسَنُ مِمَّا تَرُونَ (احمد ١١١٠ تر مذى ١٢٤١) وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَعْدِ فِي الْجَنّةِ أَحْسَنُ مِمَّا تَرُونَ (احمد ١١١٠ تر مذى ١٤٤١) وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَعْدِ فِي الْجَنّةِ أَحْسَنُ مِمَا تَرُونَ (احمد ١١١٠ تر مذى ١٤٤٤) اللهُ مَوْدُونَ فَي وَعِلْمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَّمُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلْمُ وَلِي اللهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِولُولُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَلَولُ اللهُ عَلْمُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَ

ے اچھااور خوبصورت کوئی کپٹر انہیں دیکھا۔ رسول اللہ مِنَّافِقَیَّةَ نے فر مایا: سعد مِنْ فیز کے رومال جنت میں اس ہے بھی خوبصورت ہیں حد کیڑ اتمد ، کی سیر مید

( ٣٢٩٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ :أُهْدِى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبٌ مِنْ حَرِيرٍ فَجَعَلُوا يَغْجَبُونَ مِنْ لِينِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَنَادِيلُ سَغْدٍ فِي الْجَنَّةِ أَلْيَنُ مِنْ هَذَاً. (بخارى ٣٢٣٠- ابن ماجه ١٥٧)

(٣٢٩٨٦) حفرت براء بن عازب والمؤرد فرمات بين كه نبي كريم مُؤَنِّ كَاكِ والكرديثم كاجور المديد يا كيا ـ تولوگ اس كي ملائمت س

تعجب كرنے لگے۔اس پررسول الله مُؤَنِّنَ ﴿ نِهِ ارشاد فرمایاً: جنت میں سعد کے رومال اس کے کہیں زیاد و فرم ہیں۔

( ٣٢٩٨٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِسَعْدٍ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ :جَزَاك اللَّهُ خَيْرًا مِنْ سَيِّدٍ قَوْمٍ فَقَدْ صَدَقْت اللَّهَ مَا وَعَدْتِه وَهُوَ صَادِقٌ مَا وَعَدَك.

(٣٢٩٨٧) حضرت عبدانلہ بن شداد رہائی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُلِّافِیْجَ نے حضرت سعد رہائی سے فرمایا: جبکہ وہ جان کنی کی حالت میں تھے۔اللہ تنہمیں قوم کے سردار کو بہترین بدلہ عطافر مائے۔ پس تم نے جواللہ سے وعدہ کیا تھا تو نے وہ چھ کردکھا یا اوروہ بھی اپنے وعدہ کو بورا کرنے میں سیا ہے جواس نے تم سے وعدہ کیا۔

( ٣٢٩٨٨ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : لَمَّا أُصِيبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ بِالرَّمْيَةِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ جَعَلَ دَمُهُ يَسِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَجَعَلَ يَقُولُ : وَانْقِطَاعَ ظَهْرًاهُ ، فَقَالَ النَّنِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا بَكُرٍ ، فَجَاءَ عُمَرُ ، فَقَالَ : إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا بَكُرٍ ، فَجَاءَ عُمَو ، فَقَالَ : إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَالَ عَلَا اللَّهُ عَلَقَالَ الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ ا

(۳۲۹۸۸) حضرت عمرو بن شرطهیل بیشینه فرماتے ہیں کہ جب غزوہ خندق کے دن حضرت سعد بن معاذ حافظ کو تیر لگا تو ان کا خون 🔻 نبی کریم مَیَائِنَشَیْجَۃٔ پرگرر ہاتھ: پس ابو بکر شاہو آئے اور کہنے لگے: اس کی کمرٹوٹے! اس پر نبی کریم مِئِلِفِشِیجَۃؓ نے فرمایا ِ: اے ابو بکر! پھر حضرت عمر جاپڑی آئے اورانالقدواناالیہ راجعون بڑھی۔

#### ( ٤٣ ) ما ذكِر فِي أَبِي النَّدداءِ رضي الله عنه

## ان روایات کابیان جوحضرت ابوالدرداء دخانٹند کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں

( ٣٢٩٨٩) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كَانَ أَبُو اللَّرْ دَاءِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. (٣٢٩٨٩) حضرت معر ويشيز فرمات بين كه حضرت قاسم بن عبد الرحمن ويشيز نے ارشاد فرمايا: حضرت ابوالدرداء واليون ان لوگوں ميں سے بين جن والم عطاكيا گيا تھا۔ ( . ٢٢٩٥) حَلَثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَلَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ الْأَعْمَشُ : أَرَاهُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَدِمَتُ عَلَى عُمَرَ حُلَلٌ ، فَجَعَلَ يُفَسِّمُهَا بَيْنَ النَّاسِ فَمَرَّتُ بِهِ حُلَّةٌ نَجْرَانِيَّةٌ جَيْدَةٌ ، فَوَضَعَهَا تَحْتَ فَخِذِهِ حَتَّى مَرَّ عَلَى اسْمِى ، فَقُلْتُ : اكْسُنِيهَا ، فَقَالَ : أَكْسُوهَا وَاللهِ رَجُلاً خَيْرًا مِنْك وَأَبُوهُ خَيْرٌ مِنْ أَبِيك ، فَدَعَا عَبْدَ اللهِ بن حنظلة بُنَ الرَّاهِبِ ، فَكَسَاهُ إِيَّاهَا.

(۳۲۹۹) حضرت اعمش میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر مین شونے ارشاد فرمایا: حضرت عمر شاہی کے پاس چند جوڑے آئے۔ تو وہ ان جوڑوں کولوگوں کے درمیان تقلیم فرمار ہے تھے۔ استے میں ایک نجرانی جوڑا آیا جوقیتی تھاوہ آپ بڑا تو نے اپنی ران کے نیچ رکھ لیا: یہاں تک کہ میرانام آگیا۔ میں نے کہا: جمھے یہ جوڑا پہنا دیں آپ بڑا تو نے فرمایا: اللہ کی تسم! یہ جوڑا میں ایسے آ دی کو پہنا وَں گا جو تجھ سے بہتر ہے اور اس کا باپ تیرے باپ سے بہتر ہے۔ پھر آپ میرانی شائے تھے نے حضرت عبد اللہ بن حظلہ بن راھب ہوئے یہ کو بلایا۔ اور یہ جوڑا اس کو پہنا دیا۔

# ( ٤٤) ما ذكر من شبه النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِبرِيل وعِيسى صلى الله عليهما وسلم

ان لوگوں کا بیان جن کو نبی کریم مِنَّالِیْنَیْغَ ﷺ نے حضرت جبرا ٹیل علایتِلام اور حضرت عیسی علایتِلام بن مریم علایتِلام سے تشبید دی

( ٣٢٩٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَوِيَّا ، قَالَ :سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ :شَبَّهُ النَّبَىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ نَفَوٍ مِنْ أُمَّتِهِ ، قَالَ :دِحْيَةُ الْكُلْبِيُّ يُشْبِهُ جِبْرِيلَ ، وَعُرْوَةُ بُنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ يُشْبِهُ عِيسَى ابْنَ-مَرْيَمَ ، وَعَبْدُ الْعُزَى يُشْبِهُ الدَّجَّالَ. (ابن سعد ٢٥٠)

#### ( ٤٥ ) ما ذكِر فِي ابنِ رواحة رضي الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت ابن رواحه مزایش کے بارے میں مذکور ہیں

( ٣٢٩٩٢ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِعَبْدِ اللهِ بُنِ رَوَاحَةَ :اللَّهُمَّ ذِدْهُ طَاعَةً إلَى طَاعَتِكَ وَطَاعَةٍ

رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بيهنى ٢٥٤)

(۳۲۹۹۲) حضرت عبدالرحمٰن بن الی لیلی میشید فرماتے ہیں که رسول الله مِیَّوْفِیْکَیْمَ نے حضرت عبدالله بن رواحه جی پی کے لیے دعا فرمائی! اے الله! تو اس کی فرما نبرواری میں مزیداضا فہ فرماا پی فرما نبرواری کی طرف اور اپنے رسول مِیَوْفِیْکَیْمَ کی طرف۔۔

( ٣٢٩٩٣) حَذَّنَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبُدِ اللهِ بُنِ رَوَاحَةَ : أَلَا تُحَرُّكُ بِنَا الرِّكَابَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إنِّى قَدْ تَرَكْت قَوْلِى ، قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ : اسْمَعْ وَأَطِعْ فَنَزَلَ يَسُوقُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ :

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا الْهَتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّفُنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَغَوُّا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ.

(٣٢٩٩٣) حضرت قيس طِينيا فرماتے ہيں كەرسول الله مُؤَلِّفَ عَلَيْ الله بن رواحه جِينَّ ہے ارشاوفر مايا تم كيوں بمارى ركاب كونبيں حركت دينے ؟ تو عبدالله جي نُونے فرمايا جمتيق ميں نے اپنا شعر چھوڑ ديا۔ حضرت عمر بن خطاب جيا نئو نے فرمايا : سنواور

اطاعت کرو۔ پس آپ بڑی واتر ہے اور اللہ کے ٹی نیوٹھ کے گی سواری کو ہا تک رہے تھے اور بیا شعار پڑھ رہے تھے۔

اے اللہ! اگرآپ ندہوتے ہمیں مدایت زملتی،

اورند ہم صدقہ دیتے اور ندہم نماز پڑھتے ،

پس تو ہم پر سکینہ ورحمت ناز ل فرما،

اور بمارے قدموں کو ثبات مطافر ماا گر بماری دشمن سے ملا قات ہو جائے۔

بے شک کافروں نے ہم پرسر کشی کی۔

اس پررسول اللد مُنْرِينَ فَيْنَا أَمْ مايا: اسالله! تواس پررهم فرما\_حضرت عمر مِنْ تَوْ نے فرمایا: جنت واجب ہو گئی۔

( ٤٦ ) ما ذكر في سلمان مِن الفضلِ رضي الله عنه

ان روایات کابیان جن میں حضرت سلمان رہائی کی فضیلت ذکر کی گئی ہے

( ٣٢٩٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، قَالَ : لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُ سَلْمَانَ لَابِي الدَّرْدَاءِ إِنَّ لَاهْلِكَ عَلَيْك حَقًّا وَلِبَصَرِكَ عَلَيْك حَقًّا ، قَالَ : فَقَالَ ﴿ كَكِلَتْ سَلْمَانَ أُمَّةٌ ، لَقَدِ اتَسَعَ م

الُعِلُم. (ابن سعد ٨٨)

(۳۲۹۹۳) حضرت ابوصالح براثو فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم مُلِّاتِظَیَّۃ کووہ بات بینجی جوحضرت سلمان زباتو نے حضرت ابو الدرداء زباتُو ہے کہی تھی۔ کہ یقینا تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پرحق ہے۔اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پرحق ہے۔ تو آپ مُلِوَّتُنَعَۃ نے فر مایا: سلمان کواس کی ماں گم پائے تحقیق اس کاعلم بہت وسیع ہے۔

( ٣٢٩٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَلْمَانُ سَابِقُ فَارِسَ.

(٣٢٩٩٥) حضرت حسن بينييز فرمات بين كهرسول الله مِيَّافِينَا أَنَّهُ الشَّادِ فرمايا: سلمان دِيَّاثُو الريان والول بين سبقت لے جانے والے ہیں۔

والے ہیں۔
( ۱۲۹۹۲) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بَنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيّ ، قَالَ : قَالُوا لِعَلِيٍّ : أَخْرِنَا عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : أَذْرَكَ الْعِلْمَ الْأَوَّلُ وَالْعِلْمَ الآخِرَ ، بَحْرٌ لَا ينزع قَعْرُهُ ، هُو مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ. (حاكم ۵۹۸) عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : أَذْرَكَ الْعِلْمَ الْأَوَّلُ وَالْعِلْمَ الآخِرَ ، بَحْرٌ لَا ينزع قَعْرُهُ ، هُو مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ. (حاكم ۵۹۸) (۳۲۹۹۲) حضرت ابوالبخر ي بِي اللهِ فرمات بي كروگول في حضرت على شاخ اللهِ عن معان والله على اللهُ عنه اللهُ مَن اللهُ عنه اللهُ مِن اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ مَن اللهُ عنه اللهُ

#### ( ٤٧ ) ما ذكِر فِي ابنِ عمر رضي الله عنه

## ان روایات کابیان جوحضرت ابن عمر رہائٹو کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں

( ٣٢٩٩٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَقَدْ رَأَيْتَنَا وَإِنَّا لَمُتَوَافِرُونَ ، وَمَا فِينَا أَحَدُّ أَمْلَكُ لِنَفْسِهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِّ عُمَرَ.

(۳۲۹۹۷) حضرت ابراہیم بریٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود مٹاٹیٹو نے ارشاد فرمایا: شخصیق میں نے ہمارے لوگوں کو دیکھ ۔ بے شک ہم سب وافر مال والے نتھے۔اور ہم میں کوئی شخص ایسانہیں تھا۔ جواسپے نفس پر حضرت عبداللہ بن عمرے زیادہ مالک ہو۔

( ٣٢٩٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :مَا مِنَّا أَحَدٌ أَذْرَكَ الدُّنْيَا إلَّا وَقَدْ مَالَ بِهَا ، أَوْ مَالَتْ بِهِ إلَّا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ.

(۳۲۹۹۸)حفزت سام مِنَّيْنِ فرمات ہیں کہ حضرت جابر جلائو نے ارشاد فرمایا: ہم میں سے کو کی شخص بھی نہیں جس نے دنیا کو پایا مگر بید کہ وہ اس کی طرف ماکل ہوگیا سوائے حضرت عبدالقد بن عمر تلاہو کے۔

## ( ٤٨ ) فِي بِلالٍ رضى الله عنه وفضلِهِ

#### حضرت بلال جنائيةُ اوران كى فضيلت كابيان

( ٣٢٩٩٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامُهُ سَبْعَةٌ : رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُر ، وَعَمَّارٌ وَأَمُّهُ سُمَيَّةٌ وَصُهَيْبٌ وَبلَالٌ وَالْمِقْدَادُ ، فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِعَمَّهِ أَبِي طَالِب ، وَأَمَّا أَبُو بَكُر فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِقَوْمِهِ ، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ فَٱلْبُسُوهُمْ أَدْرًاعَ الْحَدِيدِ وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ ، فَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَأَتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلَّا بِلاَّلاَّ فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفُسُهُ فِي اللهِ وَهَانَ عَلَى قُوْمِهِ فَأَخَذُوهُ فَأَعْطُوهُ الْوِلْدَانَ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابٍ مَكَّةً وَهُوَ يَقُولُ :أَحَدٌ أَحَدٌ. (حاكم ٢٨٣ـ ابن حبان ٢٠٨٣) (٣٢٩٩٩) حضرت زر ديينيد فرمات مين كه حضرت عبدالله بن مسعود وفائيز نے ارشاد فرمایا: سب سے پہلے اسلام كوظا ہركرنے والے سات اشخاص تنفے حضرت رسول الله، حضرت ابو بکر ، حضرت عمار حیافنو ، اوران کی والدہ حضرت سمیہ منز مانیانیا ، حضرت محسیب ، حضرت بلال اورحضرت مقداد نٹاٹٹو، ہبر حال رسول اللہ ئِرِ اللہ نے اللہ نے ان کے چیا ابوطالب کے ذریعہ حفاظت فر مائی۔اورابو بکر مٹاٹٹو کی اللہ نے ان کی قوم کے ذریعہ حفاظت فر مائی۔اور ہاقی سب کو قریش نے پکڑ لیا۔اورلو ہے کی زر میں پہنا کرسورج کی تپش میں ڈال دیا۔ان سب میں سے کوئی نہیں تھا مگر یہ کہ وہ ان کے ارادوں کے سامنے بہت پڑ گئے ۔سوائے حضرت بلال ڈائٹو کے ۔ بس انہوں نے اللہ کے بارے میں اپنے نفس کو بے وقعت کرلیا۔اور قوم کے لیے آسان ہو گئے۔پس اُن لوگوں نے ان کو پکڑ کر بچوں کے حوالہ کردیا۔اور بیجے ان کو مکہ کی گلیوں میں چکر لگواتے تھے اس حال میں کہ بیافند اُخد پکارر ہے ہوتے کہ اللہ ایک ہے۔ ( ٣٣... ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ الإسْلاَمَ سَبْعَةٌ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ وَحَجَّابٌ وَصُهَيْبٌ وَعُمَّارٌ وَسُمَيَّةُ أُمُّ عَمَّارٍ ، قَالَ :فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ عَمُّهُ ، وَأَمَّا أَبُو بَكُرِ فَمَنَعَهُ قَوْمُهُ وَأَخِذَ الآخَرُونَ فَٱلْبَسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ ، ثُمَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُو وَبِلَالٌ وَخَبَّابٌ وَصُهَيْبٌ وَعُمَّارٌ وَسُمَيَّةُ أُمُّ عَمَّارٍ ، قَالَ : فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ عَمَّهُ ، وَأَمَّا أَبُو بَكُو فَمَنَعَهُ قَوْمُهُ وَأُخِذَ الآخَرُونَ فَٱلْبَسُوهُمُ أَدُراعَ الْحَدِيدِ ، ثُمَّ صَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى بَلَغَ الْجُهُدُ مِنْهُمْ كُلَّ مَبْلَغِ ، فَأَعُطُوهُمْ كُلَّ مَا سَأَلُوا ، فَجَاءَ إلَى كُلِّ رَجُلٍ صَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى بَلَغَ الْجُهُدُ مِنْهُمْ كُلَّ مَبْلَغِ ، فَأَعُطُوهُمْ كُلَّ مَا سَأَلُوا ، فَجَاءَ إلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَوْمُهُ فِي الشَّمْ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَأَلْقُوهُمْ فِيهِ ، ثُمَّ حُمِلُوا بِجَوَانِيهِ إلَّا بِلَالا ، فَجَعَلُوا فِي عُنُقِهِ حَبْلًا ، ثُمَّ مُعِلَّهُ الْمَاءُ فَأَلْقُوهُمْ فِيهِ ، ثُمَّ حُمِلُوا بِجَوانِيهِ إلاَّ بِلَالا ، فَجَعَلُوا فِي عُنُقِهِ حَبْلًا ، ثُمَّ مُعَلِّهُ أَوْدُهُمْ يَشَعَدُ وَنَ بِهِ بَيْنَ أَخْتَبَى مَكَةً وَجَعَلَ يَقُولُ :أَحَدٌ أَحَدٌ أَحَدٌ (احمد ٢٨٢)

(۳۳۰۰۰) حضرت منصور جائینی فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد جائینی نے ارشاد فرمایا: سب سے پہلے اسلام فلا ہر کرنے والے سات لوگ تھے۔ حضرت رسول اللّٰہ مُنِیْنِ مُنْ بِحَرْث ابو بکر مِنْ تَرْقُرُ ، حضرت بلال مِنْ تَرُّنَّوُ ، حضرت میں بڑی ہُو ، حضرت میں منار جن تُنْ ور کی دورا ہو بکر جن تُنْ کی حضرت سمیہ بڑی فیری جو حضرت عمار جن نُنْ کی والدہ ہیں۔ بہر حال رسول اللّٰہ مِنْوَفِیکِمْ کی حفاظت ان کے جیانے کی ، اور ابو بکر جن تُنْ کی ۔ کا مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلدہ) کی سے ایک کو لیا گیا اور پھر کا فروں نے انہیں او ہے کی زر ہیں پہنا ئیں پھر ان کو سورج کی تپش حفاظت ان کی قوم نے کی ، باقی سب لوگوں کو پکڑ لیا گیا اور پھر کا فروں نے انہیں او ہے کی زر ہیں پہنا ئیں پھر ان کو سورج کی تپش میں ڈال دیا۔ یہاں تک کدان میں سے ایک کو انتہاء کی مشقتیں برواشت کر تا پڑیں پس ان لوگوں نے ان کو ہر چیز دی جوانہوں نے

سان دہاں میں سے ہرایک آ دمی کی طرف قوم کے افراد چیزے کے بیڑے مشکیزے میں پانی لاتے اوران کواس میں ڈال دیے۔ پھر مانگی۔ان میں سے ہرایک آ دمی کی طرف قوم کے افراد چیزے کے بیڑے مشکیزے میں پانی لاتے اوران کواس میں ڈال دیے۔ پھر ان کو پہلوؤں سے اٹھالیتے ،موائے حضرت بلال جی ٹیٹر کے۔ کفار نے ان کی گردن میں رسی ڈالی پھر پچوں کو تھم دیا کہ وہ ان کو کمدے دو پہاڑوں کے درمیان تھسیٹیں۔اس حال میں بھی آپ دی ٹیٹر کہ رہے ہوتے۔اَحَد اَحَد مالندا کیا ہے۔

( ٢٣٠٠١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى حُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَشْخَشَةً أَمَامِى فَقُلْت ، مَنْ هَذَا ، قَالُوا : بِلَالٌ ، فَأَخْبَرَهُ، وَسُولَ اللهِ مَا أَحُدَثُتُ إِلَّا تَوَضَّأْتُ ، وَلَا تَوَضَّأْت ، إِلَّا رَأَيْت أَنَّ لِلّهِ قَالَ : بِهَ رَسُولَ اللهِ مَا أَحُدَثُتُ إِلَّا تَوَضَّأْتُ ، وَلَا تَوَضَّأْت ، إِلَّا رَأَيْت أَنَّ لِلّهِ عَلَى لَهِ مَا أَحُدَثُتُ إِلَّا تَوَضَّأْتُ ، وَلَا تَوَضَّأْت ، إِلَّا رَأَيْت أَنَّ لِلّهِ عَلَى اللهِ مَا أَحُدَثُتُ إِلَّا تَوَضَّأْتُ ، وَلَا تَوَضَّأْت ، إِلَّا رَأَيْت أَنَّ لِلّهِ عَلَى

(۳۳۰۰۱) حضرت بریده بن فو فرمات آی که دسول الله نیون فی آی نار شاد فرمایا: میں نے اپنے آئے آہ ب کی آواز میں نے پوچھا: یکون ہے؟ فرشتوں نے کہا: بلال جو تو ہیں۔ پھر آپ نیون ہے؟ فرشتوں نے کہا: بلال جو تو ہیں۔ پھر آپ نیون ہے؟ فرشتوں نے کہا: بلال جو تو ہیں۔ پھر آپ نیون ہے تار بات کی خبر حضرت بلال جو تو کوری اور پوچھا: کس عمل کی وجہ ہے تھے بھے بھے بھی حدث لاحق نہیں ہوا اگر میں نے وضو کی وجہ ہے تھے بھی حدث لاحق نہیں ہوا اگر میں نے وضو کر جا اس کو پر جا ، کر لیا۔ اور میں نے بھی وضونہیں کیا گر یہ کہ میں نے سوچا کہ بے شک اللہ کا جھی پر حق ہے دور کھتوں کا، میں نے ان کو پر جا ، آپ نیون نے فرمایا: اس وجہ ہے۔

( ٣٢٠٠٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :اشْتَرَى أَبُو بَكُرٍ بِلَالاً بِخَمْسٍ أَوَاقٍ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ بِلَالاً بِخَمْسٍ أَوَاقٍ ، ثُمَّ أَعْتَقُهُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ بِلَالاً بِخَمْسٍ أَوَاقٍ ، ثُمَّ أَعْتَقُنِي لِتَتَخِذَنِي خَازِنًا ، فَاتَّحِذُنِي خَازِنًا وَإِنْ كُنْت إِنَّمَا أَعْتَقُنِي لِتَتَخِذَنِي خَازِنًا ، فَاتَّحِذُنِي خَازِنًا وَإِنْ كُنْت إِنَّمَا أَعْتَقُنِي لِلَهِ فَدَعَنِي لِلَّهِ فَدَعَنِي لِلَّهِ فَدَعَنِي لِلَّهِ فَدَعَنِي لِلَّهِ فَدَعَنِي لِلَّهِ فَدَعَنِي لِلَّهِ فَدَعَنِي لِلَهِ فَدَعَنِي لِللَّهِ فَدَعَنِي لِللَّهِ مَا لِلَهِ ، قَالَ : فَكَى أَبُو بَكُو ، ثُمَّ قَالَ : بَلُ أَعْتَقُتُكُ لِلَّهِ. (بخارى ٣٧٥٥)

(۳۳۰۰۲) حضرت قیس بیتیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بڑا تیز نے حضرت بلال کو پانچ اوقیہ جاندی کے عوض خریدا پھر آزاد کر دیا۔ اس پر حضرت بلال بڑو نونے ان سے کہا: اگر تم نے جھے اس لیے آزاد کیا کہ تم جھے اپنا خزانچی بنالو، پس تم جھے جا بوتو خزانچی بنالو، اور اگر تم نے جھے آزاد کیا ہے اللہ کے لیے تو جھے فارغ چھوڑ دو تا کہ میں اللہ کے لیے عمل کروں۔ راوی کہتے ہیں پس حضرت ابو بکر بڑا تو اور میں کررو پڑے جرفرہ یا بلکہ میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کردیا۔

( ٣٣٠.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَاجِشُونِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : أَبُو بَكُرِ سَيْدُنَا وَأَعْتَقَ سَيْدَنَا ، يَغْنِي بِلَالاً .

( ٣٣٠٠٣) حفرت جابر ميتيز فرماتے ہيں كەحفرت تمر جي فونے ارشاد فره يا او بكر توزيز بمارے آقا ہيں۔اورانبول نے بمار آقا كو آزاد كيا يعنى حضرت بال جائيو كو۔ ( ٣٣٠.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا .. كَانَ بِلَالٌ خَاذِنَ أَبِي بَكُمٍ وَمُؤَذِّنَ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۳۰۰۴) حضرت هشام ہلیٹیو فر ماتے ہیں کہان کے والد حضرت عروہ ہلیٹیونے ارشاد فر مایا: کہ حضرت بلال ٹڑٹی حضرت ابو بکر کے خزانچی تھے اور نبی کریم مِلِانٹیٹیکی کے مؤون تھے۔

( ٣٢..٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :سَمِعْتُ هِشَامًا ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :بِلَالٌ سَابِقٌ الْحَبَشَ.

(٣٣٠٠٥) حضرت حسن جیمینه فرماتے ہیں که رسول الله مِنْ الله مِنْ الله عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الل

#### ( ٤٩ ) ما ذكِر فِي جرِيرِ بنِ عبدِ اللهِ رضى الله عنه

ان روایات کا بیان جوحضرت جریرین عبدالله بنانی کے بارے میں ذکر کی گئیں

( ٣٢٠.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِم ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :مَا حَجَيْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْت ، وَلَا رَآنِي قَطُّ إِلَّا تَبَسَّمَ.

(مسلم ۱۹۲۵ طبرانی ۱۲۲۱)

(۳۳۰۰۱) حفرت قیس بن ابی حازم مِلِیُّن فرماتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبدالله وَلَا فِی ارشاد فرمایا: جب سے میں اسلام لایا موں رسول الله مِنْلِ اللّٰهِ مِنْ فِی اللّٰهِ عَلَیْ مِنْ مِیں رکھا۔اور آپ مِنْلِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ مِنْ

( ٢٢..٧) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : لَمَّا دَنَوْت مِنَ الْمَدِينَةِ أَنَخْت رَاحِلَتِي ، ثُمَّ حَلَلْت عَيْتِي وَلَبِسْت حُلَّتِي ، قَالَ : فَدَخَلْت وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعَانِي النَّاسُ بِالْحَدُقِ ، اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعَانِي النَّاسُ بِالْحَدُقِ ، فَقُلْتُ لِجَلِيسِي : يَا عَبْدَ اللهِ أَذَكُورَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِي شَيْئًا ، قَالَ : نَعَمْ ذَكْرَك فَقُلْتُ لِجَلِيسِي : يَا عَبْدَ اللهِ أَذَكُورَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِي شَيْئًا ، قَالَ : نَعَمْ ذَكْرَك بِأَخْسَنِ الذِّكْرِ ، فَقَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطُيتِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ سَيْدَخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْفَحِ ، أَوْ مِنْ هَذَا الْبَابِ مِنْ خَيْرِ ذِي يَمَنٍ عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةً مَلَكٍ ، قَالَ جَرِيرٌ : فَعَلَ اللّهُ عَلَى مَا أَبْلَانِي. (نسانى ٣٥٠٥ - احمد ٢٥٥)

(ے۰۰۳۳) حضرت مغیرہ بن شبل بن عوف بیٹیل فرماتے ہیں کہ حضرت جربر بن عبداللہ دلائٹو نے ارشاد فرمایا: جب میں مدینه منورہ کے قریب ہوا تو میں نے اپنی سواری کو بٹھایا کچر میں نے اپنا گندا جوڑاا تارا۔اورصاف جوڑا پبہنا۔ پھر میں مدینه میں داخل ہوااس حال میں کہ رسول اللہ مِنْ اَلْفَظِیَّةِ خطبہ ارشاد فرمارہ ہے تھے۔ میں نے نبی کریم مِنْ اَلْفَظِیَّةِ کوسلام کیا تو لوگوں نے بردی عزت کی نگاہ سے مجھے دیکھا اس پر میں نے اپنے ساتھ بیٹے شخص سے بوچھا: اے اللہ کے بندے! کیارسول اللہ مِنْ اللّٰفِظِیَّةِ میرے معاملہ کے بارے میں کچھ ذکر فرمایا تھا؟ اس شخص نے کہا: جی ہاں! آپ جائے نے تمہارا بہت اچھا تذکرہ فرمایا تھا۔ آپ جائے فرماتے ہیں کہ اس درمیان کے آپ مِنْ اَنْظَیْکَةَ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے آپ مِنْ اللّٰفِیْکَةَ نے فرمایا: ب شک عنقریب تمہارے پاس اس کشادہ راستہ سے یا اس دروازے سے ایک شخص آئے گا جو بہت فیر و برکت والا ہوگا اور اس کے چرے پر فرشتہ کی سی چھاپ ہوگی۔ حضرت جریر مُن اُنْد کا شکرادا کیا کہ اس نے جھے اس انعام سے نوازا۔

( ٣٣٠.٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْس ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِى الْخَلَصَةِ بَيْتٍ كَانَ لِخَنْعَمَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ يُسَمَّى الْكُعْبَةَ الْيَمَانِيَّةَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى رَجُلٌ لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ ، قَالَ : فَمَسَحَ فِى صَدْرِى ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا حَتَّى وَجَدْت بَرُدَهَا. (مسلم ١٩٢٢ - احمد ٢٠٠٠)

(۱۳۳۰۸) حفرت جریر وزائد فرماتے بین که رسول الله میز این مجھے ارشاد فرمایا: کیاتم مجھے ذی الخلصہ سے راحت ولا کتے ہو؟ ذی الخلصہ زمانہ جا بلیت بین حقیم کا گھر تھا جے کعبہ بمانیہ کہا جاتا تھا۔ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول میز الفیق آبے بین کہا جاتا تھا۔ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول میز الفیق آبے میر سے سینہ برا پنا ہاتھ مبارک پھیرا اور دعا فرمائی، اے اللہ! میں ایسا شخص ہوں جو گھوڑے پر مضبوط نہیں بیٹھ سکتا۔ تو آب میز الفیق آبے نے میر سے سینہ برا پنا ہاتھ مبارک پھیرا اور دعا فرمائی، اے اللہ! اس کو ہدایت یا فتہ اور ہدایت دینے والا بنادے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی شندگ محسوس کی۔

#### (٥٠) أويس القرنِيّ رحمه الله

#### حضرت اولیں قرنی مذاتینی کابیان

( ٣٢٠.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَذْخُلُ الْجَنَّةَ بِشُفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى مِثْلُ رَبِيعَةً وَمُضَرَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي حَوْشَبٌ :قَالَ :فَقُلْنَا لِلْحَسَنِ : هَلْ سَمَّى لَكُمْ ، قَالَ :نَعَمُ أُويُسٌ الْقَرَنِيُّ. (ترمذى ٢٣٣٨ ـ احمد ٢٩٩)

(۳۳۰۰۹) حضرت حسن بڑا تھ فرماتے ہیں کدرسول الله مُؤَلِّفَ فَاَ ارشاد فر مایا: میری امت میں سے ایک آ دمی کی شفاعت کی دجہ سے قبیلہ رہید اور قبیلہ مضرکے جتنے افراد جنت میں داخل ہول کے ۔حضرت حویف بیٹیلے فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت حسن بڑا تھا ۔ سے بو چھا: کیا تمہیں اس شخص کا نام بتلایا گیا تھا: آپ بڑا تھ نے فرمایا: جی ہاں! حضرت اولیں قرنی بڑا تھے۔

( ٣٣.١٠ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَذَثَنَا سُلْيُمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْجَرِيرِئِ ، عَنْ أَبِي نَصِرَةَ ، عَنْ أَسَيْرِ بُنِ جَابِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : سَيَقُدَمُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُويُسْ كَانَ بِهِ ُ بَيَاضٌ ، فَدَعَا اللَّهَ لَهُ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ ، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَهُ ، قَالَ : فَلَقِيَّهُ عُمَرُ ، فَقَالَ : اسْتَغْفِرُ لِهُ ، قَالَ : فَلَقِيَّهُ عُمَرُ ، فَقَالَ : اسْتَغْفِرُ لِهُ ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ . (مسلم ١٩٢٨ - احمد ٣٨)

(۱۳۰۱) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم میرافظ کی نے ارشاد فرمایا: عنقریب تمہارے پاس ایک مجھس آئے گا جس کا نام اولیں موگا۔اس کے چبرے پرایک سفیدنشان موگا۔ پس وہ اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ اس کوختم فرمادیں گے۔تم میں سے جوخص بھی اس سے ملے تو وہ اس کواپنے لیے استعفار کرنے کا حکم دے۔راوی کہتے ہیں: حضرت عمر وٹاٹٹو ان سے ملے اور فرمایا: میرے لیے استعفار کرو۔ تو آپ ٹاٹٹو نے ان کے لیے استعفار فرمایا۔

# (٥١) ما جاء فِي أهلِ بدرٍ مِن الفضلِ

# ان روایات کابیان جواہل بدر کی فضیلت کے بارے میں آئی ہیں

( ٣٣.١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الْأَنْصَارِكِّ ، أَنَّ مَلَكًا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :كَيْفَ أَصْحَابُ بَدْرٍ فِيكُمْ ، فَقَالَ :أَفْضَلُ النَّاسِ ، فَقَالَ الْمَلَكُ : وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْمَلَاثِكَةِ. (بخارى ٣٩٩٣)

(۳۳۰۱۱) حضرت کی بن سعید براثین فرماتے ہیں کہ حضرت معاذبین رفاعہ والنونے فرمایا: بےشک ایک فرشتہ رسول اللہ میز شفیع کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا: تمہمارے میں اصحاب بدر کی کیاشان ہے؟ اس پرآپ میز شفیع کی خدمت میں میں سب سے افضل ہیں جوغز وہ بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ ہیں۔ تو فرشتہ نے عرض کیا: اس طریقہ سے ہم میں بھی وہ فرشتے سب سے افضل ہیں جوغز وہ بدر میں حاضر ہوئے تھے۔

( ٢٢٠١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يُدْرِيك لَعَلَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ ، فَقَالَ : اغْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدْ غَفَوْت لَكُمُ. (بخارى ٤٠٠٠- مسلم ١٩٣١)

(۳۳۰۱۲) حضرت علی دی فر مات بی کدرسول الله مَوْفَقَعَ أن ارشاد فر مایا بهمیس کیا معلوم یقینا الله تعالی بدر میں شرکت کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا بتم جو چاہے کمل کر وخفیق میں نے تمہاری مغفرت فر مادی ہے۔

( ٣٣.١٣ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِى النَّجُودِ ، عَنْ أَبِى صَالِح ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اطَّلَعَ عَلَى أَهُلِ بَدُرٍ ، فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدُ غَفَرْت لَكُمْ. (ابوداؤد ٣١٢٣ـ احمد ٢٩٢)

(۳۳۰۱۳) حضرت ابو ہریرہ اُڑا ہُوُ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِیَرِفَظِیَّ نے ارشاد فرمایا: یقیناً اللہ تبارک وتعالی بدروالوں کی طرف متوجہ ہوااورار شاد فرمایا: تم جوجا ہے عمل کرو تحقیق میں نے تمہاری مغفرت کردی۔

( ٣٢.١٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عَبْدَ حَاطِبِ بْنَ أَبِى بَلْتَعَةَ أَنَى رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَشْتَكِى حَاطِبًا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَذَبْت لَا يَدْخُلُهَا إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ.

(٣٣٠١٣) حضرت جابر و فقو فرمات بين كه حضرت حاطب بن الى بلتعد و فاتق كا غلام رسول الله مِنْ فَقَافَحَ كَى خدمت مين آيا تا كه وه حضرت حاطب و فاتق كل من الله مِنْ فقط من الله عن الى بلتعد و فاتق الله عن الله ع

# ( ٥٢ ) فِي الْمُهَاجِرِينَ رضي الله عنهم

## مهاجرين شكانتم كى فضيلت كابيان

( ٣٢.١٥) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلِيْمَانَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ قَالَ: الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ. ﴿ كُنْتُمْ خَيْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ. (٣٣٠١٥) حضرت معيد بن جمير مِلِيَّيْ فرمات بين كرهرت ابن عباس جِلَيْ فَرْمَات بولوگوں

ر ملامعہ کی سرے میں میر پر یہ ہوت ہیں کہ سرت ہوت ہیں جنہوں نے محمد میز شیخے کے ساتھ مدینہ کی طرف کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ) کے بارے میں ارشاد فرمایا: وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے محمد میز شیخے کے ساتھ مدینہ کی طرف جمرت کی۔

#### (٥٣) فِي فَضْلِ الأَنْصَارِ

#### انصار کی فضیلت کابیان

( ٣٢٠١٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نِسَاءً وَصِبْيَانًا مِنَ الْأَنْصَارِ مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَىّ.

(بخاری ۳۷۸۵ مسلم ۱۹۳۸)

(۳۳۰۱۷) حضرت انس دہن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِلْفَظِیَّا نے انسار کی عورتوں کو کسی شادی کی تقریب ہے آتا و کھ کر ارشاد فرمایا: اللّٰہ کو تتم ایم لوگ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ مجبوب ہو۔

( ٣٢.١٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى الْأَنْصَارِ وَعَلَى ذُرَّيَّةِ الْأَنْصَارِ

وَعَلَى ذُرِيَّةِ ذُرِّيَّةِ الْأَنْصَارِ. (طبراني ٨٩٠)

(۳۳۰۱۷) حضرت قیس بن سعد بن عبادہ جائی فرماتے ہیں کہ نبی کریم شِرِ اَسْتَاقِی نے ارشاد قرمایا: اے اللہ! تو انصار پر رحمت قرما، اور انصار کے بچوں پر بھی اور انصار کے بچول کے بچول پر بھی۔

( ٢٢.١٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا وَسَلَكُتُمْ وَشِعْبًا وَسَلَكُتُم أَنْتُم شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ ، وَلَوْلَا الْهِجُرَةُ كُنْتُ امْرَنَا مِنَ الْانْصَارِ ، وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْت وَادِيكُمْ وَشِعْبَكُمْ أَنْتُم شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ ، وَلَوْلَا الْهِجُرَةُ كُنْتُ امْرَنَا مِنَ الْانْصَارِ وَالْاَنْسَارِ وَالْاَنْمَارِ وَلَا بْنَاءِ الْانْصَارِ وَلَابْنَاءِ الْانْصَارِ وَلَابْنَاءِ الْاَنْصَارِ وَلَابْنَاءِ اللّهُ مُنْ وَلِي اللّهُ مَا تَحْتَ مَنْكِبَيْهِ ، فَقَالَ : اللّهُمَ اغْفِرُ لِلْانْصَارِ وَلَابْنَاءِ الْاَنْصَارِ وَلَابْنَاءِ اللّهُ مُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا تَعْتَ مَنْكِبَيْهِ ، فَقَالَ : اللّهُمَ اغْفِرُ لِلْانْصَارِ وَلَابُنَاءِ الْانْصَارِ وَلَابْنَاءِ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ مَا عَلْهُ وَسِعْلَى اللّهُ مَا تَحْتَ مَنْكِبَيْهِ ، فَقَالَ : اللّهُمَ اغْفِرُ لِلْانْصَارِ وَلَابْنَاءِ اللّهُ الْنَاءِ اللّهُ الْمَارِدَ الْلَالْمِ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمَالِولَانَ اللّهُ الْمَالِولَ الْمُلِمُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْعُلْمُ الْمُعْمَ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُ الْمُؤْمِلُ اللّهِ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْمِ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ ا

(۳۳۰۱۸) حضرت ابوسعید خدری بزانو فرماتے میں که رسول الله میزانی نظر مایا: اگرلوگ ایک وادی اور گھاٹی میں چلیں اور
اے انصار! تم دوسری وادی اور گھاٹی میں چلوتو ضرور میں تمہاری وادی اور گھاٹی میں چلوں گا۔ تم لوگ میرے لیے ایے ہی ہوجیے
کپڑے کا اندرونی حصداور باتی لوگ جیسے کپڑے کا بیرونی حصد، اورا گر ججرت اہم معاملہ نہ ہوتا تو میں انصار کا ایک آدمی ہوتا۔ پھر
آپ میزانظی فی نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے۔ یہاں تک کہ میں نے آپ میزانظی فی کندھوں کے بیچے بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ پھر
آپ میزانظی فی نے اپنے دونوں ہاتھ الند کو مغفرت فرما۔ اوران کی اولا دکی مغفرت فرما۔

( ٣٢.١٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَدِىًّ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْأَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ ، وَمَّنْ أَخَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ. (بخارى ٣٤٨٣ ـ مسلم ٨٥)

(۳۳۰۱۹) حضرت براء بن عازب جائزہ فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤَلِّقَائِمَ نے ارشاد فرمایا: انصار سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے ،اور ان سے بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے ۔اور جو شخص ان سے محبت رکھتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے ۔اور جو شخص ان سے بغض رکھتا ہے۔
شخص ان سے بغض رکھتا ہے ،اللہ بھی ان سے بغض رکھتا ہے ۔

( ٣٣.٢ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو الْعَبُدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَشُوو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا وَادِيًّا ، أَوْ شِعْبًا وَسَلَكَ الْأَنْصَارُ وَادِيًّا ، أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُت وَادِي اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا وَادِيًّا ، أَوْ شِعْبًا وَسَلَكَ الأَنْصَارِ . (دارمي ٢٥١٣) شِعْبًا لَسَلَكُت وَادِي الْأَنْصَارِ . (دارمي ٢٥١٣)

(۳۳۰۲۰) حضرت ابو ہریرہ تُواتُو فرماتے ہیں که رسول الله مِنْ اللهِ عَنْ ارشاد فرمایا: اگر لوگ کسی ایک وادی یا گھائی میں چلیں اور انسار دوسری وادی یا گھائی میں چلوں گا۔ اور اگر ہجرت اہم معاملہ نہ ہوتا تو میں بھی انسار کا ایک آ دی ہوتا۔
انسار کا ایک آ دی ہوتا۔

( ٣٢.٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِوَ قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ ؛ أَحَبَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ أَبُغَضَ الْأَنْصَارَ ؛ أَبْغَضَهُ اللَّهُ.

(احمد ۵۰۱ ابو یعلی ۲۳۲۹)

(۳۳۰۲۱) حضرت ابو ہریرہ دیا ہے فرماتے ہیں کدرسول اللہ مِیٹِ نَظِیَّا نِے ارشاد فرمایا: جوشخص انصار سے محبت کرے گا تو اللہ بھی اس ہے محبت کرے گا در جوشخص انصار ہے بغض رکھے گا تو اللہ بھی اس سے بغض رکھے گا۔

( ٣٢.٢٢ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ:حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُووَ قَالَ:حَلَّثَنَا سَعُدُ بُنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ حَمُزَةَ بُنِ أَبِي أُسَيْدَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ زِيَادٍ مِنْ أَصْحَابِ بَدُرٍ ، قَالَ :فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ أَحَبَّهُ اللَّهُ حتى يَلْقَاهُ، وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ حِينَ يَلْقَاهُ. (احمد ٢٢١ـ طبراني ٣٣٥٧)

(۳۳۰۲۲) حضرت حارث بن زیاد توانی جو که بدری صحافی ہیں فرماتے ہیں که رسول الله میر الفیقی نے ارشاد فرمایا: جو محض انصار سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کریں گے میبال تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے اور جو محض انصار سے بغض رکھے گا تو اللہ بھی اس سے بغض رکھیں گے میبال تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے۔

(٣٢.٢٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَهُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاء ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَة ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي نَفَرِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَمَرَّ عَلَيْهِمْ مُعَاوِيَةٌ فَسَالَهُمْ عَنْ حَدِيثِهِمْ ، فَقَالُوا : كُنَّا فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِ الْأَنْصَارِ ، فَقَالُ مُعَاوِيَةٌ : أَفَلَا أَزِيدُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ فَقَالُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا : بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللّهُ . (احمد ٢٩ـ ابويعلى ٢٣٠٠)

(۳۳۰۲۳) حضرت علم بن میناء ویشی فرماتے ہیں کہ حضرت بزید بن جاریہ دفاق نے ارشاد فرمایا: کہ میں انصار کے ایک گروہ میں بیٹا ہوا تھا کہ ہم پر حضرت معاویہ زبائی کا گرر ہوا تو انہوں نے لوگوں سے ان کی گفتگو کے متعلق پوچھا؟ لوگوں نے عرض کیا: کہ ہم لوگ انصاد کے بارے میں گفتگو کرد ہے تھے۔ اس پر حضرت معاویہ زبائی نے ارشاد فرمایا: کیا میں بھی تہمیں ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے خودر سول اللہ مِنْ الله مِن الله مِن الله مِنْ الله مِن اله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله

( ٣٢.٢٤ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنُ زَكَرِيًّا ، عَنُ عَطِيَّةً ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا إِنَّ عَيْنَتِي الَّتِي آوِي إِلَيْهَا أَهْلُ بَيْتِي، وَإِنَّ كَرِشِي الْأَنْصَارُ ، فَاعْفُوا عَنْ مُسِينِهِمْ وَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ.

(ترمذی ۳۹۰۳ احمد ۸۹)

(۳۳۰۲۴) حضرت ابوسعید خدری ری افتی فرماتے ہیں کہ رسول الله مِلِفَظِیَّةِ نے ارشاد فرمایا: خبر دار میرے خاص لوگ جن کی طرف میں نے بناہ بکڑی وہ میرے گھر کے لوگ ہیں۔اور یقینا میرے راز دارانصار ہیں۔ پستم لوگ ان کی برائیوں سے درگز رکر داوران کی نیکیوں کو بہند کر و۔

( ٣٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَدِيٍّ ، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :اقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ ، يَعْنِي الْأَنْصَارَ.

(۳۳۰۲۵) حضرت براء بن عازب والله فرماتے ہیں که رسول الله مِرَافِقَةَ نے ارشاد فرمایا: ان کی نیکیوں کو پہند کرو اور ان کی برائیوں سے درگز رکرو۔ یعنی انصار کے لوگوں کی۔

( ٣٣.٢٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي شُمَيْلَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ ، عَنْ سَعِيدٍ الصَّرَّافِ - عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ مِحْنَةٌ ، حُبُّهُمْ إِيمَانٌ ، وَبُغْضُهُمْ نِفَاقٌ. (احمد 2) اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ مِحْنَةٌ ، حُبُّهُمْ إِيمَانٌ ، وَبُغْضُهُمْ نِفَاقٌ. (احمد 2)

(٣٣٠٢٧) حضرت سعد بن عباده بن الله عن الله عن الله مَرْ الله من الله

( ٣٣.٢٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَقِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :لَوْلَا الْهِجُرَةُ لَكُنْتَ امْرَنَاً

مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا ، أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُت مَعَ الْأَنْصَادِ. (ترمذي ٣٨٩٩ ـ احمد ١٣٥١)

(٣٣٠٢٤) حضرت ألى بريافة فرماتے ہیں كہ میں نے رسول الله فران في كفر ماتے ہوئے سنا كه اگر ججرت اہم معاملہ نه ہوتا تو میں بھی انصار ہی سے ایک آدمی ہوتا ،اوراگر انصار كى ایک وادى یا گھائی میں چلیں تو میں بھی انصار كے ساتھ چلوں گا۔

( ٣٣٠٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّاسُ دِثَارٌ وَالْأَنْصَارُ شِعَارٌ ، الْأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي ، وَلَوُّلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْت امْوَنًا مِنَ الْأَنْصَارِ.

(نسائی ۸۳۲۱ احمد ۲۰۱)

(۳۳۰۲۸) حفزت انس زلائٹو فرماتے ہیں کے رسول الله مُؤَفِّقَةِ نے ارشاد فرمایا: لوگ میرے لیے کپڑے کے بیرونی حصہ کی طرح ہیں۔اورانصار میرے لیے کپڑے کے اندرونی حصہ کی طرح ہیں۔اورانصار میرے خاص راز دارلوگ ہیں۔اگر ہجرت اہم معاملہ نہ ہوتا تو میں بھی انصار کا ایک آدمی ہوتا۔

( ٣٣.٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ أَنَسٍ ، قَالَ : كَتَبَ زَيْدُ بُنُ أَرْفَمَ إِلَى أَنَسٍ يُعَزِّيهِ بِوَلَدِهِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ الْحَرَّةِ ، فَكَتَبَ فِي كِتَابِهِ : وَإِنَّى مُبَشِّرُك بِبُشْرَى مِنَ الله ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلَابْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلَابْنَاءِ الْآنَصَارِ وَلِيسَاءِ الأَنْصَارِ وَلِيسَاءِ الْآنَصَارِ وَلِيسَاءِ الْآنَصَارِ وَلِيسَاءِ الْآنَصَارِ وَلِيسَاءِ الْآنَصَارِ وَلِيسَاءِ الْآنَاءِ الْآنَصَارِ وَلِيسَاءِ الْآنَاءِ الْآنَصَارِ وَلِيسَاءِ الْآنَاءِ اللَّهُ وَلَوْلِ اللَّهُ وَلَوْلِ اللَّهُ وَلَوْلِ اللَّهُ وَلَالِهِ اللَّهُ وَلَوْلِ اللَّهُ وَلَوْلِ اللَّهُ وَلَوْلِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

( ٣٢.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ الْأَنْصَارَ ، قَالَ :أَعِقَّةٌ صُبُرٌ. (ترمذى ٣٩٠٣ـ احمد ١٥٠)

(۳۳۰۳۰) حضرت عاصم بن عمر جن فو فرماتے ہیں کہ رسول الله میلائے جب بھی انصار کا ذکر کرتے تو فرماتے کہ پاک دامنی اور صبر سے لبریز ہیں۔

( ٣٣.٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ النَّعْمَانِ سَقَطَتُ عَيْنَهُ وَجُنَيَهِ يَوْمَ أُحُدٍ فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتُ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ وَأَحَدَّهُمَا.

(ابن سعد ۱۵۳۳ ابویعلی ۱۵۳۷)

(٣٣٠٣١) حضرت عاصم بن عمر بن قاده ويشيئه فرماتے ہيں كەحضرت قاده بن نعمان جائين كى آنكھ غزوه احد كے دن ان كے رخسار كے گرگئ تھى \_ پس رسول الله مَؤْفِظَةَ فِي دوباره اس كواس كى جگه برلوثا ديا تو آپ جنائي كى آنكھ پہلے سے زيادہ خوبصورت اور تيز ہو گئى تھى \_

( ٣٣.٣٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ يَدَ خَبِيبِ بْنِ يَسَافٍ ، ضُرِبَ يَوْمَ بَدْرٍ عَلَى حَبُلِ الْعَاتِقِ ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَ مِنْهَا إِلَّا مِثْلُ خَطَّ. (بيهقى ١٤٨ـ احمد ٣٥٣)

(۳۳۰۳۲) حضرت محمد بن اسحاق وبيني فرمات مي كدرسول الله مَلِقَطَةَ في حضرت خبيب بن إساف جاهني كا باتهان كى جكه برلوثا ديا، جوغز وه بدركه دن گردن اور موتد هے كه درميان سے كث كيا تھا۔ پس رسول الله مَلِقَظَةَ في اسے لوثا ديا۔ وه جكه يول معلوم موتى تقى جيسے كوكى بلكا سانشان مو۔

( ٣٣.٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَذْكُرُ قُرَيْشًا ، وَمَا جَمَعَتْ وَجَعَلَ يَتَوَعَّدُهُ بِهِمْ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُأْبَى ذَلِكَ عَلَيْك بَنُو قَيْلَةَ ، إِنَّهُمْ قَوْمٌ فِي حَدِّهِمْ فَرْطٌ.

(۳۳۰۳) حفزت عاصم بن عمر جی فو فرماتے ہیں کہ ایک آ دی رسول الله مَنْ فَنْ فَغَیْرَ کَمْ یَاس آیا۔ اور قریش اور ان کی جمعیت کاذکرکر کے ان کی طرف سے دھمکیاں دینے لگا۔ اس پر رسول الله مِنْ فَضَیْرَ آئِ نے اسے ارشاد فرمایا: فبیلہ اوس اور خزرج والے تیرے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور بے شک بیالی قوم ہیں کہ جن کے خصہ کے سامنے کوئی تھم نہیں سکتا۔

( ۲۲.۳۱) حَدَّثَنَا عُنْدُرْ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَمْرِو بُن مُرَّةً، قَالَ سَمِعْت أَبَا حَمْزَةً، قَالَ: قالَتِ الْأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِكُلِّ نَبِعً أَنْبَاعًا ، وَإِنَّا قَلِهِ انَبَعْنَاكَ ، فَاذْعُ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَ أَنْبَاعَنَا مِنَّا ، فَذَعَا لَهُمْ أَنْ يَجْعَلَ أَنْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ. إِنَّ لِكُلِّ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَ أَنْبَاعَنَا مِنَّا ، فَذَعَا لَهُمْ أَنْ يَجْعَلَ أَنْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ. قَالَ لَنَكُ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَ أَنْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ. قَالَ فَنَمَّيْتُ ذَلِكَ إِنَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، فَقَالَ : قَذْ زَعَمَ ذَلِكَ زَيْدٌ. (بخارى ۲۵۸ - حاكم ۸۵) قَالَ فَنَمَّيْتُ ذَلِكَ إِنَى لَيْلَى ، فَقَالَ : قَذْ زَعَمَ ذَلِكَ زَيْدٌ. (بخارى ۲۵۸ - حاكم ۸۵) (۲۳۰۳ ) حضرت عمروبن مروبيني فرمات على مرفي أَنْ فَي عَبُروكار بناد عِن اور حَقِيقَ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ فَلَ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

راوی کہتے ہیں: میں نے اس کی سند حضرت عبد الرحمٰن بن ابی کیلی جھنٹو کے سامنے بیان کی تو آپ جھنٹو نے فر مایا: بید حضرت زیر جھنٹو نے فر مایا۔

( ٣٣.٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أُسَيْدَ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلأَنْصَارِ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَثْرَةً ، قَالُوا : فَمَا تَأْمُرُنَا ، قَالَ : تَصْبِرُونَ حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ.

(٣٣٠٣٥) حفرت أسيد بن حفير بيلي فرماتے بين كه رسول الله مَنْ وَفَقَعَ فِي انسار عفر مايا: عنقريب مير عبدتم پاؤگ كه دوسرول كوتم پرتر جيح دى جائے گها انہوں نے عض كيا: آب مَنْ وَفَقَعَ فَهُمُ بِهُمُ مِنْ اللهُ عَلَمُ مَعْ اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَم

( ٣٣.٣٦) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّثُنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا عَمُرُو بُنُ يَحْيَى ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْلَا الْهِجُرَةُ لَكُنْت الْمَرَثَّا مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا ، أَوْ شِغْبًا ، لَسَلَكُتُ وَادِى الْأَنْصَارِ وَشِغْبَهُمْ ، الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ ، وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ.

(۳۳۰۳۱) حضرت عبدالله بن زید و الله فر ماتے میں که رسول الله مِنْ الله الله مِنْ الله الله مِن الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِن الله مِن الله مِنْ الله مِن ال

لیے کپڑے کے اندرونی حصد کی طرح ہیں۔اور باقی لوگ میرے لیے کپڑے کے بیرونی حصد کی طرح ہیں۔اور بے شک عقریب تم لوگ دیکھو گے کد دوسروں کوتم پرتر جیح دی جائے گی۔ پس تم صبر کرنا یہاں تک کہتم جھے ہے حوض کوثر پر ملا قات کرو۔

( ٣٢.٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيانَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَغْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَرَيْشٌ ، وَالْأَنْصَارُ ، وَجُهَيْنَةُ ، وَمُزَيْنَةُ ، وَأَسْلَمُ ، وَغِفَارٌ ، مُوالِى اللهِ وَرَسُولِهِ ، لَا مَوْلَى لَهُمْ غَيْرَةُ. (بخارى ٣٥٠٣ـ مسلم ١٩٥٣)

( ٣٣٠٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً بَارِدَةً وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْحَنْدَقَ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِمُ ، قَالَ :

أَلَا إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةُ فَاغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَة.

فَأَجَابُوه : نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُو! مُحَمَّدًا عَلَى الْجهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا. (نسائى ٨٣٣٣)

(۳۳۰۳۸) حضرت انس چھٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْفِظَةُ صبح سویرے نظے اس حال میں کہ مہاجرین اور انصار خندق کھود رہے تھے۔ جب آپ مِنْفِظَةَ بِنْ ان کی طرف دیکھا تو ہیشعر پڑھا: ترجمہ:

خبردار!اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔

اے اللہ! تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔

يس صحابه فكالله في جواباية عريدها:

ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد مَلِفِظَ اللہ بیعت کی ،

جہاد پر جب تک ہم لوگ باتی ہیں۔

( ٣٣.٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَلِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌّ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِوِ.

(۳۳۰۳۹) حضرت ابن عباس خان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِّفَظِیمَ نے ارشاد فرمایا : انصار کے بعض نہیں رکھے گا ایسا شخص جواللہ یراور آخرت کے دن برایمان رکھتا ہو۔

( ٣٢.٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الآخِرِ. (مسلم ٨٢- احمد ٣٣)

(٣٣٠٨٠) حضرت ابوسعيد خدري ونافي فرمات بين كدرسول الله مَرَافِينَ فَيْ فِي ارشاد فرمايا المسارية بفض نبيس ريحه كاايها شخص جو

الله براورآ خرت کے دن برایمان رکھا ہو۔

(٣٢.٤١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَبَاحٍ ، قَالَ : وَفُودًا لِمُعَاوِيَةَ وَفِينَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ : أَلَا أُعَلِّمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، قَالُوا : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، قَالُوا : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : اللهِ ، قَالَ : قَلْتُهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَرَأُفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ قَالَ : قَدْ قُلْنَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَمَا السمى إذًا ، قَالَ كَلَّ إِنِّى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، هَاجَوْتَ إِلْيَكُمْ ، الْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ ، قَالَ : فَقَالَ اللهِ وَرَسُولِهِ ، قَالَ : إِنَّ اللّهُ وَرَسُولِهِ ، قَالَ : إِنَّ اللّهَ وَرَسُولِهِ ، قَالَ : إِنَّ اللّهُ وَرَسُولِهِ ، قَالَ : إِنَّ اللّهُ وَرَسُولُهُ مُ وَيَعْذِرَ الِكُمْ وَيَعْذِرَ النِكُمْ . (مسلم ١٣٥٥ ـ ابن ٢٤٧٠)

(۱۳۳۰ ۲۳) حضرت عبداللہ بن رہا حقیقی قرماتے ہیں کہ ہم لوگ وفد کی صورت میں آئے ،اس حال میں کہ ہم میں حضرت ابو ہریرہ و وقافی بھی موجود ہے۔ اور یہ دمضان کا مہینے تھا۔ آپ وفافی نے فرمایا: اے گرووانسار! کیا میں تمہیں تمہار معتقق ایک حدیث نہ سناؤں؟ رسول اللہ مُؤفی نے ارشاد فرمایا: اے گرووانسار! لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَؤفی اَ اِسماد عاضر ہیں۔ آپ مَؤفی اَ اَ اللہ کے رسول مَؤفی اَ اِسماد کے بہا ہے! اے اللہ کے رسول مَؤفی اَ آپ مَؤفی اَ آپ مَؤفی اَ اَ اِسماد کے بہا ہے! اے اللہ کے رسول مَؤفی اَ آپ مَؤفی اَ آپ مَؤفی اَ آپ مَؤفی اَ اِسماد کے بہا ہے! اوراس کا رسول مَؤفی اَ آپ مَؤفی اَ آپ مَؤفی اَ اِسماد کے بہا کے اللہ کا رسول مَؤفی اَ آپ مَؤفی اَ آپ مَؤفی اَ اِسماد کے اللہ اور اس کے بیات جو کہی صرف اس مقصد سے کہ اللہ اور اس کے رسول مَؤفی اَ اُسماد کی اللہ اور اس کا رسول مَؤفی اَ اُ اِسماد کی اللہ اور اس کا رسول مَؤفی اَ کی مورف اس مقصد ہے کہ اللہ اور اس کے بین اور مور کی اللہ اور اس کا رسول مَؤفی اَ کم بہاری تصد ہی کہاری تو بیں۔

( ٣٣٠٤٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ ، قَالَ : أُخْبِرُت أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْت الْمُرَثًا مِنَ الْأَنْصَارِ.

(۳۳۰۹۲) حضرت عبدالله بن الى قماده ويشيخ فرمات بين كه مجھ خبر دى گئى كەرسول الله مَوْفَظَةُ فَ ارشاد فرمايا: اگر ججرت ابم معامله نه بوتا تو مين بھي انصار ميں سے ايك فخص ہوتا۔

( ٣٢.٤٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حباب ، عَنْ هِشَامِ بُنِ هَارُونَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنِى مُعَادُ بُنُ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِع ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيِّ الْأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيِّ ذَرَارِيَّهِمْ وَلِمَوَالِيهِمْ وَجِيرَانِهِمْ. (مسند ١٣٣٢ـ ابن حبان ٢٢٨٣)

(٣٣٠٨٣) حضرت رفاعه بن رافع وياثن فرماتے ہيں كه رسول الله مَثَلِظَيَّةً نے دعا فرمائی: اے الله! تو انصار كي مغفرت فرما، اور

انصار کی اولا د کی بھی ،اوران کی اولا د کی اولا د کی بھی ،اوران کے غلاموں کی بھی اوران کے پڑوسیوں کی بھی \_

( ٢٢.٤١) حَذَّنَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : حَذَّنَا ابْنُ الْغَسِيلِ ، قَالَ : حَذَّنَا عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا الْفَصُلُ بُنُ دُكَيْنِ ، قَالَ نَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عَلَى الْمِنْبُرِ عَلَيْهِ مِلْحَفَّةٌ مُتَوَشِّحًا بِهَا عَاصِبٌ رَأْسَةُ بِعِصَابَةٍ دَسُمَاءَ ، قَالَ : فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَكُثُرُونَ وَيَقِلُّ الْأَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا كَالْمِلْحِ فَى الطَّعَامِ ، فَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِهِمْ شَيْئًا فَلْيَقُبُلُ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَلَيْتَجَاوَزُ عَنْ مُسِينِهِمْ.

(بخاری ۱۹۲۷ احمد ۲۸۹)

(۳۳۰ ۳۳) حضرت ابن عباس والنو فرماتے میں کہ ایک دن رسول الله مَثِلِ اللهُ عَبْرِ پر بیٹھے۔ آپ مِنْلِ اللهُ عَبِ ورکواحرام کی می حالت میں لیا ہوا تھا اور آپ مِنْلِ النظافی نے اپنے سر پر کالی پٹی بائدھی ہوئی تھی ، آپ مِنْلِ الله کی حمد و ثنا بیان کی بھرار شاد فرمایا: اے لوگو! تم لوگ زیادہ ہواورانصار تھوڑے ہیں۔ یہاں تک کہ بیکھانے میں نمک کی مقدار کے برابر ہوجا کیں گے۔ پس جمشخص کو ان سے کوئی واسط پڑنے تواس کو چاہیئے کہ وہ ان کی نیکیوں کو تبول کرے اور ان کی برائیوں سے درگز رکرے۔

( ٣٢.٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةً ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ : بُغْضُ الْأَنْصَارِ نِفَاقٌ.

(بخاری ۳۷۸۳ مسلم ۱۲۹)

(٣٣٠٥٥) حفرت طلحه بيني فرمات بن كه يول كباجا تاتها كهانسار ي بغض ركهنا نفاق ب\_

( ٣٣.٤٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةً أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :اللَّهُمُّ أَصْلِح الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ. (احمد ١٤٢)

(٣٣٠ ٣٢) حضرت انس وافي فرمات بيس كه ني كريم مِنْ فَتَعَاقَةً في ارشاد فرمايا: احدالله! تو انصار اورمها جرين كي اصلاح فرما-

( ٣٣.٤٧) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ.

(مسلم ۱۹۳۹ - ابن حبان ۲۷۵۵)

(۳۳۰ ۴۷) حضرت انس بڑھٹو فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤفِظَة نے انصار کی عورتوں اور بچوں کوشادی کی ایک تقریب ہے آتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا: اے اللہ! لوگوں میں میرے سب سے عزیز ترین لوگ یہ ہیں۔

#### ( ۵۶ ) ما ذکِر فِی فضلِ قریشِ ان روایات کابیان جوقر کیش کی فضیات میں ذکر کی گئیں

( ٣٣.٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ :حدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقَدَّمُوا قُرَيْشًا فَتَضِلُّوا ، وَلَا تَأْخَّرُوا عنها فَتَضِلُّوا ، خِيَارُ قُرَيْشٍ خِيَارُ النَّاسِ ، وَشِرَارُ قُرَيْشٍ شِرَارُ النَّاسِ ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْلَا أَنْ تَبْطَرَ قُرَيْشٌ لَاخْبَرْتُهَا مَا لِخِيَارِهَا عِنْدَ اللهِ ، أَوْ مَا · لَهَا عِنْدَ اللهِ.

(۳۳۰۴۸) حضرت ابوجعفر میشید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میر الشینی فی نے ارشاد فرمایا : تم قریش ہے آ گے مت برهودرنہ کمراہ ہو جاؤگے اور قریش ہے تیجھے مت رہودرنہ کمراہ ہو جاؤگے اور قریش کے بدترین لوگ تمام لوگوں میں بہترین ہیں، اور قریش کے بدترین لوگ تمام لوگوں میں بہترین ہیں۔ تمام لوگوں میں بدترین لوگ ہیں۔ تمام لوگوں میں بدترین لوگ ہیں۔ تمام لوگوں میں بدترین لوگ ہیں۔ بہترین ہیں۔

( ٣٢.٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعُمَشُّ ، عَنْ أَبِى سفيان ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :النَّاسُ تَبَعْ لِقُرَيْشِ فِى الْحَيْرِ وَالشَّرّْ. (مسلم ١٣٥١۔ احمد ٣٧٩)

(٣٣٠٣٩) حضرت جابر رائ فرماتے ہیں كدرسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ

( ٣٢٠٥٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُشْمِ عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا ، فَقَالَ : هَلُ فِيكُمْ مِنْ غَيْرِكُمْ ، فقَالُوا : لَا إِلَّا ابْنَ أُخْتِنَا وَمَوْلَا نَا وَخَلِيفُكُمْ مِنْكُمْ ، وَحَلِيفُكُمْ مِنْكُمْ ، وَمَوْلَا كُمْ مِنْكُمْ ، اِنَّ قُرَيْشًا أَهُلُ صِدُقٍ وَمَوْلَا نَا وَخَلِيفُنَا ، فَقَالَ ابْنُ أُخْتِكُمُ مِنْكُمْ ، وَحَلِيفُكُمْ مِنْكُمْ ، وَمَوْلَا كُمْ مِنْكُمْ ، اِنَّ قُرَيْشًا أَهُلُ صِدُقٍ وَأَمَانَةٍ ، فَمَنْ بَغَى لَهُمَ الْعَوَاثِرَ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ.

(۳۳۰۵۰) حضرت رفاعہ جائز فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میٹونی فیڈ نے قریش کو جمع کیا اور فرمایا: کیاتم میں کوئی غیر تو نہیں؟ اوگوں نے کہا: نہیں سوائے ہمارے بھانجوں کے اور ہمارے فلاموں اور حلیفوں کے ۔ آپ میٹونی فیڈ نے فرمایا: تمہارے بھانج تم میں ہے ہیں اور تمہارے فلام بھی تم میں ہے ہیں۔ بے شک قریش سے اور دیانت دار ہیں۔ جو محف ان کی غلطیاں اور لغزشیں تلاش کرے گا تو التداس کو او ندھے منہ گرائم سے ۔

( ٢٣٠٥١ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّاسُ تَبُعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الْأَمْرِ ، خِيَارُهُمْ تَبُعٌ لِخِيَارِهِمْ وَشِرَارُهُمُ تَبَعْ لِشِرَارِهِمْ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ادَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَّامَ المَّامَ المَامَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَّامَ المَامَانَ المَامَانَ المَامَانَ المَامَانَ المَّامَ المَامَانَ المَامَانَ المَامَانَ المَامَانَ المَامَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَامَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَامَلَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَّامَ المَامَلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَامَلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ

(٣٣٠٥١) حضرت ابو ہر يره و و فق فرماتے ہيں كدر سول الله مُؤنظ في ارشاد فرمايا: لوگ اس معاملہ ميں قريش كے تابع ہيں ـ لوكوں ميں ـ بہترين لوگ قريش كے بہترين لوگوں كتابع ہيں ـ ميں ـ بہترين لوگ قريش كے بہترين لوگوں كتابع ہيں ـ ميں ـ بہترين لوگ قريش كے بہترين لوگوں كتابع ہيں ـ ميں ـ بہترين لوگوں كتابع ہيں ـ مين عبد ( ٣٢٠٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهُوتِي ، عَنْ طَلْحَة بُنِ عَبْدِ الله بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ جُبَيْدٍ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ لِلْقُرَشِي مِنْلَ فُوتَةٍ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ لِلْقُرَشِي مِنْلَ فُوتَةٍ

رَجُكَيْنِ مِنْ غَيْرِ قُرَيْش ، قِبِلَ لِلزَّهْرِ تَى : مَا عَنَى بِلَالِكَ ، قَالَ فِى نَبُلِ الرَّأَي. (احمد ۱۸- ابن حبان ۱۲۱۵)
(۳۳۰۵۲) حفرت جير بن طَعم باين فرمات بين كدرول الله مَنْ فَقَحَ أَنْ ارشاد فرمايا: بِ شك ايك قريش كوغير قريش آوميوں كى قوت حاصل بوتى ہے امام زبرى باين اسے بوچھا گيا: اس سے كيام راد ہے؟ آپ باين أبى حَثْمَة أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ( ۲۲.۵۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَو ، عَنِ الزَّهُوكِي ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَة أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَعَلَّمُوا مِنْ قُرَيْشٍ ، وَلَا تُعَلِّمُوهَا ، وَقَلِّمُوا قُرِيْشًا ، وَلَا تُؤَيِّرُوهَا ، فَإِنَّ لِلْقُرَشِ قُوتَةَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِ فُريْشٍ . (عبدالرزاق ۱۹۸۳- بيه قي ۱۲۱)

(٣٣٠٥٣) مضرت مصل بن ابي حمد الله و التي بي كدرسول الله مَرْفَظَيَّةً في ارشاد فرمايا: ثم لوگ قريش سے سيكھو۔ ان كوسكھا وَ مت، اور قريش كوآ كے كرواورتم ان كو يتھے مت كرو \_ يقينا ايك قريش كودوغير قريش آ دميوں جتنى طاقت حاص بوتى ہے۔

( ٣٢.٥٤ ) حَلَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكِيْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى عَتَّابٍ ، قَالَ قَامَ مُعَاوِيَةُ عَلَى الْمِنْبِرِ ، فَقَالَ : قَالَ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشِ فِى هَذَا الْأَمْرِ ، حِيَارُهُمُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ حِيَارُهُمُ فَى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِى الْإَسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا ، وَاللهِ لَوْلاَ أَنْ تَبْطَرَ قُرَيْشُ لَأَخْبَرُتُهَا بِمَا لِخِيَارِهَا عِنْدَ اللهِ. (طبراني ٤٩٢)

(۳۳۰۵۳) حضرت زید بن افی عمّاب ویشی فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ جن کی کریم مُؤسِّفَ فَحَمْر پر کھڑے ہو کرفر مایا: کہ نبی کریم مُؤسِّفَ فَحَمَّا اسلام میں بھی ارشا دفر مایا: لوگ قریش کے جولوگ جا بلیت میں بہترین تنے وہ اسلام میں بھی بہترین ہیں جبکہ ان کو بحلات کی ہو۔ اللہ کی قتم اگر قریش آپے سے باہر نہ ہو جاتے تو میں ان کو بتلا تا کہ وہ اللہ کے نزویک کتنے بہترین آ دمی ہیں!

( ٣٢.٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سهل أبو الأسود ، عَنْ بُكُيْر الْجَزَرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِى بَيْتِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَخَذَ بِعِضَادَتَى الْبَابِ ، ثُمَّ قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِى بَيْتِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَخَذَ بِعِضَادَتَى الْبَابِ ، ثُمَّ قَالَ : الْأَيْصَةُ مِنْ قُرَيْش. (بخارى ١٨٤٥ ـ احمد ١٨٢)

(۳۳۰۵۵) حضرت انس والله فرماتے ہیں کدرسول الله مَرَّافَتَ فَقَ ہمارے پاس تشریف لاے اس حال میں کہ ہم لوگ ایک انصاری آدی کے گھریس شے آپ مِرَّافَتُ فَمَ اندی کے وکھٹ کے دونوں بازو کی رے پھرار شادفر مایا: اند قریش میں ہوں گے۔ (۲۲۰۵۱) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ زِیادِ بْنِ مِخْرَاقٍ ، عَنْ أَبِی کِنَانَةً ، عَنْ أَبِی مُوسَی ، قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَابِ فِيهِ نَفَوْ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ .

(۳۳۰۵۱) حضرت ابوموی وی فرات بین که رسول الله مِنْ فَقَعَ ایک دروازے بر کھڑے ہوئے جہاں قریش کا گروہ تھا اور آپ مِنْ فَقَعَ اَنْ فَرَمَایا: بِشک بین خلافت کامعالم قریش میں ہی ہوگا۔

( ٣٣.٥٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ

اللهِ بْنِ عُنْبُةَ ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُرَيْشٍ :إنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِيكُمْ وَأَنْتُمْ وُلَاتُهُ. (طبرانی ۲۰۰)

- (۳۳۰۵۷) حضرت ابومسعود روان فرماتے ہیں که رسول الله مَلِقَقَعَ فَمَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ اللهِ مَلِقَقَعَ فَمَ اللهِ مَلِقَادِرَتُم بِي مُكران ہوگے۔
- ( ٣٣.٥٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ سَمِعْت أَبِى يَقُولُ سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِى قُرَيْشٍ مَا بَقِى مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ.

قَالَ عَاصِمٌ فِي حَدِيثِهِ : وَحَرَّكَ إِصْبَقَيْهِ. (بخارى ٢٥٠١ احمد ٢٩)

- (۳۳۰۵۸) حضرت ابن عمر جناتو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَفِّقَ نے ارشاد فرمایا: خلافت کامعاملہ قریش میں رہے گا جب تک دو ولوگ بھی باتی ہوں۔حضرت عاصم ویشیز نے اپنی حدیث میں بیان کیا۔ آپ مِؤْفِقَ ہِے اپنی دوانگلیوں کو حرکت بھی دی۔
- ( ٣٣٠٥٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنُ لَيْثِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ الْهَادِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدٍ ، عَنُ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ أَبِى عَقِيلٍ ، عَنُ سَعْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ يُرِدُ هَوَانَ قُرَيْشِ يُهِنْهُ اللَّهُ. (ترمذى ٣٩٠٥\_ احمد ١٢١)
- (۳۳۰۵۹) حضرت سعد رہائٹۂ فرماتے ہیں کہ نبی کریم میڈیٹٹٹٹٹ نے ارشاد فرمایا: جوشخص قریش کی اہانت کا ارادہ کرتا ہے تو القدا ہے ذلیل کردیتے ہیں۔
- ( ٣٢٠٦٠) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُفْبَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَرَيْشٌ أَيْمَةُ الْعَرَبِ ، أَبْرَارُهَا أَيْمَةُ أَبْرَارِهَا ، وَفُجَّارُهَا أَيْمَةٍ فُجَّارِهَا.
- (۳۳۰ ۱۰) حضرت ابوصادق ویشید فرمات میں کہ حضرت علی جائٹھ نے اُرشاد فرمایا: قریش عرب کے سردار ہیں۔ان کے نیک لوگ نیکو کاروں کے سردار ہیں ،اوران کے فاسق و فاجر لوگ فساق و فجار کے سردار ہیں۔
- ( ٣٣٠٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِي صَادِق ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ ، قَالَ : إِنَّ قُرَيْشًا هُمْ أَنِمَّةُ الْعَرَبِ أَبْرَارُهَا أَنِمَّةُ أَبْرَارِهَا ، وَفُجَّارُهَا أَئِمَّةُ فُجَّارِهَا ، وَلُكِّلَ حَقَّ فَالْدُوا إِلَى كُلِّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ. (بزار 209۔ حاکم 20)
- (۳۳۰ ۱۱) حضرت رہید بن ناجد والیٹیا فر ماتے ہیں کہ حضرت علی دائٹھ نے ارشاد فر مایا: بے شک قریش عرب کے سر دار ہیں۔اور ان کے نیک لوگ نیکوکاروں کے سر دار ہیں۔اور ان کے بدلوگ بدکاروں کے سر دار ہیں۔اور ہرایک کاحق ہوتا ہے۔ پس تم ہرحق دار کو اس کاحق ادا کرد۔
- ( ٣٢٠٦٢ ) حَذَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَذَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَذَّثَنِي أَبُو مَرْيَمَ ، قَالَ سَمِعْت أَبَا

عنف ابن ابی شیبر متر جم ( جلد ۹ ) کی معنف ابن ابی شیبر متر جم ( جلد ۹ ) کی است الفضائل

هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُلْكُ فِي قُرَيْشٍ ، وَالْقَضَاءُ فِي الْأَنْصَارِ ، وَالْأَذَانُ فِي الْحَبَشَةِ وَالشُّرُعَةُ فِي الْيَمَنِ. (احمد ٣٩٣٠. ترمذي ٣٩٣٧)

(۳۳۰ ۲۲) حضرت ابو ہر رہ ہوڑی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَطَعَ نے ارشاد فرمایا: خلافت قریش میں ہوگی۔اور قضاءانصار میں ہو گریاں نادیاں کو شعبہ حدثہ میں میں گانہ جاری میں میں میں گریاں کے ارشاد فرمایا: خلافت قریش میں ہوگی۔اور قضاءانصار میں ہو

گ \_ اورا ذان كا شعبه مبشديل ، و گا اور جلدى يمن ميل ، و گ \_ . ( ٣٢٠٦٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرٍ و بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ : دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُرَيْشٍ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ كَمَا أَذَفَّت أَوَّلَهُمْ عَذَابًا فَأَذِقُ آخِرَهُمْ نَوَالاً.

(احمد ۲۳۲ ترمذی ۳۹۰۸)

(٣٣٠ ٦٣) حضرت عبيد بن عمير ويشيد فرمات بي كدرسول الله مُؤَفِينَةَ في قريش كے ليے يوں دعا فرمائی۔ائد! جيسے تو نے يہلے لوگوں كوعذاب چكھايا ہے ہى توان كے آخرى لوگوں كوا بن نعمت ادرعطاء چكھادے۔

ر ٣٣.٦٤) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ يزيد ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَمْى أَبُو صَادِقٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :الْأَيْمَةُ مِنْ فُوَ نُشِ

(۳۳۰ ۱۴۳) حفرت ابوصادق پریشید فرماتے میں کہ حضرت علی بڑا نئید نے ارشاد فرمایا: ائکہ قریش میں ہے ہوں گے۔

( ٣٢.٦٥ ) حَلَّقُنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيعِ بْنِ الْاَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَقُولُ : لَا يُفْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيُوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (احمد ٣١٣- ابن حبان ٣٤١٨)

( ۳۳۰ ۱۵ ) حفرت مطبع بن اسود جن فر ماتے ہیں کہ میں نے فتح کمہ کے دن رسول الله مَؤْفِظَةَ کو بیارشا دفر ماتے ہوئے سنا کہ

آج کے دن کے بعد قیامت کے دن تک کسی قریش کونشا نہ لے کرفتل نہیں کیا جائے گا۔

( ٣٣.٦٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِقُ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ ، عَنِ الزَّهْوِى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ ، أَنَّ رَجُلاَّ قُتِلَ ، فَقِيلَ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَبْعَدَهُ اللَّهُ ، إِنَّهُ كَانَ يُبْغِضُ قُرَيْشًا. (دِ او ١٨٣ـ طبراني ٨٩٥)

(۳۳۰ ۲۱) حضرت سعد بن الى وقاص داي فرماتے ميں كه ايك آ دى قبل ہو گيا پس اس كے بارے ميں نبي كريم مَرْفِقَ فَيْ ا

اس پرآپ فَرْفَيْ فَهِ مايا: الله اس كوا بني رحمت عدوركر عدب شك وه قريش عيفض ركه تا تقاد ( ٢٢٠٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُورٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا زَكُويًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعُدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ بَلَعَهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلّى اللّهُ

(٣٣٠ ١٤) حضرت سعيد بن ابرا ہيم ريشيد فرماتے ہيں كدان كوخبر بيني ہے كه نبي كريم مَرَافِقَ اَرشاد فرمايا: لوگ قريش كة ابع

تھی میں مسک ہیں ہی سیبے سر بسر ہیں ہے جو میں ہے گئے۔ ہیں ، نیکو کار نیکو کاروں کے تالع ہیں ،اور بد کر دار بد کاروں کے تالع ہیں۔

#### ( ٥٥ ) ما ذكِر فِي نِساءِ قريشٍ

## ان روایات کابیان جوقریش کی عورتوں کے بارے میں ذکر کی گئیں

( ٣٣.٦٨ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ ، أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِى صِغْرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى بَغْلِ فِى ذَاتِ يَدِهِ. (احمد ٥٠٢)

(۳۳۰ ۱۸) حضرت ابو ہریرہ دینٹو فرماتے ہیں کہ رسول القد مُنِرَاتِقِیکَۃُ نے ارشاد فرمایا: اونٹوں پرسوار ہونے والی عورتوں میں سب سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں۔ جواپنے بچہ پراس کی کم سنی میں بہت شفقت والی ہوتی ہیں۔ اور اپنے خادند کے بارے میں بہت انتہی گران ہوتی ہیں۔

ر ٢٣.٦٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبُنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِى صِغَرِهِ ، وَأَرْعَاهُ عَلَى بَغْلٍ فِى ذَاتِ

يَدِهِ ، وَلَوْ عَلِمْت أَنَّ مَوْيَهُمَ ابْنَةَ عِمْرًانَ رَكِبَتْ بَعِيرًا مَا فَضَّلْت عَلَيْهَا أَحَدًا. (ابن سعد ١٦٢) (٣٣٠ ٢٩) حضرت محول طِيْنِهِ فرمات بين كدرمول الله مِنْفِضَةَ إن ارشا وفرمايا: اوموْل پرموار بون والى عورتوں يسسب ت بهتر

قریش کی عورتیں ہیں۔ جواپنے بچہ پراس کی کم نی میں بہت شفقت کرتی ہیں۔اور پنے خاوند کے بارے میں بہت انچھی گلران ہوتی ہیں۔اوراگر مجھے معلوم ہوتا کہ حضرت مریم بنت عمران اونٹ پرسوار ہو کمیں تو میں ان پر کسی کوبھی فضیات نہ بخشا۔

يَى وَ وَ وَكُنْ عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ أَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِى ذَاتِ يَدِهِ ، وَأَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِى صِغَرِهِ.

(۳۳۰۷) حضرت عروہ بن زبیر چینٹو فرماتے ہیں کہ دسول اللہ میٹر نظافتے آنے ارشاد فرمایا: اونٹوں پرسوار ہونے والی عورتوں میں سب ہے بہترین اور نیک قریش کی عورتیں ہیں۔جواپنے خاوند کے بارے میں بہت اچھی گلران ہوتی ہیں۔اوراپنے بچہ پراس کی کم تی کی حالت میں بہت شفقت کرتی ہیں۔

# (٥٦) ما ذكِر فِي الكفِّ عن أصحابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ان روایات کابیان جو نبی کریم مِیرِ اَلْمُنْفَیْغَ اِنْ کُهُ اَصِحاب بِنَی اَلَّهُ کِهُ مَعْلَق اِلْرکی کُنیں ( ۲۲.۷۱ ) حَدَّتُنَا أَبُو مُعَاوِیَةً وَوَکِیعٌ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ أَبِی صَالِحٍ ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ ، فَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) و المحالي الم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدُرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ ، وَلَا نَصِيفَهُ. (مسلم ١٩٦٢- ابن حبان ١٩٩٣)

(۳۳۰۷) حضرت ابوسعید بڑا تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ اللَّفِيَّةِ نے ارشاد فرمایا: تم میرےاصحاب کو گالی مت دو۔ بس تم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اگرتم میں سے کو کی صحف اُصد بہاڑ کے برابرسونا بھی خرچ کرے تو ان کے خرچ

کے ہوئے ایک مدکواور نہ ہی اس کے نصف کو پینچ سکتا ہے۔ کیے ہوئے ایک مدکواور نہ ہی اس کے نصف کو پینچ سکتا ہے۔ ( Tryy کے کتابی کے دور فرق کی گئے ہی گئی کر میں میں مائٹ کے سیکنیاں میکو اور اس کی ماری کو سیکنے میں کار

( ٣٣.٧٢ ) حَذَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاصْحَابِهِ :أَنْتُمْ فِى النَّاسِ كَالْمِلْحِ فِى الطَّعَامِ ، قَالَ :ثُمَّ قَالَ الْحَسَنُ :وَلَا يَطِيبُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ ، ثُمَّ يَقُولُ الْحَسَنُ :كَيْفَ بِقَوْمٍ ذَهَبَ مِلْحُهُمُ. (ابويعلى ٣٢٥٣ـ عبدالرزاق ٢٠٣٧)

(۳۳۰۷۲) حضرت حسن بیشید فریائے ہیں کہ رسول الله مَالِّفَظَةَ نے اپنے اُسحاب سے ارشاد فرمایا: تم لوگوں میں ایسے ہی ہو جیسے کھانے میں نمک: رادی کہتے ہیں: پھر حضرت حسن بیشید نے فرمایا: کھانا بغیر نمک کے اچھانہیں ہوتا ، پھر اس کے بعد حضرت حسن بیشید نے فرمایا: اس قوم کا کیا ہوگا جس کا نمک جاتا رہے؟

( ٣٣.٧٣ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ مُجَمِّعِ بُنِ يَحْيَى ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَصْحَابِي أَمَنَهُ لأُمَّتِي ، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ.

(مسلم ۱۲۹۱ احمد ۲۹۹)

(۳۳۰۷۳) حضرت ابو بردہ والیٹیز کے والد فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مِلِّنْتَیْجَ نے ارشاد فر مایا: میرے صحابہ میری امت کے بھروے کے لوگ ہیں۔ پس جب میرے صحابہ چلے جا کمیں گے تو میری امت کوجن چیز وں سے ڈ رایا گیا ہے و وواقع ہوجا کمیں گی۔

( ٣٢.٧٤ ) حَلَّنَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبِيدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ أُمَّتِى الْقَرْنُ الَّذِينَ يَلُونِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمُ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينَهُ شَهَادَتَهُ . (بخارى ٢١٥٣ ـ مسلم ١٩٢١)

(٣٣٠٤٣) حضرت عبدالله بن مسعود و و فرات بیل کدر ول الله میر فقی نے ارشاد قربایا: میری امت کا بہترین زباندوہ ہے جو
میرے ساتھ طا ہوا ہے۔ پھروہ زبانہ ہے جوان صحابہ و کا گئی کے ساتھ طا ہوا ہے۔ پھروہ لوگ جوان کے ساتھ طے ہوئے ہیں۔ پھرایک
قوم آئے گی جس میں ایک شخص کی گواہی اس کی قتم سے سبقت لے جائے گی اور اس کی قتم اس کی گواہی سے سبقت لے جائے گی۔
و م آئے گی جس میں ایک شخص کی گواہی اس کی قتم سبقت لے جائے گی اور اس کی قتم اس کی گواہی سے سبقت لے جائے گی اور اس کی قتم اس کی گواہی ہے سبقت لے جائے گی۔
و م آئے گی جس میں ایک شخص کی گواہی اس کی قبیر ہو کہ گوئی ہو گئی ہو گ

(طبرانی ۲۱۸۸ حاکم ۱۹۱)

(۳۳۰۷۵) حضرت جعد بن همير ه جي نفو فرماتے ہيں كه رسول الله مُؤلفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: لوگوں ميں سب سے بہترين مير ب زمانے كے لوگ بين \_ پھروہ لوگ جن كاز ماندان كے ساتھ ملا ہوا ہو، پھر دوسر ب لوگ ردوسر ب لوگ ردوسر ب لوگ ردوس بي بيروہ بين \_ پھروہ لوگ جن كاز ماندان كے ساتھ ملا ہوا ہو، پھر دوسر ب لوگ ردى ہيں \_

( ٣٣٠٧٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَهِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَأَلَ رَجُلٌ رَمِّلُ رَجُلٌ وَسَلَم : أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ، قَالَ : الْقَرِّنُ الَّذِي أَنَا فِيهِ ، ثُمَّ النَّانِي ، ثُمَّ النَّالِثُ . (مسلم ١٩٦٥) رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم : أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ، قَالَ : الْقَرِّنُ اللَّذِي أَنَا فِيهِ ، ثُمَّ النَّانِي ، ثُمَّ النَّالِثُ . (مسلم ١٩٦٥) رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ اللهِ صَلَى اللهِ اللهِ صَلَى اللهِ صَلْمَ اللهِ اللهِ

( ٣٣.٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِلَالُ بُنُ يَسَافَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عِمْوَانَ بُنَ حُصَيْنِ يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . (ترمذى ٢٢٢٦ ـ ابن حبان ٢٢٢٩)

(٣٣٠٧) حضرت عمران بن حصین جھ تھے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ شکھ نے ارشاد فرمایا: بہترین لوگ میرے زمانہ کے ہیں پھر وہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے۔

( ٣٣.٧٨ ) حَدَّثُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي زَهْدَمُ بُنُ مُضَرِّب ، قَالَ :سَمِعْتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ خَيْرَكُمُ قُرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، قَالَ :فَلَا أَدْرِى ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قُرْنِهِ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا.

(مسلم ۱۹۷۳ طبرانی ۵۸۲)

(۳۳۰۷۸) حضرت عمران بن حصین و التي فرماتے ہيں كہ بے شك رسول الله مَلِيْفَقِيَّمَ فرمايا كرتے ہتے۔ بے شك تم ميں بہترين لوگ مير ے زمانه كے لوگ ہيں۔ پھروہ لوگ جوان كے ساتھ ملے ہوئے ہيں پھروہ لوگ جوان كے ساتھ ملے ہوئے ہيں۔ راوى فرماتے ہيں: كہ ميں نہيں جانتا كه رسول الله مِلْوَفِقِيَّمَ فِي اپنے زمانه كے بعدد ومرتبہ يہ جمله ارشاد فرمايا يا تين مرتبہ؟

( ٣٣.٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ فَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ ، فَالَ : خَطَبَنَا عُمَرُ بَبَابِ الْجَابِيَةِ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامٌ فِينَا كَمَقَامِى فِيكُمْ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ : اتَّقُوا اللَّهَ فِى أَصْحَابِى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ وَشَهَادَةُ الزُّورِ.

(ابن ماجه ۲۳۹۲ طبر انی ۲۳۵)

(۳۳۰۷۹) حضرت قبیصہ بن جابر طِیٹینڈ فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر دخاتینے نے ہمیں جابیہ کے دروازے پر کھڑے ہوکر خطاب کیا اور

ارشاد فرمایا: بے شک رسول الله مِنْوَفِیْنَیْمَ بهارے درمیان ایسے کھڑے ہوئے جیسا کہ آج میں تمہارے درمیان کھڑا ہوا ہوں۔ پھر آپ مِنْوَفِیْمَ نِیْ نَایِا: اے لوگو! میرے سحا بہ ٹِیَائیمُنْ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، پھران لوگوں کے بارے میں جوان سے ملے ہوئے ہیں،اور پھران لوگوں کے بارے میں بھی جوان سے ملے ہوئے ہوں۔ پھر جھوٹ اور جھوٹی شہادت پھیل جائے گی۔

( ٣٢.٨٠) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِقٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنِ النَّعُمَان بُنِ بَشِيرٍ ، عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ أَلَيْ يَكُونَهُمْ أَنَّهُمْ وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ . (احمد ٢٧٦- بزار ٢٧٦٧)

(۳۳۰۸) حفزت نعمان بن بشیر پڑی فرماتے ہیں کہ نبی کریم میز تھنے آنے ارشاد فرمایا: بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوں گے۔ پھرا کیک قوم آئے گی جس کی گواہی ان کی قسمول پر سبقت لے جائے گی۔اوران کی قسمیس ان کی گواہیوں پر سبقت لے جائمیں گی۔

( ٣٢.٨١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنِ الْجَرِيرِ تَى ، عَنْ أَبِى نَضْرَةً ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مَوَلَةً ، قَالَ : كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيّ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَرُنُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَكُونُ فِيهِمْ قَوْمٌ الْأُمَّةِ الْقَرُنُ الَّذِي بُعِثْت فِيهِمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَنُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونُ فِيهِمْ قَوْمٌ تَسْبَقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ وَأَيْمَانَهُمْ مَنَهُ الدِّينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَ قَوْمٌ اللّهُ عَلَيْهِ مَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ اللّهُ عَلَيْهِ مُ قَوْمٌ اللّهُ عَلَيْهِ مَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهُ مَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَلْهُ اللّهِ عَلَيْهُ مَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَ اللّهِ عَلَيْهُ مَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا الْعَلَقُونُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُعُلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا المَعْلَقُومُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا الْمُعْلَقُومُ اللّهُ عَلَيْهُ مَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

(۳۳۰۸۱) حضرت عبدالقد بن مَولد بينيَّينه فرمات بين كه مين في حضرت بريده اللمي بينيَّنه كے ساتھ چل رہا تھا كه آپ بن يَنه في فرمايا: مين في رسول القد يَنتَّ في كا ارشاد فرمان : و ئ سنا: اس امت كے بہترين افراد اس زمان كے اوگ بين جس بين مجين مبعوث كيا گيا چروه لوگ جين جو نئي بين چروه لوگ جوان كے ساتھ مين بوئے بور گي چروه لوگ جو الن كے ساتھ مين بوئے بور گيا ہوں گي چروه لوگ جو الن كے ساتھ مين بوئ بور كي قوم بوگ جن كي گوابيال ان كي قسموں پر سبقت لے جائيں گي اور ان كي قسمين ان كي قسمين ان كي قسمين سبقت لے جائيں گيا وران كي قسمين ان كي قسمين سبقت لے جائيں گيا وران كي قسمين ان كي قسمين سبقت لے جائيں گيا وران كي قسمين ان كي قادين بي سبقت لے جائيں گيا وران كي قسمين ان كي قوابيوں بر سبقت لے جائيں گيا وران كي قسمين ان كي قوابيوں بر سبقت لے جائيں گيا وران كي قسمين ان كي قوابيوں بر سبقت لے جائيں گيا وران كي قسمين ان كي قسمين بر سبقت بين مين گيا وران كي قسمين ان كي قسمين بي سبقت الله مين گيا دوران كي قسمين بي سبقت الله مين گيا ديا ہوئي جن سبتر مين سبقت الله مين گيا ہوئي بين سبقت بين سبقت الله مين گيا ہوئي بين سبقت الله مين سبقت بين سبقت الله مين سبقت ال

( ٣٢.٨٢ ) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوق ، قَالَ :سَمِعْتُ انْنَ عُسَرَ يَقُولُ : لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمَقَاهُ أَحَدِهِمْ سَاعَةٌ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ غُمْرَهُ

(۳۳۰۸۲) حضرت نسیر بن ذمانوق بیٹیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بڑیٹنو کو یوں فرمتے ہوئے سنا: کہتم لوگ محمد مُنْزِیْنَیْ کے اصحاب کوگالیوں مت دو۔ کیونکہ ان میں سے کسی ایک کا اللہ کی راہ میں ایک گھڑا ہونا تمہارے میں سے ایک ک عمر مجرکی عبودت سے کہیں بہتر ہے۔

( ٣٢٠٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقُوامٌ يُعْطُونَ

الشُّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوهَا.

(۳۳۰۸۳) حضرت عمرو بن شرصیل ڈٹاٹنو فرماتے ہیں کہ رسول اللّد شِلِفَظَیْجَ نے ارشاد فرمایا: بہترین لوگ میرے زمانے کے اوگ ہیں، چھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہول گے، چھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، چھرا یسے لوگ آئیں گ جوسوال کرنے سے پہلے ہی گواہیاں دے دیا کریں گے۔

( ٣٣٠٨٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو الزَّبْرِ الدَّمَشْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو الزَّبْرِ الدَّمَشْقِیُّ ، قَالَ : خَالَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَآنِى مَنْ رَآنِى ، وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَيْنِى ، وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَيْنِى ، وَاللهِ لَا تَزَالُونَ بِخَيْرٍ ، مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَآنِى مَنْ رَآنِى مَنْ رَآنِى ، وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَيْنِى . وَاللهِ لَا تَزَالُونَ بِخَيْرٍ ، مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَآنِى ، وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَنِى .

(طبرانی ۲۰۷)

(۳۳۰۸۳) حضرت واثله بن اسقع بنی تو فرماتے ہیں کدرسول الله میر الشاد فرمایا: تم لوگ ہمین خیر میں رہو گے جب تک تم میں مجھے دیسے والا اور میری صحبت اختیار کرنے والا موجود ہو۔ الله کی قتم اوگ ہمیشہ خیر میں رہو گے جب تک تم میں وہ خض ہو جس نے میری زیارت کرنے والے کودیکھا اور میری صحبت اختیار کرنے والے کی صحبت اختیار کی ، اور الله کی قتم اہم لوگ ہمیشہ خیر میں رہو گے جب تک تمہارے میں وہ خص موجود ہوجس نے زیارت کی میرے صحافی کودیکھنے والے کی اور میرے صحافی کی صحبت اختیار کی اور میرے صحافی کی صحبت اختیار کرنے والے کی صحبت اختیار کی۔

( ٣٣٠٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ ، أُمِرُوا بِالاِسْتِغْفَارِ لَأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبُّوهُمْ.

(۳۳۰۸۵) حضرت عائشہ جی مذبخا فرماتی ہیں کہ لوگوں کو اصحاب جڑا ٹیڈ محمہ مِنْزِنْتُنْتُیَجَ کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا تھا اورتم لوگ ان کو گالیاں دیتے ہو!!!

( ٣٢٠٨٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَالِدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَبَّ أَصْحَابِى فَعَلَيْهِ لَعَنْهُ اللهِ. (احمد ١٤٣٣)

(۳۳۰۸۲) حصرت عطاء بریشید فرمات بین که رسول الله مَوَّاتِشْتَعَ أِنْ ارشاد فرمایا: جَسْخُصْ نے میرے صحافی کوگالی دی پُس اس پرالله کی لعنت ہے۔

( ٣٣.٨٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرَّ ، قَالَ : إِنِّى لَقَائِمٌ مَعَ الشَّعْبِيِّ ذَاتَ يَوُمٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِى عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ ، فَقَالَ : إِنِّى لَعَنِيٌّ أَنْ يَطْلُبَنِى عَلِيٌّ وَعُثْمَان يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَظْلِمَةٍ.

(۳۳۰۸۷) حضرت عمر بن ذرجیّتید فرماتے ہیں کہ میں ایک دن امام شعبی جیّتید کے ساتھ کھڑا تھا کہ ان کے پاس ایک آ دمی آیا اور

اس نے پوچھا: آپ مِیشید حضرت علی جن تنو اور حضرت عثمان جن تنو کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس برآ پ جن تنو نے جواب دیا: میں اس بات سے لا پرواہوں کہ قیامت کے دن حضرت علی جن تنو اور حضرت عثمان جن تنو بھے سے شکو وظلم کریں۔

#### ( ٥٧ ) ما ذكِر فِي المدِينةِ وفضلِها

#### ان روایات کابیان جومدینداوراس کی فضیلت کے بارے میں ذکر کی گئیں

( ٣٣.٨٨ ) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عن أيوب ، قَالَ نُبَنْت عَنْ نَافِعِ أَنَّهُ حَدَّثَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتُ بِهَا ، فَإِنِّى أَشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا.

(ترمذی ۱۹۱۲ ابن حبان ۱۳۷۱)

(۳۳۰۸۸) حضرت نافع بین یوز فرماتے بیں کہ نبی کریم میر استاد فرمایا: جو محض اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ لدینہ میں مرجائے تواس کو چاہیے کہ وہ لدینہ میں مرب گا۔ میں مرجائے تواس کو چاہیے کہ وہ لدینہ میں مرب پہل بیٹ کسی میں اس محض کے لیے شفاعت کروں گا جواس میں مرب گا۔ (۳۲۰۸۹) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ سِمَالْ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهُ سَمَّی الْمَدِینَةَ طَابَةً. (مسلم ۱۰۰۵۔ احمد ۱۰۱)

(٣٣٠٨٩) حضرت جابر بن سمره جن ثن فرمات ہیں كەرسول الله مَلِّفْظَةَ كومیس نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا كه یقینا الله نے مدینه كا نام طابه (یا كیزه) ركھاہے۔

( .٣٢.٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ابى يَحْيَى ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِى الْخَبَّتَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَّتَ الْحَدِيدِ. (احمد ٣٨٥)

(۳۳۰۹۰) حضرت جابر بن عبدالله جائزه فرماتے ہیں که رسول الله مَلِّنظَةَ نے ارشاد فرمایا: مدینه لوماری دھوکئی کی طرح ہے یہ برائی کواپیے ہی دورکرتا ہے جیسا کہ دھوکئی لو ہے کامیل دورکردیتی ہے۔

( ٣٢.٩١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :هَذِهِ طِيبَةُ ، يَغْنِى الْمَدِينَةَ ، وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، مَا فِيهَا طَرِيقٌ وَاسِعٌ ، وَلَا ضَيِّقٌ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكُ شَاهِرٌ بِالسَّيْفِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (ابوداؤد ٣٣٢٠ـ احمد ٣٢٣)

(۳۳۰۹) حضرت فاطمہ بنت قیس بنی مند خافر ماتی ہیں کہ بی کریم مُطِفِّفَ نے ارشاد فر مایا: پیطیبہ (پاکیزہ) ہے بعنی مدینہ منورہ وقتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ گذرت میں محمد مُطِفِّفَ کی جان ہے اس میں کوئی کشادہ اور ٹنگ راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں قیامت تک کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے جو کلوارسونتے ہوئے کھڑا ہے۔ ( ٣٢.٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَفْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى بَكُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَنْ يَدُخُلَ الْمَدِينَةَ رُغْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ، لَهَا يَوْمَنِنذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، لِكُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ. (بخارى ١٨٧٥- احمد ٣٥)

(٣٣٠٩٢) حضرت ابو بكره رفي في فرمات بي كدرسول الله مَوْفَقَعَ في ارشاد فرمايا: برگز مديند مين كاف دجال كاخوف داخل ندبو

سکے گا۔اس دن مدینہ کے سات درواز ہے ہوں گے،اور ہر درواز ہے پر دوفر شتے مقرر ہوں گے۔

( ٣٣.٩٣ ) حَذَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِر بن عبد الله يحدث عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِى خَبَثَهَا وَتُنْصِعُ طَيِّبَهَا.

(احمد ۳۹۳ بخاری ۱۸۸۳)

(۳۳۰۹۳) حضرت جابر بن عبدالله بن فرماتے ہیں کہ نبی کریم میلائے کے ارشادفر مایا: مدینہ او ہار کی دھونکن کی طرح ہے جوگندگی کو ختم کرتا ہے۔اوراس کی یا کیزگی میں کھار پیدا کرتا ہے۔

( ٣٣.٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هَاشِمُ بْنِ هَاشِم ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نسطاس عْن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَعَلَيْهِ لَعَنْةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يَشُولُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا ، وَلا عَدُلا ، مَنْ أَخَافَهَا فَقَدُ أَخَافَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ : مَا بَيْنَ جَنْبَيْهِ.

(ابوداؤد ٢٠١٠ احمد ١٥٥٠)

(۳۳۰ ۹۳) حضرت جابر بن عبدالله مخاطئہ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَأْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے مدینہ والوں کو ڈرایا پس اس پرالله کی ،اس کے فرشتوں کی اورتمام لوگوں کی لعنت ہو،اس سے نہ کوئی نیکی قبول کی جائے گی اور نہ ہی کوئی فدیہ،جس نے ان کو ڈرایا اس نے ان کے دونوں گوشوں والوں کو ڈرایا لیعنی دونوں کناروں کے لوگوں کو۔

( ٣٣.٩٥ ) حَذَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بن أبي طلحة ، عَنْ أنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الدَّجَالُ يَطُوي الْأَرْضَ كُلَّهَا إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ ، قَالَ : فَيُأْتِي

الْمَدِينَةَ فَيَجِدُ بِكُلِّ نَقُبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا صُفُوفًا مِنَ الْمَلَّاثِكَةِ ، فَيَأْتِي سَبْحَةَ الْجُرُفِ فَيَضُرِبُ رِوَاقَهُ ، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجُفَاتٍ فَيَخُرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ مُنَافِقٍ وَمُنَافِقَةٍ. (بخارى ١٨٨١ـ مسلم ٢٢٦٦)

(۳۳۰۹۵) حضرت انس مختاہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میٹر نظیمی نے ارشاد فرمایا: دجال ساری زمین کو طے کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے ۔ پس جب وہ مدینہ کے پاس آئے گا تو وہ اس کی دیواروں میں سے ہردیوار پر فرشتوں کی صفیں پائے گا بھروہ پانی کی کھوکھلی کا سات کا ای کا خاری کا مصرف میں میں میں اور میں اس میں افتار میں میں میں کا بات کا سے میں میں میں اس میں اور

( ٣٣.٩٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ خُبَيْبِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بُنِ عَاصِمٍ ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا. (بخارى ١٨٧٦ مسلم ٢٣٣)

(۳۳۰۹۲) حضرت ابو ہریرہ وٹی ٹو فرماتے ہیں که رسول الله مَلِّفَقِیَقَ نے ارشاد فرمایا: بےشک ایمان مدید کی طرف ایسے ہی سمٹ جائے گا جیسا کہ سانپ اپنے ہل کی طرف سمٹ آتا ہے۔

( ٣٣.٩٧ ) حَدَّنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا طَابَةُ وَإِنَّهَا تَنْفِى الْحَبَثَ ، يَعْنِى الْمَدِينَةَ.

(یخاری ۱۸۸۳ مسلم ۱۰۰۹)

(۳۳۰۹۷) حضرت زید بن ثابت دی نیز فرماتے میں که رسول الله سَرَفَتَ نَفِیْ نے ارشاد فرمایا: بِشک بیطاب (پاکیزه) ہے ، اور مر برائی کودورکردیتا ہے بعنی مدیند منورہ۔

( ٣٣.٩٨ ) حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ :أَهْوَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ. (مسلم ١٠٠٣- احمد ٢٨٦)

(٣٣٠٩٨) حضرت حل بن صنيف تنظير فرمات ميں كدرسول الله مُؤَنِّفَةً نے اپنے ہاتھ سے مدينه كى طرف اشارہ كر كے فرمايا: بشك بيامن والاحرم ہے۔

#### ( ٥٨ ) ما جاء فِي اليمنِ وفضلِها

#### ان روایات کابیان جویمن اوراس کی فضیلت کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣.٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ ، هُمْ أَلْيَنُ قُلُوبًا وَأَرَقُ أَفْنِدَةً ، الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكُمَةُ يَمَانِيَّةٌ ، وَرَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ. (مسلم ٤٢- احمد ٢٥٢)

(۳۳۰۹۹) حضرت ابو ہریرہ زینو فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِّنظَةَ نے ارشاد فرمایا: تمبارے پاس یمن والے آئمیں گے۔وہ دل کے اعتبارے بہت زم ہیں۔ایمان یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے اور کفر کی بنیاد مشرق کی جانب سے ہے۔

( ٣٢١. ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ ، قَالَ :أَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : إِنَّ الإيمان هَاهُنَا ، وَإِنَّ الْقَسُوةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِى الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبِلِ فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ. (بخارى ٣٣٠٠ـ مسلم ١١)

(٣٣١٠٠) حضرت ابومسعود خلطهٔ فرماتے ہیں کدرسول الله مَلِّفَظَةَ نے اپنے ہاتھ ہے یمن کی جانب اشارہ کر کے ارشاد فرمایا: یقینا

ا بمان يبال موجود ہے۔ بے شک دلول کی تختی قبيلدر بيعداور قبيله مفتر كاونٹول كے متنكر مالكول ميں ہے۔

- ( ٣٢١.١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ أَبِى الْأَحُوصِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الإِيمَانُ فِى أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَالْقَسُوّةُ وَغِلَظُ الْقُلُوبِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ فِى رَبِيعَةَ وَمُضَرَ. (مسلم 2- احمد ٣٣٥)
- (۳۳۱۰۱) حضرت جابر چھائو فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤَفِّقَ فَی ارشاد فرمایا: ایمان تو حجاز والوں میں ہےاور دلوں کی تختی مشرق کی جانب قبیلہ رہیمہ اور قبیلہ مضروالوں میں ہے۔
- ( ٣٣١٠٢) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الإِيمَانُ يَمَانِ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ وَهُمْ قَوْمٌ فِيهِمْ حَيَاءٌ وَضَعْفٌ وربعا قَالَ : عِي. (بخارى ٣٣٩٩ ـ مسلم ٨٢) الإِيمَانُ يَمَان وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ وَهُمْ قَوْمٌ فِيهِمْ حَيَاءٌ وَضَعْفٌ وربعا قَالَ : عِي. (بخارى ٣٣٩٩ ـ مسلم ٨٢) (٣٣١٠٢) حفرت ابوسلم بن في فرمات مِي كرسول الله مَوْقَ فَيْ ارشاد فرمايا: ايمان تو يمنى جاور حَمَت بحى يمنى جـ يـ وه لوگ مِين جن مِين حيا اور كمزورى جـ اور بحى ارشاد فرمايا: جن مِين عاجزى جـ ـ
- ( ٣٣١.٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَسِيرٍ لَهُ ، فَقَالَ : يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْيَمَٰنِ كَانَهُمَ السَّحَابُ ، هُمْ خَيْرُ مَنْ فِى الْأَرْضِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ۖ : إلَّا نَحُنُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ كَلِمَةً صَعِيفَةً : إلَّا أَنْتُمْ. (ابوداؤد ٩٣٥- احمد ٨٢)
- ( ٣٣١٠٣) حضرت جبير بن مطعم و النوفر مات بين كه بهم لوگ ايك سفر مين رسول الله و النوفي في كه ساتھ تھے۔ آپ و النوفي في ارشاد فر مايا: تمہارے پاس يمن والے آئيں گے گويا كه وہ باولوں كى ما نند بوں گے ، وہ زمين مين سب سے بہترين لوگ بين اس پرايك انصارى سحانی و التو نے عرض كيا: اے الله كرسول مَوْفِقَةَ فَيْ الرّبهم لوگ تو آپ مِوْفِقَةَ فِيْ فرمايا: كروركام : مَرْتم لوگ۔

( ٣٣١.٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ الدَّمَشُقِيِّ ، وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الإِيمَانُ يَمَانِ فِي خندف وَجُذَامَ. (طبراني ٨٥٧)

- (٣٣١٠٣) حفرت عبدالله بن عوف دمشقی جھن فرماتے ہیں كەرسول الله مُؤَنِّفَتَ فَقَ ارشادفر مایا: ایمان تو يمنی ہے، خندف اور جذام كے لوگوں میں۔
- ( ٣٣١٠٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ إِمَامٍ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَمْرِ وَبْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَمْرِ وَبْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَمْرِ وَبْنِ مُرَّةً ، عَنْ شَعْمَ وَاللّهُ مُرَاتِعُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ : أَيَّ النَّاسِ خَيْرٌ ، فَقَالَ : أَهْلُ الْمُيمَنِ . (احمد ١٦٥١) عَرْبَ عَنْ عَمْرِ وَبْنِ مُرَاتِ مِي كَارِسُولُ اللّهُ مِرْفَظَةً عِلَى بِهِ جِهَا كَيا: بَهِمْ بِنَ لُوكَ وَن عَمْرِ وَبْنِ مُرَاتِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَنْ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَمْرِ وَ بْنِ مُولَةً عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

ارشادفر مایا: یمن کےلوگ۔

هي مصنف اَبن اني شيبرمترجم (جلد ۹) ي مسنف اَبن اني شيبرمترجم (جلد ۹)

( ٣٢١٠٦ ) حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ :

(۳۳۱۰۲) حضرت قیس بن ابی حازم میشید فر ماتے بین که حضرت عبدالله بن مسعود جن نیز نے ارشاد فر مایا: ایمان تو نیمنی ہے۔

( ٢٣١٠٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةً بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِ عَانِشَةَ ، فَقَالَ :رَأْسُ الْكُفْرِ من هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ ، يَغْنِي الْمَشْرِقَ.

(مسلم ۲۲۲۹ احمد ۲۳)

(۱۳۳۱-) حضرت عبداللہ بنعمر ہوڑ ٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِوَقِیَّۃ حضرت عا کشہ تزید نظام المومنین کے گھرے نکلے اور ارشاد فرمایا: کفر کی بنیاد تو یہاں ہے ہے جہاں شیطان کے سینگ طلوع ہوتے ہیں، یعنی مشرق میں ہے۔

#### ( ٥٩ ) ما ذكِر فِي فضلِ الكوفةِ

#### ان روایات کابیان جوکوفه والول کی فضیلت میں ذکر کی گئیں

( ٣٣١٠٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ جُنْدُبِ الأَزْدِى ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ سَلْمَانَ إلَى الْحِيرَةِ فَالْتَفَتَ إلَى الْكُوفَةِ ، فَقَالَ : قُبَّةُ الإسْلامِ ، مَا مِنْ أَخْصَاصٍ يُدُفَعُ عنها مَا يُدُفَعُ ، عَنْ هَذِهِ الأخصاص إلَّا أَخْصَاص كَانَ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا تَذْهَبُ الدُّنُيَا حَتَّى يَجْتَمِعَ كُلُّ مُؤْمِنٍ فِيهَا ، أَوْ رَجُلٌ هَوَاهُ إلِيْهَا.

(۳۳۱۰۸) حضرت جندب از دی پرتین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سلمان دی ٹو کے ساتھ جیرہ مقام کی طرف نکلے۔ پھر آپ جی ٹو کوف کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: اسلام کا خیمہ ہے۔ اس کے گھروں میں سے کوئی گھر بھی افضل نہیں ہے سوائے محمد میر شرف کا گھروں کے ماورد نیاختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مؤمن اس میں جمع ہوگایا اس میں آنے کی خواہش کرےگا۔

( ٣٣١.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جُنْدُبٌ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ وَنَحْنُ جَاؤُونَ مِنَ الْجِيرَةِ ، فَقَالَ : الْكُوفَةُ قُبَّةُ الإِسْلَامِ مَرَّتَيْنُ.

آپ نظافونے دومرتبہ فرمایا: کوفیہ اسلام کا خیمہ ہے۔ در روست کے آئی آئی میں سڑی کے رائڈ کر سے دیور در در موقع کے بردر میں سے در میں دہتے ہیں ہیں مردوم میر دیور پر

( ٣٣١١٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :مَا يُدْفَعُ عَنْ أَخْبِيَةٍ مَا يَدُفَعُ عَنْ أَخْبِيَةٍ مَا يَدُفَعُ عَنْ أَخْبِيَةٍ مَا يَدُفَعُ عَنْ أَخْبِيَةٍ كَانَتُ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۳۱۱۰) حضرت سر کم بیتیلا فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ وہ کتھ نے ارشاد فرمایا : کوئی گھر بھی اہل کوفہ کے گھر دں ہےافضل نہیں ہے

#### سوائے محمد مَالِنَقِيَةِ كَا كُھروں كے۔

(٣٢١١) حَدَّنَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : اخْتَلَفَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفِةِ وَرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَتَفَاخُوا ، فَقَالَ الْكُوفِيِّ : نَحْنُ أَصْحَابُ يَوْمِ الْفَادِسِيَّةِ، وَيَوْمِ كَذَا وَيَوْمِ كَذَا وَيَوْمِ كَذَا ، وَقَالَ الشَّامِيُّ : نَحْنُ أَصْحَابُ الْيُرْمُوكِ وَيَوْمِ كَذَا وَيَوْمِ كَذَا ، وَقَالَ الشَّامِيُّ : نَحْنُ أَصْحَابُ الْيُرْمُوكِ وَيَوْمِ كَذَا وَيَوْمِ كَذَا ، وَقَالَ الشَّامِيُّ : نَحْنُ أَصْحَابُ الْيُرْمُوكِ وَيَوْمِ كَذَا وَيَوْمِ كَذَا ، وَقَالَ الشَّامِيُّ : نَحْنُ أَصْحَابُ الْيَرْمُوكِ وَيَوْمِ كَذَا وَيَوْمِ كَذَا وَيَوْمِ كَذَا ، وَقَالَ الشَّامِيُّ : نَحْنُ أَصْحَابُ الْيَرْمُوكِ وَيَوْمِ كَذَا وَيَوْمِ كَذَا ، وَقَالَ الشَّامِيُّ : نَحْنُ أَصْحَابُ الْيَرْمُوكِ وَيَوْمِ كَذَا وَيَوْمِ كَاللَّهُ فِيهِمَا لَمَّا أَهْلَكُهُمَا ، وَمَا مِنْ قَرْيَةٍ لَولِي وَيُومِ كَذَا وَيَوْمِ كَذَا وَيَوْمِ كَاللَّهُ فِيهِمَا لَمَا أَسْتُو فَي مُعْلِيمَةً وَقُومِ كَالِمُ لَا لَا لَكُوفَا مِنْ فَالِمُ لَاللَّهُ فِيهِمَا لَمَا اللَّهُ فِي عَنَا عَلَامُ عَنَا مَا مُعْلَى اللَّهُ فَي فَالِ السَّالَ عَالَا اللَّهُ فِي فَالِمُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ فَي فَاللَاللَهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ فَالِلْ اللَّهُ فَي فَالِمُ لَا لَا لَا لَكُوفَا لَا لَا لَا لَا لَكُوفَا لَا لَكُوفَا لَ

(۱۳۱۱) حضرت رہیج بن مُمیلہ مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ کوفہ کے ایک آ دمی اور شام کے ایک آ دمی کے درمیان جھٹرا ہو گیا۔ یہ دونوں آپس میں فخر کرنے لگے۔ کوئی نے کہا: ہم تو جنگ قادسیہ کے دن والے اور شامی کہنے لگا: ہم تو جنگ برموک والے ہیں اور فلال فلال دن والے لوگ ہیں۔ اس پرحضرت حذیفہ جڑ ٹیٹو نے ارشاد فر مایا: اللہ نے عاد اور شمود کی ہلاکت میں ان دونوں کو گواہ شہیں بنایا تھا اور نہ بی ان دونوں سے اس بارے میں مشورہ کیا تھا اور کوئی بستی بھی اس لائت نہیں کہ اس شہر جتنی اس کی فضیلت بیان کی جائے ، بینی کوفہ جتنی ۔

( ٣٢١١٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حَبَّة الْعُرَنِيِّ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ ، قَالَ : يَا أَهُلَ الْكُوفَةِ ، أَنْتُمْ رَأْسُ الْعَرَبِ وَجُمْجُمَتُهَا وَسَهْمِى الَّذِي أَرْمِي بِهِ إِنْ أَتَانِي شَيْءٌ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، وَإِنِّي بَعَثْت إِلْمُكُمْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَاخْتَرْته لَكُمْ وَآثَرْتُكُمْ بِهِ عَلَى نَفْسِى إثْرَةً

(۳۳۱۱۲) حضرت حبالغرنی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب جن شخف نے ارشاد فرمایا: اے کوفہ والو! تم عرب کی بنیا دہو، اور میراشہر ہوجس کے ذریعہ میں مقابلہ کرتا ہول اگر کوئی چیز میرے پاس ادھراُ دھر سے آجائے ، اور بے شک میں نے تمہاری طرف حضرت عبداللہ بن مسعود بڑی ٹو کو کو اپنے آپ پر طرف حضرت عبداللہ بن مسعود بڑی ٹو کو کو اپنے آپ پر ترجیح دی۔

( ٣٢١١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى وُجُوهِ النَّاسِ.

(۳۳۱۱۳) حضرت نافع بن جبیر میتیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب بڑیٹنو نے کوفید والوں کی طرف خط لکھا: تو ان کواس لقب نے نوازا۔معز زلوگوں کی طرف۔

( ٣٣١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الشَّعْبِيَّ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ : إلَى رَأْسِ الْعَرَبِ.

(۳۳۱۱۳) اما شعبی میشید فرماتے بیں کہ حضرت عمر بن خطاب بڑا ٹیو نے کوفہ والوں کی طرف خط لکھا: تو آنبیں اس لقب سے نوازا۔ عرب کی بنیاد کی طرف۔ ( ٣٣١٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسُوائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرٌ إلَيْهِمْ : إلَى رَأْسِ أَهْلِ الإسْلامِ. (٣٣١١ ) حضرت عامر مِلِيَّيْ فرمات بِن كد حضرت عمر بن خطاب حِنْ تُون في والول كي طرف خط لكها توان كواس لقب سے نوازا۔ اسلام كى بنماد كي طرف ۔

( ٣٣١١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبِى الْهُذَيْلِ ، قَالَ :يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُخَيِّمُ كُلُّ مُؤْمِنِ بِالْكُوفَةِ.

(٣٣١١٦) حضرت الجلح بلينيز فرمات بين كه حضرت عبدالقدابوالهمذيل بلينيز نے ارشاد فرمايا: لوگوں پر ايک زماندابيا آئ گا كه هر مومن كوفد مين يزاؤ دَالے گا۔

( ٣٣١١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَّرُ :الْكُوفَةُ رُمْحُ اللهِ وَكُنْزُ الإِيمَانِ وَجُمْجُمَةُ الْعَرَبِ يجزون ثُغُورَهُمْ وَيَمُدُّونَ الْأَمْصَارَ.

(۳۳۱۱۷) حفرت شِمر مِیشِید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جانٹو نے ارشاد فرمایا: کوفداللہ کا نیز ہ ہے۔اسلام کا فزانہ ہے۔اور عرب کا معزز قبیلہ ہے۔ بیلوگ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور شبروں کو بڑھاتے ہیں۔

( ٣٣١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الرُّكِيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :مَا أَخْبِيَةٍ بَعْدَ أَخْبِيَةٍ كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدْرٍ يُدُفَعُ عنها مَا يُدُفَعُ عَنْ هَذِهِ ، يَعْنِي الْكُوفَةَ.

(۳۳۱۸) حضرت رئیج ہلیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت حذیف جن تن نے ارشاد فرمایا: نبی کریم مَثِلِفظَ فَیْهَ اوراصحاب بدر کے گھروں کے بعد کوئی گھراپیانہیں جس کی فضیلت اس سے زیادہ ہو یعنی کوفہ ہے۔

قُبَّةُ الإسْلَامِ ، يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى فِيهَا مُؤْمِنٌ إِلَّا بِهَا ، أَوْ قَلْبُهُ يَهُوَى إِلَيْهَا.

(۳۳۱۹) حضرت جندب مینی فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان رہی ڈنے ارشاد فرمایا: کوفداسلام کا خیمہ ہے۔لوگوں پر ایک ایساز مانہ آگے گا جس میں کوئی مومن باتی نہیں رہے گا مگروہ اس میں جمع ہوگا یااس کا دل اس میں جمع ہونے کی خواہش کرے گا۔

( ٣٣١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى رَجَاءٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ :أَهْلُ الْكُوفَةِ أَشْرَفُ ، أَوْ أَهْلُ الْبَصْرَةِ ، قَالَ :كَانَ يُبْدَأُ بِأَهْلِ الْكُوفَةِ.

(۳۳۱۲۰) حضرت ابورجاء میشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن میشینہ سے بوجھا: اہل کوفہ زیادہ شریف ہیں یا اہل بصرہ؟ آپ پیشینے نے فرمایا: ابتداء تو کوفہ سے کی جاتی تھی۔

( ٣٣١٢) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَا أَهُلَ الْكُوفَةِ ، أَنْتُمْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِالْمَهْدِىِّ. (۳۳۱۲۱) حضرت سالم بن انی الجعد میشید فرمات میں که حضرت عبدالله بن عمرو ژناتند نے ارش دفر مایا: اے کوفیہ والواتم سب او گوں میں مدایت یا فتہ ہونے کے اعتبار سے زیادہ خوش بخت ہو۔

( ٣٣١٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ :قَالَ لِى :مِمَّنْ أَنْتَ ، فَقُلْتُ :مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَقَالَ :وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَيُسَافَرُ مِنْهَا إلَى أَرْضِ الْعَرَبِ لَا تَمْلِكُونَ قَفِيزًا ، وَلَا دِرْهَمًا ، ثُمَّ لَا يُنْجِيكُمْ.

(۳۳۱۲۲) حضرت ابن مائب مِنتِی فرمات ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو زُواتو نے مجھے پوچھا بھم کہاں سے تعنق رکھتے ہو؟ میں نے کہا: کوفہ والوں میں سے ہوں۔اس پر آپ بڑاٹو نے فرمایا جسم ہاس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میر کی جان ہے کہ انہوں نے سفر کیا عرب کی ایسی زمین کی طرف جہال نہتم ایک قفیز کے مالک ہوگے نہ بی ایک درہم کے۔اور تہہیں نجات ہمی نہیں ملے گی۔

#### (٦٠) ما جاء فِي البصرةِ

## ان روایات کا بیان جوبصرہ کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٢١٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِبعٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :الْبَصْرَةُ خَيْرٌ مِنَ الْكُوفَةِ.

( mmirm ) حضرت عبدر بدبن ابوراشد مِلَيْمَةِ فرمات بين كه حضرت ابن عمر هِبْرَوْ نے ارشاد فرمایا: بصر و كوف ہے بہتر ہے۔

( ٣٣١٢٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَرِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : طُفْت الْأَمْصَارَ فَمَا رَأَيْت مِصْرًا أكثر مُتَهَجَّدًا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ.

(۳۳۱۲۳) حضرت ٹابت ہوٹیو فرہ تے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن انی کینی ڈوٹو نے ارشاد فر مایا: میں بہت ہے شہروں میں پھرا ہوں پس میں نے کوئی شہراییانہیں دیکھا جوبصرہ سے زیادہ تبجد گز ارلوگوں والا ہو۔

( ٣٣١٢٥ ) حَذَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ مُحَسَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ قَالَ حُذَيْفَةُ : إِنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ لَا يَفْتَحُونَ بَابَ هُدَى ، وَلَا يَتركونَ بَابَ ضَلَالَةٍ ، وَإِنَّ الطُّوفَانَ قَدْ رُفِعَ عَنِ الْأَرْضِ كُلِّهَا الَّا الْنَصْءَةَ

( ۳۳۱۲۵ ) حضرت محمد بن منتشر ہلیٹیڈ فرمات میں کہ حضرت حذیفہ جھ تھونے ارشاد فرمایا: یقینا بھرہ والے نہ ہدایت کا درواز ، کھو کتے میں نہ صلالت و گمراہی کا درواز ہ چھوڑتے ہیں ،اور یقینا طوفان ساری زمین والوں ہے دور ہو گیا سوائے بصر و کے۔

( ٣٣١٢٦ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى حُذَيْفَةَ ، فَقَالَ - انَّى أُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ : لاَ تَخُرُجُ إِلَيْهَا ، قَالَ : إِنَّ لِي بِهَا قَرَابَةً ؟ قَالَ : لاَ تَخْرُجُ ، قَالَ : لاَ بُدَّ مِنَ ه ابن الي شيه متر قم (جلد ۹) كاب الغضائل

الْخُرُوجِ قَالَ : فَانْزِلْ عَدْوَتَهَا ، وَلاَ تَنْزِلُ سُرَّتَها.

(۳۳۱۲۷) حفرت ابوعثمان بریشین فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت حذیفہ بڑیٹیز کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا: میر ابھرہ جانے کا ارادہ ہے۔ تو آپ بڑیٹیز نے فرمایا: مت جاؤ۔ اس شخص نے کہا: بے شک وہاں میرے قریبی رشتہ دار ہیں۔ آپ بڑیٹیز نے فرمایا: مت جاؤ۔ اس شخص نے کہا: جانا ضروری ہے۔ آپ بڑیٹیز نے فرمایا: اس کے کناروں پر بی اتر نا، اس کے درمیان میں مت اُتر نا۔

#### ( ٦١ ) ما جاء فِي أهلِ الشَّامِ

## ان روایات کابیان جوشام والوں کے بارے میں آئی ہیں

( ٣٣١٢٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ شُغْبَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ. (ابن حبان ٢٠٠٣ ـ احمد ٣٣٢)

(٣٣١٢٧) حفرت قره والنوز فرمات بين كررسول القد مَرَفَظَ فَهُ في ارشاد فرمايا: جب شام والے بمر جاكين تو تمهارے ليے كوئى بھلائى نبيس ہوگى۔

( ٣٣١٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى زيد عن أبى أَيُّوبَ الْأَنْصَارِى ، قَالَ : لَيُهَاجِرَنَّ الرَّعْدُ وَالْبَرُقُ والبركات إلَى الشَّامِ.

(۳۳۱۲۸) حضرت ابوزید بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوابوب انصاری پی شونے نے ارشا دفر مایا: ضرور بالضرور گرج ، پیلی اور بارش شام کی طرف آئے گی۔

( ٣٣١٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : مَذَ الفُرات عَلَى عَهْدِ عَبْدِ اللهِ فَكُرِهُ النَّاسُ ذَلِكَ ، فقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تَكْرَهُوا مَدَّهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يُلْمَسَ فِيهِ طَسُتٌ مِنْ مَاءٍ فَلَا

المو كوره العاس قريف ، فعال اليها العاس ، و كحرهوا مده فوله يوسك ان يلمس فيه طست من ماء علا المو كورة الموسك ال يلمس في المنظم المرابع على المنظم المرابع الم

ز مانہ میں فرات دریا بہت زیادہ بھر گیا ، تو لوگوں نے اسے براسمجھا۔ اس برآپ بڑا ٹیونے فر مایا: اے لوگو! اس کے بڑھنے کو کرامت مسمجھو۔ بے شک وہ وقت قریب ہے کہ اس میں پانی کی سلفی تلاش کی جائے گی تو وہ بھی نہیں ملے گی۔اور بیاس وقت ہوگا جب سارا پانی اپنی اصل کی طرف اوٹ جائے گا۔اور اس دن پانی اور بقیہ مونین صرف شام میں ہوں گے۔

( ٣٣١٣٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : ﴿ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ هَـ قَالَ : ذِمَشْقُ .

( ۳۳۱۳۰ )حضرت کیچیٰ بن سعید میشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مستب میشید نے اس آیت کی تغییر یوں بیان کی :

آيت ﴿ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى زَبُورَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ ال مِن وشق شبرمراد ب\_

( ٣٣١٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونِّسَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْفُسَّانِيِّ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ :قَالَ كَفْ :أَحَبُّ الْبِلَادِ إلَى اللهِ الشَّامُ وَأَحَبُّ الشَّامِ إلَيْهِ الْقُدْسُ ، وَأَحَبُّ الْقُدْسِ إلَيْهِ جَبَلٌ بِنَابُلُسَ ، لِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَمَاسُّونَهُ ، أَوْ يَتَمَاسَحُونَهُ بِالْحِبَالِ بَيْنَهُمُ

(۳۳۱۳) حفرت ابو بکرغسانی پیتی فرماتے ہیں کہ حفرت صبیب پیتی ارشاد فرمایا: شبروں میں محبوب ترین شبراللہ کے نزدیک شام ہے۔اور شام میں محبوب ترین جگہ مقام قدس ہے،اور مقام قدس میں محبوب ترین جگہ اللہ کے نزدیک نابلس کا پہاڑ ہے۔ضرور بالصرورلوگوں پرایک زماندالیا آئے گا کہ وہ اس کے درمیان رسی ڈال کراس کوچھوئیں گے۔

( ٣٣١٢) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَكُمِ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَعْقِلُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمَلَاحِمِ دِمَشْقُ ، وَمَعْقِلُهُمْ مِنَ الدَّجَّالِ بَيْتُ الْمَقْدِسِ ، وَمَعْقِلُهُمْ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ بَيْتُ الطُّورِ.

(۳۳۱۳۲) حضرت ابوالزاھریہ بڑی تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نیاتی تھی نے ارشاد فرمایا جنگوں کے دوران دمشق مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوگا۔اور د جال سے جنگ کی صورت میں بیت المقدس مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوگا اور یا جوج ماجوج سے جنگ کے دفت بیت الطّور مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوگا۔

( ٣٣١٣٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ شِمَاسَةَ الْمُهُوِىَ أَخْبَرَهُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوَلِّفُ الْقُرْآنَ مِنَ الرِّفَاعِ إِذْ قَالَ :طُوبَى لِلشَّامِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وبم ذَاكَ وَلِمَ ذَاكَ ، قَالَ : إِنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَن بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا.

(٣٣١٣٣) حفرت زيد بن ثابت و الله فرمات بين كداس درميان كه بم رسول الله مَوْفَقَةَ كارد كرد جمع تقاور قرآن و بمع كرر رجع تقاور قرآن و بمع كرر و به مع جمزول سے الله كرسول مَوْفَقَعَةَ الله كرسول مَوْفَقَعَةً الله موئة بين من الله موئة بين من الله موئة بين من الله من الله الله من الله من

( ٣٢١٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ﴿ الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ﴾ قَالَ :الشَّامُ.

(٣٣١٣٣) حفزت حمين رتي في فرمات بين كه حضرت أبو ما لك وليتنظ نے قر آن كى اس آيت ﴿ الْأَرْضِ الَّتِي بَارَ كُنَا فِيهَا ﴾ ترجمہ: وہ زمین جس کوہم نے باہر کت بنادیا۔ ' کے بارے میں فرمایا: که اس میں شام مراد ہے

#### (٦٢) فِي فضلِ العربِ

#### عرب کی فضیلت کے بیان میں

( ٣٣١٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ خُلَيْدٍ الْعَصْرِيِّ ، قَالَ :لَمَّا وَرَدَ عَلَيْنَا سَلْمَانُ أَتَيْنَاهُ لِنَسْتَقُرِنَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ الْقُرْآنَ عَرَبِيٌّ فَاسْتَقْرِئُوهُ عَرَبِيًّا ، فَكَانَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ يُقْرِئُنَا ، فَإِذَا أَحَطَأَ أَخَذَ عَلَيْهِ سَلْمَانُ ، وَإِذَا أَصَّابَ ، قَالَ : أَيْمُ اللهِ.

(۳۳۱۳۵) حضرت خلید انعصری بینی فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلمان جانئو ہمارے ہاں تشریف لاے تو ہم لوگ ان کی خدمت میں آئے تا کہ ہم ان سے قر آن مجید پڑھیں۔ آپ جائئو نے فرمایا: یقینا قر آن عربی ہے۔ پستم لوگ اس کوکسی عربی سے پڑھو۔ تو حضرت نامان جائئو ان کونسطی پر پکڑ لیتے۔ اور حضرت نامان جائئو ان کونسطی پر پکڑ لیتے۔ اور جب وہ درست کر لیتے تو آپ جائؤ فرماتے: التدکی تسم! لیسے بی ہے۔

( ٣٣١٣٦ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِذَاءَ الْعَرَبِيِّ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً ، وَجَعَلَ فِذَاءَ الْمَوْلَى عِشْرِينَ أُوقِيَّةً ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبُعُونَ دِرْهَمًا.

(۳۳۱۳ ) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مِیشیز نے ارشاد فرمایا: کدرسول اللہ نیرِ اُنظیفی آئے غزوہ بدر کے دن ایک عربی کا فدیہ چالیس او قیدمقرر فرمایا: اوراکیٹ نام کا فدیہ ہیں او قیدمقرر فرمایا۔اوراکی او قیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے۔

عَدِينِ عِنْ مَا مَنِينِهِ مُرْدِينِينَ مَا مُدَينِينَ مَا مُرَدِينَ مِنْ مُرَّشَةً، قَالَ:قَالَ عُمَرٌ:هَلاكُ الْعَرَبِ إذَا بَلَغَ أَبْنَاءُ بَنَاتِ فَارِسَ. ﴿ ٣٣١٣٧ ﴾ حَدَّثَنَا وَكِيغٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَبَرَةً، عَنْ خَرَشَةَ، قَالَ:قَالَ عُمَرٌ:هَلاكُ الْعَرَبِ إذَا بَلَغَ أَبْنَاءُ بَنَاتِ فَارِسَ.

(۳۳۱۳۷) حفزت خرشہ بڑتیز فرماتے میں کہ حفزت عمر زن تو نے ارشاد فرمایا: عرب کی ہلاکت ہوگی جب فارس کی لڑکیوں کی اولا د بالغ ہو جہ نے گی۔

( ٣٣١٢٨ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ مُحَارِق ، عَنْ طَارِق بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ غَشَّ الْعَرَّبَ لَمْ يَدُخُلُ فِى شَفَاعَيِّى وَلَمْ تَنَلُهُ مَوَدَّتِى. (ترمذى ٣٩٢٨)

(۳۳۱۳۸) حضرت عثان بن عفان بن نو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میں نفیج نے ارشاد فرمایا: جو محض اہل عرب کو دھو کہ دے گا وہ میر می شفاعت میں داخل نہیں ہوگا۔اور نہ بن میر کی محبت یائے گا۔

( ٣٣١٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةً، عَنِ الْمُسْتَظِلِّ بْنِ مُصَيْنٍ، قَالَ حَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَظَّبِ، فَقَالَ :قَدْ عَلِسْت وَرَبُّ الْكَعْبَةِ مَتَى تَهْلِكُ الْعَرَبُ ، فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ : مَتَى يَهُلِكُونَ يَا

عَلَىٰ اللهُ وَمِينَ وَرَبِ اللَّعَلِيمِ مَنَى لَهُ يَعَالِجُ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَهُ يَصْحَبِ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَمِيرَ الْسُوْمِينَ، قَالَ حِينَ يَسُوسُ أَمَرَهُمْ مَنْ لَمُ يُعَالِجُ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَهُ يَصْحَبِ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (۳۳۱۳۹) حفرت متطل بن حقیمن براتیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب وہ کا تو ہم سے خطاب فرمارے تھے آپ وہ کی نے فرمایا: رب کعبہ کی قتم اتحقیق مجھے معلوم ہے کہ اہل عرب کب ہلاک ہوں گے؟ مسلمانوں میں سے ایک آ دمی نے کھڑے ہوکر پوچھا: اے امیر المؤمنین: بیلوگ کب ہلاک ہوں گے؟ آپ وہ کھڑنے نے فرمایا: جب اس کا معاملہ وہ محض سنجا لے گا جس نے نہ جا بلیت میں مجھی کوئی تدبیروغیرہ کی اور نہ بی رسول اللہ مُؤافِظ کے تحجیت اختیار کی ہو۔

( ٣٣١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ حُصَيْنِ الْمُزَنِيّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرٌ بْنُ الْحَطَّابِ : إِنَّمَا مَثَلُ الْعَرَبِ مِثْلُ جَمَلِ أَيْفٍ اتَّبَعَ قَائِدَهُ فَلْيَنْظُرُ قَائِدُهُ حَيْثُ يَقُودُ ، فَأَمَّا أَنَا فَوَرَبُّ الْكَعْبَةِ لَأَحْمِلَنَّهُمْ عَلَى الطَّرِيقِ.

(۳۳۱۴۰) حضرت حصین مزنی ویشید فرمات بین که حضرت عمر بن خطاب دن فی ارشاد فر مایا: بے شک اہل عرب کی مثال اس اونٹ کی س ہے جوشریف ہواورا پنے چلانے والے کا تابع ہو۔ پس ان کے قائد کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ ان کی کس طرف راہنمائی کررہا ہے۔ باتی رہا میں قورب کعبہ کی تم ایمی ضرور بالصروران کوسید ھے راستہ پرڈالوں گا۔

( ٣٣١٤١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ عَمْرُو بُنُ مَعْدِى كَرِبَ يَمُرُ عَلَيْنَا أَيَّامَ الْقَادِسِيَّةِ وَنَحْنُ صُفُوفٌ فَيَقُولُ : يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُونُوا أسودا أشداء ، فإنما الأسد من أَغْنَى شَأْنَهُ ، إِنَّمَا الْفَارِسِيُّ تَيْسٌ بَعْدَ أَنْ يَلْقَى نَيْزَكَهُ.

(۳۳۱۳) حفرت قیس بیتید فرماتے ہیں کہ حفرت عمرو بن معدیکرب بیٹید قادسیہ کے دن ہمارے پاس سے گزرے اس حال میں کہ ہم صفوں میں نتھ ،آپ ڈیٹو نے فرمایا: اے گروہ عرب! تم لوگ سخت جملہ کرنے والے شیر بن جاؤ۔ بے شک شیر تواپی حالت سے بے پرواہوتا ہے۔ بے شک ایرانی تواس ہرن کی طرح ہیں جس کو نیز ولگ چکا ہو۔

( ٣٣١٤٢) حَدَّثَنَا سُوَيْد الْكُلْمِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بن كَثِيرَ بْنِ الصَّلُتِ ، قَالَ :نكح مَوْلَى لَنَا عَرَبِيَّةٌ ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ :وَاللهِ قَدْ عَدَا مَوْلَى آلِ كَثِيرِ طَوْرَهُ.

(۳۳۱۳۲) حضرت محمد بن عبداالله بن كثير بن الصلت بيشين فرمات بين كه بهار ايك آزاد كرده غلام في ايك عربي مورت سے نكاح كرليا۔ تواس كو حضرت عمر بن عبدالعز برويشين كے پاس لايا گيا اور اس كے خلاف مدد ما نگى گئى تو آب بریشین نے فر مایا: الله كی تم! شخیق آل كثير كے غلام نے اپنے رتبہ اور اپنى حد سے بڑھ كركام كيا۔

( ٣٣١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْأَسَدِئُ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِیُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الْعَرِبِيُّ الْأَمَةَ ، وَأَنَّهُ قَضَى فِى الْعُرَبِ يَتَزَوَّجُونَ الإِمَاءَ وَأَوْلاَدُهُمْ بِالْفِدَاءِ :سِتُ قَلائِصَ ، الرِّجَالُ وَالنَّسَاءُ سَوَاءٌ ، وَالْمَوَالِى مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَعْلَمُ ، قَالَ الزُّهْرِئُ : الْعَرَبِيُّ وَالْمَوْلَى لَا يَسْتَوِيَانِ فِى النَّسَبِ. (۳۳۱۳۳) حفرت سعید بن سیتب فرماتے ہیں کہ حفزت عمر دوائٹو نے حربی کو باندی کے ساتھ شادی کرنے سے منع فرمایا۔ آپ نے باند یوں کے ساتھ شادی کرنے والے عربوں کے بارے میں چھ قلائص کا فیصلہ فرمایا مردوعورت اس میں برابر ہیں اورموالی کا بھی یہی تھم ہے جبکہ معلوم نہ ہو۔حضرت زہری فرماتے ہیں کہ عربی اورموالی نسب میں برابرنہیں۔

( ٣٣١٤٤) حَذَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى رَزِينٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي أُمِّى ، قَالَتُ : كَانَتُ أُمُّ الْحُرَيْرِ ، قَالَ حَدَّثَنِي أُمِّى ، قَالَتُ : كَانَتُ أُمُّ الْحُرَيْرِ ، إِنَّا نَوَاك إِذَا مَاتَ رَجُلَّ مِنَ الْحُرَيْرِ ، إِنَّا نَوَاك إِذَا مَاتَ رَجُلَّ مِنَ الْحَرَيْرِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنَّ مِنَ الْحَتَرَابِ النَّامَةِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنَ الْحَتَرَابِ السَّاعَةِ هَلَاكُ الْعَرَبِ السَّاعَةِ هَلَاكُ الْعَرَب.

و كَانَ مَوْلَاهَا طَلْحَةُ بْنُ مَالِكٍ. (ترمذي ٣٩٢٩)

(۳۳۱۳۳) حفرت محر بن الى رزين ويني اپنى والده ف نقل كرتے بين كه حفرت ام جرير فين پر بهت بى تحت ہوتى بيد بات كه جب عرب كاكوئى آ دى مرجا تا ، تو ان سے اس بارے ميں يو چھا گيا: اے ام جرير فين ايقينا ہم نے آپ فين كود يكھا كه جب عرب كاكوئى آ دى مرجا تا ، تو ان سے اس بارے ميں يو چھا گيا: اے ام جرير فين ايقينا ہم نے آپ فين كود يكھا كه جب عرب كاكوئى آ دى مرجا تا ہے تو آپ فين اس نے اپنے آ قا كو يوں فرماتے ہوئے كوئى آ دى مرجا الله مُؤفِّفَظَةً نے ارشاد فرما يا: ب شك عرب كالهلاك ہوتا قيا مت كے قريب ہونے كى نشانى ہے۔ اور ان كے آ قا حضرت طلح بن مالك والله في شخصة في ارشاد فرما يا: ب شك عرب كالهلاك ہوتا قيا مت كے قريب ہونے كى نشانى ہے۔ اور ان كے آقا حضرت ملك والله في الله في ا

# ( ٦٣ ) من فضّل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن النَّاسِ بعضهم على بعضٍ النَّاسِ بعضهم على بعضٍ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن النَّاسِ بعضهم على بعضٍ الله الله الله على الله عنها الله الله عنها الله عل

( ٣٣١٤٥) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى يَعْقُوبَ ، قَالَ سَمِعْت عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِى بَكُرَةً يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْأَقْرَ عَ بْنَ حَابِسِ جَاءَ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إنَّمَا بَايَعَك سُرَّاقُ الْحَاجُ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفارٍ وَمُزَيْنَةَ وَأَخْسِبُ جُهَيْنَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْت إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارٍ وَمُزَيْنَةَ وَأَخْسِبُ جُهَيْنَةَ خَيْرًا مِنْ يَنِي تَمِيمٍ وَمِنْ يَنِي عَامِرٍ وَأَسَدٍ وَغَطَفَانَ اخَابُوا وَخَسِرُوا ، قَالَ : نَعَمْ ، وَغِفَارٌ وَأَشَدِي بَيْدِهِ إِنَّهُمْ لَا خُيرُ مِنْهُمْ . (بخارى ٣٥١٦ مسلم ١٩٥٥)

(۱۳۵۵) حفرت عبد الرحمٰن بن ابی بمره ویشید اپ والدے بیان کرتے ہیں کدان کے والد حضرت ابو بمره ویشید نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت اقرع بن حابس میں شور رسول اللہ مَوَّ اَفْظَافِیْ آکے پاس آئے اور عرض کیا: بے شک آپ مَلِ اَفْظَافِیْ آئے رادی کہتے ہیں ۔۔۔۔میرا گمان ہے کو قبیلہ جھید بھی کہا ۔۔۔۔ کے چوروں نے بیعت کی ۔اس پررسول اللہ مَلِوَ اُفْظَافِ آئے ارشاد فرمایا: تیری کیا رائے ہے اگر قبیلہ اسلم، اور غفار، اور جھینہ والے قبیلہ بنوتمیم اور بنوعامر، اسد اور غطفان والوں سے بہتر ہوں تو کیا وہ لوگ خسارے اور نقصان میں نہیں؟ آپ ہڑا تُو نے کہا: جی ہاں! آپ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ فَرَمایا: لِی قَتْم ہے اس ذات کی جس کے بصد کدرت میں میری جان ہے یقینانیان سے بہتر ہیں۔

( ٣٣١٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَّتُ جُهَيْنَةُ وَأَسُلَمُ وَغِفَارٌ خَيْرًا مِنْ بَنِى تَمِيمٍ وَمِنْ بَنِى عَبْدِ اللهِ بْنِ غَطَفَانَ وَعَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَدُ خَابُوا وَخَيْرُوا ، قَالَ : فَإِنَّهُمْ خَيْرٌ . (بخارى ٣٥١٥ ـ مسلم ١٩٥١)

(۳۳۱۳۲) حفرت ابو بمره بن تنو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَرْفَظَةَ فَی ارشاد فرمایا: تمہاری کیارائے ہے اگر قبیلہ جھینہ ،اسلم ،اور قبیلہ غفاروالے قبیلہ بنوتیم اورعبراللہ بن غطفان ،اورعامر بن صعصعہ وغیرہ ہے بہتر ہوں؟اور آپ مَرِفَظَةَ فِی ہے ہوئے اپنی آواز کو کمفاروالے قبیلہ بنوتیم اورعبراللہ بن غطفان ،اورعامر بن صعصعہ وغیرہ ہے بہتر ہوں؟اور آپ مِرَفِظةَ فِی ہے ہوئے اپنی آواز کو کہ بارے اور نقصان میں ہوں گے۔ آپ مِرَفِظةَ فِی اللہ عَلَم عَلَم اللہ عَلَم اللہ عَلَم عَ

( ٣٦١٤٧) حَدَّثَنَا غُنُدٌ ( ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :أَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَمُزَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ ، أَوْ جُهَيْنَةُ ، خَيْرٌ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ وَمِنْ بَنِى عَامِرٍ وَالْحَلِيفَيْنِ :أَسَدٍ وَغَطَفَانَ. (مسلم ١٩٥٥۔ احمد ٣١٨)

(۱۳۲۱/۷) حضرت آبو ہریرہ دی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُرافِظَةِ نے ارشاد فرمایا: قبیلداسلم، قبیلہ غفار، قبیلہ مزینداور جولوگ قبیلہ جھینہ میں کہ نبیلہ جھینہ والے قبیلہ بنوعام اور ان دونوں کے حلیف قبیلہ اسداور قبیلہ غطفان سے ہیں یا یوں فرمایا کہ قبیلہ جھینہ والے قبیلہ بنوعم اور قبیلہ بنوعام اور ان دونوں کے حلیف قبیلہ اسداور قبیلہ غطفان سے بہتر ہیں۔

( ٣٣١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :قَرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ مَوَالٍ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ، وَلَا مَوْلَى لَهُمْ غَيْرَهُ.

· (۳۳۱۲۸) حضرت ابو ہر یرہ وہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِلِّ فَضَافِح نے ارشاد فرمایا: قبیلہ قریش ، انسار ، قبیلہ اسلم ، اور قبیلہ عفار والے اللہ اور اس کے رسول مِلْوَقِعَ کے دوست ہیں۔ ان لوگول کا اِن کے سواکوئی دوست نہیں۔

( ٣٣١٤٩ ) حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا. (احمد ٣٨)

(٣٣١٣٩) حضرت سلمہ رہ شی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَرِّ شَقِعَ نِے ارشاد فرمایا: قبیلہ اسلم والے اللہ اُن کی حفاظت فرمائے اور قبیلہ غفار والے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔

( ٣٢١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنسِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٌّ

الأُسْلَمِيِّ ، عَنْ خُفَافِ بُنِ إِيمَاءِ بُنِ رَحَضَةَ الْعِفَارِيِّ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ الآجِرَةِ ، قَالَ : أَسُلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ ، فَقَالَ : إِنِّى لَسُتُ أَنَا قُلُهُ مَذَا ، وَلَكَ َ اللَّهَ قَالَهُ.

(۳۳۱۵۰) حضرت نفاف بن ایماء بن رحضه غفاری دیاؤ فرماتے بی کدرسول الله مَطِّلْتَصَفَّقَ نے جمیس نماز پڑھائی جب آپ مَطِّفَقَةَ عَ نے دوسری رکعت سے اپناسر اتھایا تو ارشاد فرمایا: قبیلہ اسلم والے اللہ ان کوسلامت رکھے۔ اور قبیلہ غفار والے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر آپ مِلِفَقِقَةَ بماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: یقیناً میں نے یہ بات نہیں کی لیکن اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا۔

#### ( ٦٤ ) ما جاء فِي قيسٍ

#### ان روایات کابیان جوقبیلہ قیس والوں کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣١٥١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِق ، قَالَ :حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ أَبِى الْجَعْدِ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَحْلِفُ بِاللهِ : لاَ تَبْقَى قَبِيلَةٌ إِلَّا ضَارَعَتِ النَّصْرَانِيَّةَ غَيْرَ قَيْسٍ ، يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ فَأَحِبُّوا قَيْسً .

(۳۳۱۵۱) حفرت سالم بن ابی الجعد بینی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء دی فی اللہ کا قسم اٹھا کرفر ماتے تھے کہ کوئی قبیلہ بھی باقی نہیں رہے گا مگریہ کہ سب نفر انیوں کے مشابہ بوجا کیں گے۔سوائے قبیلہ قیس والوں کے۔ائے گروہ سلمین! قیس والوں سے مجبت کروہ اے گروہ سلمین! قیس والوں سے محبت کرو۔

( ٣٢١٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْحريشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كُنْتُ فِي غَزَاةٍ مَعَ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِالتُّرْكِ فَهَدَّدَهُ رَسُولُ خَاقَانَ وَكَتَبَ إِلَيْهِ : لَأَلْقَيَنَكَ بِحَزَاوَرَةِ التَّرْك ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَسْلَمَةُ :إِنَّك تَلْقَانِي بِحَزَاوَرَةِ التَّرْكِ وَأَنَا أَلْقَاك بِحَزَاوَرَةِ الْعَرَبِ ، يَغْنِي قَيْسًا.

(۳۳۱۵۲) حضرت زید بن محمد میشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت مسلمہ بن عبدالملک میشید کے ساتھ ترک کے کسی غزوہ میں تھا۔ تو خاتان بادشاہ کے قاصد نے ان کو بہت دھمکیاں دیں اوران کو خط لکھا۔ میں تنہارے ساتھ ملوں گاترک کے طاقتوروں کے ساتھ ، میں تم ساتھ۔ تو اس کے جواب میں حضرت مسلمہ بیشید نے اس کو خط لکھا: بے شک تم سے ملو می ترک کے طاقتوروں کے ساتھ ، میں تم سے ملوں گاعرب کے طاقتوروں کے ساتھ ، میں تم سے ملوں گاعرب کے طاقتوروں کے ساتھ والوں کے ساتھ۔

( ٣٢١٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، قَالَ: حَدَّثِنِي مَنْصُورٌ ، عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَة ، قَالَ :اذْنُوا يَا مَعْشَرَ مُضَرَ إِنَّ مِنْكُمْ سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ ، وَمِنْكُمْ سَوَابِقُ كَسَوَابِقِ الْخَيْلِ .

(۳۳۱۵۳) حضرت ربعی بن حراش مِیتَّین فرماتے ہیں که حضرت حذیفہ تفاقیف نے ارشادفر مایا: اے گردومضر! قریب ہوجاؤ، بے شک

اولا دِ آ دم کے سردارتم میں سے بیں ،اورتم لوگوں میں ہی سبقت لے جانے والے ہوں گے جیسا کہ گھوڑ دں کی دوڑ میں سبقت لے حانے والے ہوتے ہیں۔

( ٣٣١٥٤) حَدَّنَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا الْحَتَلَفَ النَّاسُ فَالْحَقُّ فِى مُضَرَ. (ابو يعلى ٢٥١٣ طبرانى ١١٣١٨) (٣٣١٥٣) حضرت ابن عباس جَانُو فرمات بين كرسول اللهُ مَأْفَقَةَ فَيْ ارثاد قرمايا: جب لوگ اختلاف كرنے لكيس كرتوحق قبل معزيد ، بوگا۔

( ٣٢١٥٥ ) حَدَّثَنَا الْفُضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :قَيْسٌ مَلَاحِمُ الْعَرَبِ. (٣٣١٥٥ ) حضرت فيان بِينْطِ فرمات مِين كرهفرت عمر في فون في ارشاد فرمايا: قبيلة قيس عرب رج جنّا مجوبير.

#### ( ٦٥ ) ما جاء فِي بنِي عامِرٍ

#### ان روایات کابیان جونبیلہ بنوعامر کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣١٥٦) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ فِى قُبَّةٍ لَهُ حَمْرًاءَ ، فَقَالَ :مَنْ أَنْتُمْ قُلْنَا :بَنُو عَامِرٍ ، قَالَ :مَرْحَبًا أَنْتُمْ مِنَى.

(طبرانی ۲۲۳ بزار ۲۸۳۱)

ر ٣٣١٥٦) حفرت ابو حقيفہ و التي فرماتے ہيں كه رسول الله مُؤَلِّفَقَعَ أَبِطُح مقام پر ہمارے پاس تشريف لائے اس حال ميں كه آبِ مُؤِلِّفَقِعَ فَمِرِنْ چوغه مِس تقے۔آپ مِئِلِفَقِعَ فِي فِي الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْنَا الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُونَا الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْنَا الللهُ عَلَيْكُونَا الللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا الللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا الللهُ عَلَيْكُونَا الللهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا الللهُ الللهُ الللللّهُ اللللهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

( ٣٣١٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّالِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّا كُنَّا وَأَنْتُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ يَنِى عَبُدِ مَنَافٍ فَنَحْنُ الْيُوْمَ بَنُو عَبْدِ اللهِ وأنتم بنو عبد الله.

(بخاری ۱۲)

(۳۳۱۵۷) حضرت نزال بیشید فرمات بین کدرسول الله مَرْافِظَیَاهَم نے ارشاد فرمایا: یقیناً ہم لوگ اورتم لوگ زمانہ جاہلیت میں بنوعبد مناف کہلاتے متعے۔ پس آج کےون ہم بھی بنوعبداللہ بیں اورتم بھی بنوعبداللہ ہو۔

( ٣٣١٥٨ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أبى هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ اكْفِنِى عَامِرًا وَاهْدِ يَنِى عَامِرٍ. (عبدالرزاقُ ١٩٨٨٣)

(٣٣١٥٨) حضرت قاده رئ تُوَوِّقُ فرمات بين كدرسول الله مَا الفَيْعَ أَنْ ارشاد فرمايا: الله! توميري كفايت فرما: عامر بن طفيل سے اور

توہدایت عطافر ماقبیلہ بنوعامر بن صصعہ کو۔

( ٣٣١٥٩ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَشْرَمِ الْجَعْفَرِ فَى أَنَّ مُلاَعِبَ الْأَسِنَّةِ عَامِرَ بْنَ مَالِكٍ بَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَسَلِ، أَوْ بَعُكَةٍ مِنْ عَسَلٍ.

## ( ٦٦ ) ما جاء فِي بنِي عبسٍ

#### ان روایات کابیان جوقبیلہ ہنوعیس کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٢٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :جَانَتِ ابْنَةُ خَالِدِ بْنِ سِنَانِ الْعَبْسِىِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :مَرْحَبًا بِابْنَةِ أَخِى مَرْحَبًا بِابْنَةِ نَبِيٍّ صَيَّعَهُ قَوْمُهُ.

(بزار ۲۳۲۱ طبرانی ۱۲۲۵۰)

(۳۳۱۷) حفرت معيد بن جير و في فر ماتے بي كه حضرت خالد بن سنان العبسى كى بيٹى رسول الله مِنْ فَقَطَعُ كَى خدمت بيس آئى تو رسول الله مِنْ فَضَعُ أَبِ فَالَى اللهُ عَوْمُ اللهِ يَعْمِر بِ بِعَالَى كى بيٹى كوخوش آمديد، نبى كى بيٹى كوجس كواس كى قوم نے ضائع كرديا تھا۔ ( ٣٣١٦١) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا يَنِي عَبْسٍ ، مَا شِعَارُكُمْ ، قَالُوا : حَرَامٌ ، قَالَ : بَلْ شِعَارُكُمْ حَلَالٌ.

(٣٣١٦١) حضرت ابواسحاق ولیٹھا؛ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِرِ الفظائی آنے فرمایا: اے بنوعبس والوا تمہاری نشانی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا:حرام۔ آپ مِرْ الفظائِیَةِ نے فرمایا: بلکہ تمہاری نشانی تو''حلال' ہے۔

( ٣٣١٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو الصَّرِيسِ عُقْبَةُ بْنُ عَمَّارِ الْعَبْسِيُّ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ حِرَاشٍ أَخِ لِرِبْعِي بْنِ حِرَاشٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ الْعَبْسِيِّينَ : أَيُّ الْخَيْلِ وَجُدْتُمُوهُ أَصْبَرُ فِي حَرْبِكُمْ ، قَالُوا : الْكُمَيْتُ .

(٣٣١٦٢) حفرت مسعود بن حراش ويشيخ جوحفرت ربعی بن جراش ويشيز كے بھائی بين فرماتے بيں كه حضرت عمر بن خطاب رفت فو قبيلہ بنوعبس والوں سے بوچھا: تم لوگ جنگوں بيس كون سا گھوڑا زيادہ صابر پاتے ہو؟ انہوں نے عرض كيا: سياہ وسرخ رنگ ك گھوڑ كو۔

#### ( ٦٧ ) ما جاء فِي تُقِيفٍ

#### ان روایات کابیان جوقبیلہ ثقیف والوں کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٢١٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثْيَمٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَرَ أَهْلَ الطَّائِفِ فَجَانَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخُرَقَنْنَا نِبَالُ ثَقِيفٍ ، اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِمُ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اهْدِ ثَقِيفًا. (احمد ٣٣٣)

( ٣٣١٦٤ ) حَلَّانُنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِع ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ :لَقَدُ هَمَمْت أَنْ لَا أَقْبَلَ إِلاَّ مِنْ قُرَشِتَى ، أَوْ أَنْصَارِتَى ، أَوْ تُقَفِّى.

(عبدالرزاق ۱۲۵۲۱ ابن حبان ۲۳۸۳)

(۳۳۱۷۴) حضرت طاؤس مِینین فرماتے ہیں کہ رسول الله مِیَلِفَظَیَجَ نے ارشاد فرمایا جھیں میں نے پختہ ارادہ کرلیا کہ میں کسی ہے ہدیہ قبول نہیں کروں گاسوائے قریش سے یاانصاری سے یا تقفی ہے۔

( ٣٢١٦٥ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ هُمَمْت أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ ، أَوْ تَقَفِيٍّ ، أَوْ دَوْسِيٍّ . أَوْ أَنْصَارِيٍّ ، أَوْ تَقَفِيً ، أَوْ دَوْسِيٍّ . (ترمذى ٣٩٣٧)

(۳۳۱۷۵) حضرت ابو ہر رہ و دوائی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّفَقِیَّ نے ارشاد فر مایا جمعیق میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں کسی سے بھی ہدیے ہو لئیں کروں گا مگر قرلی ہے یا انصاری سے یا ثقفی سے یا دوی ہے۔

#### ( ۶۸ ) فِی عبدِ القیسِ وفدعبدالقیس کابیان

( ٣٣١٦ ) حَلَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ وَفَٰدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِّ الْوَفْدُ ، أَوْ مَنِ الْقَوْمُ ، قَالَ : قَالُوا : رَبِيعَةُ ، قَالَ : مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ ، أَوْ بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا ، وَلَا النَّذَامَى. (٣٣١٦٦) حفرت ابن عباس و الله في فرمات بي كرفتبيله عبد القيس كاوفدرسول الله مَ النَّفَظَةَ كَ بِاس آيا ـ تورسول الله مَ النَّفظَةَ مِن كَ اللهُ مَ النَّهِ مَ اللهُ اللهُلِلللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

( ٣٣١٦٧) حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْم ، عَنْ عُمَر بْنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّنَنِي شِهَابُ بْنُ عَبَادٍ الْعَصِرِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنَهُ أَنَّ عُمَر بْنَ الْخُبِيةُ ؟ فَقَالُوا : لِعَبْدِ الْقَيْسِ ، فَدَعَا لَهُمْ وَاسْتَغْفَر لَهُمْ. الْخَطَابِ وَقَفَ عَلَيْهِمْ بِعَرَفَاتٍ ، فَقَالَ : لِمَنْ هَذِهِ الْأَخْبِيةُ ؟ فَقَالُوا : لِعَبْدِ الْقَيْسِ ، فَدَعَا لَهُمْ وَاسْتَغْفَر لَهُمْ. (٣٣١٧٤) حَفرت عبادالعصري بِيشِيدُ فرمات بي كره خرت عربن خطاب جائز عرفات كميدان عم ايك جكم هم راد لوچها: يكن لوگول كے فيم بين؟ لوگول نے بها: قبيله عبدالقيس كوتو آپ جائز نوان كولية دعافر مائى اوران كولياستغفاركيا۔ ( ٣٣١٦٨) حَدَّنَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّة ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ ذَكَرَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي بَكُرَةً ، قَالَ : قَالَ أَشَجُ بَنِي عَصَر : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : إِنَّ فِيك لِحُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ ، فَقُلْتُ : مَا هُمَا قَالَ : قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَى خُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ ، قَالَ : قَلْدِيمًا ، قَالَ : قَلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي الْحِلْمُ وَالْحَيَاءُ ، قَالَ : قُلْتُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَى خُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا ، قَالَ : قُلْدِيمًا ، قَالَ : قَلْدِيمًا ، قَالَ : عَلَى خُلُقُونُ يُحِبُهُمَا.

(٣٣١٦٨) حفرت عبدالرحمٰن بن ابی بكره براتي فر ماتے بین كه حفرت الله بنوعمرفر ماتے بین كه رسول الله مِرَّافَقَعَ فَر فر مايا: فر مايا: يقينا تم ميں دوخصلتيں ايى بين كه الله ان كو پندكرتے بيں۔ ميں نے بوچھا: وہ دونوں كون ي بين؟ آپ مِرَّافَقَعَ نَے فر مايا: برد بارى اور حياء۔ ميں نے بوچھا: يہ جھ ميں پرانى بين يا جديد؟ آپ مِرَّافَقَكَمُ نَے فر مايا: نبيس بلكه پرانى بين - ميں نے كہا: الله كاشكر ہے جس نے ميرى جبلت ميں دوخصلتيں پيدا كيں جن كوه ويندكرتا ہے۔

#### ( ٦٩ ) فِي بنِي تبِيمِهِ قبیلہ بنوتمیم کابیان

( ٣٢١٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَامِعِ بَنِ شَلَّادٍ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِزِ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : جَانَتُ بَنُو تَمِيمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَبْشِرُوا يَا يَنِى تَمِيمٍ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَشَّرُتَنَا فَأَعْطِنَا. (بخارى ٣١٩- احمد ٣٣٣)

(٣٣١٦٩) حضرت عمران بن حسين جائد فرمات بي كوقبيله بنوتميم والے ني كريم مِلِقَطَعَةً كى خدمت ميں آئے۔ آپ مِلِفَظَةَ أَنَّ بِ مَا اِللَّهُ عَلَيْهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اَلِي اللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

( ٣٢١٧ ) حَلَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْد ، عَنِ ابْنِ فَاتِكٍ ، قَالَ :قَالَ

لِي كُعُبٌ : إِنَّ أَشَدَّ أُحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلَى الدَّجَّالِ لَقُوْمُك ، يَعْنِي يَنِي تَمِيمٍ.

(۳۳۱۷) حفزت ابن فا تک پیتینهٔ فرماتے ہیں کہ حضزت کعب ڈاٹٹھ نے مجھ سے ارشاد فر مایا: بے شک عرب کے زندہ لوگوں میں سے د جال پرسب سے زیادہ سخت تمہاری توم ہوگی یعنی قبیلہ بنوتمیم۔

( ٣٣١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُكَيْمٍ ، عَنْ مُسَافِرٍ الْجَصَّاصِ ، عَنْ فَصِيلِ بُنِ عَمْرٍ و ، وَقَالَ : ذَكَرُوا يَنِي تَمِيمٍ عِنْدَ حُذَيْفَةَ ، فَقَالَ ۚ إِنَّهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ عَلَى الدَّجَّالِ.

(۱۷۳۱۷) حضرت نضیل بن عمر و پیشین فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت حذیفہ دی ٹیٹو کے پاس قبیلہ بنوٹمیم کا ذکر فرمایا: تو آپ جہاٹو نے فرمایا: بے شک بنوٹمیم والے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت ہوں گے د جال کے مقابلہ میں۔

( ٣٣١٧٢ ) حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ مِنْدَلِ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : خَطَبَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ الْمَرَأَةُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَضُرُّك إِذَا كَانَتُ ذَاتَ دِينٍ وَجَمَالٍ أَنْ لَا تَكُونَ مِنْ آلِ حَاجِبِ بُنِ زُرَارَةً.

(۳۳۱۷۲) حفرت تور ویشید ایک آدمی نقل فرماتے ہیں کہ انصار کے ایک خف نے کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس پررسول الله مَنْوَالْفَظَةَ آجے اے فرمایا: بیہ بات تیرے لیے نقصال دہ نہیں ہے کہ وہ عورت دیندار اور خوبصورت ہواور نہ یہ بات کہ وہ حاجب بن زرارہ تمیمی کے خاندان میں سے ہو۔

( ٣٢١٧٢) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكُنُنِ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةً ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ رَجُلٌ ، فَاخْتَلَفُّوا فِي اللَّغَةِ فَرَضِيَ قِرَائَتَهُمْ كُلَّهُمْ ، فَكَانَ بَنُو تَمِيمٍ أَعْرَبُ الْقَوْمِ . (ابن جرير ١٩) مِنْ كُلِّ خَمْسٍ رَجُلٌ ، فَاخْتَلَفُوا فِي اللَّغَةِ فَرَضِيَ قِرَائَتَهُمْ كُلَّهُمْ ، فَكَانَ بَنُو تَمِيمٍ أَعْرَبُ الْقَوْمِ . (ابن جرير ١٩) (٣٣١٤٣) حضرتُ ابوالعاليه يَتِيلِ فرمات بيل كرم بإن على ساليك آدى نے بى كريم مَافِقَةَ إلى سالىك الله عن الله عن الله على الله عَلَى الله على الله على

( ٣٣١٧٤ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ ضَعْهَا فِى أَشْجَعِ حَتَّى مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ : فَوَضَعَهَا فِى أَشْجَعِ حَتَّى مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ : فَوَضَعَهَا فِى يَنِى رِيَاحٍ حَتَّى مِنْ يَنِى تَعِيمٍ.

(۳۳۱۷) حضرت ابن سیر مین ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی ویشید نے حضرت عمر وٹائٹو سے خطالکھ کروریافت کیا اُن اٹھارہ زرہوں کے بارے میں جوان کوملی تھیں ۔ تو حضرت عمر وٹائٹو نے ان کوجواب میں لکھا: کہان زرہوں کوعرب کے سب سے بہا در قبیلہ والوں کے دے دو۔ راوی فرماتے ہیں: کہآپ وٹائٹو نے بیزر ہیں بنوریاح جو بنوتمیم کی ایک شاخ ہےان کومرحمت فرمادیں۔

#### ( ٧٠ ) ما جاء فِي بنِي أسرٍ

#### ان روایات کابیان جو بنواسد کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣١٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ بَايَعَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَبُو سِنَانٍ الْأَسَدِيُّ. (ابن سعد ١٠٠)

(۳۳۱۷۵) حضرت اساعیل میشید فرماتے ہیں کہ حضرت شعمی میشید نے ارشاد فرمایا: غزوۂ حدیبیدوالے دن سب سے پہلے بیعت کرنے والے فخص حضرت ابوسنان اسدی حیافی تھے۔

( ٢٦١٧٦) حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ بَهُدَلَةً ، عَنُ ابِي وَائِلٍ أَنَّ وَفُدَ

يَنِي أَسَدٍ أَتُوْ ارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ فَقَالُوا: نَحْنُ بَنُو زِنْيَةً ، فَقَالَ: أَنْتُمْ بَنُو رِشُدَةً .

(٣٣١٤) حفرت البوواكل ويشي فرمات بين كفيل بنواسدكا وفدر سول الله مُؤفِقَاتُهُ كَى خدمت بين آياتو آب مَؤفَقَةُ في ان بي ويعاد تم كون لوگ بودانهول في موشده بود (زنيد بي جهاد تم كون لوگ بودانهول في موشده بود شده لقب عطافرهايا) .

زناكي طرف ذيمن فتقل بوف كي وجد بنورشده لقب عطافرهايا) .

( ٣٣١٧٧ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ أَذْرَكْتَ ٱلْفَيْنِ مِنْ بَنِى أَسَدٍ فَدُ شَهِدُوا الْقَادِسِيَّةَ فِى ٱلْفَيْنِ ، وَكَانَتُ رَايَاتُهَا فِى يَدِ سِمَاكٍ صَاحِبِ ٱلْمَسْجِدِ.

(۳۳۱۷۷) حضرت ولید بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ساک بن حرب بیشید نے ارشاد فرمایاً: میں نے بنی اسد کے دو ہزار آ دمیوں کو پایا جوقا دسید کی جنگ میں شریک ہوئے تھے اوران کے جھنڈے ساک صاحب مجد کے باتھ میں تھے۔

( ٣٣١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنَةَ ، عَنْ عَمْرُو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : جَاءَ عَلِى بِسَيْفِهِ ، فَقَالَ : خُذِيهِ حَمِيدًا ، فَقَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كُنْتَ أَحْسَنْت الْقِتَالَ الْيُوْمَ فَقَدْ أَحْسَنَهُ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَعَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ وَالْحَارِثُ بْنُ صِمَّةَ ، وَأَبُو دُجَانَةَ ، وعن عكرمة قَالَ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم أحد : مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ ، فَقَالَ أَبُو دُجَانَةَ أَنَا وَأَخَذَ السَّيْفَ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى جَاءً بِهِ قَدْ حَنَاهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْطَيْتُهُ حَقَّهُ ، قَالَ نَعَمُ. (طبراني ٢٥٠٤ ـ حاكم ٢٣)

(۳۳۱۷۸) حفرت عکرمہ برینی فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہی تھ اور الاے اور حضرت فاطمہ می عذبی سے فرمایا: اس تعریف شدہ کو کیار و۔ اس پر نبی کریم مِرَفِقَ فَقَعَ فَا عَلَیْ اللّٰ اللّ

اورحضرت عكرمه رواشية فرماتے ہيں: كهرسول الله مَا الله عَلَيْفَعَ أَعَمَ أَعُ وه احدك دن ارشاد فرمايا: كون مخص اس تلواركواس كے

حق کے ساتھ بکڑے گا؟ حضرت ابود جانہ وہ گئے نے عرض کیا: میں بکڑوں گا۔اور تکوار پکڑی بھراس کے ساتھ لڑے یہاں تک کہ کوار کو واپس لائے اس حال میں کہ وہ ٹیڑھی ہو چکی تھی۔اور فرمایا: اے اللہ کے رسول مِیَرِّفَتِیَّۃَ اِ کیا میں نے اس کاحق ادا کر دیا؟ آپ مِیلُفِیْکَۃِ نے فرمایا: ہاں!۔

#### ( ۷۱ ) فِي بجِيلة

## فتبله بجيله كابيان

( ٣٣١٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالِ :مَا صَنَعْت فِي رَكْبِ الْبَجَلِيِّينَ ابْدَأُ بِالْأَخْمَسِيِّينَ قَبْلُ الْقَسُرِيِّينَ. (احمد ١٦٦٨)

(٣٣١٤٩) حَفرتُ قيس مِينِيْ فرمات بين كُدرسول الله مَؤْفَظَةَ فَ حضرت بلال دِينَّة على ارشادفر مايا :تم في بجليوس كي سواريوس كا كيا؟ تم قسر يول سے يہلے اتمسيو ل سے شروع كرو-

( ٣٣١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُخَارِقٍ ، عَنْ طَارِقٍ ، قَالَ :جَانَتُ وُفُودُ قَسْرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ٣١٥ـ ٣١١م)

(۳۳۱۸۰) حضرت خارق ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت طارق ویشید نے ارشاد فر مایا: کہ قسر کے وفد نبی کریم میشین کی خدمت میں آئے۔

#### ( ٧٢ ) ما جاء فِي العجمِ

## ان روایات کابیان جوعجمیوں کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣١٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَافِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: شَهِدَ بَدُواً سِتَةٌ مِنَ الأَعَاجِمِ مِنْهُمْ بِلَالْ وَتَمِيمٌ. (٣٣١٨١) حفرت جابر ولطي فرمات بيل كه حفرت عامر ولا في في أرشاد فرمايا: غزوه بدريس چي مجميول نه بھي شركت كى ان مي ہے حضرت بلال ولا في اور حضرت تميم بھى تھے۔

( ٣٣١٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عن أبيه ، عَنُ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ رِوَايَةٌ ، قَالَ :لَوْ كَانَ الدِّينُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ. (ابويعلى ١٣٣٣ ـ طبرانى ٩٠١)

(۳۳۱۸۲) حفرت ابونچی میرتین فرمائے ہیں کہ حضرت قیس بن سعد بیٹین سے مروی ہے آپ بیٹین نے ارشاد فرمایا: اگر دین ثریا ستارے پربھی معلق ہوتا تو اہل فارس میں ہے کچھلوگ ضروروہاں ہے اس کو حاصل کرتے۔

( ٣٣١٨٣ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ شَهْرٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كَانَ الدِّينُ مُعَلِّقًا بِالثَّرِيَّا لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ. (بخاری ۳۸۹۷۔ مسلم ۲۳۱) (۳۳۱۸۳) حضرت ابو ہررہ و ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول الله سُلِّنْ فَیْ نے ارشاد فرمایا: اگر دین ثریاستارے پر بھی معلق ہوتا تو اہل فارس کے بچھلوگ ضرورو ہاں سے اس کو حاصل کرتے۔

( ٣٢١٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لَأَهُلِ بَدُرٍ لعربيهم وَمَوْلَاهُمْ فِي خَمْسَةِ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ ، وَقَالَ : لَأَفَضَّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ.

(۳۳۱۸۳) حضرت قیس بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی ڈینے بدر میں شریک عربی اور اس کے غلام کے لیے پانچ پانچ ہزار کا حصہ مقرر فرمایا اور فرمایا: میں ضرور بالضرور اہل عرب کوان کے سوار فضیلت دول گا۔

## ( ٧٣ ) ما جاء فِي بِلالٍ وصهيبٍ وخبّابٍ

ان روایات کابیان جوحضرت بلال،حضرت صهیب اورحضرت خباب ریافین کے بارے

#### میں منقول ہیں

( ٣٢١٨٥ ) حَدِّمْنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ : حَدَّمْنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْوٍ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْأَزْدِيِّ ، عَنُ أَبِي الْمُوَنِّ فِي بَرُ وَلَا تَظُرُدَ الَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُويدُونَ وَجُهَهُ) قَالَ : جَاءَ الْأَفُوعُ بُنُ حَابِسِ التَّهِيمِيُّ وَعُينَنَةُ بْنُ حِصْنِ الْفَزَارِي فَوَجَدُوا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا مَعَ بَلَالِ وَعَمَّارٍ وَصُهَبُّ وَخَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِ فِي نَاسٍ مِنَ الصَّعَفَاءِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا رَأُوهُمْ حَقَّرُوهُمْ فَاتَوْهُ بَلَالِ وَعَمَّارٍ وَصُهَبُّ وَخَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِ فِي نَاسٍ مِنَ الصَّعَفَاءِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا رَأُوهُمْ حَقَّرُوهُمْ فَاتَوْهُ فَكُونَ الْعَرْبِ تَأْتِيك فَكَلُو ابِهِ فَقَالُوا : إِنَا نُعِبُ أَنْ تَجْعَلَ لَنَا مِنْكُ مَجُلِسًا تَعْرِفُ لَنَا بِهِ الْعَرَبُ فَصْلَنَا ، فَإِنَّ وَفُودَ الْعَرَبِ تَأْتِيك فَنَسْتَجِى أَنْ تَرَانَا مَعَ هَذِهِ الْأَعْبُد ، فَإِذَا نَحْنُ جَنْنَاكَ فَأَقِمُهُمْ عَنَا ، وَإِذَا نَحْنُ فَرَغُنَا فَافُعُدُ مَعَهُمْ إِنْ شِنْتَ ، فَلَقُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْ الْكَرَبِ تَأْتِيك فَنَسْتَجِى أَنْ تَرَانَا مَعَ هَذِهِ الْأَعْبُد ، فَإِذَا نَحْنُ جَنْنَاكَ فَاقُومُهُمْ عَنَا ، وَإِذَا نَحْنُ فَرَغُنَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ يَدُعُونَ وَبَعْمَ الْكَتَبِ الْعَدِيقِ إِنْ شَنْتَ اللّهُ عَلَوْهُ وَالْعَشِى يُولِيلُومِ اللّهِ فَالَوا : فَاكُتُ اللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَى الطَّالِمِينَ ﴾ . (ابن ماجه ١٣٤٤ طبراني ٣٤٣٣)

(۳۳۱۸۵) حضرت ابوالکنو دیوشید فرماتے ہیں کہ حضرت خباب بن الارت وہا تھے نے اس آیت کے شانِ نزول کے بارے میں فرمایا: آیت ﴿ وَلاَ تَطُرُدِ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِیِّ یُویدُونَ وَجُهَهُ ﴾ کہ اقرع بن عالس تمیمی اور عیب بن خرمایا: آیت ﴿ وَلاَ تَطُرُدِ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِیِّ یُویدُونَ وَجُهَهُ ﴾ کہ اقرع بن عالس تمین اور حضرت محارض فراری آئے اور ان لوگوں نے بی کریم مُرافِقَ کے حضرت بلال وہا تھے ان کے پاس جیٹھا ہوا پایا۔ ان لوگوں نے جمیس حقر نظروں سے خباب بن للاً رت وہا تھے وہ مسلمانوں میں سب سے کمزورلوگ تھے ان کے پاس جیٹھا ہوا پایا۔ ان لوگوں نے جمیس حقر نظروں سے

د کھا۔ پھر بدلوگ نی کر یم مُرِافِظَةُ کے پاس آئے اور آپ مُرافِظةُ کو کو سے ہماری نصیات و جان لیس۔ بے شک اہل کر آپ مُرافِظةُ ہمارے لیے ایک الگ محل مقرر کریں تا کہ اہل عرب اس وجہ سے ہماری نصیات و جان لیس۔ بے شک اہل عرب کے دفو د آپ مُرافِظةُ کے پاس آتے ہیں اور ہم شرم کھاتے ہیں کہ وہ ہمیں ان غلاموں کے ساتھ ہیں اور جب ہم فارغ ہو جا کی جب ہم آپ مُرافِظةً کے پاس آیا کریں تو آپ مُرافِظةُ ان لوگوں کو ہمارے پاس سے اٹھا دیا کریں ، اور جب ہم فارغ ہو جا کی تو پھر اگر آپ مُرافِظةً کے پاس آیا کریں تو آپ مُرافِظةً نے فر مایا: بی بان! ٹھیک ہے یہ لوگ کہنے گے۔ آپ مُرافِظةً نے فر مایا: بی بان! ٹھیک ہے یہ لوگ کہنے گے۔ آپ مُرافِظةً نے فر مایا: بی بان! ٹھیک ہے یہ لوگ کہنے گے۔ آپ مُرافِظةً نے فر مایا: بی بان! ٹھیک ہے یہ لوگ کہنے گے۔ آپ مُرافِظةً نے فر مایا: بی بان! ٹھیک ہے یہ لوگ کہنے گے۔ آپ مُرافِظةً نے نہ میں ایک تحریر کی دیں۔ آپ مُرافِظةً نے دستہ منگوایا تا کہ یہ بات لکھ دی جائے۔ اور دھرت برائیل مُدافِظةً کے دستہ منگوایا تا کہ یہ بات لکھ دی جائے۔ اور دھرت برائیل مُدافِظةً کے دھرت برائیل مُدافِقةً کو کہ المُدافِقة وَالْعَشِمَ يُرِیدُونَ وَجْھَهُ کے سے لیکر ہو فَتَطُورُ دُھُمْ فَت کُونَ کُن کَان اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَدن کُونَ کَان اللّٰ ہوں کہ تک۔

#### ( ٧٤ ) فِي مسجِدِ الكوفةِ وفضلِهِ

## كوفه كى مسجداوراس كى فضيلت كابيان

( ٣٣١٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى الْمِقْدَامِ ، عَنْ حَبَّةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَلِيِّ بُنِ أَبِى طَالِبٍ ، فَقَالَ : إِنِّى اشْتَرَيْت بَعِيرًا وَتَجَهَّزُت وَأَرِيدُ الْمَقْدِسَ ، فَقَالَ : بِعُ بَعِيرَك وَصَلِّ فِى هَذَا الْمَسْجِدِ ، قَالَ أَبُو بَكُو يَكُو يَكُو مَسْجِد الْحَرَامِ أَحَبُّ إلَى مِنْهُ ، لَقَدْ نَقَصَ مِمَّا أُسْسَ حَمْسُ مِنْ يَكُو يَكُو يَكُو مَسْجِد الْحَرَامِ أَحَبُّ إلَى مِنْهُ ، لَقَدْ نَقَصَ مِمَّا أُسْسَ حَمْسُ مِنْ قَرْاع.

(۳۳۱۸۷) حفرت حبہ براٹین فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت علی دی ٹو بن ابی طالب کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: بے شک میں نے ایک اور عرض کیا: بے شک میں نے ایک اونٹ خریدا ہے اور میں نے سامان سفر تیار کرلیا ہے اور میرا بیت المقدس جانے کا ارادہ ہے۔ اس پر آپ ڈیٹو نے فرمایا: ایپ اونٹ کو بچ دواوراس مجد میں نماز پڑھا کرو۔ امام ابو بکر ڈیٹو فرماتے ہیں: لیعنی کوفہ کی مسجد میں .....اس لیے کہ مجد حرام کے بعد کوئی بھی مسجد مجھے اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔

( ٣٣١٨٧) حَذَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا إِسْوَائِيلُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْاَسُودِ، قَالَ :لَقِينِى كَغُبٌ بِبَيْتِ الْمَقُدِسِ ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ جِنْتَ ؟ قُلْتُ : مِنْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، فَقَالَ : لأَنْ أَكُونَ جِنْتُ مِنْ حَيْثُ جِنْتَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِٱلْفَىٰ دِينَارٍ ، أَضَعُ كُلَّ دِينَارٍ مِنْهَا فِي يَدِ كُلِّ مِسْكِينِ ، ثُمَّ حَلَفَ : إِنَّهُ لَوَسَطُ الْأَرْضِ كَقَعْرِ الطَّسْتِ.

(٣٣١٨٧) حضرت اسود جائينيا فرماتے تين كه حضرت كعب وفائيز مجھے بيت المقدس ميں ملے اور پوچھا:تم كہاں ہے آئے ہو؟ ميں

نے کہا: کوفہ کی جامع مبحدے۔ آپ وٹاٹو نے فرمایا: میں بھی وہاں ہے آیا ہوں۔ جہاں سے تم آئے ہو۔ اور وہ جگہ جھے اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں دو ہزار دینار صدقہ کروں اور ان میں سے ہرا یک دینار کو ہر سکین کے ہاتھ میں دوں۔ پھر تسم اٹھا کر ارشاد فرمایا: بے شک وہ سجد زمین کے بالکل درمیان میں ہے جیسا کہ تھال کا پینیدا ہوتا ہے۔

#### ( ٧٥ ) فِي مسجِدِ المدِينةِ

#### مسجد نبوى مَلِّاللَّهُ عَلَيْهِ كَا بِيان

( ٣٣١٨٨) حَدَّنَنَا حَاتِمٌ ، عَنُ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِ فَى ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ جَاءَ مَسْجِدِى هَذَا ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ : يَغْنِى مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ ، لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُولُ : مَنْ جَاءَ مَسْجِدِى هَذَا ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ : يَغْنِى مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ ، لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يُعْلِمُهُ ، أَوْ يَتَعَلَّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاع غَيْرِهِ.
مَنَاع غَيْرِهِ.

(۳۳۱۸۸) حضرت ابو ہریرہ وہ فی فی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّفَظَ نَظِمَ نے ارشاد فرمایا: جو مخص میری اس معجد میں آیا امام ابو بحر ویشید فرماتے ہیں یعنی مدینہ منورہ کی معجد میں .....اوروہ نہیں آیا گرکوئی خیر کی بات سکھانے کے لیے یا سکھنے کے لیے ۔ تو وہ مخص اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والے کے درجہ میں ہے۔ اور جو شخص اس کے علاوہ کی اور مقصد کے لیے آیا تو وہ اس محف کے درجہ میں ہوگا جو کسی دوسرے کا سامان دیکھتا ہے۔

( ٣٣١٨٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عن بُنِ مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتُ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : صَلَاةٌ فِيهِ ، يَعْنِى مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا مَسْجِدَ مَكَّةَ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ :وَرُوَاةُ أَهْلِ مِصْرَ لَا يُدْخِلُونَ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ.

(۳۳۱۸۹) حضرت میموند مینی خونه ام المؤمنین فرماتی میں کہ میں نے رسول الله مِنْ فَضَفَقَ کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا: میری اس مجد میں سیعن مجد نبوی مِنْ فَضَفَحَ فِی سسایک نماز کا پڑھنا اس کے علاوہ کسی اور مجد میں ہزار نمازوں سے افضل ہے۔ سوائے مکہ کی محد کے۔

امام ابو بکر پرشیخ فرماتے ہیں : کہ اہل مصر والوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے مگر ان لوگوں کی سند میں ابن عمام خانخہ کاذ کرنہیں کیا۔

( ٣٣١٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَس ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبَى أَنِي أَنَس ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبَى أَنِي الْفَصْدِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْمَسْجِدُ الَّذِي أَسْسَ عَلَى النَّقُوى هُوَ مَسْجِدِي.

(۳۳۱۹۰) حضرت أبی بن کعب و الله فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَؤَفِظَةً نے ارشاد فرمایا: وہ مجدجس کی بنیاد تقوے بررکھی گئی ہےوہ میری مجد ہے۔

#### ( ۷٦ ) فِی مسجِدِ قباء مسجد قباء کابیان

( ٣٣١٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الْأَبْرَدِ مَوْلَى بَنِى خَطْمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أُسَيْدَ بُنَ ظَهِيرٍ الْأَنْصَارِتَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :صَلَاةً فِي مَسْجِدِ فَهَاءَ كَعُمْرَةٍ.

(۱۹۱۹) حفرت اُسید بن ظہیرانصاری داہی جو نی کریم مَلِّفَظَیَّ کے اصحاب میں سے میں فرماتے ہیں کہ نی کریم مَلِفظَیَّ نے ارشاد فرمایا:مبجد قباء میں نماز پڑھناعمرہ کے ثواب کے برابر ہے۔

( ٣٣١٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ :أَخْبَرَنِى يُوسُفُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنيْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ سَهْلِ بْنِ حُنيْفٍ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُونَهُ ، ثُمَّ جَاءَ مَسْجِدَ قُبَاءَ فَرَكَعَ فِيهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَ ذَلِكَ كَعَدْلِ عُمْرَةٍ.

(۳۳۱۹۲) حضرت سمل بن صنیف جن فر ماتے ہیں کہ رسول الله میرافظی نے ارشاد فر مایا: جو محض وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے۔ پھرمسجد قباء میں آئے اور اس میں جار رکعات نماز اوا کرے تو اس کا تو اب عمر ہ کے برابر ہوگا۔

( ٣٣١٩٣ ) حَدَّثَنَا ٱبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

( ٣٣١٩٣ ) حضرت اين عمر وين فر مات بين كه نبي كريم مَيْلَافِينَ مع معرد قباء پيدل بھي آتے تھے اور سوار ہوكر بھي \_

#### ( ۷۷ ) فِي مسجِدِ الحرامِ

#### مسجد حرام كابيان

( ٣٣١٩٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ الْمُطَّلِبِيّ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنَّ صَلَاةً فِى مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَّاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

(٣٣١٩٣) حضرت جبير بن مطعم وفي فرمات بي كدرسول الله مَؤْفَقَةَ في ارشاد فرمايا: ب شك ميرى اس مجديس ايك نماز يرهنا

ال کے علاوہ دیگر مجدین ہزار نمازیں پڑھنے سے افضل ہے سوائے معجد حرام کے۔

( ٣٣١٩٥ ) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلَاةٌ فِى مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

(۳۳۱۹۵) حضرت عا كثُه وَيُعَدُّمُ فَا فَي بِين كدرسول اللهُ مَؤِّفَظَةُ فِي ارشاد فرمايا: ميرى اس مجديس ايك نماز كاپر هنااس كے علاوہ و دسرى مساجد بيس بزار نمازيں پر صفے سے افضل ہے سوائے مسجد حرام كے۔

آخر كتاب الفضائل والحمد لله رب العالمين.



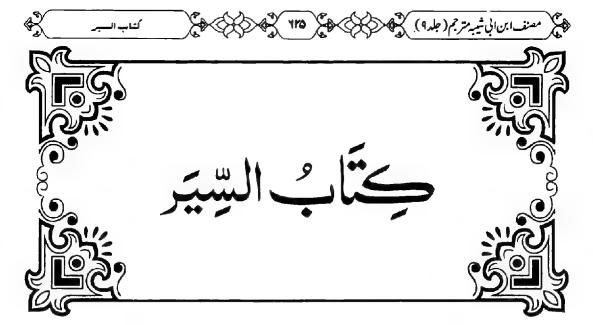

## (۱) ما جاء نِی طاعةِ الإِمامِ والخِلافِ عنه وہ روایات جوامام کی اطاعت اوراس کی نافر مانی کے بارے میں منقول ہیں

حدثنا أبو عبد الرحمن قَالَ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال:

( ٣٣١٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ الإِمَامَ فَقَدْ أَطَاعَنِى ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ عَصَى الإِمَامَ فَقَدْ عَصَانِى. (ابن ماجه ٢٨٥٩ ـ احمد ٢٥٢)

(۳۳۱۹۲) حضرت ابو ہریرہ وہ اٹھ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَؤْفَقَعَ آغے ارشاد فرمایا: جس نے میری اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی ۔ اور جس نے میری نافر مانی کی تحقیق اس نے اللہ کی نافر مانی کی تحقیق اس نے میری نافر مانی کی تحقیق اس نے میری نافر مانی کی۔ اور جس نے امیر کی نافر مانی کی تحقیق اس نے میری نافر مانی کی۔

( ٣٢١٩٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُبِيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي. (بخارى ٢٩٥٤ مسلم ٣٢)

(۳۳۱۹۷) حفرت ابو ہریرہ تُناتُوْ فرماتے ہیں کہرسول الله مِنْ اَنْفَعَ آنے ارشاد فرمایا: جس نے میری اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی ۔ اطاعت کی ۔ اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی تحقیق اس نے میری اطاعت کی۔

( ٣٣١٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ قَالَ :الْأَمَرَاءُ. (۳۳۱۹۸) حضرت ابوصالح مِشِع فرمات میں كه حضرت ابو مريره وافود نے اس آيت كي تفسير يول بيان فرمائي: آيت:

ترجمہ:اطاعت کرواللہ کی اوراطاعت کرورسول کی ،اورصاحبان اقتداروا ختیار کی ۔فرمایا:اس سےمراوامراء ہیں۔

( ٣٣١٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ : قَالَ عَلِيًّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : كَلِمَاتُ أَصَابَ فِيهِنَّ : حَقَّ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَمْحُكُمَ بِمَا أَنْوَلَ اللَّهُ وَأَنْ يُؤَدِّى الْأَمَانَةَ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقَّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَسْمَعُوا وَيُطِيعُوا وَيُجِيبُوا إِذَا ذُعُوا.

(۳۳۱۹۹) حفرت مصعب بن سعد ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی دیاؤہ بن ابی طالب نے چند کلمات ارشاد فرمائے اور بالکل درست فرمایا: وہ یہ کہ امام پرلازم ہے کہ وہ اللہ کے تازل کر دہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرے۔ اور اہانت کو اواکرے۔ اوراس نے ایسا کر دیا تو پھرمسلمانوں پرلازم ہے کہ وہ اس کی بات میں اور اطاعت کریں۔ اور جب ان کو پکارا جائے تو وہ پکار کا جواب دیں۔

( ٣٣٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ صَالِح ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : ﴿وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ قَالَ :أُولُوا الْفِقْهِ أُولُو الْخَيْرِ.

(۳۳۲۰۰) حضرت عبدالله بن محمد بن عقيل ويطيع فرمات بي كه آيت مين : ﴿ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ سےمراد فقهاءادراصحاب خير مراد بيں ـ

( ٣٣٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ قَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ : أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُبَّمَا قَالَ : أُولُو الْعَقُلِ وَالْفِقْهِ فِى دِينِ اللهِ.

(۳۳۲۰) حفرت ابن الی تی میشید فرماتے ہیں کہ حفرت مجاہد پیشید نے اس آیت کی تغییر بوں بیان فرمائی: آیت ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ حفرت مجاہد پیشید فرماتے تھے کہ محد مَلِفَظَیَّا آرکٹر کا استان میں میں میں میں ہے کہ ارباب عقل ودانش اوراللہ کے دین میں مجھ ہو جھ رکھنے والے لوگ مراد ہیں۔

( ٣٣٢.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :الْعُلَمَاءُ.

(٣٣٢٠٢) حفرت الرئيج بن الس ول في فرمات بيس كه حفرت ابوالعاليه وإلين أن ارشاد فرمايا: اولوا الامو سے مرادعا عكرام بيل -( ٣٣٠٠ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكُفْيَةِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَة يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ. (مسلم ١٣٥٣ - احمد ١٢١)

(۳۳۲۰۳) حضرت عبدالله بن عمرو والتي فرمات بين كدرسول الله مَؤُلِفَةَ في ارشاد فرمايا: جس شخص نے امام سے بيعت كى تو اس نے اپنے ہاتھ كاقبصنداور دل كى محبت اس كوعطا كردى \_ پس اس كوچا بيئے كدوہ اپنى طاقت كے بقدراس كى اطاعت كرے \_ ( ٣٣٢.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ جَدَّتِيهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ ، قَالَتُ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُبُ بِعَرَفَةَ وَهُوَ يَقُولُ : إِنْ أُمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيَّ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللهِ. (مسلم ١٣٦٨- احمد ٤٠)

(۳۳۲۰ ) حضرت ام حمین می میشون فل میں که رسول الله مَوْفِقَطَ نظر میدان عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا: اگرتم پر سمی عبشی غلام کو بھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی بات سنواور اس کی اطاعت کر وجب تک وہ کتاب الله شریف کی روشن میں تمہاری قادت کرے۔

( ٣٢٢.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بُنِ حُرَيْثٍ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أُمَّ الْحُصَيْنِ الْاَحْمَسِيَّةِ ، قَالَتُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُبُ بِعَرَفَةَ وَعَلَيه بُرُدٍ مُتَلَفَّعًا بِهِ وَهُوَ يَقُولُ : إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللهِ. (احمد ٢٠٣)

(۳۳۲۰۵) حفرت ام حصین احمیہ ٹھیٹیٹن فرماتی ہیں کہ بی کریم میٹیٹنٹیٹٹیٹر نے میدان عرفات میں خطبہ دیا اس حال میں کہ آپ میٹیٹٹٹٹٹ نے چا درکو کپیٹا ہوا تھا اور ارشاد فرمایا: اگرتم پرناک کے حبثی غلام کو بھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی بات کوسنواور اس کی اطاعت کرو جب تک کہ دہ قرآن مجید کی روشن میں تمہاری قیا دت کرے۔

( ٣٣٢.٦ ) حَذَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ ، قَالَ :أُمَرَاءُ السَّرَايَا.

(٣٣٢٠٦) حفرت ابوصالح مِيشِيدُ فرمات بين كه حفرت ابو بريره وليُّوْ ني اس آيت كي تفير يون بيان فرما كي: آيت ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ كماس سي تشكرون كامير مراد بين -

## (٢) فِي الإِمارةِ

#### امارت كابيان

( ٣٣٢.٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ أَنَّ الْحَارِثَ بُنَ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ذَرِّ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإِمَارَةَ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إنَّك صَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَذَى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا.

(مسلم ۱۲۵۵ طیالسی ۲۸۵۵)

(۳۳۲۰ ) حفرت حارث بن بزیدالخفر می میتید فرماتے بیں که حفرت ابو ذر دافتی نے رسوں الله میز الله میز الله میز کے منصب حکومت کا سوال کیا۔ آپ میز افتی کے قیامت کے دن سوال کیا۔ آپ میز افتی کے قیامت کے دن

ذلت اورشرمندگی کاسبب ہوگی ۔سوائے اس شخص کے لیے جس نے اس کوخت کے ساتھ پکڑ ااوراس بارے میں جواس پرلا زم تھا وہ حق ادا کیا۔

( ٣٣٢.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ يَنِي عَمِّى ، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمْرُنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلاَكُ اللَّهُ ، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّا وَاللهِ لاَ نُولِّى هَذَا الْعَمَلَ أَحَدًّا سَأَلَهُ وَلاَ أَحَدًّا سَأَلَهُ وَلاَ أَحَدًّا صَالَهُ وَلاَ أَحَدًّا حَرَّصَ عَلَيْهِ. (بخارى ١٣٩٥ ـ ابو داؤد ٢٩٣٣)

(۳۳۲۰۸) حضرت ابوموی و افزه فرماتے ہیں کہ میں اور میرے دو چھاڑا دبھائی رسول الله مَنْوَفَظَة کی خدمت میں حاضر ہوئے ،ان دونوں آ دمیوں میں سے ایک نے کہا: اے اللہ کے رسول مَنْوَفظة الله نے جو آپ مِنْوَفظة کَا کو سلطنت عطافر مائی ہے اس میں ہے کی حصد پر ہمیں بھی امیر بنا دیں۔ اور دوسر شخص نے بھی بھی بات کھی۔ آپ مِنْوفظة نے فرمایا: یقینا الله کی تتم اہم بی عہدہ اس شخص کو سر زنہیں کرتے جو اس کا سوال کرے اور شاس محف کو جو اس برلا کچی ہو۔

( ٣٣٢.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ ، وَسَتَصِيرُ حَسُرَةً وَنَدَامَةً ، فَنِعْمَت الْمُرْضِعَةُ وَبِنُسَتِ الْفَاطِمَةُ. (بخارى ١٢٨هـ احمد ٣٣٨)

(٣٣٢٩) حفرت الوبريره و التَّوْفر مات بين كدرسول الله مَ النَّفَ اللهُ مَ النَّهُ مَ النَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ : كَا تَكُنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : حَدَّثُنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : حَدَّثُنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : لاَ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : لاَ تَسْأَلَ الإِمَارَةَ فَإِنَّكُ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ اللّهَا ، وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ عَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْها.

(بخاری ۹۲۲۲ ابو داؤد ۲۹۲۲)

(۳۳۲۱۰) حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ جھاتی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَیَافِیکی آنے مجھے سے ارشاد فرمایا: تم مجھی بھی منصب حکومت کا سوال مت کرنا۔ بے شک اگر تمہیں میہ مانگنے سے دی گئی تو تمہیں اس کی طرف میر دکر دیا جائے گا۔اور اگر تمہیں بغیر مانکے وے دی گئی تو پھراس برتمہاری مدد کی جائے گی۔

( ٣٣٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ :قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَا تَسْتَغْمِلُنِي ، فَقَالَ : يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ نَفْسٌ تُنجِّيهَا خَيْرٌ مِنْ إمَارَةٍ لَا تُحْصِيهَا.

(ابن سعد ۲۵۔ بیهقی ۹۱)

(٣٣٢١١) حضرت محمد بن منكدر ويشيط فرمات بيل كدحضرت عباس والنوف فرمايا: اے الله كرسول مُؤَفِّقَةً إلى مجمع امير كيول

نہیں بناتے؟اس پرآپ نِیلِفِنْفِیَّ نے فرمایا:اے عہاس!اے رسول القد فِیلِفِنْفِیْ آبے چھا! جس نفس کوامارت ہے نجات دی جائے وہ امارت ہے بہت بہتر ہے آپ دِی ٹیٹو اس کی طاقت نہیں رکھتے۔

( ٣٢٦١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عامر ، عن مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: مَا مِنْ حَكَم يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكَ آخِذَ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَ بِهِ عَلَى جَهَنَّمَ ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى الرَّحْمَانِ ، فَإِنْ قَالَ لَهُ : اطْرَحُهُ ، طَرَحَهُ فِى مَهْوَى أَرْبَعِينَ خَرِيفًا ، قَالَ : وَقَالَ مَسْرُوقٌ : لَأَنْ أَشْفِى يَوْمًا وَاحِدًا بِعَدْلِ وَحَقِّ أَحَبُّ إِلَى مِنْ سَنَةٍ أَغُزُوهَا فِى سَبِيلِ اللهِ.

(۳۳۲۱) حضرت مسروق ویشین قرماتے میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جھٹی نے ارشاد فرمایا: کوئی فیصلہ کرنے والا لوگوں کے درمیان فیصلنہیں کرتا تکرید کہ قیامت کے دن اس کا ایسا حشر کیا جائے گا کہ ایک فرشتہ اس کو گردن سے پکڑے گا یہاں تک کہ اس کو جہنم کے کنارے لاکر کھڑا کر دے گا۔ بھرا پنا سروحمٰن کی طرف اٹھائے گا۔ اگر دحمٰن اس کو کہدد ہے اس کوجہنم میں ڈال دو۔ تو وہ اس کو جالیس سال کی مسافت کے برابر جہنم کی گہرائی میں ڈال دے گا۔

راوی کہتے ہیں کہ حضرت مسروق ویٹے نے ارشاد فرمایا: میرے نزویک ایک دن عدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا اس بات سے زیادہ پندیدہ ہے کہ میں اللہ کے راستہ میں ایک سال جہاد کروں۔

( ٢٢٢١٢ ) حَلَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا فُصَيْلُ بْنُ غَزُوانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الرَّاسِيِّ ، عَنْ بِشُو بْنِ عَاصِم ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ عَهْدَهُ ، فَقَالَ : لَا حَاجَةَ لِى فِيهِ ، إنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ : إِنَّ الْوُلَاةَ يُجَاءُ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيقَفُونَ عَلَى شَفِيرٍ جَهَنَّمَ ، فَمَنُ كَانَ مِطُواعًا لِلّهِ تَنَاوَلَهُ اللّهُ بِيَمِينِهِ يَقُولُ : إنَّ الْوَلَاةَ يَجَمِينِهِ حَتَّى يُنَجِّيهُ ، وَمَنْ عَصَى اللّهَ انْحَرَقَ بِهِ الْجِسُرُ إلَى وَادٍ مِنْ نَارٍ يَلْتَهِبُ الْبِهَابًا قَالَ : فَأَرْسَلَ عُمَرُ إلَى أَبِى خَرِّ وَإِلَى سَلْمَانَ ، فَقَالَ لَابِي فَرَّ : أَنْتَ سَمِعْت هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ اللّهِ مَلَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؟ قَالَ : فَعَمْ وَاللهِ ، وَبَعُدَ الْوَادِى وَادٍ آخَرُ مِنْ نَارٍ ، قَالَ : وَسَأَلَ سَلْمَانَ فَكُرِهُ أَنْ يُخْبِرَ بِشَىءٍ ، فَقَالَ عُمَرُ اللّهَ أَنْفَهُ وَعَيْنَهِ ، وَأَضْرَعَ خَذَهُ إِلَى الْأَرْضِ . (مسند ١٨٥) يَأْخُذُهَا بِمَا فِيهَا ، فَقَالَ أَبُو ذُرِّ : مَنْ سَلَتَ اللّهُ أَنْفَهُ وَعَيْنَهِ ، وَأَضُرَعَ خَذَهُ إِلَى الْأَرْضِ . (مسند ١٨٥)

(ساساس) حضرت بشربن عاصم براتین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب واٹنو نے ان کی طرف ایک عبدہ سپر وکرنا چاہا۔ تو انہوں نے فرمایا: مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک میں نے رسول اللہ مَراَفَقِیَقَ کَو لِوں فرماتے ہوئے ساکہ عبد بداران سلطنت کو قیامت کے دن لا یا جائے گا اوران کو جہنم کے کنارے پر کھڑ اکر دیا جائے گا۔ پس ان میں سے جواللہ کا فرما نہروار ہوگا تو اللہ اس کو قیامت کے دن لا یا جائے گا۔ بس ان میں سے جواللہ کا فرمانی کی ہوگی تو جہنم کائیل اس اس خوات ویں گے، اور جس نے اللہ کی نافر مانی کی ہوگی تو جہنم کائیل اس کو وادی میں بھینے گا جہاں آگ اس کو لیٹ لیگ ۔ رادی کہتے ہیں حضرت عمر واٹنو نے نے حضرت ابوذر واٹنو اور حضرت سلمان واٹنو کی طرف قاصد بھیجا۔ اور حضرت ابوذر واٹنو سے وچھا: کیا آپ واٹنو نے میصدیث رسول اللہ مُراَفِقَ کَا جَان آپ انہوں نے فرمایا:

جی ہاں۔اللہ کی تنم! اور فرمایا:اس وادی کے بعد جہنم کی ایک اور وادی ہوگی۔اور حضرت سلمان جڑا ٹیؤ سے پوچھا: تو انہوں نے اس بارے میں پچھ بھی بتانا ناپیند کیا۔اس پر حضرت عمر جڑا ٹیؤ نے فرمایا: جب اُس بارے میں ایک بات ہے تو اس کوکون شخص لے گا؟ تو حضرت ابوذر جڑا ٹیؤ نے فرمایا: جس شخص کے اللہ تاک اور آ کھھ کانے اور جس کوذلیل کرنا جا ہے۔

- ( ٣٣٢١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ خَيْنَمَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الإِمَارَةُ بَابُ ، عَتٍ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ. (طبرانی ٣٦٠٣)
- (٣٣٢١٣) حفرت فيثمه والنو فرمات بي كدرسول الله مَوْفَظَة في ارشاد فرمايا: امارت مشقت كادروازه بحر محرس پرالله رحم فرمادين -
- ( ٣٣٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :مَا حَرَصَ رَجُلٌ كُلَّ الْمِحرْصِ عَلَى الإِمَارَةِ فَعَدَلَ فِيهَا.
- (۳۳۲۱۵) حَفرت عروہ بن زبیر دی تی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی تی نے ارشاد فرمایا :کسی آدمی نے امارت پر بالکل بھی حرص نہیں کی تواس نے اس معاملہ میں انصاف کیا۔
- ( ٣٣٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هَارُونَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَشر عَلَىَّ ، قَالَ :اجْلِسُ وَاكْتُمُ عَلَىَّ.
- (۳۳۲۱ ) حضرت ابو بكر بن حفص پیشید فرماتے ہیں كەحضرت عمر بن خطاب دیشی نے ایک آ دمی کوحا کم بنایا ، تو وہ کہنے لگا: اے امیر المؤمنین! مجھےمشور ہ دیجئے ۔ آپ دیشی نے فرمایا: ہیٹھ جاؤ۔اور مجھ پریہ بات چھیاؤ۔
  - ( ٣٣٢١٧ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانُ ، غَنِ الْأَعْمَشِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، خِوْ لِي ، قَالَ :الجَلِسُّ. (طبرانی ٣٩٣)
  - (٣٣٢١) حضرت حسن بينين فرمات بين كه نبى كريم مَلِيَّفَظَةً نه ايك آدمى كوامير ينايا تووه كهنه لگا: اے الله كے رسول مَلِفظَةً إلى مجھے كوئى بھلائى والامشوره دیجئے۔ آپ مِلِّفظَةَ نے فرمایا: بینھ جاؤ۔
- ( ٣٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولِ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ الْيَامِيِّ ، قَالَ :قَالَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ : لَا تَرُزَأَنَّ مُعَاهِدًا إبرة ، وَلَا تَمْشِ ثَلَاتَ خُطَّى تَنَاَّشُ عَلَى رَجُلَيْنِ ، وَلَا تَبْغ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ غَائِلَةً.
- (٣٣٢١٨) حفرت طلى بن معرف اليامى بين في فرمات بيل كه حفرت خالد بن وليد ولفو أَنَّ ارشاد فرمايا: تم يهى بهي كيه بوئ معاهد على سياك معن اليامي بين المين المين

الأمِيرُ جَاءَ الأمِيرُ ، قَالَ : فَقَالَ سَلْمَانُ : إِنَّمَا الْخَيْرُ وَالشَّرُّ فِيمَا بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَإِنَ اسْتَطَعْت أَنْ تَأْكُلَ مِنَ التُّرابِ ، وَلاَ تُؤَمَّرُ عَلَى رَجُلَيْنِ فَافْعَلُ ، وَاتَّقِ دَعُوةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لاَ تُحْجَبُ.

(۳۳۲۹) ایک آ دی جن کاتعلق قبیله عبدالقیس سے ہے فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان دانٹو کو گدھے پردیکھا ایک لشکر میں جس کے وہ امیر آھے۔ امیر آگئے! اس پر حضرت سلمان دانٹو نے وہ امیر آگئے! اس پر حضرت سلمان دانٹو نے فر مایا: بے شک اس بارے میں برائی اور جھلائی کا فیصلہ تو آج کے دن کے بعد ہوگا۔ اور فر مایا: اگرتم طاقت رکھتے ہو کہ مٹی کھالواور دو آ دمیوں برامیر نہ بنوتو ایسا کرلو۔ اور مظلوم کی بدرعا ہے بچو کیونکہ اس کے لیے کوئی چیز رکا و نسبیں ہوتی۔

( .٣٢٢٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ فَانِدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي فُلَانٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا لَا يَفُكُهُ مِنْ غُلِّهِ ذَلِكَ إِلَّا الْعَدُلُ. (احمد ٢٨٣ـ طبراني ٥٣٨٨)

(۳۳۲۰) حضرت سعد بن عبادہ وہ اٹنٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللّہ مِیَالِفَظِیَّةِ نے ارشاد فرمایا: نہیں ہے کوئی دس لوگوں کا امیر گمریہ کہ قیامت کے دن اس شخص کولایا جائے گا اس حال میں کہ اس کے گلے میں طوق ہوگا۔اس کو نجات نہیں مل سکتی اس طوق سے سوائے عدل کرنے کی صورت میں۔

( ٣٣٢٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ أَمِيرِ ثَلَاثَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةً يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ أَطْلَقَهُ الْحَقُّ ، أَوْ أَوْثَقَهُ. (أحمد ٣٣١ـ دار مي ٢٥١٥)

(۳۳۲۱) حضرت ابو ہریرہ جھاٹھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میر اُفقیکی آج نے ارشاد فرمایا بنہیں ہے کوئی تین آ دمیوں کا امیر مگریہ کہ اس کو قیامت کے دن لایا جائے گااس حال میں کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے۔انصاف کرنااس سے آزاد کرا دےگا۔ یا انصاف نہ کرنااس کومضبوط باندھےگا۔

( ٣٣٢٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأُوْدِى ، قَالَ أَخْبَرَتْنِى بِنْتُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَاهَا ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :لَيْسَ مِنْ وَالٍ يَلِى أُمَّةً قَلَّتُ ، أَوْ كَثُرَتْ لاَ يَعْدِلُ فِيهَا إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ فِى النَّارِ. (بخارى ١٠٤١ـ احمد ٢٥)

( ٣٣٢٢٣ ) حَدَّنَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَ اللهِ عَنْ أَمِيرِ عَشْرَةٍ إِلاَّ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَطْلَقَهُ الْحَقُّ ، أَوْ أَوْثَقَهُ.

(۳۳۲۲۳) حضرت ابن عمر مناطق فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ وٹالٹن نے ارشادفر مایا نہیں ہے کوئی بھی تین آ دمیوں کا امیر مگریہ کہ اس کوقیا مت کے دن لایا جائے گا۔انصاف کرنااس کوآ زاد کرادے گایاانصاف نہ کرنااس کو باندھ دےگا۔

( ٣٣٢٢٤ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَان بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْأَخْسَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ سَغْدٍ ، قَالَ : قَالَ سَغْدٌ : كفيتم إنَّ الإِمْرَةَ لَا تَزِيدُ الإِنْسَان فِي دِينِهِ خَيْرًا.

(۳۳۲۲۳) حضرت اساً عیل بن محمد بین سعد بینید فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رہی تی نے ارشا دفر مایا بھی سے بات کافی ہے کہ منصب حکومت انسان کے دین میں کسی بھلائی کا اضافہ نبیس کرتی۔

## (٣) ما جاء فِي الإِمامِ العَدْلِ

## ان روایات کابیان جوامام عادل کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعُدَانُ الْجُهَنِيُّ ، عَنْ سَعْدٍ أَبِي مُجَاهِدٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ أَبِي مُدِلَّةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الإِمَامُ الْعَادِلُ لَا تُرَدُّ دَعُوتُهُ.

( mmrra ) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو فر ماتے ہیں که رسول الله مَؤْفِقَ فَرَ ایشا وفر مایا: منصف حکمران کی دعاروز میں کی جاتی۔

( ٣٣٢٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ :لَعَمَلُ إِمَامٍ عَادِلٍ يَوْمًا خَيْرٌ مِنْ عَمَل أَحَدِكُمْ سِتِّينَ سَنَةً.

(٣٣٢٢٦) حضرت حسن بيني فرماتے ہيں كەحضرت قيس بن عباد ميتيلانے ارشاد فرمايا: منصف حكمران كاايك دن كامل تم ميں سے كسى ايك كے سائھ سال كے مل سے بہتر ہے۔

( ٣٣٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عمرو ، قَالَ فِى الْجَنَّةِ قَصْرٌ يُدْعَى عَدَنًا حَوْلَهُ الْمُرُوجُ الْبُرُّوجُ لَهُ خَمْسَةُ آلافِ بَابٍ لَا يَسْكُنُهُ ، أَوْ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا نَبِيٌّ ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ ، أَوْ إِمَامٌ عَادِلٌ.

(۳۳۲۲۷) حضرت ابن سابط بیطین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو خواٹی نے ارشاد فرمایا: جنت میں ایک محل ہے جس کا نام عدن ہے۔اس کے اردگرداس کے پانچ بزار دروازے ہیں۔اس میں سکونت اختیار نہیں کرے گایا اس میں داخل نہیں ہو سکے گا سوائے نبی کے یاصدیق کے یاشہید کے یا منصف حکمران کے۔

( ٣٣٢٢ ) حَدَّنَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنُ زِيَادِ بُنِ مِخْرَاقٍ ، عَنُ أَبِي كِنَانَةَ ، عَنُ أَبِي مُوسَى ، قَالَ:إِنَّ مِنُ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرٍ الْغَالِى فِيهِ ، وَلَا الْجَافِى عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِى السَّلُطَانِ الْمُقُسِطِ. (۳۳۲۲۸) حضرت ابو کنانہ میر پینید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی دہائی نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ کے احترام میں سے ہے کسی بوڑھے مسلمان کا اکرام کرنا ،عدل وانصاف کوڑھے مسلمان کا اکرام کرنا ،عدل وانصاف کرنے والے بادشاہ کا اکرام کرنا ۔

( ٣٣٢٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عَمَّارٌ :ثَلَاثُ لَا يَسْتَخِفُ بِحَقِّهِنَّ إِلَّا مُنَافِقٌ بَيْنٌ نِفَاقُهُ :الإِمَامُ الْمُقْسِطُ وَمُعَلِّمُ الْخَيْرِ وَذُو الشَّيْبَةِ فِى الإِسْلَامِ.

(۳۲۲۹) حضرت مجاہد میر فین فی اتے ہیں کہ حضرت عمار دو فیٹونے ارشاد فرمایا: تین شخص ایسے ہیں کہ کوئی ان کے حق سے استحفاف نہیں برت سکتا سوائے اس منافق کے جس کا نفاق بالکل ظاہر ہو۔ پبلا منصف حکمران، دوسرا بھلائی کی بات سکھلانے والا، اور اسلام میں بڑھایے کو پہنچنے والا۔

( ٣٣٢٣ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسُلَمَ يَقُولُ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو كُمُ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدُلِ﴾ ، قَالَ :أُنْزِلَتْ فِي وُلَاةِ الْأَمْرِ.

(۳۳۲۳) حضرت ابو کمین ویشین فرماتے بین که حضرت زید بن اسلم ویشین نے اس آیت کا شان مُزول یوں فرمایا: آیت: ﴿إِنَّ اللَّهَ یَاْمُو کُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدُلِ ﴾ آپ بیشیز نے فرمایا: یہ آیت امیروں کے معاملات کے بارے میں نازل ہوئی۔

( ٣٣٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَذُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ ، قَالَ :هَذِهِ مُبْهَمَةٌ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ.

(٣٣٢٣) حفرت ابن الى كيلى ويشيخ اليك وى في قل كرتے بين كه حفرت ابن عباس داؤو نے قرآن كى اس آيت كے بارے ميں ارشاد فرمایا: آیت ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُو كُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ بيآيت ميم ہے۔ نيكوكار اور بدكار دونوں كے ليے ہے۔

#### (٤) ما يكرة أن ينتفع بهِ مِن المغنمِ

ان روایات کا بیان جواس بارے میں بیں کہ مال غیمت سے نفع اُٹھا ٹا پی ذات کے لیے مکروہ ہے ( ۲۳۲۳۲ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِیمِ بْنُ سُلَیْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلَى تُجِيبِ ، قَالَ : غَزُونْنَا مَعَ رُولِفِع بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ نَحْوَ الْمُغْرِبِ فَفَتَحْنَا فَرْيَةً ، يُقَالَ لَهَا جَرْبَهُ ، فَلَلَ : فَقَالَ : إِنِّي لَا أَفُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِينَا فَوْلَ فِينَا خَطِيبًا ، فَقَالَ : إِنِّي لَا أَفُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرُ : مَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيُومِ الآخِرِ فَلَا يَرْكَبَنَّ دَابَةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا يَوْمُ خَيْبَرُ : مَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيُومِ الآخِرِ فَلَا يَرْكَبَنَّ دَابَةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا

فِيهِ، وَلَا يَلْبُسُ ثُوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ.

(۳۳۲۳۲) حضرت ابومرز وق رفیظینظ فرماتے ہیں جوحضرت نجیب رفیظینظ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ کہ ہم لوگ حضرت رویفع بن ثابت انصاری جائینئے کے ساتھ مغرب کی جانب جہاد کے لیے گئے۔ پس ہم نے ایک بستی فتح کی جس کا نام جربہ تھا تو آپ جائین ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے گھڑے ہوئے اور فرمایا: بے شک میں نہیں کہوں گا تمہارے تن میں کوئی بات گر جو میں نے رسول اللہ میں نظر تھا نے گئے ہوئے اور فرمایا: بے شک میں نہیں کہوں گا تمہارے تن میں کوئی بات گر جو میں نے رسول اللہ میں نظر تھا ہواللہ پراور آخرت اللہ میں نظر تھا ہواللہ پراور آخرت کے دن پرتواس کو جاہیے کہوہ مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے کی جانور پرسوار مت ہو یہاں تک کہ جب اس کو پرانا کردیا تو پھر مال غنیمت میں سے کوئی کیڑ ایہنے۔ یہاں تک کہ جب اس کو پرانا کردیا تو اس کو مال غنیمت میں اونا دیا۔ اور نہ ہی مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے کوئی کیڑ ایہنے۔ یہاں تک کہ جب اس کو پرانا کردیا تو اس کو مال

( ٣٣٣٣ ) حَلَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ قَابُوسَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ سَلْمَانُ عَلَى قَبْضٍ مِنْ قَبْضِ الْمُهَاجِرِينَ ، فَجَاءَ إلَيْهِ رَجُلٌ بِقَبْضِ كَانَ مَعَهُ فَدَفَعَهُ إلَيْهِ ، ثُمَّ أَدْبَرَ فَرَجَعَ إلَيْهِ فَقَالَ : يَا سَلْمَانُ ، إِنَّهُ كَانَ فِي ثُوْبِي خَرُقٌ فَأَخَذُت رَجُلٌ بِقَبْضِ كَانَ مَعَهُ فَدَفَعَهُ إلَيْهِ ، ثُمَّ أَدْبَرَ فَرَجَعَ إلَيْهِ فَقَالَ : يَا سَلْمَانُ ، إِنَّهُ كَانَ فِي ثُوبِي خَرُقٌ فَأَخَذُت خَيْطًا مِنْ مَلْدِي مَنْ مَذَا الْقَبْضِ فَخِطْت بِهِ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ وَقَدْرُهُ ، قَالَ : فَجَاءَ الرَّجُلُ فَنَشَرَ الْخَيْطَ مِنْ تَوْبِهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي غَيْنَ عَنْ هَذَا .

( ٣٣٢٣٣) حفرت قابوس ويليئ كے والد فرماتے ہیں كہ حضرت سلمان واقع مهاجرین کے مال مقبوض میں ہے جو كے نتيمت ہے حاصل ہوا تھا اس کے پچھے حصہ پرنگران تھے۔ تو ان کے پاس ایک آدمی آیا جس کے پاس پچھے مال تنیمت كا مال تھا اس نے وہ مال آپ وہ اللہ تواقع كوديا پھر والپس جلا گیا۔ تھوڑى ویر بعد پھر والپس لوثا اور کہنے لگا: اے سلمان! بقیناً میر ہے کپڑ ہے ہیں تھوڑى کی پھٹن تھی تو ہمیں نے اس نتیمت کے مال میں سے سوئی لے کراس ہے اس کپڑ ہے کوئی لیا۔ انہوں نے کہا: ہر چیز کی پچھے قدر و قیمت ہے ہی وہ آدمی آیا اور اس نے اپٹر وں سے ایک سوئی نکالی بھر کہا: میں اس سے بھی بے نیاز ہوں۔

( ٣٣٢٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِيَّاكَ وَرِبَا الْغُلُولِ أَنْ يَرْكَبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ حَتَّى تُحْسَرَ قَبْلَ أَنْ تُؤَدَّى إِلَى الْمُغْنَمِ ، أَوْ يَلْبُسَ التَّوْبَ حَتَّى يَخُلَق قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّى إِلَى الْمُغْنَمِ.

( ٣٣٢٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ بَلَنْجَرَ فَحَرَّجَ عَلَيْنَا أَنْ نَحْمِلَ عَلَى دُوَابِّ الْغَنِيمَةِ ، وَرَخَّصَ لَنَا فِي ٱلْغِرْبَالِ وَالْمُنْخُلِ وَالْحَبُلِ. (۳۳۲۳۵) حضرت ابو واکل پیشین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سلمان بن رہید پیشین کے ساتھ لنجر مقام پر جہاد کرنے گئے تو آپ پیشین نے ہم پرحرام وممنوع قرار دیا کہ ہم مال غنیمت کے جانوروں پرسوار ہوں۔اور ہمیں رخصت دی چھانی ، چھانن اورری استعمال کرنے کی۔

## (٥) ما يستحبّ مِن الخيلِ وما يكرة مِنها پنديده اور ناپنديده گھوڑوں كابيان

( ٣٣٢٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحَعِيِّ ، عَنْ أَبِى زُرُعَةَ بْنِ عَمْرِو بن جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ.

(مسلم ۱۳۹۳ ابوداؤد ۲۵۳۰)

(۳۳۲۳۷) حضرت ابو ہریرہ (ٹائٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَرِّفْظَةَ اس گھوڑے کو ناپند کرتے تھے جس کے تین پاؤں تو سفید ہوں اورا یک یا وُں نہ ہویااس کے برعش ہو۔

( ٣٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الضُّرَيْسِ عُقْبَةُ بْنُ عَمَّارِ الْعَبْسِيُّ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ حِرَاشٍ أَخِي رِبْعِيٍّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ الْعَبْسِيِّينَ :أَيُّ الْخَيْلِ وَجَدْتُهُوهُ أَصْبَرَ فِي حَرْبِكُمْ ، قَالُوا :الْكُمَيْتُ.

(۳۳۲۳۷) حفرت مسعود بن حراش بیشید جو که حضرت ربعی بن حراش بیشید کے بھائی ہیں فرماتے ہیں که حضرت عمر دی تاخیف نے قبیلہ عبس کے لوگوں سے پوچھا:تم اپنی جنگوں میں کون سے گھوڑ اسرخ اور کا ایک کا کے دواب دیا: جو گھوڑ اسرخ اور کا لے ربگ کا مھوڑ ا۔

( ٣٢٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا طُلْحَةُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ الْخَيْلِ الْحُوُّ.

(۳۳۲۳۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت رسول الله مَلِّقَقَعَ نے ارشاد فرمایا: بہترین گھوڑ انتھی رنگ کا ہے جس میں سرخ رنگ حاوی ہو۔

( ٣٣٢٣٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَى ، قَالَ سَمِعْت أَبِى يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُفَيِّدَ فَرَسًا ، أَوْ أَبْتَاعَ فَرَسًا ، قَالَ : فَعَلَيْك بِهِ أَقْرَحَ أَرْثُمَ كُمَيْنًا ، أَوْ أَدْهَمَ مُحَجَّلًا طَلْقَ الْيُمْنَى. (ترمذى ١٢٩٤ ابن حبان ٣١٤٣)

(٣٣٢٣٩) حضرت مویٰ بن علی بیشیز کے والد فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی رسول اللہ مُؤَفِّفَةَ فَحَمَّ مِیں آیا اور کہنے لگا: میں جاہتا موں کہ میں گھوڑے کے پاؤں میں بیڑی ڈالوں یا کہا کہ میں گھوڑ اخرید نا چاہتا ہوں۔ آپ مِؤْفِفَةَ فِحَرَ فرمایا: اس بارے میں تم پر هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) کي کاب السير

لا زم ہے وہ گھوڑا جس کے چہرے میں سفیدی ہواوراس کی تا ک اوراو پر والا ہونٹ بھی سفید ہواور تحقی رنگ کا ہو یا ایسا گھوڑا جو سیاہ و سفید رنگ کا ہواوراس کا دایاں بالکل صاف ہو۔

## (٦) ما ذكر في حذفِ أذناب الخيل

ان روایات کابیان جو گھوڑ ہے کی دم تراشنے کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ثَوْرٌ الشَّامِيُّ ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَحُذِفُوا أَذْنَابَ الْخَيْلِ فَإِنَّهَا مَذَابُّهَا ، وَلَا تَقُصُّوا أَعْرَافَهَا فَإِنَّهَا دِفَاؤُهَا.

( ٣٣٢٨٠) حضرت وضين بن عطاء وثانو فرمات بي كدرسول الله مَؤْفِظَةَ في ارشاد فرمايا: تم لوگ محور ول كي وُ مين نه تراشا كرو\_

پس بے شک میکھیاں اڑانے کا آلہ ہیں اور نہ ہی ان کے گردن کے بال کا ٹاکرو بیان کے لیے گر ماکش کا سبب بنتے ہیں۔

( ٣٣٢٤١ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنْ خِصَاءِ الْنَحْيُلِ ، قَالَ :وَأَرَاهُ قَالَ : وَعَنْ حَذْفِ أَذْنَابِهَا.

(۳۳۲۳) حضرت ابراہیم میٹیٹی فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر دہاؤ نے محوڑے کونسی کرنے سے منع فر مایا: آپ میٹیٹیڈ نے فر مایا: میری رائے ہے کہ ان کی دم کوتر اشنے سے بھی منع فر مایا۔

( ٣٣٢٤٢ ) حَلَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، أَنَهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ تُهْلَبَ الْخَيْلُ.

(٣٣٢٨٢) حضرت يُر د بيشيّا فرمات مين كه حضرت مكول بيشينه مكره وقر اردية تقي گھوڑے كے بالوں كوا كھيڑے جانے كو\_

( ٣٣٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنْهُ قَالَ :لَا تَحْذِفُوا أَذْنَابَ الْخَيْلِ.

(٣٣٢٣٣) حضرت ابراجيم ويشيط فرمات بيل كه حضرت عمر بن خطاب والثي نے ارشا دفر مايا : تم لوگ محور رے كى دم كومت تراشو\_

#### (٧) ما قالوا فِي خِصاءِ الخيلِ والدُّوابُّ من كرِهه؟

گھوڑے اور جانورول کوخسی کرنے کے بارے میں جن حضرات نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے ( ۲۳۲٤٤) حَدِّنَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ: حدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ خِصَاءِ الْحَيْلِ وَالْبَهَانِمِ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِيهِ نَمَاءُ الْحَلْقِ. (احمد ٢٣)

( ۳۳۲۴۴) حضرت ابن عمر دی نشخه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَانظَ عَلَیْ آنے گھوڑے اور دوسرے جانو روں کوخصی کرنے ہے منع فر مایا۔ اور حضرت ابن عمر دی نشخہ نے فر مایا: ان میں مخلوق کی بڑھوتر ی ہے۔ ( ٢٣٢٤٥ ) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ يَنْهَى عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ.

(٣٣٢٨٥) حضرت ابراميم مِينْظ فرمات بين كه حضرت عمر زانْ في في خط لكه كر هورْ \_ كوفسى كرنے منع كيا\_

( ٣٣٢٤٦ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِوٍ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ أَنْ لَا يُخْصَى فَرَسٌ ، وَلَا يَجُرِى مِن أَكُنْرَ مِنْ مِنَتَيْنِ.

(۳۳۲۴۷) حضرت ابراہیم بن مہا جرانجلی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ شونے خطاکھا: کہ گھوڑوں کونسی مت کیا جائے اوران کو دوسوے زیادہ نیدوڑایا جائے۔

( ٣٣٢٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ مِصْرَ يَنْهَاهُمُ عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ ، وَأَنْ يُجْرِى الصِّبْيَانُ الْخَيْلَ.

(٣٣٢٣٤) حضرت يزيد بن ابي حبيب ويشط فرمات بي كه حضرت عمر بن عبد العزيز ويشيئ نے خط لکھ كرمصر والوں كومنع كيا كه وہ محمور كونصى نه كريں ۔اور بچوں كوگھوڑ وں ير نه دوڑا كيں۔

( ٣٣٢٤٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِى ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ﴾ قَالَ :الْخِصَّاءُ.

(٣٣٢٨) حفرت رئيج بن انس الله الله فرمات مي كديل في حضرت انس الله في موع سنا كداس آيت: ﴿ وَلاَ مُونَهُمُ اللَّهُمُ وَلَهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالِمُ اللللَّ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ ال

( ٢٣٢٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : الْخِصَاءُ.

(٣٣٢٨٩) حضرت اساعيل ويشين فرمات بين كه حضرت ابوصالح ويشيز نے بھی يمي ارشادفر مايا: كه خصى كرنا مراد ہے۔

( ٣٢٢٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو مَكِين ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ كُرِهَ خِصَاءَ الدَّوَابُ.

( • ٣٣٢٥ ) حفرت ابوكمين ويشطيه فرمات بي كه حضرت عكرمه ويشطه جانوروں كے فصى كرنے كو مكروہ سمجھتے ہتھے۔

( ٣٢٢٥١ ) حَلَّتُنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَشَهْرٍ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الْحِصَاءَ.

(۳۳۲۵۱) حضرت لیٹ پرٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء، حضرت طاؤس ، حضرت مجام پرٹیٹیڈ ، حضرت حسن اور حضرت شہر پرٹیٹیڈ میہ خدے برسر سمیر سے

سب حضرات حصی کرنے کومکروہ سجھتے تھے۔

( ٣٣٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْبِحَاءِ ، وَقَالَ : النَّمَاءُ مَعَ الذَّكرِ.

(٣٣٢٥٢) حفرت ابن عمر جلائو فرماتے ہیں كد حضرت عمر رہ اللہ نے جانوروں كوفسى كرنے منع فرمایا: اورار شاوفر مایا: كونسل میں اضافہ تو آكہ تناسل كے ساتھ ہوتا ہے۔

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلده ) في المسجد ا

( ٣٣٢٥٣ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خِصَاءُ الْبَهَائِمِ مُثْلَةٌ ، ثُمَّ تَلا : ﴿وَلِآمُرَنَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ﴾.

(٣٣٢٥٣) حضرت مطرف بإيفيا ايك آدى سے نقل كرتے ہيں كه حضرت ابن عباس خالفئو نے ارشاد فرمایا: جانوروں كوفصى كرنا تو مثلہ ہے۔اور پھرآپ خالفئونے بيآيت تلاوت فرمائى: ﴿ وَلاّ مُو نَهُمْ فَلَيْغَيّرُ نَّ خَلْقَ اللهِ ﴾

# ( ٨ ) مَنْ رخص فِي خِصاءِ الدّوابّ

## جن لوگوں نے جانوروں کوخصی کرنے میں رخصت دی

( ٢٣٢٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّ أَبَاهُ خَصَى بَغُلًّا لَهُ.

(٣٣٢٥ ) حفرت هشام وينيخ فرمات بين كدان كه والدحفرت عروه ويشيخ نه اين ايك خچركوتفسي كروايا-

( ٢٢٢٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغْوَلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ ، قَالَ : مَا خِيفَ عَضَاضُهُ وَسُوءٌ خُلُقِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

(۳۳۲۵۵) حضرت مالک بن مغول مِنْ الله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء مِنْ الله سے محورث کوخصی کرنے کے متعلق بوجھا: میں مناز می

آپ ایٹی نے فر مایا: اس کے کاشنے اور مارنے کا خوف نہ ہوتو کوئی حرج کی بات نہیں۔

( ٣٣٢٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ الْمَدَانِينِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِخِصَاءِ الدَّوَابِّ.

(۳۳۲۵۱) حضرت عبدالملک بن الی بشیرالمدینی میشید فرماتے میں کہ حضرت حسن پیشید نے ارشاد فرمایا: جانوروں کونصی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔

وَلَ كُنُ كُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولِيِّنَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِخِصَاءِ الْخَيْلِ ، لَوْ تَرَكْت الْفُحُولَ لَا كُلَ بَعْضُهَا بَعْضًا.

( ٣٣٢٥٧ ) حضرت ابوب بيتين فرماتے ہيں كەحضرت ابن سيرين بيتين نے ارشادفر مايا: گھوڑے كوخصى كرنے ميں كوئى حرج نہيں اگر طاقتو رنز كوچھوڑ ديا جائے توان ميں ہے بعض بعض كو كھا جائيں۔

#### ( ٩ ) ما قالوا فِي الأجراسِ لِلدُّوابُّ

جن لوگوں نے جانوروں کے لیے گھنٹی بجانے کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٢٥٨ ) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِى الْجَرَّاحِ ، عَنْ

أُمْ حَبِيبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ.

(احمد ۲۲۷\_ دارمی ۲۱۷۵)

(۳۳۲۵۸) حضرت ام حبیبہ منگانتہ کفا فرماتی ہیں کہ نبی کریم مِنَوْفِظَ کا ارشاد فرمایا: ملائکداس جماعت کی صحبت اختیار نہیں کرتے جن کے پاس گھنٹی ہو۔

( ٣٣٢٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفَّقَةً فِيهَا جُرَسٌ ، وَلَا كُلْبٌ.

(احمد ۲۲۲\_ مسلم ۱۲۲۲)

(۳۳۲۵۹) حفرت الو ہریرہ زائٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِلِّفَقِیَقَ نے ارشاد فرمایا: ملائکہ اس شخص کی صحبت اختیار نہیں کرتے جس کے پاس تھنٹی ہواور نداس شخص کی جس کے پاس کتا ہو۔

( ٣٣٢٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةً ، عَنُ ثَابِتٍ مَوْلَى أُمُّ سَلَمَةً ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةً ، قَالَتْ : الْمَلَائِكَةُ لَا تَصْحَبُ رُفُقَةً فِيهَا جُلُجُلٌ. (طبرانی ٢٣)

(۳۳۲۷۰) حضرت ثابت حضرت امسلمہ ٹی مذبی کے آزاد کردہ غلام فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت امسلمہ بی مذبی نے ارشاد فرمایا: ملائکہ اس کی صحبت اختیار نہیں کرتے جس کے پاس تھنگر وہوں۔

( ٣٣٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا جُعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمُّ ، قَالَ :كَانَتُ عَائِشَةُ تَكُرَهُ صَوْتَ الْجَرَسِ.

(٣٣٢٦١) حضرت يزيد بن الاصم وليُتَظِيرُ فرمات بين كه حضرت عائشه رفكاني في محنى كي آواز كونا بيندكر تي تحيير \_

( ٣٣٢٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي لَيْلَي يِتِبْرٍ ، فَقَالَ:هَلْ عَسَيْت أَنْ تَجْعَلَهَا أَجْرَاسًا فَإِنَّهَا تُكْرَهُ.

(۳۳۲۷۲) حضرت مجاہد مِلیٹنے؛ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلی پیٹنے کے پاس سونے کا بغیر ڈوھلا ہوا ڈلالے کر آیا تو تعصیف ناف در مذرک تاریخ کا تعدید میں مرکب ہوں ہے۔

آپ بیشید نے فرمایا: شاید کہ تواس کی گھنٹیاں بنائے گابے شک پیتو تکروہ ہے۔

( ٣٢٦٦٣ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِى النَّجُودِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : لِكُلِّ جَرَّسٍ تَبَعٌ مِنَ الْجِنِّ.

(۳۳۲ ۱۳۳) حضرت عاصم بن الى النحو د ميشيد فرماتے ہيں كە حضرت عبد الرحمٰن بن الى ليلى مِشْطِئ نے ارشاد فرمایا: ہر گھنٹی شیطان کے چيلوں میں سے ہے۔

( ٣٣٢٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيٌّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أُوْفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

الْمَلَاثِكَةُ لَا تَصْحَبُ رُفْقَةٌ فِيهَا جَرَسٌ.

(۳۳۲ ۶۲۳) حضرت زرارۃ بن او فی ڈاٹنو فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر ریہ ڈاٹنو نے ارشاد فر مایا: ملائکہ اس شخص کی صحبت اختیار نہیں کرتے جس کے پاس گھنٹی ہو۔

( ٣٣٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ الْاسْلَمِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ :إنَّ الْمَلَائِكَةَ تَمْسَحُ دَوَابٌ الْغُزَاةِ إِلَّا دَابَّةً عَلَيْهَا جَرَسٌ.

(۳۳۲۷۵) حضرت عبدالله بن عامر الاسلمی ولیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت مکول ولیٹیونے نے ارشاد فرمایا: بے شک ملائکہ مجاہرین کے جانوروں کوصاف کرتے ہیں سوائے اس کے گھوڑے کوجس پرتھنٹی ہو۔

( ٣٣٢٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ثُوْرٌ ، عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، قَالَ :مَرُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَافَةٍ فِي عُنُقِهَا جَرَسٌ ، قَالَ :هَذِهِ مَطِيَّةُ شَيْطَانِ.

(٣٣٢٦٦) حضرت خالد بن معدان براني فرماتے بي كه كھ لوگ ايك او فنى رسول الله مَرْافِظَةَ ك پاس سے كر كرار سے جس كى احران ميں كھنى تھى تو آپ مِرَافِظَةَ فَي فرمايا: يه شيطان كى سوارى ہے۔

#### (١٠) ما رخُص فِيهِ مِن لِباسِ الحرِيرِ

# جن جگہوں میں ریشم کے لباس کی رخصت دی گئی

( ٣٣٢٦٧ ) حَدَّثَنَا رَيُحَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَرُزُوقِ بْنِ عُمْرٍو ، قَالَ :قَالَ أَبُو فَرْقَدٍ :رَأَيْت عَلَى تَجَافِيفِ أَبِى مُوسَى الديباج والْحَرِيرَ.

(۳۳۲۶۷) حضرت مرزوق بن عمرو مرینیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابوفر قد مرینی نے ارشاد فرمایا: میں نے حضرت ابومویٰ کی زرہوں پردیباج اور ریشم دیکھا۔

( ٣٣٢٦٨ ) حَدَّثُنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي لَهُ يَلْمَقُ مِنْ دِيبَاجِ يَلْبَسُهُ فِي الْحَوْبِ.

(۳۳۲۱۸) حضرت هشام مِلِینے فرمائتے ہیں کہ حضرت میرے والد حضرت عروہ بن زبیر رائیجیز کے پاس ریشم کا ایک بھراؤ دار چوغہ تھا جے وہ جنگ میں پینتے تھے۔

( ٢٢٢٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ جُبَةً ، أَوْ سِلَاحًا.

(٣٣٢٦٩) حضرت ليث ويشيط فرماتے بين كه حضرت عطاء ويشيط نے ارشاً دفر مايا: كوئى حرج كى بات نبيس جبكه وہ جبہ يا ہتھ يا رہو۔

( ٣٣٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِلُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ.

(٣٣١٧) حضرت حجاج بيشيز فرمات مين كه حضرت مطاء بيشيز في مايا: جنگ مين ريشم ميننه مين كوئي حرج نهيس -

( ٣٢٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بُنُ ثَعْلَبَةَ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ الْيَشْكِرِيِّ ، أَوِ ابْنِ بُرَيْدَةَ شَكَّ الْمُنْذِرُ ، قَالَ :قَالَ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لِعُمَرَ :إذَا رَأَيْنَا الْعَدُوَّ وَرَأَيْنَاهُمْ قَدْ كَفَّرُوا سِلاَحَهُمْ بِالْحَرِيرِ فَرَأَيْنَا لِلَالِكَ هَيْبَةً ، فَقَالَ عُمَرُ :أنْتُمْ إِنْ شِنْتُمْ فَكَفِّرُوا عَلَى سِلاَحِكُمْ بِالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ.

(۳۳۲۷) حضرت منذر بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علیاء بن احمر الیشکری یا حضرت ابن بریدہ ویشید ان دُونوں میں ہے کسی ایک نے ارشاد فر مایا: کہ مہاجرین میں سے چندلوگوں نے حضرت عمر چھٹی ہے کہا: جب ہم نے دیمن کو دیکھا تو ہم نے ان کواس حال میں ویکھا کہ انہوں نے اپنے ہتھیا رریشم میں چھپائے ہوئے تتے ۔ تو ہم بیدد کھے کر گھبرا گئے؟ اس پر حضرت عمر چھٹی نے ارشاد فر مایا: اگرتم لوگ جا ہوتو تم بھی اپنے ہتھیا رول کوریشم اور دیباج سے چھپالو۔

( ٣٣٢٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا ، عَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ فِي الْحَرْبِ ، فَقَالَ :مِنْ أَيْنَ كَانُوا يَجِدُونَ الدِّيبَاجِ.

(۳۳۲۷۲) حضرت ابن عون وایشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد وایشاد سے جنگ میں ریشم پہننے کے بارے میں سوال کیا؟ تو آپ وایشانہ نے فرمایا: وولوگ کہاں ریشم یاتے تھے؟

## ( ۱۱ ) من کو هه فی العدبِ جنہوں نے جنگ میں بھی ریثم کومکرو ،قرار دیا

( ٣٣٢٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينِ بْنِ أَبَانَ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ لُبْسَ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ فِى الْحَرْبِ ، وَقَالَ :أَرْجَى مَا يَكُونُ لِلشَّهَادَةِ يَلْبَسُهُ.

(۳۳۲۷۳) حضرت ابومکین بن ابان رایشانهٔ فرماتے میں که حضرت عکرمه بیشینهٔ جنگ میں ریشم اور دیباج پہننے کو مکر وہ سمجھتے تھے۔اور فرماتے تھے: جوخص شہادت کی امیدر کھتا ہو کیاوہ یہ پہنے گا؟!۔

( ٣٣٢٧٤) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَوِهَ لَبْسَ الْحَوِيرِ فِي الْحَرْبِ. (٣٣٢٧ه) حفرت ينس بن عبيد ويشيد فرمات بين كه حفرت حن يشيد بنگ ميس ريشم بينخ كوكم وه سجحة تقد

( ٣٣٢٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ مُحَيْرِيزِ أَسْأَلُهُ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْيَلَامِقِ فِي دَارِ الْحَرْبِ ؟ قَالَ : فَكَتَبَ : أَنْ كُنُّ أَشَدَّ مَا كُنْتَ كَرَاهَةً لِمَا يُكُنِّهُ عِنْدَ الْقِتَالِ حِينَ تَغْرِضُ نَفْسُك لِلشَّهَادَةِ.

( ٣٣٢٧ ) حفرت وليد بن هشام ويشيط فرمات بي كه بين كه بين كه عن في حضرت ابن محير يزويشيل كوخط لكه كر يو جها: كيا دارالحرب مين ريشم ادر كار و الكرب مين ريشم ادر كي و الكرب مين ريشم ادر كي و الكرب مين كرديا توتم اس چيز كوزياده

نابیند کروجو قال کے وقت بھی مکروہ ہے۔

( ٣٣٢٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ مُحَيُرِيزِ أَنَّهُ كَرِهَ لُبْسَهُ فِي الْحَرْبِ.

(٣٣٢٤٦) حضرت وليد بن هشام مِيشيد فرمات مين كه حضرت ابن محيريز مِيشيد جنگ مين بھي ريشم پيننے كومروه بجھتے تھے۔

( ٣٣٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ خُصَيْنِ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ :شَهِدْنَا الْيَرْمُوكَ ، قَالَ :فَاسْتَقْبَلْنَا عُمَرُ وَعَلَيْنَا الدِّيبَاجُ والحرير ، فَأَمَرَ فَرُمِينَا بِالْحِجَارَةِ.

(۳۳۲۷۷) حضرت موید بن غفلہ مِیْتِیْ فر ماتے ہیں کہ بم لوگ جنگ برموک میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر مِن اللہ نے ہماراا سنقبال کیا اس حال میں کہ ہم نے دیباج اور پیٹم پہنا ہوا تھا۔ تو آپ مِن اللہ کے تھم سے ہمیں پیٹمر مارے گئے۔

## ( ١٢ ) ما قالوا فِيمن استعان بِالسِّلاحِ مِن الغنِيمةِ

#### اس شخص کے بارے میں جوغنیمت کے اسلحہ سے مددلیں بعض لوگوں نے یوں کہا

( ٣٣٢٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنِ أبى الْأَشُهَبِ ، قَالَ :قلْت لِلْحَسَنِ : يَا أَبَا سَعِيدٍ : الرَّجُلُ يَكُونُ عَارِيًّا يَلْبَسُ النَّوْبَ ، أَوْ يَكُونُ أَعْزَلَ يَلْبَسُ مِنَ السَّلَاحِ ، قَالَ : يَفْعَلُ ، فَإِذَا حَضَرَ الْقَسُمُ فَلْيُحْضِرُهُ.

(۳۳۲۷۸) حضرت ابوالا هسب طِیْنِیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن طِیٹیوٹ سے پوچھا: اے ابوسعید! جوآ دمی کپڑوں سے نگا ہو کیا وہ غنیمت کے کپڑے پائین سکتا ہے؟ یا وہ نہتا ہوتو اسلحہ لے سکتا ہے؟ آپ طِیٹیوٹ نے فرمایا: وہ ایسا کر لے اور پھر جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگے ۔ تو وہ چیز حاضر کردے۔

( ٣٣٢٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ سَمِعْت سُفْيَانَ يَقُولُ : إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ السِّلَاحَ وَالدَّوَابَّ فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَعِينُوا بِهِ وَاحْتَاجُوا فَلَا بَأْسَ بِهِ وَلُو لَمْ يَسْتَأْذِنُوا الإِمَامَ.

(۳۳۲۷) حضرَت وکیج مِیشِید فر ماتے ہیں کہ حضرت سفیان مِیشِید کو یوں فر ماتے ہوئے سنا: جب مسلمان اسلحہ اور جانور پالیں غنیمت کے مال سے۔اور وہ ان سے مدد حاصل کرنا چاہیں اور وہ اس کے محتاج بھی ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر چہ انہوں نے امیز سے اجازت نہ لی ہو۔

( ٣٢٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أُبَيُّ وَإِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : انْتَهَيْت إلَى أَبِي جَهُلٍ يَوْمَ بَدُرٍ وَقَدْ ضُرِبَتُ رِجُلُهُ وَهُوَ صَرِيعٌ وَهُوَ يَذُبُّ النَّاسَ عَنْهُ بِسَيْفِهِ ، فَقُلْتُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَخْزَاك يَا عَدُوَّ اللهِ ، فَقَالَ : هَلْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ قَتَلَهُ قَوْمُهُ ، فَجَعَلْتُ أَتَنَاوَلُهُ بِسَيْفٍ لِى غَيْرٍ طَائِلِ ، فَاصِبت يَدهُ فَنَدَرَ سَيْفُهُ فَأَخَذْته فَضَرَبْته بِهِ حَتَّى بَرَدَ. ( ٣٣٢٨) حضرت ابوعبید و مخافیظ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود و افیظ نے ارشاد فرمایا: میں غزوہ بدر کے دن ابوجہل ملعون کے پاس پہنچااس حال میں کہ اس کی ٹا نگ کی ہوئی تھی اوروہ نیم مردہ تھا۔اوروہ خودکولوگوں سے بچارہا تھا اپنی تلوار کے ذریعے پس میں نے کہا: سب تحریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تھے ذکیل ورسوا کیا اے اللہ کے دشمن ۔وہ کہنے لگا: کوئی آدئی نیس ہے مگریہ کہ اس کی قوم نے اس کو مارڈ الا۔ آپ ڈوٹٹو فرماتے ہیں: میں نے اپنی چھوٹی می تلوار کے ذریعہ اس کو شوانا شروع کیا تو میں نے اس کے ہاتھ کو ہلایا اور اس کی تلوار گرگئی۔ میں نے اس کی تلوار کو پکڑلیا۔اور اس کو ماردیا۔ یہاں تک کہ وہ خشنڈ اہو گیا۔

#### ( ١٣ ) ما قالوا فِي الجبنِ والشَّجاعةِ

#### بعض لوگوں نے بزولی اور شجاعت کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٢٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّب ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :لَقَدُ وَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدُرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوُّ ، وَكَانَ مِنْ أَشَدُّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْسًا. (احمد ١٢٧ـ ابويعلى ٢٩٧)

(۳۳۲۸) حضرت حارثہ بن مضرب مِلِیُّی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رُفائِق نے ارشاد فرمایا: کہ جنگ بدر کے دن میں نے اپنے آپ کو ویکھا کہ ہم رسول اللّٰہ مِیْرِ الْفِیْکِیْ فِی وَ اَت سے حفاظت حاصل کررہے ہیں۔اور آپ مِیرِ اَنْکِیْکِیْ ہم لوگوں میں سب سے زیادہ دیمُن کے قریب ہیں۔اور آپ مِیوَنِ فِیْکِیْکِیْ اِس دن سب سے زیادہ سخت جنگجو تھے۔

( ٣٣٢٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ زَكْرِيَّا ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِى بِهِ ، وَإِنَّ الشُّجَاعَ لَلَّذِى يُحَاذِى بِهِ. (مسلم ١٣٠١)

(۳۳۲۸۲) حضرت ابواسحاق میشید فرماتے ہیں کہ حضرت براء بن عازب واٹن نے ارشاد فرمایا: جب جنگ بہت زیادہ بخت ہوجاتی تو ہم لوگ آپ سِزَائِسَائِیَةَ کی ذات سے حفاظت حاصل کرتے تھے۔اور یقیناً بہادرتو وہ بی شخص ہوتا ہے جو مدمقابل ہوتا ہے۔

( ٣٣٢٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَسَّانِ بُنِ فَائِدٍ الْعَبْسِيِّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : الشَّجَاعَةُ وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ فِي الرِّجَالِ ، فَيُقَاتِلُ الشُّجَاءُ عَمَّنُ يَعْرِفُ وَمَنْ لَا يَعْرِفُ أَ . رَأْتِ

(٣٣٢٨٣) حضرت حسان بن فائد العبسى مرتبط فرماتے میں كه حضرت عمر جناتئونے ارشاد فرمایا: بهادرى اور بزدلى مردول ميں پائى جانے والى خصلتيں میں۔ بهادر شخص تو اس شخص سے لاتا ہے جا ہے وہ اس كو جانتا ہو يا نہ جانتا ہو۔ اور بزدل تو اپنے مال ، باپ سے بھا گتا ہے۔

( ٣٣٢٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ :

قَالَ عُمَرُ : الشَّجَاعَةُ وَالْجُنُنُ شِيمَةٌ ، أَوْ خُلُقٌ فِي الرِّجَالِ فَيُقَاتِلُ الشُّجَاعُ عَمَّنَ لَا يُبَالِي أَنْ لَا يَوُوبَ إِلَى أَلْكِوبَ إِلَى أَلْهُ يَكُوبَ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

(۳۳۲۸۳) حضرت قبیصہ بن جابر ویشی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ اُٹی نے ارشاد فرمایا: بہادری اور بزدلی مردول میں پائی جانے والی عادت باخصلت ہے۔ بہادرتواس بات سے بے پرواہ وکرلڑتا ہے کہ وہ اپنے گھروالوں کی طرف لوٹے گا،اور بزدل فخص تواپنے مال، باپ کے میں گا ہے۔

( ٣٣٢٨٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حِلَّثَنَا أَشُعَتُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْجَعَ النَّاسِ وَأَسْخَى النَّاسِ. (بخارى ٢٨٢٠ مسلم ٣٨)

(۳۳۲۸۵) حضرت عبدالعزيز بن صحيب جهائي فرمات جي كدرسول الله مَرَافِظَةَ تمام لوگوں ميں سب سے زيادہ بها دراورسب سے
زيادہ تن تھے۔

( ٣٣٢٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدَ الْبَطْشِ. (ابن سعد ٣١٩)

(٣٣٢٨ ) حضرت ابوجعفر ويشيط فرمات بين كدرسول الله مَيَلَفْتَ عَجَ ببت زياده طاقتو رضح ستع

( ٣٣٢٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ :لَقَدِ انْقَطَعَ فِي يَدِى يَوْمَ مُوْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ وَصَبَرَتُ صَفِيحَةٌ يَمَانِيَّةٌ.

(۳۳۲۸۷) حضرت قیس بیٹینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید رہائٹی کو بوں فرماتے ہوئے سنا کہ غزوہ مؤتد کے دن میرے ہاتھ سے نوتکواریں ٹوٹیس آخر کارمیس نے ایک یمنی چوڑی تکوار پرصبر کیا۔

( ٣٣٢٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هَاشِمِ بن هَاشِمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : كَانَ ٢٣٢٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُسْلِمِينَ بَأْسًا يَوْمَ أُحُدٍ.

(۳۳۲۸) حضرت هاشم بن هاشم ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب ویشید کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ: حضرت سعد بن مالک دلینی غزوہ احد کے دن مسلمانوں میں سب سے زیادہ پخت جنگجو تھے۔

#### ( ١٤ ) ما قالوا فِي الخيل ترسل فيجلب عليها

بعض لوگوں نے یوں کہااس گھوڑے کے بارے میں جس کوچھوڑ دیا جائے اوراس کو دوڑانے کے لیے آوازیں لگائی جائیں

( ٣٣٢٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَّيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ :

فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا جَلَبَ ، وَلا جَنَبَ.

(۳۳۲۸۹) حفزت عمران بن حصین رفی شو فرماتے ہیں کہ رسول الله مِلِفَظِیَّا نے ارشاد فرمایا: گھوڑے کو دوڑانے کے لیے شور مجانا درست نہیں اور گھوڑ دوڑ کے دوران اپنے پہلو میں گھوڑار کھنا کہ جب بیست پڑ جائے تو دوسرے پرسوار ہوجائے یہ بھی درست نہیں ہے۔

( ٢٢٢٩ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

(۳۳۲۹۰) حضرت عمران بن حصین رایش سے ماقبل حدیث موقو فاس سند ہے بھی منقول ہے۔

( ٣٣٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَبْسِيُّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ فِي الإِسْلَامِ.

(۳۳۲۹) حضرت عطاء پیشیئ فرماتے ہیں کدرسول اللہ مَنْافِقَةَ نے ارشاد فرمایا: اسلام میں نہ تو گھوڑے کو دوڑانے کے لےشور مجانا درست ہے۔اور گھوڑ دوڑ کے دوران اپنے پہلو میں دوسرا گھوڑار کھنا تا کہ پہلے گھوڑے کےست ہونے کی صورت میں دوسرے پر سوار ہوجائے یہ بھی درست نہیں ہے۔

( ٣٣٢٩٢ ) حَلَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ. (ابوداؤد ١٥٨٥ ـ أحمد ١٨٠)

(۳۳۲۹۲) حضرت عبداللہ بن عمرو رہائے ہیں کہ رسول اللہ مِنْفِظَةَ نے ارشاد فر مایا: گھوڑے کو دوڑانے کے لیے شور مجاتا درست نہیں ہےاور گھوڑ دوڑ کے دوران اپنے پہلو میں دوسرا گھوڑ ارکھنا تا کہ پہلے گھوڑے کے ست ہونے کی صورت میں دوسرے پر سوار ہو جائے یہ بھی درست نہیں ہے۔

## ( ١٥ ) ما قالوا فِي الجبنِ وما يـذكر فِيهِ

بزدلی کے بارے میں لوگوں کی آراءاوراس کے بارے میں چندروایات کابیان

( ٣٣٢٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا همام ، عَنُ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِلْجَبَانِ أَجُرَانِ.

(٣٣٢٩٣) حضرت الوعمران الجوني وفي في في فرمات من كدرسول الله مَرَّافِظَةً في ارشاد فرمايا: برول كے ليے دواجر ميں۔

( ٣٣٢٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ : قَالَتُ عَائِشَةَ : إِذَا أَحَسَّ أَحَدُّكُمْ مِنْ نَفْسِهِ جُبْنًا ؛ فَلَا يَغُزُونَنَّ.

(٣٣٢٩٣) حضرت عبدالكريم پيليونو فرماتے ہيں كەحضرت عائشہ تفاہذه فائے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے كوئی ایک اپنے دل میں

بزدلی محسوں کر ہے تواس کو چاہیئے کدوہ جہاد میں شریک مت ہو۔

( ٣٢٢٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ فَضَالَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : لَا نَامَتُ عُيُو نُ الْجُنَاءِ.

(٣٣٢٩٥) حفرت فضيل بن فضاله ويشي فرمات مي كه حضرت ابوالدرداء والتي في ارشادفر مايا: بز دلول كي آ تكهي نبيس سوتيس ـ

## ( ١٦ ) مَا قَالُوا فِي سبي الجَاهِلِيَّةِ وَالقَرَابَةِ

بعض لوگوں نے زمانہ جاہلیت کے قیداور قریبی رشتہ داروں کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٢٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ فِى الْغُلَامِ ثَمَانِيًّا مِنَ الإِبِلِ ، وَفِى الْمَرْأَةِ عَشْرًا مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ غُرَّةَ عَبْدِ ، أَوْ أَمَةٍ.

(۳۳۲۹۲) حفرت عامر دان فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلْ الله عَلَيْنَ فَرَمَاتِ عَلَى كَرْسُولَ الله مَلْ الله مَلْ الله عَلَيْنَ فَا عَلَمُ مَلَا الله عَلَيْنَ عَلَيْهِ الله عَلَيْنَ عَلَيْهِ الله عَلَيْنَ عَلَيْهِ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ مَلَا عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمَ عَلَيْنِ عَلْمَ عَلَيْنِ عَلْنَهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْ

( ٣٣٢٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :كَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْك ، وَكَلَّسَا بَنَازِعِي مِنْ أَحَدٍ شيئا أَسْلَمَ عَلَيْهِ ، وَلَكِنَّا نُقَوِّمُهُمُ للملة : خَمُسٌ مِنَ الإِبِلِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ.

(٣٣٢٩٤) اما مَضعى مِلْ فَعِنى مِلْفِيْ فرمات مِين كه حضرت عمر في فن ارشا دفر ما يا: عربي پركمى كوبھى ملكيت حاصل نہيں ۔ اور جم اس كومجبور نہيں كريں گے ذرا سابھى كه وہ اسلام قبول كرے ۔ ليكن ہم اس كومسلمان كے فن ميں حصه مقرر كرديں گے ۔ كه پانچ پانچ اونٹ ديے جائيں۔

( ٣٣٢٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيُّلِ ، عَنُ صَدَقَةَ ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقُضِى فِيمَا سَبَتِ الْعَرَبُ بَعْضُهَا على بَعْضِ قَبْلُ الإِسْلَامِ وَقَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ عَرَفَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مَمْلُوكًا مِنْ حَتَّى مِنْ أَخْيَاءِ الْعَرَبِ فَفِدَاهُ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ وَالْآمَةِ بِالْآمَتَيْنِ.

(۳۳۲۹) حضرت رباح بن حارث وطنيع فرماتے ہيں كه حضرت عمر والني نے عرب كے ان قيد يوں كے بارے ميں فيصله فرمايا جنہوں نے اسلام سے پہلے يا بى كريم ميل فيقي فرماتے ہيں كہ حضرت عمر والني قالہ كہ جو شخص بھى اپنے اہل خانہ ميں ہے كى كو جانتا ہوكہ وہ عرب كے بيلے لي سے فلال قبيله ميں غلام ہے۔ تو اس كا فديدا كيك غلام كے بدلے دوغلام ہوگا۔ اورا كيك باندى كے بدلے دوغلام ہوگا۔ اورا كيك باندى كے بدلے دو باندياں ہوں گی۔

#### ( ١٧ ) ما قالوا فِي وضعِ الجزيةِ والقِتال عليها

## جن لوگوں نے کہا کہ جزیہ نہ دینے کی صورت میں ان کے خلاف قال ہوگا

( ٣٢٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، قَالَ : لَمَّا غَزَا سَلْمَانُ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ ، قَالَ : كُفُّوا حَتَّى أَدْعُوهُمْ كَمَا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُمْ ، فَأَنَاهُمْ ، فَقَالَ : إنِّى رَجُلٌ مِنْكُمْ وقَدْ تَدْرُونَ مَنْزِلِى مِنْ هَوُلَاءِ الْقَوْمِ ، وَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى يَدْعُوهُمْ ، فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ فَلَكُمْ مِثْلُ مَا لَنَا ، وَعَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْنَا ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ ، وَإِنْ أَبْدَتُمْ فَاتَكُنْكُمْ مِثْلُ مَا لَنَا ، وَعَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْنَا ، وَإِنْ أَبْدِتُمْ فَأَعُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ ، وَإِنْ أَبْدَتُمْ فَاتَكُنْكُمْ مَثْلُ مَا لَنَا ، وَعَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْنَا ، وَإِنْ أَبْدِتُمْ فَاتَكُنْكُمْ مِثْلُ مَا لَنَا ، وَعَلَيْكُمْ مِثْلُ اللّذِى عَلَيْنَا ، وَإِنْ أَبْدِيْتُهُ فَاعُلُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمُ مَا لَنَا مُ فَقَالَ لِلنَّاسِ : انْهَدُوا اللّذِهِمْ. (احمد ٣٠٠٠)

(۳۳۲۹۹) حضرت الوالبختر ی بیشی فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلمان والخو اہل فارس سے جنگ ہیں شریک ہوئے تو فرمایا: رکو یہاں تک کہ میں ان کودعوت دوں جیسا کہ میں نے رسول اللہ مَوْفَظَةُ کُومنا کہ آپ مَوْفِظةُ نَے کفارکودعوت دی۔ پس آپ والنہ مِوْفِظةً کومنا کہ آپ مَوْفِظةً کے کان کودعوت دی۔ پس آپ والنہ اللہ مَوْفِظةً کومنا کہ آپ مَوْفِظةً کے باس آٹ کے اور فرمایا: یقینا میں تمہرے مرتبہ کو جان لیا ہے۔ اور میں تمہرے مرتبہ کو جان لیا ہے۔ اور میں تمہرے مرتبہ کو جان لیا ہے۔ اور میں تمہری اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم نے اسلام قبول کرلیا تو تمہیں بھی وہی سلے گا جو ہمارے لیے ہیں۔ اور تم پر بھی وہی کام لازم ہوں کے جو ہم پر لازم ہیں۔ اور اگر تم انکار کرتے ہوتو تم جزیدادا کردہا تھ سے اور چھوٹے بن کر دہوادرا گرتم اس کا بھی انکار کر ویا۔ تو ہم تم سے قال کریں گے۔ پس ان لوگوں نے سب با توں کا انکار کردیا۔ تو آپ ویا ٹو نے لوگوں سے کہا: دَثَمن کے سامنے ڈٹ جا کواورلا ائی شروع کردو۔

( ٣٢٣٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْتَلِا ، عَنْ سُلِيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّة ، أَوْ جَيْشِ أَوْصَاهُ فَقَالَ : إِذَا لَقِيتَ عَدُوّك مِنَ الْمُشْوِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى الجَدَى ثَلَاثِ خِصَال ، أَوْ خِلَال ، فَأَيْتُهُنَّ مَا أَجَابُوك إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ الْمُشْوِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى الإِسُلامِ فَإِنْ أَجَابُوك فَكُفَّ عَنْهُمْ وَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إلَى دَارِ الْمُهَاجِوِينَ ، وَأَعْلِمُهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِوِينَ ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِوِينَ ، وَإِنْ اللهِ الَّذِى يَجُوى الْمُهْاجِوِينَ ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِوِينَ ، وَإِنْ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۳۳۳۰) حفرت بریدہ دیا تی فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِاَ اَنْفَعَ اَجب کی فخص کو کسی سرّید یا لشکر پرامیر بنا کر بھیج تھے تو آپ مِلْ اِلْفَعَامُ اِللّٰہِ مِلْاَ اِللّٰهِ مِلْاَ اللّٰهِ مِلْالْفِقَامُ اِللّٰهِ مِلْاَلِهِ مِلْمِ اللّٰهِ مِلْوَدِ تو تم ان کو تین با توں یا عادتوں میں سے ایک کی طرف دعوت دولیاں وہ اس کو دعیت فرماتے کہ جب تم اپنے دشمن مشرکین سے ملو۔ تو تم ان کو تین با توں یا عادتوں میں سے ایک کی طرف دعوت دولیاں وہ

لوگ ان میں ہے جس بات کو بھی مان لیس تم اس کو تبول کر واور ان سے لڑائی کرنے ہے دک جاؤ۔ سب سے پہلے ان کو اسلام کی طرف بلاؤ۔ اگر وہ تبول کر لیس تو ان سے لڑائی کرنے ہے دک جاؤاور ان کا اسلام قبول کرو۔ پھر ان کو اس بات کی طرف دعوت دو کہ وہ اسپنے علاقہ کو چھوڑ کر مہاجرین کے علاقہ بیس آ جا نمیں اور ان کو بتلا دو بے شک اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے لیے وہی اجر و تو اب ہوگا جو مہاجرین پرلازم ہیں اگر وہ اس بات سے انکار کردیں۔ اور اس بوگا جو مہاجرین پرلازم ہیں اگر وہ اس بات سے انکار کردیں۔ اور اسپنے شہری کا انتخاب کریں تو پھر بھی ان کو بتلا دو کہ وہ لوگ مسلمان دیہا تیوں کی طرح ہوں گے۔ ان پر اللہ کا وہی تھم جاری ہوگا جومو میں برجاری ہوتا ہے۔ اور ان کا مال فئی اور مال غنیمت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا گریے کہ وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ال کر جہاد کریں۔ پس اگر وہ اس بات کا بھی انکار کردیں تو ان کو جزید دینے کی طرف بلاؤ۔ اگر وہ مان جا نمیں تو ان کی طرف سے بی تبول کرو۔ اور ان کی طرف سے میڈول کرو۔ اور ان کی طرف سے میڈول کرو۔ اور ان کی طرف سے میڈول کرو۔ اور ان کی طرف سے تول کرو۔ اور ان سے قبال کرو۔

(٣٣٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ هَذِهِ الْجَزِيرَةِ مِنَ الْعَرَبِ عَلَى الإِسْلَامِ وَلَمْ يَقْبَلُ مِنْهُمْ غَيْرَهُ ، وَكَانَ أَفْضَلَ الْجِهَاد ، وَكَانَ بَعْدَهُ جِهَادٌ آخَرُ عَلَى هَذِهِ الطُّغْمَةِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ : ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ إلى آخِرِ الآيَةِ ، قَالَ الْحَسَنُ :مَا سِوَاهُمَا بِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ.

(۳۳۳۱) حضرت حسن را علی فرماتے ہیں کدرسول الله مُؤَسِّفَ فَی جزیرہ عرب کے لوگوں سے اسلام پر جہاد کیا اور اسلام کے علاوہ ان سے کوئی دوسری بات قبول نہیں کی۔ اور بیافضل ترین جہاد تھا اور اس کے بعدد وسرا جہاد اہل کتاب کے ذکیل ترین لوگوں سے کیا جس کا آیت میں ذکر ہے: ﴿فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيُومِ الآخِوِ ﴾ سے آیت کے آخرتک رت جمہ: جنگ کروان لوگوں سے جوایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ، حضرت حسن والی نے فرمایا: ان دونوں کے سواجو بھی صورت ہوگی وہ بدعت اور گراہی ہوگی۔

( ٣٣٢.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كُتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ :مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكُلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكُمَ الْمُسْلِمُ ، لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَنْ أَبَى فَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ. (بخارى ٣٩١)

(۳۳۳۰۲) حفرت حسن پر بیلید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَرِّائْتِیَا نَّے بین والوں کی طرف خطاکھا: کہ جو مخص ہماری نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی طرف استقبال کرے، اور ہمارا ذبیحہ کھائے، پس وہ مسلمان ہے۔ اس کے لیے اللہ کا ذمہ ہے اور اس کے لیے رسول مِرَائِنَ عَلَيْحَةَ فِم کا ذمہ ہے۔ اور جوان با توں کا اٹکار کرے تو اس پر جزیدلازم ہے۔

( ٣٣٣.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَا :بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِذْلَهُ مَعَافِرَ.

- (۳۳۳۰ ) حضرت ابو واکل پیشنیز اور حضرت ابرا ہیم پیشنیز دونوں حضرات فرمائے ہیں کہ رسول الله مَلِفْفِئَةَ نے حضرت معاذ مُناشَفِهُ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجااوران کو تکم دیا کہ وہ ہر بالغ ہے ایک دیناریا اس کے برابر معافرلیں۔
- ( ٣٣٣.٤) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ أَسُلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ : لَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى ، وَلَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ ، وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ ، قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ.
- (۳۳۳۰) حضرت اسلم بریشین جو که حضرت عمر وی افزی کے آزاد کردہ غلام بیں فرماتے بیں که حضرت عمر وی افزی نے جزیہ وصول کرنے والے امیروں کی طرف خط کھھا:تم جزیہ مقرر مذکر و مگر اس شخص پر جو بالغ ہواورتم بچوں اورعورتوں پر بھی جزیہ مقرر مت کرو۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جی افزیجز بیزید دینے والوں کی گر دنوں میں مہر لگاتے تھے۔
- ( ٣٣٣.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :يُقَاتَلُ أَهُلُ الأَدْيَانِ عَلَى الإِسُلَامِ وَيُقَاتَلُ أَهُلُ الْكِتَابِ عَلَى الْجِزْيَةِ.
- (۳۳۳۰۵) حضرت لیث ویشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت مجامع ویشیئ نے ارشاد فرمایا: بتوں کے پجاریوں سے اسلام کی بنیاد پر قبال کیا جاتا تھا، اور اہل کتاب سے جزید کی بنیادی قبال کیا جاتا تھا۔
- ( ٣٣٣.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقِ ، قَالَ :لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عَذُلَهُ مَعَافِرَ. (ابوداؤد٣٠٣٣)
- (۳۳۳۰۱) حضرت مسروق مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ جب رسول الله مِیَافِیْفَیَّ آئے حضرت معاذ دیاشُو کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو ان کوتھم دیا کہ دہ ہر بالغ سے ایک دیناریا اس کے برابر معافرلیس۔
- ( ٣٣٣.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ آبِي مِجْلَزٍ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ فِي السَّنَةِ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، وَعَطَّلَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ.
- (۷۳۳۳-) حضرت ابونجلز ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ ہونے ہر مخص پرسال میں چوہیں درہم مقرر فرمائے۔اورعورتوں اور بچوں سے ہٹا دیا۔
- ( ٣٣٦.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : لَا تَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، وَلَا تَضُّرِبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتُ عَلَيْهِ الْمُوسَى ، وَيَخْتِمُ فِى أَعْنَاقِهِمْ ، وَجَعَلَ جِزْيَتَهُمْ عَلَى رُؤُوسِهِمْ : عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَمَعَ الْمُوسَى ، وَيَخْتِمُ فِى أَعْنَاقِهِمْ ، وَجَعَلَ جِزْيَتَهُمْ عَلَى رُؤُوسِهِمْ : عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَمَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهِبِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّامِ مِنْهُمْ مُدَّى حِنْطَةٍ وَثَلَاثَةُ وَلَكَ أَرْزَاقُ الشَّامِ مِنْهُمْ مُدَّى حِنْطَةٍ وَكَسُوهٌ وَعَسَلٌ لَا يَخْفَظُ نَافِعْ كُمْ ذَلِكَ وَعَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنْ الْعَرَاقِ وَعَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ وَعَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ

خَمْسَةَ عَشُرَ صَاعًا حِنْطَةً ، قَالَ :قَالَ عُبَيْدُ اللهِ :وَذَكَرَ كِسُوَّةً لَا أَحْفَظُهَا. (بيهقي ١٩٥)

(۱۳۳۰۸) حضرت اسلم پر پینیز جو که حضرت عمر و فافیز کے آزاد کردہ غلام ہیں فرماتے ہیں که حضرت عمر تفافیز نے اپنے تمام گورنروں کو خطاکھا: کہ عورتوں اور بچوں سے جزید وصول نہ کرو، اور نہ وصول کرو گر بالغ شخص ہے، اور ان کی گردنوں پر مہر لگا دو۔ اور جزیدان لوگوں کے پیشہ کے اعتبار سے مقرر کرو۔ چاندی والوں پر چالیس درہم لازم ہیں۔ اور اس کے ساتھ مسلمانوں کی تنخواہیں بھی۔ اور سونے والوں پر چارد ینار لازم ہیں۔ اور شام والوں پر دو مدگندم، اور تین قسط دومن زیتون، اور مصر والوں پر چوہیں صاع گندم، کپڑوں کے جوڑے، اور شہر محضرت نافع بر پینیڈ ان کی مقدار محفوظ نہ رکھ سکے کہ مقدار کتنی مقرر فرمائی۔ اور عراق والوں پر بپندرہ صاع گندم، اور میں اس کو یا دندر کھ سکے کہ مقدار کتنی مقرر فرمائی۔ اور عراق والوں پر بپندرہ صاع گندم: راوی کہتے ہیں: حضرت نافع بر پینیاں کو مائے اور میں اس کو یا دندر کھ سکا۔

( ٣٣٣.٩ ) حَلَّنَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ : مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، قَالَ :الْعَفْوُ.

(۳۳۳۰۹) حضرت طاوئس بلیٹینیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن معد بیٹینیڈ نے حضرت ابن عباس بڑا تھو سے ذمیوں سے لیے جانے والے اموال کے متعلق پوچھا؟ آپ جی تھے نے فرمایا: ضرورت سے زائد۔

( ٣٣٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ سِنَانِ أَبُو سِنَانِ ، عَنْ عَنْتَرَةَ أَبِى وَكِيعِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِى الْجِزْيَةِ ، مِنْ أَهْلِ الإِبَرِ الإِبَرِ ، وَمِنْ أَهْلِ الْمَسَالُّ الْمَسَالُّ وَمِنْ أَهْلِ الْجِبَالِ.

(۳۳۳۱۰) حفزت عنتر ہ ابودکتے ہائی فرمائتے ہیں کہ حضرت علی جائو جزیہ میں سامان وسول کرتے تھے ،کھیتی والوں سے کھیق ، کھجور والوں سے کھجور ،اور ری ساز سے ری وصول کرتے تھے۔

( ٣٣٣١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِى عَوْن مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ :وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يعنى فِى الْجِزْيَةِ عَلَى رُّؤُوسِ الرِّجَالِ :عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ ، دِرْهَمَّا وَعَلَى الْوَسَطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ، وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَىٰ عَشَرَ دِرْهَمًّا.

(۳۳۳۱) حضرت ابوعون محمد بن عبیدالله التفلی میشید فرماتے ہیں که حضرت عمرنے آ دمیوں کی حالت کے اعتبار ہے ان پرجز میہ مقرر فرمایا: مالدار پراڑتالیس درہم ،متوسط آ دمی پرچومیس درہم اور فقیر پر بارہ درہم ۔

( ٣٢٦١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِئُ ، عَنْ مَغْقِلٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ : لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا صلب الْجِزْيَةِ ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ فَارَّ ، وَلَا مِنْ مَيِّتٍ ، وَلَا يُؤْخَذُ أَهْلُ الأَرْضِ بِالْفَارِّ.

(۳۳۳۱۲) حفرت معقل برائیے؛ فرماتے ہیں کہ حفرت عمر بن عبدالعزیز واٹیے اپنے عمال کی طرف خطاکھا۔ اہل کتاب سے صرف اصل جزید وصول کیا جائے گا۔ اور راوفرار اختیار کرنے والے کی طرف سے اور مردے کی طرف سے کچھ وصول نہیں کیا جائے گا۔ اور زمین والوں کے بھاگنے کی صورت میں کچھ وصول نہیں کیا جائے گا۔

## ( ١٨ ) ما قالوا فِي المجوسِ تكون عليهِم جِزيةٌ ؟

#### جن لوگوں نے کہا: کہ مجوسیوں پر بھی جزیدلا گوہ

( ٣٣٦١ ) حَدَّثَنَا وَ رَبِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِم ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسٍ هَجَرَ يَغْرِضُّ عَلَيْهِمَ الإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَبَى ضُرِبَتُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ عَلَى أَنْ لَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ ، وَلَا تُنْكَحَ لَهُمُ امْرَأَةٌ.

(۳۳۳۱۳) حضرت حسن بن محمد بن علی بیانیل؛ فر ماتے ہیں که رسول الله مَالِيَّفَظَةً نے تھجر کے بحوسیوں کوخط لکھا اوران پراسلام پیش کیا جو تو اسلام لے آیا آپ مِنَّفِظَةَ فِی اس کے اسلام کوقبول کرلیا۔اور جس نے انکار کر دیا۔ آپ مِنَّفِظَةً نے اس پر جزیہ مقرر فر مادیا ان شرائط کے ساتھ کہان کا ذبیح نہیں کھایا جائے گا اور نہ بی ان کی عورتوں سے نکاح کیا جائے گا۔

( ٣٣٦١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبُحُرَيْنِ. (ابن زنجويه ١٣٥)

(۱۳۳۳) حضرت عکرمہ بریشی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِیانین کے بحرین کے مجوسیوں ہے جزیہ لیا۔

( ٣٣٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبُحْرَيْنِ ، وَأَخَذَهَا عُمَرُ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ فَارِسَ ، وَأَخَذَهَا عُثْمَانِ مِنْ مَجُوسِ بَرْبَرَ.

(مانك ۲۷۸ بيهقى ۱۹۵)

(۳۳۳۱۵) امام زہری ویشید فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِقَظَ اُن بحرین کے جموسیوں سے جزیدلیا۔ اور حضرت عمر شائو نے ایران کے جوسیوں سے جزیدلیا۔ اور حضرت عثمان نے بربر کے جموسیوں سے جزیدلیا۔

( ٣٢٢١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ بَجَالَةَ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ عُمَّرُ يَأْخُذُ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ.

(بخاری ۱۵۵۲ ابوداؤد ۲۰۳۸)

(۳۳۳۱۲) حفرت بجالہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ تی جوسیوں ہے جزیہ بیں لیتے تھے یہاں تک کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف من تو نے اس بات کی گواہی دی کہ رسول اللہ مَلِّوَ تَقَدَّقَ نِے هجر کے مجوسیوں سے جزید لیا۔

( ٣٣٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنِ الزَّهْرِى ، قَالَ :أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسٍ أَهْلِ هَجَوَ وَمِنْ يَهُودِ الْيَمْنِ وَنَصَارَاهُمْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، وَأَخَذَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ السَّوَادِ ، وَأَخَذَ عُثْمَان مِنْ مَجُوسِ مِصْرَ الْبَرْبَرِ الْجِزْيَةَ. (۳۳۳۱۷) امام زہری بالٹید فرماتے ہیں کہ رسول الله مِلْفَظِیَّ نے اہل هجر کے جموسیوں سے جزید لیا۔ اور یمن کے یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ہربالغ سے ایک دیتار جزیدلیا۔ اور حفزت عمر جالٹی نے سواد کے مجوسیوں سے جزیدلیا۔ اور حفزت عثمان نے مصر میں بربری مجوسیوں سے جزیدلیا۔

( ٣٣٣١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ سَأَلَ عَنْ جِزْيَةِ الْمَجُوسِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

(۳۳۳۱۸) حفرت جعفر کے والد ویطین فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دی شخر نے مجوسیوں سے جزید لینے کے متعلق سوال کیا: تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دی شخر نے ارشاد فر مایا: کہ میں نے رسول اللّٰہ مَرِّ شَفِّعَ اِلَّمَ مَاتِے ہوئے سنا کہ ان کے ساتھ اہل کتاب والا طریقہ جاری کرو۔

( ٣٣٣١٩ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمَالِكُ بُنُ أَنَس ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِى الْمَجُوسِ فِى الْجِزْيَةِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :سُنُوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

(۳۳۳۱۹) حفرت جعفر وہافئ کے والدفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب وہافئ نے مجوسیوں سے جزید لینے کے بارے میں لوگوں سے مشورہ طلب کیا۔ تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وہافئو نے ارشاد فر مایا: کہ میں نے رسول الله مِرَافِظَةَ اِکْمَ کو یوں فر ماتے ہوئے سنا کہ ان کے ساتھ داہل کتاب والاطریقہ جاری کرد۔

# ﴿ ( ١٩ ) ما قالوا فِی المجوسِ أیفرق بینهم وبین المحرّمِ مِنهم جن المحرّمِ مِنهم جن لوگول نے مجرم کے درمیان جن لوگول نے مجرم کے درمیان تفریق کردی جائے گی؟

( ٣٣٣٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ بَجَالَةَ يُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ وَأَبَا الشَّعْنَاءِ ، قَالَ : كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :فَأَتَانَا كِتَابُ عُمْرَ أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِى مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ ، وَانْهَوْهُمْ ، عَنِ الزَّمْزَمَةِ فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ ، وَجَعَلْنَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ حَرِيمِهِ فِى كِتَابِ اللهِ.

(۳۳۳۲) حفرت عمر و بن دینارفر ماتے ہیں کہ حفرت بجالہ پر بیٹیز عمر و بن اوں اور ابوالشعشاء کو بیان فر مار ہے تھے کہ میں حضرت جزء بن معادیہ پر بیٹیز کا کا تب تھا۔ تو ہمارے پاس حضرت عمر بن خطاب فراٹیز کا خط آیا کہتم ہر جادوگر اور جادوگرنی کوتل کر دو۔ اور مجوسیوں میں ہرذی محرم کے درمیان تفریق کر دو، اور ان کو کھانے کے دوران بات کرنے سے روک دو۔ حضرت بجالہ پر بیٹیز فرماتے بِيل كَهُمُ فَ ثَن عِادو كُرول وَلَل كِيا، اور بَم فَ ايك فَض اوراس كى يوى كورميان كاب الله كِمطابق تفريق كردى -( ٣٣٣١) حَذَننا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ فُشَيْرِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ الْعَنبَرِى ، وَكَانَ كَابِنًا لَجَزُءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ عَلَى طَائِفَةِ الْأَهُوازِ فَحَدَّتُ أَنَّ أَبَا مُّوسَى وَهُو أَمِيرُ الْبُصْرَةِ الْعَنبَرِى ، وَكَانَ كَاتِبًا لَجَزُءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ عَلَى طَائِفَةِ الْأَهُواذِ فَحَدَّتُ أَنَّ أَبَا مُّوسَى وَهُو أَمِيرُ الْبُصْرَةِ كَتَبَ إِلَيْنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إلَيْهِ يَأْمُرهُ بِقَتْلِ الزَّمَاذِمَةِ حَتَى يَتَكَلَّمُوا ، وَأَنْ تُنْزَعَ كُلُّ الْمُواَةِ مِنْ حَرِيمِهَا ، وَأَنْ يُقْتَلَ كُلُّ سَاحِرٍ ، فَكَتَبَ بِهِذَا أَبُو مُوسَى إلَى جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، فَدَعَا الزَّمَازِمَةَ فَتَكَلَّمُوا ، وَأَنْ يُقْتَلَ كُلُّ سَاحِرٍ ، فَكَتَبَ بِهِذَا أَبُو مُوسَى إلَى جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، فَدَعَا الزَّمَازِمَةَ فَتَكَلَّمُوا ، فَالَ : وَكُنَا إِذَا كَانَتِ الْمُرْأَةُ شَابَةً نَزَعَنَاهَا مِنْ حَرِيمِهَا وَأَنْكُخَنَاهَا آخَوَ ، وَإِذَا كَانَتُ عَجُوزًا نَهَيْنَا عنها فَالَ : وَكُنّا إِذَا كَانَتِ الْمُرْأَةُ شَابَةً فَرَعَنَاهَا مِنْ حَرِيمِهَا وَأَنْكُخُنَاهَا آخَوَ ، وَإِذَا كَانَتُ عَجُوزًا نَهَيْنَا عنها

وَزُجُوْنَا عنها.

(۱۳۳۳۱) حفرت بجالہ بن عبدة العنم کی پیشید فرماتے ہیں کہ میں حفرت جزء بن معاویہ بیشید کا کا تب تھا اور آپ بیشید احواز کے لوگوں پرامیر مقرر تھے۔ اس دوران حفرت ابوموی بیشید جو کہ بھرہ کے امیر تھے انہوں نے ہماری طرف خط لکھا کہ حفرت عمر بن خطاب وقافت نے نہیں خطاب وقافت کے دومیان منہ بند کر کے آواز نکا لنے والے بحوسیوں قبل کر دیں یہاں تک کہ وہ کطاب وقافت نے انہیں خطاب وقافت کے دومیان منہ بند کر کے آواز نکا لنے والے بحوسیوں قبل کر دیں یہاں تک کہ وہ کلام کریں۔ اور ہرعورت کو اس مے محرم سے چھین لیا جائے اور ہر جادوگر کو قبل کر دیا جائے ۔ تو حضرت ابوموی ہیسید نے یہ خط حضرت جزء بن معاویہ کو بھی لکھ بھیجا۔ تو آپ بیشید نے زماز مہ کو بلایا، پس انہوں نے اس بارے میں بات چیت کی ۔ اور راوی کہتے میں جب کوئی عورت جوان ہو جاتی تو ہم اس کے محرم سے اس کو چھین لیتے اور کی دوسرے سے اس کا نکاح کروا دیتے۔ اور اگر عورت بوڑھی ہوتی تو ہم اس کوروک دیتے اور اس پر ڈانٹ ڈیٹ کرتے۔

( ٣٣٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفَ قَالَ :حَدَّنِنِي عَبَّادٌ ، عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِى مُوسَى أَنَ اعْرِضُوا عَلَى مَنْ قِبَلَكُمْ مِٰنَ الْمَجُوسِ أَنْ يَدَعُوا نِكَاحَ أُمَّهَ تِهِمْ وَبَنَاتِهِمْ وَأَخَوَاتِهِمْ وَيَأْكُلُوا جَمِيعًا كيما يَلْحَقُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ وَاقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَكَاهِنِ.

(۳۳۳۲۲) حضرت بجالہ ابن عبدہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر میں گئو نے حضرت ابوموی بیشید کو خط لکھا: جوتمہاری طرف بجوی ہیں ان پر سہ بات پیش کرو کہ وہ اپنی ماؤں ، بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح چھوڑ دیں۔اور وہ سب خاموش ہوکر کھا کیں اوریہ کہ انہیں اہل کتاب سے ملادیا جائے۔اور ہر جادوگر اور جادوگر نی کوئل کردو۔

#### (٢٠) ما قالوا فِي المجوسِيّةِ تسبى وتوطأ

## جن لوگوں نے قیدی مجوسیہ عورت ہے وطی کرنے کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٢٣) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِى عَانِشَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُرَّةَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى ، أَوْ يَسْبِى الْمَجُوسِيَّةَ ، ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تُعَلَّمَ الإِسْلَامَ ؟ قَالَ : لاَ يَصْلُحُ ، قَالَ : وَسَأَلْت سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ ،

فَقَالَ : مَا هُوَ بِخُيْرِ مِنْهَا إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ.

( ٣٣٣٢٣) حفرت موگی بن ابی عائشہ ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت مرہ ویشید سے ایسے آدی کے متعلق سوال کیا جس نے کسی مجوی عورت کوخر بیدایا قیدی بنایا ہو پھروہ اس سے وطی کر لے اسلام کی تعلیم دینے سے پہلے تو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ ویشید نے فرمایا: جب اس فرمایا: یہ درست کا منہیں ہے۔ اور راوی کہتے ہیں: میں نے حضرت سعید بن جبیر ویشید سے بوچھا: تو آپ ویشید نے فرمایا: جب اس نے ایسا کام کیا تو اس نے ساتھ بھلائی نہیں گی۔

( ٢٣٣٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُرَّةَ بْنِ شَوَاحِيلَ الْهَمُدَانِيَّ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْأَمَةِ الْمَجُوسِيَّةِ يُصِيبُهَا الرَّجُلُ ، أَيَطَوُهَا ؟ قَالَ : لَا يُجَامِعُهَا حَتَى تُسُلِمَ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، إِنْ عَادَ إِلَيْهَا فَهُوَ شَرٌّ مِنْهَا.

(۳۳۳۲۳) حضرت موی بن ابی عائشہ بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مرہ بن شراحیل الحصمد انی اور حضرت سعید بن جبیر جیشین سے مجوی باندی کے متعلق سوال کیا کہ آدمی جب اسے پالے تو کیا اس سے وطی کر سکتا ہے؟ حضرت مرہ نے فرمایا: وہ اس سے جماع نہ کرے یہاں تک کہ وہ اسلام لے آئے۔ اور حضرت سعید بن جبیر باتھینا نے فرمایا: اگروہ اس کی طرف دوبارہ لو نے گا تو بیاس کے حق میں برائی کی بات ہے۔

( ٣٢٣٢٥ ) حَذَّثَنَا عَبِدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرُدٍ، عَنْ مُكْحُولٍ، قَالَ:إِذَا كَانَتُ وَلِيدَةً مَجُوسِيَّةً فَإِنَّهُ لَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تُسْلِمَ.

(۳۳۳۲۵) حضرت ککول نوشیمیز فر ماتے ہیں کہ جب لڑکی مجوسیہ بوتو دواس ہے نکاح نہ کرے یہاں تک کہ دواسلام قبول کر لے۔

( ٣٣٢٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عن الأوزاعى عَنِ الزُّهْرِى سَمِعَهُ يَقُولُ :لَا تَقُرَبُ الْمَجُوسِيَّةَ حَتَّى تَقُولَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالَتُ ذَلِكَ فَهُو مِنْهَا إِسْلَامٌ.

(۳۳۳۲۱) امام اوزا کی بیتین فرماتے ہیں کہ حضرت زہری بیتین نے ارشادفر مایا جم مجوی کے قریب مت جاؤیہاں تک کہ وہ لا الدالا اللّٰد کہد لے۔ پس جب وہ یہ پڑھے تو اس کی جانب سے اسلام سمجھا جائے گا۔

( ٣٣٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : لَا يَطَوُّهَا حَتَّى تُسُلِمَ.

(٣٣٣٢٧) حضرت ماک جيتي فرمات جي که حضرت ابوسلمه بن عبدالرحمٰن جيتي نے ارشاد فرمایا: اس سے وطی مت کرويبال تک که د د اسلام قبول کرلے۔

( ٢٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسٍ هَجَرَ يَعْرِضُ عَلَيْهِمَ الإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ منهم قَبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَبَى ضُرِبَتْ عَلَيْهِ أَسْلَمَ منهم قَبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَبَى ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الْمِزْيَةُ غَيْرَ أَنْ لَا يُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ ، وَلَا تُنْكَحَ لِهِم الْمَرَأَةُ.

(٣٣٣٢٨) حضرت حسن بن محمد ويتنا فرمات بي كدرسول الله مَؤْفَظَةَ في الحريب على علم ف خطالكه كران يراسلام بيش كيار پس ان لوگوں میں ہے جواسلام لے آیا تو اس کے اسلام کو قبول کر لیا گیا۔ اور جس نے اٹکار کر دیا تو اس پر جزیہ مقرر کر دیا گیا۔

سوائے بیکدان کا ذبیحنبیں کھایا جائے گا اوران کی عورتوں سے نکاح نہیں کیا جائے گا۔

( ٣٣٣٢٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَجُوسِيَّةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ؟ قَالَ : لاَ

(٣٣٣٢٩) حضرت يونس ويفيظ فرمات ميں كه حضرت حسن ويفيز نے اس آدمى كے بارے ميں يوں فرمايا: جس كے پاس مجوسيد باندی ہو۔اس کوچاہیے کہوہ اس ہے وطی مت کر ہے۔

( ٣٣٣٠ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّاتُ وَعَبَدَةُ الْأُوثَان عُرِضَ عَلَيْهِنَ الإِسْلَامُ وَجُبِرُنَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ ، وَإِنْ أَبَيْنَ أَنْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمْنَ وَلَمْ يُوطَأُنَّ.

( ۳۳۳۳ ) حضرت حماد مِیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ابرا ہیم پیشید نے ارشاد فر مایا: جب مجوسیہ عورتوں یا بت پرست عورتوں کوقید کر لیا جائے تو ان پر اسلام پیش کیا جائے گا اور ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا پس اً مروہ اسلام لے آئیں تو ان ہے وطی کی جائے گی اوران سے خدمت کروائی جائے گی۔اورا گروہ اسلام لانے سے اٹکار کردیں تو ان سے خدمت تو لی جائے گی لیکن ان سے وطی نہیں کی جائے گی۔

( ٣٣٣٣ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ مُثَنِّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ فَيَتَسَرَّاهَا.

(٣٣٣٣١) حضرت عمرو بن شعيب بريني فرمات جي كدحضرت سعيد بن المسيب برينين نے ارشاد فرمايا: اس ميس كو كى حرج نبيس ب کہ آ دی مجوسیہ باندی خریدے اوراس سے جماع کرے۔

#### ( ٢١ ) ما قالوا فِي اليهودِيّاتِ والنّصرانِيّات إذا سُبين

## جن لوگوں نے بول کہا: یہودی اورنصرائی عورتوں کو جب قیدی بنالیا جائے

( ٣٣٣٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، فَالَ : إذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّات عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الإِسْلَامُ وَأَجْبِرُنَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ ، أَوْ لَمْ يُسْلِمُنَ وُطِئْنَ وَاسْتُحْدِمْنَ.

(٣٣٣٣) حفرت حماد مريشيد فرماتے بيں كه حضرت ابرائيم مِليَّة نے ارشاد فرمایا: جب يبودي اور نصراتي عورتوں كوقيدي بناليا

جائے تو ان پر اسلام کو پیش کیا جائے گا۔ پھرا گروہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں ۔ ان سے وطی بھی کی جا سکتی ہے اور خدمت بھی لی

جا تکتی ہے۔

( ٣٣٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا. فَلْيُقُورُهَا بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَإِنْ أَبَتُ أَنْ تُقِرَّ لَمْ يَمُنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا.

(٣٣٣٣٣) حفرت ليف ويشير فرمات بين كه حفرت بجابد ويشير في ارشاد فرمايا: جوفض مشركه باندى پالے اس كو چاہين كه وه اس علا الدالا الله كا اقرار كروائے \_ پس اگروه اقرار كرنے ے انكار كردے، توبيہ بات اس كے ليے وظى كرنے ہے مانع نهيں ہے۔ ( ٢٣٣٣٢ ) حَدَّنَا عَبْدُ الْاَعْلَى، عَنْ بُرُدٍ، عَنْ مَكْحُول؛ فِي الرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَهُودِيَّةٌ، أَوْ نَصْرَ انِيَّةٌ فَإِنَّهُ يَتَطِيهَا. ( ٣٣٣٣٣) حضرت برور يشير فرمات بين كه حضرت محول يشير نے اس آدى كے بارے بين ارشاد فرمايا: كه جب اس كے پاس بيودى يانھرانى بائدى بوتو وه اس سے وطى كرسكتا ہے۔

( ٣٣٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ :إذَا كَانَتُ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ شَاءَ وَيُكْرِهَهَا عَلَى الْغُسُلِ.

(۳۳۳۵) حضرتُ معمر ولیٹی فرماتے ہیں کہ امام زہری ولیٹی نے ارشاد فرمایا: جب کمی شخص کی باندی کتابیہ ہوتو اے اختیار ہے کہ وہ اس سے جماع کرے اور وہ اس کونہانے پرمجبور کرسکتا ہے۔

( ٢٣٢٣٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّة يَتطِيهُمَا.

(۳۳۳۳۲) حضرت بینس بیشید فرماتے بین کے حضرت حسن بیشید نے ارشاد فرمایا: یہودی اور نصر انی باندی سے وطی کی جاسکتی ہے۔

## ( ٢٢ ) من كرِه وطىء المشرِكةِ حتى تسلِم

جس شخص نے مشرکہ باندی ہے وطی کرنے کو مکروہ سمجھا یہاں تک کہوہ اسلام قبول کرلے

( ٣٣٢٣ ) حَلَّنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلِيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُاللهِ يَكُوهُ أَمَته مُشْرِ كَةً. ( ٣٣٣٣ ) حفرت قاده بيشير فرمات بي كه حفرت معاويه بن قره بيشير نے ارشاد فرمايا: كه حضرت عبدالله بن مسعود تراثيز اپن

ر کے مصطبعہ میں مرت فارہ بینظ رفاعت ہیں کہ سرت میں دید ہی رہ بینظیر سے ار مار رفاع ہیں سرت جبر الملد ہی مصطبح مشر کہ باندی کو ناپسند کرتے تھے۔

( ٣٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :أَكُرَهُ أَنْ أَطَأَ أَمَة مُشْرِكَةً حَتَّى تُسْلِمَ.

(۳۳۳۸) حضرت معاویہ بن قر ہ ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود حق شنے نے ارشاد فرمایا: میں ناببند کرتا ہول کہ میں مشر کہ باند ئی ہے وطی کروں یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لے۔

( ٣٣٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الرَّجُلِ

يَشْتَرِى الجَارِيَة مِنَ السَّبِي فَيَقَعُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ: لا ، حَتَّى يُعَلِّمَهَا الصَّلاَةَ وَالْغُسُلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ.
(٣٣٣٩) حضرت عمرو بن هرم بيتَظِيدُ فرماتے بين كه حضرت جابر بن زيد جي شيء ايسا دي كمتعلق پوچها گيا: جوقيد يول ميں پہلے كوئى بائدى خريدے كياده اس سے وطى كرسكتا ہے؟ آپ بيتَظِيدُ نے فرمايا بنيس! يہاں تك كه اس كونماز سكھائے، اور ناپاكى كاغسل اور زيرناف بال كافئا سكھائے۔

( ٢٣٣٤ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكْرِ بُنِ مَاعِزٍ ، عَنْ رَبِيعِ بُنِ خُنَيْمٍ قَالَ :إذَا أَصَبُت الْأَمَةَ الْمُشُرِكَةَ فَلَا تَأْتِهَا حَتَّى تُسْلِمَ وَتَغْتَسِلَ.

( ٣٣٣٠) حضرت بكربن ماعز بينيلا فرماتے بيں كه حضرت ربيع بن خثيم ويشيد نے ارشاد فرمايا: جبتم كسى مشركه باندى كو حاصل كرو ـ توتم اس كے قريب مت جاؤيهاں تك كه وه اسلام قبول كرلے اور شسل كرلے \_

#### ( ٢٣ ) ما قالوا فِي طعامِ المجوسِ وفواكِههم

#### جن لوگوں نے مجوسیوں کے کھانے اور پچلوں کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٣٤ ) حَلَثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتُ عَائِشَةَ ، فَقَالَتُ :إِنَّ لَنَا اظارًا مِنَ الْمَجُوسِ وَإِنَّهُمْ يَكُونُ لَهُمَ الْعِيدُ فَيُهْدُونَ لَنَا ، فَقَالَتْ :أَمَّا مَا ذُبِحَ لِذَلِكَ الْيَوْمِ فَلَا تَأْكُلُوا ، وَلَكِنْ كُلُوا مِنْ أَشْجَارِهِمُ.

(۳۳۳۳) حفرت قابوس کے والد ویٹین فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ بڑی مذبی سے سوال کیا: کہ ہمارے پاس مجوسیوں کی عورتیں ہیں ان کی عید ہوتی ہے تو وہ ہمیں کھانے کی اشیاء مدیہ کرتی ہیں۔

آپ تئانته فان فرمایا: بهرحال وه اشیاء جواس ون ذرج کی جاتی بینتم ان کوند کھاؤکیکن تم ان کے درخوں سے کھالیا کرو۔ ( ۱۳۲۲۲ ) حَدَّنَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَکِیمٍ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أَبِی بَرْزَةَ الْأَسْلَمِی ، أَنَهُ کَانَ لَهُ سُكَّانٌ مَحُوسٌ فَكَانُوا يُهْدُونَ لَهُ فِي النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَ جَانِ ، فَهِقُولُ لَاهْلِهِ : مَا كَانَ مِنْ فَاكِهَةٍ فَاقْبَلُوهُ ، وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَرُدُّوهُ.

(۳۳۳۳۲) حضرت ابو برزہ اسلمی بریشین فرماتے ہیں کدان کے پاس پچھ مجوی آباد تھے۔توبیلوگ نیروز اور مہر جان والے دن ہمیں بدیر بجھیجا کرتے تھے۔توبیلوگ نیروز اور مہر جان والے دن ہمیں بدیر بھیجا کرتے تھے۔تو آپ بریشین اپنے گھر والوں سے فرماتے:جو پھل وغیرہ میں سے ہواس کوتو قبول کرلیا کرواور جو چیز اس کے علاوہ ہواس کولوٹا دیا کرو۔

( ٣٣٢٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِى بَرْزَةَ ، قَالَ : كُنَّا فِى غَزَاةٍ لَنَا فَلَقِينَا أَنَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَجْهَضْنَاهُمْ عَنْ مَلَةٍ لَهُمْ ، فَوَقَعْنَا فِيهَا فَجَعَلْنَا نَأْكُلُ مِنْهَا وَكُنَّا نَسْمَعُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ انَّهُ مَنْ أَكَلَ الْخُبْزُ سَمِنَ ، قَالَ : فَلَمَّا أَكُلُنَا تِلْكَ الْخُبْزَةَ جَعَلَ أَحَدُنَا يَنْظُرُ فِى عِطْفَيْهِ هَلْ سَمِنَ . ( ٣٣٣٣٣) حفرت حسن ويظير فرماتے جي كه حفرت ابو برزه والتي نے ارشاد فرمایا: ہم لوگ كسى غزوه ميں شريك سے ہمارى ملاقات مشركيين كے چندلوگوں ہے ہوئى ۔ تو ہم نے ان كوگرم راكھ پر بنى ہوئى روثى كھانے ہے روك دیا پھرہم بھى اس ميں بڑكئے اور ہم نے بھى اس كوكھانا شروع كرديا۔ اور ہم ذمانہ جاہليت ميں سنتے تھے۔ جوشخص روثى كھاتا ہے وہ فربہ وجاتا ہے۔ پس جب ہم نے بيرونى كھائى تو ہم ميں سے ہرا يك ا ہے كويوں ديكھاتھا كہ كياوہ فربہ وگيا؟

( ٣٣٣٤٤) حَدَّثَنَا جُرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةٌ ، عَنُ أَبِي وَائِلٍ وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : لَمَّا قَدِمَ الْمُسْلِمُونَ أَصَابُوا مِنْ أَطْعِمَةِ الْمَجُوسِ مِنْ جُنِيْهِمْ وَخُبْزِهِمْ فَأَكَلُوا وَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

(۳۳۳۳۳) حَفْرت مغیرہ مِیْتَیْ فرمات میں کہ حضرت ابو واکل بیٹیٹ اور حضرت ابراہیم بیٹیٹ دونوں حضرات نے ارشاد فر مایا: جب مسلمان آئے اور انہوں نے بیچنزیں کھالیں اور انہوں نے ان مسلمان آئے اور انہوں نے بیچیزیں کھالیں اور انہوں نے ان کے مارے میں سوال نہیں کہا۔

( ٢٢٢٤٥ ) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا طَبَحَ الْمَجُوسُ فِي قُدُورِهِمُ، وَلَهُ يَكُنُ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوْكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ سَمْنٌ ، أَوُ جَبن ، أَوُ كَامَحْ ، أَوُ شيراز ، أَوْ لَبَنْ . وَلَهُ يَكُنُ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوْكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ سَمْنٌ ، أَوُ جَبن ، أَوُ كَامَحْ ، أَوُ شيراز ، أَوْ لَبَنْ . وَلَهُ يَكُنُ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوْكُ مَنْ عَبِي كَهُ مَا سِوَى ذَلِكَ سَمْنٌ ، أَوُ جَبن ، أَوُ كَامَحْ ، أَوُ شيراز ، أَوْلَبَنْ . والاحد من من الله من اله من الله من الله

( ٣٣٣٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِحَلَّهِمْ وَكَامَخِهِمْ وَٱلْبَانِهِمْ. (٣٣٣٣٦) حضرت هشام بِيَنْ فرمات بين كه حضرت حسن بيَنْ في الْحَسَنِ، قَالَ: لاَ بَيْن مُحسيوں كيمركه ميں اوران ك شور بے ميں اوران كے دودھ وغيرہ ميں۔

وغير دكو\_

( ٣٣٢٤٧ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّنَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَا تَأْكُلُ مِنْ طَعَامِ الْمَجُوسِيِّ إِلَّا الْفَاكِهَةَ
(٣٣٣٧ ) حفرت ليث بِينِيْ فرمات جي كه حفرت مجامد بينية نے ارشاد فرمایا: تم مجوى کے کھانوں میں سے پھل کے سوا پھی ہمی مت کھاؤ۔

( ٣٣٣٤٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : كَانَ الْمُشُرِكُونَ يَجِينُونَ بالسَّمْنِ فِي ظُرُوفِهِمْ فَيَشْتَرِيه أَصْحَابُ رَسُّولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ فَيَأْكُلُونَهُ وَنَحْنُ نَّاكُلُهُ

(٣٣٣٨) حضرت هشام مِيشَيْد فرمات مين كه حضرت حسن مِيشِيد اور حضرت محمد مِيشِيد ان دونو ل حضرات في ارشاد فرمايا مشركيين اين برتنول ميس كھي لايا كرتے تھے۔اوررسول الله مَيُونَفَيْجَ كے صحاب اور مسلمان ان كوفريد ليتے تھے۔ پھروہ بھي كھاتے تھے اور بم بھي

اس كوكھا ليتے۔

( ٣٣٢٤٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : كُنَّا نَأْكُلُ السَّمْنَ ، وَلَا نَأْكُلُ الْوَدَكَ ، وَلَا نَسْأَلُ عَنِ الظُّرُوفِ.

(٣٣٣٨٩) حضرت عاصم مِلِيَّيْ فرماتے ہیں كەحضرت ابوعثمان بِلِیْمِیْ نے ارشاد فرمایا: ہم لوگ تھی کھاتے تھے اور چربی و چکنا ہٹ نہیں کھاتے تھے۔اور نہ ہی ہم برتنوں سے متعلق ہوچھتے تھے۔

( ٣٣٢٥٠) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السَّمْنِ الْجَيَلِيِّ ، فَقَالَ :الْعَرَبِيُّ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُ ، وَإِنِّى لاَّكُلُّ مِنَ الْجَيَلِيِّ.

(۳۳۳۵۰) حضرت منصور مِلِتُنظِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم مِلِتظِد سے بہاڑی تھی کے متعلق سوال کیا؟ تو آپ مِلِتظِد نے فرمایا: عربی مجھے زیادہ بہند ہے البتہ میں کھا تا بہاڑی تھی ہوں۔

## ( ٢٤ ) مَا قَالُوا فِي آنِيةِ المَجُوسِيُّ والْمُشْرِكِ

## جن لوگوں نے مجوی اور مشرکوں کے برتنوں کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٢٥١) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ أَبِى إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، قَالَ : قَلْت : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَغْزُو أَرْضَ الْعَدُّوِ فَنَحْتَاجُ إِلَى آنِيَتِهِمُّ ، فَقَالَ : اسْتَغُنُّوا عنها مَا اسْتَطَعْتُمُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا.

(۳۳۳۵) حضرت ابونغلبہ الحضی وی فو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَرَّافَظَیَّا ہِم لوگ دشمن کی سرز مین میں جہاد کرتے ہیں۔ پس ہمیں ان کے برتنوں کی ضرور ہت پڑتی ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ مَرِّافِظَیَّا نَے فرمایا: تم اپنی طاقت کے بقدران ہے بچو۔اورا گران کے علاوہ کوئی اور چیزنہ یا دُتوان کودھولو۔ پھران میں کھا بی لیا کرو۔

( ٣٣٣٥٢ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَ الْمُشْرِكِينَ ، فَلَا نَمْتَنِعُ أَنْ نَأْكُلَ فِي آنِيَتِهِمْ وَنَشُرَبُّ فِي أَسْقِيَتِهِمْ

(۳۳۳۵۲) حفرت جابر جہائی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم مَرَّا اَفْتَا کَا مِا تھ مشرکوں کی زمین میں جہاد کرتے تھے اور ہم نہیں رکے ان کے برتنوں میں کھانے سے اور نہ بی ان کے برتنوں میں پینے ہے۔

( ٣٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَى الْحَضُومِى أَنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى فَاتَاهُ دِهْقَانُ بِبَاطِيَةٍ فِيهَا خَمْرٌ فَغَسَلَهَا حُذَيْفَةُ ، ثُمَّ شَرِبَ فِيهَا.

(٣٣٣٥٣) حفرت عبداللد بن فجي الحضر مي جيميز فرمات بي كمحفرت حذيفه وافو في باني ما نكار توجا كيردارايك براشيشه كابرتن

جس میں شرائقی لے آیا۔ یس حضرت حذیفہ دی ٹونے اس کودھولیا پھراس میں پانی پیا۔

- ( ٣٣٣٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُشَيْرٍ أَبِى الْمُهَلُّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَظْهَرُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَيَأْكُلُونَ مِنْ أَوْعِيتِهِمْ وَسَلَّمَ يَظْهَرُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَيَأْكُلُونَ مِنْ أَوْعِيتِهِمْ وَسَلَّمَ يَظْهَرُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَيَأْكُلُونَ مِنْ أَوْعِيتِهِمْ وَسَلَّمَ يَظْهَرُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَيَأْكُلُونَ مِنْ أَوْعِيتِهِمْ
- (٣٣٣٥) حفرت ابن سير من يطفيا فرمات بيل كدرسول الله مَ أَفْظَةُ كَصَحَابِهِ ثَمَا أَيْنَ مَشْرِكِين برغالب آجات تقے۔ پھران كے برتنوں ميں كھاتے تھے۔ اوران كے برتنوں ميں ہى پيتے تھے۔
- ( ٣٣٣٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :كُنَّا نَأْكُلُ مِنْ أَوْعِيَتِهِمْ وَنَشُرَبُ فِي أَسْقِيَتِهِمْ.
- (٣٣٣٥٥) حفرت عطاء ويشير فرماتے ہيں كه حضرت جابر ول فؤ نے ارشاد فرمايا: ہم لوگ ان كے برتنوں ميں كھاتے تھے اور ان كے يہنے كے برتنوں سے بى پہتے تھے۔
- ( ٣٣٢٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ آنِيَةَ الْكُفَّارِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا مِنْهَا بُدَّا غَسَلُوهَا وَطَبَخُوا فِيهَا.
- ۔ ۳۳۳۵۲) حضرت ابن عون ولیٹیلا فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین ولیٹیلا نے ارشاد فر مایا: صحابہ تفائیلنز کفار کے برتنوں کو استعال کرنا کمروہ سجھتے تھے۔ پس اگروہ ان کے بغیر کوئی چارہ کا زئیس پاتے تو وہ ان کودھوتے ادر پھران میں پکاتے تھے۔
- ( ٣٣٢٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَى قُلُورِ الْمُشُرِكِينَ وَآنِيَتِهِمْ فَاغْسِلُو هَا وَاطْبُخُوا فِيهَا.
- (۳۳۳۵۷) حضرت صدام بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بیشید نے ارشاد فرمایا: جبتم لوگ مشرکیین کی ہانڈیوں اور ان کے برتنوں کے تاج ہوتو ان کودھولیا کرد پھران میں پکایا کرو۔
- ( ٣٣٢٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ الْوَلِيدِ الشَّنِّيُّ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنْ قُدُودِ الْمَجُوسِ، فَقَالَ :اغْسِلْهَا وَاطْبُحْ فِيهَا.
- (۳۳۳۵۸) حضرت عمر بن ولیدائشنی پریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر پریشید سے مجوی کے برتن کے متعلق بوچھا؟ آپ پریشید نے فرمایا: تم ان کو دھولواوران میں پکالو۔
- ( ٣٣٧٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ فِي بُرَمهم وصحافهم :اغْسِلُهَا ، وَاطْبُخْ فِيهَا، وَالْبُخْ فِيهَا، وَالْبُخْ فِيهَا،
- (۳۳۳۵۹) حضرت رئیج بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بیشیئے نے ان کی پیھر کی ہانڈ یوں اور پلیٹوں کے بارے میں فرمایا: ان کو دھو

لو-اوران من يكاليا كرواورشوربه بناليا كرو-

# ( ٢٥ ) ما قالوا فِي طعام ِ اليهودِي والنصرانِي

## جن لوگوں نے یہودی اور نصرانی کے کھانے کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٣٠) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ هُلْبٍ ، عَنْ ابِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ طَعَامِ النَّصَارَّى ، فَقَالَ : لَا يَخْتَلِجَنَّ فِى صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعَتْ فِيهِ نَصْرَانِيَّةً. (ابن ماجه ٢٨٣٠ـ مسند ٨٥٩)

(٣٣٣١٠) حضرت هُلب ر الله في فرمات بي كديس في رسول الله مَلِينْ فَيْ سے نصاري كے كھانوں كے متعلق سوال كيا؟ تو آپ مِنْلِفَظَةَ فِي فرمايا: برگزشك مت والے تيرے ول ميں وہ كھانا جس كوتم عيسائيوں كے مشابه پاؤ۔

( ٣٢٣٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِطَعَامِهِمْ بَأْسًا.

(٣٣٣٦) حضرت نافع ريشيرُ فرمات بين كه حضرت ابن عمر والني يبيُّ ودونصاري كهانے ميں كوئي حرج نبيس سمجھتے تھے۔

( ٣٣٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنِ الْأَسَدِى ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ :إنَّكُمْ نَزَلْتُمْ بَيْنَ فَارِسَ وَالنَّبَطِ ، فَإِذَا اشْتَرَيْتُمْ لَحُمَّا ، فَإِنْ كَانَ ذَبِيحَةَ يَهُودِى ، أَوْ نَصْوَانِى فَكُلُوهُ ، وَإِنْ ذَبَحَهُ مَجُوسِى فَلَا تَأْكُلُوهُ.

(۳۳۳۷۲) حضرت قیس بن سکن الاسدی پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہا ٹی نے ارشاد فرمایا: بے شک تم لوگ امرانی اور نبطی لوگوں کے درمیان اتر تے ہو۔ پس جبتم ان سے گوشت خرید وتو اگروہ یمبودی یا نصرانی کا ذرج شدہ ہوتو اس کو کھالیا کرو۔اوراگراس کو کسی مجوی نے ذریح کیا ہوتو اس کومت کھایا کرو۔

( ٣٣٦٣ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ﴾ قَالَا :الذَّبَاثِحُ.

(۳۳۳۱۳) حضرت مجاہد بیشید اور حضرت ابراہیم پیلید ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: قرآن کی آیت: ترجمہ: اور اہل کتاب کا کھا ناتمہارے لیے حلال ہے۔ اس میں اہل کتاب کے ذبح شدہ جانور مرادیں۔

( ٢٣٣٦٤) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثُنَا عَمْرُو بْنُ الصُّرَيْسِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّغْيِيَّ ، قُلْتُ :إنَّا نَغُزُو أَرْضَ أَرْمِينِيَةَ أَرْضَ نَصْرَانِيَّةَ ، فَمَا تَرَى فِي ذَبَائِحِهِمْ وَطَعَامِهِمْ ؟ قَالَ :كُنَّا إِذَا غَزَوْنَا أَرْضًا سَأَلْنَا عَنْ أَهْلِهَا ، فَإذَا قَالُوا :يَهُودٌ ، أَوْ نَصَارَى ، أَكَلْنَا مِنْ ذَبَائِحِهِمْ وطعامهم وَطَبَخْنَا فِي آنِيَتِهِمْ.

(٣٣٣١٨) حضرت عمرو بن ضريس اسدى بيشية فرمات عي كدميس في حضرت فعلى بيشية سے يو چھا: كه بهم لوگ آرمينيه ميں جہاد

کرنے جارہے ہیں جو کہ عیسائیوں کا علاقہ ہے۔ آپ رہیٹین کی ان کے ذبیحوں اور کھانے کے بارے میں کیارائے ہے؟ آپ برتٹین نے فرمایا: جب ہم کسی جگہ میں جہاد کرتے تھے تو ہم وہاں کے لوگوں کے متعلق بو چھ لیا کرتے تھے۔ اگروہ کہتے: ہم یہود ہیں یا سیسائی ہیں۔ تو ہم ان کا ذبیحہ اور کھانا کھالیتے تھے، اور ہم ان کے برتنوں میں پکالیتے تھے۔

## ( ٢٦ ) ما قالوا فِي الكنزِ يوجد فِي أرضِ العدوِّ

## جن لوگوں نے بوں کہا: اس خزانہ کے بارے میں جو دشمن کی زمین میں پایا گیا ہو

( ٣٣٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عَاصِم ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا وُجِدَ الْكُنْزُ فِي أَرْضِ الْعَدُّوِّ فَفِيهِ الْخُمُسُ ، وَإِذَا وُجِدَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ.

(۳۳ mm) حضرت عاصم ریشید فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن بیشید نے ارشاد فر مایا: جوخزاند دشمن کی زمین میں پایا عمیا ہوتواس میں شمس واجب ہوگا۔اور جوخراندارضِ عرب میں پایا عمیا ہوتواس میں زکوۃ واجب ہوگی۔

( ٣٣٣٦٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ حُصَيْنٍ عَمَّنُ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ ، قَالَ : بَيْنَا رَجُلْ يَغْتَسِلُ إِذَا فَحَصَ لَهُ الْمَاءُ التُّرَابَ عَنُ لَيِنَةٍ مِنُ ذَهَبٍ ، فَأَتَى سَعْدَ بُنَ أَبِى وَقَاصٍ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : اجْعَلْهَا فِى غَنَائِمِ الْمُسُلِمِينَ.

(۳۳۳۷۱) حضرت حسین جیشین جیشین فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو جنگ قادسیہ میں شریک تھے وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک آ دمی تھا اس نے مسل کیا تو اجا تک مٹی پر پانی پڑنے کی وجہ سے اسسونے کی اینٹ لمی تو وہ حضرت سعد بن الی وقاص جیابٹو کے پاس آیا اور انہیں اس بارے میں بتلایا۔ آپ جی بھڑے نے ارشا وفر مایا: اس کومسلمانوں کے مال غنیمت میں ڈال دو۔

( ٣٣٣٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ أَبِى قَيْسٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرُّوَانَ ، عَنُ هُزَيْلٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ :إِنِّى وَجَدْت مِنتَى دِرْهَم ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :إِنِّى لَا أَرَى الْمُسْلِمِينَ بلغت أَمُوالُهُمْ هَذَا ، أَرَاهُ زَكَاةَ مَالِ عادِيٍّ ، فَأَذِّ خُمُسَه فِى بَيْتِ الْمَالِ وَلَك مَا بَقِىَ.

(٣٣٣٦) حضرت طريق من ميليني فرمات بين كدايك آدمى حضرت عبدالله بن مسعود هيائي كي خدمت مين آيااور عرض كيا: ب شك مجهد دوسود ربم ملح بين - آپ رفايش نے فرمايا: ميراخيال نبيس ہے كه مسلمانوں كامال اس مقدار تك پينچا ہے - مير ے خيال ميں عام مدفون مال ہے - پستم اس ميں نے مس بيت المال كوادا كرو - اور جو باقى بچ گاوہ تمہارا ہوگا -

( ٣٢٣٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

(٣٣٣١٨) حَفَرَتَ عَبدالله بن عمرو ولي فومات بي كه بي كريم مَثِلَ النَّيْ ارشاد فرمايا: مدفون فزانه مين فمس واجب ب- ( ٣٣٣٦٨ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ وَزَكْرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

(٣٣٣٦٩) امام معنى مِنْ فِي فرمات بين كه نبي كريم مِنْ فَضَافَةَ في ارشاد فرمايا: مدفون فز اند مين قمس واجب ٢٠

( ٣٣٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

( ٣٣٣٧ ) حضرت ابو مريره رهي شي شي كريم مَ الْفَصَافِيمَ كَالْهُ كُور وارشاد منقول ٢-

( ٣٣٣٧ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ وَوَكِيعٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ كِلاَهُمَا، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

(۳۳۳۷) حفرت ابو ہر برہ دیجائے سے موقو فا فدگورہ ارشاد اس سند کے ساتھ بھی منقول ہے۔

( ٣٣٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ أَنَّ غُلَامًا مِنَ الْعَرَبِ وَجَدَ سَتُّوقَةً فِيهَا عَشُرَةً آلافِ دِرْهَمٍ، فَأَتَى بِهَا عُمَرَ فَأَخَذَ مِنْهَا خُمُسَهَا ٱلْفَيْنِ وَأَعْطَاهُ ثَمَانِيَةَ آلَافٍ.

(۳۳۳۷۲) امام تعلی بیشید فرماتے ہیں کہ عرب کے ایک غلام کو پیشین کا ایک تصیلا ملاجس میں دس بزار درہم تھے۔ تو وہ اس کو حضرت عمر جن الله كا ياس لے آيا۔ آپ خل الله اس ميں ہے تمس يعنى دو ہزار لے ليے اور آئھ ہزاراس كوعطا كرديے۔

( ٣٢٢٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ فِي خَرِبَةٍ ٱلْفًا وَخَمْسَمِنَةِ دِرْهَمِ ، فَأَتَى عَلِيًّا، فَقَالَ : أَذَّ خُمُسَهَا وَلَك ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهَا وَسَنُطَيْبُ لَكَ الْخُمُسَ الْبَاقِيَ.

(٣٣٣٧٣) امام تعلى مِرتِينَّة فرمات بين كدايك آ دى كوديران جكه مين بندره سودر بهم ملے۔وه حضرت على جن ثنو كي خدمت ميں آيا۔ تو آپ دناٹلا نے فرمایا:تم اس کاخمس ادا کرد۔اوراس کےخمس کا تیسرا حصہ تیرے لیے ہوگا۔اور باتی خمس کوعنقریب ہم تیرے لیے یا کیزہ کردیں گے۔

( ٢٣٣٧٤ ) حَدَّنَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الرَّكَازُ الْكَنْزُ الْعَادِي ، وفِيهِ الْخُمُسُ.

(٣٣٣٧ ) حفرت هشام بيتي فرمات بين كه حفرت حسن بيتيد في ارشاد فرمايا: ركازيعني مدفون فزان مين فمس واجب ب\_

( ٣٣٢٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بن سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ الضَّبِّيِّ ، قَالَ : بَيْنَمَا رِجَالٌ بسابور يلينون ، أَوْ يُثِيرُونَ الْأَرْضَ إِذْ أَصَابُوا كُنْزًا وَعَلَيْهَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرِ الرَّاسِبِي ، فَكُتَبَ فِيهِ إِلَى عَدِثٌّ فَكَتَبَ عِدِثٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ خُذُوا مِنْهُ الْخُمُسَ.

(٣٣٣٧٥) حفرت عمرائضى بيتيز فرمات بين كداس درميان كه سابورك آدمي زمين كوزم كررب تنصيا يون فرمايا: كه زمين ميس مل چلار ہے تھے۔ کہان کوخزانہ **ل** گیا۔اوران پرحضرت محمد بن جابرالراسی امیر تھے ۔تو انہوں نے اس بارے میں حصرت عدی ہوتے کو خط لکھا۔ اور حضرت عدی واٹیجیا نے حضرت عمر بن عبد العزیز ویٹھیا کو خط لکھ کر اس بارے میں دریافت کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزيز بريشيزن جواب مين لكها: كدان في مل الحاور

( ٣٣٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي

الرُّكَازِ الْنُحُمُّسُ.

(٣٣٣٧ ) حضرت ايو ہريره ديني فرماتے ہيں كه ني كريم مَ أَفْقَعَ فَمِينَ ارشاد فرمايا: مرفون فزانه مين فمس واجب ٢-

﴿ ٣٣٣٧ ﴾ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ كَثِيرٍ بُنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

(٣٣٣٧٥) حضرت عبدالله الله عن والدينقل فرمات بين كه ني كريم مَلِّقَتَيَةً في ارشاد فرمايا: مدفون فزانه مين فمس واجب ٢٠-

( ٣٣٣٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي الرَّكَازِ الْخُمُسَ.

(٣٣٣٥٨) حضرت ابن عباس جائن فرمات مي كدرسول الله مَلِينَ عَنَا في ما ي عبل من الله على الله عبل الله ما يا-

( ٣٣٢٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكَازِ الْخُمُسُ. (بخارى ١٣٩٩-مسلم ١٣٣٢)

(٣٣٣٤٩) حضرت ابو ہريره دين فرماتے ہيں كدرسول الله مَلِفَظَيَّةَ في ارشادفر مايا: مدفون خزانه مِن تمس واجب ٢-

#### ( ٢٧ ) ما قالوا فِي الخمسِ والخراجِ كيف يوضع

#### خمس اورخراج كيسے مقرر كيا جائے گا؟

( ٣٣٣٨ ) حَلَّاثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًّا.

( ۳۳۳۸ ) حضرت عمر و بن میمون پرتیمیلا فر ماتے ہیں که حضرت عمر فلاٹٹو نے کھیتی والوں پر ہر کھیتی میں ایک قفیز اور ایک در ہم مقرر فر مایا۔

(٣٣٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ : وَضَعَ عُمَرُ عَلَى أَهْلِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ : وَضَعَ عُمَرُ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ ، أَوْ غَامِرٍ قَفِيزًا وَدِرُهَمًا ، وَعَلَى جَرِيبِ الرُّطَبَةِ خَمْسَةَ ذَرَاهِمَ وَعَشْرَةً أَقْفِزَةٍ ، وَعَلَى جَرِيبِ الْكُرْمِ عَشْرَةً ذَرَاهِمَ وَعَشْرَةً أَقْفِزَةٍ ، وَعَلَى جَرِيبِ الشَّجَرِ عَشْرَةً ذَرَاهِمَ وَعَشْرَةً أَقْفِزَةٍ ، وَعَلَى جَرِيبِ الْكُرْمِ عَشْرَةً ذَرَاهِمَ وَعَشْرَةً أَقْفِزَةٍ ، وَكُمْ يَذْكُرِ النَّحُلِ.

(۳۳۸۱) حفرت ابوعون محربن عبیدالله التفلی واشد فرماتے میں کہ حفرت عمر والد نے الل سواد پر برآباد یا غیرآباد زمین میں ایک تفیر اور ایک در بهم تقرر فرمایا: اور سبزی کی مجیتی پر پانچ وربهم اور پانچ تفیر مقرر فرمائے ۔ اور درختوں کی مجیتی پر دس در بهم اور دس تفیر مقرر فرمائے ۔ اور کی کیسی پر بھی دس در بهم اور دس تغیر مقرر فرمائے ۔ اور مجبور کا ذکر نہیں فرمایا ۔

( ٣٣٨٨) حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ : وَضَعَ عُمَرُ بُنُ الْحُقَابِ عَلَى السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضِ يَبُلُغُهُ الْمَّاءُ عَامِرٍ ، أَوْ غَامِرٍ دِرْهَمَّا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ وعَلَى الْخَطَّابِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضِ الْبَسَاتِينِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَشَرَةً ذَرَاهِمَ وَعَشَرَةً أَقْفِزَةٍ مِنْ طَعَامٍ وَعَلَى الْكُرُومِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضٍ عَشَرَةً ذَرَاهِمَ وَعَشَرَةً خَرَاهِمَ وَعَشَرَةً ذَرَاهِمَ وَعَشَرَةً ذَرَاهِمَ وَعَشَرَةً ذَرَاهِمَ وَعَشَرَةً وَمِنْ طَعَامٍ وَعَلَى الْكُرُومِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضٍ عَشَرَةً ذَرَاهِمَ وَعَشَرَةً وَمِنْ طَعَامٍ وَعَلَى الْكُرُومِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضٍ عَشَرَةً ذَرَاهِمَ وَعَشَرَةً وَمِنْ طَعَامٍ وَعَلَى اللَّرْضِ.

(۳۳۸۲) حضرت ابوعون محمد بن عبدالله التفلى واليظافر ماتے بیں که حضرت عمر بن خطاب مواد والوں پر برکھیتی بیس جس کی زمین پانی سے سیراب ہوتی ہوچا ہے آباد ہو یا غیر آباد الیک درہم اور کھانے کا ایک تفیز مقرر فرمایا: اور باغات کی تمام کھیتیوں پر دس درہم اور کھانے کے دس تفیز مقرر فرمائے۔اور سبز بول کی تمام کھیتیوں پر پانچ درہم اور کھانے کے دس تفیز مقرر فرمائے۔اور انگور کی کھیتی پر بچے مقرر نہیں فرمایا۔اے زمین کے تابع قرار دیا۔

( ٣٣٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ ، قَالَ : بَعَثَ عُمَرُ عُثْمَانَ بُنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ ، قَالَ : فَوَضَعَ عُثْمَان عَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْكَرُّمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخُلِ ، ثَمَانيَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخُلِ ، ثَمَانيَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ الْقُصَبِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ ، يَعْنِى الرَّطْبَةَ ، وَعَلَى جَرِيبِ الْبُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّرُ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ.

(۳۳۳۸) حفرت الوجلز من و ماتے میں کہ حفرت عمر بن خطاب دہ فی نے عثان بن عنیف کوز مین کی بیائش ناپنے کے لیے بھیجا۔ تو حضرت عثان بن عنیف و بیائش ناپنے کے لیے بھیجا۔ تو حضرت عثان بن عنیف و بیل نے انگور کی بھیتی پر دس درہم مقرر فر مائے اور سبزی کی بھیتی پر چھدر ہم مقرر فر مائے اور جم مقرر فر مائے اور جم مقرر فر مائے اور جو کی بھیتی پر دودرہم مقرر فر مائے اور جم مقرر فر مائے اور جو کی بھیتی پر دودرہم مقرر فر مائے اور کی بھیتی پر جار درہم مقرر فر مائے اور جو کی بھیتی پر دودرہم مقرر فر مائے۔

( ٣٣٣٨٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ لَمَانِيَةَ ذَرَاهِمَ.

(٣٣٣٨٣) حفرت ابولجلز والطيافر مات بي كد حفزت عمر والثون في مجور كي ميتي برآ محد درجم مقر رفر مائ

( ٣٣٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عُنْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى السَّوَاد ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ ، أَوْ غَامِرٍ يَنَالُهُ الْمَاءُ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا ، يَعْنِى الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ ، وَعَلَى كُلْ جَرِيبِ الْكُرْمِ عَشْرَةً وَعَلَى جَرِيبِ الرِّطَابِ خَمْسَةً.

(۳۳۳۸۵) حضرت تھم پریٹی فرمائے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب جن تئو نے عثان بن صنیف پریٹی کو مالدارلوگوں کے پاس بھیجا۔ تو انہوں نے ہرآ با دادر غیرآ بادز مین کی بھیتی پر جو پانی سے سیراب ہوتی ہوا یک درہم اور گندم یا جو کا ایک تفیز مقرر فر مایا۔ اور ہرا گور ک تھیتی پردس دس مقرر فرمائے۔اور سبزی کی بھیتی پر پانچ مقرر فرمائے۔ ( ٣٣٣٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبَانَ بُنِ تَغْلِبَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ وَضَعَ عَلَى النَّخُلِ عَلَى الرِّقَلَتَيْنِ دِرُهَمًا ، وَعَلَى الْفَارِسِيَّةِ دِرُهَمًا.

(۳۳۳۸ ) حضرت ابان بن تغلب بایندایک آدمی سے قل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رہی گئز نے تھجور کے دو لمبے درختوں پر ایک درہم مقرر فر مایا: اور ہرفاری پر بھی ایک درہم مقرر فر مایا۔

( ٣٣٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ : جِنْت وَإِذَا عُمَرُ وَاقِفَّ عَلَى حُدَيْفَةَ وَعُنْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ ، فَقَالَ : تَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضُ مَا لَا تُطِيقُ ، فَقَالَ حُدَيْفَةُ : لَوُ شِئْت خُدَيْفة وَعُنْمَانَ بْنُ حُنَيْفٍ : لَقَدْ حَمَّلْت أَرْضِى أَمْرًا هِى لَهُ مُطِيقَةٌ ، وَمَا فِيهَا كَيْيرُ فَضْلِ ، فَقَالَ : انْظُوا مَا لَدَيْكُمَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ. (بخارى ٣٢٠٠)

( سسل مفرت عمر و بن میمون فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو حضرت عمر بڑھٹو حضرت حذیفے اور حضرت عثمان بن صنیف کے پاس کھٹر ہے تھے۔ حضرت عمر بڑھٹو فرمار ہے تھے کہتم دونوں کواس بات کا خوف ہے کہتم زمین والوں کواس چیز کا مکلف بناؤ کے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت عثمان بن صنیف نے کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت عذیف جھٹو نے کہا کہا گہا گہا گہا گہا گہا ہوں تو اپنی زمین پردگنا کردوں۔ حضرت عثمان بن صنیف نے فرمایا کہ میں نے اپنی زمین کوالی چیز کا مکلف بنایا ہے جس کی وہ طاقت رکھتی ہے اور اس میں بہت فضل ہے۔ حضرت عمر میں تھونے نے فرمایا کہ تم دونوں سوچ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ذمین کواس چیز کا مکلف بناؤ جس کی اس میں طاقت نہیں ہے۔

( ٣٣٣٨ ) حَذَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ سَمِعْت عَمْرَو بُنَ مَيْمُون ، قَالَ : دَخَلَ عُثْمَان بُنُ حُنَيْفٍ عَلَى عُمَرَ فَسَمِعْته يَقُولُ : لأَنْ زِدْت عَلَى كُلِّ رَأْسٍ دِرْهَمَيْنِ وَعَلَى كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضٍ دِرْهَمَّ وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ لاَ يَضُرُّهُمْ ذَلِكَ ، وَلاَ يُجْهِدُهُمْ ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا ، قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :فَكَانَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ ، فَجَعَلَهَا خَمْسِينَ.

(٣٣٣٨) حفرت عمرو بن ميمون فرماتے بيں كه حفرت عثمان بن حنيف حفرت عمر بيل في خدمت ميں حاضر ہوئے، حفزت عمر فيل كن ان سے فرمایا كدائر تم ہرايك پر دو در جم كا اضافه كر دواور ہر جريب زمين پرايك در جم اورايك تغيز غلے كا اضافه كر دوتو انہيں كوئى نقصان نہيں ہوگا۔ حضرت عثمان بن حنيف نے اس كى تائيد كى۔ پہلے ايك شخص كے ذمے اڑتا ليس تھا اب بچاس كرويا گيا۔ ( ٣٣٨٨ ) حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكُنِن ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَّرُ بْنُ

 ثَمَنَ الْصُحُفِ ، وَلَا أُجُورَ الْفُسُوحِ ، وَلَا أُجُورَ الْبُيُوتِ ، وَلَا دِرْهَمَ النِّكَاحِ ، وَلَا خَرَاجَ عَلَى مَنْ أَسُلَمَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ.

(۳۳۸۹) حفرت داؤد بن سلیمان فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عبدالحمید بن عبدالرحمٰن کو خطاکھا کہ میں تہمیں تھم دیتا ہوں کہ اہل کوف کی زمین پرغور کر کسی بنجرز مین پر آ بادز مین کا تھم نہ لگا دُاور کسی آ بادز مین پر بنجرز مین کا تھم نہ لگا دُور کسی آ بادز مین پر بنجرز مین کا تھم نہ لگا دُور کسی ہوا ورانہیں سہولت ملے میں تہمیں کرنے کی پوری کوشش کرد ۔ زمین کو آباد کسی والے سے صرف خراج لوتا کہ ان کے ساتھ مزمی ہوا ورانہیں سہولت ملے میں تہمیں تھم دیتا ہوں کہ خراج میں صرف سات کا وزن لوہ ضرابین کی اجرت نہ لو۔ چا ندی پھملی ہوئی نہ لو۔ نیر وزاور مرجان کا ہدید نہوں سے خراج نہ لو۔ سے فراج نہ نہوں کی اجرت نہ لوہ کی اجرت نہ لوہ کو رہم نہ لواور جوسلمان ہوجائے اس سے خراج نہ لو۔

## ( ۲۸ ) ما قالوا فِی التسویمِ فِی الحربِ والتعلِیم لِیعرف جنگ میں نشانی اور علامت لگانے کا بیان تا کہوہ پہچانے جاسکیں

( ٣٣٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ شِبْلِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ ﴿مُسَوِّمِينَ﴾ مُعَلَّمِينَ مجزوزة أَذْنَابُ خُيُولِهِمْ عَلَيْهَا الْعِهْنُ وَالصُّوفُ.

(۳۳۳۹۰) حضرت ابن الی نیمی میشید قرماتے ہیں که حضرت مجاہد بیشید نے اللہ رب العزت کے اس قول ﴿ مُسَوِّمِينَ ﴾ کے بارے میں فرمایا: که نشان لگے ہوئے تھے۔ یعنی ان کے گھوڑوں کی دُمیں کی ہوئی تھیں اور ان پراون تھی۔

( ٣٣٣٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عَدِىًّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :قيلَ لَهُمْ يَوْمَ بَدُرٍ نَسَوَّمُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ تَسَوَّمَتْ ، قَالُوا :فَأَوَّلُ مَا جُعِلُّ الصُّوفُ لِيَوْمَنِذٍ.

(۳۳۳۹) حضرت ابن عون مِلِينَظِ فرماتے ہیں کہ حضرت عمیر بن اسحاق مِلِینظینہ نے ارشاد فرمایا: غزوہ بدر کے دن صحابہ نفائیئنہ سے کہا عمیا: تم کوئی نشانی اور علامت بنالو۔ پس بے شک ملا تکہ نے بھی نشانی لگائی ہوئی ہے۔ انہوں نے فرمایا: سب سے پہلے ای دن اون کونشانی بنایا گیا۔

( ٣٣٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثُةَ بْنِ مُضَرِّبِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :كَانَ سِيمَا أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ الصُّوفُ الْأَبْيَضُ

(۳۳۳۹۲) حضرت حارثہ بن مصرب العبدی پریشین فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہڑا تھی نے ارشاد فرمایا: غزوہ بدر کے دن رسول اللّٰہ مُؤَلِّفَتِکَةِ کے اصحاب کی نشانی سفیداون تھی۔

( ٣٣٣٩٣ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ الزُّبَيْرِ ، يُفَالَ لَهُ :يَحْيَى بُنُ عَبَّادٍ ، قَالَ : كَانَ عَلَى الزَّبَيْرِ يَوْمَ بَدْرٍ عِمَامَةٌ صَفْرَاءُ مُغْتَجِرًا بِهَا فَنَزَلَتِ الْمَلَاثِكَةُ عَلَيْهِمْ عَمَانِمُ صُفْرٌ. (۳۳۳۹۳) حضرت هشام بن عروہ ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت کی بن عباد پیشینے نے ارشاد فرمایا: غزوہ بدر کے دن حضرت زبیر دبی نئو کے سر پرزردرنگ کا ممام تھا جس کے پلہ کوآپ ڈاٹنو نے اپنے منہ سے لپیٹا ہوا تھا۔ پس ملائکہ اتر سے اس حال میں کہ ان کے سرول پر بھی زردعمامے تھے۔

( ٣٣٢٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّة ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بِنَحْوٍ مِنْهُ. (٣٣٣٩٣) حضرت زبير رَفَا فَرْ كَ بارے يس فدكوره ارشاداس شدے بھى منقول ہے۔

#### ( ٢٩ ) مَا قالوا فِي الرَّجلِ يسلِم ، ثمَّ يرتدٌ ما يصنع بِهِ

اس آدمی کابیان جواسلام لے آئے پھر مرتد ہوجائے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا

( ٣٢٣٩٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيم ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ شِنْتُمْ أَنْ تَخُرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوُوهَا ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ شِنْتُمْ أَنْ تَخُرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشُرَبُوا مِنْ أَبُولِهِا وَٱلْبَانِهَا فَفَعَلُوا وَاسْتَصَحُّوا ، فَالَ : فَمَالُوا عَلَى الرُّاعَاء فَقَتَلُوهُمْ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأَتِى بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيُدِيّهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَلَا بِالْحَرِيْةِ حَتَى مَاتُوا. (مسلم ١٣٩٧- ابويعلى ٣٩٨٢)

(۳۳۳۹۵) حضرت انس بن ما لک وانو فرماتے ہیں کہ قبیلہ عرید کے بچولوگ مدید منورہ آئے تو ان کو مدید کی آب وہوا موافق نہ آئی۔ رسول اللہ مَوْفَظَةَ نے ان سے فرمایا: اگرتم چا ہوتو صدقے کے اونوں کی طرف نکل جاؤ۔ اور ان کے دودھاور پیٹاب ہیں سے بچھ ہو پی انہوں نے ایسا کیا تو وہ صحت یاب ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں: پھروہ لوگ چروا ہوں کی طرف مائل ہوئے اور انہوں نے ایسا کیا تو وہ صحت یاب ہوگئے اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا تو رسول اللہ مَوْفَظَةَ کے چندمولی ہائل کی کرلے گئے اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا تو رسول اللہ مَوْفِظَةَ کے اور انہوں نے ان کو بھروہ لوگ جو اور ان کی آنکھوں کو داغا گیا اور نے ان کے چیچے ایک جماعت کو بھیجا پس ان کو پکڑ کر لایا گیا اور ان کے باتھا ور پاؤں کا ند دیے گئے اور ان کی آنکھوں کو داغا گیا اور انہوں کے مقام پر چھوڑ دیا گیا ہماں تک کہ پہلوگ مرگئے۔

( ٢٢٢٩٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(مسلم ۱۲۹۷ ترمذی ۲۲)

(٣٣٣٩٦) حفرت انس تافزے ني كريم مِزَفِقَةَ كافدكوره ارشاداس سند يجي منقول بـ

( ٣٢٢٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

(٣٣٣٩٤) حضرت ابن عباس والثينة فرمات بين كدرسول الله سَرْ الفَصْلَةَ في ارشاد فرمايا: جوابي وين كوتبديل كري توتم اس كو

( ٣٣٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَتَى أَبَا مُوسَى ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ، قَالَ :هَذَا يَهُودِيٌّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَ ، وَقَدِ اسْتَتَابَهُ أَبُو مُوسَى شَهْرَيْنِ ، فَقَالَ مُعَاذٌ : لاَ أَجْلِسُ حَتَّى أَضْرِبَ عُنُقَهُ قَضَاء اللَّهُ وَقَضَاء رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٣٣٩٨) حضرت حميد بن هلال بريشيد فرمات بي كه حضرت معاذ بن جبل بريشيد حضرت ابوموي في في في على تشريف لائ اس حال میں کرآپ واٹو کے پاس ایک مبودی آدمی تھا۔ تو آپ واٹو نے یو چھا: اس کا کیا معالمہ ہے؟ انہوں نے فرمایا: یہ مبودی اسلام لایا تھا پھر مرتد ہوگیا اور تحقیق حضرت ابوموی واٹو نے دومبینداس کوتوب کے لیےمبلت دی۔اس پر حضرت معاذ مزافز نے فرمایا: میں ہرگز نبیں بیٹھوں گا یہاں تک کہ میں اس کی گردن نداڑادوں۔اللہ اوراس کے رسول مَرْاَفَقَ کے ایہ فیصلہ ہے۔

( ٣٣٣٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ؛ عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ :ارْتَلَا عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ ، عَنْ دِينِهِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَاتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ : فَأَبَى أَنْ يَجْنَحَ لِلسَّلْمِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرِ : لَا يُقْبَلُ مِنْك إِلَّا سَلْمٌ مُخْزِيَةٌ ، أَوْ حَرْبٌ مُجْلِيَةٌ ، قَالَ ، فَقَالَ : وَمَا سَلْمٌ مُخْزِيَةٌ ، قَالَ : تَشْهَدُونَ عَلَى قُتْلَانَا أَنْهُمْ فِي الْجَنَّةِ ، وَأَنَّ قَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ ، وَتَدُونَ قَتْلَانَا ، وَلَا نَدِى قَتْلَاكُمْ ، فَاخْتَارُوا سِلْمًا مُخْزِيَةً.

(٣٣٣٩٩) حضرت عاصم بن قره مِلتُ الله فرمات مين كه علقمه بن علاثه نبي كريم مِلْفَظَيْنَ كَ بعد ، اپنے دين سے مرتد ہو گيا ۔ تو مسلمانوں نے اس سے قبال کیا۔ راوی کہتے ہیں: اس نے سلم کے لیے جھکنے سے انکار کردیا۔ تو حضرت ابو بکر دیا تئے ہے اس سے فرمایا: تم سے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا سوائے رسوا کردینے والی سلح کے پاسخت جنگ کے۔اس نے بوجھا:رسوا کردینے والی سلح سے کیا مراد ہے؟ آپ خات نے فرمایا: یہ کہتم ہمارے مردول کے بارے میں اس بات کی گوائی دو کہ بےشک وہ جنت میں ہیں۔اور یقینا تمہارے مردے جہنم میں ہیں۔اورتم ہمارے مقولین کی دیت اوا کرو گےاور ہم تمہارے مقولین کی دیت اوانہیں کریں گے۔توان لوگوں نے رسوائی والی صلح کا انتخاب کرلیا۔

( ٣٢٤٠٠ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، غْن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :جَاءَ وَفُدُ بُزَاخَةَ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ إِلَى أَبِي بَكُرٍ يَسْأَلُونَهُ الصُّلْحَ ، فَخَيَّرَهُمُ أَبُو بَكْرِ بَيْنَ الْحَرْبِ الْمُجْلِيَةِ ، وَالسَّلْمِ الْمُخْزِيَةِ ، قَالَ :فَقَالُوا :هَذَا الْحَرْبُ الْمُجْلِيَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا ، فَمَا السَّلْمُ الْمُخْزِيَةُ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُرِ :تُؤَدُّونَ الْحَلْقَةَ وَالْكُرَاعَ ، وَتَتْرَكُونَ أَقْوَامًا يَتْبِعُونَ أَذْنَابَ الإِبلِ حَتَّى يُرِى اللَّهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ ، وَتَدُونَ قَتْلَانَا ، وَلَا نَدِى قَتْلَاكُمْ ، وَقَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ ، وَتَرُدُّونَ مَا أَصَبْتُمْ مِنَّا وَنَغْنَمُ مَا أَصَبْنَا مِنْكُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ ، فَقَالَ :قَذْ رَأَيْت رَأْيًا ، وَسَنُشِيرُ عَلَيْك ، أَمَّا أَنْ

يُؤدُّوا الْحَلْقَةَ وَالْكُرَاعَ فَيْعُمَ مَا رَأَيْت ، وَأَمَّا أَنْ يَتْرَكُوا أَقُوامًا يَتَبِعُونَ أَذْنَابَ الإِبِلِ حَتَّى يَرَى اللَّهُ حَلِيفَة نَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ أَمُرًا يَعْلِدُرُونَهُمْ بِهِ فَيَعْمَ مَا رَأَيْت وَأَمَّا أَنْ نَعْنَمَ مَا أَصَبْنَا مِنْهُمْ وَيَرُدُّونَ مَا أَصَابُوا مِنَّا فَيَعْمَ مَا رَأَيْت ، وَأَمَّا أَنْ قَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ وَقَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ فَيَعْمَ مَا رَأَيْت ، وَأَمَّا أَنْ قَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ وَقَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ فَيَعْمَ مَا رَأَيْت ، وَأَمَّا أَنْ يَدُوا قَتْلَانًا فَلا ، قَتْلَانَا قُيلًا عَنْ أَمْرِ اللهِ فَلا دِيَاتٍ لَهُمْ ، فَتَتَابَعَ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ.

(۳۳۲۰۰) حضرت طارق بن ضحاب ہیٹی فرماتے ہیں کہ قبیلہ اسداور غطفان کے بڑے اوگوں کا وفد حضرت ابو بکر حزائق کے پاس
آ یا ادران انوگوں نے آپ جزائف سے کا سوال کیا۔ تو حضرت ابو بکر جزائف نے ان سے رسوا کردینے والی صلح یا بحت جنگ کے درمیان
اختید ردیا۔ تو وہ انوگ کہنے گئے۔ اس بخت اورصفا یا کردینے والی جنگ کوتو ہم نے پہچان لیا۔ بیدسوا کردینے والی صلح کیا ہے؟ حضرت
ابو بکر جزائف نے فرمایا: تم تمام اسلحہ اور گھوڑے دو گے ، اور تم لوگوں کو چھوڑ دو گے کہ وہ ادنٹ کی دم کی پیروی کریں۔ یعنی جس کی مرضی
پیروی کریں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے نبی مُؤسِّفَ فَحَ کے خلیفہ اور مسلمانوں کو ایس بات دکھادیں جس کی وجہ سے وہ تم لوگوں کو معذور
پیروی کریں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے نبی مُؤسِّفَ فَحَ کے خلیفہ اور مسلمانوں کو ایس بات دکھادیں جس کی وجہ سے وہ تم لوگوں کو معذور
میں اور تم ہمارے مقتولین کی دیت ادا کرو گے۔ اور ہم تم بارے مقتولین کی دیت ادائیس کریں گے اور ہمارے مقتولین جنم میں ہیں۔ اور جو چیز تم نے جماری لی ہے وہ تم واپس لوٹاؤ کے اور ہم نے جو تمہارا مال لیا ہے وہ مال غنیمت ہوگا۔

اس پرحضرت عمر شاہ کے تو ہے ہوئے اور فر مایا جھتی ہے ۔ اور ہے ہے۔ اور عنقریب ہم آپ کوایک مشورہ ویں گے۔ بہر حال وہ اسلحہ اور گھوڑ ویں گے کہ وہ اونٹ کی دم کی پیروی کریں بہر حال وہ اسلحہ اور گھوڑ دیں گے کہ وہ اونٹ کی دم کی پیروی کریں بہر حال وہ اسلحہ اور گھوڑ ہے نبی مُرافِظُ کُھُ کے خلیفہ اور مسلما اوں کوکوئی الی بات دکھلا دے جس کی وجہ ہے وہ ان کو معذور سمجھیں ہی بہت اچھی رائے ہے۔ اور ہم نے جو امارامال لیاوہ ہمیں واپس لوٹا کیں گے۔ تو بہت اچھی رائے ہے۔ اور ہم نے جو امارامال لیاوہ ہمیں واپس لوٹا کیں گے۔ تو بہتی بہت اچھی رائے ہے۔ اور ہم کہ ان کے مقتولین کی دیت اور انہوں نے ہے۔ اور ہی کہ وہ ہمارے مقتولین کی دیت اوا کریں میت اچھی رائے ہے۔ اور ہی کہ وہ ہمارے مقتولین کی دیت اوا کریں گئو ہی بہت اور ہمارے مقتولین کی دیت اوا کریں گئو ہی دوست نہیں ۔ کیونکہ ہمارے مقتولین اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں قبل کیے گئو تو ان کے لیے کوئی دیتیں نہیں ہوں گی ۔ تو لوگوں نے اس بات بران کی موافقت کی۔

( ٣٣٤٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ أَشُعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : ارْتَذَ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاتَةَ فَبَعَثَ أَبُو بَكُو إِلَى امْرَأَتِهِ وَوَلَدِهِ ، فَقَالَتْ : إِنْ كَانَ عَلْقَمَةُ كَفَرَ فَإِنِّى لَمْ أَكْفُرُ أَنَا ، وَلَا وَلَدِى ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ ، فَقَالَ: هَكَذَا فَعَلَ بِهِمْ ، يَعْنِى بِأَهْلِ الرِّدَّةِ.

(٣٣٧٠١) حضرت ابن سيرين ويشيز فرمات مين كه علقمه بن عُلا شه مرتد ہو گيا۔ تو حضرت الو بكر شيش نے اس كي بيوي اور مينے كي

کھڑے ہو گئے اوراس کو مار نے گئے یہاں تک کہاس وقل کرویا۔

( ٣٢٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسَ بُنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكُرٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ فَكَتَبَ إلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ زَنَادِقَةٍ ، مِنْهُمْ مَنْ يَغْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَغْبُدُ غَيْرٌ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَذَعِى الإِسْلَامَ فَكَتَبَ إلَيْهِ وَأَمَرَهُ فِى الزَّنَادِقَةِ أَنْ يَقْتُل مَنْ كَانَ يَدَّعِى الإِسْلَامَ ، وَيَتْرُكُ سَانِرَهُمْ يَعْبُدُونَ مَا شَاؤُوا.

(۳۳۳۱) حضرت مخارق ہیتی فرماتے ہیں کہ حضرت علی خاتی بن ابی طالب نے محمد بن ابی بکر کومصر والوں پر امیر بنا کر بھیجا۔ تو انہوں نے حضرت علی بڑاٹو سے خطالکھ کرز ناوقہ کے بارے میں سوال کیا۔ جن میں سے پھے سورج اور چاند کی پرستش کرتے تھے۔ اور ان میں سے پچھاس کے علاوہ چیزوں کی پرستش کرتے تھے اور پچھا سلام کا دعو کی کرتے تھے؟ حضرت علی بڑاٹو نے ان کو خط لکھا ارزنا دقہ کے بارے میں ان کو حکم دیا کہ جو تو اسلام کا دعو کی کرے اس کو آل کر دو، اور بی قی سب کو چھوڑ دووہ جس کی چاہیں عبادت کریں۔

( ٣٣٤١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّب ، قَالَ : خَرَجَ رَجُلٌ يَطُرُقُ فَرَسًا لَهُ فَمَرَّ بِمَسْجِدِ يَنِي حَنِيفَةَ فَصَلَّى فِيهِ فَقَرَأَ لَهُمْ إِمَامُهُمْ بِكَلامٍ مُسَيْلِمَةً الْكَذَّابِ ، فَأَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرَهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ فَجَاءَ بِهِمْ ، فَاسْتَنَابَهُمْ فَتَابُوا إِلَّا عَبْدَ اللهِ ابْنَ النَّوَّاحَةِ فَأَنَّهُ قَالَ لَهُ : يَا عَبْدَ اللهِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرَهُ فَبَعَتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَوْلاَ أَنَّكَ رَسُولٌ لَصَرَبْت عُنْقَك ، فَأَمَّا الْيُومَ فَلَسْت بِرَسُولِ ، يَا خَرَشَةُ قُمْ فَاضْرِبْ عُنْقَهُ فَقَامَ فَضَرَبَ عُنْقَهُ. (ابوداؤد ٢٤٥٦ـ احمد ٣٨٣)

( ٣٣٤١٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ: إِنِّى مَرَرْت بِمَسْجِدِ بَنِى حَنِيفَةَ فَسَمِعْت إمَامَهُمُ يَقُواُ بِقِرَائَةٍ مَا أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْته يَقُولُ : الطَّاحِنَاتُ طَحْنًا فَالْعَاجِنَاتُ عَجْنًا فَالْخَابِزَاتُ خَبْزًا فَالنَّارِدَاتُ ثَرْدًا فَاللَّاقِمَاتُ لَقُمًّا قَالَ : فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ فَأَتَى بِهِمْ سَبْعِينَ وَمِئَةَ رَجُلٍ عَلَى دِينِ مُسَيْلِمَةَ إِمَامُهُمْ عَبْدُ اللهِ ابْنِ امیر نے ان کے ایک گروہ سے پوچھا: تمہارا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: ہم عیمائی تصاور ہم نے اسلام قبول کیا اورخود کو اسلام پر ثابت قدم رکھا۔ امیر نے کہا: تم الگ ہو جاؤ۔ پھرامیر نے دوسرے گروہ سے پوچھا: تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ان لوگوں نے کہا: ہم عیمائی لوگ تھے۔ ہم نے اپنے دین سے افضل کسی دین کونہیں سمجھا للبذا ہم نے خود کواپنے دین پر ثابت قدم رکھا تو امیر نے کہا: تم بھی الگ ہو جاؤ۔

پھرامیر نے آخری گروہ ہے بوچھا: تمبارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا: ہم لوگ عیسائی تھی پس ہم نے اسلام قبول کیا پھر
ہم اسلام ہے پھر گئے کیونکہ ہم نے اپنے دین ہے افضل کوئی دین نہیں سمجھا اور ہم عیسائی ہو گئے۔ امیر نے ان ہے کہا: تم اسلام لے
آڈ۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ تو امیر نے اپنے ساتھیوں ہے کہا: جب میں تین مرتبہ اپنے سر پر ہاتھ پھیروں تو تم ان پر تملہ کر دیا پس
لوگوں نے ایس کیا اور ان کے لڑنے والوں کوئل کر دیا اور ان کی اولا دکوقیدی بنالیا۔ پھر میں قیدی لے کر حضرت علی بڑا تیز کی خدمت
میں آگیا۔ اور معقلہ بن صبیر ہ آیا اور اس نے ان قید یوں کو دولا کھ میں خرید لیا پھروہ ایک لاکھ لے کر حضرت علی بڑا تیز کے باس آیا تو
آب بڑا تیز نے اس کوقیول کرنے ہے انکار کر دیا۔ معقلہ اپنے درا ہم لے کرواپس چلاگیا اور ان غلاموں کے باس آیا اور ان سب کو
آزاد کر دیا اور حضرت معاویہ بڑا تیز ہے جا ملا۔ پھر حضرت علی بڑا تیز ہے بوچھا گیا؟ آپ بڑا تیز نے وہ اولا دیوں نہ لے لی؟
آپ بڑا تیز نے فرمایا نہیں۔ پھرآپ بڑا تو نے ان سے کوئی تعرض نہیں فرمایا۔

( ٣٣٤.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي عُلاَقَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْمُسْلِمِينَ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَقَتَلُوهُ ، فَأُخْبِرَ عُمَرُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : الْخَطَّابِ بَعَثَ سَرِيَّةً فَوَجَدُوا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَقَتَلُوهُ ، فَأُخْبِرَ عُمَرُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : هَلُ دَعَوْتُمُوهُ إِلَى الإِسْلَامِ ، قَالُوا : لاَ قَالَ : فَإِنْى أَبُرَأُ إِلَى اللهِ مِنْ دَمِهِ.

(۳۳۴۸) حضرت ابوعلاقہ بریشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رہی ہی ایک کشکر بھیجا بس ان لوگوں نے مسلمانوں میں سے
ایک آدمی پایا جو اسلام لانے کے بعد عیسائی ہو گیا۔ تو انہوں نے اس شخص کوتل کر دیا۔ پھر حضرت عمر رہی ہی کو اس کی خبر دی گئی
آپ رہی ہی ایک آپ ہی ہوگئی نے بوچھا: کیا تم لوگوں نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی؟ انہوں نے کہا بنہیں! آپ رہی ہی نے فرمایا: یقینا پھر تو میں التد کی
طرف اس کے خون سے بری ہوں۔

( ٣٣٤.٩ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ ابن عَبِيدِ بْنِ الْأَبْرَصِ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ أَتَى بِرَجُلِهِ ، بِرَجُلٍ كَانَ نَصْرَائِيًّا فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ تَنَصَّرَ ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ كَلِمَةٍ ، فَقَالَ لَهُ ، فَقَامَ اللّهِ عَلِيٌّ فَرَفَسَهُ بِرِجُلِهِ ، قَالَ نَصْرَائِيُهِ فَصَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ. قَالَ :فَقَامَ النَّاسُ الِيَهِ فَصَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ.

(۳۳۴۰) حضرت ابن عبید بن ابرص بینی فرماتے ہیں کہ حضرت علی دائن بن الی طالب نے ارشاد فرمایا: بے شک ایک آدی کولایا گیا جونصرانی تفایس اس نے اسلام قبول کرلیا بھروہ دوبارہ نصرانی ہوگیا۔حضرت عمر ڈٹاٹنو نے اس سے اس بات کے متعلق ہوچھا: تو اس نے آپ دٹائٹو کو بتا دیا۔ پھر حضرت علی مزائٹو اس کی طرف کھڑے ہوئے اور اس کے سینہ پراپی لات ماری۔ پھرلوگ بھی عَنْ ذِكْرِهِمُ ، قَالَ : مَا فَعَلَ النَّفَرُ مِنْ بَكْرِ بُنِ وَائِلٍ، قَالَ: قُلْتُ: قُتِلُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَخَذْتهم سِلْمًا كَانَ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ مِنْ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَا كَانَ سَبِيلُهُمْ لَوْ أَخَذْتهم إِلَّا الْقَتْلَ، قَوْمٌ ارْتَدُّوا عَنِ الإِسُلَامِ وَلَحِقُوا بِالشَّرْكِ، قَالَ: كُنْتُ أَعْرِضُ أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْبَالِمُ فَعَلُوا قِبْلُت ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَإِنْ أَبُوا اسْتَوْدَعْتهمَ السِّجْنَ. يَذْخُلُوا فِي الْبَابِ اللَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ، فَإِنْ فَعَلُوا قِبْلَت ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَإِنْ أَبُوا اسْتَوْدَعْتهمَ السِّجْنَ.

(۳۳۴۸) حضرت عامر دانئو فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک دانئو نے ارشاد فرمایا: قبیلہ بحر بن واکل کے پھافر اداسلام سے مرقد ہو گے اور مشرکین سے جالے۔ پھران کو جنگ میں قبل کردیا گیا۔ پھر جب میں حضرت عمر بن خطاب دائٹو کے پاس تستر کی فتح کی خبر لے کر آیا۔ تو آپ دائٹو نے فرمایا: قبیلہ بکر بن واکل کے لوگوں کا کیا محاملہ ہوا؟ راوی کہتے ہیں کہ میں نے آپ دائٹو کے سامنے دوسری بات شروع کردی تا کہ میں آپ دائٹو کو ان کے ذکر سے ہنا دوں ، لیکن آپ دائٹو نے پھر پو چھا: قبیلہ بکر بن واکل کے گروہ کا کیا محاملہ ہوا؟ میں نے عرض کیا۔ اے امیر المؤمنین! ان کوتل کردیا گیا۔ آپ دائٹو نے فرمایا: اگر میں ان سے سلے کا محاملہ کرتا تو یہ بات میر سے نز دیک اس مونا ، چا ندی سے زیادہ محبوب ہوتی جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے کرتا تو یہ بات میر المؤمنین! اگر آپ دائٹو ان لوگوں کو پکڑ لیتے جو اسلام سے مرتد ہوئے اور مشرکین سے جا می تو ان کے آل کے سوا کیا راستہ ہوسکتا تھا؟ آپ دائٹو ن نو فرمایا: میں اس کے سامنے یہ بات پیش کرتا کہ وہ ای درواز سے میں داخل ہوجا کیں جس سے و میں ان کی طرف سے یہ چیزیں قبول کر لیتا اور اگر وہ ایسا کرنے سے انگار کر دیتے تو میں ان کی طرف سے یہ چیزیں قبول کر لیتا اور اگر وہ ایسا کرنے سے انگار کر دیتے تو میں ان کی طرف سے یہ چیزیں قبول کر لیتا اور اگر وہ ایسا کرنے سے انگار کر دیتے تو میں ان کی طرف سے یہ چیزیں قبول کر لیتا اور اگر وہ ایسا کرنے سے انگار کر دیتے تو میں ان کو جیلوں میں قبی کر دیتا۔

( ٢٣٤.٧ ) حَلَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيَّ ، قَالَ : فَقَالَ : أَمِيرُنَا لِفِرْقَةٍ مِنْهُمْ عَلِى بُنُ أَبِي طَالِبِ إِلَى يَنِي نَاجِيَةً ، فَانْتَهَيْنَا إلَيْهِمْ فَوَجَدُنَاهُمْ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقِ ، قَالَ : فَقَالَ : أَمِيرُنَا لِفِرْقَةٍ مِنْهُمْ : مَا أَنتُمْ ؟ قَالُوا نَحْنَ قُومُ مِن النصارى لَم نو دينا أَفْضَلَ فَبْتنا على إسلامنا ، قَالَ اعتزلوا ، ثم قَالَ للثانية : مَا أَنتَم ؟ قَالُوا نحن قوم مِن النصارى لَم نو دينا أَفْضَلَ مِنْ دِينِنَا فَبْتنا عليه فقال اعتزلو ، ثم قَالَ لفرقة أخرى : مَا أَنتَم ؟ قَالُوا نحن قوم مِن النصارى فَأَبُوا ، فَقَالَ مِنْ دِينِنَا فَبْتنا عليه فقال اعتزلو ، ثم قَالَ لفرقة أخرى : مَا أَنتَم ؟ قَالُوا نحن قوم مِن النصارى فَأَبُوا ، فَقَالَ لَا صَحْرَابٍ فَشُدُوا عَلَيْهِمْ فَفَعَلُوا فَقَتَلُوا الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَوْا الذَّرَارِي ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ : إِذَا مَسَحْت رَأْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَشُدُّوا عَلَيْهِمْ فَفَعَلُوا فَقَتَلُوا الْمُقَاتِلَة وَسَبَوْا الذَّرَارِي ، فَلَى فَعَلُوا فَقَتَلُوا الْمُقَاتِلَة وَسَبَوْا الذَّرَارِي ، فَاللَّا اللَّذَرَادِي ، فَاللَالَ مَعْلَى وَجَاءَ مِصْقَلَة بُنُ هُبُيْرَة فَاشْتَرَاهُمْ بِمِائَتُى أَلْفٍ فَجَاءَ بِمِنَةِ أَلْفٍ إِلَى عَلِى ، فَأَبى أَنْ يَعْبَلَ ، فَانْطَلَقَ مِصْقَلَة بِكَرَاهِمِهِ وَعَمَدَ النِّهِمْ مِصْقَلَة فَأَعْتَقَهُمْ وَلَحِقَ بِمُعَاوِيَة فَقِيلَ لِعَلِقً . إِلاَ تَأْخُذُ اللّهُ مُنْ مُنْ لَهُمْ.

(۷۳۳۴-۷) حفرت ممارالد هنی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالطفیل ویشید نے ارشاد فرمایا: میں اس نشکر میں موجود تھا جس کو حضرت علی مزائند نے بنونا جید کی طرف بھیجا تھا۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو ہم نے ان لوگوں کو تین گرو ہوں میں تقسیم پایا۔ پس ہمارے طرف قاصد بھیجا۔اس کی بیوی نے کہا:اگر چاعقمہ نے کفر کیا ہے لیکن میں نے کفرنہیں کیااور ندی میرے بیٹے نے۔آپ بلٹین یہ بات امام شعبی باتین کے سامنے ذکر فرمائی۔تو آپ دی ٹئے نے فرمایا:ای طرح مرتدین کے ساتھ معاملہ ہوگا۔

( ٣٢٤٠٢ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ :ثُمَّ إِنَّهُ جَنَحَ لِلسَّلْمِ فِي زَمَان عُمَرَ فَأَسُلَمَ فَرَجَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ كَمَا كَانَ.

(۳۳٬۰۲) حضرت ابن سیرین بیشیوٹ سے مذکورہ ارشاداس سند سے بھی منقول ہے۔ اس میں اتنااضافہ ہے۔ بھرعلقمہ بن غلاشہ حضرت عمر شائو کے نے میں سلم کے لیے جھک گیااوراسلام لے آیا۔ بھراس نے اپنی بیوی کی طرف رجوع کر لیا جیسا کہ وہ قضا۔

( ٣٢٤.٣ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ ، قَالَ :لُوْ مَنَعُونِي عَقَالًا مِمَّا أَعْطُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَاهَدُتُهُمْ ، ثُمَّ تَلَا :(وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَيْلِهِ الرُّسُلُ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

(۳۳۴۰۴) حضرت ابن الی ملیکه میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دانی نے ارشاد فرمایا: اگر ابو بکر دہنی ہماری اطاعت کرتے تو ہم ایک صبح میں کفر کر لیتے ۔ کیونکہ جب لوگوں نے ان سے زکوۃ میں کمی کرنے کا سوال کیا تو انہوں نے ان کی بات مانے سے انکار کردیا اور فرمایا: اگروہ بچھے ایک اونٹ کی رسی دیے سے بھی رکے قومیں ضروران سے جہاد کروں گا۔

( ٣٣٤.٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يُسَاكِنُكُمَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي أَمْصَارِكُمُ ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ، ثُمَّ ارْتَدَّ فَلاَ تَضْرِبُوا إِلَّا عُنْقَهُ.

(۳۳۳۰۵) حضرت طاوَس مِتِینِ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ڈپٹنو نے ارشاد فرمایا: یمبود دنصاریٰ تم او گوں کواپے شہروں میں نہیں بسائیں گے۔پس ان میں سے جواسلام لایا پھروہ مرتد ہوگیا تو تم اس کی گردن ماردو۔

( ٣٣٤.٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَامِرٌ أَنَّ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ حَدَّثَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَكْرِ بُنِ وَائِلٍ ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ وَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ فَقُتِلُوا فِي الْقِتَالِ ، فَلَمَّا أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِفَتْحِ تُسْتَرَ ، قَالَ :مَا فَعَلَ النَّقَرُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، قَالَ :قُلْتُ عَرَضْت فِي حَدِيثٍ آخَرَ لَاشْعَلَهُ النَّوَّاحَةِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ، ثُمَّ نَظَرَ إلَى بَقِيَّتِهِمْ ، فَقَالَ : مَا نَحْنُ بِمُجْزِرِى الشَّيْطَانِ هَؤُلَاءِ ، سَانِرُ الْقَوْمِ رَحْلُوهُمْ إلَى الشَّامِ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يفنيهم بِالطَّاعُونِ. (عبدالرزاق ١٨٥٠٨)

(۳۳۲۱) حفرت قیس بیشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دی حضرت عبداللہ بن مسعود بیا تین کی اور کہنے لگا کہ ب شک میں بنو صنیفہ قبیلہ والوں کی مسجد کے قریب سے گزرا۔ تو میں نے ان کے امام کو سنا کہ اس نے اس قرآن میں تلاوت کی جو اللہ تعالی نے حضرت محمد یَرِی فی از کیا۔ پھر میں نے اس کو سنا کہ وہ یہ تکمات پڑھ رہا ہے: الظّاحِدَاتُ طَحْمنًا فَالْعَاجِدَاتُ عَجْمنًا فَالْعَاجِدَاتُ عَجْمنًا فَالْعَاجِدَاتُ عَجْمنًا فَالْعَاجِدَاتُ عَجْمنًا فَالْعَاجِدَاتُ عَجْمنًا فَالْعَاجِدَاتُ عَجْمنًا فَالْعَاجِدَاتُ عَجْمات بی حضرت عبداللہ بن مسعود جُنَافِونے ان کی طرف قاصد فَالْخَابِرَ ان حَمْرَت عبدالله بن مسعود جُنَافِونے ان کی طرف قاصد بھیجا۔ پھران لوگوں کو لایا گیا۔ ایک سوستر آ دی مسیلہ کے دین پر ہتے۔ اور ان کا امام عبداللہ بن النواحة تھا۔ آ پ جُنافُونے نے اس کے متعلق عَمْ ویا اور اسے قل کر دیا گیا۔ پھرآ پ جُنافِونے نے باقی لوگوں کی طرف دیکھا اور فرمایا: ہم ان کوئی کر کے شیطان کوؤٹ نہیں کریں۔
گے۔ان سب لوگوں کوشام کی طرف لے جاؤ۔ شایداللہ تعالیٰ ان کوطاعون کے ذریعے ختم فرمادیں۔

( ٣٣٤١٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كَتَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَبَدَّلَ بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِيمَانِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : اسْتَتِبُهُ ، فَإِنْ تَابَ فَاقْبُلْ مِنْهُ ، وَإِلَّا فَاضُرِبُ عُنْقَهُ.

(۳۳۳۱۳) حضرت عبداللہ بن عمر و دیائی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر و بن العاص دیائی نے حضرت عمر بن خطاب دیائی کو خطاکھ کہ یقینا ایک آ دمی نے ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کر لیا۔ تو حضرت عمر دیائی نے اس کے جواب میں خطاکھ کر فرمایا: اس سے تو بہ طلب کروپس اگروہ اس سے تو بہ کر لے تو اس کی طرف سے تو بہ قبول کرلو، ورنداس کی گردن ماردو۔

( ٣٣٤١٤) حَذَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَنَاسٌ كَأْخُذُونَ الْعَطَاءَ وَالرِّزْقَ وَيُصَلُّونَ مَعَ النَّاسِ ، وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ فِى السِّرِ ، فَأَتَى بِهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِى كَأْخُذُونَ الْعَطَاءَ وَالرِّزْقَ وَيُصَلُّونَ مَعَ النَّاسِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا تَرَوُنَ فِى قَوْمٍ كَانُوا كَانُوا فَالَ فِى السِّجْنِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا تَرَوُنَ فِى قَوْمٍ كَانُوا يَأْخُذُونَ مَعَكُم الْعَطَاءَ وَالرِّزْقَ وَيَعْبُدُونَ هَذِهِ الْأَصْنَامَ ؟ قَالَ المَنَاسُ : اقْتُلْهُمْ ، قَالَ : لا ، وَلَكِنْ أَصْنَعُ بِهِمْ كُمَا صَنَعُوا بِأَبِينَا إِبْرَاهِيمَ ، فَحَرَّقَهُمْ بِالنَّارِ.

(۳۳۳۱۳) حضرت عبیدالعامری برائین فرماتے میں کہ کچھ لوگ تھے جوروزینداور عطیات لیتے تھے۔اور لوگوں کے ساتھ تو نماز پڑھتے اور پوشیدگی میں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ان لوگوں کو حضرت علی بڑا ٹیڈ کے پاس لا یا گیا۔تو آپ بڑا ٹیڈ نے ان کے متجد میں یا قید خانہ میں ڈال دیا۔ پھر فرمایا:اے لوگو! تمہاری کیارائے ہے اس قوم کے بارے میں جو تمہارے ساتھ روزیداور عطیات لیتے ہیں اور ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا: ان کوتل کر دیا جائے۔آپ جڑا ٹیڈ نے فرمایا: نہیں! کیکن میں ان کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جوانہوں نے ہمارے جدا مجد حضرت ابراہیم علایت کی ساتھ کیا تھا۔ پھرآپ جڑا ٹیڈ نے ان کوآگ میں جلا ڈالا۔ ( ٣٣٤١٥ ) حَدَّثَنَا الْبَكْرَاوِيُّ ، عَنْ عُبيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى قَوْمٍ نَصَارَى ارْتَذُوا فَكَتَبَ أَنَ اسْتَتِيبُوهُمْ ، فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُمْ.

(۳۳۲۱۵) حضرت عبیدالله بن عمر دانتی فرماتے میں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بالنظیانے ان لوگوں کے بارے میں خطالکھا جو عیسائی

تھے بھروہ مرتد ہو گئے تو آپ ہائین نے لکھا:ان سے تو بہطلب کرو۔ پس اگر تو بہ کریں تو ٹھیک ورندان کوتل کردو۔

( ٣٣٤١٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الْمُرْتَلَدُ يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ تُرِكَ وَإِنْ أَبِي قُتِلَ.

(٣٣٢١٦) حضرت مغيره بريشين فرمات ميں كەحضرت ابراہيم بريشين نے مرتد كے بارے ميں ارشاد فرمايا: اس سے توبہ طلب كى جائے گى۔ پس اگروہ توبہ كرلے تواسے چھوڑ ديا جائے گا۔اورا گروہ انكار كروے تواس كوتل كرديا جائے گا۔

( ٣٣٤١٧ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُفُرَ بَعْدَ إيمَانِهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ :يُفْتَلُ.

(۳۳۷۷) حفرت ابن جریج ویشید فر ماتے ہیں کہ حفرت عمرو بن دینار نے میرے سامنے اس مخف کے بارے میں جوایمان کے بعد کفراختیار کرلے حضرت عبید بن عمیسر میشید کا قول نقل فر مایا: کہ اس شخص گولل کردیا جائے گا۔

( ٣٣٤١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُوٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ فِي الإِنْسَانُ يَكُفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ : يُدْعَى إلَى الإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَى قُتِلَ.

(۳۳۲۱۸) حضرت ابن جرت کینیلا فر ماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیٹیلانے اس شخص کے بارے میں جوایمان کے بعد کفرا ختیار کرے یوں ارشاد فر مایا: اے اسلام کی دعوت دی جائے گی پس اگروہ ا نکار کردے تو اس شخص کوتل کردیا جائے گا۔

( ٣٣٤١٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْهَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : بَعَنَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذٌ إِلَى الْيَمَنِ ، فَالَ : فَأَتَانِي ذات يَوْم ، وَعِنْدِى يَهُودِيَّ فَدُ كَانَ مُسْلِمًا فَرَجَعَ عَنِ الإِسْلَامِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ ، فَقَالَ : لاَ أَنْزِلُ حَتَّى تَضُرِبَ عُنُقَهُ قَالَ حَجَّاجٌ : وَحَدَّنِي قَتَادَةُ أَنَّ أَبَا مُوسَى قَدْ كَانَ دَعَاهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

(۳۳۲۹) حضرت ابو بردہ میں نے بین کہ حضرت ابوموی جھاٹھ نے ارشاد فرمایا: کہ رسول اللہ میر نیکھ نے مجھے اور معاذ بن جبل جھاٹو کو یمن کی طرف بھیجا۔ آپ جھاٹھ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت معاذ جھاٹھ میرے پاس آئے اس حال میں کہ میرے پاس ایک یہودی تھا جومسلمان ہواتھا پھر اسلام سے یہودیت کی طرف واپس لوث گیا۔ اس پر آپ جھاٹھ نے فرمایا: میں ہرگز تہارے ہاں نہیں اتروں گایباں تک کتم اس کی گردن مارو۔

جَائَ فرماتے ہیں کرحضرت قادہ واللہ نے مجھے بیان کیا کہ حضرت ابوموی نے اس یہودی کو چاکیس دن تک وعوت دی تھی۔ ( ۲۲۶۲ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَيْبَانَ النَّحُوِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَشِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي آخِرٍ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا :إنَّ هَذِهِ الْقَرْيَةَ ، يَغْنِي الْمَدِينَةَ لَا يَصُلُحُ فِيهَا مِلْنَان ، فَأَيُّمَا نَصُرَانِيُّ أَسُلَمَ ، ثُمَّ تَنَصَّرَ فَاضُرِبُوا عُنُقَهُ.

(۳۳۲۰) حضرت محمد بن عبد الرحمٰن بن ثوبان والله في فرمات بين كدرسول الله مَلِقَظَةُ نے جوآخرى خطبه دیا آپ مِلِقظَةَ نے اس میں ارشاد فرمایا: بےشک اس بستی میں بعنی مدینه منورہ میں دومانتیں نہیں روسکتیں ۔ پس جوکوئی نصرانی اسلام قبول کرلے پھروہ دوبارہ نصرانی بن جائے توتم اس کی گردن ماردو۔

( ٣٢٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ :يُسْتَنَابُ الْمُرْتَدُّ كُلَّمَا ارْتَدَّ.

(۳۳۳۲) حضرت عمر و بن قیس پراتیمیز اس شخص سے نقل فرماتے ہیں جس نے حضرت ابراہیم پریٹیلا کو یوں فرماتے ہوئے سنا: مرتد ہے تو بہطلب کی جائے گی جب بھی وہ ارتد اوکرے۔

( ٣٢٤٢٢) حُدَّنَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ مُطُرِّفٍ، عَنِ الحكم قَالَ: يُسْتَنَابُ الْمُرْتَدُ كُلَمَا ارْتَدَ. (٣٣٢٢) حضرت مطرف يضين فرمات بين كه حضرت تحم بيضين في ارشاد فرمايا: مرتد سے توب طلب كى جائے گى جب بھى وہ ارتداد كرے۔

( ٣٣٤٢٢ ) حَدَّنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّنَا ابْنُ أَبِي ذِنْ ، عَنِ الزَّهْرِيّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عُتْبَةً ، قَالَ : كَانَ نَاسٌ مِنْ يَنِى حَنِيفَةَ مِمَّنُ كَانَ مَعَ مُسَيْلِمَةَ الْكَدَّابِ يُفْشُونَ أَحَادِينَهُ وَيَتْلُونَهُ فَأَحَدُهُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ فكتب ابن مسعود إلَى عُنْمَان فَكتَبَ اللهِ عَنْمَان أَنَ ادْعُهُمْ إلى الإسلامِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْهُمْ أَنْ لا إلله إلله وَأَنَّ مُحمَّدًا وَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاحْتَارَ الإِيمَانَ عَلَى الْكُفُو فَافَبُلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَحَلَّ سَبِيلَهُمْ ، فَإِنْ أَبُوا وَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاحْتَارَ الإِيمَانَ عَلَى الْكُفُو فَافَيلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَحَلَّ سَبِيلَهُمْ ، فَإِنْ أَبُوا فَاللّهِ مَلْكَ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَلَيْهُمْ وَالْمَالَ اللهِ مَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّمَ عَلَى الْكُفُو فَافَيلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَحَلَّ سَبِيلَهُمْ ، فَإِنْ أَبُوا فَاصُوبُ أَغْنَاقَ الّذِينَ أَبُوا . (عبدالرزاق ١٥٤١/١١) فَاصُرِ بُ أَغْنَاقَ الّذِينَ أَبُوا . (عبدالرزاق ١٥٤ عَنَا اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَيَعْلَقُومُ أَنْ اللهُ وَاللهُ وَلِي وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْكُومُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِلللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِللهُ وَلَا اللهُ وَلِ

#### ( ٣٠ ) ما قالوا فِي المرتد كم يستتاب؟

# جن لوگوں نے مرتد کے بارے میں کہا: کہ تنی مرتبہ تو بہ طلب کی جائے گی

( ٣٣٤٢٤) حَذَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَتْحُ تُسْتَرُ وَتُسْتَرُ مِنْ أَرْضِ الْبَصْرَةِ سَالَهُمْ : هَلْ مِنْ مُغَرِّبَةٍ ، قَالُوا : رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ فَأَخَذْنَاهُ ، قَالَ : مَا صَنَعْتُمْ بِهِ ، قَالُوا : قَتَلْنَاهُ ، قَالَ : أَفَلَا أَذْخَلْتُمُوهُ بَيْتًا وَأَغْلَقْتُمْ عَلَيْهِ بَابًا وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا ، ثُمَّ صَنَعْتُمُ مَلَيْهِ بَابًا وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا ، ثُمَّ السَّتَجْتُمُوهُ ثَلَاتًا فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قَتَلْتُمُوهُ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ لَمُ أَشْهَذُ وَلَمْ آمُرُ وَلَمْ أَرْضَ إِذَا بَلَغَيْمَ ، أَوَ قَالَ : اللَّهُمَّ لَمُ أَشْهَدُ وَلَمْ آمُرُ وَلَمْ أَرْضَ إِذَا بَلَغَيْمَ ، أَوْ قَالَ : اللَّهُمَّ لَمُ أَشْهَدُ وَلَمْ آمُرُ وَلَمْ أَرْضَ إِذَا بَلَغَيْمَ ، أَوْ قَالَ : اللَّهُمْ لَمُ أَشْهَدُ وَلَمْ آمُرُ وَلَمْ أَرْضَ إِذَا بَلَغَيْمَ ، أَوْ قَالَ : اللَّهُمْ لَمُ أَشْهَدُ وَلَمْ آمُرُ وَلَمْ أَرْضَ إِذَا بَلَغَيْمَ ، أَوْ قَالَ : اللَّهُمْ لَمُ أَشْهَدُ وَلَمْ آمُرُ وَلَمْ أَرْضَ إِذَا بَلَغَيْمَ ، أَوْ قَالَ : اللَّهُمْ لَمُ أَشْهُدُ وَلَمْ آمُرُ وَلَهُ أَرْضَ إِذَا بَلَغَيْمَ ، أَوْ قَالَ : اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ لَمُ أَسْفَادُ وَلَمْ آمُرُ وَلَمْ أَرْضَ إِذَا بَلَغَيْمَ ، أَوْ قَالَ : اللَّهُ عَلَى الْنَاهُ فَالَ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَا اللَّهُمْ لَوْ الْلَهُ الْمُعْلَاقِ الْمُ الْوَلَعْمُ الْمُ الْمُ الْوَلَا الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُونِ الْمُعْمَالُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمَالُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْل

(۳۳۲۳) حفزت عبدالرحمٰن بیتی فرماتے ہیں کہ جب حفزت عمر وہ فرق کے پاس تستر کی فتح کی خبراائی گئی .... تستر بہ بھر وہ کا ایک علاقہ ہے ...... آپ دیا فول نے ان لوگوں سے بوجھا: دور دراز کی کیا خبر ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: مسلمانوں کا ایک آ دمی تھا۔ جومشر کین سے جاملا۔ ہم نے اس کو پکر لیا۔ آپ دہا فوٹ نے بوجھا: کہ تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ان لوگوں نے کہا: ہم نے اس وقل کر دیا۔ آپ دیا فوٹوں نے کہا: ہم نے اس وقل کر دیا۔ آپ دیا فوٹوں نے کہا: ہم نے اس وقل کر دیا۔ آپ دیا فوٹوں نے کہا: ہم نے اس وقل کر دیا۔ آپ دیا فوٹوں نے کہا: ہم نے اس وقل کر دیتے اور تم اسے دیا۔ آپ دیا فوٹوں سا کھانا دیتے پھر تین مرتبہ اس سے قوبطلب کرتے پھراگر وہ تو بہ کر لیتا تو ٹھیک ورنہ تم اسے قل کر دیتے ؟! پھر آپ بڑا ٹوٹوں اور نہ بھر آپ وہوں اور نہ بس نے ان کو تھم دیا اور جب جھے اس بات کی خبر فی تو بیس اس پرخوش نہ ہوا۔ نے قرمایا: اے اللہ! میں نہ ان پر گواہ ہوں اور نہ بیس نے ان کو تھم دیا اور جب جھے اس بات کی خبر فی تو بیس اس پرخوش نہ ہوا۔ المُورِ تَدُ ثُلُا مُن مُوسَمی ، عَنْ عُشْمَانَ ، قَالَ : یہ نَشَابُ الْمُن جُورِ نِیجٍ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُوسَمی ، عَنْ عُشْمَانَ ، قَالَ : یہ نَشَابُ الْمُن جُورِ نِیجٍ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُوسَمی ، عَنْ عُشْمَانَ ، قَالَ : یہ نَشَابُ الْمُن جُورِ نَدِ مُوسَمی ، عَنْ عُشْمَانَ ، قَالَ : یہ نَشَابُ الْمُنْ جُورُ نِیجٍ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُوسَمی ، عَنْ عُشْمَانَ ، قَالَ : یہ نَشَابُ الْمُنْ جُورُ نِیجٍ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُوسَمی ، عَنْ عُشْمَانَ ، قَالَ : یہ نَشَابُ الْمُنْ جُورُ نَدِ جُورُ اللّٰ الل

(۳۳۳۲۵) حضرت سلیمان بن موی مرافید فرماتے ہیں کہ حضرت عثان بریفیذ نے ارشاد فرمایا: مرتد سے تین مرتبہ تو بہ طلب کی حائے گی۔

( ٣٣٤٢٦ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ حَيَّانَ ، عَنِ الزُّهْرِئُ ، قَالَ :يُدْعَى إلَى الإِسْلَامِ ثَلَاتَ مِرَارٍ ، فَإِنْ أَبَى ضُرِبَتْ ، عَنْقُهُ.

۔ ۳۳۳۲۲) حضرت حیان بیتے فرماتے ہیں کہ امام زہری پیٹے نے ارشا دفر مایا: مرتد کوتین باراسلام کی طرف بلایا جائے گا پس اگروہ انکار کرد ہے تو اس کی گردن ماردی جائے گی۔

( ٣٣٤٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يُسْتَنَابُ الْمُوْتَدُّ ثَلَاثًا. (٣٣٣٢٤) حَفرت عام ويشيخ فرماتے جِي كه حضرت على تفاق في أرشاد فرمايا: مرتد سے تمن مرتبة و ببطلب كى جائے گـ -( ٣٢٤٢٨) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : يُسْتَنَابُ الْمُوْتَدُّ ثَلَاثًا ، فَإِنْ عَادَ قَتِلَ. (۳۳۲۸) امام شعبی مِیشِید فرماتے ہیں کہ حضرت علی مِین ٹونے ارشاد فر مایا: مرتد سے تمین مرتبہ تو بہ طلب کی جائے گی۔ بس اگر وہ دوبارہ ایسا کرے گا تواس کوتل کردیا جائے گا۔

( ٣٣٤٢٩ ) حَذَّنْنَا وَكِيعٌ ، عن سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : يُسْتَنَابُ الْمُزْتَدُ ثَلَاثًا.

(٣٣٣٢٩) حفرت عبدالكريم ويتينة الشخص سے نقل فر ماتے ہيں جس نے حضرت ابن عمر تفاقف كو يوں فر ماتے ہوئے سا كەمر آم سے تين مرتب تو بطلب كى جائے گى۔

( ٣٢٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، قَالَ : كَتَبَ عَامِلٌ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْيَمَنِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسُلَمَ ، ثُمَّ تَهَوَّدَ ، وَرَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَكَتَبَ اللَّهِ عُمَّرُ أَنَ ادْعُهُ اللَى الإِسْلَامِ ، فَإِنْ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ ادْعُهُ فَإِنْ أَبَى فَأَوْيُقُهُ ، أَسْلَمَ فَحَلِّ سَبِيلَهُ ، وَإِنْ أَبِى فَادْعُ بِالحشِية ، ثُمَّ ادْعُهُ فَإِنْ أَبَى فَأَوْيُقُهُ ، فَالْ أَبَى فَأَضُهُمْ فَعَلَ بِيهِ ثُمَّ الْحُمْدِ ، ثُمَّ ادْعُهُ ، فَإِنْ رَجَعَ فَخَلِّ سَبِيلَهُ ، وَإِنْ أَبَى فَاقْتُلُهُ ، فَلَمَّا جَاءَ الْكِتَابُ فَعَلَ بِهِ فَلَا حَتَّى وَضَعَ الْحَرْبَةَ عَلَى قَلْيِهِ ، ثُمَّ دَعَاهُ فَأَسْلَمَ فَخَلَّى سَبِيلَهُ .

(۳۳۳۳) حضرت ولیدابن جمیع برایشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک گورز نے یمن ہے آپ برایشین کو خطاکھا کہ
ایک آدی یہودی تھا اس نے اسلام قبول کرلیا پھراس نے دوبارہ یہودیت کو اختیار کرلیا، اور اسلام سے پھر گیا۔ حضرت عمر برایشین نے
اس کا جواب لکھا کہ اس کو اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ اسلام لے آئے۔ تو اس کو چھوڑ دواگر وہ انکار کردیتو اس کو کلڑی کے ذریعہ مارو
اگر وہ انکار کردیتو اس کو کلڑی پر لٹا دو پھر اس کو اسلام کی طرف دعوت دو، اگر پھر بھی انکار کردیتو تم اس کو باندھواور اس کے دل
میں نیزہ کی نوک رکھ دو پھر دوبارہ اس کو اسلام کی طرف دعوت دو۔ پس اگر وہ لوٹ آئے تو اس کو چھوڑ دو، اور اگر انکار کردیتو اس کو اسلام کی طرف دعوت دو۔ پس اگر وہ لوٹ آئے تو اس کو چھوڑ دو، اور اگر انکار کردیتو اس کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ بند ہی نوک رکھ دی گئی پھر اس کو اسلام کی طرف دعوت دی وہ اسلام لے آیا تو اس کے ساتھ الیا بی معاملہ کیا گیا یہاں تک کہ اس کے دل پر نیزہ کی نوک رکھ دی گئی پھر اس کو اسلام کی طرف دعوت دی وہ اسلام لے آیا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔

( ٣٣٤٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :يُسْتَنَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا فَإِنْ رَجَعَ وَإِلَّا قُتِلَ.

(۳۳۷۳) حضرت ابن جرت کیافید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز برافید نے ارشاد فرمایا: مرتد سے تین مرتبہ تو بہطلب کی جائے گی۔ پس اگردہ لوٹ آئے تو ٹھیک ورنداس کو آل کردیا جائے گا۔

( ٣١ ) ما قالوا فِي المرتدِّ إذا لحِق بِأرضِ العدوِّ وله امرأةٌ ما حالهما ؟

اس مرتد كابيان جورتمن كے ملك ميں چلا جائے اوراس كى بيوى بھى موتوان دونوں كاكيا حكم موگا؟ ( ٢٢٤٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ عَامِرٍ وَالْحَكَمِ ، قَالاً ؛ فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ بَرُّ تَدُّ عَنِ الإسْلامِ وَيَلُحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ قالا : تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ فَلَائَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتُ تَحِيضُ ، وَإِنْ كَانَتُ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ كَانَتُ حَامِلًا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَيُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ تُزَوَّجُ إِنْ شَانَتُ ، وَإِنْ هُو رَجَعَ فَتَابَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا ثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.

(۳۳۳۳) حضرت اضعف بینی فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بیتین اور حضرت تکم بیتین ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: جو مسلمان اسلام سے مرتد ہوجائے اور دشمن کے ملک میں چلا جائے۔ ان دونوں نے فرمایا: اگراس کی بیوی کویض آتا ہوگا تو وہ تین حیف عدت گزارے گی۔ اور اگر اس کو حیض نہیں آتا ہوگا تو وہ تین مہینے عدت گزارے گی ، اور اگر وہ حاملہ ہوگی تو وضع حمل اس کی عدت ہوگی۔ اور پھراس مرتد کی ورافت اس کی بیوی اور مسلمان ورفاء کے درمیان تقسیم کر دی جائے گی۔ پھراگر وہ عورت چا ہے تو کا کر کمتی ہے۔ اور اگر مرتد لوٹ آئے اور اپنی بیوی کی عدت کمل ہونے سے پہلے تو ہر کر لے تو ان دونوں کو سابقہ نکاح پر برقرار رکھا جائے گا۔

( ٣٣٤٣٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ أَشُوكَ وَلَحِقَ بِأَرْضِ الشرك ، قَالَ :لَا تُزَوَّجُ امْرَاتَهُ وَقَالَ حَمَّادٌ :تُزَوَّجُ امْرَاتُهُ.

( mmamm) حضرت شعبہ ویٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت تھم ویٹینے نے اس آ دمی کے بارے میں ارشاد فرمایا: جومشرک ہو جائے اور دشمن کے ملک میں چلا جائے تواس کی بیوی دوسرا نکاح نہیں کرسکتی۔اور حضرت حماد پریٹینے نے فرمایا:اس کی بیوی نکاح کرسکتی ہے۔

#### ( ٣٢ ) ما قالوا فِي مِيراثِ المرتدِّ

## جن لوگوں نے مرتد کی وراثت کے بارے میں بوں کہا

( ٣٣٤٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَتَى بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيّ وَقَلِهِ الْمُسْلِمِينَ. ارْتَدَّ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلَامَ فَأَبَى ، قَالَ : فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۳۳)حضرت ابوعرواً تشیبانی برتینی فرماتے ہیں کہ حضرت علی جائی کے پاس مستورداتھیلی کولایا گیا جومرتد ہو چکا تھا۔ آپ جائی کا ان سر سال میٹن کیا۔ اس نے انکار کر دیا۔ تو آپ جائی نے اس کوقل کر دیا۔ اور اس کی وراثت کو اس کے مسلمان ورثاء کے درمیان تقسیم کر دیا۔

( ٣٢٤٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ عَلِيًّا فَسَمَ مِيرَاتَ الْمُرْتَدُّ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (٣٣٣٣٥) حضرت تَكُم بِيِشِيْ فرمات بَي كه حضرتُ على حَيْثِ في عرقد كى ميراث كواس كے سلمان ورثه كے درميان تقيم فرمايا۔

ر ٣٢٤٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ

اللهِ ، قَالَ : إِذَا ارتد الْمُرْتَدُّ وَرِثَهُ وَلَدُهُ.

- (۳۳۳۳۱) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن وجیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رزائیز نے ارشادفر مایا: جب کو کی شخص مرتد ہو جائے تو اس کا بیٹااس کا وارث ہنے گا۔
- (٣٣٤٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِئَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ لَأَهْلِ دِينِهِ شَيْءٌ.
- (۳۳۳۲) حضرت جریر بن حازم بینیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بینیمیز نے مرتد کی وراثت کے بارے میں یوں خط لکھا۔ میں ضرورمسلمانوں کواس کا وارث بناؤں گا۔اوراس کے دین والوں کو پچھ بھی نہیں ملے گا۔
- ( ٣٣٤٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى الصَّبَّاحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : الْمُرْتَدُّ نَرِثْهُمْ ، وَلَا يَرِثُونَا.
- (۳۳۳۸) حضرت ابوالصباح مِیتید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب مِیتید کوارشادفرماتے ہوئے سنانک مرتد کے ہم وارث بنیں گے وہ ہمارے وارث نہیں بنیں گے۔
- ( ٣٣٤٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدُ هَلْ يُوصَّلُ إِذَا قُتِلَ ، قَالَ :وَمَا يُوصَّلُ ، قَالَ :يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ ، قَالَ :نَرِثُهُمْ ، وَلَا يَرِثُونَا.
- (٣٣٨٣٩) حضرت موى بن ابي كثير ميشية فرمات بين كه مين نے حضرت سعيد بن المسيب منته يد سے مرتد كي وراثت كے بارے
- میں سوال کیا کہ کیاوہ پہنچائی جائے گی؟ آپ مِراثین نے فرمایا: پہنچائے جانے کا کیا مطلب؟ راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا کہ اس کے در شدوارث بنیں گے؟ آپ براتین نے فرمایا: ہم مسلمان تو اس کے وارث بنیں گے وہ ہم مسلمانوں کے وارث نبیس بن سکتے۔
- ( ٣٣٤٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُقْتَلُ وَمِيرَاثُهُ بَيْنَ وَرَتَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
- (۳۳۴۴) حضرت قماد و وایشینه فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ویشینہ نے ارشاد فرمایا: مرتد کوتل کردیا جائے گا۔اوراس کی میراث مسلمان ور نہ کے درمیان تقسیم ہوگی۔
- ( ٣٣٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ وَالْحَكَمِ ، قَالَا : يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
- (۳۳۴۳) حضرت اشعث میشید فرماتے ہیں کہ حضرت امام شعبی ویشید اور حضرت تھم چیشید ان دونو ک جضرات نے ارشادفر مایا: مرتد کی میراث اس کی بیوی اوراس کے مسلمان ورثاء کے درمیان تقسیم کی جائے گا۔

## ( ٣٣ ) ما قالوا فِي المرتدة عن الإسلام

## جن لوگوں نے اسلام سے مرتد ہونے والی عورت کے بارے میں یوں کہا

( ٣٢٤٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ خِلاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُرْتَدَّةِ : تستامي ، وَقَالَ حَمَّادٌ : تُقْتَلُ .

(۳۳۳۲) حضرت خِلاس بِیشیدُ فرماتے ہیں حضرت علی بڑاٹھ نے مرقدہ عورت کے بارے میں ارشاد فرمایا: اس کی قیمت لگائی جائے گی۔اور حضرت حماد بریشید نے فرمایا:اس کوقل کردیا جائے گا۔

( ٣٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تُقْتَلُ النِّسَاءُ إِذَا ارْتَدَدُنَ عَنِ الإِسْلَامِ ، وَلَكِنْ يُحْبَسْنَ وَيُدْعَيْنَ إِلَى الإِسْلَامِ وَيُحْبَرُنَ عَلَيْهِ.

(٣٣٣٣) حضرت ابورزین مرتبط فرمات میں که حضرت ابن عباس برا تنظو نے ارشاد فرمایا: جب عورتیں اسلام سے مرتد ہو جا نمیں تو ان کوتل نہیں کیا جائے گا بلک ان کوقید کردیا جائے گا اور اسلام کی طرف بلایا جائے گا اور اسلام پران کومجور کیا جائے گا۔

( ٣٣٤١٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُرْتَدَّةِ ، قَالَ : لَا تُقْتَلُ.

(۳۳۳۳۳) حضرت لیٹ مرتبینے فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء مرتبینا نے مرتبہ ہ عورت کے بارے میں ارشا دفر مایا: کہ اسے قبل نہیں کیا حائے گا۔

( ٣٢٤٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تُقْتَلُ.

(٣٣٣٥) حضرت عمر ومِينْ فيرمات بين كه حضرت حسن مِينْ فيان في ارشا دفر مايا: مرتد وعورت كوتل نبيس كياجائ كار

( ٣٣٤٦ ) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تُقْتَلُ النِّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدُنَ عَنِ الإِسْلَامِ ، وَلَكِنْ يُدْعَيْنَ إِلَى الإِسْلَامِ ، فَإِنْ هُنَّ أَبَيْنَ سُبِينَ وَجُعِلْنَ إِمَاءً لِلْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يُقْتَلُنَ.

(۳۳۳۳۷) خضرت اشعث ہلینے فرمائے ہیں گہ حضرت حسن پیٹیلائے ارشادفر مایا عورتیں جب اسلام سے مرتد ہوجا کمیں تو ان کوتل نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ ان کواسلام کی دعوت دی جائے گی۔اگروہ انکار کردیں تو ان کوقید کردیا جائے گا۔اورمسلمانوں کی باندیاں بنا دیا جائے گا اور ان کوتن نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٣٤٤٧) حَدَّثُنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حَرَّةً ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَوْأَةِ تَوْتَدُّ عَنِ الإِسْلَامِ ؟ قَالَ : لاَ تُقْتَلُ ، تُحَبَّسُ. ( ٣٣٣٧) حضرت ابورُ ومِيشِيدُ فرمات مِي كرهضرت صن مِيشِيد نے اس عورت كے بارے ميں جواسلام سے مرتد ہوجائے يوں ارشاد فرمايا: اس كُول نبير كياجائے گااس كوقيد كرديا جائے گا۔

( ٣٢٤١٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تُقْتَلُ.

(۳۳۳۸) حضرت مبیده دلیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بلیٹینے نے ارشا دفر مایا: مرتد ہ عورت کوبھی قتل کیا جائے گا۔

( ٣٣٤٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمُرْتَدَّةِ :تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتُ وَإِلَّا قُتِلَتُ.

(۳۳۴۲۹) حصرت هشام مینتُنیدِ فرماتے میں که حضرت حسن دایتُنید نے مرتد ہ عورت کے بارے میں ارشا دفر مایا: که اس سے تو به طلب کی جائے گی۔ اگروہ تو بہ کر لے تو ٹھیک ور نہ اس تولل کردیا جائے گا۔

( ٣٣٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ أَمَّ وَلَدِ رَجُلِ مِنَ

الْمُسْلِمِينَ ارْتَدَّتْ ، فَبَاعَهَا بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِهَا.

(۳۳۴۵۰) حضرت یجیٰ بن سعید مِایْنیا فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مِیٹیاڈ نے ارشادفر مایا:مسلمانوں میں ہےا یک شخص کی ام ولد مرتد ہوگئی۔تواس شخص نے اس کو دومہۃ الجندل کے مقام پراس کے دین کے مخالف شخص کوفرو خت کر دیا۔

( ٣٣٤٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ عَنِ الإِسْلَامِ ، قَالَ : تُسْتَنَابُ ، فَإِنْ تَابَتُ وَإِلَّا قُتِلَتُ.

(۳۳۲۵۱) حضرت ابومعشر بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیشینے نے اس عورت کے بارے میں جواسلام سے مرتد ہوجائے یوں ارشا دفر مایا: کماس سے تو بہطلب کی جائے گی۔پس آگروہ تو بہ قبول کر لے تو ٹھیک ور نداس کوتل کر دیا جائے گا۔

( ٣٣٤٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بِنَحْوِ مِنْهُ.

(٣٣٣٥٢) حضرت ابومعشر ميشية سے حضرت ابرا تيم ميشية كاندكوره ارشاداس سندے بھى مروى ہے۔

( ٣٤ ) ما قالوا فِي المحارِبِ أو غيرِةِ يؤمّن أيؤخذ بِما أصاب فِي حالِ حربِهِ ؟ جن لوگوں نے یوں کہا:لڑنے والا یااس کےعلاوہ شخص جس کوامان دے دی گئی ہو، کیا

#### حالت جنگ میں ملنے والا مال اس سے لیا جائے گا؟

( ٣٣٤٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَقُولُونَ :إذَا أُمِّنَ الْمُحَارِبُ لَمْ يُؤْخَذُ بِشَيْءٍ كَانَ أَصَابَهُ فِي حَالٍ حَرْبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ.

(٣٣٣٥٣) حضرت تحكم براتيني فرمات مين كه علاء فرمايا كرتے تھے: كه جب لڑنے والے كوامان دے دى جائے تواس سے وہ مال نہیں لیاجائے گا جواس کوحالت جنگ میں ملا ہو۔ گمراس ہے وہ مال لے لیاجائے گا جواس کو جنگ ہے قبل ملا ہو۔

( ٣٣٤٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِى الرَّجُلِ يُصِيبُ الْحُدُودَ ، ثُمَّ يَجِىءُ تَائِبًا ، قَالَ : تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ.

(۳۳۴۵۳) حضرت هشام پیشینهٔ فرماتے بین کدان کے والد حضرت عروہ پیشید نے اس شخص کے بارے میں ارشار فرمایا ؟ جوحدود کو

بہنچ جائے پھروہ تو بکر کے آجائے۔آپ ایشید نے فرمایا: اس محض برحدود قائم کی جا کیں گ۔

( ٣٢٤٥٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْنِي الْجِنَايَةَ فَيَلُحَقُ بِالْعَدُوّ فَيُصِيبُهُمْ أَمَانٌ ، قَالَ : يُؤَمَّنُونَ إِلاَّ أَنْ يُعْرَفَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ ، فَيُرَدُّ عَلَى أَصْحَابِهِ ، وَأَمَّا هُوَ فَيَوْخَذُ بِمَا كَانَ جَنَى قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ بِهِمْ.

(۳۳۳۵۵) حضرت عبیده پرتینی فرماتے بین که حضرت ابراہیم پرتینی نے ارشاد فرمایا : کوئی شخص جرم کرے اور دشمنوں سے جالے پھر
ان لوگول کوامان ملی۔ آپ پرتینی نے فرمایا: ان کوامان دے دی جائے گی مگریہ کہ ان کے پاس موجود کسی چیز کو پہچان لیا گیا تو وہ اُن
سے لے لی جائے گی اور مالکوں پرلوٹادی جائے گی۔ اور وہ چیز لی جائے گی جواس نے دشمنوں سے ملنے سے پہلے جنایت کے ذریعہ
حاصل کی تھی۔

( ٣٣٤٥٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَصَابَ حَدًّا ، ثُمَّ خَرَجَ مُحَارِبًا ، ثُمَّ طَلَبَ أَمَانًا فَأَمِّنَ ، قَالَ : يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ الَّذِي كَانَ أَصَابَهُ.

(۳۳۷۵۲) حضرت حماد بیتی یا فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیتی پیٹے سے اس مخص کے بارے میں پو جھا گیا: جس کوحہ پہنچے بھروہ لڑائی کر کے بھاگ جائے اور پھرامان طلب کرےاوراس کوامان بھی دے دی جائے؟ آپ جیٹیوٹنے فرمایا: اس نے جو کام کیا تھااس کی وجہ سے اس پر حدقائم کی جائے گی۔

( ٣٣٤٥٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ إِذَا قَطَعَ الطَّرِيقَ وَأَغَارَ ، ثُمَّ رَجَعَ تَانِبًا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُ ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ.

(۳۳۴۵۷) حضرت حماد مرتینی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بایٹی نے اس شخص کے بارے میں جو ڈا کہ ہارے اور غارت گری کرے پھرتو بہکر کےلوٹ آئے ، بوں ارشاد فرمایا:اس پر حدقائم کی جائے گی اوراس کی تو بہاس کےاور رب کے درمیان ہوگی۔

( ٣٢٤٥٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَلَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حَلَّثَنِى قَيْسُ بُنُ سَعُدٍ أَنَّ عَطَاءً كَانَ يَقُولُ : نَوْ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلاً ، ثُمَّ كَفَرَ فَلَحِقَّ بِالْمُشْرِكِينَ ، فَكَانَ فِيهِمْ ، ثُمَّ رَجَعَ تَاثِبًا قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ مِنْ شِرْكِهِ ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ ، وَلَوْ أَنَّهُ لَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يُقْتَلُ فَكَفَرَ ، ثُمَّ قَاتَلَ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلَ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

(۳۳۳۵۸) حضرت قیس بن سعد پرتیج فر ماتے ہیں کہ حضرت عطاء پرتیج ہوں فر مایا کرتے تھے: اگر مسلمانوں میں ہے کوئی آ دمی کسی آ دمی کوئی قبل کردے پھر کفرا ختیار کرلے اور مشرکیین ہے جالے اور ان میں رہے۔ پھر وہ تو بکر کے واپس لوٹ آئے۔ شرک ہے تو اس کی تو بہ قبول کی جائے گی۔اور اس پر حدِ قصاص قائم کی جائے گی۔اور اگر کوئی مشرکیین سے جالے اس حال میں کہ اس نے قتل تو نہیں کیا صرف کفرا ختیار کیا پھر مسلمانوں سے قال کیا اور بچھ مسلمانوں کوشہید بھی کیا پھر وہ تو بہ کرکے واپس لوٹ آیا تو اس کی تو بہ قبول کی

جائے گی اوراس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔

## ( ٣٥ ) ما قالوا فِيمن يحارِب ويسعى فِي الأرضِ فسادًا ثم يستأمن مِن قبلِ أن يقدر عليهِ فِي حربهِ

کوشش کرے پھرامان طلب کرے اس بات ہے پہلے کہ اس پر قابو پالیا گیا ہو

( ٣٢٤٥٩) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ حَارِثَةُ بُنُ بَدُرِ التَّمِيمِيُّ مِنْ أَهُلِ الْبَصْرَةِ قَدْ أَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ وَحَارَبَ ، فَكَلَّمُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ ، وَابُنَ جَعْفَرٍ ، وَابُنَ عَبَّاسٍ وَغَيْرَهُمُ مِنْ قُريْشٍ ، فَكَلَّمُهُ الْخَرَاءُ فَكَلَّمُهُ ، فَانْمَ يُومِّنُهُ ، فَأَتَى سَعِيدَ بُنَ قَيْسِ الْهَمْدَانِيَّ فَكَلَّمَهُ ، فَانْطَلَقَ سَعِيدٌ إلى عَلِيٍّ وَحَلَفَهُ فِي مَنْزِلِهِ ، فَكَلَّمُهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا فَقَرَأَ (إِنَّمَا جَزَاءُ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، كَيْفَ تَقُولُ فِيمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا فَقَرَأَ (إِنَّمَا جَزَاءُ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا فَقَرَأَ (إِنَّمَا جَزَاءُ اللَّهِ يَعْرَبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا فَقَرَأَ (إِنَّمَا جَزَاءُ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ سَعِيد ، أَفُولُ يُعْرَبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عَلِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْنَهُ وَكَتَبَ لِلَهُ كَتَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ عَلَيْهِ فَأَمْنَهُ وَكَتَبَ لِلَهُ كِتَابًا ، فَقَالَ حَارِثَةَ بْنَ بَدُرٍ قَدُ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُقُولَ عَلَيْهِ ، فَبَعَثَ إلَيْهِ فَأَمْنَهُ وَكَتَبَ لِلَهُ كِتَابًا ، فَقَالَ حَارِثَةً بْنَ بَدُرٍ قَدُ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُقُولَ عَلَيْهِ ، فَبَعَثَ إلَيْهِ فَأَدْخَلَهُ عَلَيْهِ فَأَمْنَهُ وَكَتَبَ لِلَهُ كِتَابًا ، فَقَالَ حَارِثَةً :

سَلَامًا فَلَا يَسْلَمُ عَدُوَّ يَعِيبُهَا الْإِلَهَ وَيَقُضِى بِالْكِتَابِ خَطِيبُهَا رُعُودُ الْمَنَايَا حَوْلُنَا وَبُرُوقُهَا وَنُتُرُكُ أُخْرَى مُرَّةً مَا نَذُوقُهَا وَنُتُرُكُ أُخْرَى مُرَّةً مَا نَذُوقُهَا

أَلَا أَبَلُغَنُ هَمْدَانَ إِمَّا لَقِيتَهَا لَعُمْرُ أَبِيكَ إِنَّ هَمْدَانَ تَتَّقِى لَعُمْرُ أَبِيكَ إِنَّ هَمْدَانَ تَتَّقِى شيب رَأْسِي وَاسْتَخَفَّ حُلُومَنَا وَإِنَّا لَتُسْتَخْلِي الْمَنَايَا نُفُوسُنَا وَإِنَّا لَتُسْتَخْلِي الْمَنَايَا نُفُوسُنَا

قالَ ابْنُ عَامِمٍ : فَحَدَّثْت بِهِذَا الْحَدِيثِ ابْنُ جَعْفَو ، فَقَالَ : نَحْنُ كُنَّا أَحَقَّ بِهِذِهِ الأَبْيَاتِ مِنْ هَمْدَانَ.
(٣٣٣٥٩) حفرت عام بِينَيْ فرمات بين كه حارث بن بدراتم كي ابل بصره مين سيتهاس في الله يعن مين فساد كهيلا يااور جنگ كي براس في حضرت بن على فراني و معفرت ابن جعفر بيني و معفرت ابن عباس في في اور قريش كے چندافراو سے امان كے بار سيد بين بين بات كي ان ان لوگوں نے حضرت على وفاق سے من ان موق سيد مين ان اور ان سياس بار سيد بين ان اور ان سيد بين اور ان سيد بين ان اور ان سياس بار سياس بات كي تو حضرت معيد بين ان محضرت على وفاق كي باس كا اور ان كي اور اس كے اور اس كي بين ان في ان بين ان اور ان ميں جو انداور اس كي بين ان اور ان ميں ميں فياد كھيلانے كے ليے بھاگ دوڑ كرے؟ آپ وفاق نے جواب ميں بيآيت علاوت رسول يَوْفَقَعَ اللّٰ عِنْ جواب ميں بيآيت علاوت

فر مائی۔ترجمہ:صرف یہی سزا ہے اُن لوگوں کی جواللہ اور اس کے رسول سَلِ اَنْ اَنْ اَلَٰ اِسْ اِسْ اِسْ اِسْ اِسْ

بھاگ دوڑکرتے ہیں۔ یبال تک کہ آپ جھائنو نے کمل آبت تلاوت فر مائی۔ اس پرحضرت معید نے فر مایا: آپ جھائنو کی کیارائ ہا کہ خص کے بارے میں جوخود پر قابودیئے سے پہلے ہی تو بہ کر لے؟ حضرت ملی جھائنو نے فر مایا: میں وہی کہوں گا جو آپ بھوٹھ نے فر مایا کہ اس سے قوبہ قبول کی جائے گی۔ آپ بھیٹیو نے فر مایا: ب شک حارثہ بن بدر نے خود پر قابودیئے سے پہلے تو بہ کی۔ پھر آپ جھائنو نے اس کو بال نے کے لیے قاصد بھیجا۔ پس اس کو حضرت ملی جھائنو کے سامنے لایا گیا۔ آپ جھائنو نے اس کو امان دی اور اس کے لیے ایک تحریر لکھودی۔ اس پر حارثہ نے بیا شعار کہے: میری طرف سے ہمدان کو سلام پہنچاؤ جب تم و ہاں پہنچو، اس کا دشمن سالم نہ رہے۔ یقیی طور پر ہمدان کے لوگ اللہ ہے ڈرتے ہیں اور ان کا خطیب کتاب اللہ سے فیصلہ کرتا ہے۔ میر اس سفید ہو گیا اور ہماری عقلیں ماند پڑ گئیں۔ ہمارے اردگر دکی کو کہ کو کہ کے ٹر وا بچھتے ہیں۔ حضرت عامر بیٹیو فر ماتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضرت ابن جعفر بیٹیو نے کہ سامنے ذکر کی تو آپ بریٹیو نے فر مایا: ہم حصرت عامر بیٹیو فر ماتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضرت ابن جعفر جیٹیو کے سامنے ذکر کی تو آپ بریٹیو نے فر مایا: ہم حصرت اس خالوں سے ان اشعار کے زیادہ حقد اس خورت ابن جعفر جیٹیو کے سامنے ذکر کی تو آپ بریٹیو نے فر مایا: ہم حصرت ابن جعفر جیٹیو کے سامنے ذکر کی تو آپ بریٹیو نے فر مایا: ہم حصرت مار میٹیو فر ماتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضرت ابن جعفر جیٹیو کے سامنے ذکر کی تو آپ بریٹیو نے فر مایا: ہم

( ٣٣٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الشَّفْبِيِّ، عَنْ عَلَيَّ :بنحوه منه، ولم يذكر فيه الشعر. (۲۰ ۳۳۳) ما شعمی مرتیمید سے بھی حضرت علی جھائے کا فدکورہ ارشاداس سند سے مروی ہے۔ کیکن انہوں نے اس میں شعر کا ذکر نہیں فر مایا: ( ٣٣٤٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُوَادٍ صِلَّى ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَبُو مُوسَى قَامَ ، فَقَالَ :هَذَا مَقَامُ التَّائِبِ الْعَائِذِ ، فَقَالَ :وَيْلَكَ مَا لَكَ ، قَالَ :أَنَا فُلَانُ بُنُ فُلَانِ الْمُوَادِي ، وَإِنِّي كُنْتُ حَارَبْت اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَيْت فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ، فَهَذَا حِينَ جِنْت وَقَدْ تُبْت مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْدَرَ عَلَىَّ ، قَالَ : فَقَامَ أَبُو مُوسَى الْمَقَامَ الَّذِي قَامَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّ هَذَا فُلانُ بْنُ فُلان الْمُرَادِيُّ :وَإِنَّهُ كَانَ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَى فِى الْأَرْضِ فَسَادًا ، وَإِنَّهُ قَدْ تَابَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُفْدَرَ عُلَيْهِ ، فَإِنْ يَكُ صَادِقًا فَسَبِيلُ مَنْ صَدَقَ ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا يَأْخُذُهُ اللَّهُ بِذَنْيِهِ ، قَالَ :فَخَرَجَ فِي النَّاسِ فَذَهَبَ ونجا ، ثُمَّ عَادَ فَقُتِلَ. (٣٣٣٢١) امام شعمی ميشيد فرمات ميں كد قبيله مراد ك ايك آدمى نے نماز پرجى ـ راوى كہتے ہيں: جب حضرت ابوموى منافي نے سلام پھیرا تووہ مخص کھڑا ہوکر کہنے لگا: بیتو بہ کرنے والے اور پناہ مائلنے والے کی جگہ ہے۔ آپ بناٹن نے فرمایا: ہلاکت ہو تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا: میں فلال بن فلال مرادی ہوں۔اور حقیق میں نے التداوراس کے رسول مَرْفَظَ اللہ ہے جنگ کی اور میں نے زمین میں نساد پھیلانے کی بھاگ دوڑ کی۔اور تحقیق میں اب آیا ہوں اس حال میں کہ میں نے خود پر قدرت ہو جانے سے پہلے تو بہ ک راوی کہتے ہیں:حضرت ابومویٰ ڈاٹٹو اس جگہ میں کھڑے ہوئے جہاں وہ کھڑا تھا پھرآپ ڈٹٹو نے ارشاوفر مایا: بےشک بیفلاں بن فلال مرادی ہے اور اس نے اللہ اور اس کے رسول مُؤلفَظَةُ سے جنگ کی اور زمین میں فساد مجانے کی بھاگ دوڑ کی اور بے شک اس . نے خود پر قدرت ہو جانے سے پہلے ہی تو بہ کرلی ۔ پس اگریشخص سچاہتے واس کے ساتھ بچوں والا معاملہ ہے۔ اور اگریہ جھوٹا ہے تو الله رب العزت اس كے گناه كى وجه ہے اس كو بكڑے گا۔ راوى كہتے ہيں: پس و شخص لوگوں ميں نكلا اور چلا گيا اور نجات يالى۔ پھر

# ( ٣٦ ) ما قالوا في المحارب إذا قتل وأخذ المال اس لرنے والے كابيان جول كردے اور مال لے لے

( ٣٣٤٦٢) حَلَّتُنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَّادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنُ حِلَافٍ ﴾ حَتَّى خَتَمَ الآيَةَ ، فَقَالَ : إذَا حَارَبَ الرَّجُلُ وَقَنَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجُلُهُ مِنْ حِلَافٍ وَصُلِبَ وَإِذَا فَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذَ الْمَالَ قُتِلَ ، وَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقُتُلُ قَطِعَتْ يَدُهُ وَرِجُلُهُ مِنْ حِلَافٍ وَإِذَا لَمْ يَقْتُلُ وَلَمْ يَأْخُذَ الْمَالَ نُفِى

(۳۳۲۷۲) حضرت عطیہ مِلِیَّنِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ہی ٹیٹونے نے اللہ رب العزت کے اس قول کی تلاوت فرمائی: آیت: ترجمہ: صرف یہی سزا ہے ان لوگوں کی جوالتد اور اس کے رسول مِلَّنْ فَلَیْحَ اَللہ کرتے ہیں اور زمین میں فساد می نے کی بھا گ دوڑ کرتے ہیں کہ آپ کے جا کیں یا ہوئی ہو گ ہوں کے جا کیں یا کا فیے جا کیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمتوں ہے۔ یہاں تک کہ آپ جی ٹیٹونے نے کمل آیت پڑھی ۔ اور ارشاد فرمایا: جب آ دمی لڑائی کرے اور قبل کردے اور مال بھی لے لیتو اس کا ایک ہاتھ اور اس کا ایک پاؤں مخالف سمت سے کا ف دیا جائے گا اور سولی دی جائے گی۔ اور جب کوئی قبل کردے اور مال نہ لے تو اس کا آیک ہاتھ جائے گا اور جب نہ آئی کرے اور جب کوئی قبل کردے اور مال نہ لے تو اس کا آیک ہاتھ اور ایک پاؤں مخالف سمت سے کا ب دیا جائے گا۔ اور جب نہ قبل کرے اور جب نہ قبل کے لیا ور جب نہ تا گا۔ کہ کہ اور جب نہ قبل کے لیا واس کو ملک سے نکال دیا جائے گا۔

( ٣٢٤٦٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُلَيْرٍ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ فِى هَذِهِ الآيَةِ :﴿إِنَّمَا جَوَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ قَالَ :إذَا قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ ، وَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ صُلِبَ ، وَإِذَا قَتَلَ وَلَمْ يُعِدُ ذَلِكَ قُتِلَ ، وَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ لَمْ يُعِدُ ذَلِكَ قُطِعَ وَإِذَا أَفْسَدَ نُفِيّ.

(۱۳۳۷۳) حضرت عمران بن خدیر پایشیاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو مجلز براتین نے اس آیت کے بارے میں اگر جمہ: صرف یہی جزاء ہاں بھی لے لے ۔ توالنداوراس کے رسول میڈوٹیٹی کے جنگ کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ آپ پایشیانے یوں ارشاد فر مایا: جب بیآ دی قتل کر ہے اور مال بھی لے لے ۔ تواس کو قبل کردیا جائے گا اور جب مال چھین لے اور راستہ کو پر خطر بناد ہے تواس کوسولی دی جائے گی۔ اور جب قبل کرے اور اس کام کو دوبارہ نہلوٹائے تو اس کو قبل کر دیا جائے گا۔ اور جب مال چھین لے اور بیقل نہ کرے تو اس کے باتھ پاؤاں کانے جائیں گے۔ اور جب فساد چھیلائے تو اس کو ملک سے زکال دیا جائے گا۔

( ٣٣٤٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ ﴾ قَالَ : إذَا خَرَجَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ ، وَإِذَا أَخَافَ السَّبِيلَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ صُلِبَ. السَّبِيلَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ صُلِبَ.

(سسر ۱۳۳۸) حضرت مهادید فینید فرماتے بین که حضرت ابراتیم پینید نے اس آیت: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَادِبُونَ اللَّهَ وَرَّسُولَهُ ﴾ کے بارے میں یوں ارشادفر مایا: جب وہ نکل جائے اور راستہ کو پُرخطر بنادے اور مال جیمین لے۔ تواس کا ایک باتھ اور ایک ٹا نگٹ خالف سمت سے کا شد دی جائے گی۔ اور جب وہ راستہ کو پُرخطر بنادے اور مال نہ چھینے تواس کو ملک سے نکال دیا جائے گا۔ اور جب وہ راستہ کو پُرخطر بنادے اور مال چھین لے، اور قل کردے تواس کو محق قل کیا جائے گا اور جب وہ راستہ کو پُرخطر بنادے اور مال چھین لے، اور قل کردے تواس کو سولی دی جائے گا۔

( ٣٢٤٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ حُدِّثْت ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : مَنْ حَارَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : وَإِنْ أَصَابَ دَمَّا قُتِلٌ ، وَإِنْ أَصَابَ دَمَّا وَمَالاً صُلِبَ ، فَإِنَّ الصَّلْبَ هُوَ أَشَدُ ، وَإِذَا أَصَابَ مَالاً وَلَمْ يُصِبُ دَمَّا قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجُلُهُ لِقَوْلِهِ ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ ﴾ فَإِنْ تاب فَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

(۳۳۳۱۵) حضرت ابن جریج بیشید فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت معید بن جبیر بیشید کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ بیشید نے ارشاد فرمایا: جولا انکی کرے وہ محارب ہے۔ پھر آپ ڈاٹنو نے فرمایا: اگروہ خون کرد ہے تو اس کوتل کیا جائے گا اورا گروہ خون کرد ہے اور مال بھی چھین لے تو اس کوصولی دی جائے گی پس بے شک صولی دینا زیادہ سخت ہے، اور جب وہ مال چھین لے اور خون نہ کر ہو اس کا ایک ہاتھ اوران کے ہاتھ اوران کر مے تو اس کا ایک ہاتھ اوران کے ہاتھ اوران کے ہاتھ اوران کی تائیس مخالف سے سے کا ہے دی جا نمیں گی ۔ پس آگر وہ تو ہر لے تو اس کی تو بہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہوگی اور اس پر حد قائم کی حائے گی۔

( ٣٣٤٦٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ مُورَّقِ الْعِجْلِيّ ، قَالَ :إذَا أَخَذَ الْمُحَارِبُ فَرُفِعَ إلَى الإِمَامِ ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقُتُلُ قُطِعَ وَلَمْ يُقْتَلُ ، وَإِنْ كَان أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ قُتِلَ وَصُلِبَ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُ لَمْ يُقْطَعُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُ وَشَاقَ الْمُسْلِمِينَ نُفِيَ

(۳۳۳۹۱) حضرت قادہ وہی فیرائے ہیں کہ حضرت مور ق مجلی ہی ہی ہی ہی استاد فرمایا: جب لڑائی کرنے والے کو پکڑلیا جائے تواس کو امیر کے پاس لے جایا جائے گا، پس اگراس نے مال چھینا ہواور قل نہ کیا ہوتو اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں گے اوراس کو قل نہیں کیا جائے گا اور اگراس نے مال چھینا تھا اور قل ہی کردیا تھا تواس کو قل کیا جائے گا اور اگراس نے مال نہیں چھینا اور نہ قل کیا صرف نہیں چھینا اور نہ قل کیا صرف مسلمانوں کو تنگ کیا ہوتو اس کو ملک سے زکال دیا جائے گا۔

#### ( ٢٧ ) المحاربة ما هي ؟

#### محاربدكياب؟

( ٣٢٤٦٧ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْمُحَارَبَةُ الشِّرْكُ.

(۳۳۲۷۷) حضرت ابن جرت کی ایشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیشید نے ارشاد فریایا: محاربہ یعنی اللہ اوراس کے رسول مَلْقِفْظَة ہے جنگ بشرک کرنا ہے۔ جنگ بشرک کرنا ہے۔

( ۳۸ ) مَنْ قَالَ الإِمام مخيّرٌ فِي المحارِبِ يصنع فِيهِ ما شاء جن حضرات كنزويك امام كومحارب كے بارے ميں اختيار ہے كه اس كے بارے ميں جوچاہے كرے

( ٣٢٤٦٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ أَبِي حُرَّةً، عَنِ الْحَسَنِ، وَجُوَيْدٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالُوا: الإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي الْمُحَارِبِ.

(۳۳۴۷۸) حضرت مجاہد ویٹیمیز ،حضرت عطاء پیٹیمیز ،حضرت حسن پیٹیمیز اور حضرت ضحاک پیٹیمیز یہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ امام کو محارب کے ہارے میں اختیار دیا گیا ہے۔

( ٣٣٤٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَلَا هَذِهِ الآيَةَ ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ﴾ ، قَالَ :ذَلِكَ إِلَى الإِمَامِ.

(۳۳۳۲۹) حضرت عاصم مِلیُّطِهُ فرمات میں کہ حضرت حسن مِلیْظِیْ نے بیا آیت تلاوت فرمائی ۔صرف یہی سزا ہے ان لوگوں کی جواللہ اوراس کے رسول مِنْرِ اَسْتَحَافِیْمَ کِیْسِ کِیْرِ اَنْ کِیْرِ سِنْ اور فرمایا: بیا ختیارا مام کو ہے۔

( ٣٢٤٧ ) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : السَّلُطَانُ وَلِيَّ قَتْلِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ وَإِنْ فَتَلَ أَخَا امْرِءٍ وَأَبَاهُ ، فَلَيْسَ إِلَى مَنْ يُحَارِبُ الدِّينَ وَيَسْعَى فِى الْأَرْضِ فَسَادًا سَبِيلٌ ، يَغْنِى دُونَ السَّلُطَانِ ، وَلَا يُفَصَّرُ عَنِ الْحُدُودِ بَغْدَ أَنْ تَبْلُغَ إِلَى الإِمَامِ ، فَإِنَّ إِقَامَتَهَا مِنَ السُّنَّةِ.

( • ٣٣٧٧) حفرت عمر بنَ عبدالعزيز فرمائتے ہيں كەسلطان اس خفس كے قبلَ كا تكران ہے جو دين ميں رگاڑ كا سب بنے۔ سلطان كے علاوہ كمى كواس كا اختيار نہيں۔ جب حدودامام كے پاس پہنچ جائيں توان كى معانى كى كوئى صورت نہيں اوران كا قائم كرناسنت ہے۔ ( ٣٣٤٧١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمُحَارِبِ : إذَا رُفعَ إِلَى الإمَام يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ.

(۳۳۴۷) معزّت قادہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب بیشید نے محارب کے بارے میں ارشاد فرمایا: کہ جب اس کو امام کے پاس لے گئے تو اس کواختیار ہے کہ جو جا ہے اس کے ساتھ معاملہ کرے۔

### ( ٣٩ ) ما قالوا فِي المقامِ فِي الغزوِ أفضل أمر الذَّهابِ لرُائي مِين شهرِ ناافضل ہے يا جانا؟

حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قَالَ حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قَالَ :

( ٣٣٤٧٢ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حَرَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَأَنْ يَذْهَبَ وَيَرْجِعَ أَحَبُّ إِلَيْهِ ، وَسَالَةُ وأراد أَخْ لَهُ يَغْزُو.

(۳۳۷۷۲) حضرت نافع ہیٹیے؛ فَرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دہاؤ ہے سوال کیا گیا کہ ان کا ایک بھائی جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جائے اور واپس آ جائے میہ مجھے زیادہ پسند ہے۔

#### (٤٠) ما يكرة أن يدنن مع القتييلِ

#### ان چیزوں کا بیان جومقتول کے ساتھ دفن کرنا مکروہ ہے

( ٣٣٤٧٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يُدْفَنُ مَعَ الْقَتِيلِ خُفْ ، وَلَا نَعْلُ.

(۳۳۷۷ ) حضرت لیث واشید فرماتے میں کہ حضرت مجامد والٹید نے ارشاد فرمایا: مقتول کے ساتھ موزے اور چپل وفن نہیں کیے حاکمی گے۔

( ٣٣٤٧٤ ) حَذَثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُنْزَعُ ، عَنِ الْقَبِيلِ الْفَرُوُ وَالْجَوْرَبَانِ وَالْمَوْزَجَانُ والافراهيجان إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَوْرَبَانِ يُكُمَّلَانِ فَيُتْرَكَانِ عَلَيْهِ.

(٣٣٢٧) حضرت مغيره بينين فرمات بين كه حضرت ابرائيم بينين في ارتُنا وفرمايا: مُقتول سے بيتين لگا كبرُا، جرابين، اور برُ ب موزے اور چھوٹے موزے سب چيزين اتارلى جائين گي مگريد كدونوں جرابين كفن كو بوراكرين تو ان دونوں كوچھوڑ ديا جائے گا۔ ( ٣٢٤٧٥ ) بحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَوَّلٍ ، عَنِ الْعَيْزَادِ بْنِ حُرَيْتٍ العبدى ، قَالَ : قَالَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ :

٢٩٤٧) بحدث و دِيع ، عن سفيان ، عن محول ، عن العيرار بن حريب العبدي ، عال . عال ريد بن صو عال لاَ تَنْزِعُوا عَنِّى ثَوْبًا إِلَّا الْخُفَيْنِ.

(۳۳۳۷۵) حضرت عیز اربن مریث العبدی بیشید فرماتے ہیں كه حضرت زید بن صوحان بیشید نے ارشاد فرمایا: كه میرے كبرے

### ( ٤١ ) ما قالوا فِي الرَّجلِ يستشهِد يغسّل أمر لَا ؟

جن لوگول نے شہیر ہونے والے آومی کے بارے میں یوں کہا: کیااس کو سل دیا جائے گایا نہیں؟ ( ۲۲٤٧٦) حَدَّنَنَا عِیسَی بُنُ یُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِیِّ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ حَسَّانَ ، قَالَ : کَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا سُنِلَ عَنِ الشَّهِيدِ یُفَسَّلُ حَدَّثَ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَدِیِّ إِذْ فَلَدُهُ مُعَاوِیَةُ ، قَالَ : قَالَ حُجْرٌ : لَا تَطْلِقُوا عَنِّی حَدِیدًا وَلَا تَغْسِلُوا عَنِّی دَمَّا ، اَدُونُونِی فِی وِثَاقِی وَدَمِی ، فَانِّی الْقَی مُعَاوِیَةَ علی الْجَادَّةِ عَدًا.

(۳۳۳۷) حضرت هشام بن حسان ولیٹی فرماتے ہیں کہ امام محمد بلیٹی ہے جب شہید کوخسل دینے کے بارے میں پو چھاجاتا؟ تو آپ بلیٹی خضرت جحر بن عدی بلیٹی کے حوالہ سے نقل فرماتے کہ جب معاویہ نے ان کوتل کیا تو حضرت جحر بلیٹی نے فرمایا بتم لوگ میرا اسلح مت اتارنا۔اور نہ بی میرے خون کو دھونا اور مجھے میرے کپڑوں اور میرے خون لگے رہنے کی حالت میں بی دفن کرنا۔ پس میں \* کل ای جھکڑے یر معاویہ سے ملوں گا۔

( ٣٣٤٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ عَابِسٍ يُخْبِرُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ أَنَّهُ قَالَ :ادْفِنُونِي فِي ثِيَابِي فَإِنِّي مُخَاصِمٌ.

(۳۳۳۷۷) حضرت قیس بن ابی حازم پرتیجید فر ماتے ہیں کہ حضرت تمار بن یا سر جھٹنو نے ارشاد فر مایا بتم لوگ مجھے میرے کپڑوں بی میں دفن کرنا پس میں جھکڑالوں ہوں گا۔

( ٣٣٤٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، غَنْ يَخْيَى بْنِ عَابِسٍ ، غَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ نَحْوَهُ.

(۳۳۷۷۸) حضرت یجیٰ بن عابس واینی ہے بھی حضرت عمار بن یا سر دونٹو کا ندکورہ ارشاداس سند ہے منقول ہے۔

( ٣٣٤٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُخَوَّلِ بُنِ رَاشِدٍ النَّهُدِىِّ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بُنِ حُرَيْثٍ الْعَبْدِىِّ ، قَالَ :قَالَ زَیْدُ بُنُ صُوحَانَ یَوْمَ الْجَمَلِ : أَرْمِسُونِی فِی الْاَرْضِ رَمُسًّا ، وَلَا تَغْسِلُوا عَنِّی دَمَّا ، وَلَا تَنْزِعُوا عَنِّی ثَوْبًا إِلَّا الْخُفَیْنِ ، فَإِنِّی مُحَاجٌ أُحَاجٌ.

(۳۳۴۷۹) حضرت عیز اربن حریث العبدی پراتیجیڈ فر ماتے ہیں کہ حضرت زید بن صوحان پراتیجیڈ نے جنگ جمل والے دن ارشاد فر مایا: تم لوگ مجھے قبر میں دفنا کر قبر کو برابر کر دینا اور میرے خون کو دھونا مت اور نہ ہی میرے کپٹر سے اتار نامگر موز وں کو ۔ پس بے شک میں جھٹر الوہوں گا جھٹڑ اکر وں گا۔

( ٣٣٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ الْمُثَنَّى الْعَبْدِيِّ ، قَالَ سُفْيَانُ . عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ ، وَقَالَ مِسْعَرٌ ، عَنْ مُصْعَبٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ :ادْفِئُونَا ، وَمَا

أَصَابَ الثَّرَى مِنْ دِمَائِنَا.

(۳۳۳۸+) حضرت مسعر ویشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن صوحان نے جنگ جمل والے دن ارشاوفر مایا: ہمیں اور جوہمیں خون لگا ہوا ہواس کو دفنا دیتا۔

( ٣٣٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :قَالَ سَعُدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْقَارِءُ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ : إِنَّا لَاقُوا الْعَدُوِّ غَدًّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَإِنَّا مُسْتَشْهِدُونَ فَلَا تَغْسِلُوا عَنَّا دَمًّا ، وَلَا نُكَفَّ رُالًا مُسْتَشْهِدُونَ فَلَا تَغْسِلُوا عَنَّا دَمًّا ، وَلَا نُكَفَّنُ إِلَّا فِي ثَوْبِ كَانَ عَلَيْنَا.

(۳۳۴۸) حضرت عبدالرحمٰن بن انی لیل براتین فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبیدالقاری براٹینے نے جنگ قادسیہ کے دن ارشاد فرمایا: بے شک ہم کل دشمن سے ملاقات کریں گے۔ان شاءاللہ۔اورہم شہید ہوں گے تو تم ہمارے خون کومت دھونا۔اورہمیں کفن مت دینا۔ گران ہی کپڑوں میں جوہم نے پہنے ہوئے ہوں۔

( ७८६٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةً ، قَالَ سَمِعْت غُنَيْمَ بُنَ قَيْسٍ يَقُولُ : يقال : الشَّهِيدُ يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا يُغَسَّلُ.

(٣٣٨٨) حضرت فابت بن عماره ويشيد فرماتے بي كد حضرت عثيم بن قيس ويشيد نے ارشاد فرمايا: شهيد كواس كے كپڑول يس وفن كيا جائے گا اورا سے عسل نہيں ديا جائے گا۔

( ٣٣٤٨٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابٍ عَبْدِ اللَّهِ قَتَلَهُ الْعَدُوُّ فَدَفَنَّاهُ فِي ثِيَايِهِ.

(٣٣٨٨) حضرت ابواسحاق ويشيز فرمات بي كه حضرت عبدالله بن مسعود والنيز كاصحاب ميس سے ايك آ دمى كواس كے دشمن نے قل كرديا تو ہم لوگوں نے اسے اس كے كيڑوں ميں دفن كرديا -

( ٣٣٤٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا رُفِعَ الْقَتِيلُ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ ، وَإِذَا رُفَعَ وَبِهِ رَمَقٌ صُنِعَ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِغَيُّرِهِ.

(۳۳۸۸) حفرت مغیرہ بیٹیٹے فرماتے ہیں کہ حفرت ابراہیم بیٹیٹے نے ارشاد فرمایا: جب مقتول کو اٹھالیا جائے تو اے اس کے کپڑوں میں ہی دفن کردیا جائے گااور جب اے اٹھایا گیااس حال میں کداس کی سانس ہاقی ہوتواس کے ساتھو وہی معاملہ کیا جائے گاجواس کے علاوہ دیگرم میت سے کیا جاتا ہے۔

( ٣٣٤٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنْ عِيسَى بُنِ أَبِى عَزَّةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَتْهُ اللَّصُوصُ ، قَالَ :يُدُفَنُ فِي ثِيَابِهِ ، وَلَا يُغَسَّلُ.

(۳۳۳۸ ) حضرت عیسی بن الی عز ہوائی فرماتے ہیں کہ امام معنی ویٹی نے اس مخص کے بارے میں ارشاد فرمایا: جس کو چوروں نے قتل کردیا تھا کہ اس کے کپڑوں میں ہی اس کو فن کیا جائے گا اور اس کوٹسل نہیں دیا جائے گا۔ ( ٣٣٤٨٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : أُخْبَرُنا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلُّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَلَمْ يُعَسَّلُوا.

(۳۳۳۸۲) حضرت جابرین عبدالله والله والله والله فی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّنظَیکَ آغیز وہ احد کے شہیدوں پرنماز جناز ہنیں پڑھائی اور نہ ہی ان کونسل دیا گیا۔

( ٣٣٤٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُّوبَةَ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الشَّهِيدُ إِذَا كَانَ فِي الْمَعْرَكَةِ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ وَلَمْ يُغَسَّلُ.

(۳۳۴۸۷) حضرت ابومعشر براثین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پراٹین نے ارشاد فرمایا: جب کوئی معرکہ ہیں شہید ہو جائے تو اسے اس کے کیڑوں میں بی وفن کر دیا جائے گا اور اسے خسل نہیں دیا جائے گا۔





# ضروري يا دواشت

| ,                                       |
|-----------------------------------------|
| *************************************** |
|                                         |
|                                         |
| *************************************** |
| *************************************** |
|                                         |
|                                         |
| *************************************** |
| *************************************** |
|                                         |
|                                         |
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
| *************************************** |
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
|                                         |
| *************************************** |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
| *************************************** |

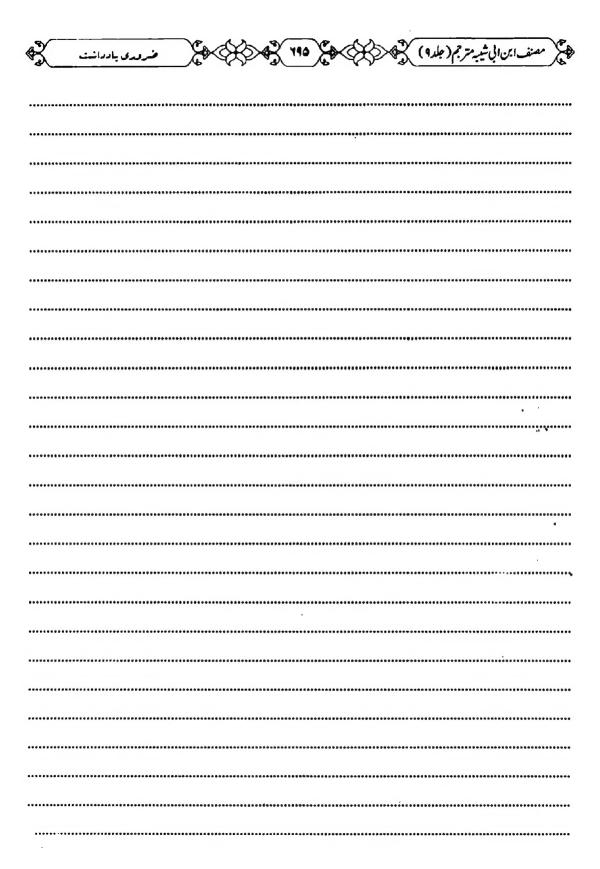

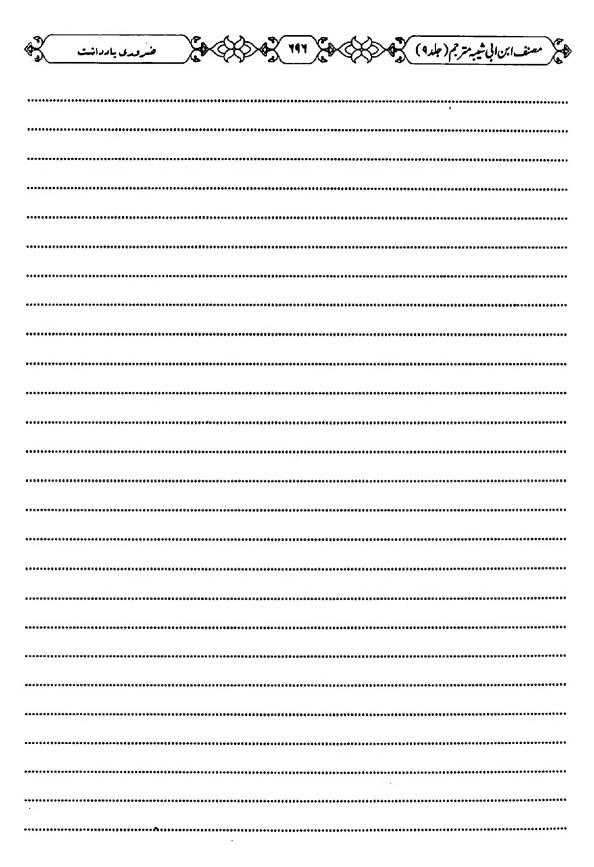



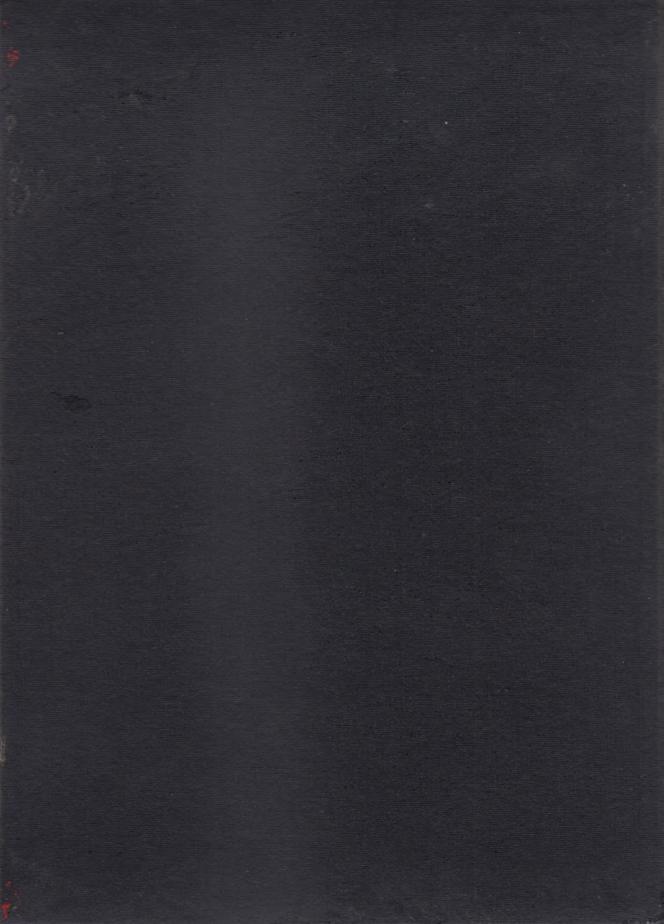